Alle Les Chilles 

The state of the s

على المالية ال

تضنیف لطین افاری ولاناغلل مسل فادری افاری ولاناغلل مسل فادری منتی داراهای مرالع ناف النور

البري المالية

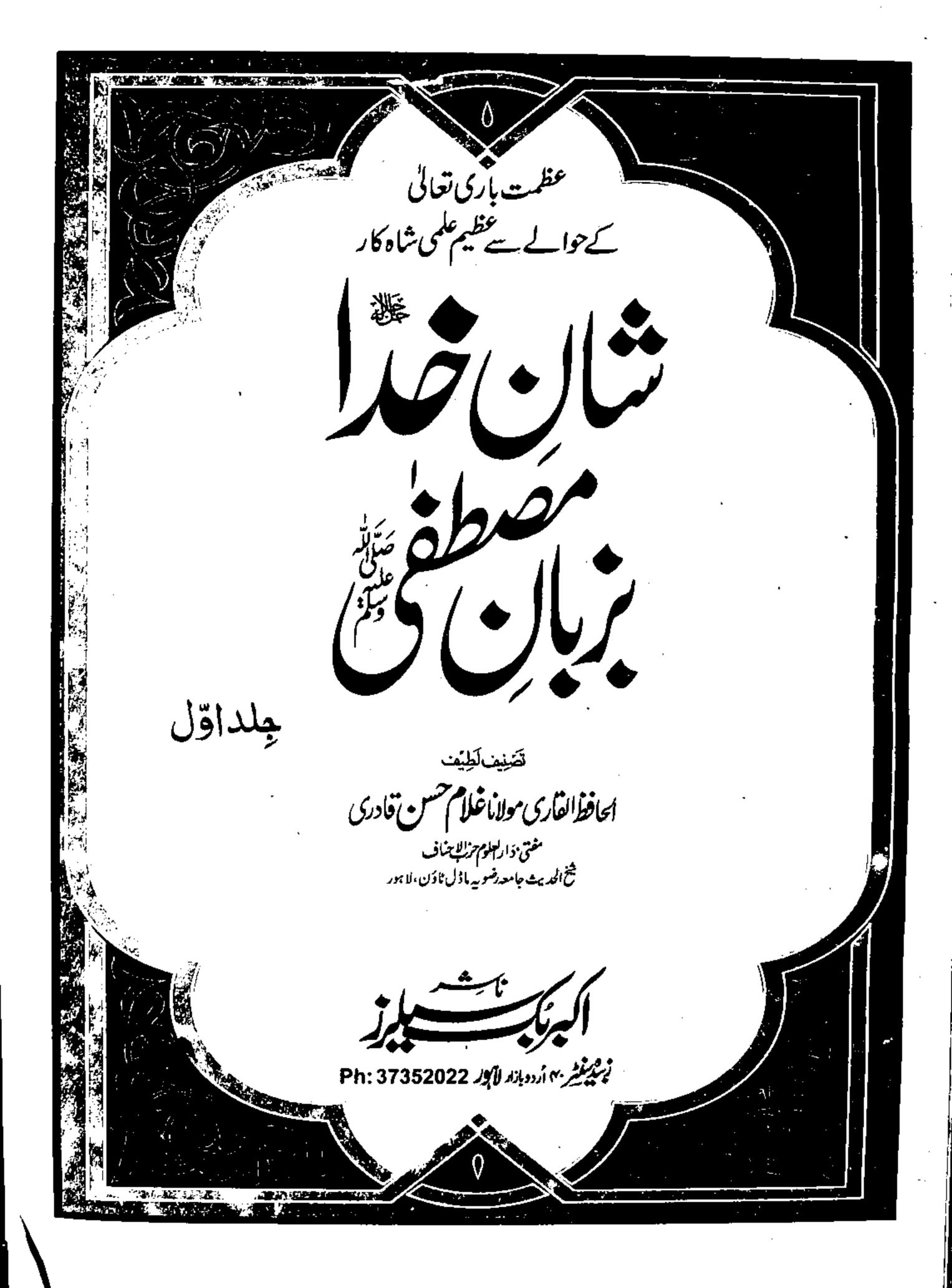

Marfat.com

## (جملة حقوق كِن ناشر محفوظ بين) الصلوة والسلام عليك يا سيدى يا رسول الله وعلى الك واصحابك يا حبيب الله

| نام كتاب   | شَانِ خدا (جل وعلا) بزبانِ مصطفیٰ (مَنْ تَیْنَمُ) جلداوّل                                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مؤلف       | الحافظ القارى مفتى غلام حسن قادرى                                                                |
|            | مفتى دارالعلوم حزب الاحناف لابهور                                                                |
| ېروف ريدنگ | بيرطر يقت الحاج قارى محمدا صغرنوراني                                                             |
| صفحات      | 640                                                                                              |
| تعداد      | . 1100                                                                                           |
| بفرمائش    | بنت ليافت نورفا طمه عطاري "بنت حسن نثار فاطمه                                                    |
| خصبوصی دعا | بنت لیافت نورفاطمه عطاری 'بنت جسن نثار فاطمه<br>پیرسیّدانوارالحسن کاشف میلانی (وژ چیوشریف خوشاب) |
| کمپوزنگ    | عبدالسلام قمرالزمان                                                                              |
| اشاعت      | اكتوبر2012ء                                                                                      |
| ناشر الشر  | محمدا كبرقاوري                                                                                   |
| بت         | 800روئی (جلداوّل)                                                                                |
|            | •                                                                                                |



## فهرست (جلداوّل)

جلداؤل مراجع

| صفحه       | مضامین                                                            | فم   | مضامین                                                      |
|------------|-------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|
| tΛ         | اا- کربل کی ہے یا دآئی                                            | ۱۵   | <u>پی</u> ش لفظ                                             |
| r9         | ١٢- ياران مصطفى مَنْ خَيْتُم مع وارثانِ خلافت راشده شِيَامَتُمُ _ | •    | اظهارتشكروامتنان                                            |
| r9         | ١١٠-مقام سيدنا ابراجيم عليه السلام                                | •    | نثانِ منزل                                                  |
| r4         | سما-النعمان والرضا                                                |      | ولارت باسعادت                                               |
| r9         | ۵- الباقيات الصالحات يعنى مقالات وخطبات                           | F1 _ | حفظ قرآنحفظ قرآن                                            |
| rq         | ١٦- فضائل ومسائل نماز                                             | rr   | ورئ نظامی                                                   |
| r• _       | ے ا- خصائل ومسائل جج وزیارت                                       |      | حفظ القرآن کے اساتذہ کرام                                   |
| <b>r.</b>  | ۱۸ - فضائل ومسائل صیام ورمضان                                     | rr   | تجويد وقرأت                                                 |
| ۳۰         | ۱۹- دو تحقیقی مقالے (مسئلہ تو حید وشرک) <u> </u>                  |      | درس نظامی کے اساتذ و کرام                                   |
| ۳          | ۲۰-البركات                                                        | 71   | راهمل                                                       |
| <b>r.</b>  | ۲۱- مان تسکین جان                                                 | •    | خطاطيخطاطي                                                  |
| ۳r         | ۲۲- بخاری پر هونیکن ساری پر هو                                    | ***  | زيارت ِحرنين شريفين زاد جماالله شرفا وتعظيما                |
| ۳r         | ٣٣-فيضانٍ مسلم شريف                                               | ۲۳   | شرف بيعت                                                    |
| rr         | ۲۴-راوبزایت                                                       |      | تصانيف                                                      |
| mr         | ۲۵-نجات کاراسته                                                   | ۲۵_  | ا-شرح كلام رضا في نعت المصطفىٰ المعروف شرح حدائق بخشش       |
| rr         | ۲۶-راه سنت و جنت                                                  |      | ۲-مقام غوث اعظم اعلیٰ حضرت کی نظر میں                       |
| <b>r</b> r | ٣٤-مصباح المشكوة                                                  |      | سو-شان مصطفیٰ بر بان مصطفیٰ بلفظ'' انا''                    |
| <b>F</b> F | ۲۸- صبح دوام زندهی                                                |      | سم-تقرمری نگات<br>                                          |
| <b>rr</b>  | ٢٩-شانِ خدا بزبان مصطفیٰ مَثَافِیۡتُمُ                            |      | ۵-انگهاره تقریریس                                           |
| <b>""</b>  | ۳۰ نغمات توحید                                                    |      | ۲-کواکب سبعه                                                |
| <b>"</b> " | ا۳۱ مختصرا حادیث مشکلو ة                                          |      | 2-الدروس العشر ه في السورة الفاتحه<br>معتاب بياسيان بياسيان |
|            | ۳۲-الدين النصيحه                                                  |      | ۸-قرآن ادر حاملین قرآن                                      |
|            | مستی اور دنق بازارتست (محبت نامه )                                |      | ۹- بوستان سعدی                                              |
| <u></u>    | انتساب دایصال ثواب                                                | rλ_  | ۱۰-گلتان سعدی                                               |
|            |                                                                   |      |                                                             |

| 5                 | جلداة ل                               |                                                                           | <b>*</b> > |                                       | شان خدار ۱۰۰۰ بر باک فی ۱۶۶۰۰)                                                                                                                         |
|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صغحه              | مضامين                                |                                                                           | صنحه       |                                       | مضامین                                                                                                                                                 |
| ۷۱                |                                       | تصور کا دوسرازخ                                                           |            |                                       | حمد باری تعالیٰ جل وعلا                                                                                                                                |
| ۷r _              | طفیٰ علیہالتحیۃ والفتاء `             | الاساءالحنى فى حديث المص                                                  | <u>۰۰۰</u> |                                       | نعت مصطفیٰ علیہ التحیۃ والنتناء                                                                                                                        |
| _ ۳۷              | عدوبے حساب ہیں                        | الله تعالی کے اساء حسنی بے                                                | س اس       |                                       | حمد' خدا کے لئے نعت مصطفیٰ کے لئے                                                                                                                      |
| _ ۳۷              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                                                           |            | رے                                    | حروف جنجی میں عظمت مصطفیٰ مَنْ الْفِیْزُمُ کے تذکر                                                                                                     |
| ۷۲ _              | تعنی اوراس بارے میں مذاہب _           |                                                                           |            |                                       | ہر حمد اللہ ہی کے لئے ہے                                                                                                                               |
| ۷١_               | والاہے                                | الله تعالی بے صدر حم فر مانے                                              | سے کے      |                                       | مرجتے بادل کڑئی بجلیاں اور فرشتے اللہ کی                                                                                                               |
| <u> </u>          | <u> </u>                              | رحمٰن کے خاص بند کے _                                                     | ۳۷         | ·····                                 | حمد وصلوٰ ق كاحسين امتزاج                                                                                                                              |
| <i>44</i> _       | لگانا قرآن میں لکھاہے                 | اللہ کے بندوں کے تعرے                                                     | <u>س</u> م |                                       | صلوة برمحمه مثالثيثم                                                                                                                                   |
| ۷۸_               | • •                                   | عبادالرحمٰن <b>وررحمٰن العب</b> اد                                        |            |                                       | پېلاباب                                                                                                                                                |
| <u> ۲</u> ۹       | ني <i>ن</i><br>نين                    | رحمن کے بندوں کی دیگرشا<br>مار                                            |            | _                                     | اسماء حسنی کے ساتھ                                                                                                                                     |
| ۸٠                |                                       | خوف خدااورعبادالرحمٰن_                                                    |            | دعوات                                 | بدرگاه مجیب ال                                                                                                                                         |
| AI                |                                       | موت آنے تک اینے رب<br>مدیر کردیہ                                          | l .        |                                       | ا ساءالحسنی کے بارے میں ضروری ہدایت _<br>ریست میں میں اساسی میں اساسی میں اساسی میں ایک اساسی میں اساسی میں اساسی میں اساسی میں اساسی میں اساسی میں اس |
| ·Ar _             |                                       | صرف خالق کی رضا کی جستج<br>م                                              |            |                                       | الله تبارک و تعالیٰ کے بابر کت ناموں کا بیال                                                                                                           |
| ۸۳ _              | ·                                     | آيات قرآن اور شانِ عباد                                                   |            | ت                                     | اللہ جل مجدہ کے ناموں کو یا دکرنے کی فضیلہ<br>استان میں میں میں                                                                                        |
| ۸۳ _              | <i>u</i> `                            | شراب معرفت كاجإيجا ك                                                      |            |                                       | اللہ تعالیٰ طاق کو پہند فر ما تا ہے                                                                                                                    |
| ^^ _              |                                       | اوروه جونه فضول خرچی کر ۔<br>ا                                            |            | برمعانی <sub></sub>                   | الله جل شانہ کے ناموں کے 'احصا'' کے دیا۔                                                                                                               |
| ^^ _              | بارہے ہیں                             | الله ہے ہم اس کا کرم ما تک                                                | - ۵۵       |                                       | میں نثار تیرے کلام پر <u>.</u>                                                                                                                         |
| ^1 -              |                                       | الله تعالیٰ برامبربان ہے .                                                |            | -                                     | الله سبحانه وتعالى                                                                                                                                     |
| ^                 |                                       | رحمت ہی وہ دولت ہے _<br>مصریعے ہے ہے                                      |            |                                       | شانِ رب کریم قرآن کے آئینہ میں<br>انسان جات دیروں میں ت                                                                                                |
| ^^ _              |                                       | بندہ بھی ہوں تو سکیسے بڑے<br>سامنہ سااحقہ قب میں                          | 1          | <u></u>                               | لفظ الندجل جلاله كاماد هُ اهتقاق                                                                                                                       |
| A9                |                                       | الله تعالی حقیقی بادشاہ ہے۔<br>ور میں میں                                 |            |                                       | لفظ الله کی گفظی ترکیب میسید سیان می کافی خداد می کافی از کیب این کافی این کافی کافی کافی کافی کافی کافی کافی کافی                                     |
| A9                |                                       | تیری ذات ہےوحدۂ لاشر کہ<br>ریذیت لاک مناسب                                |            |                                       | الفظ الله کےلفظی خواص<br>من نین ال کرمین میں میں حمل کرشکا                                                                                             |
| 9• <u>—</u><br>9r |                                       | الله تعالیٰ کی ذات ہرعیب۔<br>منابت الی منامخارق کور امنی                  | ľ          |                                       | الله تعالیٰ کی مختلف شانمیں حسین جملوں کی شکل<br>ہاں ہاں وہ الله ہی ہے۔                                                                                |
| 7" —<br>9r        |                                       | الله تعالیٰ اپنی مخلوق کوسلامتی<br>۱۰۰۰ شرمیس میں تریک دیرک               | 1          |                                       | ہاں ہاں وہ اللہ ہی ہے۔<br>یا الٰہی رحم فر مامصطفیٰ کے واسطے                                                                                            |
| 9,0               |                                       | تلاش میں ہیں تری بحرو بر کہ<br>اللہ تعالیٰ امن وامان عطافر                |            | ·                                     | یا ہن رم ہر مات کی ہے والے<br>ہر مرض کی شفاہے اللہ ہو                                                                                                  |
| 10                |                                       | اللد تعالی اس وامان عطاسر.<br>نو ای مبتدا م <sup>ن</sup> و ای منتخل احیرک |            |                                       | ہر سرت کا معلام ہوں۔۔۔۔<br>اللہ جل ذکرہ کے اساء متعدد مونے کی ایک مَ                                                                                   |
| 44                |                                       | و من جندر موس<br>الله تعالیٰ تمهبان اور ح <b>فاظ</b> ت                    |            | · ,                                   | اہل محبت ومعرفت کا طریقتہ                                                                                                                              |
|                   |                                       |                                                                           | ' '        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                                                                                                                                        |

| · · · · · · | جلداة ل                               |                                                         | $\bigcirc$       | شان فعادس سابر باک فی در دید)                                            |
|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| منح         | مضامين                                |                                                         | منح              | مضامين                                                                   |
| IYA         |                                       | مردوں کوزندہ فر مانے والا                               | _ سما            | حس کا نظام را ہنماہے افق افق                                             |
| 149 🗀       |                                       | ذ کرالہی کے ذریعے اپنی ز                                |                  | الله تعالیٰ سب کا نگہبان ومحافظ ہے                                       |
| <br>!2•     |                                       | الله تعالى (برشى ير) گواه ـ                             | 160              | ہرحال میں زباہے تر ااے خدا خیال                                          |
|             |                                       | الله تعالیٰ برحق و برقر ار ہے                           | 162_             | الله تعالیٰ سب کوروزی اور توانائی دینے والا ہے                           |
| 144         |                                       | الله تعالیٰ بروا کارساز ہے                              |                  | حمد خدا بحواليهُ ميلا ومصطفىٰ عليه التحية والنثناء                       |
| 14"         | ت والاہے                              | الله تعالى بري طافتت وقويه                              | ۱۳۹ _            | الله تعالیٰ سب کے لئے کفایت کرنے والا ہے                                 |
| _ ۳۷        |                                       | وہی خداہے                                               | ے ۱۵۰            | الله تعالیٰ بڑے بلندر ہے والا ہے                                         |
| 140         | ر <u>یف</u> ہے                        | ای کے لئے پاکیز گی اور ت                                | ا۵۱              | اللّٰد تعالیٰ بہت کرم فرمانے والا ہے                                     |
| 12Y         | <i>خارگز</i> اناپڑا                   | فرعون كوبهى اللدكيساية                                  | ا۵۱              | طواف کعبہ کرتے ہوئے یا کریم کا در دکرنے والا اعرابی                      |
| 144_        | ی وقوت والا ہے                        | الله تعالى زبردست قدرسة                                 | 10"_             | اللہ تعالیٰ بہت بڑا نگہبان ہے                                            |
| 14A_        | . مدوگار ہے                           | الله تعالیٰ سب کا حمائتی اور                            | _ ۱۵۲            | اے ہمارے مالک ومولیٰ                                                     |
| الم ا       |                                       | و لى الله كى پېچيان                                     | 100_             | الله تعالیٰ دعائیں سننے اور قبول فرمانے والا ہے                          |
| IZ9         |                                       | الثدنعالي بهاراآ قاومنولي _                             | 100_             | توہم ہے ملک کر لے ہم تم ہے ملک کرلیں سے                                  |
| 149_        | ئى مونى تېيىس                         | الله بهارامولى بيتبهاراكو                               | 164 _            | الله تعالیٰ بردی وسعت و فراخی والا ہے                                    |
| 141         | نام خوبیوں والا ہے                    | اللدتعالى لائق تعريف اورتم                              | 164_             | امام شافعی علیه الرحمة کی ایک دعا                                        |
| IAY _       | ک ہے                                  | الله کی ذات مثلیت سے پا                                 | 101 _            | الله تعالیٰ بڑی حکمتوں والا ہے                                           |
| M"_         |                                       | حمد خدا کے جلوے                                         |                  | اے خداوند دوعالم مالک ارض وسا<br>• ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ |
| 1Ar _       | رشار میں رکھنے والا ہے                | الله تعالى هرشى كواسيغلم اور                            | i4+ _            | قاد يانی تو حيدود گيرعقا ئد                                              |
| امر <u></u> | ونہ کے پیدا فرمانے والا ہے            | اللدنعالى هرشي كوبغيرسا بقدنم                           | IY+ _            | الله رب العزت کی تو بین<br>تا میسی میسی میسی میسی سیسی سیسی میسی میس     |
| _ هما       |                                       | الثدتعالى باردكر پيدافرما_                              |                  | قرآن کریم کی تو ہین<br>سیمیا میں مار                                     |
| _ هما       |                                       | الله تعالى زندگى عطا فر مان                             |                  | انبياءكرام عليهم الصلوٰة والسلام كى توبين                                |
| IAY _       |                                       | الله تعالیٰ موت دینے والا _                             |                  | حجراسود کی تو ہین                                                        |
| 144_        | ہنے والا ہے                           | الله تعالى بميشه بميشه زيره ر                           | iar _            | ترانهٔ ختم نبوت                                                          |
| 144_        | الا ہے                                | الله تعالى سب كوقائم ريكضه                              |                  | جان پیغمبری آخری آخری<br>ما مدال                                         |
| IAA _       | <u> </u>                              | لله تعالی الواجد ہے                                     | ַ יייון          | اللّٰہ تعالیٰ بہت محبت فر مانے والا ہے                                   |
| IA4 _       | ·                                     | ىلەتغالىٰ بزرگى اور بر <i>ز</i> ائى واا                 | <br>             | محبت کیا ہے؟<br>ریابت لا روم میں میں است                                 |
| 14+ -       | ویکانہ ہے                             | ىندىغالى ئ <sub>ې</sub> نى ذات مىس يكتا<br>ئىرىنى ئىرىن | 1   C            | اللّٰد تعالیٰ بڑی عزت اور بلندمر ہے والا ہے<br>ن ک ی نید                 |
| 141         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | لله تعالیٰ ایک (الاحد) ہے                               | 144 <del>-</del> | خدا کی شانیں                                                             |

| \$            | جلداة ل                               |                                      | ۷>            | شان فعادس المراكب في المالية ا |
|---------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صنحہ          | مضاجين                                |                                      | صنحہ          | مضاجين                                                                                                         |
| r10 _         |                                       | اَلضَّارُ اور اَلنَّافِعُ كَفُوا كَد | 191           | الله تعالی بے نیاز ہے                                                                                          |
| ris _         | <u>-</u>                              | الله تعالیٰ''نور''ہے                 | 19r _         | الله تعالی قدرت والا ہے                                                                                        |
| ri4 _         | ے والا ہے                             | الثدتعالى مدايت عطافر ماليا          | 195 _         | الله تعالى قدرت تالمدوكاً مله كاما لك ٢                                                                        |
| ۲۱ <u>۷</u> _ | پنصیب کر                              | فضل وکرم ہے مجھ کو مدایت             | 19m _         | الله تعالیٰ آ مے کرنے والا ہے                                                                                  |
| riA _         | وایجادفر مانے والا ہے                 | الله تعالیٰ بےمثال چیزوں ک           | 191 _         | يَامُقَدِّمُ كَى بركات                                                                                         |
| ri9 _         | ئنہ ہاتی رہنے والی ہے                 | الله تعالیٰ کی ذات ہمیشہ ہمین        | 190 _         | الله تعالیٰ پیچھے رکھنے والا ہے                                                                                |
|               | ہوجانے کے بعد بھی باتی رہنے           | الله تعالی موجودات کے فنا:           | 194 _         | اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہے                                                                                      |
| rr• _         |                                       | والاہے                               | 194_          | وہ جن کا سونا ہماری عبادت سے بہتر ہے                                                                           |
| rri _         |                                       | التدنعالي رشد وبدايت والا .          | 194           | الله تعالیٰ آخرہے                                                                                              |
| +rr           | <i>-</i>                              | الله تعالى بر مصبر وحمل والا         | 194           | الله تعالیٰ ظاہروآ شکاراہے                                                                                     |
| *** <u> </u>  |                                       | الله تعالیٰ کے دیکراساء کرام         | 199 _         | الله تعالیٰ پوشیدہ و پنہاں ہے                                                                                  |
| rra _         |                                       | آلْقَريْبُ جل جلاله                  | r•1           | الله تعالیٰ تمام اُمور کامتوتی ہے                                                                              |
| <b>***</b>    | <u> </u>                              | رُبَّ جاءِ جلاله                     | r•1           | الله تعالیٰ سب ہے بلندو برتر ہے                                                                                |
| rr <u>4</u> _ | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | مُبِينٌ جل جلاله                     | r•r _         | الله تعالیٰ اپنی مخلوق په احسان فرمانے والا ہے                                                                 |
| rra _         | _                                     | آلُقَّدِيْرُ جل جلاله _              | r•r           | الله تعالی بہت زیادہ تو بہ قبول فرمانے والا ہے                                                                 |
| rm_           | ·                                     | آلْحَافِظُ جل جلاله                  | r•r_          | الله تعالی نافر مانوں ہے بدلہ لینے والا ہے                                                                     |
| rra _         |                                       | آلْكَفِيْلُ جل جلاله                 | ۳۰۴۳ _        | بندے کامبارک انقام کیاہے؟                                                                                      |
| rr• _         |                                       | اَلشَّاكِرُ جل جلاله _               | r•a _         | الله تعالی بہت زیادہ معاف فرمانے والا ہے                                                                       |
| rr• _         | جائے؟                                 | نعمت كاشكركس طرح اداكيا              | r•+           | دعاؤں کو قبول کرنے والے کی بارگاہ میں                                                                          |
| rmi _         |                                       | اَلْاَكْرَمُ جل جلاله _              | r• <u>∠</u> _ | الله تعالی بہت شفقت فرمانے والا ہے                                                                             |
| rrr_          | . <del>-</del>                        | آلَاعُلَى جل جلاله                   |               | الله تعالیٰ ملکوں کا مالک ہے                                                                                   |
| trr           |                                       | أَلْخَلَاقُ جل جلاله _               | r•A _         | الله تعالیٰ بزرگی وعزت والا ہے                                                                                 |
| r=~_          |                                       | اَلنَّصِيْرُ جل جلاله                |               | الله تعالیٰ عدل وانصاف قائم فریانے والا ہے                                                                     |
| ۲۳۳<br>_      |                                       | آلٰالُـهُ جل جلاله                   |               | اللّٰد تعالیٰ سب کوجمع فرمانے والا ہے                                                                          |
| rra_          |                                       | آلْعَلَّامُ جل جلاله                 |               | الله تعالیٰ غنی و بے نیاز ہے<br>میشہ تبدال اسم سرغ                                                             |
| PF4_          | <del></del>                           | َ الْقَاهِرُ جل جلاله                |               | الثدنغالی لوگوں کوغنی بنانے والا ہے                                                                            |
| rm 4          |                                       | آلْغَافِرُ جل جلاله                  | rif           | الله تعالیٰ منع فرمانے والا ہے۔<br>الله تعالیٰ ضرر اور نفع والا ہے۔                                            |
| 172_          | <u> </u>                              | الْفَاطِرُ جل جلاله                  | <u> </u>      | الندنعان مسرراور سی والا ہے                                                                                    |
| <u> </u>      |                                       |                                      |               |                                                                                                                |

| شان خدادس ما بر باکن طفی دورون                                             | ^ <u> </u>                              | جلداة (                           | وّل         |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| مضاجن                                                                      | صفحہ                                    | مضامین                            | صنحہ        |
| ٱلْمَلِيْكُ جِلْ جِلالهِ                                                   | רפיע דרא פניע                           |                                   | rza         |
| َلَحَفِيَّ جل جلاله                                                        | وسام رح                                 | دا جل وعلا بار شادات مصم          | بطفلی (ﷺ)   |
| الْمُحِيْطُ جل جلاله                                                       | ۳۳۰                                     | ئة اسمه                           | rzs         |
| آلْبُسْتَعَانُ جل جلاله                                                    | اچېر<br>۲۳۰ <u></u>                     | <u> </u>                          | <u> </u>    |
| اَلرَّفِيْعُ جِل جِلاله                                                    | ושל ב                                   | ن کے متعلق عقیدہ                  | r_ ^        |
| اللّٰدے بندوں کے بلند در جات کا ذکر                                        | ست ۲۳۲ عقب                              | ية في تو حيدالله تعالى            | r_9         |
| خداکےسواہر چیز باطل ہے                                                     | سهم المرحد                              | ي كابيان                          | ۲۸•         |
| رفعت ذكرومقام مصطفي مَنْ عَيْنَامٍ                                         | L 1777                                  | بے کوئی رخصت ہے؟                  | ray         |
| آلگافِي جل جلاله                                                           | שלו דררר                                | قبہ قبول فرما تاہے                | mr          |
| تیرےنازاُٹھائےاللّٰدنے                                                     | سر ٢٣٥                                  | عامده لکھا                        | ra (*       |
| اللہ تعالیٰ کا فی ہے                                                       | بند                                     | یا آنی جاہیے                      | MO          |
| غَالِبُ جِل جِلاله                                                         | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  | ، بحرم و نا کاره سهی              | rao         |
| اللّٰد تعالٰیٰ اپنے کام پرغالب ہے                                          | וולג איין וולג                          | کریموں سے بڑھ کر کریم ہے <u>۔</u> | M4          |
| أَلْمَنَّانُ جِل جِلاله                                                    | الله                                    | رح بندے کی پردہ پوشی فر مائے گا   | raa         |
| آلْمُنْعِمُ جل جلاله                                                       | ا۱۵۵ سور                                | ارآ یات د نیاو مافیهائے بہتر      | rn9         |
| اَلشَّافِيْ جل جلاله                                                       | ۲۵۲ قبر إ                               | ل <sub>ل</sub> ی کا جلوه          | r9+         |
| بعض اساء حسنی کاتر جمه اور مختصر تشریح<br>                                 | البيك                                   | عليه السلام)                      | r91         |
| اس کے تمام نام ہابر کت و ہا کمال ہیں                                       | لِحُولٍ ٢٥٣                             | الله كوبهت يسندين                 | rar         |
| اللہ تعالیٰ کواس کے ناموں سے پکارو<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | ۲۵۵ اصلا                                | يث                                | ram         |
| ما نگتا ہوں ترے در بارے ہے مولا میں بھی                                    | ۳۵۲ صد:                                 |                                   | r917        |
| الله تعالیٰ کے مرکب اساء مبارکہ                                            | <u> ۲۵۷ خبر</u>                         | <del></del>                       | r91"        |
| الله تعالیٰ کی صفات سلبیہ کے بیان میں                                      | ۶۱ ۲۵۸                                  |                                   | r91"        |
| التجائے عاجزانہ<br>عظمیہ                                                   | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  |                                   | rar         |
| اسم اعظم کے ہار ہے میں امام سیوطی کی تحقیق<br>مدد منابع عظم سات عظم        | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  | _                                 | r40         |
| حضورغوث أعظم والغنظ كاعظيم الشان تعبيده ييي                                | ۲۲۵ ميم                                 | · ·                               | r96         |
| مناجات ہا ہے ہاری تعالیٰ<br>حدید میں سے                                    | ـــــــــــــ ۲۲۰ صدء                   | •                                 | <b>79</b> 4 |
| ا عامشنی ہے توسل کرنا                                                      | ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  |                                   | r42         |
| این دعاازمن                                                                | الله الله الله الله الله الله الله الله | ت اس کے غضب پہ غالب ہے            | rea         |

| <b></b>         | جلداة ل                               | <u> </u>                        |              | شان خدادس بر بالن في دارد.                                       |
|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|
| منح             | مضاجن                                 |                                 | منحد         | مضائين                                                           |
| <u> </u>        | ·<br>                                 | ۳ دعااورمسئلەتقىزىر             | ଷା           | بد بخت ہی ہوگا جو نہ بخشا جائے                                   |
| rar             |                                       | r فرمان نبوت                    | or_          | يه ہيں بد بخت                                                    |
| rar <u> </u>    | ءالہی رہنے کے خلاف ہے؟                |                                 |              | گنا ہگاروں کے لیےرب کی رحمت کا بیان                              |
| TAP             | نہیں ہوتیں؟<br>) ہیں ہوتیں؟           | ۳ اکثر دعا نمیں قبول کیور       | ۵۲ <u></u>   | نولوگوں پررحم نہیں کرتااس پرالٹد بھی رحم نے فر مائے گا           |
| ~^a             | بيالله                                | ۳ میرادامن خالی بھردے           | ۵۲ <u> </u>  | لٹد تعالیٰ تمام کاموں میں زمی کو پسند فریا تا ہے                 |
| <b>"</b> "      | <u> </u>                              | اللى نغمه مغموم س لے            | ชา_          | سلەرخى اور قطع رخمى                                              |
| ~^_ <u> </u>    | ندياني تي ڪشخفيق                      | ٣ بيهق 'وقت قاضى ثناءارا        | ъч           | ےعلاً م الغيوب                                                   |
| ŗλΛ·            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ۳ دعا کی اہمیت وافادیت          | ۵۷ _         | یا ہے کتے کو پانی بلانے والی بد کار پخشی گئی                     |
| -9•             |                                       | ۳ تفتر بر کو د عابی بره هاتی به |              | وگول سے درگذ رکرنے وہ لے سے اللہ نے درگذرفر مایا _               |
| <del>۳۹</del> ۱ | <u> </u>                              | ۳ دعاکے آ داب                   |              | رِ یا یا کسی بھی جانور پہرحم کرنے والے کے لیے خوشخبری _          |
| <br>            | ن کے قرینوں سے                        | ۲ ادب پہلاقرینہ ہے محبہ:        |              | بانوروں کوستانے والا <u> </u>                                    |
| -a              |                                       | ۳ دعاء ہےمحرومی                 |              | یسے خض پہ خدا کی لعنت ہے                                         |
| mar             |                                       | ۲ استقبال قبله                  |              | استے ہے جہنی ہٹانے والا بخشا گیا ہے۔۔۔۔                          |
| <b>79</b> 0     |                                       | ۲ جہت کاتعین کیوں ضرو ک         |              | انوروں کے ساتھ زیادتی بھی برداشت نہیں                            |
| <b>79</b> 4     | •                                     | ۲ بونت دعا متصیلیوں کا زر       |              | وں کوان کی مال کے پاس پہنچاد و                                   |
| <b>79</b> 2     |                                       | ۲ دومرااوب                      |              | را کی رحمت کی انتها ہی تہیں                                      |
| <b>-9</b> 2     |                                       | ۲ دعا کی حیارتشمیں              | "4A _        | عنرت ماعز بن ما لک اسلمی م <sup>الانف</sup> نز کاواقعه           |
| 179A            | ر کئے جا کیں؟                         | ۱ دعامیں ہاتھے کس قدر بلن       |              | بے مثال تو بہ کا واقعہ <u> </u>                                  |
| r49 <u> </u>    |                                       | ا وعامیں ہاتھوں کے بار۔         | ~~·_         | بسراباب                                                          |
| <u>۳</u> ۰۱     | <u>-</u>                              | احادیث مبارکه                   | (والمثاء)    | شانِ خدا برراباد عیه مصطفی (عیادِ                                |
| <b>1</b> 797    |                                       | التيراادب                       | _ اکتا       | د لا ہے کا ئنانت علی المرتضی کرم اللہ و جہہ کی ایک منظوم د عا ء_ |
| rar _           | ا کیاجائے                             | ا دعا کوحمد و درو د سے شرور     |              | عاانسانی فطرت کا تقاضاہے                                         |
| mar _           |                                       | ا لائق حمد تيري ذات كهمو        |              | مااطمینان قلب کاسب ہے بڑاوسیلہ ہے                                |
| ٣٩۵             |                                       | المحربارى تعالى كي نعناكل       |              | ما عبادت کی جان ہے                                               |
| <b>797</b>      | مرین مقدی                             | احمر بارى تعالى از يشخ عز ال    | r22 <u>.</u> | ما کی حقیقت کیا ہے؟<br>                                          |
| <b>74</b> A     |                                       | درودوسلام به بارگاه خيرالا      |              | ا کی ضرورت کیا ہے؟                                               |
| <b>799</b>      | -                                     | دعا کی قبولیت کے لیے در         |              | اکرنے کافائدہ کیاہے؟                                             |
| <b>1</b> "  •   | -                                     | نضائل درودشریف                  |              | ا کرنے ہے سکین روح اوراطمینان قلب ملتا ہے <u> </u>               |

| شان خدارس، بر باکن فی رایند)                                                 | <u>r.</u> > |                                                 | مرمد مرمد مرمد<br>جلداة ل             | <u>/</u>     |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| مضامين                                                                       | صفحہ        | مضاجين                                          | · . <u>-</u>                          | منح          |
| کون سی دعا جلد قبول ہوتی ہے؟                                                 | M47         | میبت کے وقت اپنی کی ہوئی نیکی کاواسطہ دے        | یے کروعا کرنا_                        | m90_         |
| يانچوان ادب                                                                  | ۳۲۸ <u></u> | ر مقبول لژکیون کی دعا <u> </u>                  |                                       | <b></b>      |
| چھٹااوب                                                                      |             | ) دو کا حال                                     |                                       | M94_         |
| آ وازکوزیاده بلنداور بهت بست نه کیاجائے                                      | MZ+         | امیں ہے بسی اور بے قراری کا اظہار کیا جائے      | ے                                     | <u>۳</u> ۹۸  |
| دعامیں چیخنا جلا تا مکر د د <b>۰ بدعت ہے</b>                                 | سے ا        | ان افروز حکامات                                 |                                       | ۵۰۰          |
| آمین کے بارے میں اہم نکتہ                                                    | <u></u>     | اربجانے والی کی توبہ                            |                                       | _ **         |
| دعامیں بتکلف قافیہ بندی نہ کی جائے                                           |             | رسته ببیت آلندشریف کاانو کھاشوق                 |                                       | ۵۰۰          |
| ذِ وقَ طبعی کا تقاضا                                                         | rzr         | ف خدامیں جان وے دی                              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | _ ۱+۵        |
| د عامیں غناہے پر ہیز کیا جائے <u> </u>                                       |             | مصطر تخصے ہوا کیا ہے؟                           |                                       | ۵٠٢_         |
| دعا كا دسوال ادب                                                             | ۳۷٦         | قبولیت دعائےمصنطر                               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ۵۰۳ _        |
| عر بی زبان کی فضیلت                                                          | <u>۳</u> ۲۲ | مائل توبه                                       |                                       | ۵۰۵_         |
| بہتریمی ہے کہ ماثور دعاؤں پہاکتفاء کیاجائے _                                 | ۳۷۸         | ۔<br>برکیا ہے؟                                  |                                       | _۲۰۵         |
| غير ما تؤره دعا كرنا                                                         | MZ9         | بها گناه و لیی تو به                            |                                       | 44           |
| خوب گڑ گڑ ا کر د عا کی جائے                                                  | ۳۸۰         | انيةوبها                                        |                                       | ۵۰۹_         |
| دعا آ ہستہ آ واز میں ماعلی جائے <u> </u>                                     |             | توبہ کے بعد کامعاملہ                            |                                       | ۵۱۰          |
| بهترین دعااور بهترین رزق                                                     | mar         | گناه گارکو پینه چل جائے کہتو بہ میں کتنی لذ ت   | ت ہے تو                               | ۵H           |
| بوری امید کے ساتھ دعا کی جائے                                                |             | انی اعضاء کی طہارت کا انتظام                    |                                       | oir _        |
| د عامیں صدافت کیسے پیدا ہو؟<br>                                              | ۳۸۵         | ويركادوسرازخ                                    |                                       | sir _        |
| جب تیرے گناہ بہت زیادہ ہوجا کیں                                              | ۳۸٦         | ن تو سرایا خیرخواہی کا نام ہے                   |                                       | ۵۱۳          |
| د عا کا پن <i>درهوان</i> اد ب                                                | ۳۸۷         | وں کے مال جان کا تحفظ                           |                                       | _ ۱۳         |
| د عا بول مت ما تکو<br>م                                                      | ۳۸۸         | ق وفرائض کے ہارے میں ایک جامع تحریر             |                                       | _ ۱۳         |
| یہ مجھتا ہوں کہ میراد وست ہے دشمن نہیں                                       |             | حقوق کی شمیں                                    |                                       | _ فاف        |
| دعا كاسولهوال ادب                                                            |             | حقوق الله كي وضاحت                              |                                       | <u> </u>     |
| وعامیں جلد ہازی ہے پر ہیز کر ہے <u>۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔</u> |             | قضانماز پڑھنے کا آسان طریقتہ                    |                                       | 014_         |
| اعلیٰ حصرت فرماتے ہیں<br>ما                                                  | M91         | ا حادیث مبارکہ<br>جن حقوق کا تعلق ترک فعل ہے ہے |                                       | <u> ۱۵۱۷</u> |
| ملاعلی قاری فر ماتے ہیں<br>میں د                                             |             |                                                 |                                       | ۵۱۸ _        |
| د عا کاانھارھوال ادب                                                         |             | ق العباد كابيان<br>م                            | <del></del>                           | 019 _        |
| د پدارخدادندی کی طالب خاتون                                                  | ייין אף אין | تی کے بارے میں احادیث مبارکہ                    | <del></del> ,                         | ۵۲۰ -        |

| 5             | جلداة ل                                      | < 1                                | <b>L</b> √.> | شان خدادىن، يز باكن في دائله)                                       |
|---------------|----------------------------------------------|------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| صغح           | مضامين                                       |                                    | صفحه         | مضامین                                                              |
| TIT _         |                                              | حصن حصین کے حوالے۔                 | 6A4          | الہی تجھی ہے وعاما تنگتے ہیں                                        |
| 11Z           | <u>س بي</u> ؟                                | متجاب الدعوات كون لوگه             | ۵۸۸          | صرف مباح امور کی دعا ما نگی جائے                                    |
| YIA           | ، دعا قبول ہوتی ہے                           | اسم اعظم جس کے ذریعے               | ۵۹۰          | آ داب وعاکے بارے میں احادیث                                         |
| 1F+           | <i>--</i>                                    | اسم اعظم انہی اساء میں یہ          | ۱۹۵          | وفت کی قدر کرو                                                      |
| <b>11</b>     | ين                                           | تنین اشخاص کی دعا قبول نبر         | ۵۹۱          | کھانا پینا، پہننا حرام، دعا کیسے تبول ہو؟                           |
| 1rr           | شي ميں السيسيسي                              | فضائل دعااحاديث كي رو              | ۳۵           | آ داب دعا كاخلاصه                                                   |
| 4rm           |                                              | دعا کیاہے؟                         | ۱۹۵۵         | جن لوگوں کی دعا ئیس ضر در قبول ہوتی ہیں                             |
| 170           |                                              | بركات وعا                          | ۵۹۵۰         | جن خاص او قات میں دعا قبول ہوتی ہے                                  |
| 4F4           |                                              | استغفار كي ضرورت وفضيا             |              | جن خاص او قات میں دعا قبول ہوتی ہے_                                 |
| 4F4           | نگوق کوروزی ملتی ہے                          | متغفرین کی برکت ہے                 | ۵۹۲          | تضريحات علماءوعرفاءكرام                                             |
| 47A           | رم کوٹال ویتی ہے                             | وعاقضائ معلق شبيه بدمبر            | ۵۹۷          | او قات ومقامات ِ قبوليتِ دعا                                        |
| YFA           | ت عليها الرحمة                               | اعلى حصرت اورصدرشريع               | ۵۹۸          | يوم عرفه کی د عا                                                    |
| <b>179</b>    | ) ناراض ہوجاتا ہے                            | وعانه كرنے سے اللہ تعالیٰ          | ۵۹۹          | يوم الجمعة كي دعا                                                   |
| 4F+           | .كت                                          | حضور مَا لَيْظِمُ كَى دعا كى برَ   | ۱۰۱          | امام اہلِ سنت کی شخفیق انیق                                         |
| 4F1           | ے ہم کو بھی در کارہے ۔                       | صدقدان ہاتھوں کا پیار۔             | 4+r          | افطاری و تحری کی وفت دعا قبول ہوتی ہے                               |
| 7 <b>77</b> _ | ي هونتي                                      | میاں بیوی میں شدید محبت            | ۳۰۳          | قبولیت دعا کاانصل وار جی و <b>نت</b>                                |
| 1PP _         | <b>_</b>                                     | آ سيب ز ده شفاياب ہو گم            | Y+0          | اذ ان وا قامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے                            |
| 1PP _         |                                              | جلا ہوا ہاتھ درست ہوگیا            | ۳۰۲          | قبولیت د عا کاایک اور و <b>نت</b>                                   |
| 1mm _         | ى                                            | جن کےلب پرر ہاامتی ام              | Y+4          | قبولیت دعا کے خاص مقامات                                            |
| 4ra_          | د بوگا                                       | الله! كياجهنم اب بھي ندسر          | 1+A          | پندیده ترین دعاء                                                    |
| 1F2_          | <u>.                                    </u> | مسنون دعائمیں                      | 1+A          | جن خاص حالات میں دعازیا دہ قبول ہوتی ہے                             |
| YPA_          | <del></del>                                  | وسلے ہے دھا کرنا                   | ווד          | مختم قرآن کے دفت دعا قبول ہوتی ہے                                   |
| 11"4_         |                                              | دعائے ماجت                         | 411          | مسجد کی حاضری کے وقت                                                |
| <u> ۱۳۲</u> _ | نے پر لگتا ہے                                | بیہ ہے وہ تیر جوسید <b>م</b> انشا۔ | 41F          | صائم دساجدگی د عا                                                   |
| 46°F          | <del></del>                                  | ادعية مانوره                       |              | مریض ومسافر کی دُ عا                                                |
| 100 _         |                                              | ایک رفت آنگیز دعاء<br>بعد          |              | ''انفرادی''و'اجتماعی''وعا<br>سیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسی |
| 400           |                                              | باپ کی نارانسکی میں رب             |              | مزارات په جا کرد عا کرنا                                            |
| 41/4 <u> </u> | نان                                          | پاپ کی رضامیں رب کی رہ             | کالا         | محکنبدخفنریٰ خدا تجھ کوسلامت رکھے                                   |

# يبش لفظ

" الحمد للدرب العالمين" كميرى سب يهلى كتاب "شان مصطفى مَنْ النَّيْزَم برنانِ مصطفى مَنْ النَّيْزَم بلفظ أَنَا ، حس كوالله تبارك وتعالى نے نہایت ہی پذیرائی عطا فرمائی اور اس کے کئی ایڈیشن چند سالوں میں ہاتھوں ہاتھ نکل گئے۔معتبر ذرائع ہے معلوم ہوا ہے کہ پاکستان کےعلاوہ بھی بعض ممالک میں حجے پہلی ہے۔ دنیا بھرے اہل محبت نے اپنے آقاعلیہ السلام کی عظمت وشان کو پڑھ کر مھ جیسے پیچیدال کوعظیم الثان دعاؤں سے نوازا اورخوب حوصلہ افزائی فرمائی جس کا نتیجہ بیزنکلا کہ مختلف موضوعات پیراس وقت تک ستائیس کتب حجیب کربازار میں آچکی ہیں۔ جن میں سے چند کےعلاوہ باقی صحیم کتب میں شار ہوتی ہیں۔اللہ تبارک وتعالیٰ کی تو فیق و عنايت سے اب "شان خدابز بان مصطفیٰ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّ تک پہنچانے کی توقیق عطا فرمائے۔احباب کے نقاضے پر جس طرح شان مصطفیٰ میں حضور منان ٹیٹر کم عظمت و شان کے متعلق جا بجا اشعار الکھے مجے اس طرح اس کتاب میں حمدیداشعار لکھنے کا بھی خصوصی اہتمام کیا گیا ہے۔ کتاب کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابر کت ناموں سے کیا گیا ہے۔ ہرنام کے معنی اور ضروری تفصیل لکھی گئی ہے۔ پھر موقع بموقع حضور مَنَّا تَیْنِم کی زبان اقدی ہے اللہ تعالیٰ کی شان وعظمت کے بارے میں نلنے والے الفاظ خواہ وہ احادیث قد سیہ کی صورت میں ہوں یا احادیث نبویہ کی صورت میں' پھر وہ احادیث ادعیہ واذ کارسے متعلقہ ہوں یار حمت کردگار کے بارے میں انہیں کتاب کی زینت بنایا گیا ہے۔اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اميد ہے كەان شاءاللەلىعزىزىيە كتاب بھى شان مصطفى مَنَائِيْزَم بزبانِ مصطفى مَنَائِيْزَم كى طرح اپنى مثال آپ ہوگى ـ قوى اميد تھى كەشان مصطفی منافیظ کی اشاعت کے بعد کی اور طرف سے شان خدا کے موضوع پیکوئی کتاب ضرور آئے گی کی کی بعض فریقے حضور سن اللیام کی عظمت وشان من کر مجھتے ہیں کہ اس سے تو حیداور شان خداوندی میں کمی ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے نز دیک محبوبانِ خدا كتنقيص وتوبين كوبى توحيد مجهاجاتا ہے ۔ جبيها كة تقوية الايمان وغير ہا كامطالعه كرنے سے اوران حضرات كي تقارير سننے ہے بخو لي معلوم ہوجا تا ہے۔جبکہالممدللہ! اپناتو عقیدہ ہے ذات ِمحدرسول اللّٰدمُ لَاثِیْزَم کے بارے میں کہ

آئینہ ہیں وہ سرّ حق نمائی کا زندہ پرتو ہیں ذات کبریائی کا

مصطفیٰ انتہائے وسعت توحیہ کی ٹھکانہ ہے ثانِ مصطفائی کا

تم الحمد للد! ان حصرات کی طرف سے بھی ایسی کوئی بیش رفت نہیں ہوئی جس کا مطلب یہی ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بی سعادت بھی اس عاجز کو ہی عطا فرماناتھی کہ اگر شاہ بطحا کی مدح سرائی اہل سنت کے جصے میں آئی ہے تو تو حید و شان خداوندی کا سامان بھی اسی دکان ہے ملے گا۔

میں ان تمام قارئین کرام سے پرزورالتجا کروں گاجنہوں نے میری کتاب شانِ مصطفیٰ مَثَاثِیْتُم کامطالعہ فرمایا ہے کہوہ میری اس كتاب شانِ خدا كالجھى ضرورمطالعه فرمائيس ـ ان شاءالله! اس ميں آپ كونام نها دمؤ حدين كى خشك تو حيز نبيس بلكه عشق مصطفىٰ مَنْ الْيَالِيمَ ے لبریز تو حید کے جلوے دکھائی دیں گے۔اگر چہاہل سنت عاشقان مصطفّیٰ مُنْ اُنْتِیْم کی طبیعت کا میلان زیادہ عظمت رسالت کے بیا نات کی طرف ہوتا ہے کیونکہ رسالت جتنی مضبوط ہو گی تو حیداتنی ہی پختہ ہوگی ۔اس لئے کہ رسالت دلیل ہےاور تو حید دعویٰ ہے اور دعویٰ کی مضبوطی دلیل کی پختگی ہے ہی وابستہ ہے لیکن اس کتاب میں آپ کوتو حید باری میں رسالت مصطفوی کے جلو، ہے بھی د کھائی دیں گےاور رسالت محمدی علیٰ صاحبہا الصلوٰ ۃ والسلام کے ساتھ تو حید کی کرنیں بھی دکھائی دیں گی۔ کیونکہ نہ تو حید رسالت کے بغیر کمل ہےا درندہی رسالت تو حید کے بغیر قبول ہے۔اس لحاظ ہے کہا جاسکتا ہے۔

ہر واقف توحیر نے کی ہے تائید و توحید رسالت ہے رسالت توحید

اللہ کے اقوال کی یا کر تاکید تفریق کے جھٹروں میں نہ الجھواے دوست

یا خاصۂ خاصان رسل کہتے ہیں سب جز ہیں انہیں مصدر کل کہتے ہیں ہرکار کو ھادی سبل کہتے ہیں ا انور ہوئی تخلیق دو عالم ان سے اورابیا کیون نه ہوکس

محمل کے اک غنیہ کل نے کہا صل علی جار سو سمونجی فضاؤں میں مبدائے مرحبا

کیا مبارک صبح تھی وہ کیا سہانا وقت تھا حوریں جنت ہے چلی آئیں بصد شوق لِقا عرش جھوم اُٹھا اُدھر ، سرکار اِدھر پیدا ہوئے

ذر ے نے بڑھ کر ادب سے دی صدات کی کی فرسیوں نے لیں بلائیں نور با تھریم کی آپ آئے اور بیت اللہ نے تعظیم کی دولت رحمت خدائے پاک نے تعلیم کی

مرحیا صل علی خیر البشر پیدا ہوئے

لینی بناری تو حبیه بیهان تک نهیس که' مجھ نوں کٹا کون دیندااے؟ بولوالله۔گانوں و جھا کون دیندااے؟ بولوالله۔مرغی نوں انڈ اکون دیندااے؟ بولوالٹد۔ بلکہ آ گے تک ہے کہ'' ساڈے نبی نو نعلین پاک سمیت عرشاں تے کون لے جاندااے؟ بولوالٹد۔ 

برده چکی تھی حد ہے ان کی خود سری و سرکشی ا مر مے بت منہ کے بل ٹوٹا طلسم آزری

تھا عرب والول کا شیوہ بت برسی بت گری کر دیا حق نے ظہور مصدر پیمبری مصطفیٰ جب لے کے وحدت کا اثر پیدا ہوئے

تصرِ سري مر برا تيمر يه لرزه آسميا

کوئی در برده کرشمه سازیال دکھلا سمیا

ابر اٹھا مجھوم کر رحمت کا بینہ برسا گیا

نورِ حن ظلمات کی دنیا یہ ہر سو جھا گیا خار زاروں میں عجب گل یائے ترا پیدا ہوئے

وصف جن کا تھا رقم توریت میں انجیل میں روشنی بن کر رہے جو عرش کی قندیل میں

کے گھر پیدا ہوئے وه سرایا نور عبدالله

یے نسوں کو حجولیاں بھر بھر دیئے لعل و گہر ہو گئی انور مرے آتا کی جن پر بھی نظر

تنے برم بروردہ کتنے سید خیر البشر شوق سے ادنیٰ غلاموں کو بٹھایا تخت بر

جن کو کیتائی ملی اوصاف میں تمثیل میں

جن کے جلوے متقر تھے دیدہ جبریل میں

یے یر و بالی میں ان کی بال و پر پیدا ہوئے

الغرض!اگرہمیں رمضان،قر آن،ایمان اورخو درب رحمان ،حضور منگائیؤم کےصدیے سے ملاہے تو تو حیدیاری تعالی اور شان خدا کے نظاروں کی نعمت بھی ہمیں حضور من النظام ہی کے دامن رحمت سے نصیب ہوئی ہے۔اس لئے ہم کسی بھی موضوع یہ تم اتھا کیں اور وہ جتنا بھی چیچیدہ سے پیچیدہ تر ہوتو اس کی پیچیدگی اور خشکی کا علاج ہمارے یاس ہےاور وہ ہے شان رسالت کی رعنا ئیوں کی ایمان افروز گولیاں، جن سے مشکل سے مشکل ترین اور خشک سے خشک ترین موضوع میں'' شیریں می آید و کمنی را ربود'' خشکی ختم ہو جاتی ہےاورمٹھاس پیدا ہوجاتی ہے۔

> وه پاک محمد صل علی وه احمد مرسل سیدنا وه سر احد وه سر إزل وه نور خدا في عكس و بدل تخلیق دو عالم سے پہلے اک نور کی صورت پردے میں شاہر ہے ان کی ذات خدا اوصاف وشائل میں یکتا مقصودِ خدا محمودِ حسيس احمد بھی محمد و حامد بھی توحيد سمجھنا جاہے جو پہلے وہ رسالت کو سمجھے ایمان ان کی جا گیرمیں ہے قرآن ان کی تفسیر میں ہے د ميهو تو كمال مصطفوي دل كش خدوخال مصطفوي میں ان کی فراست کے قرباں میں اسوہ حسنہ کے صدیے ظقت کی ہدایت کے بانی تائید خدا میں لاٹانی تخلیق بھی ان کی پہلے ہوئی اور ختم انہی پہ نبوت کی

متخلیق میں وحدت و کثرت کی تفسیر مکمل سیدنا وه طاهر و اطهر پاک نفس وه اکرم و افضل سیدنا خود حمدِ البي كرتے رہے اك عرصه مسلسل سيدنا تشكيل ممل سيرنا ليحميل مركل سيرنا ہر شان میں اعلیٰ اور اولیٰ ہرشکل میں افضل سیدنا توحید اک شکل معمے کی ہے اس کا فقط حل سیدنا ایمان کا منبع سیدنا قرآن مکمل سیدنا یے مثل جمال مصطفوی ہیں احسن و اجمل سیدنا ہر بات امل پختہ ان کی ہر وصف میں اکمل سیدنا خود رمرو منزل حقانی خود بادی اکمل سیدنا وه مخفی و اظهر اے اتور وہ آخر و اول سیدنا

چونکہ حضور علیہ السلام نے ہی ہمیں خداکی شان بتائی ہے اور اللہ نے اپنا تعارف حضور علیہ السلام کے حوالے ہے کرایا ہے کہ و الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ اس ليه بيحصه اس كتاب كثروع ميس لا نابرا۔

# اظهارتشكروا متنان

آخر میں اینے تمام کرم فر ماؤں ،خیرخوا ہوں اورمحبت وخلوص کے ساتھ حوصلہ افزائی کرنے والوں کا تہدول سے شکر گزار ہوں كه جو ہرموقع به میرے ساتھا ہے جذبات محبت كا اظہار فرماتے رہتے ہیں ان كی فہرست تو بہت طویل ہے کیکن بہرحال چند نام لینا

(۱) حَكَر كوشه شارح بخارى فخر السادات حضرت صاحبز اده سيّد مصطفىٰ اشرف رضوى ناظم اعلیٰ مركزی دارالعلوم حزب الاحناف' لا ہور' (۲) حضرت العلام جانشین شیخ القرآن مفتی محمد وحید قادری صاحب \_ ناظم اعلیٰ جامعه رضوبیہ ماوُل ٹاوُن لا ہور' (۳) سید السادات علامه پیرسیدانوارانحن شاه کاشف گیلانی صاحب۔وڑ چھ شریف ضلع خوشاب' (۴۲) جانشین خلیفه اعلیٰ حضرت صاحبزاده قاضى محمه مظفرا قبال رضوى مصطفوى ،خطيب او تجي مسجد اندرون بهاني گيث لا هور' (۵) پيرطريقت حضرت مولانا قارى محمداصغرنوراني صاحب (٦) جانشین ابن شرف ملت علیه الرحمة و اکثر علامه ممتاز احمرسدیدی صاحب ٔ لا بهور (۷) پیرطریقت ادیب ملت حضرت پیرطا هرحسین قادری صاحب ـ منگانی شریف صلع جھنگ' ( ۸ )استاذ العلماء حضرت مولانا حافظ عبدالغفور *گولژ*وی صاحب چو ہان روڈ لا مورُ (٩)استاذ العلماء حضرت مولانا حافظ اشفاق المصطفىٰ صاحب لندُا بإزار لا مورُ (١٠) فاصل نو جوان حضرت مولانا محمد رضا صاحب (اعطاه الله شفاء كاملًا عاجلًا من كل داء) (١١) جانشين افتخار ملت حضرت صاحبزاوه ابراراكس شاه صاحب فيمل آباد' (۱۲) امين فيضان خطيب الاسلام صاحبزاده سيدوسيم الحن شاه نقوى، حافظ آباد' (۱۳) خوشبوئے خطيب الاسلام قارى محمدا فضال نقشبندی صاحب فیصل آباد' (۱۴۷) فاتح مرزائیت قاری ریاض احمد فاروقی سیوطی لا ہور' (۱۵) خطیب عالی شان علامه ڈ اکٹر خادم حسین خورشیدالا زہری'(۱۶)صاحبزادہ پیرسیّدطاہر حسین کاظمی صاحب' پاکپتن شریف'(۱۷)مخلص ومہربان حضرت علامہ قارى غلام رسول قصورى اعوان ثاوَن لا ہور' ( ۱۸ ) ثناخوان مصطفی مَنَاتَیْتُم سیدا بوب علی طلحہ صاحب' ( ۱۹ ) علامہ قاری ممتاز حسین اعوان صاحب'(۲۰)الحافظ القاری محمد اختر سیالوی گڑھی شاہو لا ہور'(۲۱) حافظ پیرمحمدعثان نوشاہی گڑھی شاہو لا ہور'(۲۲)الحاج جناب ملک نثار احمد صاحب صدرا تنظامیه مسجد فاطمه نه الزهراء ربو نیوسوسائل لا بور' (۳۳) جناب قاری وسیم انسنین نقشهندی صاحب' (۳۳) محترم حافظ محمد شفیع غوری صاحب (۲۵) الحاج محمد شریف رضوی صاحب الا بهور بروست والے (۲۶) علامه قاری مختار علی حیدری صاحب (۲۷) حافظ فرازمحمود بن را نامحمود اكرام صاحب (۲۸) جناب جاويدا قبال ہاشمی صاحب (۲۹) عزيز القدرمحمد عثان عن بن عبدانعیٰ صاحب' ( ۳۰ )حضرت مولا نامحمرعبدالرشید قادر کی رضوی عطاری (چودهری پارک لا ہور ) ' (۱۳۱) حضرت مولا نامفتی مسعود

ارحمٰن بن حضرت مولانا قاری نورالهی انورصاحب - جاه پچھواڑ همزنگ لا ہور (۳۲)مقررشعله بیان حضرت مولا ناملازم حسین ڈوگر صاحب آف دنیا بور ملتان ( ۱۳۳) استاذ العلماء حضرت مولانا قاری غلام مرتضی نقشبندی صاحب مدرس جامعه نعیمیه ور ( ۱۳۳) قارى محرعثان جامي (٣٥) مولايًا حافظ طاهرا قبال صاحب جلالي جلاليور بحثيان (٣٧) زينت القراء ثناءخوانِ مصطفىٰ منَاتَيْتُم قاري خورشيد الحن تعيمي صاحب (٣٤) الحافظ القاوري صاحبز اده رضاء المصطفىٰ صاحب بن حضرت مولاتا حافظ عنايت الله صاحب جلالي جلالپور بھٹیاں'(۳۸)محترم حافظ غلام علی صاحب' جلالپور بھٹیاں' (۳۹)محترم چوہدری شنراداحمہ صاحب کونسلر بھائی گیٹ' لا ہور' (۴۰) حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ قادری (۱۲) حضرت مولانا قاری غلام فریدتونسوی سانده لا ہور'

> ہارے یہ بیں مہرباں ایسے ایسے ہوئے ہم کو ارزاں جہاں ایسے ایسے ہوئے ہیں عطا سائباں ایسے ایسے خدانے ویے ارمغال ایسے ایسے کے ہیں ہمیں دوستاں ایسے ایسے

ہیں جینے فلک یہ حمکتے سارے خدا کے کرم سے نبی کی عطا سے زمانے کی دھو یوں سے بھینے کی خاطر وعائمیں ہیں جن کی مجھے مثل تحفہ رفاقت یہ ان کی بجا ہم ہیں نازاں

(ادیب لمت صلاح الدین سعیدی صاحب )

اللهم صل على سيدنا و مولانا محمد ما اتصلت العيون بالنظر وتز خرفت الأرضون بالمطر وحج حاج واعتمر ولبي ونحر وطاف بالبيت و قبل الحجر.

اللهم صل على سيّدنا و مولانا محمد في الاولين وصل على سيّدنا و مولانا محمد في الآخرين وصل على سيدنا و مولانا محمد في النبيين وصل على سيدنا و مولانا محمد في المرسلين و صل على سيدنا و مولانا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي جعلت راسه من الهدي وحاجبه من التفكر وعينه من النور وسمعه من الطاعة وانفه من الزهد٬ وفمه من الحكمه وأسنانه من اللؤلو٬ ولسانه من الصدق ولحيته من الرضا وعنقه من الخضوع ويديه من السخاء ضدره من الحياء وقلبه من الاخلاص وكبده من الحنانة وطحاله من الوقار وبطنه من القناعة وفخديه من الورع وقدميه من الاستقامة وعلى الله وصحبه وسلم . (صلواة اوصاف النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيخ السنوسى قدس سره وقال عليه الرحمةمن حافظ على هذه الصلوة المباركة المشتملة على اوصاف النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة من غيرشك)

## نشانءمنزل

استاذ العلماء بمولا ناالحافظ القارى غلام حسن قادري مفتى مركزى دارالعلوم حزب الاحناف يتبخ الحديث جامعه رضوبيه ماول ثاؤن لا هوراوران كي تصنيفات (ازحضرت مولانامحمد منشاتا بش قصوری خطیب مرید کے مدرس جامعه نظامیدرضوییه لا ہور ٔ پاکستان )

میری زندگی کاربع صدی سے زائد عرصه حضرت دا تا تنج بخش فیض عالم ،مظهرنو رخدا،رحمته الله علیه کے سایۂ عاطف میں گز رر ہا ہے۔ یومیمرید کے سے جامعہ نظامیہ رضوبہ لا ہور، تدریسی فرائض کی انجام دہی کے لئے اس بابرکت راستہ سے آنا جاتا ہوتا ہے، مزار پُر انوار کی زیارت سے شاد کام ہونے کے ساتھ ساتھ سلام پیش کرنے کی سعادت عظمیٰ بھی نصیب ہوتی ہے۔ آپ کے دربار قیض بارکے بالکل قریب ہی لا ہور کامشہور دروازہ بھائی ہے۔اس کے ساتھ ہی پولیس ائٹیشن سٹریٹ سے جامعہ نظامیہ رضوبہ میں جانا میرامعمول ہے۔ بڑی سڑک کی بجائے بھائی اورلو ہاری درواز وں کے مابین جھوٹی جھوٹی قدیم گلیوں کوراقم امن کےراستے قرار دیتاہے کیونکہ یہاں اختلاطِ مردوزن نہ ہونے کے برابر ہے۔

ای برامن سٹریٹ کے عین درمیان میں ملت اسلامیہ کی ایک نامورعلمی شخصیت حضرت مولانا علامہ صوفی اصغرعلی روحی صاحب مرحوم پروفیسراور پینیل کالج و یکےاز بانیان جامعهٔ نعمانیه لا ہور کے نام نامی اسم گرامی سےمنسوب جامع مسجدمولا ناروحی اہل سنت و جماعت ہے۔اس محلّہ کے باسیوں میں پروفیسر صاحب مرحوم بھی تھے۔ آج کل اس مسجد کی امامت وخطابت کے فرائض ، ممدوح اكابر ،خطيب العصر محتر مالمقام ،حضرت العلام مولا ناالحافظ القارى مفتى غلام حسن صاحب قادرى دامت بركانة ، باحسن وجوه سرانجام دے رہے ہیں۔حضرت الموصوف اور راقم الحروف کامشن اور راستہ ایک ہی ہے۔ بناءعلیہ گاہے بگاہے سرراہ علیک سلیک ہوتی رہی۔ایک عرصہ یوں ہی بیت گیا ،سلام ود عاکے علاوہ بات آ گے نہ بڑھی۔ تا ہم موصوف کے خصائل جمیلہ وشائل جلیلہنے مجھے ہر ملا قات پر خاصا متاثر کیا ،ان کے باطنی اوصاف ان کے ظاہری حسن و جمال پرنمایاں وکھائی دیئے ،ان کی عاجزی وانکساری کی تو بات ہی کیا ، کئی بارسوحیا وقت میسر ہوتا کہ کھل کر تعارف کیا جائے رحسن اتفاق کہ قطب مدینہ حضرت مولا نا ضیاءالدین احمہ قاور ک رضوی اشر فی مدنی علیه الرحمته خلیفهٔ اعظی حضرت مولا نا شاه احمد رضا فاضل بریلی رحمته الله علیه سے عطا فرموده ، درودشریف کی كتابت نے بيخوائش بآساني بوري كردى ، بول آپ سے ربط وتعلق نے استحكام بايا۔ رفته رفته ذہنی خلا دور ہوتا چلا محيا اور پھرمنزل قرب نے یہاں تک پہنچایا کداب حضرت مولانا غلام حسن قادری مدظلہ کے احوال وآثار لکھنے پرروحافی سکون محسوس کرر ہا ہوں۔

خیال رہے کہ مجھے کثیراہ ال علم وقلم پر لکھنے کی سعادت حاصل ہے جو ہر شعبۂ علم وادب سے تعلق رکھتے ہیں، برصغیر پاک و ہند کی شخصیات پر بھی لکھااوران کی تصانیف وتراجم پر بھی ،اسلاف کے کارناموں کو بھی اجا گر کیااوراخلاف کی خدمات کو بھی خراج شخصین پیش کیا، جہاں اساتذہ کرام کی خدمت میں نذرانۂ قلم ادا کیاوہاں تلامذہ کی بھی حوصلاافزائی میں کسرنہ چھوڑی ، یہی وجہ ہے کہ میرے متعدد تلامذہ مقالات ومضامین میں بی نہیں بلکہ تصانیف وتراجم میں بھی نام بیدا کررہے ہیں۔(الحمد للمعلی منہ وکرمہ تعالیٰ)

حضرت مولا نا علامہ الحافظ القاری مفتی غلام حسن صاحب قادری مد ظلہ ہو میرے غاص احباء میں شامل ہیں ، وہ میری ہی نہیں ہرچھوٹے ہوے ، اپنے پرائے ، بیگانے ، لیگانے کی قدرومنزلت کوخوب جانے بہچانے ہیں۔ موصوف کا باطن ان کے ظاہر کی طرح تو دلدادہ ہیں۔ ان کے ادب واحترام اور عزت وتو قیر کو ملحوظ رکھنا فرض قرار دیتے ہیں۔ موصوف کا باطن ان کے ظاہر کی طرح خوبصورت ہے۔ گویا کہ وہ اگر ظاہری طور پر مسند ، افقاء وتد رئیس پر فائز ہیں تو روحانی و باطنی طور پر مسند طریقت کی بھی زینت ہیں۔ حقیقت ہیے کہ ان کی علمی وعملی زندگی خوب اور محبوب ہے۔ میرا وجدان گواہی ویتا ہے کہ مفتی صاحب مد ظلہ کا علم مجمل سے اور شل ما میں کھنا چاہتے ہیں۔ علم سے عبارت ہے۔ حضرت مولا نا علامہ مفتی غلام حسن صاحب قادری مد ظلہ ٹی الحال اپنے آپ کو پر دہ اخفاء میں رکھنا چاہتے ہیں۔ مگر وہ وہ وقت بہت قریب ہے کہ جب ان کے علمی وروحانی فیوض و برکات سے لوگ بر ملا بہرہ مند ہوں گے اور اس دور میں ایسے بیکر شرافت کا وجود نعمت سے کم نہیں ہے کیونکہ عصر حاضر میں بعض علائے کرام کے اعمال و افعال پر جب عوام انگلیاں اٹھار ہے ہوں تو صاحب کر دارعالم دین کا وجود مسعود غنیمت ہوئے آپ کی حیات حسنہ کا ظل صدیبیش کیا جاتا ہے جواز خود آپ کی عظمت وشوکت کا منہ بول گھن میں ہوں تا ہے جواز خود آپ کی عظمت وشوکت کا منہ بول گون ہیں۔ بھی ہوں تیں میں میں میں میں میں میں میں میں ہوگرا ستفادہ کریں مفتی صاحب کے اوصاف جمیدہ و شوکت کا منہ بول گون ہیں۔ برانہ ہیں ہوگرا ستفادہ کریں مفتی صاحب کی عظمت وشوکت کا منہ بول گون ہیں۔ برانہ ہول ہونہ ہول کو ہونہ ہول کی حیات حسنہ کی خوب کو میں کیا کہ کو ہونہ ہول کو ہونہ ہول کی حیات حسنہ کیا خوب کو ہونہ ہول کیا ہول کی حیات حسنہ کیا خوب کی میں کو ہونہ ہول کو ہونہ کی کو ہونہ کی حیات حسنہ کیا خوب کو ہونہ کو ہونہ کی کو بران کیا کو ہونہ کی کو بران کو ہونہ کی کو بران کی کو بران کی کو بران کیا کو ہونہ کی کو بران کی کو بران کو ہونہ کو بران کو ہونہ کو بران کی کو بران کوبر کو بران کو ہونہ کو کو بران کو ہونہ کو بران کی کو بران کی کو بران کو ہونہ کی کو بران کر کو بران کو کو بران کو ب

#### ولادت باسعادت:

حضرت مولانا علامہ حافظ قاری غلام حسن صاحب قادری ایک ندہی، وینی گھرانے کے چثم چراغ ہیں آپ حافظ آباد کے ایک مشہورگاؤں جب کھرل میں ۱۹۲۳ء کومیاں محمد حسین بن میاں علی محم علیم الرحمتہ کے ہاں پیدا ہوئے۔ اپنی والدہ ماجدہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے قرآن کریم ناظرہ پڑھا۔ موصوفہ مرحومہ سے گاؤں کے علاوہ اکناف واطراف کے متعدد دیبات کے بچوں نے قرآن کریم پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ آپ کی والدہ ماجدہ علیم الرحمتہ نے ۵ جولائی ۲۰۰۳ء بروز پیرانقال فر مایا۔ جبکہ آپ کو والد ماجدہ علیم الرحمتہ نے ۵ جولائی ۲۰۰۳ء بروز پیرانقال فر مایا۔ جبکہ آپ کو والد ماجدہ حتی اللہ ماجدہ علیم الرحمتہ اللہ علیم کے اور مضان المبارک ۱۳۲۲ھ کے کورائی جنت ہوئے۔ خدا کی ان پہر حمت ہو محمد کی شفاعت ہو دعا میری سدا ہے ہے آئیں جنت کی راحت ہو خدا کی ان پہر حمت ہو محمد کی شفاعت ہو دعا میری سدا ہے ہے آئیں جنت کی راحت ہو

#### حفظ قرآن:

سیجھ حرصہ مفتی صاحب زید مجد ہ اپنے والد ماجد کی معیت میں معاشی ذمہ داریوں کو نبھاتے رہے پھر فطرت نے آپ کی علوم و فنون کی طرف رہنمائی فرمائی گویا کہ جس مقصد کے لئے تخلیق فرمائے گئے تھے دست قدرت نے اس طرف رخ پھیر دیا چنا نچہ ۱۹۷۷ء میں آپ جامعہ حنفیہ رضوبہ شیخو پورہ میں حفظ القرآن کے لئے داخل ہوئے اور ڈیڑھ سال کی مخضری مدت میں مکمل قرآن

كريم حفظ فرماكراس سال مصلّی سنایا، جس سے آپ کی عظیم الشان قوت اخذو حافظداور جودت طبع كاپیة چلتا ہے۔

### درس نظامی:

ام اہل سنت، مفتی اعظم پاکستان حضرت سیدی ابوالبر کات سیداحمد شاہ صاحب قادری اشر فی رحمتہ اللہ علیہ بن شخ المحد ثین حضرت سید ابو محر محدث الوری اشر فی رحمتہ اللہ علیہ بانی مرکزی دارالعلوم حزب الاحناف لا ہور کے پہلے عرس مقدس کی تقریب سعید کے موقع پر آپ کے استاذ محتر محضرت فقیر سلطانی مولانا غلام رسول قادری سروری رحمتہ اللہ علیہ نے کمال مہر بانی فرماتے ہوئے شارح بخاری علامہ سید محمود احمد صاحب رضوی رحمتہ اللہ علیہ کے پر دفر مایا اور آپ نے سلاطین علوم وفنون سے مہر بانی فرمات جو ہر علمیہ کو بڑی شان سے وصول کیا اور اسی دارالعلوم سے فراغت، دستار فضیلت حاصل کی۔ جن عالی مرتبت اساتہ مال تک جو ہر علمیہ کو بڑی شان سے وصول کیا اور اسی دارالعلوم سے فراغت، دستار فضیلت حاصل کی۔ جن عالی مرتبت اساتہ دہ کرام سے آپ نے علوم عقلیہ و نقلیہ کی دولت ابدی کی نعمت پائی ان کے اسائے گرامی ملاحظہ سیجے۔

## حفظ القرآن کے اساتذہ کرام:

تمرم جناب حافظ بشیراحمد صاحب، قاری امانت علی صاحب، قاری محمد بنیامین صاحب، قاری سعیدالرحمٰن صاحب، حافظ فنخ محمد صاحب رحمته الله علیه اور حافظ محمد اکرم صاحب

### تجويدوقر أت:

درس نظامی کی تحیل کے بعد آپ نے تجوید وقر اُت کے لئے جامعہ رسولیہ شیرازیہ بلال سیخ لا ہور ہیں واضلہ لیا اور مفسرقر آن،
زینت القراء حضرت علامہ قاری محمہ طیب نقشندی بن محقق اسلام حضرت الحاج محم علی نقشندی (علیہ الرحمتہ) سے ایک سال کے عرصہ میں روایت حفص کا کورس مکمل کیا اور جب امتحان کا مرحلہ آیا تو شخ القرآء حضرت قاری محمہ یوسف صدیقی رحمتہ اللہ علیہ (جامعہ صدیقیہ مستی گیٹ لا ہور) نے اول پوزیش حاصل کرنے پر آپ کو خصوصی انعام سے نواز اجس کا ثبوت آپ کی سند تجوید وقر اُت پہر آج بھی موجود ہے۔ علاوہ ازیں آپ کے استاذ محترم نے نہایت ذوق وشوق کا مظاہرہ فرماتے ہوئے آپ کو سبعہ کی مشہور زمانہ کتاب 'الشاطعیہ' بھی سبقاً سبقاً پڑھادی۔

## درس نظامی کے اساتذہ کرام:

- استاذ الاساتذ وحفرت علامه مولا نامهر دین صاحب رحمته الله علیه فاضل و شیخ الحدیث مرکزی دارالعلوم حزب الاحناف و جامعه نظامیه رضویه لا مور،
  - الم حضرت مولا ناعبدالغفورصاحب عليدالرحمته لنذا بإزاروالي،
- المرابعد معزت مولا نامفتی محمد عبدالقیوم خان صاحب سابق و شیخ الحدیث بدرس مرکزی دارالعلوم حزب الاحناف بمفتی اداره منهاج القرآن لا بهور،
  - 🛠 حضرت مولا نا ها فظ محمر لیعقوب صاحب نقشوندی اور حفیریت مولا نامفتی احمد دین صاحب تو محمروی ـ

جلداة ل

حضرت مولاً ناعلامه حافظ قاری غلام حسن صاحب زید مجدهٔ نے آغاز ہی سے راہمل اختیار فرمالی تھی۔ دوران تعلیم ہی ہے آپ نے امامت وخطابت کے فرائض سنجال کئے تھے۔ چنانچہ ۱۹۸۲ء سے زیر قلم سطور ۲۰۱۲ء تک جامع مسجد حضرت مولا نا روحی ملیہ الرحمته مین انہی مناصب ومراتب پر فائز ہیں۔ نیز شوال ۴۰۸۱ھر۱۹۸۷ء ہے آپ مرکزی دارالعلوم حزب الاحناف لا ہور کی عظمت رفتہ کو بحال کئے ہوئے ہیں۔ جملہ کتب عقلیہ ونقلیہ کی تدریس کے ساتھ ساتھ تجوید وقر اُت سے طلباء کرام کونواز رہے ہیں۔ نیز ا یک عرصہ سے دارالعلوم میں آنے والے سوالات کے شرعی جوابات کی ذمہ داری بھی آپ کی فقاہت پر منحصر ہے۔ تا دم تحریر آپ کے قلم سے ہزاروں فتوے جاری ہو بچکے ہیں۔ درس قر آن وحدیث بھی عرصہ دراز سے مذکورہ بالامسجد میں دیتے آرہے ہیں۔ آپ نے ستائیس سال سے طویل عرصه میں درس قر آن مجید مکمل فر مایا اور ۱۹۸۵ء میں درس مشکلو ۃ کا آغاز فر مایا جواب باب انتعجز ات تک پہنچ چکاہے۔ ووجع یے ہے مشہور دینی درس گاہ جامعہ رضوبہ ماڈل ٹاؤن کا ہور میں دورہُ حدیث شریف (تر مذی نسائی' ابن ماجہ ) تصف فی الفقہ اور دیگر اسباق پڑھانے کی سعادت حاصل کررہے ہیں ادارہ کے بانی شیخ القرآن ڈاکٹر مفتی غلام سرور قادری علیہ الرحمة ہیں۔ فن خطابت میں بھی آپ پیرطولی رکھتے ہیں۔ ماہ رمضان میں قر آن کریم سنانا آپ کاخصوصی وظیفہ ہے۔

علم قلم کا آپس میں بڑا گہراتعلق رہاہے۔ایک صدی قبل کی تاریخ کا مطالعہ کرنے ہے بیۃ جلتا ہے کہ اس وقت ہر عالم عموما خوشنویس بھی ہوتا تھا۔گر نیرنگی دوران دیکھئےاب بہت کم علاء کرام ہیں جن کا خطاط یا خوشنویس ہونا تو کجامعمولی سی بھی خوش حظی ے بہرہ یا بنہیں ہیں بلکہ بعض تو ایسے با کمال ہیں کہ انہیں اپنا لکھا ہوا بھی پڑھنامشکل ہوتا ہے۔ حالا نکہ خط بھی شخصیت پراٹر ڈ التا ہے اور پھراس کمپیوٹر کے دور میں خوش خطی تو عنقاء ہوتی جارہی ہے۔ان حالات میں حضرت مولا نامفتی غلام حسن صاحب قادری کی ذات ستودہ صفات کی طرف آئےتو دیکھئے گا آپ نے خطاطی میں بھی بڑا نام کمایا ہے۔ ناموراسا تذہن ہے اس کے حصول میں قطعاً پیچھے نبیں رہے۔خوب سےخوب ترکی طرف رواں دواں ہیں ، ہرشم کے رسم الخط پرعبورر کھتے ہیں ،اس میں جہاں اساتذہ کرام کی محنت ومشقت کاتعلق ہے وہاں آپ کی دلجمعی ، دلچیسی محنت اور مسلسل جدو جہد کا بھی بڑا حصہ ہے۔ خط طغریٰ میں بھی عشق کی حد تک لگاؤ ہے۔ایک دن آپ کی ملاقات کے لئے جامع مسجد مولا نا روحی میں حاضر ہوا تو باتوں ہی باتوں میں میرے نام کا ایک نہایت ہی دلکش بخوبصورت بیل سے مزین طغری سامنے رکھ دیا۔ حالانکہ میرے خواب میں بھی نہیں تھا کہ آپ ایسانا دراوریا دگار تحفہ عنایت فرما نیں گئے۔ پنج فرمایا محسن اعظم نبی تکرم رسول معظم مَثَاثِیَّتُم نے'' ہدیے اور تخفے دیتے رہا کرواس ہے محبت بڑھتی ہے۔'' چنانچہ بول سرکار دوعالم من فی اللہ تعالی نے ہمارے درمیان محبت میں اضافہ فرمادیا۔ (وللہ الحمد) آب نے جن اساتذہ ف سےخطاطی یکھی ان کے نام بدیں:

استاذ الخطاطين الحاج محداعظم صاحب منورتم عليه الرحمته، زينت الخطاط الحاج صوفى خورشيد عالم صاحب خورشيد رقم عليه الرحمته استاذ العصر جناب محمعلى زامدصاحب زيدمجده اورجناب استاذ غلام رسول صاحب ميشيسي

## زيارت حرمين شريفين زاد جماالتُدشر فأوتعظيماً:

حیات دنیوی میں ایک سیح العقیدہ مسلمان کے لئے سب سے بڑی تمنا بارگا و رحمت للعالمین مَنْ الْفِیْزُم کی حاضری ہے۔ جج وعمرہ کی سعادت حرمین شریفین زاد ہمااللہ شرفا وتعظیماً کی زیارت کی دولت جے نصیب ہوجائے میرے نزدیک وہ نہایت امیرترین ہےاور وہاں کی تچی تڑپ ایک دن ضرور رنگ دکھاتی ہے اور عاشق زارا جا تک اس نعمت عظمیٰ سے بہرہ مند ہو جاتا ہے۔خصوصا مسجد کی خدمت سرانجام ديينے والاخواه موذن ہوياا مام وخطيب بلكه مبحد كا جاروب كش بھى اس نعمت ہے محروم نہيں رہتا۔ حالانكه بظاہراس کے وسائل نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں اس کے برعکس بکثرت وسائل کے مالک اس سعادت سے کورے رہتے ہیں۔ دراصل بات خلوص عشق اورقبی آرزوکی ہے جب طلب صادق ہوتو بات بن جاتی ہے۔

ان کے دریائے کرم میں موج اٹھتی ہے واللہ کوئی دل ہے پکارے تو سہی

میراذاتی تجربہ ہے،ایک شب میں نے بڑے در دوسوز ہے بارگاہ مصطفیٰ کریم علیہ التحیۃ وانتسلیم میں یوں استغاثہ پیش کیا:

دکھا دو مجھے اپنا شہر مبارک میرے تاجور شہر یأر مدینہ

مجمحى ديمحول مين سبره زار مدينه

مجھی ہو طواف حرم مجھ کو حاصل

بس پھرکیا تھا کریم آ قاعلیہالسلام نے مسلسل نواز ااوراب بوں عرض گزار ہوں۔

ہے حسرت حاضری کی مثل جامی

مشرف گرچہ شد سہ بار تابق

حضرت مولا نامفتی غلام حسن قا دری مد ظله بھی کشتهٔ عشق محبوب کبریاء ہیں۔نہ جانے روحی مسجد کے درود بوار نے کتنی بار آپ کے در د بھرے نالے سن کر بارگا و صبیب خدامنگانی کی سفارش کی ہوگی کہ سرکار امام حسن بڑاٹنٹ کے غلام کو بھی جمال جہاں آراکی زیارت سے شاد کام میجئے۔ ہاں ہاں روضۂ مقدسہ کی زیارت بعینہ آپ مَالِیَّیْمُ کی زیارت سے عبارت ہے۔ کیونکہ آپ مَالَیْمُیْمُ نے اعلانیہ بشارت سے اپنی امت کوآگاہ فرمایا: مسن زار نسی بعد موتی فکانما زارنی و انا حی ''جس (خوش نصیب ایمان دار ) نے میرے روضۂ اطہر کی زیارت کی تو یا کہ اس نے میری حیات مبار کہ میں میری زیارت کی۔' ( فلاصة الوفاص ١١) آخر وہ ساعت سعید آپ کوحر مین شریقین کی روانگی کامژدهٔ جان فزاسنانے کے لئے آپیجی۔ چنانچدوممبر ۱۹۸۹ء اوراکتوبر ۲۰۰۷ء رمضان المبارک میں اس نعمت عظمیٰ سے بہرہ مند ہوئے۔اب پھرقسمت کا ستارہ جیکا اور ۲۹ ریارچ سامنے کو حاضری کی سعادت نصیب ہوگی۔ الحمد لله رب العالمين

طریقت میں بیعت شرط ہے نیز ا کابراسلام کا یہی معمول چلا آ رہا ہے کہ ظاہری علوم وفنون کے ساتھ ساتھ روحانی فیوض و برکات کے حصول کے لئے بیج العقیدہ صاحب علم فضل مرشد ہے اس سنت مستمرہ کی بھی پھیل کی جائے۔ چنانچہ اس مقصد کی ہاریا بی کے لئے آپ نے قطب الوقت حضرت سلطان غلام باہور حمتہ اللہ علیہ اولا دِ پاک سلطان العارفین حضرت سلطان باھو مرمیا تاہیے ہے بیعت کاشرف یا کرمنازل سلوک ہے طےفر مائیں۔

تفته عالم دین میں علوم وفنون کی ترویج واشاعت اور تبلیغ کے لئے تین اوصاف کا پایا جانا از حدضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ مدرس ہو یا مصنف یا پھرمقرر ہو۔خوش بخت ہیں وہ علائے کرام جوان تینوں افصاف ہے موصوف ہیں اور وہ خال خال ہی ہیں ۔کئی مصنف و مترجم ہوتے ہیں اور بعض مقررین کی صف میں شامل ہیں۔حضرت مولا نامفتی غلام حسن قادری مدخلدان خوش نصیب علمائے کرام میں شامل ہیں جن میں سیجی اوصاف پائے جاتے ہیں۔مصنف ومترجم کی حیثیت سے دیکھا جائے تو اس وقت تک آپ کے فلم سے ستائیس کتابیں مارکیٹ میں اپنی حیثیت منوا چکی ہیں۔آپ بھی ان کتابوں کے نام بمع مختصر تع<del>اوفت</del> ملاحظہ فر مائیں۔

ا: شرح كلام رضا في نعت المصطفى المعروف شرح حدائق بخشش:

یہ خوبصورت کتاب امام نعت گویاں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمتہ و الرضوان کے اردو دیوان'' حدائق جحشش'' (۱۳۲۵ھ) کی عشق دمحبت اور در دوسوز ہے لبریز جامع شرح ہے۔اس میں منا قب کےعلاوہ تمام نعتوں ،قصا کد ،منا جات ،قطعات ر باعیات ہخسات اور درودسلام کی نہایت عام قہم شرح ہے۔مشکل الفاظ کے معانی اور مفہوم بالکل سادہ اور سہل انداز میں بیان کیا گیاہے۔دوران شرح سینکڑوں دیگرموضوعات پربھی موادجمع کیا گیاہے۔جس سے کتاب کےحسن میں خاطرخواہ اضافہ ہوا ہے۔ کتاب کے شروع میں علامہ سید مرغوب احمد اختر الحامدی کامضمون''امام نعت گویاں'' شامل کیا گیا ہے۔جس ہے حضرت رضا بر بلوی کی فن شاعری میں مہارت تامد کا پند چاتا ہے۔اس عاجز (تابش قصوری) کے قلم سے لکھے گئے شارح کے حالات بھی کتاب کا حصه بیں مصفحات ۱۰۸ انا شرمشتاق بک کارنرالکریم مارکیٹ اردو بازارلا جور۔

٢: مقام غوث اعظم اعلى حضرت كى نظر مين:

اسے شرح حدائق بخشش کی با قیات میں شار کرنا جا ہے کہ بیرحدائق بخشش کی وصل اول تا وصل جہازم کی شرح پرمشمل ہے۔ وصل اول میں نعت نبوی ہے اور بقیہ تمین وصلوں میں حضرت سیدناغوث اعظم شیخ سیدعبدالقا در جیلانی بٹائٹڈ کی تعریف وتو صیف کی سنگی ہے۔ساتھ ہی اعلیٰ حضرت رحمتہ اللہ علیہ کی عربی میں لکھی گئی دوحمہ وں کی بھی تشریح ہے۔شرح کا انداز ہ بالکل وہی ہے جومتیذ کر ہ

اس کتاب میں حضور پُرنورسیدناغوث اعظم مالٹنیز کی حیات مبار کہ بربھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ آپ مالٹیز کے بجیبن سے لے کر وفات تک چیدہ چیدہ واقعات کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ نیزحضور والا کےنو نا درعر بی قصا کدمع اردواور فاری میں شعری ترجمہ کے ساتھ شامل کتاب کئے گئے ہیں۔علاوہ ازیں ایصال ثواب اور گیار ہویں شریف کے مسئلہ کو بڑی شرح وبسط كے ساتھ آخر كتاب ميں زير بحث لايا كيا ہے۔ صفحات ٣٣٢ ناشر مشاق بك كارنر الكريم ماركيث اردو بازار ، لا ہور۔ سا: شان مصطفیٰ برزبان مصطفیٰ بلفظ ' انا''

يركران مايدكتاب حضورسيد عالم مَنْ النيَّامُ كى ان كي صداحاديث مباركه برمشمل بجن مين آب مَنْ النَّيْرُ في ان كي ربان مجزيان

ے بلفظ''ان''اپی تعریف خود فرمائی ہے۔ان احادیث کریمہ کی جامع تشریح کی گئی ہے جس کے خمن میں پینکلووں ایسی روایات و
احادیث سامنے آگئی ہیں جن سے بیارے مدنی کی آ قائل گئی کی شان کا پروقار نقشہ سامنے آتا ہے۔ پھران واقعات کوخوبصورت
اشعار سے مزین کرکے گویا کتاب کو چارچا ندلگا دیئے گئے ہیں جو بلاشبہ قار کین کے ذوق مطالعہ کودو بالا، سہ بالا، بلکہ چہار بالا کر
دیتے ہیں۔ کتاب میں جا بجا بزرگان دین کے واقعات بغرض اصلاح احوال امت پیش کئے گئے ہیں۔ سواد اعظم اہل سنت و
ہماعت کے عقائد حقہ کو بڑے بیارے انداز میں بیان کیا گیا ہے جن کا بنظر انصاف مطالعہ قاری کے ذہن کو مطمئن کر دیتا ہے اور
مخالفین کے اعتراضات کے جوابات بھی دیئے ہیں۔ غافل مسلمانوں کو کھات فکر کے ساتھ متنبہ کیا گیا ہے اور حالات حاضرہ کے
آخر میں حضور سرور کا نئات مُن ہی گئی کے سرتایا حلیہ مبار کہ کا بردا
آئی میں بتقاضائے وقت جذبات مسلم کو بیدار کیا گیا ہے۔ کتاب کے آخر میں حضور سرور کا نئات مُن ہی جو معطر و منور ہو جاتے
ہی عاشقانہ بیان ہے۔ جے پڑھ کر ہر خاص و عام جھوم جھوم جاتا ہے اور عاشقان مصطفی من گئی ہی کے دل و د ماغ معطر و منور ہو جاتے
ہیں۔

ابندامیں پانچ جیدعلائے کرام اور دانشور حضرات کی تقاریظ بھی موجود ہیں اور مولانا قاری حافظ محمد زبیر مجددی سیالکوٹی کے قلم سے لکھے ہوئے مصنف علام کے حالات زندگی بھی صدر کتاب میں شامل کئے گئے ہیں ۔صفحات ۱۰۰۰ ناشر مشاق بک کارنر الکریم مارکیٹ اردوباز ارلا ہور۔

### هم: تقریری نکات:

ایک سواکابر واصاغرعا و و و طباء کے خطبات و تقاریر سے ماخوذ حکمت و بصیرت اور شعور و آگہی ہے بھر پو علمی پھتی اور اصلا می خت نے کام آنے والے بینکروں ' تقریری نکات' جن میں سے ہر کئت اپنے اندر بہت کی معلومات افزابا تیں سموئے ہوئے ہے۔ تو حید و رسالت ، عظمت و شان مصطفیٰ ، محبت رسول ، سیر سے سید المرسلین ، میلا والنبی مَالَّیْوَا عقا کدا بل سنت واصلاح احوال امت جیسے موضوعات اس کتاب کا اہم حصہ ہیں۔ اس کے علاوہ و طزومزاح کے حوالے سے ایک بڑوا ہی و لچ سپ قابل مطالعہ باب ' ممناظرانہ چکے اور جہانِ ظرافت' کا ہے ، جس میں لطا کف علمیہ کے علاوہ بہت کی حقیقت افروز با تیں ہیں۔ یقیناً بیدا یک ایساباب ہے جے پہلے اور جہانِ ظرافت' کا ہے ، جس میں لطا کف علمیہ کے علاوہ بہت کی خواہش پر یہ باب کتاب کے پہلے ایڈیشن میں شامل کیا گیا پہلے کا میں موسلے کے نکات میں بھی مناسب ترمیم کی گئی ہو سکر ہر خاص وعام با اختیار کھلو اور ہو ایک رتین خطبات بھی شامل کیا گیا ہے کی ندونسائے سے متعلق عربی اور کی دوسرے ایڈیشن سے پورا باب نکالنا پڑااس طرح بعض علاء کے نکات میں بھی مناسب ترمیم کی گئی ہو سے بہت کی نہرست بھی دی گئی ہو دونسائے سے متعلق عربی اور کی کہا ہوں کے گئے ہیں۔ اس کتاب ہیں مصنف کی خصیت کے علاق میکھی و گئی ہو کہا ہوں۔ جن سے '' تقریری نکات' نقل کے گئے ہیں۔ اس کتاب ہیں مصنف کی خصیت کے علی و تا وربار و لا ہور۔ سے مصنف کی شخصیت کے علی و کملی پہلوؤں کا پہنہ چاتا ہے ۔ صفحات ۲۰ کا خربی کر مانوالہ بک شاپ وا تا وربار و لا ہور۔

۵:اٹھارەتقرىرىن:

اس کتاب کامکمل نام 'زبدۃ الحن مقالات وخطبات حسن المعروف اٹھارہ تقریریں 'ہے۔ کتاب کے شروع میں حافظ محمدز ہیر مجددی کے قلم سے لکھے ہوئے مصنف کے حالات ہیں۔ اس کے بعد تقاریر کا سلسلہ شروع ہوجاتا ہے۔ نقاریر کے موضوعات پی

جلداة ل

ہیں۔

ا: فرشتوں ہے بہتر ہے انسان بنا۔ ۲: قلب مومن ۳: پچوں کی صحبت ۲: مضامین سورۃ الحجرات ۔ ۵: معجز وُشق القمر ۲: سنت کے دنیوی وطبی فوائد کے: حضور مُنَافِیْظِ کے والدین کریمین ۸: حقوق والدین ۹: حضرت یعقوب علیه السلام کی علمی شان ۱۰: و سیلے کی برکت ۱۱: معیت ونسبت کا اثر ۱۲: و بین اسلام میں مسجد کی اہمیت ۱۳: تو به واستغفار ۱۲: اسلامی سلام اور اس کا صحیح جواب ۱۵: عید الفطر کی تقریر ۱۲: عیسائیت (حدیث ہرقل) کا: فیضان اولیاء رحمته الله علیم ۱۸: شب برأت ۔ صفحات ۲۳۰ ، ناشر: اکبر بک بیلرز اردو باز ا

#### ٢: كواكب سبعه:

سیکتب سات جید صحابہ کرام دفائق کے تفصیلی حالات پر مشتمل ہے۔ ابتداء میں صحابہ کرام علیم الرضوان کے متعلق قرآنی آیات واحادیث دی گئی ہیں۔ اس کے بعد کتاب کا اصل موضوع شروع ہوتا ہے۔ جن سات صحابہ کرام جن گفتہ کے حالات اس کتاب میں ہیں۔ ان کے نام یہ ہیں: سیدالشہد آء حضرت سیدنا امیر حمز و بڑا تی ہوئی دو آن رسول من گفتہ محضرت سیدنا بلال حبثی رٹائٹی ہوں تی الامت حضرت سیدنا ابو ذر عفاری دلی تعقیٰ ہوں تھا ابو خرج و براہ دلی تعقیٰ کا در مناز کرام دو آن مناز ہیں۔ صفور کرام دو آن کہ کا ارشاد گرامی ہے '' اصحابی کا نحوم'' میر ہے صحابہ ستاروں کی ماند ہیں۔ صفحات : ۲۳۲ ناشر: نور یہ رضویہ بہلی کیشنز ' کنج بخش رد و اللہ میں۔ اللہ میں۔ اللہ میں۔ صفحات : ۲۳۲ ناشر: نور یہ رضویہ بہلی کیشنز ' کنج بخش رد و اللہ میں۔ اللہ میں۔ صفحات : ۲۳۲ ناشر: نور یہ رضویہ بہلی کیشنز ' کنج بخش رد و اللہ میں۔

## 2: الدروس العشر ه في السورة الفاتحه:

یے کتاب ٔ چاندنی مسجد ریگل چوک لا ہور میں دیئے گئے ماہانہ دس دروس قرآن پرمشمل ہے۔ پہلا درس تعوذ واستعاذہ کے بارے میں ہے۔ دوسرا درس تعمید کا بیان ہے۔ بقیدسات دروس میں سورۃ فاتحہ کی لا جواب تفسیر ہے۔ کتاب کے آخر میں ماخذ کی فہرست بھی شامل ہے۔

### ٨: قرآن اور حاملين قرآن:

لینی قرآنی انسائیکلوپیڈیا۔جس میں کتاب ہدایت قرآن مجید کے بارے میں معلومات کا بیش بہاخزانہ اور عظیم ذخیرہ ہے۔ لا کتاب زندہ قرآن علیم کے مختلف پہلوؤں پیفصیل ہے روشنی ڈالی گئے ہے۔ آئین انسانیت کے کئی گوشوں کوا جا گرکیا گیا ہے۔ لا پزال وقد یم مرقع حکمت کے جائزات، جیرت انگیز واقعات، حقانیت قرآن پیغیر مسلموں کے اعترافات اور علوم قرآنی جیسے بشار علمی موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔ نوع انسانی کے پیام آخریں کے خامل کامل واکمل، سرور کا کتاب، فخر وموجودات، حضور رحمت عالمیاں یعنی صاحب قرآن علیہ السلام کی عظمت پر بھی جا بجانہایت علمی و تحقیقی مواداس کتاب کے سین چہرے کا جموم ہے جو کے مؤلف کتاب کا سرمایہ حیات اور حاصل زندگی ہے۔ کتاب کے تین جیے ایک ہی جلد میں مجلد ہیں۔ پہلے جھے ہیں عظمت قرآن، کے مؤلف کتاب کا سرمایہ حیات اور حاصل زندگی ہے۔ کتاب کے تین جھے ایک ہی جلد میں مجلد ہیں۔ پہلے جھے ہیں عظمت قرآن،

علوم قرآن، واقعات وعجائبات قرآن، وظائف واعمال قرآنی اورادعیه قرآنید کے علاوہ دیگر کئی موضوعات پہمی قلم اٹھایا گیا ہے۔ دوسرے جصے میں حفاظ قرآن پاک کی عظمت اوران کے فضائل قرآن وسنت اورعلاءامت کی تصریحات سے واضح کئے گئے ہیں۔ تیسرے جصے میں حاملین قرآن یعنی علائے کرام کا مرتبہ ومقام قرآن وسنت کی روشنی میں بڑی وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ الغرض یہ بے مثال ولا جواب و با کمال کتاب قرآنی معلومات کے لئے ایک عام قاری سے لئے کرایک عالم تک سب کے لئے بہترین انسائیکلوبیڈیا ہے اوربقول اقبال:

آبیہ اش شرمندہ تاویل نے .

حرف او را ریب نے تبدیل نے

#### ۹: بوستان سعدی:

حضرت شیخ شرف الدین مصلح سعدی شیرازی رحمته الله علیه کی" بوستان سعدی" کا انتهائی آسان اور شسته اردوتر جمه ہے۔ ہر حکایت کے آخر میں سبق بھی دیا گیا ہے تا کہ قاری کو حکایت کا ماحصل سمجھنے میں دشواری نہ ہو۔صفحات ۲۳۳۸۔ ناشر: مشاق بک کارنر الکریم مارکیٹ اردوباز ارء لا ہور

یادرہ! بوستان سعدی کا ایک ترجمہ جس کی ضخامت دوسو بتیں صفحات ہے اور گلستان سعدی کی طرح غیرمجلدہ۔ یہ دونوں ترجموں کا حجم برابرر کھنے کے لئے شائع کیا گیا جبکہ دوسرا ترجمہ بچھتفصیلات کے ساتھ مجلد شائع کیا گیا ہے جس کے صفحات تین سو چھہتر ہیں یہ بھی مشتاق بک کارنر نے شائع کیا ہے تو اس طرح بوستان سعدی نام کی دوکت ہوگئیں ایک کو صرف ترجمہ بچھ لیں اور دوسری کو مختصر شرح کا نام دیا جا سکتا ہے۔

#### ۱۰: گلستان سعدی:

حضرت شیخ شرف الدین مسلح سعدی شیرازی رحمته الله علیه کی کتاب'' گلستان سعدی'' کاار دوتر جمه ہے۔اس کتاب میں بھی ندکورہ کتاب جبیبااندازا پنایا گیا ہے۔صفحات ۲۳۳۱۔ناشر: مشتاق بک کارنرالکریم مارکیٹ اردوبازار،لا ہور۔ سی سی سے ب

### اا: كربل كى ہے ياد آئى:

واقعہ کر بلا پراب تک کلھی جانے والی تمام کتابوں اور اس موضوع پر علائے اہل سنت کی تقاریر کا خلاصہ، ماحصل اور نچوڑ (سر ورق) اس کتاب کے تین جھے جیں پہلے دو جھے جن میں اہل بیت رسول مَلْ اَلَّیْ کا مختصر تذکرہ، واقعہ کر بلاکی روئیدا دتاریخی حقائق کے ساتھ ،عقا کداہل سنت وغیرہ موضوعات کا بیان ہے۔ حصیسوم میں ' حدیث تسطنطنیہ' پر مولا نامنیرا حمد یوسی صاحب کا رسالہ خلاصہ شامل ہے۔ جس میں انہوں نے حدیث ذکورہ پر محققانہ بحث کی ہے۔ اس کتاب کا اکثر حصیسیدالسادات حضرت مولا تا پیرسید بیقوب شاہ صاحب رضوی آف بھالیہ رحمتہ اللہ علیہ کی تقاریر سے ماخوز ہے۔ ( کیونکہ مصنف زمانہ طالب علمی میں حضرت شاہ صاحب کی تقریروں سے بہت متاثر ہے کو یا یہ کتاب مصنف کی شاہ صاحب قبلہ سے عقیدت کا منہ بولتا ہوت ہے ) صفحات ۲۳۳۲ ما شرنور یہ رضوی پہلی کیشنر عنج بخش روڈ لا ہور۔

### ١٢: ياران مصطفى مَنْ النَّيْمُ مع وارثانِ خلا فنت راشده مِنْ النَّهُ:

صحابه كرام، خلفائے راشدين مهديين كے مقصل حالات واقعات وكرامات برمشمل كتاب لا جُوَاب، جس ميں سحابه کرام ٹِکَائُنڈُم کی زندگی کے ہر پہلو پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ نیز خلافت راشدہ کا بھی تفصیلا بیان ہے۔صفحات ۸۸۸ ناشر: نور بیرضویہ يبلى كيشنر تنج بخش رود لا مور

### ١١٠:مقام سيدنا ابراجيم عليه السلام

. حضرت سیدنا ومولا نا ابرا ہیم علیٰ نبینا وعلیہ السلام کی حیات مبار کہ پر بیہ کتاب مستطاب ہے جس میں آپ کی زندگی پرقر آن و صدیث و تاریخی حقائق کے حوالے سے روشنی ڈالی گئ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تین بڑے امتحانات، آب علیہ السلام کے مناظرے، سنگ اسود اور جا و زم زم کامفصل بیان ہے۔حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ماجد کے بارے میں تحقیق انیق کی کئی ہے۔ کتاب کے آخر میں قربانی اور اس کے مسائل واُحکام کا بیان ہے۔ نیز کتاب کے آخر میں ماخذ کی فہرست بھی دی گئی ہے۔ صفحات ۲۰۸ ناشر: اکبر بک سیلرزار دو بازار، لا بهور به

#### تهما:النعمان والرضا:

ال كتاب كاعام فهم نام'' دوعظيم رہنما ابوحنیفه اور رضا'' ہے جس میں امام الفقه وشرف الفقهاء سراج الامه د كاشف الغمه امام اعظم ابوحنيفه رحمته الله عليه نعمان بن ثابت مِناتِعُةُ اور فقيه العثق ومجدد الملت امام احمد رضا خان بريلوى رحمته التدعليه كيملمي و فقہی مقامات اور عشقی وجبی مراتب کا واضح بیان آپ کو پڑھنے کے لئے ملے گا۔صفحات :۴۲۴ نا نثر :اسلام بک ڈیو مینج بخش روڈ

## 10: الباقيات الصالحات يعنى مقالات وخطبات:

اس کتاب میں مختلف موضوعات پہنچیس خطبات و مقالات ہیں۔خطباء ومقررین کے لئے یہ کتاب گراں بہاخزانہ ہے۔ صفحات ۲۰۰۰ ، ناشرا کبر بک سیلرز زبیده سنشرار د و بازار لا بهور

## ١٦: فضائل ومسائل نماز:

حال ہی میں اس کتاب کا نیا ایڈیشن شائع ہوا ہے جونہایت ہی خوبصورت ہے اور پہلے ایڈیشن ہے اس کا سائز بھی بڑا ہے۔ اس کتاب میں نماز کے فضائل قرآن وحدیث اور صحابہ کرام بزرگان دین کے حسین واقعات سے بیان کئے گئے ہیں۔ کتاب کے دو حصے ایک ہی جلد میں مجلد ہیں۔ پہلے حصے میں نماز کے فضائل اور دوسرے میں استنجاء ، وضوء مسل ، اذ ان ، اقامت ، نماز ،حیض نفاس استحاضہ بفلی نمازیں ،نماز جمعہ وعیدین ،نماز جنازہ وغیرہ کے پینکڑوں ضروری مسائل کو فقہ حنی کی معتبر کتب کے حوالے ہے بیان کیا گیا ہے۔اس کتاب کے ہوتے ہوئے اس موضوع یہ کسی دوسری کتاب کی کم ہی ضرورت محسوس ہوگی۔انشاءاللہ۔صفحات: ٦٦٠، ناشر:نور به رضویه پبلی کیشنز ' تشیخ بخش رو ڈ' لا ہور

### ا: خصائل ومسائل حج وزیارت

اس کتاب کے بھی دوجھے ہیں۔ پہلے حصہ میں شعائر اللہ (حجر اسود جطیم کعبہ ، رکن یمانی ، زمزم شریف ، صفاومروہ وغیرہ) کے ،
فضائل بیت اللہ شریف کی نضیلت ، فضائل حج وعمرہ اور سفر حج کی ایک ایک نشانی ، مقام اور دیگر لواز مات و مناسبات بیان ہوئے ہیں جبکہ دوسرے حصہ میں حج کے شرائط اصطلاحات حج ، فرائض و واجبات و سنن حج واحرام ، طواف کے مسائل اور اس کی اقسام نیز حج و عمرہ سے متعلقہ ہرتیم کے فقہی مسائل ہوئی تفصیل کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں۔ مدین طیب کی حاضری اور وہاں کے متبرک مقامات کا فرک ہوئے میں ہوئے ہوئے ہوئی میں مقامات یہ پڑھی جانے والی دعائیں اور بالخصوص طواف کے ہر پھیرے کی علیحدہ علیحدہ دعا کولکھ دیا گئی ہے۔ صفحات ۱۳۹ نا شرنور بیرضوبیہ بلی کیشنز ، سمنج بخش رو ڈ کا ہور

## ۱۸: فضائل ومسائل صيام ورمضان:

روزے کی فرضت اور روزہ دارکو ملنے والے انعامات، صیام ورمضان کے خصوصی فضائل سحری وافطاری کے فضائل احادیث فروش میں اجکاف، لیلۃ القدر، نیا چاندد یکھنے نیزرویت ہلال اس کتاب کے خصوصی موضوعات ہیں۔ اس کتاب کا دوسرا حصہ بھی مندرجہ بالا منوانات کے فقہی مسائل پر مشتمل ہے۔ نیزروزے کے مضدات و مکر دھات، روزے کی اقسام اور ہرقتم کے جداگانہ ادکام، نماز ترادت کے بارے میں مفصل مسائل اور کتاب کے آخر میں قضاعمری اور عیدالفطر نیز نماز عید کا طریقہ اور دیگر مسائل کا ایک مندرجہ بالے موضوع پہنہایت ہی جامع کتاب ہے۔ اس کتاب کے کل صفحات ہیں۔ سے اشر: نوریدرضویہ پہلی کیشن من منج بخش

## · · نَتَيْتَى مقالے (مسكدتو حيدوشرك):

۔۔ ﴿ حید وشرک کے حوالے ہے دو تحقیقی مقالے جسے پڑھ کرمخالفین اہل سنت کے پھیلائے ہوئے بہت ہے بنیا دشکوک وشبہات کا از الدہوجا تا ہے۔صفحات: ۱۳ ناشراول: قاری محمد اصغرنو رانی لاہور ، ناشر دوم: انوار لائبریری لاہور ، ناشر سوم: اکبر بک سیلرزار ، و بازار لاہور۔

#### ۲۰:البركات:

اس کتاب میں مفتی اعظم پاکستان علامہ سید ابوالبر کات سیداحمد قادری رحمته الله علیہ کے اوراد و وظا کف کوا کشا کیا ہے۔ - فعات: ۴۸ ناشر قاضی پہلی کیشنز، زوالقر نمین چیمبر ملیست روڈ کلا ہور۔

### ۲۱: مان تسكين جان:

ماں کی عظمت وشان اور والدین کا مرتبہ و مقام نیز ان کے فرائض وحقوق پہ بڑی ایمان افروز کتاب ہے، قرآن وحدیث کی روشی میں ملکی نکات اور خوبصورت اشعار ہے اس کتاب مومزین کیا گیا ہے۔ اس موضوع پہتقریر کرنے کے لئے اس کتاب میں وافر مواد ہے۔ واقعات و دکایات کے ساتھ ساتھ او بی ذوق کو بھی پورا کیا گیا ہے، اپنی مال کے ساتھ و لی محبت کرنے والوں کے لئے اس

کامطالعہ بہت ضروری ہے۔صفحات • ۳۰ ، تاشر: اکبر بکے سیلرز زبیدہ سنشرار دو بازار لا ہور۔

## ۲۲: بخاری پر هولیکن ساری پر هو

بخاری شریف کی بارہ سومنخب احادیث کے حوالے اور سینکڑوں احادیث پرمشمل نقار بر ، بالحضوص عقائد ومعمولات اہل سنت کو بخار کی شریف کی تھے احادیث سے ثابت کیا گیا ہے۔ کیونکہ نخالفین اہل سنت بات بہ بخاری شریف کا نام لے کرعوام الناس اہل سنت پر رعب جماتے ہیں۔

جبکہ ہمارے بزرگوں نے اتنی کی بنیادوں پر ان عقائد و معمولات کونہیں اپنایا، بلکہ نہایت ٹھوں اور معتبر دلائل پر ہمارے مسلک کی بنیاد ہے۔ بیمرتب کے زمانہ طالب علمی کی محنت ہے۔ جوانہوں نے دورہ حدیث کی کلاس کے دوران حوالہ جات محفوظ کے اوراب بچیس سال کے بعدا پنے اساتذہ اور دینی مدارس کے طلبا بالخصوص دورہ حدیث شریف کے طلباء کے اصرار پر بردی محنت کرے بعد منظرعام پر لائے ہیں۔ اس محنت کا اندازہ لگانے کے لئے کتاب کا مطالعہ شرطاق لین ہے۔ کتاب کا تعان میں علامہ محمد شریف الحق رضوی صاحب علیہ الرحمتہ کے دووقیع مضامین ہیں جوامام بخاری اور ان کی صحیح بخاری کے عنوان سے معنون ہیں۔ صفحات 380۔ ناشر: اکبر بک بیلرز زبیدہ سنٹر اُردو بازار الا ہور

## ٢٣٠: فيضانِ مسلم شريف:

سے کتاب بھی متذکرہ بالا کتاب کی طرز پر ہی لکھی گئی ہے۔ اس میں بھی تقریباً بارہ سواحادیث کے حوالے ہیں اور بہتمام
احادیث، مسلم شریف کی ہیں لیکن جن احادیث پر ' بخاری پڑھولیکن ساری پڑھو' ' میں بحث کی گئی ہے۔ ان احادیث کوزیر بحث نہیں
لایا گیا اورا گرکوئی ایسی حدیث آ بھی گئی ہے تو اس کا عنوان وتقریر وہ نہیں بلکہ نے عنوان کے ساتھ نی تقریر ہے۔ کتاب پڑھنے کے
ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ ابتداء میں علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کا صحیح مسلم اور امام مسلم کے حوالے ہے ایک مضمون شامل کتاب
ہے۔ تین سوبارہ صفحات پر مشمتل ہے۔ ناشر: اکبر بک بیلرز، لا ہور

#### ۲۲۳: راهِ بدایت:

اس کتاب میں صحاح ستہ میں سے دو کتب جامع تر فدی اور سنن ابی داؤد شریف کی منتخب اعادیث کے حوالہ جات ہیں جو کہ دوران تعلیم مصنف نے اپنی ڈائری پونوٹ کئے تھے۔ بالکل اسی طرح جس طرح کہ بخاری پر ھولیکن ساری پڑھواور فیضان مسلم شریف میں ذکر ہو چکا۔ پھر دونوں کتب اوران کے مصنفین کا تعارف علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کے قلم ہے شامل کتاب ہے۔ تر فدی شریف کی منتخب اعادیث کے قرمیں ایک سوچیس فقہی قواعد کولکھ دیا گیا ہے کیونکہ کتب صحاح میں ہے تر فدی شریف ہی ایک اے ماس کتاب کے سفات ہے۔ تر فدی شریف کی مشہور قواعد کولکھا گیا ہے۔ کتاب کے صفحات ایک ایک ایک کتاب کے صفحات ہیں۔ ۴۸۰۔ ناشرا کبر بک سیلرز زبیدہ سنٹرار دوباز ار لا ہور

#### ۲۵:نجات کاراسته

سنن نسائی اور آبن ماجہ کی منتخب احادیث کا یہ کتاب سین مجموعہ ہے اس طرز پہر ہی طرز پر راہ ہدایت کے اندر ترفی وابوداؤد
کی منتخب احادیث کوجع کیا گیا ہے۔ کوشش کی گئی ہے کہ اہل سنت کے معمولات (جن کو برشمتی ہے اس دور میں بدعات کا نام دے
دیا گیا ہے) والی احادیث کو ضرور درج کیا جائے۔ انشاء اللہ اس کتاب میں آپ کو اس سلسلہ میں کافی رہنمائی ملے گی عوام وخواص
کے لئے اس مجموعہ کے اندر بڑا مفید مواد ہے جس کا تعلق پڑھنے کے ساتھ ہے بڑے خوبصورت عنوانات ، نہایت ہی عاشقانہ نکات
اور بڑے بیارے اشعار بھی حسب معمول اس کتاب کا حصہ ہیں۔ کل صفحات ۱۵ سے ناشر اکبر بکسیر زنر بیدہ سنٹر اردو باز ارلا ہور۔
یادر ہے! صحاح کی ان تمام احادیث کو ایک ہی جلد میں بعنوان ''عقا کہ اہل سنۃ اورا حادیث صحاح ستہ'' جمع کرویا گیا ہے جو مندر جبالا ہے ہے حاصل کی جاسمتی ہے۔

#### ۲۲: راه سنت و جنت

یہ کتاب مؤطاامام مالک کی منتخب احادیث پر مشتمل ہے۔جس میں حرف آغاز وانتساب کے بعد تذکرہ حضرت امام مالک اور مؤطاامام مالک کا ذکر خبر ہے۔ زیادہ تر انہی احادیث کولیا گیا ہے جو کہ فقہ خفی کی مؤید ہیں۔ کتاب کے آخر میں ختم نبوت پہنہایت خوبصورت مواد ہے اور قادینوں کی تر دید ہیں کئی صفحات لکھے گئے ہیں۔ علم اور علاء کا موضوع بڑا تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ حضرت مولا ناعبد الحکیم اختر شاہجہان پوری کے ترجمہ اور حاشیہ سے بھر پوراستفادہ کیا گیا ہے۔ کتاب کیا ہے علم وحکمت کا ایک خزانہ ہے جو لوگ حدیث کی بڑی بڑی بڑی کتب کا مطالعہ کرنے سے گھبراتے ہیں۔ (وقت کی کی یا مالی تنجائش نہ ہونے کی وجہ سے ان کے لئے یہ کتب ایک تعب کی مطالعہ کرنے سے گھبراتے ہیں۔ (وقت کی کی یا مالی تنجائش نہ ہونے کی وجہ سے ان کے لئے یہ کتب ایک تعب ہیں ہیں )۔ کتاب کے کل صفحات ہیں ۸۸۸۔ ناشرا کبر بک سیلرز، زبیدہ سنشرار دوباز ادلا ہور۔

27: مصارح المشکو ق

اس کتاب پہ بڑی محنت کی گئی ہے اور مشکوۃ شریف کی سیکڑ ول منتخب احادیث پر تقاریک میں گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کتاب ہے شروع میں فہرست اور حرف آغاز کے بعد حدیث کی قسمیں اور ان کی تعریفات پھر ہر باب کی احادیث بیان کرنے کے بعد اس باب ہے متعلقہ نہایت دلچسپ فقہی مسائل جن کومولا نا جلال الدین امجدی علیہ الرحمہ نے فقہی پہیلیوں ( گائب الفقہ ) کی صورت میں تر تیب دیا ہے۔ اس طرح حصرت مفتی احمہ یار خان نعیمی علیہ الرحمتہ کی مراۃ شرح مشکوۃ سے جا بجا استفادہ کیا گیا ہے۔ کویا سے میں تر تیب دیا ہے۔ اس طرح حصرت مفتی احمہ یار خان نعیمی علیہ الرحمتہ کی مراۃ شرح مشکوۃ سے جا بجا استفادہ کیا گیا ہے۔ کویا سے کتاب آخر میں مشکوۃ مطبوعہ بیروت سے کھل فہرست احادیث مشکوۃ مطبوعہ بیروت سے کھل فہرست احادیث مشکوۃ شائل کتاب ہے۔ نے دین کا ب کے قرمیں مشکوۃ مطبوعہ بیروت سے کھل فہرست احادیث مشکوۃ شائل کتاب ہے۔ سفی اللہ علیہ کی ان کر ان میں کا ب کے دین کا ب کے درمیں مشکوۃ مطبوعہ بیروت سے کھل فہرست احادیث مشکوۃ شائل کتاب ہے۔ سفی اللہ کا ب کے درمین مشکوۃ مطبوعہ بیروت سے کھل فہرست احادیث مشکوۃ شائل کتاب ہے۔ سفی کتاب کے درمین مشکوۃ مطبوعہ بیروت سے کھل فہرست احادیث مشکوۃ شائل کتاب ہے۔ سفی کا کتاب کے درمین مشکوۃ مطبوعہ بیروت سے کھل فہرست احادیث مشکوۃ شائل کتاب ہے۔ سفی کا کتاب کے درمین مشکوۃ مطبوعہ بیروت سے کھل فہرست احادیث مشکوۃ شائل کتاب ہے۔ سفی کا کتاب کے درمین مشکوۃ مطبوعہ بیروت سے کھل فہرست احادیث مشکوۃ شائل کتاب ہے۔ سفی کا کتاب کے درمین مشکوۃ مطبوعہ بیروت سے کھل فہرست احادیث کو میں کو خان کا کتاب کے درمین مشکوۃ مطبوعہ بیروت سے کھل فہرست احادیث کیا کہ کو درکی کی کو درمین کی کو درمین کی کا درمین کو درمین کو درمین کی کو درمین کی کو درمین کی کو درمین کی کو درمین کو درمین کی کو درمین کو درمین کی کتاب کی درمین کی کو درمین کی کو درمین کی کو درمین کی کی کو درمین کی کو درمین کی کتاب کی کو درمین کی کورمین کی

۲۸: صبح د وام زندگی

بچین سے بی فکر آخرت اور عالم برزخ نیزموت کا موضوع میرے لئے بڑا ہی اہمیت کا حامل رہا ہے اوراس موضوع پیمرمہ

وراز ہے موادا کھا کرر ہا ہوں الحمد للہ: اس موضوع پہنہایت ہی جامع کتاب تیار ہوکر منظر عام پہ آ چکی ہے۔ اس کتاب کے بار سے میں شرف ملت علیہ الرحمتہ کے جوال سال وجوال بخت صاحبر اور حضرت ڈاکٹر ممتاز احمد سدیدی صاحب کے تاثر ات یہ تھے کہ ''اس موضوع پہاس طرح کی خوبصورت اور تحقیق کتاب ہم اہل سنت پے قرض تھی جوہم سب کی طرف ہے آ ب نے اداکر دیا ہے۔ نماز جنازہ کے موقع پہاور ایصال ثو اب کی محافل میں مقررین کے لئے نہایت ہی مفید ثابت ہوگی۔ ان شاء اللہ العزیز ۔ کتاب کے آخر میں ''موت کی یاد'' کے عنوان ہے دوعر بی قصائد بمعہ اردو ترجمہ لکھے گئے ہیں۔ پوری کتاب میں موضوع کے مطابق واقعات اور اشعار آپ کو کشرت کے ساتھ ملیں گے۔ کل صفحات 9 سے 'ناشرا کبر بک سیلرز زبیدہ سنٹر اردو باز ارلا ہور۔

## ٢٩: شان خدا برنبان مصطفى مَثَاثَيْتُمْ

اس کتاب کے بارے میں (جوآپ کے ہاتھوں میں ہے) میں زیادہ نہ کھوں گا۔ قار کین خود بخو د فیصلہ کریں گے کہ میں نے کہاں تک موضوع کاحق ادا کیا ہے۔ دراصل شان مصطفیٰ بزبان مصطفیٰ خاصیہ کے جب منظر عام پہ آئی تواس وقت ہے ہی ذبن میں تھا کہ اس نام پیشان خدا کے حوالے ہے بھی کتاب کھوں گا۔ ان شاءاللہ۔ الحمد للہ! وہ دن آگیا کہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں نذر پیش کر رہا ہوں۔ پچھ تعارف اس کتاب کا کتاب کے شروع پیش لفظ میں لکھ دیا ہے۔ وہ بھی ضرور پڑھیں۔ میری کتاب شانِ مصطفیٰ سائیڈ بنا کی اس کے بارے میں ایک دوست نے ایک جمعہ میں پچھاس طرح تبھرہ کیا کہ ''کتاب کیا ہے پوری لا بسریری ہے'' ان شاءاللہ یہ کتاب میں اس تبھرہ کی حقدار قرار پائے گی۔ خدا تعالیٰ اپنی بارگاہ میں میری اس کا وش کو قبول فر ماکر میرے والدین اساتذہ ، رشتہ دار جواس دنیا سے رخصت ہو گئے' سب کی مغفرت فرمائے اور کتاب کے ناشر وقاری کو بھی اپنی رحمتوں سے نوازے۔

#### ۳۰:نغمات توحید

یہ کتاب کس طرح وجود میں آگئ ؟ قدرت کا کرشمہ ہی سمجھیں۔ وہ اس طرح کہ شانِ خدابزبانِ مصطفیٰ (من النجائم) کی تیاری کے سلسلہ میں ابنی طبیعت کے مطابق اس موضوع پر اشعار کی ضرورت پڑی تو جمہ باری تعالیٰ ، مناجات اور منظوم دعاؤں کی تلاش کرتا رہا۔ اس سلسلہ میں بجھے تحت جرانی ہوئی کہ نعت کے موضوع پر تو سینکڑ وں کتابین نظر آئیں لیکن جمہ باری تعالیٰ پہ جھے کوئی قابل ذکر کتاب ندل کی ۔ اس بارے میں غیر مقلدین اور دیو بندیوں کے کتب خانے بھی پھر ہے گر مایوی ہوئی آخر کا رخود ہی کئی سال کے مختلف ماہنامہ جات نعتیہ کتب اور دیگر فر رائع سے اس قدر مواد جمع ہوگیا کہ ارادہ بن گیا کہ اس شخصی و ورکر دیا جائے اور علیحدہ سے حمد باری تعالیٰ ، مناجات اور منظوم دعاؤں کی شکل میں نغمات تو حید کے نام سے ایک کتاب ہو جائے۔ چنانچہ ایک تیر دو شکار والا معالمہ ہوگیا اور جب شانِ خدا بزبانِ مصطفیٰ (مناقیہ کے کتاب بی بخیل کو پنجی تو ساتھ ہی نغمات تو حید بھی تیار ہوگئی۔ شعری فرق رکھنے والوں کے لئے ایک بجیب تحقہ ہے جس میں عربی، فاری ، ارد و بنجا بی اور درا کیکی منظوم حمد میکام ، مناجات اور دعا پر شتم ل آپ کو اس طرح کا مواد مطم کے ہیں جس طرح کی آپ کے دل میں آر دو کیں اگر ایاں لیے رہی ہوں گی ۔ حضر ت ابو برصد ایق ، مولاے کا منات علی المرتفیٰ سے لئے کہ ماضوں قریب اور دور حاض کے رہے اس میں اگر ایاں میت اور شعراء کا کلام اس کتاب کی زینت ہے۔

### اسا مختصراحادیث مشکوة

مشکوۃ شریف احادیث مبارکہ کا وہ بابرکت مجموعہ ہے کہ جس کی بے شار شروحات لکھی گئیں اور درسِ حدیث میں سب سے زیادہ بیان ہونے والی کتاب ہے نقیر نے اپنے ذوق کے مطابق احاویث کا انتخاب اُردوتر جمہ وتخرتن کے ساتھ کیا ہے۔ حدیث پہ اعراب کا التزام کیا ہے تا کہ عام قاری کے لیے بھی مہولت ہو۔ ناشر: ہجوری بک شاپ مینج بخش روڈ کا ہور ۲۳۲ – الدین التصبحہ

جیسا کہنام سے ظاہر ہے اس کتاب میں انسانیت کے بہت سارے طبقات کے لئے دین اسلام کی ناصحانہ تعلیمات کو پیش کیا گیا ہے ان شاءاللہ عنقریب شالع ہور ہی ہے

نہیں توصیف کے قابل قلم میرا زباں میری کم سامل پہنچیں اللی! کشتیاں میری مسلسل کرب کی حالت میں ہے عمر رواں میری اللی! ختم ہو جا کیں سے مر رواں میری اللی! ختم ہو جا کیں سے ساری سختیاں میری گھٹا برسے کہ تھنہ ہے ابھی تک ارض جاں میری اگر اشکوں سے بھی لکھی گئی ہے داستاں میری آگر اشکوں سے بھی لکھی گئی ہے داستاں میری مازت کا ہدف ہیں ادھ جلی سی کھیتیاں میری

پشیمال ہے ازل سے اس لئے لوح گمال میری برگرد اب غم ہیم و رجا کی کیفیت میں ہول پس زندال گرفتار بلا ہوں ایک مدت سے درو دیوار پر بھی بھوک کے اگنے گئے جنگل غبار مفلسی میں ہے مرے آئکن کی رعنائی بنام مصطفیٰ آسودگی دے میرے بچوں کو بنام مصطفیٰ آسودگی دے میرے بچوں کو بخصے برگد کے بیڑوں کی تھنی چھاؤں کا موسم دے بھے برگد کے بیڑوں کی تھنی چھاؤں کا موسم دے

رياض حسين چود هري

(نشانِ منزل کے آخر میں حضرت العلام ادیب اہل سنت مولا نامحر منشاء تا بش صاحب زیدمجدہ کامحبت نامہ جومصنف کے نام انہوں نے ارسال فر مایا اورمصنف کی کتاب فضائل ومسائل نماز میں جھپ چکا' حضرت کے بار بارتھم پیاس کتاب کی بھی زینت بنایا جار ہاہے)

## مهنتی او رونق بازارتست (محبت نامه)

بخدمت اقدی-سراپائے اخلاص دمروّت ٔ رفیع الدر جت حضرت علامه مولا نامفتی غلام حسن صاحب قادری زیداقد ار کم السلام علیم درحمة الله دبرکانهٔ - مزاج اقدی! بعداز دعوات خیریت وعافیت طرفین معروض کدآپ کی طرف سے حسب معمول دیمرتجا نف علمیہ کی طرح آج مجرتاز ہ تحفہ''مقالات وخطبات'' کی صورت میں باصر ہ نواز ہوا۔ اس یا دگار حسین وجمیل کتاب پرآپ کاصمیم قلب سے شکر بداد اکرتا ہوں۔

یول تو آپ کی تمام تر تعمانیف و تراجم اور شروح قابلی قدراور لائق مطالعه بین عوام وخواص ان کے صوری ومعنوی فیوض و

برکات سے حظ وافراٹھا کیں ہے۔ سہل اور آسان کلمات سے پورا پورا استفادہ واستفاضہ کریں گے۔ اِنشاءاللہ العزیز اس کامیاب مسامی جمیلہ پر ہدیہ تیر یک قبول فرما کیں گر آپ نے چیش لفظ میں بیرکیا لکھ دیا کہ'' میں اپنی اس آخری کوشش کے ساتھ سے'' تو بہ'' کرتا ہوں۔ (مقالات وخطبات میں )

برادر مرم! یہ کوئی نئی بات نہیں معترضین ہر دور میں ہوئے عاسدین کی فوج پہلے ہے ہی چلی آ رہی ہے۔ وہ آتشِ حسد میں طلح چلے آ رہے ہیں مگر کام کرنے والے انہیں نظر انداز کرتے ہوئے اپنے مشن کو پروان چڑھانے میں کوئی کسرنہیں چھوڑتے۔ ذرا نام حق کے مصنف حضرت شیخ سیّد شرف الدین بخاری علیہ الرحمة کے ان اشعار کود کیھئے اور پھراپی ' حیاتِ حسن' کا خلاصہ بنا لیجئے۔

ہمہ غمبا فروتر ازین است میکیس در جہاں نیا سوداست کے چوں ناداں احمق و خرفم عذر من صنف قد استهدف میدن بیکاری و خموشیدن بیکاری و خموشیدن

غم دین خور که غم دین است غم دین است غم دنیا مخور که بیبود است من بعجز و قسور معترفم بیش رین گفته اند ابل سلف بیش زین گفته اند ابل سلف کیک بر قدر خویش کو شیدن

که در و حلهٔ بیوشانی

کنی عیب گر تو بنوانی

نام حق - نہایت جھوٹی می کتاب ہے مگر ساڑھے سات صد سال سے عالم اسلام کے مدارس میں بطور نصاب پڑھائی جارہی ہے جبکہ ان کی دیگر تصانف کی خبر تک نہیں نیزعلم و عالم کا معیار تصانف پر ہی نہیں ۔ کتنے ہی ایسے زبر دست علاء ہیں جن کی تصنیف تو کجاا کیک رسالہ تک نہیں مگران کی مجبوبیت و مقبولیت چہار دا تگ عالم میں ہے۔

امام اہل سنت مجدد دین وطمت مولانا شاہ احمدرضا فاضل بریلی علیہ الرحمۃ کے حاسدین نے آپ کی عظمت و رفعت سے گھبراکر گالی گلوچ سے بھر پورخطوط ارسال کئے تو آپ نے ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری علیہ الرحمۃ کے سامنے رکھے انہوں نے پڑھتے ہی عرض کیا ان نازیبا خطوط کھنے والوں پر تو مقدمہ کیا جاسکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ نے معاً مدحیہ خطوط دکھائے اور فرمایا اگر اُن پرمقدمہ کامشورہ دیتے ہیں تو اِن لوگوں کے لئے انعام کا انتظام کریں جوتعریفی خطوط سے حوصلہ افزائی کررہے ہیں۔ حضریت شخصعدی علیہ الرحمۃ نے تو معاندین کے بارے یوں درس دیا ہے

فبضيت ثبه قلت لا يعنيني

ولقد امر على اللينم اس كے برتكس ميمى ملاحظة فرمائيے۔

مستِ شرابِ عشق بیک آه می رسد

آ نجا که زامدال به هزار اربعین رسند

زامد جہاں ہزاروں چلوں سے پہنچتے ہیں شراب عشق کامست وہاں ایک ہی آ ہیں پہنچ جاتا ہے۔

ایک مرتبه حضرت علامه مولانا الحاج محمرعبدا کلیم شرف قادری علیه الرحمة با تون بی با تون میں فرمانے گئے۔ حضرت شخ عبدالحق محمد دو الحق علیه الرحمة نے کئی کتاب میں قم فرمایا ہے کہ میں نے ''افعة اللمعات' صرف تین ماہ میں پایٹ کھیل تک پہنچائی جبلہ اس کے ساتھ ساتھ متعدد رسائل بھی تصنیف کئے۔ ازیں قبل حضرت امام جلال الدین سیوطی علیه الرحمة نے بائیس سال کی عمر میں تفسیر جلالین شریف (نصف اقل) صرف بائیس دنوں میں لکھ ڈائی اور مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت علیه الرحمة نے صرف آٹھ گھنٹوں میں اپی شہرہ آفاق عربی تصنیف الدولة المکیة بالمادة الغیبیہ تعنیف فرمائی حالا نکم آپ علیل اور سفر حج میں معروف تھے۔ واللّٰه میں اپنی شہرہ آفاق عربی تفنیف الدولة المکیة بالمادة الغیبیہ تعنیف فرمائی حالا نکم آپ اپنی رحمت سے اسے خاص فرمائیت کے حیابتا ہے (اپنے دین کی ضدمت کے لئے) اپنی رحمت سے اسے خاص فرمائیتی اس ہے۔ وان الفضل بید اللّٰه یؤتیه من یشاء اور بیشک (اللّٰدتوائی) جے چاہتا ہے شیئیتیں عطافر ما تا ہے کیونکہ تمام فضیلتیں اس کے قبضہ قدرت میں ہیں۔

ہبرحال! آپانیا کام جاری رکھیں۔قلم سے علم کواورعلم سے قلم کوسجاتے رہےاورحاسدین کوان کے حال پرچھوڑ ئے۔علامہ اقبال علیہ الرحمۃ نے توابیے لوگوں کی ایس کارروائی کونہایت مثبت رنگ دیتے ہوئے کہا۔ ہستی او رونق بازار تست

مزيد فرمايا

تندی بادخالف سے نہ گھبراا ہے عقاب یہ تو چلتی ہے تھے اُونچا اُڑانے کے لیے اس کا دجو دتو تیرے بازار کی رونق ہے۔ یعنی جس محفل میں وہ تمہارے بارے تکلیف دہ گفتگو کرے گا گویا کہوہ ازخود تمہاری شہرت کا ڈھنڈورا پیپ رہا ہے۔

آخریس زہدالانبیا وحفرت بابافریدالدین شخ شکر رحمداللہ تعالیٰ کے اس شعر پراجازت چاہتا ہوں۔
ہر کہ او در راہِ من خارے نہد من گل نہم
او سزائے خاریا بدمن جزائے گل برم
باقی حالات لائق صدشکر ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ جل وعلیٰ آپ کے قلم کو برق رفتاراور پُر انوار بنائے۔
آمین ثعر آمین بجاوظہ ویلسین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلی وصحبہ وبادك وسلم
قط والسلام مع الكرام

محمد منشاء تا بش قصوری مرید کے ۱۸ شعبان العظم ۲۲۵۱۴۳۹ اگست ۲۰۰۸ دیم المیس

**~~~~~~~~** 

# المنابعة الم

### ہیں غُلام کی برکات ہے

بركاست ممورسارس ولنواز ميدى بركات كيفيونمات ير واوكيا يتع مغتى ديب سي جس کی خدمت میلیسه جاوداں ب عظمتول كى سير مصول ما فرمو يصيب حق كا فرال لا كلام مام مهاست یخ راوشنست، راه جنت د کیرلو انسان کی ا*س سے بڑی آمیزی* زندگی بے بندگ شرمندگ التدالتداززبان-مصطغ ومدمي أتمن زمين أسسال ابي مُنت كي ين فل بيتوا مفكوة سے وقع كياہے موك آلدِين النصيرة مي كل بال جان ول سے ایم مرا<del>ک ک</del> تعددمي بتين تسنيفات به محرقبول أفترنيه بمعزوترب اكتفاكرتابر مصرت بمربي

استله ماه ميامٌ وينج بنسازٌ كياكلمون؛ اس قت الركات ير مشل ہے یک آب دِلنشیں مال كياب مال توسي كيم ال يفيم مخارى جريع بسارى ترمعو فيعن تو فيضار شكم كاب عام لِمِعَ راهِ بداست للمِعَ مستجات جوراستئے دیمد او مشكؤة كأممهاح جسين تغسيرته واوكيا بالمسبع دولم نندكي ہے نمایاں ہوائے شان فعدا . توحید کفات سے کو تھے جہا ليمنيغه ورضا دلو رابهسهاأ معقراماديث كالك نذكره پر منسائح دین من<del>امسی</del>ے نشال "نام مُحدِّكَ مِن حُبال خ<del>وسكِ</del> مِنْ غُلامُ سن کی برکات بیر میں غلام مسن کی برکات بیر إك نكاو تعمن البش كالرف الشالم لمسطام يشيع فمسبيب تبصره منظوم فالبشش كرويا

عاشق مبوب العب لين محوتوم لمحه دُر ذكر حبيب نا ترآیات قرآ*ل است*الم استسلام المضتى ديمالتلام وموح برورا دلبذيره ولنشيس وتقينت اززاب شعيط امل صنرت کی نظرمی متردیس جن كابراك تغظ مثل آخاب أيك سوملما كافيع للخذوال وأعظين وطسب ميحوريس خُرب مِي مجبُوب بِينَ مُرْفُوب بريريت أمحات دل بغ باغ ول كوراحت اس كا فرمس ددخمينت مركز فيعنال بيس میں نتبینا علم سے وہ زمنے درداك سيين ميرياتي دوستو بُوكِر، فاروق وعُمَّال بِرَفِينَ ووح يرور ولنشيخ لابواب تنتش بإدائم مقام ابراسيم

الستسكام لمسيمغتى دين مثين السندلام لي*م كالكي كفي*ب ترجان ابل مُنست السسِّلام ماسبكم وقلم ذي احتام اپ ک پی منصانیغیر حسیں اپ ک پی مسب كيابيال بوجست شائي ملغل يبينتقام غوث أغلم بهتري تمداني بنشش كشرح لاجواب میکھتے تغربری شکتے "بمثال ولنشين جلبات سيصروبي اورتقريري مفارة نوبس بهاكب ببعة باستسكيراع التديس لعازه كي نؤرك . قراک اور جو ما بل قراک میر معملتان برسال سيرترج " کر بلاکی ماد آئی دوستو آباوران و وارثانِ سمعطف أن كے حالے سيس پريكتاب بوبيال كياسة متعام ابرابيم

بىلىن جَمد: المباكث به ۲۰ ذورئ المستر

اذكلمتيتشكم (منیت دونا) مُحَدِّفْنا آ ابشَّ تَعْسُوری مدرم برنظریش یا بر ، ضلیب دیریکرکستان

بِوَرِقَ الفسطى تَوُسنَ مَعَردِياً • مِرَقَ الفسطى قَ

# انتساب والصال ثواب

بنام: يَنْ القرآن والحديث، زيدة العلماء زينت الفقهاء، رونق مندا فآء، "ناصرالدين" بيرطريقت رببرشريعت حضرت العلام مفتى اسلام

> حضرت داكر الشامفتي غلام سرورقا درى رضوى مصطفوى بنورى بخارى عليدر حمة التدالباري

بالى جامعەرضو بيدوخانقاه قادرىيۇرىيە ماہنامەالېرومترجم عمدة البيان فى ترجمەالقرآن ـ ماۋل ٹاۇن لا ہور \_ جن کی دینی خدمات سے ملک پاکستان ہی نہیں بلکہ دیگرمما لک بالخصوص ساؤتھ افریقہ جیسے دور دراز ملک میں بھی مسلک اعلیٰ حضرت اورعقیدهٔ اہل سنت کوخوب خوب پذیرائی ملی اور دیمر بدعقید ہ لوگوں کے ساتھ سماتھ مرز ائیوں کوالیں ایسی شکست کا سامنا کرنا پڑا کہان کے بڑے بڑے مربی مناظروں میں فلست کھا کرمرزائیت سے تائب ہوئے اورمفتی صاحب قبلہ کے ہاتھ پر بیعت کی سعادت نے بہرہ در ہو محے۔

خداِنعالیٰ آپ کے مزار پرانوار پراپی رحمتوں کا نزول فر مائے۔ آپ کا اِپنے ہاتھوں سے لگایا ہوا گلیتاں (جامعہ رضوبی) ہمیشہ آبادر ہے بلکہ دن بدن ترقی کرتار ہے۔ آپ کے صاحبزادگان باہمی یپار ومحبت، اتحاد و پیا بھت سے دین کی خدمت کر کے اپنے والدگرامی علیہ الرحمہ کی روح پرفتوح کے لئے خوشی ومسرت کا تخفہ مسلسل و بدستور بھیجتے رہیں اوران کی دینی خدیات ہے زیانے کوقیق

میں انتہائی خوشی محسوس کررہا ہوں کہ مجھے حضرت کے پہلے سالانہ عرس کے موقع پراپی اس کتاب کوان کے بابر کت نام نامی، اسم كراى سے منسوب كرنے كى سعادت لى رى ہے۔ خداتعالى حضرت كے يف كوعام فرمائے اور ہميں ان كے فيضان ہے مستغيض موتے رہنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین ثم آمین بجاہ طلہ ویلیین بحرمة سیدالا نبیاء والمرسلین علیہ والہ واصحابہ افضل الصلؤ ة والمل التسليم \_ایں دعاازمن واز جملہ جہاں آمین باو

دعا كووطالب دعا غلام حسن قادري خادم الحديث جامعه رضوبيه ما وُلْ ثا وُن لا مور 2-10-2011

## حمد بارى تعالى جل وعلا

#### از: امام المحد ثین حضرت سیدمحمد بدار علی شاه محدث الوری میشد

اول ہی قدم میں چکرا کر وہ تیر قضا کا نشانہ ہوا ہو کر ہکا بکا میکدم ہے ہوش ہوا، دیوانہ ہوا به تیری زبان اور حمد خدا کیا حمد بھی یک افسانه ہوا جانا ہے اپنے وطن کو پھر وہی آخر اپنا ٹھکانہ ہوا جب منزل ہجر میں منزل کی ہے چینی کو ایک زمانہ ہوا کوئی مومن اور یگانه ہوا کوئی کافر اور بیگانه ہوا اسلام تهبیں تھا جلوہ نما آباد تہبیں بیت خانہ ہوا تستهيل شمع خوني ہوئی روشن کہيں جلوہ نما بروانہ ہوا تحہیں فاختہ کو کو کرنے تگی ہر شے کا نیا ہی ترانہ ہوا د یوانه کوئی فرزانه کوئی بشیار کوئی مستانه بوا قدرت کے نئے جلوے دیکھیے متانہ کوئی دیوانہ ہوا کہیں تھا ساقی کہیں جام جم کہیں ہے تھی کہیں میخانہ ہوا تحمیں شان رخم ہوئی ظاہر کوئی مراۃ قہر شہانہ ہوا تهمیں اپنی خودی ہے تم ہوکر لاشے ہرشے کا ترانہ ہوا کہیں شان عروجی ہے ظاہر یکتائی کا کاشانہ ہوا محبوب بناتبهى عشق بناتبهى مست تبهى فرزانه هوا اظلال وجود حقیقی سے کوئی ساتی کوئی پیانہ ہوا عاشق معثوق اور عشق نما آخر وہی اک جانا نہ ہوا جام قسل هسو الله احسد في في كے ہراك متانه بوا

میدان حمد خدا میں جب شبدیز تکلم کا روانہ ہوا منشی عقل جو کہنے لگا حمد اس محمود کیتا کی ہے حمد وہی لائق اس کے جواس نے اپی حمد ہے کی تفاجان لیاتب ہی ہم نے جب ملک عدم سے اُدھرآ ئے تهاعلم خدا میںمقراپنا واں چین بھی تھا آرام بھی تھا جب علم خدا ہے ہوئے ظاہر بیرنگی نے رنگ انو کھے لئے متمجمی بت فکنی کا جلوه تھا تہیں صنم برستی کا نقشہ محبوبی کا جلوہ وکھایا کہیں کہیں عشق کی آگ کو بڑھکایا تستمہیں گل یہ چیکنے گلی بلبل کہیں سرو یہ شور صلصل تھا ظاہر دیکھا تو اسے دیکھا باطن دیکھا تو اسے دیکھا تحمبیں بادؤ عشق کے مستانے کہیں شوق لقاکے دیوانے تهمين جلوهٔ تحسنسی پيدا تهمين نالهُ عشاق شيدا جب غور سے دیکھا کچھ بھی نہ تھا اوصاف خدا کا جلوہ تھا منظمين بحث حقائق اشياءهم اوراس كيبوت كي جيه يح تحبيل تنزلات خمسه كانقشه تفا دلول بر تحينيا هوا سے لا اللہ کے آکینے بے سنتی جن سے حسن ازل ما كان مع الله شيء و الان كما كان ربي كنت كنزأ مخفيا كامراربوع جس دمظاهر جب رنگ برنگے جلوؤں ہے ہوا جلوہ وحدت جلوہ نما

متبهى شان محبى ہوئى ظاہر تبھى شورِ محبوبانہ ہوا مستبهی آتش نمرددی بهرگی شبهی شفندا آتش خانه هوا متجمعی جوش بیہ بادہُ الفت تھی تبھی خم تھا تبھی خمخانہ ہوا متجهى وبريانه معمور ہوا معمور مجھى وبريانه ہوا ہوئے این وآل کے بیسب پردے اور ماوشا کا بہانہ ہوا مطلوب رہا نہ کوئی طالب وہی اک اکیلا بیگانہ ہوا

مجھی جلوۂ نور ہو بیرا ہوا بھی شان کلیمی کے تھے جلو ہے منجھی طبی جریے ہونے لگے تبھی شان مسیحی کا جلوہ خلت کی ندا مجھی آنے لگی مجھی شان خلیل النہی تھی متمهمي كفروشرك كي ظلمت تقي تجهي نور ببرايت تھا پيدا بن جاہے ان کے بہتہ بھی ہل سکتانہیں حق بات ہے بہ جب نشهٔ بیرنگی آیا دیدار رہا نه وه دید رہی

## نعت مصطفي عليهالتحية والثناء

(ازشخ القرآن والحديث والنفسير حضرت مفتى غلام سرورى قادرى عليه الرحمة )

شاہر ہے اس پہ واضحیٰ لا تنھر خطاب ہے تحفہ ہے حق کا بے عدیل خیر سے بے حساب ہے جانے بیہ رب جناب کا سادہ سا بیہ جواب ہے مظہر حق و صفا بھی ہو شان ہی لاجواب ہے اس کے کرم کے ہوسب بات ہی بے جاب ہے کہتے ہیں رہ نفتہ رواۃ اس کی دلیل کتاب ہے قسمت کریں پھر سے ہری بندہ ترا بے تاب ہے حق نے کہا کہ نور بڑھا اب کفر کا خانہ خراب ہے درد کی ہے ہیہ دوا فضل بھی نے صاب ہے جود و سخائے مصطفیٰ اپن مثال آپ ہے سورت کور ہے دلیل عطاحضور ہے جلیل معظی خدا ہے آپ کا، کس کو پیتہ حساب کا نور رب علا تجھی ہو خاتم انبیاء بھی ہو حیری رضا رضائے رب اس نے ویاحمہیں ہے سب ظاہر ہوئی تمہاری ذات النے ہوئے لات و مناۃ آرزو ہے یہی مری دیکھوں تبھی گلی تیری نور ترا ظہور ہوا انوار کو سارے ڈھانے لیا نام حضور جب لكھا عرش سكوں يا عميا

سرور قادری ترا مشکلوں میں ہے محمرا اس بر کرم کریں ذرا ذات تری مآب ہے

## حر خداکے لئے نعت مصطفیٰ کے لئے

جل وعلا – عليه التحية والثناء

مرطه در پیش ذکر پاک ہے نہ طبیعت ہی میری چالاک ہے کاککیاں چلنے میں ہے تھرا رہی پشہ ناچیز ہوں ہے دست و پا ککتہ چیں ہیں جا بجا شکل بلا کرتا ہوں آغاز ذکر مختشم

میری ہستی ایک مشت خاک ہے نہ مجھے کچھ علم نہ ادراک ہے جان میں مری گھبرا رہی جان کھوں وصف جناب بیٹوا کھوں وصف جناب بیٹوا قدر دال کا قحط ہے ہے انتہا اے خدا تیرے سر لطف و کرم

بر شان خدادس، بر باکن فی دلالا) المحدادل

نشانیاں دے کرمبعوث فرمایا۔ انہیں سب سے اشرف واعلیٰ قبیلے میں پیدا فرمایا۔ ان کے ذریعے معنراورنز ارقبیلوں کوعزت وشرف بخشا۔ ان کے دین کوسب سے سیدھاراستہ اوران کی شریعت کوصلاح وخیر بنایا۔ پس حروف جنجی میں سے ہرحرف ان کے مقام ومرتبہ کی عظمت ورفعت پر گواہ ہے۔ چنانچہ،

جروف جہی میں عظمت مصطفیٰ مَنَا اللّٰہِ کِم اللّٰ اللّٰہِ کِم اللّٰہ کِم اللّٰہ کِم اللّٰہ کِم اللّٰہ کے تذکر ہے

(۱)..... الف "آب مَنْ النَّيْمَ كَ قَدُ و قامت كى طرف اشاره كرتا ہے۔ (۲)..... "باء "مے مراد آپ مَنْ النِّيَمَ كى بہجت يعنى حسن وخوبصورتی ہے جس نے جانداورسورج کوروش کیااور جیکایا۔ (۳)..... 'تاء' سے مرادتائد ہے جوآب مَا اَیْنَام کی ہرشیطان مردود سے حفاظت کرتی ہے۔ ( س) ..... ' ثاء' سے مراد ثبات ہے جس کی وجہ سے آپ مَالَاتِیْمُ ہر حال میں ثابت قدم رہے لہذا ہمیشہ عدل فرمایا کسی پرظلم نه کیا۔ (۵) ..... 'جیم' سے مراد جودوو فاہے جس کی طرف ہمہونت متوجد ہے۔ (۲) .... ''جاء' سے مراد حلم و بزرگ ہے جسے اللہ عزوجل نے آپ مَنْ اللِّيَامُ کے لئے پندفر مايا۔ (۷) ..... 'فاء' سے مرادا خضاص وصفاء ہے يعني الله عزوجل نے آپ من النیام کو بے شارخوبیال عطافر ماکر ہرطرح کے میلے بن سے پاک وصاف رکھا۔(۸).... دال سےمرادووام احسان یعنی بارگاہِ الٰہیءز وجل سے نیکی وبھلائی پر ہمیشگی کی تو فیق عطا ہوئی پس آپ مٹاٹٹیٹم کی ہمیت وجلال سے بت اوندھےمنہ کر مھے۔ (q)..... '' ذال'' سے مراد ذلت سے حفاظت ہے یعنی آپ مَنْ تَنْتُمْ کی ذات عالی سے ذلت ورسوائی دور رہی حتی کہ وہ خود ہی حقارت و ذلت میں مبتلا ہوگئی۔(۱۰).....'راء' سے مرادر حمت ہے جس کے ساتھ اللہ عزوجل نے آپ مظافیظم کومبعوث فرمایا۔(۱۱).....'زاء' ے مرادآ پ منافقائم کا بے مثل ، زہدوقناعت ہے۔ (۱۲) ..... اسین 'سے مراد سیادت وسرداری ہے کہ اللہ عزوجل نے آپ منافقائم کوتمام مخلوق کی سرداری سے سرفراز کر کے متاز فر مایا۔ (۱۳)..... 'شین' سے مراد شفاعت ہے کہ رحمۃ للعلمین شفیع المذنبین ،انیس الغريبين مَثَاثِيْتُمُ برونِه قيامت گنهگاروں اور نافر مانوں کی شفاعت وسفارش فرما ئيں گے۔ (۱۴۴) ..... 'مساؤ' ہے مراوصیانت و حفاظت ہے کہ اللہ عزوجل نے آپ مَالُنْ فَيْمُ کی ہرعیب سے حفاظت فرمائی اورامانت کی تکوارآپ مَالُنْ فَیْمُ کے ساتھ کردی۔ (١٥)..... ''ضاد'' ہے مراد ضیاء وانوار ہیں جواللہ عز وجل نے آپ مَنْ الْمِیْنَمْ کوعطا فرمائے۔(۱۶).....' طاء'' ہے مرادطریق اقبال ( یعنی راو عروج) ہے جواللہ عزوجل نے آپ مَنْ الْمُؤَمِّم کے لئے کھول دی۔ (۱۷) ..... ' ظاء' سے مرادظلم و کمراہی ہے کہ اللہ عزوجل نے آپ مَنْ النَّيْنَ كُلِي اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللهِ عَل آپ مَالْقَيْمُ كَى زبان مبارك سے بشارتیں اور خوشخریاں بن كرمسرور جوگئى۔ (١٩) ..... "قاف "سے مراد قاب قوسین ہے كماللد عزوجل نے آپ مَنْ الْفِيْلُم كوشب معراح اس قرب ہے مشرف فرمایا نه (۲۰) ..... "كاف" ہے مراد كلام اللي ہے كه الله عزوجل نے جھوٹ سے پاک اپناریب کلام کے ذریعے آپ مالی تی کوئن و بزرگی عطافر مائی۔(۲۱).... "لام" سے مراد لطف اللی ہے کہ التُذعز وجل نے آپ مُلافِیَا پر شک وشبہ سے منزہ لطف ومہر ہانی فرمائی۔ (۲۲)..... "میم" سے مرادمن ( یعنی احسان ) ہے کہ اللہ عزوجل نے آپ مالیکا کواسرار پرمطلع فرما کرآپ مالیکا پراحسان فرمایا۔ (۲۳)..... ' نون' سے مرادنورانیت مصطفی مالیکا ہے کہ الله عزوجل کے نور ہمارے حضور مال الله کم دنیا میں جلوہ مربی ہوتے ہی ایران کا ایک ہزار سال سے شعلہ زن آتش کدہ بھے میا۔

محمد مَنْ الله عزوجل کے رسول ہیں اوران کے ساتھ والے کا فروں پر سخت ہیں۔ کرم ہوارض پاکستان پیا ہے رحمتِ عالم سلامی دے رہا ہے سبز پر جم یارسول الله (مَنَافَیْبَر)

كوك محمد مَنَا لِنَدِيمُ عَصْلَ اللهُ بحمد مصطفى صلى الله عليه وسلم ،عبدالله بحمد مصطفى صلى الله عليه وسلم ، نعمت الله محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم ببيل التدمحم مصطفى صلى التدعليه وسلم ،آية الله: محم صطفى صلى الله عليه وسلم ،اعلم بالله: محم صطفى صلى الله عليه وسلم ،احتى الله محم مصطفى صلى التُدعليه وسلم، حبيب التُدمحم مصطفىٰ صلى التُدعليه وسلم، خازنِ مال التُدمحم مصطفىٰ صلى التُدعليه وسلم، خليفة التُدمحم مصطفىٰ صلى التُدعليه وسلم بسيف التدمحم مصطفى صلى التدعليه وسلم ،صاحب لا اله الا التدمحم مصطفى صلى التدعليه وسلم بعصمة التدمحم مصطفى صلى التدعليه وسلم ، نور التدمحم مصطفي صلى التدعليه وسلم بهبل التدمحم مصطفى صلى التدعليه وسلم ،نو رعرش التدمحم مصطفى صلى التدعليه وسلم ،رسول التدمحم مصطفى صلى التد عليه وسلم، رحمت التُدمحم مصطفيٰ صلى التُدعليه وسلم، ذكر التُدمحم مصطفيٰ صلى التُدعليه وسلم، اتقى التُدمحم مصطفيٰ صلى الله عليه وسلم ،اسبدالله محمصطفي صلى الله عليه وسلم ،اول خلق الله محمصطفي صلى الله عليه وسلم ،حزب الله محمصطفي صلى الله عليه وسلم ،خير خلق التدمحم مصطفى صلى التدعليه وسلم بمرآة جمال التدمحم مصطفى صلى التدعليه وسلم بمطلع انوارالتدمحم مصطفى صلى التدعليه وسلم بمخزن اسرارالتد محمصطفى صلى الله عليه وسلم، حجة الله محمصطفى صلى الله عليه وسلم ، صفوة الله محمصطفى صلى الله عليه وسلم ، ولى الله محمصطفى صلى الله عليه وسلم ، صفى التدمحم مصطفى صلى التدعليه وسلم، نبي الله! محم مصطفى صلى التدعليه وسلم، فبي التدمحم مصطفى صلى الله محم مصطفى صلى الله عليه وسلم بكيم التدمحم مصطفي صلى التدعليه وسلم ، روح التدمحم مصطفي صلى التدعليه وسلم ، كلمة التدخاتم رسل التدمحم مصطفى صلى التدعليه وسلم \_ كعبه كاكعبه محمصطفي صلى الله عليه وسلم، راحة القلوب محمصطفي صلى الله عليه وسلم، كاشف الكروب محمصطفي صلى الله عليه وسلم، رب كي محبوب محمصطفي صلى الله عليه وسلم ، حبيب كبريام مصطفى صلى الله عليه وسلم ، آفتاب بدى محمصطفى صلى الله عليه وسلم ، ماه تاب عطا محمصطفی صلی الله علیه وسلم ،معدن انقامحمصطفی صلی الله علیه وسلم ، درّ بحرصفامحمصطفی صلی الله علیه وسلم ،خواجه ہر دوسرامحم مصطفی صلی الله عليه وسلم شفيع روزِ جزامحم مصطفیٰ صلی الله عليه وسلم ، دافع جمله بلامحم مصطفیٰ صلی الله عليه وسلم ، نورِ خدامحم مصطفیٰ صلی الله عليه وسلم ، بے کسوں كحاجت روامحم مصطفى صلى الله عليه وسلم بمطلوب رب الارض والسماء محم مصطفى صلى الله عليه وسلم ،آية الكبرى من آيات الله محم مصطفى صلى التدعليه وسلم ، زينت ارض وساء محمصطفي صلى التدعليه وسلم ، كائنات كي جان محمصطفي صلى التدعليه وسلم ، مغزقر آس محمصطفي صلى الله عليه وسلم ، نور ايمان محمصطفي صلى الله عليه وسلم مشعل راه مدى محمصطفي صلى الله عليه وسلم ، شافع روزِ جزاء محمصطفي صلى الله عليه وسلم ،

شان خدادس ما بر باک فی در ترقد )

صاحب جود وعطا تحد مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم ، قاسم رز قِ خدامحم مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم ،سیدالا نبیاءمجم مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم ، باعث ظہورِ ماسویٰ محمصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ، عاشقوں کے سراج محمصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مجبین کے ماہ تاب محمصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ، مریدین کے شاہرمحمصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ،مومنوں کی جان محمصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ،طلب گاروں کے دست میرمحمصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ،سالکوں کے پیرمحم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ، ہروصف میں بےنظیر محمصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ، عاصیوں کے بشیر محمصطفیٰ صلی التّه عليه وسلم ، سخت دلول كے نذير محمصطفي صلى الله عليه وسلم ، الله كى وحدانيت كى دليل محمصطفي صلى الله عليه وسلم ، صراطِ مستقيم محمصطفيٰ صلی الله تبلیه وسلم ، کا فرجھی جنہیں بکاریں یا صادق یا امین وہ ہیں محمصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ، راجت ورومے کا تنات محمصطفیٰ صلی اللہ عليه وسلم ، زندگانی برور جان حيات محمصطفي صنی الله عليه وسلم ،اول وآخر محمصطفي صلی الله عليه وسلم ،آئينه جمال ذوالجلال محمصطفي صلی الله عليه وسلم، وسيلوں كا وسيله محمد مصطفیٰ صلی الله عليه وسلم ،اصل وجود محمه مصطفیٰ صلی الله عليه وسلم ،سر مايهٔ وجو و كا سَات محمه مصطفیٰ صلی الله عليه وسلم، بالنشه اليجاد عالم محمر مصطفیٰ صلی الله عليه وسلم ستمع بزم عالم كون و مكان محمر مصطفیٰ صلی الله عليه وسلم ،ابل ايمان كا قبله محمر مصطفیٰ صلى الله عليه وسلم منبع حسن محمصطفي صلى الله عليه وسلم ، ابل ايمان كاذ كرمحمصطفي صلى الله عليه وسلم ، سالكوں كي فكرمحمصطفي صلى الله عليه وسلم، ابوالمونين محمصطفى صلى الله عليه وسلم ،الصادقِ الامين محمصطفى صلى الله عليه وسلم ،أنبياء ورسل جن برفخر كريں وہ ہيں محمصطفی صلی الله عليه وسلم ،الفاظ جن برناز كريس وه بين محم مصطفى صلى الله عليه وسلم ،

محرصلى الله عليه وسلم طالب بھى ہیں ہمحرصلی الله علیہ وسلم مطلوب بھی ہمحرصلی الله علیہ وسلم محت بھی ہیں محبوب بھی ہمحرصلی الله علیہ وسلم مكرم بهى بين يمحرصلى التدعليه وسلم محتر م بهى بين بمحرصلى التدعليه وسلم مقصو دِ كائنات بمحرصلى التدعليه وسلم باعث مخليق ارض وساوات، محرصلى الله عليه وسلم شفيع بهى محرصلى الله عليه وسلم نبى ورسول بهى محمد بمحرصلى الله عليه وسلم المتلاعظيم بمحم بمحمصلى الله عليه وسلم سيم بهى بحد صلى الله عليه وسلم جسيم بهي بحد صلى الله عليه وسلم على بحد صلى الله عليه وسلم عليم بحم بمحم بمحم على محمد عليه وسلم عليم بحد سلى التدعليه وسلم رحيم بهى بحد صلى التدعليه وسلم زين النبيين بمحرصلى التدعليه وسلم سراج العاشقين بمحد صلى التدعليه وسلم سائرفوق العرش العظيم ، محمر سلى الله عليه وسلم راحت العاشقين بحمر صلى الله عليه وسلم اول المسلمين بحمر صلى الله عليه وسلم النه عليه وسلم آخر رسول الله بحد صلى الله عليه وسلم نورِعرش الله بمحرصلى الله عليه وسلم روح إيمان بمحرصلى الله عليه وسلم مغزقر آن بمحرصلى الله عليه وسلم جان جهال-دفتر تمام تشت بیایان رسید عمر ماهمچنان در اول وصف تو مانده ایم

زند کیاں ختم ہوئیں قلم دان ٹوٹ مستے

تیرے اوصاف کا اک باب بھی پورا نہ ہوا

· منا أن مندحيث منتحمد النمقالتي

لسكسن مسدحت مقسالتى بسمج مساد

اعظم میری زبان کهال اور کهال وه ذات

نام اینا ان کے ذکر سے چیکا رہا ہوں میں

#### بسم الثدالرحمن الرحيم

ٱلْحَمْدُ اللهِ الْمُتَفَرِّدِ بِكِبُرِيَالِهِ وَعَظُمَتِهِ الْمُتَوَجِّدِ بِتَعَالِيْهِ وَ صَمَدِيَّتِهِ الَّذِي قَصَّ اَجُنِحَةَ الْعُفُولِ دُونَ حَمْدي عِزَّتِهِ وَلَهُ يَجُعَلِ السَّبِيْلَ إلى مَعْرِفَتِهِ إلَّا بِالْعِجْزِ عَنْ مَعْرِفَتِهِ وَ قَصَّرَ الْسِنَةَ الْفُصَحَآءِ عَنِ الشَّنَآءِ عَلَى جَمْدالِ حَضْرَتِهِ إلَّا بِمَا اللَّيْ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ وَاحْطَى مِنَ سُمِهِ وَصِفَتِه وَالصَّلُوةُ عَلَى الشَّنَآءِ عَلَى جَمْدالِ حَضْرَتِهِ إلَّا بِمَا اللَّيْ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ وَاحْطَى مِنَ سُمِه وَصِفَتِه وَالصَّلُوةُ عَلَى الشَّنَآءِ عَلَى أَوْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ .

#### <u> ہرحمراللہ ہی کے لئے ہے</u>

تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں جو بہت رحیم وکریم ، بہت زیادہ احسان فرمانے والا ، عراد ، ہمیشہ رہنے والا ، بلند ، غن ، قوت والا ، سلطان ،سب سے اول کہ جب زمانہ بھی نہ تھا ،سب سے آخر کہ جب کا نئات نہ ہوگی ، باتی رہنے والا کہ جب نہ انسان ہو گانہ جن ،وہ جس نے لوچ (محفوظ) میں قلم سے مخلوق کی ارواح کے متعلق احکام اور تو حیدوا یمان کی آیات کو لکھا۔

الن خدادى ما بر بال كاراتها المعاقل ال

پاک ہے وہ ذات جورتمٰن عزوجل ہے، جس نے اپنے محبوب کوتر آن سکھایا اورا پی تعظیم کی تعلیم میں بیان کے داز ظاہر کئے ، جس نے انسانیت کی جان حضرت سیدنا محم مصطفیٰ میں گئے ہوں کیا ، انہیں ما کان و ما یکون کا بیان سکھایا ، ان کی تعلیم کے لئے الہام کی گئی ہوئی لائوں کو انہام کی ان کان و ما یکون کا بیان سکھایا ، ان کی تعدد وسرے کو رکھا، سورج اور چا ند حساب سے رکھے ، پھر اور مٹی کے ڈھر اس کی پاکی بولتے ہیں ، مش وقر اور جم و شجر اس کی بارگاہ میں مجدہ ریز ہیں۔ مش وقر اور جم و شجر اس کی بارگاہ میں مجدہ ریز ہیں۔ یہ ظاہر نشانیاں ہیں جن کو اہل معرفت کی آئھوں کے لئے آراستہ کیا ، اس نے بڑے بڑے عقل والوں کو اپنی قدرت کے بیابان ( یعنی جہنم ) میں اوندھا گراویا۔ پس ڈرنے والے مہر بانیوں کے قدموں پر کھڑے ہیں ، اچھے اوصاف کے ساتھ متصف ہیں بیابان ( یعنی جہنم ) میں اوندھا گراویا۔ پس ڈرنے والے مہر بانیوں کے قدموں پر کھڑے ہیں ، اچھے اوصاف کے ساتھ متصف ہیں اور عدل وانسان قائم کرنے والی ذات اعلان فر ہارہی ہے: "و لسمین حاف مقام د بھ جنٹن ہیں ، پسی اور جوا پنے رہ کے حضور کھڑ ابونے سے ڈرے ، اس کے لئے دو جنتیں ہیں۔ "اور عارفین ہمیشہ وعدے کی تصدیق و حقیق کی خدمت پر محافظ ہیں ۔ "وار عارفین ہمیشہ وعدے کی تصدیق و حقیق کی خدمت پر محافظ ہیں۔ "اور عارفین ہمیشہ وعدے کی تصدیق و حقیق کی خدمت پر محافظ ہیں۔ "ھل جزاء الاحسان الا الاحسان ہیں۔" اور عارفین ہمیشہ وعدے کی تصدیق و حقیق کی خدمت پر محافظ ہیں۔ "ھل جزاء الاحسان الا الاحسان ۵" (پے ۲۰ ، الرحمٰن ۲ ) نیکی کا بدلہ کیا ہے مگر نیکی۔

جس طرح درخت شہنیوں کی وجہ سے زمین پر جھک جاتے ہیں ای طرح وہ اپنے عبادت خانوں میں بحری کے وقت جھکتے ہیں۔
شوق ان کے دلوں کی سیرھی شاخ کو ہلاتا ہے تو وہ شاخیں بکھر جاتی ہیں، زبان کمزور ہوتی ہے، دل عاجزی کا اظہار کرتا ہے، آئکھیں
بہنے گئی ہیں، ان کا اپنے محبوب کے ساتھ خلوت میں ہونا ان کو دنیا وی نعتوں سے عافل کردیتا ہے۔ ان کا سرور ہی ان کے نگن ہیں،
خشوع ہی ان کے تاج ہیں، ان کا خضوع ہی ان کو موتوں اور مرجان سے آراستہ کرتا ہے، انہوں نے حرص کو بھی کرقناعت کو لے لیا تو
اب بادشاہ کون ہے؟ کیا نوشیر وان؟ (نہیں! اس وقت تو اللہ عزوجل کے مجبوب بندے، بادشاہ ہوں گے) ان کی زندگی کے ایام طویل
ہوگئا ورمح ہے جوب کے دیدار کا پیا ساہوتا ہے۔ جب قیامت میں آئیں گئو آئیں بشارت دینے والے آقامی مصطفیٰ مگائی آئی اپنا جلوہ
دکھا کیں گے، اگر آپ سائی آئی نہ ہوتے تو جنت آراستہ نہ کی جاتی۔ اللہ عزوجل اپنے محبوب بندوں کے متعلق ارشاد فرما تا ہے:
"بیشر ھم دبھم ہو حمہ منہ و دصوان (پ ۱۰، انوبہ ۱۲) ان کا رب آئیں خوثی سنا تا ہے اپنی رحمت اور اپنی رضا کی۔"

اے انسان! ذرا بصیرت کی آنکھ ہے دیکھ اور دل کے آئینہ کوصاف کرتا کہ تو دلیل دیکھ پائے، تھے اللہ عزوجل کے متبول بندوں سے کیا نبست ہے؟ سونے والا بیدار رہنے والے کی طرح نہیں ہوسکتا، تیرے اور ان کے درمیان کتا فرق ہے؟ برول کو بہادری سے کیا نبست ہے؟ تھے میں وعظ ونصیحت کے لئے کوئی جگہ نہیں کیونکہ تیرادل خواہشات سے بحرا ہوا ہے، حبیب کی بارگاہ میں شد سے غم سے جرانی کے عالم میں کھڑ ہے ہونے والے کی طرح کھڑا ہو جا اور اپنی جین نیاز کوا سے جھکا جیسے شرمسار جھکا کر کھڑ ہے ہوتے ہیں اور سچائی کی گئتی پرسوار ہو جا کیونکہ یہ موت طوفان ہے اور خواہشات کے نمار سے نکل آ۔ کب تک تو خواہشات کے نشج میں بے ہوش رہے گا؟ کی گئتی پرسوار ہو جا کیونکہ یہ موت طوفان ہے اور خواہشات کے خمار سے نکل آ۔ کب تک تو خواہشات کے نشخ میں ب ہوش رہے گا؟ کی تو باتی رہنے والی شے کو فانی شے کے عوض بچ دے گا؟ اللہ عز وجل کی قتم! بی تو کھا تا ہی کھا تا ہے۔ اللہ عز وجل کی قتم! بی تو اور پر بہادروں اور کھڑ سواروں کود کھے لے گا، اگر احباب کی سوار یوں پر تیراگز رو ضرور رہادروں اور کھڑ سواروں کود کھے لے گا، اگر احباب کی سوار یوں پر تیم ہوائے تو ضرور رہادروں اور کھڑ سواروں کو کھے گا اور اگر تو احباب کے راستے پر تھم ہوائے تو ضرور درسواروں کا مشاہدہ کر ہے گا۔

#### گر جنے بادل کر کتی بجلیاں اور فرشنے اللہ کی حمد کرتے ہیں

سورة رعداً يت نمبراا مي والملاتكة من خيفة اوركرج السيرائتي مونى اس كى ياكى بولتى ب( بادل سي جوز واز نكلتى ب اس کے بیج کرنے کے معنیٰ میہ ہیں کہائ آ واز کا پیدا ہونا خالق' قادر ہرتقص سے منزہ کے وجود کی دلیل ہے بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ بیجے رعدے مرادیہ ہے کہ اس آواز کوئ کراللہ کے بندے اس کی تبیج کرتے ہیں جبکہ بعض نے فر مایار عدا یک فرشتہ کا نام ہے جو بادل یہ مامور ہے،اس کوچلاتا ہے)اور فرشتے اس کے ڈرسے (اس کی ہیبت وجلال سے ) سبیح کرتے ہیں و برسل الصواعق اور کڑک بھیجنا ہے(الصواعق صاعقہ کی جمع ہے جس کامعنی ہے وہ شدید آ واز جو آسان وز مین کے درمیان ہے اتر تی ہے پھراس میں آگ پیدا ہوجائی ہے یاعذاب یاموت اوروہ اپنی ذات میں ایک ہی چیز ہے اور یہ تینوں چیزیں اس سے پیدا ہوئی ہیں۔ (خازن ) وهم یجادلون فی اللهٔ اوروه الله (کے بارے) میں جھڑتے ہیں۔(حالانکہ)اس(اللہ) کی پکڑت ہے۔

حضرت صدرالا فاصل سیدمحد تعیم الدین مراد آبادی میشدند کے حاشیہ خز ائن العرفان میں اس کا شان نزول اس طرح ہے بیان

" حسن من النيئ الشيئ سي كريم من النيئ المنظم النيئ المنظم ایک جماعت بھیجی توانہوں نے اس کودعوت دی ، کہنے لگامحمد مثالثیم کا رب کون ہے جس کی تم مجھے دعوت دیتے ہو کیاوہ سونے کا ہے یا چاندی کایالوہے کایا تا بے کا مسلمانوں کو رہ بات بہت گرال گزری اور انہوں نے واپس جا کرسید عالم من کائی کے سے عرض کیا کہ ایسا کفر سیاہ دل سرکش دیکھنے میں نہیں آیا۔حضور منگ نیٹا نے فرمایا! اس کے پاس پھر جاؤ۔اس نے بھروہی گفتگو کی اور اتنااور کہا کہ میں (محمد مَنْ فَيْرَا) كى دعوت قبول كركے ایسے رب كو مان لول جسے میں نے ديكھاند پہيانا۔ بيد صفرات پھر داپس آئے اور انہوں نے عرض كيا كه حضوراس کا خبث تواورتر تی پر ہے۔ فرمایا: پھر جاؤ ' بنجیل ارشاد پھر گئے جس وقت اس سے گفتگو کرر ہے تھے اور وہ ایسی ہی سیاہ دلی کی باتیں بک رہاتھا ایک ابرآیا اوراس سے بلی چیکی اورکڑک بیدا ہوئی اور بلی گری اوراس کا فرکوجلادیا۔ یہ حضرات اس کے پاس بیضے رہے جنب دہاں سے واپس ہوئے تو راہ میں انہیں صحابہ کرام کی ایک اور جماعت ملی وہ کہنے لگے کہیے وہ تحض جل گیا؟ ان حضرات نے کہا کہ آپ صاحبول کوکیے معلوم ہوگیا؟ انہوں نے فرمایا سیدعالم مُنَا اَنْ اِسْ وَی آئی ہے: ویوسل الصواعق سالے۔

حمدوصلوة كاحسين امتزاج

صلوٰۃ و سلام اس پر جو حبیب سریا ہے صلوة و سلام اس پر جو رحمة للعالمين ہے صلوة و سلام اس ير جو شفيع المذنبين ہے صلوٰۃ و سلام اس پر جو خاتم انبیین ہے صلوة و سلام اس پر جو رؤف و رحيم ہے صلوٰة و سلام اس پر جو علیٰ خلق عظیم ہے حمد و ثنا اس کے لئے جو خالق مصطفیٰ ہے حمد و ثنا اس کے لئے جو رب العالمین ہے حمد و ثنا اس کے لئے جو مالک يوم الدين ہے حمد و ثنا اس کے لئے جو احسن الخالقین ہے حمد و ثنا اس کے لئے جو احکم الحاکمین ہے حمد و ثنا اس کے لئے جو غفور ورجیم ہے

جلداة ل صلوٰۃ و سلام اس پر جو رحیم و کریم ہے صلّٰوۃ و سلام اس پر جو سراج منیر ہے صلّٰوۃ و سلام اس پر جو بشیر و نذریہ ہے صلوُ ۃ وسلام اس پرجوجساء کسم مسن اللہ نسور ہے صلوة و سلام اس پر جو خود فضل عظیم ہے صلوٰۃ و سلام اس پر جو صاحب مقام محمود ہے صلّٰوۃ و سلام اس ہر جو صاحب قرآن ہے صلوة وسلام اس برجس ك لئي عطيك ربك فترضى صلوة وسلام اس يرجس ك لئ قبلة تسرضها صلوة وسلام اس يرجس كے لئے الا وحسى يسوخسى صلوة وسلام اس يرجش كے لئے لنسريسه من ايستنا صلوة وسلام اس يرجس ك لئة قساب قوسين او ادنى صلوة وسلام اس برجس كيك مساك ذب الفؤاد ما دائى صلوة وسلام اس برجس کے لئے عبدہ مسا او طسی صلوة وسلام اس يرجس ك ليحود فسعنا لك ذكرك صلوۃ وسلام اس پرجس کے لئے استعساس ك صلوة و سلام اس پر جس پر صلوة بیجیج خود خدا صلوٰۃ و سلام اس پر جس کے نام پر ہے انتہا صلوة وسلام اس يركه قرمائك السسسة الاالله

حمد و ثنا اس کے لئے جو علی وعظیم ہے حمہ و ثنا اس کے لئے جو علیم وقدریہ ہے حمد و ثنا اس کے لئے جو سمیع و بھیر ہے حمد و ثنا اس کے لئے جو غفور و شکور ہے حمہ و ثنا اس کے لئے جو صاحب فضل عظیم ہے حمد و ثنا اس کے لئے جو رحیم و ودود ہے حمد و ثنا اس کے لئے جو رحیم و رحمان ہے حمده ثنااس كيلئے جو كہ والسط واليل اذا سبلى ، حمدوثنااس كي لئے جوفرمائے وجهك فسسى السمساء حدوثنااس كے لئے جوفر مائے مساينسطى عن الهواى حمدوثنااس کے لئے کے فرمائے سبسحان البذی اسسولی حمدوثنااس كے لئے جوفر مائے شسم دنسسى فتسد تسسى حمدوثنااس كے لئے جوفرمائے میا زاغ البیصر و ما طغلی حمدوثنااس كے لئے جوفر مائے فسسسا و طسسى السسى حمدوثنااس کے لئے جوفر مائے السم نشسر سے للٹ صدر ك حمدوثناس كے لئے جوفر مائے فسسسسلا وربك حمد و ثنا اس کے لئے جس کے آگے جھکے مصطفیٰ حمد و ثنا اس کے لئے جس کے نام سے ابتدا حمدوثناس کے لئے کفرمائے مسحسمد رسسول الله صلوة برمحرصلي التدعليه وسلم

اللهم صل وسلم على اسمر اللون (سفيد كندى رنك) سيدنا محمد النبي المصطفى - اللهم صل وسلم على ضخم الراس (مرمبارك اعتدال كـماته كلال قا)سيّدنا محمد سيّد الانبياء ٥ السلم صل وسلم على شعو ( گیسوئے مبارک جو بھی کان کی لوتک اور بھی کا ندھوں تک درازر ہتے تھے )السواس متسوسلا الی میں حمد الافنین او المنكبين سيدنا محمد سند الاصفياء (اللهم صل وسلم على رجب الجبهة (كثاره بيثاني) سيدنا محمد بدرالدجي - اللهم صل وسلم على ازج الحواجب (خرارابرو) سيدنا محمد فكان قاب قوسين او ادنى - اللهم صل وسلم على اكحل العينين (سمكين أتحمين) سيندنا محمد ما ذاغ البصر وما طغي - اللهم

صل وسلم على اهدب الاشفار (دراز پليس) سيدنا محمد صاحب الحلم والحياء – اللهم صل وسلم على اقني (او فِي تاك) الانف سيّدنا محمد صاحب العلم واللواء-اللهم صل وسلم على ضليع الفم (كشاره وانن سيّدنا محمد ن النبي الامي صاحب جوامع الكلم ( اللهم صل رسلم على افلج الاسنار: (سائت كوندان مبارك كورميان باريك ريخ تحى) سيدن المحمد مولى النعم كنز الكرم ن اللهم صل وسلم على لسان الصدق (راستكو) سيّندنا محمد ما ينطق عن الهواي ان هو الا وحي يوخي ( البلهم صل وسلم على بدر الوجه (چېرەمبارك بدركامل كى طرح چمكتانها) سيدنا محمد شمس الضحى اللهم صل وسلم على مجتمع ( تحتى دائرهي) اللحية سيّدنا محمد نورالهداي ( اللهم صل وسلم على عريض الصدر (كثاره سين) سيّدنا محمد مصدر اسرار الربوبية ( اللهم صل وسلم على سواء البطن (بموارشكم) ( سيّدنا محمد مهبط الانوار الالهية ( اللهم صل وسلم على خط الشعر من الصدر الى السرة ( سينه ت ناف تك بالول كاا يك باريك خطاتها ) سيّدنا محمد صاحب الوسيلة والفضيلة (اللهم صل وسلم على طويل اليدين (دونون دست مبارك دراز نقے) ميدنا محمد بحرالجود والسخا O اللهم صل وسلم على رحب الراحة (فراخ دست) سيّدنا محمد عين الاحسان والعطاء (اللهم صل وسلم على لين الكف (نرم اللهُم على) سيّدنا محمد معدن العطاء الجزيل اللهم صل وسلم على دقيق الانامل (يلى انظيال) سيّدنا محمد صاحب الكوثر والسلسبيل) اللهم صل وسلم على الظهر الشريف(پشتمبارك) سيدنا محمد اشرف المخلوقين ( اللهم صل وسلم على خاتم النبوة ( سيّدنا محمد حاتم النبيين (نوت كُتْمَ كرني والله صل وسلم على الساقين الشريفين (مبارك پُنُرُليال) سيدنا محمد جميل الشيم ۞ اللهم صل وسلم على مسيح القدمين (قدر \_ محمرے ملوے) سیدنا محمد شفیع الامم (اللهم صل وسلم علی املع تام (زیادہ ملیح دلش) القد (ورازقد) سيّدنا محمد محمود الصفات ( اللهم صل وسلم على جسد اللطيف (تمام جم لطافت حسن مين درجه كمال يرتفا) سيّدنا محمد مجمع البركات ( اللهم صل وسلم على نور سيّدنا محمد دافع الظلمة ( اللهم صل وسلم على روح سيّدنا محمد نبي الرحمة ۞ الـلهـم صل وسلم على سيّدنا و مولانا ونبينا محمد والنبي الامي صاحب الشفاعة الكبري في يوم الفزع الاكبر صلوة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم وصل وسلم عـلى جميع الانبياء والمرسلين وعلى الملَّنكة المقربين٬ وعلى اهل بيته الطاهرين وازواجه الطيبين امهات السمؤمنيين وعلى الخلفاء الراشدين وعلى العشرة المبشرة وعبلي الانصار والمهاجرين وعلى الشهداء واحسحاب احدو بدر وحنين وعلى سائر الشهداء المرحومين وعلى شيوخ الطريقة اجمعين وعلى جميع اولياء الله السقربين وعلى عبادالله الصالحين وعلى جميع امته اجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين (صلوة التلبي)

# اساء سنى كے ساتھ دعائے حاجات، بدرگاہ مجيب الدعوات

بخش دے کی قلم مرے عصیان رقم کر یا رحید تو مجھ پر دین و دنیا میں دے عزت و جاہ ول مرا صاف کر کدورت ہے ساتھ صحت کے رکھ مدام مجھے اے مهیبن میری طاطت کر كر عطا عزت و تميز مجھے میرے مجڑے ہوئے بنا دے کار مجھ کو کبر و غردر سے تو بیا ہمسروں میں کر افضل و فاکق خلق میں نہ ہو ذلت و خواری نیک سیرت وے نیک طینت وے الامان تیرے قہر سے قھاد لطف سے اینے کر دے مالا مال سی رزق کی مصیبت ٹال میرے فتاح مشکلیں عل کر راز مخفی تمام کر دے حل وشمنوں ہر رہوں سدا قابض تيرا لطف و كرم هو مجھ يه محيط تو بی خافض ہے اے مرے مولا

میرے اللہ اے میرے رحبن میرے حال یہ کرکے نظر اے ملك دو جہاں كے شہنشاہ میرے قدوس آب رحمت سے تندرستی وے یا سلامر مجھے میرے مؤمن میری اعانت کر كرعزيز جهال اے عزيز مجھے کارساز جہاں ہے تو جبار متکبر ہے تو کبر تجھ کو روا كر عطا حسن خلق يا خالق کر بری تہتوں سے بری یا بادی · یا مصور تو نیک صورت دے ہوں گنہگار بخش یا غفار بخش وهاب مجھ کو مال و منال مجه کو یا دزاق بخش رزق طال باب رحمت تو کھول دے مجھ بر علم دے یا علیم اور عمل زور و توت دے مجھ کو یا قابض مجه به یا باسط مو تیرا خوان بسیط وشمنول کو مرے دکھا نیجا

ركه تو فرخنده بخت خوش طالع باز رکھ یا مذل ذلت سے وے مجھے یابصیر بینائی کر قبول اے مجیب میری دعا دولت و علم، فارغ البالي یا ودود اینی ہی محبت دے ہمسروں میں کر امجد و اعلیٰ ہونا میری نجات کا باعث راہ میں این کر شہید مجھے نه کچروں دربدر مجمعی تاحق كوئى تجھ سا نہيں كفيل مرا زور دے یا متین ہمت دے فضل کر مجھ ہر اور عنایت کر حمد سے تیری دل رہے خوشنود انچی بر ابتدا ہو یا مبدئ تو اٹھا مجھ کو مقبل و مغفور دے مجھے اپنی یاد والا دل خاتمہ اے مہیت ہو باکخیر ذکر تیرا مہماں رہے تن میں دين احمد. په محکم و قائم مجھ کو مجد و علا دے یا حاجد مست توحید رکھ بھد عزت یا صدد کر دے ہے ریا مجھ کو كر مجھے نفس ہر ميرے قادر میرے حق ہو خاک بھی اکسیر خیر و خوبی ہے جس کا ہو انجام

دونوں عالم میں مجھ کو یا دافع مجھ کو رکھ یا معز عزت سے كر عطا يا سبيع شنوائي کل حوادث سے یا رقیب بیا میرے واسع مجھے دے خوشحالی تو مجھے یا حکیم حکمت دے رے مجھے یا مجید مجد و علا روز بعث و نشور یا باعث تو شہادت وے یا شھید مجھے راهِ حَنْ ير طِلا مجھے يا حق کام بورا کر اے وکیل مرا یا قوی مجھ کو تاب و طاقت دے یا دلنی صاحب ولایت کر تو بی ہے جبید اور محبود علم وعرفان عطا ہو یا محصی قبر سے یا معید روز نشور مجھ کو یا محی کر دے زندہ دل دل میں پیدا نہ ہو خیال غیر جب تک اے حی جال رہے تن میں میرے قیوم رکھ مجھے دائم ول عنی کر غنا دے یا واجد تو ہے واحد یلا کے وحدت یا احد شرک سے بیا مجھ کو تدرت کالمہ سے اے قادر مقتدر محمر مجھے وہ خوش تقدیر یا مقدم ہو جلد میرا کام

ہو تیرے تھم سے نہ روگردال رحم فرمانا میری حالت پر لطف سے یا لطیف کر دے لطیف تا تھلیں مجھ یہ سب تیرے اسرار *هو عطا* یا عظیم خلق عظیم . اس جہال سے بجھے اٹھا مغفور شکر تیرای یا شکود کرول دونوں عالم میں رکھ مری توقیر زار ہوں یا مقیت توت دے داخل خلد ہے جساب و کتاب كركرم مجھ يہ اے كويع كمال اے مرے ذوالجلال و الاکرامر معدلت سمسري ہو ميرا کام كر مجھے علم و فضل كا میرے مغنی مجھے بنا دے غنی تو ہے مانع بچانا شیطان سے وین و دنیا کے شور و شر سے بیا بہتری کی میری جو ہو تدبیر نام نیکوں میں ہو میرا اوّل کلمہ ہو زبان ہے یا آخر کر مجھے سرغیب کا ماہر صاف باطن عطا ہو یا باطن اے مرے والی اور متعالی نیک کاروں میں مجھ کو شامل کر تو ہے تواب ماضر و غائب منتقم محص سے انقام نہ لے

اے حکم اتنا دے مجھے امکان اے غدیل ہو جب عدائت بر میں ہوں بندہ کمال زار و نحیف مجھ کو کریا خبیر واقف کار مجھ کو دے یا حلیم طبع علیم بخش دے یا غفور میرے قصور عم سہوں دل ہے یا سرور کروں اے خدائے زمن علی و کبیر رکھ حفاظت سے یا حفیظ مجھے كر مجھے يا حسيب روز حماب دے مجھے یا جلیل جاہ و جلال بخش جاہ و جلال دے انعام میرے مقسط ہے عدل تیرا کام بخش رنجمعی مجھ کو یا جامع اے غنی کر دے مجھ کومستغنی منع کر میرے دل کو عضیاں ہے مجھ کو یا ضار تو ضرر ہے بیا یا مؤخر نہ ہو اس میں تاخیر روزِ بعثت و نشور یا اول ہو میرا وقت زیست جب آخر ایخ فضل و کرم سے یا ظاہر زنگ آلود ہے مرا باطن اینے بندول میں کر مجھے عالی اینے احسان و لطف سے یا بر كر لے مقبول توبدً تائب ميرے اعمال بدكا نام نہ نے

د کیمنا رخم کی نگاہوں سے حشمت و جاه عزو صولت دے تو ہے سارے جہان کا نافع مجھ کو نورِ یقین سے کر معمور ہو تیرے تھم سے نہ روگردال رحم فرمانا میری حالت یر لطف سے یا لطیف کر دے لطیف تا تھلیں مجھ یہ سب تیرے اسرار جس کے رہرو تھے انبیاء اولیاء وور رکھ یا بدیع بدعت سے نہ رہے رنج کی بناء باقی مجھ کو دین متین کا وارث ہر کھڑی مجھ کو نیک راہ دکھا کر عطا صبر یا صبور مجھے ا قرباء پر تجھی چیتم رحمت ہو نیک بندوں کے ساتھ اس بد کو نظم کر اختیام اے وائش

یا عفو درگزر کر گناہوں سے رحم کر یا رؤف ملک و دولت دے نفع پہنجاتا مجھ کو یا نافع ظلمت جهل دور كرنا يا نور اے حکم اتنا دے مجھے امکال اے عدیل ہو جب عدالت یہ میں ہوں بندہ کمال زار و تحیف مجھ کو کریا خبیر واقف کار میرے ھادی دکھا وہ راہ ہدئ ائس دے مجھ کو فرض و سنت ہے تيرا لطف و كرم هو يا باقى كروے اسيخ كرم سے يا وارث تو بی ہے یا رشید راہما مشکلوں میں نہ ہو خطور مجھے میرے ماں باپ پر عنایت ہو بخش کل امت محمد کو بڑھ نبی ہے سلام اے دائش

#### اساءالحنی کے بارے میں ضروری ہدایت

یادر کھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کے تمام نام بڑے ہیارے اور برکت والے ہیں اور جب بھی اور جس قدر بھی آئییں بڑھا جائے اوران کا وظیفہ کیا جائے بڑی خبر و برکات کا ذریعہ ہے۔ گر فدکورہ منظوم دعا ہیں اللہ تعالیٰ کے ہرنام کی مناسبت سے ہم شخص کے حسب حال جو عام فہم دعا ہے اس سے ایمانی وروحانی لطف دو بالا ہو جاتا ہے کیونکہ پڑھنے والے کے دل کی آ واز کے ساتھ ان مبارک ناموں کی مناسبت بھی سمجھ میں آ جاتی ہے، جو شخص روزانہ یا جب بھی ان اساء مبارکہ کے ساتھ فدکورہ جامع دعا خشوع و خضوع اور دلی تو جہ کے ساتھ فدکورہ جامع دعا خشوع و خضوع اور دلی تو جہ کے ساتھ و بڑھے گا' انشاء اللہ تعالیٰ اس کے لئے قضاء حاجات، شفاء امراض، دفع بلیات اور حل مشکلات کا جہترین و سیلہ ہے۔ بہترین ذریعہ ہوگی ۔ یا در ہے کہ دعا سے پہلے اور بعد درود شریف پڑھنا آ داب دعا میں سے ہے اور قبولیت کا بہترین وسیلہ ہے۔

مولای صل وسلم دانما ابدا ..... علی حبیبك خیر المخلق تحلهم یه بیمی یا در ہے کہم نے اپنی اس کتاب میں اللہ تعالی کے ننا نوے صفاتی نام جن کو یا دکرنے پر جنت کی بشارت دی گئی ہے

ترجمہ کی سرخی کے ساتھ لکھے ہیں مثلاً الرحمٰن کے بارے میں لکھنا ہے تو سرخی بیہو کی "اللہ تعالیٰ بے حدرم فرمانے والا ہے" اور ننانوے نامول کے بعدخوداس نام کوسرخی کے طور پرلکھ دیا ہے مثلاً العلام جل جلالہ ایسے بی سی حدیث میں جونام آیا ہے وہ لکھ دیا ہے کیونکہ وہ اس کتاب کے موضوع میں شامل ہے۔ آخر میں بعض ناموں کواختصار کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ پھر بھیل موضوع کے لئے الله تعالى كے مركب نام جو قرآن مجيد ميں بيان موسئ ان كولكھا ہے اور آخر ميں الله تعالى كى صفات سلبيہ جن كا ذكر قرآن ياك كى آیات کے حوالے سے ہواہے کھو کراسم اعظم کے بارے میں امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمة نے جواقوال بیان کے ان کولکھ دیا

حین حیات ہوں مجھے خلد تعیم دے اینے کرم سے سیجھ تو مجھے بھی کریم دے مولا مجھے مجھی قہم الف لام میم دے اس بے ہنر کو جوہر نطق کلیم دے جینے کے واسطے کوئی مقصد عظیم دے بوذر کا جس میں رنگ ہو الی کلیم دے جذبہ بیہ آدمی کو مجمیٰ ربّ رحیم دے باغ صبیب کی ہمیں مولا شیم دے

خیرات من لدن کی مجھے اے علیم دے تو ذا نُقه چکھا مجھے اپنی صفات کا مجھ کو بھی شہر علم کی خبرات ہو نصیب ہو جائے لطف خاص ظلوم و جہول پر رب جہاں سنائی و عطار کے طفیل ہر قلب کو نصیب ہو ذوق دل بلال کس درجہ مہربان ہے انسانیت یہ تو ہم سائس لے رہے ہیں فضائے کثیف میں

## اللد تبارك وتعالى كے بابر كت ناموں كابيان

یا در ہے! اللہ تبارک و تعالی کے بے شار نام ہیں جن میں سے لفظ اللہ اس کا ذاتی نام ہے باقی سب مفاتی نام ہیں پھر اللہ جل مجدہ کے صفاتی نام کئی شم کے ہیں: (۱) وہ صفاتی نام جوصفت سلبی پر دلالت کرنے والے ہیں جیسے قدوں (۲) وہ صفائی نام جوصفت ثبوت پیھنیقیہ پردلالت کرنے والے ہیں۔جیسے علیم قادر (۳)وہ صفاتی نام جومفت ثبوتیا صافیہ پیدلالت کرتے ہیں جیسے حمید، مالک الملك (٣) وه مفاتى نام جومغت فعليه بددلالت كرنے والے بين جيے خالق، رازق وغيره وقت بدہ كداللہ تعالى كے نام توقيق بیں ( یعنی جوشر بعت نے بتائے ہیں ) اس کو انہی ناموں سے بکارا جائے بعنی اپنی طرف سے اللہ کے نام ایجاد نہ کئے جائیں اگر چہ ان کاتر جمہ تیج ہوئیں وجہ ہے کہ رب کو عالم کہدیکتے ہیں عاقل نہیں کہدیکتے ،اس کوجواد کہیں مے بی نہیں کہدیکتے ،اللہ تعالیٰ عکیم ہے ممراس کوطبیب نہیں کہدیکتے۔

يہ بھی یادر ہے کہ لفظ خدااللہ تعالی کا نام بیس اس کی مفت مالک کا ترجمہ ہے۔ جیسے پروردگار، یالنہار، بخشنے والا۔ای طرح خدا ك بعض نام خلوق برجمي بولے جاتے ہيں جيسے رؤف،رحيم الله كے نام بھي ہيں اور جعنور مال يُؤلم كے نام بھي ہيں ليكن مخلوق كے لئے ان ناموں کے معانی اور ہوں مے۔ جب سی مغت البی کی جلی بندے پہ پڑتی ہے تو اس وقت بندے پروہ نام بولا جاتا ہے۔

الله جل مجده کے ناموں کو یاد کرنے کی فضیلت

حضرت ابوبريره النفيز بروايت بكر حضور مَنَا تَنْفِي في ارشاد فرمايا: ان لله تعالى تسعة و تسعين اسما مائة (تاكيد و مبالغه في المنع عن الزيادة و النقصان) الا واحدة من احصاها دخل الجنة و في رواية وهو و تريحب الوتو (متنق عليه مخلوّة مطبوعه اليج ايم سعيد مميني ادب منزل بإكستان چوك كراچي ص١٩٩) الله تعالى كے ننانو بي نام بيں يعني أيك تم سو جوان ناموں کی محافظت کرے گا۔وہ جنت میں داخل ہوگا۔

مّال زندگی اینا ہے کیا خدا کو معلوم وہی دکھائے تو ہوتا ہے راستہ معلوم ہمیں تو سیجھ نہیں معلوم بیہ ہوا معلوم بس اس کی موج کرم ہی کو ہے بہا معلوم ہمیں لگا ہے وہی حرف آشنا معلوم ای حوالے سے اس کا پتا ہوا معلوم وہ راز سینہ ہستی کہ ہے جو نامعلوم حقیقی ایک ہے بس اس کا آسرا معلوم اسے ہے میرا کہا اور اُن کہا معلوم اول و آخر نهال و آشکار

نه ابتداء کا پیته نه انتها معلوم نشان منزل جال کا وہی بتا دے گا ہارے علم کی اس قدر حقیقت ہے وہ قطرہ جس کے مقدر میں ہے گہر ہونا گرا دی جو ہم نے دیوار اجنبیت کی ملی ہے مخبر صادق سے ہر خبر اس کی اک ایک کرے سمجی اس نے آشکار کئے ہیں اور آسرے جتنے وہ سب ہیں ہے معنی دلول کے تھید مسبھی جانتا ہے وہ نیر حمہ ہے اس کو جو ہے موجود بار ہے وہ بے حلت سزاوار ثنا علت و معلول میں اس میں فنا

الله تعالى طاق كويسند فرماتا ہے

· ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالی طاق ہے اور طاق کو پیند فرما تا ہے۔ ( بخاری ومسلم متفق علیہ یا در ہے: متفق علیہ کا عام قہم ترجمه بخاری وسلم بی کہا جاتا ہے اور مفہوم کے اعتبار سے درست بھی ہے کیکن مشکو ہیں جہاں پہلی باربیلفظ آیا ہے وہاں بین السطور الكامعني بيان بواب: وهو اللذي اتبفق عليه الشيخان من صحابي و احد، متفق عليه حديث بجوا يك صحافي \_ ي مردی ہواوراس پرامام بخاری ومسلم کا اتفاق ہو گیا ہو۔مشکوٰ قاص ۱۱۔طاق بینی وتر کا ایک معنی بیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ذات وصفات میں لاشريك ہے۔وہ انہی اعمال کو پیندفر ماتا ہے جس میں اخلاص ہو یعنی شرک کا شائبہ نہ ہواور اس بندے کو پیندفر ماتا ہے جود نیا ہے كث كراس كامور ہے۔غرضيكہ دوسر ك لفظ (وتر) ميں بہت احتمالات ہيں۔ (مرأة)

مراً ة شرح مشكوة ميں ہے كه دلائل الخيرات شريف ميں الله تعالى كے دوسونام بيان ہوئے ہيں اور مدارج النبوة ميں شيخ نے الله تعالیٰ کے ایک ہزار نام گنوائے ہیں۔مندرجہ بالا حدیث میں ننانوے وہ نام گنوائے سیجے جن کایا دکر ناجئتی ہونے کا ذریعہ ہے۔ ان تاموں میں سے بعض ذاتی ہیں بعض مفاتی ، بعض افعالی للمذاحد بیث پر نہ توبیا عمر اللہ تعالیٰ کے نام ننا نوے سے زیادہ

ہیں اور نہ پر کدرت کی صفات کمالیہ تو آٹھ ہیں پھر صفاتی نام زیادہ کیوں ہیں؟ (ج مس ۳۲۵) صدیث میں ''احصابا'' کامعیٰ پھی ہے کہ جو سلمان ان ناموں کو یاد کر ساور دو زاندان کاور دکیا کر ساور پھی کہ ان ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعاما تگا کر سے یا ان ناموں کو حفظ کر لے اور برابر پڑھتار ہے اور ان کو پڑھنے کا طریقہ ہیہ ہے کہ ہواللہ الذی ..... ہے شروع کر میں اور آخر تک مسلمل پڑھتے جائیں ہراہم کے آخر پہنے میں پڑھیں اور اس کو دوسرے اسم کے ساتھ ملا دیں جس نام پر سانس لینے کے لئے وکیس اس کے آخری حوف کو دوسرے کے ساتھ نہ ملا ئیں اور دوسرانام الف لام (ال) سے شروع کریں۔ اگر کسی ایک نام کا وظیفہ پڑھنا سے مقصود ہوتو اس کے شروع میں یا (حرف ندا) کا اضافہ کریں مثلاً الرحمٰن کا وظیفہ کرنا ہوتو یا رحمٰن پڑھیں یا الرحمٰن نہ پڑھیں۔ اس صدیث کے حاشیہ میں مرقاۃ کے حوالے سے میں احصاها کامعیٰ یوں بیان فرمایا گیا ہے: ای امن بھا او عدما او قرء ہا کہ مدیث کے حاشیہ میں مرقاۃ کے حوالے سے میں احصاها کامعیٰ یوں بیان فرمایا گیا ہے: ای امن بھا او عدما او قوء ہا ان کو شار کرے یا ایک ایک کر کے ترتیل کے ساتھ پڑھئی برکت حاصل کرنے کے لئے خلوص کے ساتھ یا ان کے معانی یا دکرے اور ان کو شار کرے یا ایک ایک کر کے ترتیل کے ساتھ پڑھئی برکت حاصل کرنے کے لئے خلوص کے ساتھ یا ان کے معانی یا دی میاتھ یا ان کے معانی یا دکرے اور ان معانی کے مطابق ای بیے اندرعادات بیدا کرلے۔

فتح الباری میں ہے ''احصا'' کامعنی ہے دعا ما تکنے والاصرف چنداساء پہاکتفانہ کرے بلکہ تمام اساء کو پڑھ کر دعا ما نگا کرے یا ان اساء کے حقوق پہ قیام اوران کے مقتضی پٹمل کرنا مراد ہے۔ مثلاً رازق کہے تو اللہ تعالی کی رزق رسانی پر بھی اعتبار کرے یا اس سے مراد ہیہ کہ اساء کے معانی کو بخو بی سمجھا جائے جسیسا کہ محاورہ میں فلان ذوحصاۃ کہا جاتا ہے۔ یعنی فلاں فخص صاحب عقل و ہوش ہے۔ قرطبی کہتے ہیں اللہ تعالی کے فضل وکرم سے امید ہے کہ ان مینوں صورتوں میں سے کوئی بھی صورت ہو بشر طیکہ صحت نیت ہوش ہے۔ قرطبی کہتے ہیں اللہ تعالی کے فضل وکرم سے امید ہے کہ ان مینوں صورتوں میں سے کوئی بھی صورت بند ہے کو جنت میں لے جانے کے لئے کافی ہے۔ تا ہم اکثر علاء نے احصا ھا کامعنی حفظھا ہی کہا ہے بعد ہو ہرایک صورت بند ہے کو جنت میں کے جانے کے لئے کافی ہے۔ تا ہم اکثر علاء نے احصا ھا کامعنی حفظھا ہی گا گا جگہ حفظما کا افغا ہے۔

## الله جل شانہ کے ناموں کے 'احصا'' کے دیگر معانی

یادر ہے کہ اس معنی کی تر دید کی گئی ہے کہ صرف نوک زبان پر یاد کر لینا ہی احصاها کے مقصد کو پورا کر دیتا ہے تاہم فتح الباری میں اس لفظ کے ادر بھی چندمعانی بیان فر مائے گئے ہیں' بہتر ہے کہ موضوع کو کمل کرنے کے لئے ان معانی کو بھی بیان کر دیا جائے۔

\*\* سسم احصاها کے معنی معرفت ہے کیونکہ جوان اساء کا عارف ہوگا وہ مومن ہوگا اور جومومن ہوگا، وہ جنت ہی ہیں جائے گا۔ معرفت میں اعتقاد کو شامل مجھوم شلا جو دہر رہ ہے اسے اسم خالتی پر اعتقاد نہیں اور جوصرف فلسفی ہے'اسے اسم قادر کے معنی پر یقین نہیں ۔

نہیں ۔

کی سے احسام کے معنی ممل کرنا ہیں۔ مثلاً جواللہ تعالیٰ کو علیم سمجھتا ہے۔ وہ اس کے جملہ احکام کا بحسب حکمت ہونا بھی تشکیم کرتا ہے اور جواللہ تعالیٰ کوقد وس جانتا ہے وہ اسے جملہ نقائص سے منزہ و پاک بھی اعتقاد کرتا ہے۔ ابوالوفا بن عقیل نے اس معنی کوشلیم کیا ہے۔

جه .....ابن ابطال کاقول ہے کہ طریق عمل کے معنی یہ ہیں کہ بعض اساءتو وہ ہیں جن کی صفات کا اقتداء ہوسکتا ہے مثلاً رحیم و کریم کہان صفات پر بندہ خودکو بھی خوگر بناسکتا ہے اور بعض صفات وہ ہیں جن کا اقتداممکن نہیں مثلاً جبار وعظیم وغیرہ۔ایسے اساء کے متعلق طریق عمل بیہ ہے کہ ان صفات کو اللہ تعالیٰ ہے خاص سمجھےٰ ان کا اقر ارکرے اور خضوع وخشوع اختیار کرے۔جن اساء سے وعدهٔ نعمت ملتا ہو، ان میں طمع ورغبت پیدا کرے اور جن اساء میں وعید ہواس جگہ خوف وخشیت کو لا زم احوال بنائے حفظها اور احصاها کے عنی بہی ہے۔ (فتح الباری ج۲۲م سے)

ہر روش ہر رنگ کی اپنی نمود حمد ہے اس کو کنہ درباغ وجود ہر زماں ہر شان میں ہے جلوہ کر حمد ہے اس کو با صد زیب وفر

میں نثار تیرے کلام پر .....

مندرجه بالاحديث مين حضور من الثين كم كلام مجزنتال مين لله كالفظ اس طرف اشاره كرر باب كه الله تعالى ك ذاتى تام مبارك کے علاوہ ننانو ہے نام میں (جو کہ صفاتی میں)جو کہ ذاتی نام کے ساتھ پورے سوہوجاتے ہیں۔

میں نثار تیرے کلام پرملی یوں تو تس کوز بال نہیں وہٹن ہے جس میں سخن نہ ہووہ بیاں ہے جس کا بیال نہیں (اعلیٰ حضرت بریلوی علیه انرحمه )

اہل محبت نے کہاہے کہ جب صفاتی تاموں کاور دکرنے سے جنت نصیب ہوجاتی ہے تو ذاتی نام کا ور دکرنے والا ما لک جنت کو پاکے گاان شاء اللہ العزیز۔ اس کے صوفیاء کرام نے اسم جلالت کا ورد کرنے پیزور دیا ہے بلکہ ہمارے مرشد کریم سلطان العارفیس بر ہان الواصلین ، قدوۃ الساللین نے نوَ سانسوں کے ساتھ بلکہ خیالات کے ساتھ بھی اسم ذات کا ذکر کرنا نہایت مفید قرار دیا ہے اور آپ کے ابیات کا آغاز ہی اس طرح ہواہے۔

نفی اثبات وا یانی ملیس ہر رکے ہر جائی ہو جیوے مرشد کامل باہو جیس ایہہ بوئی لائی ہو

الف الله چنے دی ہوئی مرشد من میرے وج لائی ہو اندر ہوئی مشک میایا جاں مچلاں تے آئی ہو

میرا دل تہیں جاہ رہا کہ اس بیت کی تشریح کے بغیر آھے بڑھوں اور تشریح بھی حضرت مرشد کریم کی اولا دہیں ہے حضرت رد فیسر سلطان الطاف علی کے قلم ہے ملاحظہ فرمائیں۔آپٹر ح ابیات باہو میں اس بیت کے تحت لکھتے ہیں:

اس بیت میں سلطان العارفین حضرت سلطان با ہوقدس الله سره العزیز (الهتوفی جمعرات جمادی الاخری موااید) نے اسم الله ذات کوچنبیلی کےخوشبودار پھول سےتشبیہہ دی اور عارف کامل ہونے کی حیثیت سے اینے من میں اسم الله ذات کو بسالینے کا اظہار فرمایا 'نیز فرماتے ہیں کدمر شد کامل نے اس شجر معرفت (اسم ذات ) کوان کے من میں بوکر بھہانی فرماتے ہوئے کلمہ طبیبہ لا الله الله الله الله محمدرسول الله کی تفی واثبات کے فیوضات سے آبیاری کی اور کو ہر مقعبودعر فان اسم اللّٰہ ذات نے (جو چینے کے خوشبو دار پھول کی طرح ہے) آپ کے دل وجان کومنور ومعطر کر دیا۔

قرآن علیم میں ارشاد ہوتا ہے ..... کیانہ دیکھا تونے کہ کیونکر بیان کی اللہ نے مثال بات پاکیزہ (کلمہ طیبہ) کی مانند ورخت

شان ضارير هاير بال فلاتهاء یا کیزه کی کہجڑاس کی محکم ہےاورڈ الیاں اس کی نیچ آسان کے دیتاہے میوہ اپناہر دفت ساتھ علم پروردگارا پینے کے۔(ابراہیم:۲۲)

حضرت الطان العارفين ايك مقام برفر مات ہيں جس مخص كے وجود ميں كلمه طيبہ تا ثير كرتا ہے اور اسے نفع دینے لگ جاتا ہے تو کلمہ طیبہدریا کی طرح اس کے ہررگ اور ریشے میں جاری ہوجا تا ہے۔ (نورالہدی مترجمہ نقیرنور محمر کا چوی مس)

اسم اللهذات كے خوشبودار يول كوا كانے بسانے كاخيال حضرت سلطان العارقين نے ان الفاظ ميں بھى ادافر إياب \_ کی گویم کی جویم کی در دل چوگل رویم میم مول کی را بیک بویم پنویم غیر الا ہو میں اسے ذات واحد بیکارتا ہوں؛ بی کو تلاش کرتا ہوں اور اسی ذات کودل (کے کوشہ) میں سے مثل بھول کے اگا تا مِیں۔اس طرح میں اس ذات واحد کوڈھونڈ تا ہوں اور اس کے بغیر کسی کی تلاش ہیں۔

(د بوان باهوفاری ص:۲)

مولا ناروم نے قرمایا:

یدیآل مرشد که او ادراک داشت سنخم پاک اندر زمین پاک کاشت مرشدنے (جب) دیکھا کہ وہ استعداد رکھتا ہے تو اس کے پاک دل کی زمین میں (امرارِمعرفت کا) پاک چیج بودیا۔ (جلال الدين روى -الهام منظوم مثنوى روى مرتبه مولوى فيروز الدين دفتر اول مطبوعه ١٩٢٨\_ص ١٠٠)

اس طرح می الدین شخ اکبرمحدابن عربی علیدالرخمه می اس عرفان کے فیضان کوراحت وخوشبوے تشبیه دیتے ہوئے فرماتے بين .....خلق خدا كوعر فانِ البي كي غذاد يا كروتوتم سرا پاراحت وخوشبو هو جاؤك\_ر (وغه فد خسلقه تكن روحا و ربيحانا به قصوص الحكم مترجم ص: ۲۶۸)

حضرت سلطان العارفين ابيغ مرشد كامل كى عنايات اوران يه حصول فيوضات ك ذكر كے بعد آخر ميں ان كے لئے سلامتی کی آرز وجھی کرتے ہیں۔ بقول خسر و (امیر خسر و دھلوی ۲۰۵ھ۔ ۲۹۸ھ)

من درویش راکشتی بغمزه کر دی البی زنده باشی

سيدعبدالقادر جيلاني سرالاسرار فيما يخاج اليه الابرار مين فرمات بين-"ولي خدائ تعالى كا خوشبو دار پيول بئاس كي سرزمین میں صدیق (لینی انبیاء ملیم السلام کے سیج تبعین) اس کوسو تکھتے ہیں اس کی خوشبوان کے دلوں میں اتر کر جاتی ہے تو ان کا جذبه ُ شوق اینے مولا کی طرف بڑھ جاتا ہے۔''

چرفر مایا: "تو شریعت کانج دل کی زمین میں بوئے کہ اس میں شریعت کا در خت پیدا ہوکر در جات کا پھل لائے۔" پھر فرمایا: ' تو حید کانے کسی زندہ دل (مرشد) سے اخذ کرنے سے دل زندہ ہوجاتا ہے۔' (م ٢٠٢٣،٣٩) حمد اس کو ہے کہ ہے شان و نشان و صدت اپنی کی ہے کثرت سے عمال حمد سے اس کو کہ با چندیں وچوں سب میں ہے اور سب سے بیون و چکول

#### التدسيحانه وتعالى

لفظ الله ذات باری تعالی پر دلالت کرتا ہے۔اس وجہ ہے اسے اسم ذات کہتے ہیں اور اس کے علاوہ باقی سب ہاموں کو اسائے صفات کہتے ہیں۔ بیلفظ باری تعالیٰ کی ان تمام صفات کوحاوی ہے جن سے وہ متصف ہے۔ کسی بھی ذات کا سیحے ادراک اس کی صفات کوجانے ہی ہے ممکن ہوتا ہے کیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ اس کی تمام صفات و کمالات کوجانا جائے محض چند صفات کے حوالے سے سی شخصیت کی جزوااور نامکمل معرفت تو حاصل ہو سکتی ہے مگر اس کا جامع تعارف ممکن نہیں۔''اسم ذات' شخصیت کی من حیث الکل نشاند ہی کرتا ہے۔اس کی دلالت محض شخصیت کے کسی خاص گوشے یا پہلو سے نہیں ہوتی۔ جب کہ اسائے صفات میں ہے ہراسم ذات کی کسی ند کسی ایک صفت کو ہی اجا گر کرسکتا ہے۔مثلاً قد ریاللہ تعالیٰ کی صفت قدرت پر دلالت کرتا ہے علیم اس کی صفت علم پر جی اس کی صفت حیات پر بکلیم اس کی صفت کلام پر جسمیج وبصیراس کی صفت سمع و بصر پر ، خالق اس کی صفت خلق پر ، رب اس کی صفت ربوبیت پراور رحمان ورحیم اس کی صفت رحمت پر۔الغرض بیسب اساء ذات باری تعالیٰ کی مختلف صفات کی نشاند ہی کر رہے ہیں۔ان میں سے کوئی بھی اسم ایبانہیں جوجمیع صفات الوہیت کا احاطہ کر سکے ادر اس کو سنتے ہی اس حسن مطلق کا ایبا تصور ذہن میں آسکے، جومن کل الوجوہ ممل ہو۔اللہ بی ایک ایبانام ہے جس کی دلالت کلی طور پر واجب الوجود پر ہے جو جامع صفات و كمالات ہے۔ بيذات في كى كى ايك يا چند صفات كى تبيل بلكه بيك وقت ذات اوراس كى تمام صفات كى نشاند ہى كرتا ہے۔ كيونكه صفات ایک اعتبار سے گویا ذات کا حصہ ہوتی ہیں۔ جب کہ ذات اپنی کسی جھی صفت کا حصہ نہیں ہوتی ۔ ذات کے دامن میں اس کی تمام صفات ازخودموجود ہوتی ہیں۔اس لئے اسم ذات ہی جملہ صفات و کمالات کو پورے طور پر محیط ہوتا ہے۔

شان رب كريم قرآن كي تنديس

الله الله الله الله الا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم O(الحشر ٢٢:٥٩)

'' وہی اللہ ہے جس کے سواکوئی معبود نہیں ، ہرنہاں وعیاں کا جانے والا ، وہی ہے بروام ہر بان رحمت والا o'' الله الله الله الله الاهو الملك القدوس السلام المومن المهيمن العزيز الجبار المتكبر المتكبر المتكبر

سبحان الله عما يشركون ٥ القرآن الحشر ٢٣:٥٩

" و الله الله هج حس كے سواكوئى معبود نہيں ، بادشاہ ، نہايت ياك ، سلامتى دينے والا ، امان بخشنے والا ، حفاظت فرمانے والا بعزت والا بعظمت والا ، تكبر والا الله ياك ہےان كے شرك ہے 0 ''

الله المصالق البارئ المصور له الاسماء الحسني طيسبح له ما في السموات و الارض الدرس وهو العزيز الحكيم0 القرآن ٥٩: ٣٣

" وہی اللہ ہے بنانے والا ، بیدا کرنے والا ، ہرا یک کوصورت دینے والا ،سب اچھے نام اس کے ہیں جو پچھ آسانوں اور

زمین میں ہے اس کی تبیع کرتے ہیں اور عزت و حکمت والا ہے 0"

١٦. ١٣ قل من رب السموات والارض قل الله ١٥ القرآن الرعد ١٦. ١٦.

'' فرمائيے! كون رب ہے آسانوں اور زمين كاء آپ صلى الله عليه و آله وسلم خود ، ى فرماو يبحيّے! الله ہے o

المن يرزقكم من السموات والارض طقل الله ٥ القرآن الباء ٣٣٠ ٢٣٠

''(ان کافروں کے سامنے) فرمائے کہ آسانوں اورز مین کارب کون ہے؟ آپ (خود ہی) فرماد بیجئے اللہ ہے ''

ایک مقام پر کفار کے بارے میں فرمایا گیاہے:

☆ ولئن سالتهم من خلق السموات و الارض و سخر الشمس والقمر ليقولن الله ٥

القرآن العنكبوت ٢٩. ٢٩

"اوراگرآپان سے پوچھیں کس نے بنائے آسان اور زمین اور (کس نے) کام میں لگائے سورج اور جاندتو وہ ضرور کہیں گائے سورج اور جاندتو وہ ضرور کہیں گائے سورج اور جاندتو وہ ضرور کہیں گائے سورج اور جاندتو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے 0"

المن المنهم من نزل من السماء ماء فاحيا به الارض من بعد موتها طاليقولن الله O

القرآن العنكبوت 29. 24.

''اوراگرآپ سلی الله علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچیس کس نے اتارا آسان سے پانی؟ پھراس کے سبب سے زمین کومردہ ہو چکنے کے بعد زندہ کردیا تو ضرور کہیں گے اللہ ہے 0''

﴿ الله يبدؤا الخلق ثم يعبده ثم اليه ترجعون ٥ القرآن الروم ٣٠٠ ١ ١

''اللہ ہے جو پہلے بنا تا ہے، پھر دوبارہ بنائے گا۔ پھرتم ای کی طرف پھیردیئے جاؤے o

الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم ٥٠٠ ٣٠٠

''الله ہے جس نے جمہیں پیدا کیا، پھر تہمیں روزی دی، پھر تہمیں مارے گا، پھر تہمیں زندہ کرےگاہ''

الله الذي خلق السموات والارض و ما بينهما في ستة ايام ثم استوى على العرش o

السجدة ٣٢ ه.

''اللہ ہے جس نے آسان اور زمین اور جو پھھان کے درمیان ہے، چھون میں بنائے پھرعرش پراستوا وفر مایاں'' علی ہٰد القیاس نصرف ہرجکہ باری تعالیٰ نے اپنی ذات کا تعارف لفظ اللہ کے حوالے سے بی کرایا ہے۔ بلکہ ہمیشہ اپنی صفات و کمالات کا ذکر بھی اس نام سے شروع کیا ہے۔ چنانچ قرآن کا بیان ندمرف اس کے اسم ذات ہونے پر بلکہ اس کی اہمیت، جامعیت اور ہمہ گیریت پر بھی دلالت کرتا ہے۔

ہیاسم ذات (اللہ) قرآن تھیم میں کم وہیش ستائیس سوایک (2701) مرتبہاستعال ہوا ہے۔اتی کثرت ہے کوئی دوسرالفظ قرآن میں استعال نہیں ہوا۔

قلم کو شوق ہے اک بار اور ورد کرے نظر طواف کرے انگ گرتا ڈرے فارے نظر طواف کرے انگ گرتا گرتا ڈرے (منیرالحق کعی بہل پؤری)

ہزار بار لکھوں ترا نام جی نہ مجولے میں تیرا اسم جہاں بھی لکھا ہوا دیکھوں

## لفظ التدجل جلاله كامادة اشتقاق

لفظ الله اسم علم ہے اور ذات سجانی کے لئے خاص الخاص ہے۔علاء راتخین کا قول ہے کہ یہ اسم کسی ہے مشتق نہیں۔قوی مذہب یہی ہے۔بعض نے اسے مشتق بتایا ہے۔ پھراختلاف ہے کہ س مصدر سے مشتق ہے۔تفییر کبیر نے چندا قوال نقل کئے ہیں۔

(۱)الهت الى فلان سے مشتق ہاس كے عنى سكنت الى فلان ہيں۔

تو ....الله وه بجس كنام كسيسكين موتى بــ

اللهوه ہے جوآ رام دل عارفین ہے۔

الله و ہے جوسکین قلب مصطرین ہے۔

اللهوه بكه الابذكر الله تطمئن القلوب عاس كى شان واضح موتى بـ

(٢) ..... آلهُ وَلْهُ مِنْ مُثْنَقَ ہے جس کے عنی وارنگی کے ہیں۔ یعنی:

اللهوه ہے كەقلباس كاوالدوشىدا ہے۔

اللهوه هدكهارواح بإك اس كي شيفية وفريفية بي-

الندوه ہے کہ ادراک مخلوقات حیرت پرمنتی ہوتا ہے۔

عرفان ابی شناخت میں اپنے نقصان کا اقر اری ہوتا ہے اور یہی معرفت نقصان اسے بلندترین علم وعرفان تک پہنچا تا ہے۔

(٣) .....اله لاه مشتق ہے جس کے معنی بلندشان ہیں۔

الندوه ہے جولواز مات مارہ سے برتر واعلیٰ ہے۔

اللهوه ہے جوز مان ومكان كے احاط بيار قع وبلند ہے۔

الندوه ب جوز وى العقول كے وہم وگمان بہم وادراك سے بالاتر بـــــ

(٣).....لا ویلوه لا ہیا ہے مشتق ہے جس کے عنی احتجاب ہیں۔ یعنی

الله وه ہے جس کی ذات عقول سے مجوب ہے۔

اللهوه ہے جس كنور كا انكشاف ارواح نوريد كے لئے ستر كبرى ہے۔

اللدوه ہے جس كا كمال ہى ناقصين كے لئے حجاب ہے۔

(۵) ....اله الفصيل سے بناہے یعنی بچہ کا اپنی مال کی طرف احتجاج مندہونا۔ یعنی:

الن خداد ترمه) بز باکن فارد ترمه) بز باکن فارد ترمه)

اللهوه ہے کہ سب اس کے مخیاج ہیں۔

اللهوه ہے كه آفات ومصائب ميں اس كى جانب بازگشت كى جاتى ہے۔

اللهوه ہے کہ تضرع والحاح ہی کے ذریعہ ہے ہماری رسائی اس کی آستان تک ہوسکتی ہے۔

﴿٢) .... اله الذ (مع ) سے بنا ہے محاورہ ہے آلمة إلى فُلانِ اس سے دُرتار ہا۔ الدالداس كى پناہ دُھوندھى ليعنى

الله وه ہے جوخوف وہراس کے وفت بندوں کی پناہ ہے۔

الله و ہے جوتمام عالم کی تکبیگاہ ہے۔

الله ده ہے جس کی حفاظت میں تمام مخلوق اینے اپنے اعدا کی دستبر دیے محفوظ ہے۔

## لفظ الله كي لفظي تركيب

اگرلفظ الله کاحرف اول (همزه) نه لکھا جائے تو لله بن جاتا ہے۔ جس کامعنی ہے۔ ہرایک شے الله بی کی ملک ہے۔ قرآن باک میں ہے الله عنی ہے۔ ہرایک شے الله بی کی ملک ہے۔ قرآن باک میں ہے الله عنی ہے۔ الله عنی ہے۔ بیرف واحد بیاک میں ہے الله اللہ بھی اس واحد الله واحد کی ذات وحید پردال ہوگا۔ قرآن مجید میں ہے: قل هو الله احد اور دوسرے مقام پر ہے هو المحی لا الله الا هو ۔

یه یا در کھنا جا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پاک کی تعیین میں اس اسم خاص کی طرف رہنمائی فرمائی ہے۔موئی علیہ السلام کو کو و طور پر کلمات الٰہی میں عرفان تام عطا ہوا تھا۔انسنی انا اللہ لا اللہ الا انا ......'' حق یہ ہے کہ میں ہی تو اللہ ہوں اور کوئی بھی معبود ہیں ، میں ہی ہوں۔''

کلام الہی کے اس فقرہ کو بار بارقلب پر پیش کرو کیونکہ یے حقیق وتصدیق کے مرتبہ اعلیٰ پر ہے۔مقام فی واثبات میں بھی ای اسم کا اثبات ہوتا ہے: لا الله الا الله بعنی

- 🖈 لیخی ہرایک ہے جس کاالہ ہونا تبھی مشرکین نے گمان کیا ہو۔
- الما ہرایک معبود باطل جے بطور معبود بیکارا گیا ہویا پرستش کیا گیا ہو۔
  - 🖈 ہرشے جوانسان کے دل پر تسلط کر لینے والی ہے۔
  - 🖈 ہرشے جس کی محبت دیمرانواع محبت پر غالب آسکتی ہے۔
- الم الشياسكي كالمال ذاتى كاوہم وتكمان كياجاسكتا ہے۔
  - 🖈 مروہم و گمان جو کمال غیر کا تو ہم پیدا کرنے والا ہے۔

ان سب کی فی کلی کردی جاتی ہے۔سب کو بخر لاسے ذریح کردیا جاتا ہے۔ اثبات مرف اسم اللہ کا ہوتا ہے۔ جبوت واثبات میں

فرق عظیم ہے۔وہ جوبذات خود ثابت وحق ہے۔ ذر ہ فانی اس کا اثبات نہیں کرسکتا۔

اثبات کے معنی تو وہ نسبت صحیحہ وعظیمہ ہے جو قلب مومن کواس اسم ذات کے ساتھ قائم و دائم ہو جانی جا ہے۔

۔ کلمہ تو حید پرنگاہ ڈالو، لا اللہ الا اللہ کے حرف پر تذبر کرو کہ سارے کلمہ میں کوئی بھی زائد حرف موجود نہیں۔ وہی حروف ہیں جو اسم ذات اللہ کے اندرموجود ہیں۔انہی کی ترکیب کلمہ تو حید کو بنادیت ہے۔

الله اکبر! حفاظت توحید خالص کے لئے کس فکر راہتمام ہے اور غیرت الہیک قدر غیریت سے برتر واقع ہوئی ہے۔
یادر کھئے! اسم الله اختصاص وجود کومبر بمن کرتا ہے اور اس کا عین حقیقت ہونا آشکارا کرتا ہے۔ باتی سب ممکن الوجود ہیں اور ان
سب کا ہست ہونا محفن اضافی ہے۔ وہ مخلوق جوعدم اول اور عدم آخر سے محیط ہے۔ وہ مخلوق جس کی ہستی موجودہ میں بھی فنا ہروت وہرآن کام کررہی ہے وہ مخلوق جولا کت ہے۔ دراصل حقیقت وجوب وجود سے قطعاً عاری ہے۔

## لفظ الله كفظي خواص

بیاسم اللہ بی کا خاصہ ہے کہ الف کا م تعریف جز وکلمہ بن گیا ہے۔ حتیٰ کہ بعض کواس اسم میں الف کلام تعریف ہونے ہے سے۔

پیاسم اللہ بی کا خاصہ ہے کہ اس پرتا ہے تم وارد ہوتی ہے۔ ورند حرفت بمعنی تم اور کس اسم پروار ذبیں برتا۔

یہ اسم اللہ بی کا خاصہ ہے کہ الجمد کا استعال اس وات کے لئے ہے۔ الجمد للہ حالیہ دللرحیٰ وغیرہ نبیں بولا جاتا۔
وجہ یہ ہے کہ جس طرح یہ اسم مسیٰ کی وات وصفات سب پر مجموعاً حاوی ہے۔ اسی طرح لفظ ''حی'' بھی جملہ لغوت کمال وجلال کا جامع ہے۔ ابندا کامل تر اسم کے لئے کامل تر لغت کی ضرورت تھی۔ یہ اسم اللہ بی کا خاصہ ہے کہ اس کے آخر میں حرف (م) شامل کیا جاتا ہے البندا کامل تر اسم کے لئے کامل تر لغت کی ضرورت تھی۔ یہ اور وہ حرف ندا کا کام دیتا ہے اور پھر اس کے ساتھ حرف ندا کا شامل نہیں رہتا۔ یعنی یا الصم نہیں کہ یہ سے ۔

الکھم میں حرف میں قوت جمعیت میں کامل ہونے کو واضح کر رہا ہے یعنی اس کامعنی ہوگا۔ یا اللہ میں تجمعے تیرے تمام اساء حسیٰ کے ساتھ لکارتا ہوں۔

# التدنعالي كي مختلف شانين حسين جملول كي شكل مين

ملا الله بی ہے جس کے سوااور کسی کوالو ہیت کا شائبہ بھی حاصل نہیں۔

الله بی ہے جومحبت خالص کا شایان ہے۔

الله ألله ألله المانول اورزمين كخز ائن اس كے قبضه ميں ہيں۔

الله بی ہے جوتو بہرنے والوں۔ تو کل کرنے والوں۔عدل کرنے والوں اہل صدق واہل اخلاق ہے محبت کرتا ہے۔

الله بی ہے کہ مومن بچد کی زبان اس کے نام پر ملتی ہے اور باایمان انسان کے لب اس کود ہراتے وہراتے بند ہوتے ہیں۔

الله بی ہے کہ اس کے لئے محدہ ہے۔

الله ی ہے کہ ای کے نام کے لئے تم ہے۔

الله بی ہے جوارواح کی جان ہے۔

الله بی ہے کہ ہرمومن کا دل اس کی جانب مضطرو بے قرار ہے۔

🖈 الله بی ہے جود عاؤں کوسنتا مرادیں بخشاہے۔

الله الله الله المام عالم الله كالمعز ودوام بـ

الله الله الله الكول كوراه دكها تا اطالبول كوبلاتا بــــ

دیتاہے۔

سب ای کو پہنچی ہے موہمو حامد و محمود ہے آپ آشکار ذرق فرق ہے جسن اس کا عیال درحقیقت حمد ہے نقاش کی بیں حقیقت میں وہ سب اوصاف ذات نور خود خورشید میں بس غرق ہے اصل کو سایہ سے مہوری ہے کب ایک ہیں رکھتے نہیں آپس میں فضل ایک ہیں رکھتے نہیں آپس میں فضل ایک ہیں رکھتے نہیں آپس میں فضل ایک ہیں رکھتے نہیں آپس میں فضل

جد عالم میں کرے جس کی بھی تو کیونکہ عالم میں نہیں ہے غیریار دو جہاں ہے آئینہ رخسار جال نقش کی گر حمد تو نے فاش کی گر کرے اوصاف و تعریف و صفات ہے صفات و ذات اک کب فرق ہے موج و کف کو بحر سے دوری ہے کب موج و کف کو بحر سے دوری ہے کب یعنی موج اور بحر سایا دراصل یعنی موج اور بحر سایا دراصل

#### ہاں ہاں وہ اللہ بی ہے ۔۔۔۔۔

- الله بی ہے جس کے علم سے موسموں کا تغیر۔مہروماہ کا طلوع وغروب۔شمس وقمر کا کسوف وخسوف ہوتا ہے۔
- الله بی ہے جس نے بحرمواج کی موجول کی حد بندی کردی ہے جو کنارہ سے ایک ایج آ گے ہیں بردھ علی۔
- 🛠 اللہ ہی ہے جس نے پہاڑوں کے شکم اپنے مخزن بنائے جس نے پہاڑوں کی ٹیلی چو ٹیوں کو پانیوں کا ذخیر ہ تھبرایا ہے۔
  - 🖈 الله بی ہے جو در دمندوں کی دواہے جو بے تھ کا نوں کی پناہ ہے جو بے آسروں کی آس ہے۔
    - الله بی ہے جس کی رحمت سوتے جا گتے ہروفت ہمارے پاس ہے۔ ۹
  - 🖈 الله بی ہے جو ہمارے کا نوں کوشنوائی۔ ہماری آنکھوں کو بینائی اور قلوب کوروشنائی دیتا ہے۔
    - 🖈 الله بی وہ اسم ذات ہے جواس کی ذات کے لئے سنتعمل ہے۔
    - 🖈 الله بی وه اسم ذات ہے جو جملہ صفات کواینے اندرموجو در کھتا ہے۔
    - 🛣 الله بی وه اسم ذات ہے کہ صفات اس کے سمیٰ سے نہ خارج ہیں نہ زائد ہیں۔
      - اللہ بی ہے جس کی ذات وصفات میں اتفریق ناممکن ہے۔
    - 🖈 الله بی ہے جو بندوں کی ذہنی وفرضی متسیم ذات وصفات سے منز ہ ویاک ہے۔
- الله ہی ہے جس کاعرفان عقل اپنے شواہد سے فطرت اپنے معالم سے روح اپنے مدارج سے قلب اپنے حقائق سے اور ایمان اپنی تقیدیق سے حاصل کرتا ہے۔
  - ملا الله بى ہے جس كے مسے فناملتى ہے اور جس كے فضل سے بقاملتى ہے۔

الله المراق المر

الله بی ہے جس کا انصاف رحم کے پردہ میں نور بخش ہے۔

🖈 الله بی ہے جس نے اپنی ذات پیاک پر رحمت کولکھ رکھا ہے۔

الله الله الله المين المين المحدود الله المين المحدود المالين المين المين المين المين المالين المالين

فلله الحمد رب السمة ت و رب الارض رب العلمين وله الكبرياء في السموات و الارض وهو العزيز الحكيم (معارف الاماء شرح اماء الحني)

اس بابرکت نام کا وظیفہ کرنے کے متعلق لکھا گیا ہے کہ جو مخص روزانہ ایک ہزار مرتبہ یا اللہ پڑھے گا اس کے دل سے تمام شبہات دور ہوجا ئیں گے اور عزم ویفین کی قوت نصیب ہوگی 'جولا علاج مریض کثرت کے ساتھ یا اللہ کا وظیفہ جاری رکھے اور اس کے بعد شفاکی دعا مائے اس کو شفا کامل نصیب ہوگی۔ (حصین حصین مترجمہ باضافہ دواثی وفوا کدمولا نامجم اوریس مطبوعة باج کمپنی لمینڈ)

حمد خلقت کی ہے خالق کی ثناء کیونکہ ہے مخلوق کی اس سے بناء حمد خلقت کی کی کرے کوئی بشر معقل اور ادراک کے جلتے ہیں ہر

#### یاالہی رحم فر مامصطفیٰ کے واسطے

اے اللہ! ہم عاجز بندے تیری یا کی بیان کرتے ہیں اور تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔

اے اللہ! ہمارے دلوں کو اخلاص کے ساتھ اینے دین کی طرف چھیر دے۔

🖈 اےاللہ! ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گنا ہوں کومعاف فرمادے۔

ا الله! جمیس بیکااورسیامسلمان بنادید

🖈 اے اللہ! ہماری مشکلات کوحل فرمادے۔

ا الله! جميس اسلام پراستقامت نصيب فرما -

ا الله! ہم سے راضی ہوجا ہمیں شیطان اور نفس کے شرہے بچا۔

🖈 اے اللہ! ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرما۔

↑ اے اللہ! ہمارے قدموں کو صراط منتقیم پرقائم رہنے والا بنادے۔

اے اللہ! پی رضا پر راضی رہنے کی تو قبق دے۔

اساللد! این خاص رحمت نازل فرمااوراین قبروغضب سے بیالے۔

اے اللہ! قیامت کی رسوائی سے بچالینا۔

ا اسالله الله المت محديد كوحشركى رسوائى سے يناه عنايت فرما ، اسلام كابول بالا فرما ، اسلام كامجند ابلند فرماً

التدا تمام مسلمانوں کوخواب غفلت سے بیدار کرد ے،اسلام کی حفاظت فرما۔ ہماری خطاوں کومعاف فرما۔

- اے اللہ! قبر کے اندھیرے اور عذاب ہے بچانا ، منکر نکیر کے سوالات کے وقت ہماری مدد فرمانا ، ہمارا نامہ اعمال ہمار داہنے ہاتھ میں دینا۔
  - ا اے اللہ! ہمیں طلال روزی نصیب فرما، ہمارے کاروبار میں اپنی رحمت سے برکت اور ترقی عطافر ما۔
- ہ اے اللہ! ہمیں اخلاص نصیب فرما ، ہمارے دلوں سے حسد بغض اور کینہ دور فرما ہمیں د جال کے فتنے اور موت کی تختی ہے اور قبر کے عذاب سے اور قیامت کی گرمی ہے اور جہنم کی آگ ہے محفوظ فرما۔
  - 🖈 اسالله! بل صراط کاراسته آسان کردے اور جنت الفردوس میں جگہ عطافر مار
    - 🖈 انٹد! تنگدی اورخوف وگھبراہث اور قرض کے بوجھ کو دور فریا۔
- کے اساللہ! حضور سرور کا کنات مُنَافِیَا کے بیار سے طریقے ہم کوسکھادے اور ان کے بیارے صیابہ مِنَافِیَا کے اعمال کی جلا ہمارے ہرکام میں پیدا کردے۔
  - 🖈 اے اللہ! ہمارے بچوں کو علم دین کی دولت سے سرفراز فرمااور نیک وصالح بنادے۔
  - 🖈 اےاللہ! ہم گناہوں کے بوجھ سے دیے ہوئے ہیں صرف تیری رحمت کا آسرا ہے۔ تو ہمیں اپنی رحمت ہے بخش دے۔
    - الله! المالله! المعنفورورجيم ، بهار كنا بول كومعاف فرما
    - 🖈 اےاللہ! ہم گناہوں سے تو بہ کرتے ہیں تو ہماری خطاؤں کومعاف فرمادے۔ ہم گناہوں سے شرمندہ ہیں۔
      - ا الله اجو گناه جان کر کے ہیں اور جوانجانے میں ہوئے ہیں سب کومعاف فرمادے۔
        - اساللد! ہمارے مردوں اور عورتوں کونماز کا یابند بنادے۔
          - اسالله! جمارى عبادتون كوتبول فرما
          - 🖈 اےاللہ!سبمسلمانوںکونیک بنادے۔
          - ا الله! بمیں برتم کی بداخلا قیوں ہے بچا۔
            - الله! آخرت من تيراد يدارنفيب مو
  - ا استالله! اسلام کابول بالا ہو۔ مسلمانوں کی تمام مشکلیں حل فر ماادر بھاری ہرمشکل آسان فر مادے، چین اور راحت عطافر ما۔
    - 🖈 اےاللہ!مسلمانوں کودین ودنیا میں عزت عطافر ما۔
      - 🖈 اے اللہ! بیاروں کو شفاعطا فرما۔
    - الله المين وعاما تكني كاطريقة اورا في عبادت كرف كاسليقه عطافرما .
      - 🛣 اے اللہ! مسلمانوں کو دلیس پر دلیس میں چین امن اور سلامتی عطافر ما۔
        - الله! كمزورول كوطافت عطافر ما\_
        - 🖈 اے اللہ! بچھڑوں کوملادے اور روٹھوں کومنادے۔

- 🖈 اے اللہ! ہماری تمام دلی جائز تمناؤں کو بورافر ما۔
  - اے اللہ! تنگ دستوں کی شک دستی کودور فرما۔
- 🖈 اے اللہ! ہمارے مردوں کی مغفرت فرماان کی قبروں پررحمت نازل فرماءان کی قبروں کو مختدار کھاوران کو بلندی درجات عطافرما۔
  - 🖈 اےاللہ! ہمیں اچھی صحت دے تا کہ ہم تیری عبادت کر سکیں۔
- ﴿ اےاللہ! مرتے وقت کلمہ نصیب فر مار مرنے کے بعدا پنے بیارے نبی مَثَلَّاتِیْمُ کی شفاعت نصیب فر ما۔ ہماری دعاؤں کوقبول فر ما۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الکریم علی الہ واصحابہ اجمعین ۔

#### ہرمرض کی شفاہے اللہ ہو

درد دل کی دوا ہے اللہ ہو کب کسی کو بقا ہے عالم میں كيا بشركيا طيور كيأ جنات فرش ہے لے کے تا بعرش بریں برگ و اشجار ادر گل و غنیه جو کہ ہیں سالکان راہ خدا سرویه و تکھئے دل قمری عاملو کیا ہے اس وظیفہ میں جملہ ارباب کشف نے دن رات بس طریقت کے پیاطریقے ہیں زبد و تقوی آئینہ زاہر عارفول کا یمی ہے ورد مدام مشكليل ہو حمين تمام آسان جس سے حاصل ہونور ایمان کا حشر ہو گا شہید کے ہمراہ مر تو الله سے ملا جاہے لوح محفوظ عرش و کری بر حق تو یہ ہے کہ اینے مرشد ہے کیوں نہ مقبول ہو ہر ایک سخن

ہر مرض کی شفا ہے اللہ ہو کہ طریق ننا ہے اللہ ہو ورد اک ایک کا ہے اللہ ہو سب میں جلوہ نما ہے اللہ ہو سکے لب ہر بیا ہے اللہ ہو ول سے ان کی صدا ہے اللہ ہو ووق میں کہہ رہا ہے اللہ ہو ہر عمل ہے سوا ہے اللہ ہو ول و جان سے کہا ہے اللہ ہو كه فناء و بقأ ہے اللہ ہو کیکن اس کی جلا ہے اللہ ہو عاشقوں کی ندا ہے اللہ ہو جس نے دل سے پڑھا ہے اللہ ہو ہو بہو واعظ ہے اللہ ہو جس کے دل میں بسا ہے اللہ ہو تو تیرا راستہ ہے اللہ ہو خود تلم نے لکھا ہے اللہ ہو جب سا ہے سا ہے اللہ ہو ورد سید ترا ہے اللہ ہو

محمروترسا وظیفه خور داری تو که بادشمنال نظر داری اے کریے کہ از خزانۂ غیب دوستال را کجا کنی محروم

الله جل ذكره كے اساء متعدد ہونے كى أيك حكمت

بات کہاں سے چلی اور کہاں تک جائیجی چونکہ اس کی بات ہے جس کی شان اقدس ہے کہ

و زهرچه گفته اندشنیدیم و خوانده ایم ماهمچنال در اوّل صف تو مانده ایم

اے برتراز خیال و قیاس و گمان و وہم دفتر تمام گشت و بیایاں رسید عمر

( گلستان سعدی)

اللّٰد تعالیٰ کے نام متعدد ہونے کی حکمت ہونے کی ایک حکمت بیان کرتے ہوئے حضرت حکیم الامت مفتی احمہ یار خان علیہ جمۃ لکھتے ہیں

"چونکہ رب تعالیٰ کے افعال وصفات بہت ہیں۔ اس لئے اس کے نام بھی بہت ہیں نیز اس کے بندوں کی حاجات بہت ہیں لہٰذارب کے نام بھی بہت کہ بندہ جو حاجت لے کرآئے ای نام سے اسے پکارے، بیاراسے پکارے یا شافی الامراض، گناہ گار ہے نام رب کے ہیں اتنے الامراض، گناہ گار پکارے یا غفار، بدکار پکارے یا ستاروغیرہ۔ پھر لکھتے ہیں کہ خیال رہے جتنے نام رب کے ہیں اتنے ہی نام رسول اللہ مَنَّ الْمَنْ اللہُ مَنَّ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰہِ اللّٰہ ا

مطلب مفتی صاحب کایہ ہے کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول مقبول منافیز کے ناموں کی تعداد میں برابری کو کفر وشرک نہ بھولیا جائے جیسا کہ بعض لوگ اپنی نادانی کی وجہ سے ہرا یہ موقع پر بڑا سخت فتوئی لگانے کے در پے ہوجاتے ہیں بلکہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اگر کے بعض اسماء مبارکہ (سمیج ، بصیر ، حی ، المومن وغیرہ) مخلوق پر بولے جاتے ہیں تو شرک لازم نہیں آتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اگر اپنے محبوب علیہ السلام کو اپنے جتنے نام عطافر ما دیئے ہیں تو یہ بھی کوئی انوکھی بات نہیں جس پر بلاسو ہے سمجھے شرک کا فتوئی لگا دیا جائے۔ اس موضوع کو تفصیل کے ساتھ پڑھنے کے لئے دیکھئے ہمارار سالہ ' مسئلہ تو حیدوشرک'

#### ابل محبت ومعرفت كاطريقه

الل محبت ومعرفت نے جہاں بھی خدا کی شان بیان فرمائی ہے وہاں اس کے محبوب مَنْ الْتَیْمُ کی بھی عظمت وشان بیان کرنے میں بخل سے کام نہیں لیا۔حضرت سعدی علیہ الرحمہ کو ہی دیکھے لیں اپنی کتاب گلتان کے مقدمہ میں اگر خدا کی شان میں یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔

> توساتھ ہی بیارے مصطفیٰ مُن اُن میں اور لکھتے ہوئے نظر آرہے ہیں۔ شفیع مطاع نبی کریم قشیم جسیم نسیم وسیم ملغ العلی بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ مسلوا علیہ والہ

بلکہ حضرت سعدی علیہ الرحمۃ نے اگراپی اس کتاب کا آغاز نٹر میں خدا تعالیٰ کی حمد کے ساتھ کرتے ہوئے لکھا'' منت خدائے راعز وجل کہ طاعتش موجب قربت است وشکر اندرش مزید تعمت برنفے کہ فرومیر ودحمد حیات است و چوبرمی آید مفرح ذات پس در حرفف دورجمت موجود است و در برنعمت شکر واجب در حرفف دورجمت موجود است و در برنعمت شکر واجب

از دست و زبانِ که برآید کر عهدهٔ شکرش بدر آید

خدا کاشکرواحسان ہے کہ جس کی اطاعت اس کے قرب کاموجب ہے اوراس کے شکر میں نعمت کا اضافہ ہے۔ (لسنسن سنسکوتم لاریدنکم) جوسانس اندرجا تا ہے وہ زندگی کودراز کرتا ہے اور باہر آتا ہے توجان کوراحت نصیب ہوتی ہے لہٰذاایک ہی سانس میں اللہ کی دونعتیں ہمیں نصیب ہورہی ہیں اور ہر نعمت پرشکرادا کرنا واجب ہے۔

تو حصرت سعدی ساتھ ہی خدا کے مجبوب مُنَا اللّٰهُ کُلُم ان میں یوں کو یاں ہوکر حضور علیہ السلام کی امت کوسلی دے ہے

یے خم دیوارامت را کہ دارد چوں تو پشتیباں چہ باک ازموج بح آل را کہ باشدنوح کشتیباں اس امت کی دیوارکوکیاغم ہوسکتا ہے جس کے سہارے کیلئے (اے میرے آقا) آپ جیسے (معین و مددگار) ہوں (جیسے) اس کشتی کوسمندر کی موجوں کا کیاخوف جس کے ملاح نوح علیہ السلام جیسے (عظیم الثان رسول) ہوں۔

چونکه کلستان کتاب میرے سامنے رکھی ہوئی تھی اس لئے مثال کے طور پریہ کچھ لکھ دیا۔ ورنہ ہر جگہ یہی حالت ہے بس

حيب كرمهرعلى اليتصے جانئيوں بولن دي

ہے جس کے ہاتھ سر بہ سر سلسلۂ مرگ و حیات دائم تغیرات میں ہے اسے حاصل ثبات صبح کو روشن دن کرے وہ شام کو تاریک رات تذکرہ خیر الانام اور آپ مُنَّا فَیْمُ بی کی بات ہوں شجر اقلام اور ہوں روشنائی بحر سات طائران خوش نواسب ڈال ڈال بات ہات ہات کو سات تفرتھرا کرگر کے سجدے میں سب لات و منات آج بھی ہے منظر ہند کا وہ سومنات توت جی ہے منظر ہند کا وہ سومنات توت جی ہے منظر ہند کا وہ سومنات توت جی ہے ہوگی لشکر باطل کو بات

پروردگار انس و جال خالق جملہ کا تنات
آنی و فانی جہال میں جی و قیوم اس کی ذات
وہ بدلتا وقت کی ہے ساعتوں کو پے بے بہ فرش ہے فوق عرش تک رہتا ہے ہرلب پر مدام
ہو نہ پائیں سے رقم کلمات رب ہرگز اگر
ہیں سحر دم نغمہ ریزدشت و باغ و راغ میں
نعرہ تکبیر کھے میں ہوا جس دم بلند
بت شکن محمود کوئی دوسرا آئے گا کب
اہل عزیمت کے لئے نیئر ہے یہ پیغام جق

(منيا منيز)

میں عرض کررہا تھا کہ ہے جوترے کو ہے میں ہے وہی کفن بر دوش ہے۔ ذراغورتو کروکہ''اذان ہو کہ اقامت ہو کلہ ہویا نماز .....پس ذکر حق ہے ذکر محد مالاً تیل ہم تو جب مدرسہ ہیں داخل ہوئے تقے تو ہمارے استاد صاحب نے ہمیں کریما شروع کرایا تو

جہاں حمد خداسکھاتے ہوئے سیاشعار پڑھائے

کریما بہ بخثائے بر حال ما کہ ہستم اسیر کمند ہوا گلہدار مارا زراہِ خطا خطا درگزار و صوابم نما نداریم غیر از تو فریا درس توئی عاصیاں را خطا بخش وبس

وہاں سرکار دوعالم مُنَافِیْزُم کی نعت میں بیاشعار بھی یاد کروائے جو بحمر اللہ آج تک یاد ہیں اور ان شاء اللہ قیامت تک بلکہ قیامت کے بعد تک بھی نہولیں گے۔

زبال تابود در دہال جائے گیر ثنائے محمد بود دل پذیر صبیب خدا اشرف انبیاء کہ عرش مجیدش بود مقطا سوار جہانگیر کیرال براق کہ گذشت ازتصر نیلی اواق ،

الغرض ہماراابتدائی طالب علم شان خدااورعظمتِ مصطفیٰ مَنْ النَّیْمُ پہ جا ہے تو کئی تھنٹے تقریر کرسکتا ہے جبکہ دوسری طرف دیکھئے اور صرف ایک حوالہ ہی دیکھتے رہ جائیے کہ عظمت مصطفیٰ مَنْ النِیْمُ کے موضوع کے ساتھ کس قدر بُنل سے کام لیا جار ہاہے۔

تصویر <u>کاد وسرازُ خ</u>

ایک طرف ہمارے فاری کے طالب علم کا بیر حال ہے کہ عظمت مصطفیٰ نائیز کی پہچا ہے تو گھنٹوں تقریر کر لے دومری طرف ایک ہماعت کے حکیم الامت اور مجد دالہملت کے خلیفہ اجل خواجہ عزیز الحن صاحب تھا نوی صاحب کے حالات میں لکھتے ہیں کہ دارالعلوم کے ایک بڑے جلسہ دستار بندی میں بعض حضرات اکا برنے ارشاد فر مایا کہ اپنی جماعت کی مصلحت کے لئے حضور مرور عالم مُنافِین کے خلائی بیان کے جا کمیں تا کہ اپ مجمع پر جو وہا بیت کا شبہ ہے وہ دور ہواور موقع بھی اچھا ہے کیونکہ اس وقت مختلف عالم مُنافِین کے فضائل بیان کے جا کمیں تا کہ اپ مجمع ہم الامت اور مجد دالمئت کی طرف اٹھیں کہ آپ سے بڑھ کر اس موضوع کو طبقات کے لوگ موجود ہیں (ظاہر ہے سب کی نظریں حکیم الامت اور مجد دالمئت کی طرف اٹھیں کہ آپ سے بڑھ کر اس موضوع کو کون بیان کر سکتا ہے۔) سب نے درخواست پیش کی تو حضرت والا نے باادب عرض کیا اس (موضوع) کے لئے روایات کی ضرورت ہے اور وہ روایات محصور ( ذہن نیں حاضر ) نہیں۔ (اشرف الوائ حصادل ص الاعرب عافی الدویہ تھا نہ بھون شلع مظفر تکر ) ب

شاویطی کا مدح سرائی الل سفت کے حصے میں آئی گری آقانے سب کی بنائی اپن قسمت جگائے ہوئے ہیں۔
آج اس جماعت کے لوگ اپنے آپ کو دین کا تھیکیدار اور تو حید کاعلم سردارگردانے ہیں۔ اس کا مطلب ہان کے زویک دین تصویر کے صرف ایک زُرخ کا نام ہے کہ جس میں صرف تو حید ہی تو حید ہو بلکہ ان کی تو حید بھی تبھی بیان ہو سکتی ہے کہ شان رسالت میں تو بین جس قدر زیادہ ہوگی آئی ہی ان کی تو حید پختہ و کھمل ہوگی ذرادل پ ہاتھ رکھ کرایمان سے بتاؤ کہ یہ وہی تو حید نہیں ہے جس نے ابلیس کو مردود بنایا تھا؟ پھر آپ کس طرح محبوب بن سکتے ہیں؟ جبکہ ہمارے ہاں دین صرف حمد خدا کا نام نہیں ساتھ نعت مصطفیٰ بھی ضروری ہے۔ ایک ہی شعرد کھئے کہ اس کے پہلے مصرعہ میں حمد خدا ہے تو دوسرے میں عظمت مصطفیٰ مائیڈ کا ہے اور یہ تعت مصطفیٰ بھی ضروری ہے۔ ایک ہی شعرد کھئے کہ اس کے پہلے مصرعہ میں حمد خدا ہے تو دوسرے میں عظمت مصطفیٰ مائیڈ کا ہے اور یہ

شعرہے ہمارے مجدداعظم واعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے ایک خلیفہ کا جن کا نام نامی اسم گرامی ہے صوفی محمر میں الرحمٰن خان رضوی علیہ الرحمة

حمر ہے اس ذات کوجس نے مسلمان کردیا مشتق سلطان جہاں سینے میں پنہاں کردیا ہے۔ مشتق سلطان جہاں سینے میں پنہاں کردیا ہے۔ اورای سیم جی ناجی جماعت ہے جو کہ مسا انسا عملیہ و اصحاب کا مصداق کامل کھمل اورا کمل ہے اورای جماعت کے لوگ بلا جھجک جماعت کے لوگ بلا جھجک کہتر ہیں۔ ک

، یک میں وہ تی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشہ بھی کہے گاالصلوٰۃ والسلام الاساءالحسنی فی حدیث المصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء

بخاری و سلم کی متفق علیہ صدیت پاک جواس سے پہلے گز رچی ہے ابتدائی الفاظ کے فرق کے ساتھ امام تر ندی نے بھی انہی الفاظ کو حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹن سے روایت کیا ہے اور پھراس کے بعد اللہ تعالی کے نا نو سے نام کیصے ہیں۔ اس صدیث کو صاحب مشکوہ نے کتاب اساء اللہ کی دوسری فصل کی پہلی صدیث کے طور پر کھا ہے اور امام بیجی نے الدعوات الکبیر کے اندر بھی بیے صدیث ورن کی ہے ۔ یا در ہے کہ اس صدیث میں بہت سے مشہور تا منہیں آئے جیسے قدیم ، عافر ، و تر ، شدید ، کانی ، رب اکرم ، اعلی ، اکرم الا کر مین ، و والعرش المجید ، فعال لما برید ، ما لک یوم الدین ، رفع الدرجات ، و والقوق آلتین ، و والعرش ، احسن الخالفین وغیرہ صالا نکہ ان میں ہے ۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی کے کل نام ینہیں ہیں۔ جیسا کہ اس سے پہلے بیان ہو چکا کر آن پاک میں ہیں جیسا کہ اس سے پہلے بیان ہو چکا گراس صدیث میں جن ناموں کا ذکر ہے ان میں ہے اکثر و بیشتر قرآن پاک میں نہ کور ہیں۔ صرف چند نام ایسے ہیں جو بعید تو قرآن پاک میں نہ کور ہیں۔ صرف چند نام ایسے ہیں جو بعید تو زوانقام (الماکہ ہ : 40) اور اس کے بالکل و ہی معنی ہیں جو کہ ناموں کے بین انتقام (بدلہ ) لینے والا ۔ ہاں جتنے نام اس صدیث میں نہیں اور قرآن پاک میں یا دیکر اصادیث میں آئے ہیں دو میں نہیں اور قرآن پاک میں یا دیکر اصادیث میں آئے ہیں دو میں نہیں اور قرآن پاک میں یا دیکر اصادیث ہیں۔ و اللہ الاسماء المحسنی فادعو ہ بھا (اور اللہ تعالی کے تمام نام ہی اجھے ہیں۔ (یا ور اللہ تا تھوں کے میں بہت اچھے ہیں۔ و للہ الاسماء المحسنی فادعو ہ بھا (اور اللہ تعالی کے تمام نام ہی اجھے ہیں۔ (یا ور اللہ تعالی کے تمام نام ہی ای چھے ہیں۔ (یا ور اللہ تعالی کے تمام نام ہی اچھے ہیں۔ (یا ور اللہ تا ہی کے تمام نام ہی ای چھے ہیں۔ (یا ور اللہ تعالی کے تمام نام ہی ای چھے ہیں۔ (یا ور اللہ تعالی کے تمام نام ہی ایکوں کے بیر کست ناموں کے میں بہت اپنچھ نام کی ایکوں کی کے بیر بہت اپنچھا نام کی ایکوں کے بیر کست ناموں کے میں بہت اپنچھا کیا دو الاسماء المحسنی فادعو ہ بھا (اور اللہ تعالی کے دور اللہ ان کی دور کی کور اس کے بیر کست ناموں کے میں بہت اپنچھا ناموں کے میں بہت اپنچھا ناموں کے میں بہت اپنچھا کے دور کی کور کی کی میں بھور کی کور کست ناموں کے بیر کی کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی

اس آیت کے شان فرول میں لکھا ہے کہ ابوجہل نے کہاتھا کہ محد (شانیخ ) کا دعوی تو یہ ہے کہ وہ ایک پروردگاری عبادت کرتے ہیں چھر وہ اللہ اور رحمٰن دوکو کیوں پکارتے ہیں۔ اس موقع پریہ آیت نازل ہوئی اور اس جاال کم عقل کو بنادیا گیا کہ معبود تو ایک بی ہے اگر چہنام اس کے بہت ہیں۔ (اس طرح کا شان فرول سور ہُ الکہ فی آیت نمبرہ ۱۰۔ قبل ادعو الله او ادعو اللہ حمن طابا اللہ عنوا فلہ الاسماء المحسنى . کا بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابن عہاس گانجا فرماتے ہیں کہ ایک رات صفور علیه السلام نے طویل بحدہ کیا اور تجد سے میں یا اللہ یار حمٰن پکارتے رہے تو ابوجہل نے س کر کہا کہ میں تو کئی معبود وں کے ہو جنے ہے منع کرتے ہیں اور خود دوکو پکارتے ہیں۔ اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی۔ سورہ اعراف۔ کی آیت کے اسکاے حصد میں فرمایا میا: و فذوا

الدین بلحدون فی اسمانه ۱۰وران کوچھوڑ دوجواس (الله تعالیٰ) کے ناموں (کے بارے) میں حق سے نکلتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ الله کے ناموں کو بگاڑ کرغیروں پیان کا اطلاق کرتے ہیں جیسے الدکالات پی عزیز کاعزی پیاور منان کا منات پہیا یہ کہ الله تعالیٰ کے لئے ایسے نام مقرر کرنا جوقر آن وحدیث میں نہیں آئے مثلاً اس کو تی یار فیق کہنایا یہ کہ حسن اوب کی رعایت نہ کرنا مثلاً یہ کہ فقط ضار، مانع، یا خالق القردة کا وظیفہ کرنا بلکہ یوں ہونا چائے کہ دوسرے اساء کے ساتھ ملا کر کہا جائے یا ضاریا نافع یا معطی یا مانع یا خالق النظم ، یا خالق کے لئے کوئی ایسانام مقرر کرنا جس کے معنیٰ فاسد ہوں جیسے رام یا پر ما تا وغیرہ کہنا۔ اس طرح وہ نام جن کے معانی نامعلوم ہیں ان کا اطلاق بھی الله تعالیٰ کی خان کے لائق ہیں یانہیں یہ نہیں جانا جا سکا۔

مادح و ممدوح وہ خود آپ ہے یاد تو اس کی کرے لیل و نہار مجھے شعور بھی دے، عشق بے کراں بھی دے مجھے زباں بھی عطا کر مجھے بیاں بھی دے میرے ہنر کی منزل مقصود تیری ذات جمد اس کی کیا کسی کی تاب ہے ہے۔
ہمد اس کی کیا کسی بس جمد یار
ہمیں دشت حمد و ثناء میں کھڑا ہوں کاسہ بہ دل
مجھے خیال بھی دے لفظ بھی نوازش کر
میرے سخن کا نکتہ آغاز تیرا نام
الندتعالی کے اساء حسنی بے حدو بے حساب ہیں

اس بارے میں ایک حدیث ملاحظہ ہوجس میں اس بحرنا پیدا کنار کی وسعت پر ایک عجیب پیرایہ میں لطیف اشارہ فرمایا گیا

'' ''ابن مسعود کہتے ہیں نبی مَالَّاتِیْزِ نے فر مایا اگر کسی بندہ کوکو کی رنج وغم ہواوروہ بید( مندرجہ ذیل) دعا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے غم و رنج دور فر مادے گااورغم کوخوش ہے بدل دے گا۔

اَللَّهُ مَّ إِنِّى عَبُدُكَ وَابُنُ عَبُدِكَ وَابُنُ امَتِكَ . نَاصِيَتِى بِيَدِكَ مَاضٍ فِى حُكُمِكَ عَدُلٌ فِى قَضَا عِكَ اللَّهُ مَّ إِنِّى عَبُدُكَ وَابُنُ امَتِكَ بِهِ نَفْسَكَ اَوُ اَنْزَلْتَهُ فِى كَتَابِكَ اَوُ عَلَّمُتَهُ اَحَدًا مِنْ حَلْقِكَ السُّنَاكُ بِكُلِّ السُّمِ هُ وَ لَكَ . سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ اَوُ اَنْزَلْتَهُ فِى كَتَابِكَ اَوُ عَلَّمُتَهُ اَحَدًا مِنْ حَلْقِكَ السُّنَاكُ بِكُلِّ السَّمَا أَنْ وَبَعْ فَلْ مِنْ وَعَلَى الْقُورُ آنَ رَبِيْعَ قَلْبِي وَنُورَ صَدُرِى وَ جَعَلَ حُزُينى وَ ذَهَا بُ هَيْمُ وَغَيْمَى .

ترجمہ دعایہ ہے: یا اللہ میں تیرابندہ ہوں تیرے غلام کا بیٹا۔ تیری لونڈی کا جایا۔ میری پیٹانی تیرے ہاتھ میں ہے۔ تیرا تھم مجھ پر جاری ہے۔ تیرا فیصلہ میرے لئے عین انصاف ہے۔ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے ہرایک نام کے ذریعہ سے جوبھی تیرانام ہے اور جس نام سے بھی تو نے اپنی ذات کوموسوم کیا ہے یا جس نام کوتو نے اپنی کتاب میں اتاراہے یا جوبھی نام تو نے اپنی گلوق میں سے کسی کوسکھلایا ہے یا جوبھی نام تو نے اپنے خزان غیب میں محفوظ رکھا ہے کہ تو قرآن یاک کومیرے دل کی بہار میرے سینہ کانور ،میراغم ربا (رنج فیم ودر دکودورکرنے والا) بنادے۔

بیتی نے مجمع الزوائد میں لکھا ہے کہ اس حدیث کوامام احمداور ابولیعلی اور بزار نے روایت کیا ہے۔ احمد وابولیعلی کے سبراوی (ابوسلمہ جنی) کے سوار جال صحیح ہیں۔ ابوسلمہ کی توثیق ابن حبان نے کردی ہے۔ ابوعوانہ نے اس حدیث کواپئی صحیح میں روایت کیا ہے اور حدیث کی تقییح کردی ہے۔ اس حدیث سے بیمعلوم ہوگیا کہ ۹۹ ناموں کا ذکر حدیث ترفدی میں صرف اس اعتبار سے ہے کہ اس قدرا ساء کا حفظ واحصاء واخلہ جنت کا سبب ہے۔

بال حدیث بالا پر مکر رغور کروکه "انسولت فی کتابک" میں جملہ کتب اور بھی آجاتی ہیں کیونکہ حدیث میں لفظ کتاب بطور جنس مستعمل ہوا ہے لہذا حدیث بالا ان اساء کو بھی گھیر لیتی ہے جوعر بی کے سواکی اور زبان میں کسی رسول دنبی کو بتائے گئے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے: قبل لو کان البحر مداد الکلمات دبی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات دبی ولو جئنا بسمنیله مددًا (الکہف: ۱۰۹) فرمادیں کہ اگر سمندر میرے رب کی باتوں (شانوں) کیلئے سیابی ہوتو ضرور سمندرختم ہوجائے گااور میرے رب کی باتیں (شانیں) ختم نہ ہوں گی آئے۔ چہم ویبائی اور اس کی مددکو لے آئیں۔

بہرحال مندرجہ بالا حدیث میں لند تعالیٰ کے ناموں کی ترتیب یوں بیان فرمائی گئی ہے۔فضیلت وہی ہے جواو پر گزر چکی

هوالله الذى لا اله الا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المستكبر المحاليق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط المخافض الرافع الممعز المذل السميع البصير المحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلى الكبير الحفظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع المحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوى المتين الولى الحميد المحصى المسيدي المعيد المحمى المعيد المحمد القادر المسدئ المعيد المعيد المميت الحيى القيوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المستدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطل الوالى المتعلى البر التواب المنتقم العفو الرؤف مالك المملك ذو الجلال و الاكرام المقسط الجامع الغنى المغنى المانع المنار النافع النور الهادى البديع الباقى الوارث الرشيد الصبور (مكزة ممهور)

ان شاءاللہ ان میں سے ایک ایک نام کا ما خذقر آن پاک کی آیت سے اور اس کے فوا کدو برکات بیان ہوں گے۔ یہاں پر عاشیہ مفکلو ق سے ایک سوال اور اس کا جواب ملاحظہ فرما کیں جواگر چہ اختصار کے ساتھ پہلے گزر چکا ہے۔ مگریہاں ایک مثال کے ذریعے جواب دیا جارہا ہے۔

#### <u>ایک سوال اوراس کا جواب</u>

ف ان قلت ماوجه الحصر الاسماء في التسعة والتسعين والافعال و الاضافات و السلوب اكثر من ذلك خلاصه و السلوب اكثر من ذلك خلاصه والرياميا به الريداس كافعال، ذلك خلاصه والرياميا بها مراح الريداس كافعال،

اضافات وسلوب (اضافی صفات اورسلبی صفات )اس سے کہیں زیادہ ہیں۔

قبلنا اسماء الله توقيفيته على المذهب المختار و لعل التوقيف ورد بهاذه الاسامي تم ناس كاجواب يه دیاہے کہ مخار مذہب کے مطابق اللہ تعالیٰ کے اساء مبار کہ تو قیفیہ ہیں اور ہوسکتا ہے کہ تو قیف (تص) انہی اساء کے ساتھ خاص ہو۔ ال جواب پرصاحب المعت اللمعات كى نار فرماتے بيل و هـذا الـجـواب غير مرضى لان التوقيف ور د باسامی سو اها یہ جواب بسندیدہ ہیں ہے کیونکہ ان اساء کے علاوہ پر بھی نصوص موجود ذہیں۔ پھر تحقیقی جواب دیے ہوئے فرماتے

فالحق في الجواب ان الحديث الوارد في الحصر يشتمل على قضية واحدة لا على قضيتين فينحصر اسماء الله تعالىٰ في هذا العدد باعتبار هذه الخاصة المذكورة وهي ان من احصاها

جواب میں حق بات بیہ ہے کہ ننا نوے اساء کے عدد والی حدیث ایک قضیہ کوشامل ہے نہ کہ دوکو، لہذا خاصتہ مذکورہ لیعنی جوان اساءکو یا دکر لے وہ جنت میں داخل ہوگیا' بیفضیلت ننا نوے اساءکو حاصل ہے اور بیانحصار اس صورت کے ساتھ خاص ہے نہ کہ ہر دو صورتوں کے ساتھ چراس پاک مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں۔

كالملك الذي له الف عبد مثلاً فيقول القائل ان للملك تسعا وتسعين عبدا من استظهربهم لم يقاومه الاعداء فيكون التخصيص لاجل حصول الاستظهار بهم

جس طرح مثلاً ایک بادشاہ کے ہزارغلام ہوں اور کوئی کہے کہ اس کے ننانوے غلام ایسے ہیں جن کے اوپر دعمن غالب نہیں آ سکتاتو مینانوے کی تخصیص اس صفت کے ساتھ خاص ہوگی کہ وہ دشمن پیغالب آتے ہیں نہ بیا کہ کل غلام ہی ننانوے ہیں۔

اوصاف سب حمیدہ اس کبریا کے بیں سکھلائے اس نے حرف بیہ ہمکو دعا کے ہیں اس کا کلام ہی تو بلوک الکلام ہے سب کھ فنا ہے بس اسے حاصل دوام ہے وہ خالق جہاں ہی خبیر و علیم ہے ذات اس کی سب کریموں سے بردھ کر کریم ہے ہر جادہ کی منزل ہے وہ، منزل نما ہے وہ. ادراک کی حدول سے وراء الوراء ہے وہ کوئی بشر نہ اس کی حقیقت کو یا سکے مومن کا دل ہی ہے کہ وہ جس میں ساسکے

نام سب ایکھ جتنے ہیں ذات خدا کے ہیں انعام یانے والوں کی دکھلا دے رہ ہمیں الحمد سے والناس تک اس کا کلام ہے باقی ہے زندہ تا ابد وہ ذات لا بزال حی و قیوم ذات ای کی قدیم ہے اس کی نوازشات کا ہے سلسلہ دراز سرچشمہ ہدایت ازلی ہے اس کی ذات اس کا بہا نہ مل سکے عقل و شعور ہے الله آسانول زمینول کا نور ہے وسعت کہاں آفاق کی پہنائیوں میں ہے

# الله كے نام توفیقی ہونے كامعنی اوراس بارے میں نداہب

يُحرفر مايا: اعلم ان اسماء الله تعالى توقيفه بمعنى انه لا يجوز ان يطلق اسم مالم ياذن له الشرع وان كان الشرع قدور د با طلاق مايرا دفه و اليه ذهب الاشعرى و قالت المعتزلة والقاضي ابوبكر الساقـلانـي ان ذلك جـائز بطريق النقل فما يجوز العقل اتصافه سبحانه به جاز التسمية به الا ما منع الشرع من ذلك او اشعر ينقص (التعة اللمعات عاشيه مثلوة نمبر ١٩٩٥ مخفرة)

اساءالہید کے توفیقی ہونے کا مطلب میہ ہے کہ جس تام کے اللہ تعالی پر اطلاق کی شرع نے اجازت نہیں دی وہ اس پر نہ بولا جائے اگر چداس سے ملتا جلتا لفظ شریعت نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بولا ہے (مثلاً اللہ کو کلیم کہا جائے گانہ کہ طبیب جیسا کہ گزر چکا)اس طرف اشعری گئے ہیں۔معتز لہاور قاضی ابو بکر ہا قلانی نے کہا ''نقل کے طریق پرتوبہ جائز ہے رہی عقل توجو بھی یام اللہ کے شایان شان ہووہ اس پر بولا جاسکتا ہے بشرطیکہ شریعت نے اس سے روکا نہ ہویا اس سے اللہ تعالیٰ کی تنقیص نہ جھی جاتی ہو' ۔

حمد ہے حد ہے سزاوار احد ہیں احد میں محو سب محدود حد حمر ہے اس کو جو خود موجود ہے۔ اور سوا اس کے جوہے تابود ہے

### الله تعالی بے حدرحم قر مانے والا ہے

یہ اللہ تعالیٰ کے پہلے صفتی نام لفظ رحمٰن کا ترجمہ ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے پہلا نام مبارک ہے۔ ر حمن رحمت سے مبالغه كاصيغه ہے جس كامعنى ہے بہت زيادہ رحم فرمانے والا قرآن مجيد ميں الله تعالى كابياسم مبارك كى مرتبه آيا ہے۔ ان مين سے ايک مقام بيہ واذا قيل لهم اسبحد واللوحمن قالوا وما الوحمن (الفرقان)اور جب ان (مثركين) ے کہا جائے کہ دخمٰن کو سجدہ کرونو کہتے ہیں دخمٰن کیا ہے۔ دخمٰن کا انکار کرنے کے باوجوداس کا مطلب بیہیں کہ وہ رخمٰن کوجانے ہی نہ یتے اورا نکارانہوں نے ازرہ عناد کیا کیونکہ لغت عرب سے واقفیت رکھنے والاخوب جانتا ہے کہ رحمٰن کامعنی ہے بہت زیادہ رحم فرمانے والا اور بياللدتعالى بى كى صفت بوسكتى ب (سورة الانبياء:٣٦) مين فرمايا: وهسم بذكر الموحمين كافرون اوريبي تووه بين اوروه ( کفار )رخمٰن ہی کی یادے منکر ہیں۔ یعنی کہتے ہیں کہ ہم رحمٰن کوجانے ہی نہیں اس جہل وصلال میں مبتلا ہونے کے باوجود آپ کے ساتھ مسنح کرتے ہیں اور نہیں جانے کہنی کے قابل خودان کا اپناحال ہے۔اس سورہ کی آیت نمبر ۴ میں فرمایا: قل من یکلؤ کم باليل والنهاد من الوحمل فرماد يجئ ون رات رحمن (كعذاب) عنهارى تكبهاني كون كرتاب بل هم عن ذكو دبهم مسعسوطسون بلكه ده اليخ رب كى ياديه منه پھيرتے ہيں۔ يعنى جب ان كا حال بدہ ہے تو پھرانبيں عذاب البي كا كياخوف اوراپي حفاظت کرنے والے کو کیا پہیا نیں۔

> ہے یہی توحید و تحمید و ثنا این ہستی کو کرے اس میں فنا ہے یکی تعظیم و حمد کردگار روبرو اس کے ہو تو بس خوار و زار

رحلٰ کے خاص بندیے

قرآن کے سیپاروں میں وہ بول رہا ہے
آئے نہ کوئی اس کے خزانوں میں کی بھی
وہ بارِ امانت جے انساں نے اٹھایا
مولا نے دیے جھے کو عطاؤں کے وہ سکے
اعمال کی توفیق بھی خود دیتا ہے مولا
کرتا ہے کی پوری وہی اپنے کرم ہے
مزل ہے وہی عقبی سرائے سے جہاں کی
تخمید کا حق کیسے ادا ہو کہ زباں میں
ایماں نہیں ماتا زرومال کے بدلے

کیا خوب ساعت میں وہ رس گھول رہا ہے ہر چند وہ نایاب گہر رول رہا ہے ہے اتنا گرال، کوہ کا دل ڈول رہا ہے لیریز مرا جن سے بیہ کشکول رہا ہے اور آپ ہی میزال پر آئیس تول رہا ہے طاعت میں اگر کوئی کہیں جھول رہا ہے ہر رہرہ جال جانے کو پرتول رہا ہے کشت ہے، قلم کھتے ہوئے ڈول رہا ہے کہیں انہول رہا ہے کہیں مین انہول رہا ہے

جلداة ل

(مٰیانیز)

سورة فرقان آیت نمبر۱۲ میں اللہ تعالی نے اپ خاص بندول کاذکرفر مایا تو یول فرمایا و عباد السرحم الذین یمشون علی الارض هو نا اور رحمان کے بندے وہ ہیں جوز مین پہ آستہ چلتے ہیں یعنی اطمینان وقار کے ساتھ متواضعا نہ شان سے نہ کہ متکبران طریقہ پر جوتے کھوکھاتے ، پاؤں کوز مین پر دور سے مارتے اور اتر اتے ہوئے کیونکہ اس طرح چلنامتکبرین کا طریقہ ہو کہ شریعت میں ممنوع ہے۔ اس کے بعدای آیت میں اور بعدوالی آیات میں اللہ تعالی نے اپ ان خاص بندول کی کی صفات کو بیان فرمایا سبحان اللہ اللہ تعالی اتنی شان والا ہوکرا پے بندول کی تعریف فرما تا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالی کو اپ بندول کی تعریف ایس میں اللہ تعالی کو اپ بندول کی تعریف اور کے دن مناتا ، ان کی یاد میں محافل کرنا ، ان کے نعرے لگا کر ان کے چر ہے کرنا منتا ء این دی ہوا ان کے اور ان کے جر بے کرنا منتا ء این دی ہوا ان کور کے ان کور ان کے جر بیا تعالی ان کی اور کر فی الکتاب اسماعیل ، واڈ کر فی الکتاب اسماعیل ، واڈ کر فی الکتاب السماعیل ، واڈ کر فی الکتاب الدیس . (مریم) کیا تعلق ہے کہ وہ خدا کی تعریف فرما تا بھی ہے اوراس کا تھم بھی ویتا ہے اوراد سی بند ہے اپ خدا کی تعریف کرتے ہیں۔

وصف اوصاف خودی کر اپنی دور تحکم پر اس کے کرے جان کو فدا ہے یہی تنزیبہ، توصیف غفور ہے کہ کہ تعریب عفور ہے ہے۔ یہی تشریف و تکریم خدا

الله كے بندوں كے نعرے لگانا قرآن ميں لكھاہے

اللہ تعالیٰ کے نیک بندے دنیا میں اپنے مولی کو اس قدر راضی کر چکے ہوتے ہیں کہ ان کے وصال کے بعد ان کی قبریں مزارات کہلاتی ہیں کہ دنیا ہر وقت ان کی زیارت کرتی رہتی ہے اور اہل محبت ان کی بارگا ہوں میں باادب حاضر ی دیکراپنے مولی کو

خوش کرتے رہتے ہیں۔ حضرت ہیر مہر علی شاہ تا جدار گواڑہ علیہ الرحمہ، پاکپتن شریف حضرت بابا فرید الدین مسعود سمج شکرعلیہ الرحمہ اللہ کے مزار پہ ہرسال حاضر ہوئے وہاں ایک نعرہ اللہ ہے۔ اللہ مجھے چاریار۔ حاجی خواجہ قطب فرید کسی منکر نے کہا بین ترہ کہاں کھا ہو ہے؟ ہیرصاحب نے فرمایا قرائی کھا ہوا ہے۔ اس نے کہا جس نے کی بار قرآن پڑھا ہے جھے تو نظر نہیں آبیا۔ فرمایا حجہ بیرصاحب کی ٹی آٹھوں سے اتار کر قرآن پڑھ تھے خود ہی نظر آ جائے گا'اس نے کہا آپ بتا دیں کہاں لکھا ہے؟ فرمایا:

ف اذکرونی اذکر کھی ۔ تم جھے یاد کرو میں تہمیں یاد کروں گا۔ منکر نے کہا: اس میں نعرہ کہاں ہے؟ فرمایا اللہ کے ان کیاز بندوں نے نئی زندگی میں اپنے رب کو یاد کیا اور رب کے نعرے لگاتے رہے۔ اب خداا پی مخلوق کے ذریعے ان کے نعر کو ان الم لحافظہ ن اس نے کہا یہ خداتو ان کاذکر نا خداتو ان کاذکر نا خداتوں کا یورکرنا خداتی کا یاد کرکونازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں حالا تکہ حفاظ وقراء وعلیاء کے ذریعے قرآن کی خاصہ بور ہی میں اس کی حفاظت کرنے والے ہیں حالاتکہ حفاظ وقراء وعلیاء کے ذریعے قرآن کی خاصہ بور ہی شان کیا ہوگی؟

ہے یہی شہیج و تحلیل تمام محو کر تو دوسرے کا دل سے نام قول پینجبر ہے لا احسی ثا کر سکے پھر اور کون اس کی ثا ان اور دھمٰن العماد

عبادالرحمٰن اوررحمٰن العباد

سب خوبیال اللہ مزوجل کے لئے ہیں جس نے اپنی تخلوق میں سے اولیاء کرام جمہم اللہ تعالیٰ کو پیند فرمایا ہیں وہ اس کی مشاق ہیں۔ اس کے جمشاق ہیں۔ اس کے جمشاق ہیں۔ اس کی مجت ان کے دلوں میں محفوظ ہے۔ ان کے چہرے تیرے سامنے ان کے دلوں کے انوار ظاہر کریں گے۔ وہ اللہ عزوجل کے نور جمال سے معرفت حاصل کرتے ہیں۔ ان کی سانسوں کی محتوری سے پوری کا نمات معطر ہے۔ وہ کو شیشی کے خیموں میں رہائش پذیر ہیں۔ سحری کی میٹھی ہوا ان کی خوشبو کو اٹھا لے جاتی ہے اور تمام مخلوق اس معظر ہوا ہیں سانس لیتی ہے۔ اگر بادشاہ ان کی محتوش کا ایک قطرہ چھ لیس تو دنیا کو تھرادیں۔ جب وہ اپنی تفسی آواز میں رہ کر کم عزوج کی مارے پھر تے ہیں تو تو انہیں میرار ، مدہوش اور عائب و حاصر کی طرح پائے گئے جب ان کا عشق جوش مارتا ہے تو وہ پہاڑوں میں مارے مارے پھر تے ہیں۔ اگر تو ان میں سے کی کو دیکھی گا تو دیوانہ سمجھ گا باشدوہ اپنے مولی عزوجل کی محبت میں گرویدہ ہیں۔ ہیں پہاڑ زمین کی شیفس اور دہ پہاڑوں کی سندی ہوئے ہیں۔ اگر تو ان میں سائس ہوئے ہیں۔ اگر تو ان میں سائس ہوئے ہیں۔ وحق جانور ان سے مانوس ہوتے ہیں۔ فالی نہیں رکھا اور نہ ہی نیک ہوگ ہم سے الگ ہوتے ہیں۔ پہاڑ ان پر سلامتی ہیجتے ہیں۔ وحق جانور ان سے مانوس ہوئے ہیں۔ خوبی خوبی سے کی کو دیکھی ہوں کی طرف نہیں جاتا اور نہ ہی اس کے خات جاتا ہے۔ اہل و نیا آئیس و نیا کے خیب سے مرکت حاصل کرتے ہیں ، ورخت ان کی طرف نہیں جاتا اور نہ ہی ان کے قریب جاتا ہے۔ اہل و نیا آئیس و نیا کے شیاطین کو جاد ہیں۔ جوبی جاتا ہے۔ اہل و نیا آئیس و نیا کے شیاطین کو جاد ہیں۔ جس می مران سے درخت ان کی طرف نہیں و کھھتے۔ جن پہاڑوں پر ان کے قدم پڑتے ہیں ہو وہ میگر پہاڑوں پر فرانس کی خوب ان کی حدہ گا ہوں کی طرف نہیں و کھھتے۔ جن پہاڑوں پر ان کے قدم پڑتے ہیں ہو وہ میگر پہاڑوں پر فرانس کی مرف آئیس و نیا کے خوبی ہونے دین پہاڑوں پر ان کے قدم پڑتے ہیں وہ دیگر پہاڑوں پر فرانس کی خوب کو بور کیا ہوں کی طرف نہیں وہ کھی نہیں وہ دیگر پہاڑوں پر ان کے قدم پڑتے ہیں ہو وہ میگر پہاڑوں پر ان کے قدم پڑتے ہیں ہو وہ میگر پہاڑوں پر کے ہیں وہ وہ میگر پہاڑوں پر ان کے خوب کی سے دی ہوں کی کو بھر کیا ہوں کی طرف نہیں کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کی بھر کی ہوئی کیا کی میونس کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کی

كريتے بيں۔ان كے قدموں كى خاك أتكھوں كاسرمهہے۔

جب فرشے ان کے اعمال نامے لے کرآسان کی طرف بلند ہوتے ہیں تو ان کی خوشبو سے آسان معطر ہوجاتے ہیں۔ فرشے ان کود کی کر متجب ہوتے ہیں اور ان کے ارام معرفت پر مقرب فرشے اور خاص انسان بھی آگاہ نہیں ہوتے۔ اللہ عزوجل ان سے ارشاد فرما تا ہے: '' تمہارے پاس میری محبت کے سوا بچھ نیں ، میں صبیب ہوں اور تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ 'جب وہ دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو اہل دنیا ان کی جدائی پڑھگین ہوتے ہیں لیکن جنت ان کے اشتیاق میں اللہ عزوجل سے عرض کرتی ہے، ''تیرے محبوب بندے کب مجھ میں جلوہ افروز ہوں گے۔''وہ جنت کے محلات میں رہیں گے۔ اس کے برتنوں میں مشروب پئیں گے۔ اس کی حوروں سے نفع حاصل کریں گے۔ اس کے بالا خانوں میں رہیں گے۔ عدہ مشم کی سوار یوں پر سوار ہوں گے اور اللہ عزوجل کے کلام کوسنیں گے اور اس کے دیدار سے مشرف ہوں گے جبکہ ہماری حالت یہ سے کہ

انمال اپنے وکھے کے گھبرائے جاتے ہیں ہم اپنے فعل زشت سے گھبرائے جاتے ہیں منکر نکیر بولے وہ خود آئے جاتے ہیں۔ منکر نکیر بولے وہ خود آئے جاتے ہیں اوہم میں پھر نشان جنوا ، پائے جاتے ہیں اے اشر فی تجھے یہی سمجھائے جاتے ہیں اے اشر فی تجھے یہی سمجھائے جاتے ہیں

سن سن کے نام حشر کا تھرائے جاتے ہیں محبوب کبریا ہمیں بخشائے جاتے ہیں مرقد میں سوز دل سے پکارا جو یا رسول محبوثا مدینہ بخت زبوں لایا ہند میں سردریں سے جبافراق کے دن وصل میں مدام

(حضرت شاه على حسين اشر في ميال \_ كچھوچھ شريف، انڈيا)

### ج<sup>ا</sup>ن کے بندوں کی دیگرشانیں

واذا خاطبهم المجاهلون قالوا سلما اورجب جابل ان سے بات کرتے ہیں تو وہ (عباد الرحمٰن) کہتے ہیں بس سلام متارکت ہے بینی جابلوں کے ساتھ جھڑا کرنے سے اعراض کرتے ہیں یا یہ عنی ہے کہ اسی بات کہتے ہیں جو درست ہواور اس میں ایذ اءاور گناہ سے سلام متار ہیں۔ حضرت حسن بعری علیہ الرحمة فرماتے ہیں بیتو ان بندوں کے دن کا حال ہے اور ان کی مرات کا بیان آگے آتا ہے۔ مراد بیہ ہے کہ ان کی مجلسی زندگی اور گلوق کے ساتھ معاملہ ایسا پاکیزہ ہے اور ان کی خلوت کی زندگی اور گلوق کے ساتھ معاملہ ایسا پاکیزہ ہے اور ان کی خلوت کی زندگی اور تل کے ساتھ دابلے بیت ہوآ گے بیان ہور ہا ہے۔ والمذیب بیبتون لربھ مسجداً و قیاماً اور وہ رات گزارتے ہیں اور اللہ لیے جدے اور قیام میں بینی نماز اور عبادت میں گزارتے ہیں اور اللہ لیے جدے اور قیام میں بینی نماز اور عبادت میں شب بیداری کرتے ہیں اور رات اپنے رب کی عبادت میں گزارتے ہیں اور اللہ لیا تو ایس بینی میں داخل ہے۔ حضرت ابن عباس بی کا فی این میں داخل ہے۔ مسلم شریف میں حضرت عثان غی بڑا توز ہے ہوں کی وہ مروی ہے جس نے عشاء کی نماز با جماعت اداکی تو اس نے اس خری رکوع میں عباد الرحمٰن کی شانوں کا ذکر ہے۔ چنا نچہ بیہ وہ میں میں داخل کی شانوں کا ذکر ہے۔ چنا نچہ بیہ وہ میں میں داخل کی عبادت کرنے والے کی شل ہے۔ سور کا فران کے اس آخری رکوع میں عباد الرحمٰن کی شانوں کا ذکر ہے۔ چنا نچہ بیہ ورک ہے۔ چنا نچہ بیہ وہ کے سے مورک ہے۔ جنا کہ میں عباد الرحمٰن کی شانوں کا ذکر ہے۔ چنا نچہ بیہ ورک میں عباد الرحمٰن کی شانوں کا ذکر ہے۔ چنا نچہ بیہ ورک ہے میں عباد الرحمٰن کی شانوں کا ذکر ہے۔ چنا نچہ بیہ ورک

فرقان کی تیرہوی آیت تھی اس سے اگلی آیت میں رحمان کے بندوں کا خوف خدابیان ہور ہاہے۔

وہ جو عاز مین حرم ہوئے وہ جوایئے مولا کے گھر گئے کیا اسم ذات عظیم جب تو خمار سارے از گئے تہہ جسم جتنے نقوش تھے ای روشی سے نکھر گئے آئی سیل نور سے نفس کے سبھی تار و بیود بگھر گئے جو رہِ وفایہ چلے سدا جو خدا کے نام یہ مر گئے وہ جہاں جہاں بھی تھہر گئے وہ جہاں جہاں سے گزر گئے جوخدا کے سامنے جھک گئے جوخدا کے عیض سے ڈر گئے

وہی لوگ لائق رشک ہیں جو بیا کام خیر ہے کر گئے جو نگاہِ لطف و کرم ہوئی سبھی گرد روح کی حصِت گئی دیا لطف خوب صیام نے مجھے یوں نوازا قیام نے ہے صدا کلام قدیم کی کہ چھٹرا ہے نغمہ داؤدی وه قسم خدا کی شہید ہیں وہ قریب ربّ مجید ہیں ہے خدا کا حکم ادب سے آ وہاں سر جھکا کے تو رہ کھڑا جو ہیں جان و دل سے محمدی وہی اولیاء ہیں مجددی خوف خدااورعبا دالرحمين

واللذيس يتقولون دبسنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما . انها ساء ت مستقرا و مقاما ( ۲۷-۲۵ ) اور وہ جوعرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے پھیرد ہے جہنم کاعذاب بیتک اس کاعذاب گلے کاعل ہے بعنی لازم، جدانہ ہونے والا بے شک وہ بہت بری تھہرنے کی جگہ ہے۔اس آیت میں فرمایا گیا کہ شب بیداریوں اور عبادت گزاریوں کے باوجود ہر دفت اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں۔اس سے وہ نام نہاد پیران طریقت عبرت حاصل کریں جو پھے بھی نہیں کرتے بلکہ میکھ نہ کچھ کرنے والوں کو بھی روکتے ہیں اور پھرخوف خدانام کی کوئی شےان کے اندر ہے ہی نہیں۔خدا تعالی ایسے شیطان صفت لوگوں سے ہمیں اپنے ایمانوں کو بچانے کی توفیق دے جو کہ اپنی شیطانی حرکات سے مسلک حقہ کو بدنام کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ ابھی کل ہی ایک شخص مجھے بتار ہاتھا کہ میانی صاحب قبرستان میں کوئی عرس تھا تو وہاں سونے والی سرکار آئے ہوئے تتھے اور ان کو سونے والی سرکاراس کئے کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں کی ہرانگی میں سونے کی انگوشی ، بازوؤں پیسونے کے کڑے ، ملے میں سونے کا لاکٹ پہن رکھا تھا۔ دس ہزار رویبے کی سوسورویہے کے نوٹوں والی کا بی نکالتے اور درمیان سے کھول کرادھے ادھراور آ دھے ادھر کھینک دیتے۔نمازعشاء کی اذان ہوئی تو کہنے لگا جاؤجس نے نماز پڑھنی ہےوہ جا کر پڑھے۔ ہماری یہی ( قوالی )نماز ہے اور پھر

قوالول عيكها: كوئى كفريه كلام يرهو لاحول ولا قوة الا با لله. کار شیطان می کند نا مش ولی گرولی این است لعنت برولی

ا یک اورسر کار ہیں جو کہ سو کھ سو کھ کررکوع میں پہنچ ھے ہیں لیکن تو الی کی مجلس میں ضرورتشریف لاتے ہیں دومریدوں نے ان کی کٹیں اٹھارتھی ہیں اور دونے ان کے باز و پکڑر کھے ہیں اور سہارا دیکر سیج پر لا رہے ہیں اور وہ آتے ہیں خود بھی ناچنا شروع کر دیتے ہیں اور مردووزن جو کدا کیٹھے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یوں فرماتے ہیں جونہ ناہے اس کی ماں کی ایسی کی تیسی۔استغفراللہ ان سرکار کی س وی کھی تیار ہو چکی ہے جوکہ باز ارسے عام ملتی ہے۔

خدا محفوظ رکھے ہر بلا ہے خصوصا آج کل کے اولیاء ہے

#### موت آنے تک اینے رب کی عبادت کر

چند ہی ون پہلے کی بات ہے کہ در بارحضرت وا تا سمنج بخش میشائیڈ کے قریب ایک ہوٹل میں اسی طرح کے ایک نام نہا دپیر صاحب تھہرے ہوئے تھے جواینے مریدوں کو قائم کرنے اور ان کی تعداد بڑھانے کے لیے اپنے آپ کو داتا صاحب کا براہِ راستِ مرید کہتے ہیں اور کہ ہرجمعرات کوآتے ہیں اور جمعہ کی شام تک تھہرتے ہیں اور پورے ہفتے کا خرچہ بنا کرواپس چلے جاتے ہیں۔موصوف کے پاس مجھےاپنے ایک مہربان کے ساتھ جانا پڑ گیا جو کہ بورا ڈیڑھ گھنٹہ اپنی تفلیلتیں سناتے رہے۔ بھی کشف المحجوب کاحوالہ بھی قرآنی آیت اور بھی حدیث پاک کی باٹ کرتے اور یوں عصر کی نماز ضائع کر دی اورمغرب کی اذان ہونے لگی۔الحمد للد میں نے عصر کی نماز اوا کی جو کہ ان پر بڑی گرال گزری۔ باتیں کرتے ہوئے بار بار مجھے کہتے حضرت اوھر دیکھیں بہت اہم بات ہے جبکہ میں کوئی توجہ نہ کرتا۔ بالآخر تین مرتبہ کہنے کے بعد انہیں میری طرف سے مایوی کے سوا کچھ نہ ملا۔ جب مغرب کی اذان کا وقت ہوا تو میں نماز کے لئے جانے لگا تو مجھے فرمانے لگے آپ نے کوئی بات نہیں کی میں نے کہا: میں جب بزرگوں کے پاس آتا ہوں تو فقط ہاتیں سننے پر ہی اکتفا کرتا ہوں لیکن آپ نے فر مایا ہے تو ایک بات عرض کر دبتا ہوں اور بیمیری بات نہیں کہ آپ کہیں مولوی جب بھی بات کرتا ہے جلی بھنی ہی کرتا ہے بلکہ بیمجبوب خدا کی بات ہے جن کا بار بار آپ نام لے رہے تھے اور داتا صاحب کے نانا جان کی بات ہے جن کا اپنے آپ کو آپ مربیہ بتارہے ہیں اور بات یہ ہے کہ ایک جنگ میں مصروفیت کی وجہ سے جب جضورعلیہ السلام کی عصر کی نماز رہ گئی تو آپ نے فرمایا خدا ان یہودیوں کی قبروں کوآگ ہے بھردے انہوں نے ہمیں صلوٰ قالوسطی نہیں ادا کرنے دی اور آنجناب نے باتوں ہی باتوں میں صلوٰ قالوسطی ضائع فرمادی ہے۔ کہنے لگے بہت نمازیں پڑھی ہیں، میں چھوٹا ساتھا کہ والدصاحب کے ساتھ نماز پڑھنے جایا کرتا وہ تحدہ کرتے تو میں ان کو دیکھٹار ہتا۔ میں نے کہا اللہ تعالی تو فرما تا ہے: واعبد ربك حتى ياتيك اليقين . اينے رب كى عبادت كريهاں تك كه تيرى موت آجائے اور حضورعلیہ السلام تو اپنی ظاہری حیات کے آخری ایام میں دو بندوں کا سہارا لے کربھی با جماعت نماز ادا کرنے کے لئے معجد کی طرف تشریف لے جاتے رہے۔ کہنے لگے آج کل میں جھپ کرنماز پڑھتا ہوں۔ میں نے کہاحضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو فرمایا: صلوا کسسا رایتمونی اصلی ایسے نماز پڑھوجسے مجھے نماز پڑھتا ہواد کھر ہے ہو۔معلوم ہواکہ ہمارے آقاعلیہ السلام حصب کرنبیں بلکہ دکھا کرنماز ادا فرمایا کرتے ہتھے۔ بولے میں آج کل معذور ہوں ایک ٹائگ کام نہیں کرتی اس لئے۔ میں نے عرض کیا:میانوالی سے لا ہور تک تو ہر جمعرات جمعہ کوٹا تگ کام کر لیتی ہے (اور آپ کی جیبیں بھردیتی ہے تو نماز پڑھتے ہوئے کام نہیں کرتی اس لئے کہ نماز پڑھنے سے نوٹ نہیں ملتے )اگر آپ مبحد میں نہیں جاسکتے تو یہیں پڑھ لیں نماز کرنی تو نہیں پڑھنی ہے اوراس طرح زبان سے پڑھنی ہے جس طرح آپ ڈیڑھ تھنے سے گفتگو کررہے ہیں۔اس کو پند چل گیا کہ مولوی بندہ ہے ہر بات کا نفتر ونفتر جواب دے رہاہے کہنے نگاا چھااس موضوع پر پھر بات کریں گے آپ کی نماز جار ہی ہے۔ موصوف تمیں سال تک کالج کے پروفیسررہ ہیں اور آج کل میدهنداشروع کررکھاہے۔

خصوصاً آج کل کے اولیاء سے

خدا محفوظ رکھے ہر بلا، ہے

#### صرف خالق کی رضا کی جشجو کرتے رہو

سب خوبیاں اس ذات کے لئے ہیں جوحمد کی مستحق ہے، اپنی کبریائی میں واحدہے،اس کا نہ کوئی ہم بلہہے اور نہ ہی اس کی کوئی حدہ، بلندہ، قوی ہے، مددگارہے، حمیدہ، عنی ہے، عنی کرنے والاہے، بیدا کرنے اور لوٹانے والاہے، ایباعطا کرنے والا ہے جس کی عطالبھی فنا اورختم ہونے والی نہیں ،ایبارو کنے والا ہے کہ جس سے وہ روک لے اسے کوئی دینے والانہیں اورا پیغے اراد ہے میں کسی کا مختاج نہیں مخلوق کو پیدا کر کے احسن طریقے سے راہِ راست پر جلانے والا ہے اور اس نے مخلوق کی صورتوں کو انتھا بنایا اور ان کو جنت میں نعمتوں اور ہمیشہ رہنے کی خوشخبری دی اور عبرت والی آنکھوں سے نواز ااور عذاب ناراور دعید سے ڈرایا اور شکر کولا زم کیا اوراس نے ان کے لئے اپنے مزید فضل کے خزانے کا ذمہ لیا اور ان پرموت کومسلط کیا پس کوئی بھی اس سے بری الذمہ نہیں ، کتنے ہی لوگوں کوموت نے ایپنے دوستوں کی جدائی میں رلایا؟ کتنوں کونومولود جھوڑ ااور ان سب کوگریہ وزاری میں مشغول کر دیا، حالا تکہ اللہ عزوجل نے کسی کوغمز دہ پیدا کیا، نه غمز دہ لوٹائے گا۔موت کے سبب مضبوط عمار تیں برباد ہو کئیں اورموت نے فنا کے سبب اس کھر کے ر ہے دالوں پرحکومت کی ادرروحوں کے پرندےا بیے گھونسلوں سے اڑ گئے اوران کی عیش زندگی کوئنگی میں بدل دیا تو اب بے آب و گیاه زمین میں بادشاہوں،غلاموں،غنیوں اور مختاجوں کی قبریں ایک جیسی ہیں۔

یاک ہے وہ ذات! جس نے موت کے ذریعے مغروروں میں سے ہرایک کوسلسل ذلیل کیا اورموت کے ذریعے بڑے بڑے بہادر بادشاہوں کوشکست دی اوران کووسیع محلات ہے اٹھا کراندھیری قبروں میں پہنچادیا اوران کی کمبی <u>کمی ا</u>میدوں کو کاٹ کر ر کھ دیا ہموت نے ان کے آبا وَاجِدَا دکو پکڑلیا اور بچوں کوجھولوں ہے اٹھا کر قبروں کوان کا گھر بنادیا اور چبروں کوخاک میں ملا کرر کھ دیا ، موت چھوٹے بڑے، امیر نقیر، حاکم محکوم اور باب اولا دسب کے لئے برابر ہے اور اس نے مردوں عورتوں سب کوفنا کر دیا اور اب قیامت تک ان کی یاد باتی ہے۔

کیا غافل انسان ان کی ہلا کت و بر با دی ہے عبرت حاصل نہیں کرے گا؟ حالا نکہ موت نے ان سب کوفتا اوران کی جمعیت کو تنز بتركرديا ـ انسان كيے دھوكے ميں رہتا ہے ـ حالانكہ وہ جانتا ہے كہ اللّٰدعز وجل ظالم كومہلت ديتا ہے تكر جب وہ گرفت فر ما تا ہے تو کوئی اس سے نہیں بچاسکتا۔کیالوگ یہ بات نہیں جانتے کہان کی جانیں موت سے محفوظ نہیں۔(جبیبا کہ فرمانِ اللی عزوجل ہے: ) وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة ط ان اخذه اليم شديده (پ١٠٢:١٠٠٠)

الیی ہی پکڑ ہے تیرے رب کی جب بستیوں کو پکڑتا ہے ان کے ظلم پر بے شک اس کی پکڑ در دناک بڑی (سخت) ہے۔لہٰذا

یعنی ہر لھے خدا کی عنفتگو کرتے رہو بس تو پھر حق کی رضا کی آرزو کرتے رہو مرضی رب برعمل بس ہو بہو کرتے رہو اور اگر ہو جائے تو اس کو رفو کرتے رہو اس کئے متروک ہر جام و صبو کرتے رہو

صرف خالق کی رضا کی جنتجو کرتے رہو ہو گیا راضی اگر رب چھر تو راضی سب کے سب دونوں عالم میں فلاح ورکار ہے اگر آپ کو دامن امید حاک ہونے نہ یائے دوستو كاسئه ول ميں مئے عشق البي جاہي

یاد حق سرمایک ایمان ہے ایقان ہے رات دن اللہ ہو اللہ ہو کرتے رہو عابد اس کی شان ہرشیء سے عیال ہے چارسو اپنے احساس آشنائے رنگ و بو کرتے رہو

( مابدېرهانپورۍ )

آيات قرآن اورشانِ عبادالرحمٰن

اور جوتوبہ کرے اور اچھا کام کرے تو وہ اللہ کی طرف رجوع لایا جیسا چاہے تھا (21) اور (رحمٰن کے بندے وہ ہیں) جوجھوئی گوائی نہیں دیتے (اور جھوٹوں سے علیحدہ رہتے ہیں) اور جب بے ہودہ پہ گزرتے ہیں تو اپنی عزت سنجال کرگز رجاتے ہیں ( یعنی اپنی آپ کو باطل سے ملوث نہیں ہونے دیتے اور ایس مجالس سے اعراض کرتے ہیں) ۲کاور (عباد الرحمٰن) وہ ہیں کہ جب انہیں اللہ کی آیات یا دولائی جاتی ہیں تو ان پر (بہ طریق تغافل) بہرے اندھے ہوکر نہیں گرتے (۲۳) کہ نہ سوچیں نہ بھویں بلکہ بگوش ہوش سنتے ہیں اور بچشم بصیرت دیکھتے ہیں اور اس نصیحت سے بندیذیر ہوتے ہیں' نفع اٹھاتے ہیں۔

اور جوعرض کرتے ہیں اے ہمارے رہ ہمیں دے ہماری ہویوں اور ہماری اولا دے آنھوں کی شندک۔ (یعنی ان کو پر ہیز گار بناکر ہماری آنھوں کو شنڈا فرما) اور ہمیں پر ہیز گاروں کا پیشوا بنا۔ (سمے) (یعنی ہمیں ایسا عابد و خدا پرست بناکر ہم پر ہیز گاروں کی پیشوائی کے قابل ہوجا کیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس میں دلیل ہاس بات کی کہ آ دمی کو دینی پیشوائی اور سرداری کی رغبت وطلب چاہے۔ اب اس کے بعد عباد الرحمٰن کی جزاکا ذکر ہوتا ہے) ان کو جنت کا سب سے او نچا بالا خانہ انعام ملے گا۔ کی رغبت وطلب چاہے۔ اب اس کے بعد عباد الرحمٰن کی پیشوائی ہوگی (۵۵) یعنی ملائکہ یا اللہ تعالیٰ ان کی طرف سلام بیسجے گا۔ ہمیشداس میں رہیں سے کیا بی ان چھی تھر نے اور بسنے کی جگہ ہے۔ (۵۷)

جتنی موجودات و مخلوقات ہے سب ای کی حمد میں دن رات ہے دیکھتا ہے جن کو تو ہے گوش و لب ظاہر و باطن کریں ہیں حمد رب

سبخوبیال الدی وجل کے لئے ہیں جس نے اپنی پختہ وصدائیت کے ہوت پرظا ہری وباطنی موجودات کے دلائل کے ساتھ
اپنی قدرت کا ملہ کودلیل بنایا اور کا کنات میں ہونے والی تبدیلیوں میں غور وقکر کرنے والے انسان کے لئے پر حکمت دلائل اور مختلف
اشیاء کے ایجاد واختر اع کومنہ بولٹا ثبوت بنایا۔قضاء کے قاصد نے تقدیر کے قلم سے تیزی سے گزرنے والے موجودات پر لکھ دیا ہے
کہ ان کے اسرار و رموز کوسوائے ارواح طیبہ کی زبال کے کوئی نہیں پڑھ سکتا۔عقل مندوں کی آئھوں کے لئے فہم وادراک کے
ستارے جگمگائے تو انہوں نے قرآن حکیم میں جبار وقبار کے بجائب وغرائب کا مشاہدہ کیا۔ چنانچے، اللہ عزوج ل ارشاد فرماتا ہے:
"منکم من یوید الدنیا و منکم من یوید الا خورة ع(پ، العران ۱۵۲)" تم میں کوئی دنیا جا ہتا تھا اور تم میں کوئی آخرت جا ہتا

اللّه عزوجل نے عقل کو عجز کے نشے سے مدہوش کیا اور اس کے لئے حرکات وسکنات کی بساط پر پردہ غیب کے پیچھے سے خیالات کے ایسے خاکے طاہر کئے جن کا باطن مغلوب اور ظاہر غالب ہے، پھر فکر کی زمین پر عقل کے پیرو کارکو کھلا چھوڑ دیا تا کہ وہ ادراک کے شہرتک پہنچ جائے۔ لیکن اچا تک تقدیر کے گھوڑ ہے نے اس پر چڑھائی کردی اوراس کواس حدیرروک دیا جہاں تک عقل کی رسائی ہے، تواس پیروکار نے جان لیا کہ اس کے ظاہری ذرائع حقیقت کا دراک کرنے سے قاصر ہیں۔

الله تبارک و تعالی نے عقل کو رفعت عطافر مائی ، آنکھوں کو بصارت سے نواز ااور انسان نے مراتب افلاک میں فرشتوں کے در جات کا مشاہدہ کیا تو وہ ہیبت الہی عز وجل ہے سر بسجو دہو گیا اور عظمت الہی عز وجل دیکھے کر کھڑا ہو گیا ، قدرت کے ساتھ قائم ہو گیا ، محبت میں دیوانہ ہو گیا اوراحکام خداوندی کی بجا آ دری کے لئے کمر بستہ ہو گیا۔

الدعزوجل نے مخلوق کو آئینہ عبرت دکھایا پس کا مُنات کی صورتیں عدم سے وجود میں آگئیں، تا کہ انسان اپنی کوتا ہوں پر تادم ہو، اس سے باہم متضاد و مخالف طبیعتوں کے ذریعے دلائل قائم کرنے سے تخلیق خداوندی کے داز ظاہر ہو گئے پس ہم نے مشاہدہ کیا کہ حیوان میں حرارت و برودت کو یوں جمع کیا گیا ہے کہ حرارت مضندک سے نہیں بچاتی اور شندک حرارت سے نہیں بچاتی ۔ اللہ قدیم عزوجل کی قدرت مقد درات میں بالکل ظاہر و باہر ہے۔ ایک ہی غذا کے اجزاء کی تقسیم کاری نے عقل والوں کو چرت میں ڈال دیا کہ کہ صطرح ایک ہی غذا ہے گرم طبیعت والے کو کرم اور شندگی طبیعت والے کو سروغذا ملتی ہے اور ہرغذا اپنی مطلوبہ مقدار کے برابر ہی صاصل ہوتی ہے جبکہ پانی بھی ایک ہے اور غذا بھی ایک اور اس تقسیم میں مختلف راز ہیں جنہیں ہر نگاہ نہیں و کھے سکتی ، صرف اہل معرفت ہی جانے ہیں۔

شراب معرفت کا جاہیے اک جام یا اللہ رہے ہر وقت و رولب تیرا ہی نام یا اللہ تو ہی معرفت کے عفار ہے رحمان ہے مولا تر اللہ معرف سے بردھ کے ہے یارب تیری رحمت تر کے تہری رحمت

بہے ترآن میں اک وائی پیغام یا اللہ تو بردے میں ہے کیکن حسن تیرا عام یا اللہ ازل سے ہے یہ تیرا بندہ بے وام یا اللہ

پیمبر کی اطاعت اصل میں طاعت ہے اللہ کی زمین وآساں میں ہرطرف تیرے ہی جلوے ہیں تیری چوکھٹ سے اتھ کر عابد خستہ کہاں جائے

اوروہ جونہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ تکی

سورهٔ فرقان کی آیت نمبر ۲۷ کے ابتدائی حصے کے تحت حاشیہ خز ائن العرفان علی ترجمته کنز الایمان از اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان میں حضرت مولا ناتعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمة نے ایک بڑا بیارا واقعہ لکھا ہے کہ عبدالملک بن مروان نے حضرت عمر بن عبدالعزيز عليه الرحمة سے اپنی بيٹي بياہتے وفت خرج كا حال دريافت كباتو حضرت عمر نے فرمايا نيكي دو بديوں كے درميان ہے۔ (و کان بین ذلك قواما )اس سے مرادیقی كه خرج میں اعتدال نیكی ہے اوروہ اسراف وا قبار كے درميان ہے جو كه دونوں بريال ہیں اس سے عبد الملک نے بیجیان لیا کہ وہ اس آیت کے مضمون کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔مفسرین کا قول ہے کہ اس آیت میں جن حضرات كاذكر ہے وہ حضور عليه السلام كے صحابہ كرام ہيں جوندلذت وتنعم كے لئے كھاتے اور ندخوبصورتی وزينت كے لئے يہنتے ، بھوک روکنا ہستر چھیا تا ہسردی گرمی کی تکلیف سے بچناا تناہی ان کا مقصدتھا۔

> یا البی مجھ کو مجھ سے دور کر تاکہ دیکھوں تجھ سے تجھ کو اک نظر دو جہاں سے پہھ تہم مجھ کو طلب تھے سے کرتا ہوں ولے تھے کو طلب

الله تعالیٰ کے اس بابر کت نام کے سلسلہ میں آخری بات رہے کہ جو تحض روز انہ ہرنماز کے بعد ایک سومر تنبہ یارمن کاور د کرے گا۔اس کے دل سے ہر ہم کی تحق اور غفلت دور ہوگی۔ان شاء اللہ العزیز الرحمٰن

#### الله على الكاكرم ما تكري بي

تمام تعربیس الله عزوجل کے لئے ہیں جوابیے عظیم الثان ہونے اور ہمیشہ رہنے میں یکتا ہے، زوال وفنا سے پاک ہے، مال باپ اوراولا دے منزہ ہے۔عظمت وکبریائی کی جا در والا ہے،تمام اشیاءکو جاننے والا ہے،ابتداء وانتہاہے پاک ہے،وہ ایسا سننے والاہے کہ دعائیں کرنے والوں کی مختلف آوازیں اس پرمشتہ نہیں ہوتیں ، وہ ابیاد یکھنے والا ہے کہ رات کی تاریکی میں ریت پر بیکتی چیونی کوجھی و کھے لیتا ہے،ابیاعلیم ہے کہ زمین وآسان میں کوئی ذرّہ برابر چیزبھی اس کے علم ہے پوشیدہ نہیں اورابیا حکیم ہے کہا ہے نا فرمان کی بہترین پردہ بوشی فرما تا ہے، وہ اپنا خوف رکھنے والوں کو بہت زیادہ تعتیں دینے والا ہے، وہ ایسا حکیم (لیعنی حکمت والا ) ہے جس نے آسان کو بغیرستون کے فضامیں بلند کیااورا بنی حکمت ہے فرشِ زمیں کو جاری پانی پر بچھایا۔وہ کسی مدمقابل ،ضداور نظیر سے پاک ہے،وہ بیوی،اولا داورشر یکوں سے پاک ہے۔وہ ایسا جاننے والا ہے کہ جس سے دلوں کے راز کسی بھی وقت پوشیدہ نہیں رہتے اور نداس برز مین وآسان میں کوئی مسے تفی ہے۔

پاک ہےوہ جس نے زمانوں کواکی حساب سے رکھااور موسموں کومقرر فرمایا،اس نے اپنی معرفت کے سندر میں عقلوں اور سوچوں کومتنغرق کیا۔اس کی حقیقت میں عقلیں جیران ہیں۔اس کی بلندی کی معرفت تک پہنچنے والاگو کی نہیں۔اس نے ماہِ رمضان کو

عفو، بشارت، رضا، سرور اور قبولیت کے ساتھ خاص کیا، اس نے روز بے رکھنے والے کواس کی مراد تک پہنچانے کا وعدہ کیا، اس کے کے خوشخری ہے جس نے اپنے اعضاء کوشک وشبہ سے پاک کیااور نیک اعمال کے ساتھ ماورمضان کااستقبال کیا۔

اے غافل انسان! غفلت کی نیندے بیدار ہوجا اور جلدی کر۔ ابھی وفت ہے اس سے پہلے کہ درِ رحمت بند ہوجائے۔ یاک ہے وہ جس نے لوگوں کواپنے دین کی خدمت اور اس کی محبت میں مشغول رکھا، اب اس کے سواان کی کوئی اور مصروفیت نہیں، وہ شہوات سے بیجے رہے تو ان کے گناہوں کومٹا دیا اور ان کو ان کے مقاصداور اُمیدوں تک پہنچایا۔ اُن کی روز ہے رکھنے پر مدد کی تو انہوں نے روز سے رکھے ،ان کوتار بکیوں میں کھڑا کیا تو وہ اس کی عبادت میں کمبی را تیں قیام کرتے رہے اور رور و کرعرض کرتے

الله سے ہم اس کا کرم مانگ رہے ہیں ہم دہر میں بس اپنا تھرم مانگ رہے ہیں ہر لمحہ دعا تجھ سے یہ مانگ رہے ہیں وہ اور بیں جو شوکت جم مانگ رہے ہیں ہم زیر جبیں نقش قدم مانگ رہے ہیں ہم سایئہ دیوار حرم مانگ رہے ہیں عابد وعا دن رات بہم ما تک رہے ہیں

میکھ حد سے سوا اور نہ میکھ مانگ رہے ہیں خطرے میں ہے اب عزت و ناموں مسلمان یا رب ہمیں ممراہی اور ذلت سے بیا لے یا رب ہمیں دے این ہی چوکھٹ کی گدائی محراب نبی میں ملے سجدوں کی سعادت اب سامنے عصیاں کی کڑی دھوپ کھڑی ہے پھر باردگر حاضریؑ بیت حرم ہو

بیاللہ تعالیٰ کے دوسرے صفتی نام الرحیم کا ترجمہ ہے، یا در کھنا جا ہیے کہ رحمٰن ورحیم دونوں کا ماد ہ امنتقاق رحمت ہے لیکن ہر دو اساء میں خصوصیات جدا گانہ ہیں۔الرحمٰن علیت کے اعتبار سے اسم اللہ کے برابر برابر ہے جیسا کہ فرمایا گیا: قسل ادعسوا الله اوادعوا الوحمن . كهديجة الله كنام سے يكاروبار حن كنام سے - پھرد حن رحمت سے مبالغدكا صيغه ہے - رحمن كامعنى يہ مجھی کہا گیا ہے کہ دنیا میں تمام بندوں پر رحم فرمانے والا اور رحیم کامعنی ہے آخرت میں صرف مسلمانوں پر رحم فرمانے والا ، چونکہ دنیا آخرت سے پہلے ہے اس لئے رحمٰن کاذکررجیم سے پہلے ہوا۔

اگرچةرآن مجيد ميل صفت رحيمي كاظهوراس و نيامين بهي مور بائه \_مثلاً فرمايان الله كان بكم رجيما (انساه) انه كان بكم رحيما (الاراء) لوجدو االله تو ابا رحيما (الناء) وكان بالمؤمنين راحيما (الاراب)

> المے ہاتھ بہر دعا یا اللی بہت دل ہے ٹوٹا ہوا یا اللی مناہوں سے مجھ کو بیا یا الہی مجھے نیک خصلت بنایا یا الہی میرے حال کی سب تھے تو خر ہے ے بچھ ہر عیاں معا یا البی عم مصطفیٰ دیے غم مصطفیٰ دیے عم دو جہال سے بیا یا الہی

ہو توفیق الیی عطا یا الہی سدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے ميرا دل مدينه بنايا اللهي تضور میں میرے ہو ہر دم مدینہ مجھے پھر مدینہ دکھا یا الہی چلے قافلے پھر مدینے کی جانب

رحمت ہی وہ دولت ہے

رحمت ہی وہ دولت ہے جس کے درواز ہے اسلام نے پورے طور پر عالم و عالمیاں کے لئے کھول دیئے۔رحمت میاں بیوی کر شتے کومضبوط کرتی ہے و جعل بینکم مودة و رحمة (الروم)رحمت اولا دکووالدین کے سامنے مؤدب بناتی ہے۔و الحفيض لهما جناح الذل من الوحمة (الاسراء) رحمت كي قدرو قيمت تمام خزائن ودفائن سے زياده ہے۔ و رحمة ربك خير مهما يجمعون (الزفرَف)الله كارحمت يكي كرنے والول كقريب ہے۔ ان رحمة الله قريب من المحسنين (الاعراف) رحمت ابل ایمان کے لئے بشکل قرآن ظہور میں آئی۔ وانبہ لھدی و رحمہ للمومنین (النمل) ہمارے آقامگانیکی ا تمام جہانوں کے لئے رحمت بن کرتشریف لائے۔وما ارسالنك الا دحدمة للعالمین جس مالک الملک پرعقلاً ،نقلاً کوئی شی ء لازم وواجب بيس اس نے اس كے رحمت كوائي وات بيا بيخ كرم سے لازم كرليا، كتب عملى نفسه الرحمة الله تعالى ك رحت اس کے علم کی طرح ہرشے کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔ ربنا وسعت کل شیء رحمہ وعلمًا (المؤمن) قرآن مجید میں لفظرهيم كئ ديمراساء الهيه كساته استعال بواجمثلًا السرحمن الوحيم . ان الله تواب رحيم . انه هو البر الوحيم . ان الله بالناس لرؤف رحيم . ان ربي رحيم و دود وهو الغفور الرحيم . سلام قولا من رب رحيم . هو العزيز الوحيم لين پهلی جگه رحمت عامه کے ساتھ رحم خاصه کا ذکر ہے۔ دوسری جگه قبول تو بہ کے ساتھ رحمت کی خوشخبری کا ذکر ہے۔ تیسری تجکہ اللہ تعالیٰ کے احسان کے ساتھ اس کی رحمت کا ذکر ہے۔ پھر لوگوں بیمبر بانی وشفقت کورحمت کا باعث قرار دیا پھررحم کے بعد اللہ نے اپنے پیار کا ذکر فرمایا۔ پھر بتایا کہ غفران ورحمت کاظہور توت ودوام کے ساتھ ہوتا ہے۔ سورۃ کیٹین کی آیت میں بتایا کہ جوسلامتی اہل ایمان کوآخرت میں ملنے والی ہے وہ بھی اللہ تعالی کی صفت ربو بیت ورحمت کے تحت ہوگی۔ آخری آیت میں رحیم کوعزیز کے ساتھ ذکر کرکے بتادیا کہ صفت رحمت کا اجتماع عزت وقوت اور غلبہ وشوکت کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ ایسی قدرت وسلطنت والاجب رحمت فرمائے تو واضح ہوگا کہ رحم کسی مجبوری وصلحت ملکی کی وجہ ہے ہیں بلکہ تمام ترعزت وقوت اور شوکت وغلبہ کے باوجود ہے جو تسخص روزانه اللدتعالي کے اس بابرکت نام کا وظیفہ ہرنماز کے بعد سومر تنبہ کرتا ہے تمام آفتوں ہے ان شاءاللہ محفوظ رہے گا اور تمام

> عشق میں اس کے ہیں سرگرداں مدام ہے بری بدمست و مدہوش و خراب کرتی ہے رو رو کے بس دریا رواں عشق میں اس کے ہراک مدہوش ہے

آسال سنس و قمر الجم تمام عشق کی اس کے زمیں پیکر شراب بے خود و بے ہوش و بے آہ و فغال ہے زمین و آساں میں جو کہ شکی

مست ولا يعقل بين اندر عشق رب

بیں شراب عشق سے بے خود مدام سب درختانِ جہاں رقصاں مدام سب شراب شوق سے اس کے ہیں مست

فرش سے تا عرش موجودات سب د کیے لے ذرات عالم کو تمام اصل ہے سودائے عشق اس کی تمام كوه و دشت و بحرو بر ' بالاؤپيت

#### بندہ بھی ہوں تو کسے برے کارساز کا

تمام خوبیال الله عزوجل کے لئے ہیں جس نے عجائبات عبرت کے مشاہدے کے لئے اسپے اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کی نگا ہیں کھول دیں اور ان کے رہنے وغم کومنا جات کی صفائی اور محبت کی لذت کے ذریعے اسباب کی مصروفیات اور پریشانیوں کی آمیزش سے نجات عطافر مائی۔ان پرمہر بانیوں کے پٹکھوڑے میں اپنا دست کرم پھیرا،انہیں اپنی کرم نوازیوں کے جام پلائے اور ان کے نور بھیرت وبصارت کوممنوع خواہشات سے روکا تو ان کے دل خدا کے پے در پےاحکام، اس کی تدبیر، اراوہ مقدر کرنے اور تقذر روں کے پھیرنے پر راضی ہو گئے۔ان کے دل صاف ہونے کی وجہ سے اللہ عزوجل نے ان کے لئے اعمال کا بستر تیار کیا تو انہوں نے اپنے محبوب حقیقی عز دجل کے ساتھ تنہائی اختیار کرنے کو پبند کیا اور دینوی بستر وں کوچھوڑ دیا جیسا کہ اللّٰدعز وجل ارشاو فرما تائب تتجافى جنوبهم عن المضاجع "(پ١٦،١٠جدة:١١)ان كى كرونيس جدا بوتى بين خوابكا بول سے"

وه شب بیداری سے لطف اندوز ہوتے ہیں ،نئ نئ چیز وں کے وجود میں آنے اور حالات بدلنے سے ان میں کوئی تبدیلی واقع تہیں ہوتی۔ اس کئے کہ ان کے دل یادِ اللی عزوجل کی وادیوں اور قدرت خداوندی کے عجائبات میں غوروفکر کے دریاؤں میں متنغرق رہتے ہیں۔ انہوں نے نفس کی پیروی سے خود کو بیالیا جس کے سبب ان کی روحوں کے پرندے اللہ عز وجل کی معرفت کے باغات مین عظیم الشان سلطنت کی شاداب زمین اور نهرون مین سیر کرتے کی کا نئات کا ہرذر وانین تو حید کے نغمات میں محونظر آتا ہے۔ان کے ہاں امارت وغربت ،عزت وذلت ،مدحت و ندمت ، مہولت وصعوبت سب یکساں ہیں۔ یاک ہےوہ ذات جس نے انہیں راوِنجات پراخلام کے ساتھ چلنے کی تو فیق عطا فر مائی تو انہوں نے دنیا کے جال سے چھٹکارا یا کرقرب الہی عزوجل پالیا،لہذا انبیں بڑی گھبراہٹ ممکین نہ کرے گی۔ میں اللہ عز وجل کی حمد کرتا ہوں ،اس کا شکر بجالا تا ہوں ،اس پرایمان لا تا ہوں ،ای پر بھروسہ كرتا ہوں اور ہرطرح كى طاقت دقوت سے اس مخض كى طرح براءت كا اظہار كرتا ہوں جوابينے جرائم كا اعتراف واقر اركرتا ہے اور میں جمال الہی عزوجل کا مشاہدہ کرنے والے اور حسن خاتمہ کے ساتھ اس کی بارگاہ میں کامیاب ہونے والے کی طرح کواہی دیتا ہوں کہ اُللّٰدعز وجل کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں ، وہ یکنا ہے ، اس کاکوئی ہمسرنہیں اور یہ کواہی دیتا ہوں کہ خاتم اُنھیین ،مفوق الرسلين المام المتقين سيدالا ولين والاخرين حضرت سيدنا محد مَالتَّيْظُ التُدعز وجل كے خاص بندے اور رسول ہيں۔ بيحضور ہي كي رحمت كافيض بكهمين خداتك رسائي نعيب موئى حضورنه موتة توجم خداكوكيع جانة

ہے یاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا سیجھ وفل عقل کا ہے نہ کام امتیاز کا عُشْ آ میا کلیم سے مشاق وید کو جلوہ بھی بے نیاز ہے اس بے نیاز کا

افلاک وارض سب تر نے فرمال پذیر ہیں حاکم ہے تو جہاں کے نشیب و فراز کا اس بیکسی میں دل کو مرے فیک لگ گئ شہرہ سنا جو رحمت ہے کس نواز کا مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے دے لطف میری جان کو سوز و گداز کا تو ہے حماب بخش کہ ہیں بے شار جرم دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ تجاز کا کیونکر نہ میرے کام بنیں غیب سے حسن بندہ بھی ہوں تو کسے بڑے کارساز کا بندہ بھی ہوں تو کسے بڑے کارساز کا

(مولا ناحسن رمنيا خان برييون )

الله تعالى حقيقى بادشاه ہے

لفت میں ملک باوشاہ کو کہتے ہیں سورہ ایسف میں الملک کالفظ چار مرتبہ آیا ہے۔ ہرجگداس کامعی شاہ مصر ہے۔ سورہ ممل میں الملک کالفظ چار مرتبہ آیا ہے۔ ہرجگداس کامعی شاہوں کا بیمال ہے کہ جب کی بستی ارشاد ہوتا ہے ان السملو لا اخا دخلوا قریم افسدو ھا و جعلوا اعز ۃ اھلھا اذلۃ ۔ بادشاہوں کا بیمال ہے کہ جب کی بستی میں داخل ہوتے ہیں۔ سورہ طد میں فرمایا گیا کہ فت عمالی الله میں داخل ہوتے ہیں۔ المصلك المحق جب می کامطلب بیہوا کہ دنیا کے بادشاہ تو صرف ظاہری معنی کے اعتبار سے ملک کہلا ہے جبکہ حقیقتا اللہ تعالی الله کوئی الملک نہیں جس کی مملکت کی صوور پر ہیں۔ لمه ملك المسموات و الارض و ما بینهما تمام آسمان اساری زخمین اور جب کوئی الملک نہیں جس کی مملکت کی صوور پر ہیں۔ لمه ملك المسموات و الارض و ما بینهما تمام آسمان اللہ تعالی ہی گ ہے۔ یہ مشہور ہے کہ دوکا فر بادشاہ ہوئے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی تم وداور بخت نصر اور دومون حضر تسلیمان علیا السام مشہور ہے کہ دوکا فر بادشاہ ہوئے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی تم وداور بخت نصر اور دومون حضر تسلیمان علیا السام اللہ می مواد کی تعنوں سفروں میں کہیں سمندرکا ذکر نہیں آتا۔ حضرت سلیمان علیا السام کی ہواؤں فضاؤں پر حکومت تھی۔ یہ بابئی کوائل سے بادشاہ ہے۔ پھر آپ کی جوہ تی اس تھا ہے کی صوحت کی ایس بابئی کوائل میں کہی ہوں تھا۔ آسانی خلوق پھر ہمی اس تاہم بابئی کوائل میں کا ورز مین کی ۔ اللہ تعالی کا السم میں وہ آپ کی نبوت کا حصہ تھا۔ آسانی خلوق پھر ہمی اس میں اور نہیں کی اور زمین کی ۔ اللہ تعالی کا السم میں مال نہیں۔ بلا مسلک المسم میال نہیں۔ بلا مسلک المسم میں اس کوئی اس کوئی ہو جاتا ہے۔ ۔

کس سے بوحد و ثنا اس ذات کی کن سے پیدا جس نے موجودات کی اس وجود پاک کی ہو حمد کب جلوہ گر ہیں جس سے موجودات سب

تیری ذات ہے وحدۂ لاشریک

سب خوبیاں اللہ عزوجل کے لئے ہیں جس کے سواکوئی معبود نہیں ، وہ خود زندہ اور دوسروں کا قائم رکھنے والا ہے ، وہ پاک اور

شان خدادس، بر بان فرادس، بر با بلندے،اسے نہ اُونگھ آتی ہے،نہ نیند،اسے فنانہیں،آسانوں اورزمین میں جو پچھ ہے سب اس کا ہے،زمین وآساں کی ہر چیزاس کی مظمت پر گواہ ہے، عقل اس کی مثل یا شبیہ بیں پاستی ، کون ہے جواس کی اجازت کے بغیراس کے یہاں سفارش کرے، اس کی بارگاہ میں کسی کوسوال وجواب کرنے کی جرائت نہیں مخلوق کے آگے بیجھے، دائیں بائیں ،اوپر نیچے ہر چیز کااس کوملم ہے اوراس کے علم میں ے اتنائی پاسکتے ہیں جتناوہ چاہے، کوئی اس کے علم میں سے اس کی حقیقت کی تمثیل بھی نہیں پاسکتا، زمین وآساں اس کی کرسی میں سائے ہوئے ہیں،اس کی ہیبت سے ہر چیز کا خوف ظاہر ہے اور ان کی تکہبانی اسے بھاری نہیں اور وہ ان کی حفاظت سے نہیں تھکتا، وہی ہے بلند بڑائی والا جو بلند و برتر عظمت والا ہے۔

پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندوں پر جج بیت اللہ فرض فر مایا تو انہوں نے اپنی سواریوں کو تیار کرلیا۔ان کواپنے قرب میں بلایا تو انہوں نے اس کی محبت میں دوری کو دور نہ سمجھا اور نہ ہی مصائب کی پرواہ کی ،ان کے چہرے رات کی جاری میں جیکتے ہیں۔ پاک ہےوہ ذات جس نے خانهٔ کعبہ کورکن اسلام ( یعنی جج ) سے مشرف فرمایا تو جس نے اس رکن کوادا کیاوہ تم اور تکی ہے نجات پا گیا۔ جواس کے دروازے سے داخل ہوا وہ امان پا گیا، بھلائی کرنے اور سیدھے راستے پر چلنے والوں پراس کے میزاب ے رحمت کا نزول ہوتا ہے اور حجر اسود اس تخص کی گواہی دے گا جوا سے صدق و و فاکے ساتھ بوسہ دے۔اللہ عزوجل ارشاد فرما تا ب: ولله عملى الناس حبح البيت من استطاع اليه سبيلاط و من كفر فان الله غنى عن العلمين ٥ (پ١٩٠١ل عمران: ۹۷) اور الله کے لئے لوگوں پر اس گھر کا جج کرنا ہے جو اس تک چل سکے اور جومنکر ہوتو اللہ سمارے جہان ہے ہے پرواہ

> تو ہی بندہ پرور تو ہی کارساز مجھے ناز ہے جھے پہ اے بے نیاز نه تیرا سهیم اور نه تیرا شریک تری ذات ہے وحدہ لا شریک كرول كو زميس سے اٹھائے گا كون بگاڑے کو تیرے بنائے گا کون ترے ہاتھ سے اپنی مجڑی بن بی مخاج سب تو کریم و غنی کبال جز تیرے مجرموں کو پناہ ترجم صفائی کا سیا گواه سی کے گناہوں کی یرواہ نہ کر! تو سٹار ہے آج رسوا نہ کر ہر اک چٹم تر یادل بے قرار سحاب کرم کی ہے امیدوار

( معنرت محن کا کوروی )

الله تعالیٰ کی ذات ہرعیب سے پاک ہے

یہ اللہ تعالیٰ کے پاک نام القدوس کا ترجمہ ہے جس کامنعہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جملہ نقائص وعیوب سے مبراومنزہ ے۔ حدیث شریف میں ہے کے حضور مُل الله اور کے بعد بدالفاظ تین مرتبہ پڑھا کرتے۔مسمان الملك القدوس اور تيسري

مرتبهان الفاط كان ضافه فرمات رب السميلانكة و الروح تبيري مرتبه القدوس بيآ وازكوزياده بلنداور لمباكرت - (حصن حيس بحواله ابوداؤ دونمائی وغیره) چونکه فرشتے بھی قدسی کہلاتے ہیں اور جبریل علیه السلام کوبھی روح القدس فرمایا گیا۔ (و ایسدنساہ بسروح السقه البقره)لېذاحضورمَا لَيْنَا لِمُ سنة تيسري مرتبه الفاظ كااضافه فرما كربتاديا كه القدوس سے مرادمخلوق نہيں بلكه ساري كائنات كا خالِق و ما لک ہے جو کہلوازم حدوث اور نقصان امکان سے ارفع واعلیٰ اور بلندو بالا ہے۔ جو تخص روزانہ زوال کے بعداس اسم پاک کوکٹرت کے ساتھ پڑھے گا ان شاءاللہ اس کا دل روحاتی امراض ہے پاک ہوجائے گا۔اس نام پاک کے معنی کو پیش نظر رکھتے ہوئے علماء نے فرمایا ہے کہ اس اسم پاک سے تعلق قائم کرنے کے لئے وضو پہیشکی کی جائے اور قابل نفرت عیوب و قابل انکار نقائص ہے اپنے آپ کو دور رکھا جائے۔اعمال صالحہ اور افعال محمودہ کی پابندی کی جائے۔ یادر ہے کہ جبریل علیہ اسلام کوروٹ القدس فرمانا اورمسجدافصیٰ کو ببیت المقدس کہنا اس لئے ہے کہ وہ اپنی صنف میں پاکیزگی کی صفت سے خاص تعلق رکھتے ہیں۔خدا تعالى بميں اپنی اس بابر كت صفت كاجلوه عطا فرمائے۔ آمين

حضرت عبدالله بن عباس بالفخنائ روايت ہے كه حضور نبي اكرم مَنَالْتَيْمَ في ارشاد فرمايا۔

ان مما خلق الله ديكا براثنه على الارض السابعة و عرفه منطو تحت العرش قد احاط جناحه بالا فقين فناذا بقي ثبلث الليل الاخر ضرب بجناحيه ثم قال سبحوا الملك القدوس سبحان ربنا الملك القدوس لا الله لناغيره فيسمعها من بين الخافقين الا الثقلين فيرون ان الديكة انما تضرب باجنحتها و تصرخ اذا سمعت ذلك .

الله عزوجل نے جو ( کچھ) پیدا کیا ہے اس میں ایک دیک (فرشتہ ) بھی ہے۔اس کے پنجے ساتویں زمین پر ہیں۔اس كى كلغى عرش كے ينچ كلى ہوئى ہے۔اس كے بروں نے دونوں افق كوسميٹا ہوا ہے۔ جب رات كى آخرى تہائى باقى رہتى ہے تو وہ اپنے پروں کو ہلاتا ہے۔ پھر کہتا ہے کہ (اے مخلوقات) ملک وقد وس کی تبیج بیان کرد۔ پاک ہے ہمارارب ملک وقدوس ہے۔ جارااس کےعلاوہ کوئی معبود نہیں۔اس کی اس بات کوشرق وغرب کے درمیان میں جن وانسان کی علاوہ سب سنتے ہیں بیجو(لوگ) دیکھتے ہیں کہ مرغ اینے پر مارتے ہیں اورا ذان دیتے ہیں بیای وقت کرتے ہیں جب بیہ (اس فرشتے کی سبتے ہیں۔(محم الزدائدجلد ۸منی ۱۳۳۳)

مرغ تواذان پڑھنے کی سعادت حاصل کر لےاورمسلمان مجے اٹھ کرنماز بھی نہ پڑھ سکے تو کس قدرافسوں کی بات ہے اور بیہ تفس وشيطان كاكتنابر ادهوكه ب-ايغافل مسلمان!

> تفس اور شیطاں میں تحنجر در بغل وار ہونے کو ہے اے غافل سنتجل آنہ جائے دین۔و ایماں میں خلل باز آباں باز آ اے بھمل ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کرلے جو کرنا ہے آخر موت ہے

## التُدتعالٰی این مخلوق کوسلامتی عطافر مانے والا ہے

السلام کامعنی ہے اللہ تعالی اپی مخلوق کوسلامتی دینے والا ہے۔خودسلامتی میں کامل ہے اوراس کی سلامتی کونہ کوئی خطرہ ہے نہ زوال اوراس کامعنی بے عیب ذات بھی ہوسکتا ہے۔حضور منگانیکی نماز کے بعد ایک ایسی دعا پڑھتے جس میں بینام مبارک دومرتبہ آیا

اللهم انت السلام و منك السلام تباركت يا ذاالجلال و الإكرام

(رواه الستة الا بخارى عن توبان مناتفين)

یہ بابرکت نام بطور اسم صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہے۔قرآن مجید میں سورہ حشر کے آخری رکوع کے علاوہ بغیر الف لام كَبْهِي چِنْرَمُرتَهِ لِطُورَمُصِدَراً يا ہے۔سلام قولا من رب رحيم (يين) سلام عـليـكـم طبتم فادخلوها خلدين (زمر) دعواهم فيها سبحانك اللهم و تحيتهم فيها سلم . (ينس)الله تعالى ني حضور مَنَاتَيْنَم كجوهوق المت يرفرض فرمائ بي ان میں ہے ایک حق بینجی ہے کہ حضور علیہ السلام پہلین نماز کی حالت میں سلام پڑھا جاتا ہے اور پھر درود ابراہیمی شریف حضور عليه السلام نے اپنی امت میں سلام پھیلانے کا تھم دیا ہے (افشو السلام) اور فرمایا: یا خیو کم من بَدء فی السلام . جوسلام کرنے میں پہل کرے وہی بہتر ہے۔ باہمی سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے اور غرور ختم ہوتا ہے۔اس اسم پاک سے تعلق پیدا كرنے والے به يمي لازم ہے كداہل اسلام ميں سلام كوعام كرے۔حضرت خديجة الكبرى وُكُافئا كواللّٰد تعالى نے جريل عليه السلام کے ذریعے سلام بھیجا جوانہوں نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا اور حضور منافظ کے معزمت خدیجہ بڑا کا کو پہنچایا تو انہوں في عرض كيا أن الله هو السلام منه السلام .الله تعالى توخود سلامتى كاما لك باور ميس سلامتى اس يدى ملتى بـ

رنج و الم نے تھیرا اے میرے پیارے اللہ تو عظیم ہے خدایا اے میرے پیارے اللہ كرك ذكر ذره ذره اب ميرك بيارك الله ہر شے یہ تیرا قضہ اے میرے پیارے اللہ میری آبرو تو رکھنا اے میرے پیارے اللہ لوں تیرے کھر کا بوسہ اے میرے پیارے اللہ

مجھ پر کرم ہو تیرا میرے پیارے اللہ تو رحیم ہے خدایا تو رحیم ہے خدایا چڑیوں کی تو چبک میں پھولوں کی ہے مہک میں ارض و سا ہیں تیرے دونو ں جہاں ہیں تیرے و تعز من تشاء و تنل من تشاء کعبہ دکھا دے مولا در یہ بلا لے مولا

یا در ہے، قد وس بھی تنزیبی اسم ہے اور سلام بھی لیکن قد وس میں تنزیبداز لی ہے اور سلام میں تنزیبہ لم یز لی۔ جو محض کثرت ے پاسلام کا دظیفہ کرتا ہے وہ تمام آفات و بلیات ہے محفوظ رہتا ہے۔ایک سوپندرہ باراس اسم پاک کو پڑھ کر بیار کو دم کرنے سے ان شاءاللہ بیاری دور ہو کی اور صحت و تندر سی کی نعمت نصیب ہو گی۔اللہ تعالیٰ نے اپنے بابر کت ناموں میں کیسی کیسی تا میر رکھی ہے تو پھراس کی ذات میں کیسی کیسی قدر تیں ہوں گی اوراس کے ذاتی نام میں کیا کیااٹر ات ہوں گی۔

ایک بزرگ الله تعالی کے نام کاذ کر کرر ہے تھے کہ ایک فلسفی نے اپنے دل میں سوج کہ پیاس کی ہوتو جب تک پانی نہ لی لیس

نہ بچھے گی، بھوک لگی ہوتو بچھ کھانے ہے ہی بات بنے گی اور بھوک مٹے گی۔اگر بندہ بھوک پیاس کی حالت میں پانی رونی کا ور د شروع کروے تواس ہے بھوک پیاس نہ مٹے گی۔انہوں نے اس کے دلی خیال کو بھانپ کرفر مایا۔اے خرا تو چہدانی دریں نام چہ اڑاست۔اے گدھے تو کیاجانے اس نام میں کیاا ڑہے۔بس اپنے بارے میں خرکا لفظ سنتے ہی فلسفی صاحب لال بیلے ہونے لگے کہ مجھے گدھا کہہ دیا یو ہزرگ نے فرمایا: جب خر کے دوحرفوں میں اتنا اثر ہے کہتو اس قدر چیس بہ جبیں ہور ہاہے تو میرے اللہ کے ذکر میں برکات کا انداز ہ خود ہی لگالے۔

ہو گئے دو حرف ہے کن کے عیال ''کن'' ہے یہ کونین کا نقشہ بنا اس کے پر اوصاف قدرت ہیں عیاں راه اینی کا مرا ہو رہنموں

قدرت حق یہ ہے جس سے دو جہاں حکم کاف و نون کے ہوتے ہی ہوا ہے منزہ وہ تو از کون و مکال یا البی تو ہے بے چون و چگوں

تلاش میں ہیں تری بحرو بر کہاں ہے تو

سب خوبیاں ابلّٰدعز وجل کے لئے ہیں جواطاعت گزاروں کو پورا پورا اجروثواب عطافر ماتا ہے اور رات کی تاریکیوں کو پیدا فرما تا ہےجنہیں صبح کی روشیٰ ختم کردیتی ہے،اس کاعلم چوری جھیے کی نگاہوں اورسینوں میں پوشیدہ باتوں کو کھیرے ہوئے ہے۔ انسانوں کو وہ سکھاتا ہے جووہ تہیں جانے ،اس بات سے بلندتر اور یاک ہے کنفس کے خیالات اورغور وفکر کے اندیشے اس کاادراک کریں، سب کورز ق تقسیم کرتا ہے۔ یہاں تک کہ بل میں چیونی کو بھونسلے میں پرندے کے بیچے کو بھی نہیں بھولتا، وہ اس سے بالاتر ہے کہ گروش زمانہ کی وجہ سے پیدا ہونے والےحواد ثات اس تک پہنچ عمیں اور وہ اس چیز سے پاک ہے کہ انتہائی پوشیدہ اور ظام با تیں اس پر مخفی رہیں ،اس کے احسانات سروں کے تاج اور سینوں کے ہار ہیں۔قر آن پاک میں ارشادفر ما تاہے: ہے و السنذی يسيركم في البر والبحر ﴿ (پ١١، يوس ٢٢) وني ٢٢ كمهمين فتكي أو " ي مر جلاتا ٢٠-

التُدعز وجل جنگلات میں ریت کے ذرّوں اور بے آب وگیاہ دیران جنٹوں میں چیونٹیوں کی تعداد جانتا ہے، وہ ایمان و کفر کی تقدر کوجیسے جا ہتا ہے جاری فرماتا ہے،اینے ارادے سے غنی کوفقیر اور فقیر کوغنی کرتا ہے، اپنی مشیت سے بولنے والے کو قوت کو یا تی سے محردم کرتا ہے، سننے کی قوت کوزائل کرتا اورعطا کرتا ہے، وہ ایبا دیکھنے والا ہے کہ خشکی میں رینگنے والا حچوٹا بڑا کوئی بھی کیڑ ااس سے پوشیدہ بیں، وہ ایبا سننے والا ہے کہ سی مجبور کی دل میں مانگی ہوئی دعا بھی اس سے پوشیدہ نہیں، وہ قا دِرِمطلق ہے کہ سی معاون و مددگار کی اسے حاجت نہیں جواس کی مدد کرے، وہ جیسے جا ہتا ہے بندوں کی تقدیر بناتا ہے۔ سہولت وصعوبت کے ذرائع جیسے جا ہتا ہے لوگوں میں تقسیم فرما تا ہے، اپنی سلطنت کے سمندروں میں بھی رزق پہنچا تا ہے اورا گرنہ جا ہے تو نہ پہنچائے ،اس نے حصول رزق کی طرف معتدل بیان اور بیچ وضاحت کے ساتھ ہماری رہنمائی فر مائی ، روز وں اورصبر کے مہینے کے ساتھ ساری امتوں میں ہمیں خاص فر مایا،اس مہینے کی برکت ہے گئہگاروں کے گناہوں کواس طرح دھودیا جیسے بارش کے یانی سے کپڑے دھل جاتے ہیں۔ تمام خوبیوں کا مالک وہی ہے جس نے ہمیں بیمبارک مہینہ بورا کرنے کی تو فیق اور عیدالفطر کی نعمت عطافر مائی۔ میں اس کی

جلداة ل

بے انتہا حمد کرتا ہوں اور اس کاشکر بجالاتا ہوں جس کی مدد پانے والے بے حدو بے شار ہیں، میں اس پراییا بھروسہ کرتا ہوں جیسا غلام اپنے آقا پر کرتا ہے، اپنے اعتقاد میں مخلص شخص کی طرح گواہی دیتا ہوں کہ اللہ عزوجل کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کاکوئی شریک نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ حضرت سیدنا محم مَنَا اَنْظِیْمُ اس کے خاص بندے اور رسول ہیں۔

جمال دیدهٔ سمس و قمر کہاں ہے تو میر کہاں ہے تو میر کے ''کریم'' مرے راہنما کہاں ہے تو کبھی تو قرید جال میں اتر کہاں ہے تو بلیٹ بھی جاتی ہے تھک کر نظر کہاں ہے تو میدف کے ساتھ ہے آپ گہر کہاں ہے تو اس میں مرے نقش گر کہاں ہے تو اس آئے میں مرے نقش گر کہاں ہے تو اس آئے میں مرے نقش گر کہاں ہے تو

تلاش میں ہیں تری بحر و برکہاں ہے تو گئی ہوئی ہیں قطاریں سی رہ گزاروں کی ہواؤں میں مہ و خورشید میں سنا تجھ کو تو رشک خواب مجی آنسوؤں کی آب سہی اب ایبا شوق بھی کیا بے نشاں رہنے کا اب ایبا شوق بھی کیا بے نشاں رہنے کا بری تخلیق یہ بجا! کہ عالم موجود ہے سری تخلیق

(انجداسلام انجد)

#### الله تعالی امن وامان عطافر مانے والا ہے

الله تعالی اس لی ظ سے موس ہے کہ بندول کو ایمان عطا کرتا ہے جیسا کرتر آن مجید میں ہے۔ولکن الله حبب المیکم الایمان۔الله تعالی بی ہے۔ دو خور بھی اپنی ذات پاکی شہادت ادا فرما تا ہے۔ جس طرح کہ پیشادت ہوا کی شہادت ادا فرما تا ہے۔ جس طرح کہ پیشہادت ہرایما ندار بندے کو بھی ادا کرنا ہوتی ہے۔ شہد الله الله الله الله هو سیست (آل عمران) پیتو معنی تب تھا جب موس ایک کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کو امن عطا معنی بیہ وگا کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کو امن عطا فرما تا ہے۔ چنا نچہ اللہ تعالی نے اپنے گھر بیت اللہ شریف کو بھی ہمارے لئے امن کی جگہ بنا دیا۔واذ جعلنا البیت معابمة للتاس فرما تا ہے۔ چنا نچہ اللہ تعالی نے آج حید کو دلوں کے لئے امن بنا دیا۔واذ جعلنا البیت معابمة للتاس و امنا (ابترہ) ای طرح اللہ تعالی نے تو حید کو دلوں کے لئے امن بنا دیا۔و کیف اخاف ما اشر کتم سس و دھم مهتدون (البنام) و

اللہ تعالیٰ نے خلافت راشدہ کی علامات میں سے قیام امن کاذکر بھی فرمایا ہے۔ سورہ نور میں ہے و لیب دلنہ من بعد حسو فہہ امنا ، ہم ان کے خوف کوامن سے بدل دیں گے۔ امام بخاری علیدالرحمہ نے بیان کیا کہ نجی اکرم مُٹائینے کے نظر سے عدی بن حاتم کو جو تین پیشین کو کیال فرما کمیں۔ ان میں سے ایک بیتھی کہ تہمیں اسلام میں داخل ہونے سے بدامر مانع ہے کہ ملک میں امن ہے۔ تم عنفریب خودد کیولو کے کہ ایک بڑھیا اکمی قادیہ مقام سے جم کے لئے چلے گی اور اس کوراستے میں اللہ کے سواکسی کا ڈرنہ ہوگا۔ حضر سے عدی کہتے ہیں کہ حضر سے مرفعالی کہ دور میں میں نے خودا پی آئھوں سے یہ نظارہ کرلیا۔ اس بابر کست نام کے ماتھ تعلق پیدا کرنے کے لئے ہمیں امن عامہ کے لئے کوشش کرنی چاہیے اور فسادا تکیز سرگرمیوں کوروکنا چاہیے۔ جو محف کسی خوف سے وقت تین سوساٹھ مرجہ اس اسم کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ ہرطرح کے خوف اور نقصان سے اس کو محفوظ در کھے گا۔ ان شاء اللہ اور جو محف اس کا ظاہرہ ہا طن اللہ تعالیٰ کی امان میں رہے گا۔

ہے تو ہی پیدا کنندہ انس و جال شکر احسال بیہ کروں تیرا سدا ہاں گر ہو لطف سیجھ ہم پر ترا

ہے تو ہی پروردگار دو جہاں خوان الوال عام ہے سب پر تیرا ہم ہے سب پر تیرا ہم سے طاعت کب تیری آئے بجا

( كليات الدادي )

#### تو ہی مبتداءتو ہی منتهیٰ ، تیری شان جل جلالہ

سبخوبیاں اللہ عزوجل کے لئے ہیں جس نے اپنے برگزیدہ بندوں کوائی محبت کے لئے اختیار فرمایا اوران کواپنا محبوب عید جواس کی بارگا وقرب میں حاضر ہونے کی صلاحیت رکھتے تھے، آئہیں خالص شراب طہور پلائی اور پھرا پی مخلوق میں سے متخب ہستیوں میں سے بعض کوا نبیا یعض کوا صفیا یعض کوا ولیاء اور بعض کو خلفاء کا مقام عطافر مایا۔ پھران سب میں اپنی بارگا ہوناز کے لئے جس بستی کا متخاب فرمایا وہ ہمارے آقاومولی، حبیب خدا، حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ عزوجل و مُن اللہ عظیم ہیں۔ آپ منظیم کو پاک پشتوں میں رکھنے سے پہلے ہی ساری مخلوق پر متاز فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے انعامات کی برسات کردی اور اپنے کرم سے مقام فنر عطافر مائی۔ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نہنا وعلیہ السلام نے آپ منظیم ہیں ہے وسیلہ سے دعا کی تو اللہ عزوجاں نے آپ منظیم کے وسیلہ سے دعا کی تو اللہ عزوجاں نے آپ علیہ السلام کے دسیلہ سے دعا کی تو اللہ عزوجاں نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرمالی۔

تو ہے مبتدا تو ہے منجا تری شان جلا جلالہ تو قدر ہے تو ہی فاہر ہے ہوتو ہی اطن ہے تو ہی فاہر ہے ہوتو ہی احد ہے تو ہی صد تو ہے لم یلد تو ولم بولد کوئی مشرک ہویا کہ منکر ہودیا رزق تو نے ہرایک کو جو فلک کوشس و قمر دیئے تو زمیں کولعل و مجمر دیئے تو زمیں کولعل و مجمر دیئے تر انام و رد زبان ہے تیری یاد دل میں ہر آن ہے ترا

تو ہے ذرے درے سے جلوہ زاتیری شان جل جلالہ تو قدیم و قائم ہے یا خدا تیری شان جل جلالہ نہیں کوئی ہمسر ہوا تیرا تیری شان جل جلالہ تیرے لطف کی نہیں انہا تری شان جل جلالہ تیرا فضل کس پہنیں ہوا تیری شان جل جلالہ تیرا فضل کس پہنیں ہوا تیری شان جل جلالہ تو خیال میں ہے بیا ہوا تیری شان جل جلالہ تو خیال میں ہے بیا ہوا تیری شان جل جلالہ

اے خدا اے مالک خٹک و تربیرم ہے عابد خشہ پر کہ ہے ورد لب بیہ تیری ثناء تیری شان جل جلالہ اللہ تعالیٰ نگہبان اور حفاظت فرمانے والا ہے

البھیمن ھیمن سے بنا ہے اہل عرب کہتے ہیں: ھیمن الطائر علی فراشد برندے نے اپنے بچ کو پروں کے پنجے چھپالیا۔اس سے پھر کاورہ بنا ھیمن علی کذا۔ فلال ٹی ء کی گہبائی کی۔قاموں میں ہے کہ اصل میں ما من (یعنی دوھم وں کے ساتھ تھا پھر پہلے ھمزہ کو صاست اور دوسر ہے کو یاسے بدل دیا گیا۔ ھیمن ہوگیا دوسری میم کو کسرہ بھی پڑھا گیا ہے اور فتح بھی ۔ سورہ ما کدہ میں ارشاد باری تعافی ہے: وانولنا البك الكتاب بالحق مصدقًا لها بین یدیدہ من الكتاب و مھیمنًا علیہ (آیہ بنہ) اورا ہے بورہ ہم نے آپ کی طرف کی کتاب نازل فرمائی اگلی کتابوں (کے مضامین) کی تقد بی کرتی اوران پر محافظ و گواہ ۔ قرآن پہلی تمام کتابوں کی تعلیم کا جامع اور محافظ ہے۔ اس میں تو رات سے بڑھ کر ہدایت ہے۔ انجیل سے بڑھ کر فضیلت ہے ، زبور سے بڑھ کراس میں معرفت ہے اور حضرت دانیال علیہ السلام کی کتابوں سے بڑھ کراس میں دعاؤں کا خزانہ اورا خبار عن النیب ہے۔ تو اللہ وہ ہو ہو تو اللہ وہ ہو ہو ہو فوف سے جمیں امن عطافر ما تا ہے، ایسا ایمن ہے کہ کی کاحق ضائع نہیں فرمات ۔ یہ جو ہر خوف سے جمیس امن عطافر ما تا ہے، ایسا ایمن ہے کہ کی کاحق ضائع نہیں فرمات ۔ یہ تا ہے ہو اللہ وہ جو اللہ وہ بالے جاتے ہیں جو محف شل کر کے دور کھت نماز پڑھے اور مصدق ول سے مومر تبداس اسم مبارک میں پائے جاتے ہیں جو محف شل کر کے دور کھت نماز پڑھے اور شائع اللہ پوشیدہ اشیاء ہوگا۔ مطلع ہوگا۔

اے میرے رب اے مرے بروردگار ہے عنابوں کا نہایت مجھ پہ بار
ہوں ندامت سے ہمیشہ اشک بار یہ وظیفہ ہے مرا کیل و نہار
بادشاہا جرم مارا در گزار
مارا کا گناہ گار کیم تو آمرز گار

جاری ہے ہرزباں بیقال ومقال تیرا

سب خوبیال اللہ عزوجل کے لئے ہیں جوائی عظمت وجلال میں غالب وقوی ہے، اپنے کمال میں یکا ہے، اپنے افعال کی ایجاد میں تنہا ہے جس نے حکمت کے جواہر کوائل معرفت کے قلوب کے صندوق میں رکھااوران پراپنے پختہ تا لے لگادیے، ان کواپئی بارگاہ میں نکل پڑے اور زندگی کے سفر میں معمولی شے پر قناعت کی اور بارگاہ میں بلایا اورخودان کی مدد کی تو وہ سب کوچھوڑ کراس کی بارگاہ میں نکل پڑے اور زندگی کے سفر میں معمولی شے پر قناعت کی اور رات کے وقت اس طرح نکلے جیسے قیدی قید سے نکلتا ہے اور رات کی تاریکی میں اپنے موئی عزوجل کی بارگاہ میں نماز تبجد میں قیام کیا، پھر جب صبح ہوئی تو اللہ عزوجل نے انہیں اپنافضل و کرم عطاکر کے ان پراحسان فرمایا، انہوں نے مجبوب حقیقی عزوجل کی رضا کی فاطر مشقتیں برداشت کیں، آفات کی کڑوا ہٹ پر صبر کیا، دھوکہ دہی اور دوری سے بچتے رہے اور صبر پراستفتامت کے ساتھ قائم فاطر مشقتیں برداشت کیں، آفات کی کڑوا ہٹ پر صبر کیا، دھوکہ دہی اور دوری سے بچتے رہے اور مبر پراستفتامت کے ساتھ قائم رہے صال نکہ ہرکوئی اس پر قاد رئیس ہوتا، انہوں نے اپنا جان و مال اس کی مجبت میں قربان کردیے تو آئیس فرحت و مسرت حاصل ہوئی ادر محب تو ہمیشہ اپنی ہم نشخی کے جام سے سیراب فرمایا ادر محب تو ہمیشدا ہے محبوب پر مال و جان لئانے کے لئے تیار رہتا ہے۔ اللہ عزوجل نے آئیس اپنی ہم نشخی کے جام سے سیراب فرمایا ادر محب تو ہمیشدا ہے محبوب پر مال و جان لئانے کے لئے تیار رہتا ہے۔ اللہ عزوجل نے آئیس اپنی ہم نشخی کے جام سے سیراب فرمایا ادر محب تو ہمیشدا ہے مورک ہوں کے بیا میں اس کی جوب پر مال و جان لئانے کے لئے تیار رہتا ہے۔ اللہ عزوجل نے آئیس اپنی ہم نشخی کے جام سے سیراب فرمایا

تووہ ایسے دیوانے ہو گئے کہ اللہ عزوجل کی فرطِ محبت سے ان پر کیف وسرورطاری ہونے لگا اوروہ سب اپ آس پاس سے بے خبر ہو گئے۔ پس عارفین نے اپنی نیند کی لذت کوترک کردیا، خانفین نے عاجزی وائکساری اورخشوع وخضوع کی جا دراوڑھ لی، گئیگاررورو کر اشک برسانے لگے، دیوا نگانِ عشق اپنی ٹھنڈی چھاؤں اور گبرے سائے سے نکل پڑے، ذکیل وحقیر اپنی دوری کی وجہ سے صرت وافسوس میں غوط زن ہوگئے، نافر مان اپنے وجد (یعنی عشق و محبت) کی آگ میں جلنے لگے اور عشاق اپنی صدسے نگل کر زبانِ حال سے کہنے لگے اور عشاق اپنی صدسے نگل کر کہان حال کا نظارہ کرانے کے لئے اس جام کومیرے لئے مباح فرمایا۔''

جاری ہے ہر زباں پر قال و مقال تیرا عالم کو محو کر دے حسن و جمال تیرا جلوہ دکھا رہا ہے ہیہ خذ و خال تیرا نظارہ ہو رہا ہے اک با کمال تیرا ہر حال میں ہے مولا قرب و وصال تیرا شاہد ہے مجلسوں میں ہے وجد و حال تیرا مثاہد ہے مجلسوں میں ہے وجد و حال تیرا مث جائے دل سے تیرے یہ قیل و قال تیرا حاصل ہوا ای کو پیارے وصال تیرا عمال تیرا کھر کیا سمجھ میں آئے ہجر و وصال تیرا کھر کیا سمجھ میں آئے ہجر و وصال تیرا

جلداول المراول

مشہور ہو رہا ہے عزوجال تیرا تو پردہ تعین رُخ سے اگر اٹھا دے آئے مصول میں عاشقوں کی شکلوں میں مدرخوں کی گاہے برنگ واجب نظروں میں اہل دل کی کثرت ہے ہیں وحدت نظروں میں اہل دل کی کثرت ہے ہیں وحدت طل جائے جام وحدت گر واعظا مجھے بھی مرئے سے اپنے بہلے مر کر ہوا جو واصل مرئے سے اپنے بہلے مر کر ہوا جو واصل جب بجھ میں اشرفی ہے اور اشرفی میں تو ہے جب جھ میں اشرفی ہے اور اشرفی میں تو ہے

( حضرت شاه على حسين اشر في ميال )

#### الله تعالیٰ بردی عزت والا ،سب پیغالب ہے

العذید .عزت سے ہے جس کامعنی قوت و شوکت بھی ہے اور غلب بھی۔ کفار کی ایک دیوی کا نام عزیٰ تھا جو کہ عزیز یا اعز کا مونث ہے۔ و نیا داروں کا مال و دولت کوعزت کا باعث بھی ہے اور غلب بھی۔ کفار کی ایک دیتے ہیں۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن الی بن سلول نے ایک موقع پر معاذ اللہ! اپ آپ کواعز اور حضور علیہ السلام کواذل کہا (لیعور جن الاعز منھا الاخل ) اللہ تعالی نے فر مایا: و مللہ المعزة و لر سولہ و للمو منین .عزت تو اللہ، رسول اور ایمانداروں کے لئے ہاور منافقوں کے سر دار کواللہ تعالی نے ذکیل ورسوا کر دیا۔ قرآن پاک بیس بینام چوہیں مقامات پہ سیمیم کے ساتھ ، دومقامات پر غفور کے ساتھ ہیں جگہ خفار کے ساتھ ایک جگہ مقتدر کے ساتھ ،ایک جگہ ماتھ ،ایک جگہ حساتھ ، دوجگہ تو کی عزیز کہا ہے ہاور دوسرانام بعد ہیں۔ دوجگہ تو کی عزیز حبات ہے ، جوشوں عالیس دن تک جالیس مرتبہ اس بابر کت نام کا ورد کرے اللہ تعالی اس کوا ہے کرم سے معزز و مستغنی فرمادے گا اور جو مختص نماز فجر کے بعدا کہ کیس مرتبہ برٹ ھتار ہے وہ ان شاء اللہ عزیزت یا ہے گا اور کی کا مختاج نہ دوگھ۔

میرے معبود اے میرے اللہ اے میرے بے نیاز شاہشاہ جملہ عالم کا کارساز ہے تو خلق برور جہال نواز ہے تو لطف ہر نیک و بد پیہ عام ترا ارحم الراحمين ہے نام ترا

الله تعالی سب سے زبر دست اور عزت وعظمت والا ہے

البحبار، جبرے ہے جس کامعنی ہے در تنگی اور اس کے مقابلہ میں کسر کالفظ آتا ہے جس کامعنی ہے شکتنگی ،انسان کواگر جبار کہا جائے تو میر بھی جہار النعل سے ہوگا جس کامعنی ہے تھجوراتی بلند کہ جس پر چڑھنے کا انسان میں حوصلہ نہ ہوسکے۔ چونکہ سرکش لوگ خلق خدا کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور اپنے او پرکسی کا کوئی حق نہیں سمجھتے ۔اس لئے وہ جبار کہلانے کے سز اوار وحقدار ہیں ۔قرآن پاک میں سورہ شود کے اندر ہے۔ واتبعوا امر کل جبار عنیداور سورہ ایراہیم میں ہے۔ و خاب کل جبار عنید ای طرح سورهٔ موکن ،مریم ،نقص ، ما ئدہ اور شعراء میں بھی پیلفظ ایسے ہی انسانوں کے لئے استعال ہوا ہے جبکہ سورۃ ق میں پیلفظ حضور مثالثین كم منفى صفت مين آيا ہے يعنى آپ مِن الله الله الله عنى الله الله عليه الله عليه الله الله عليه الله عليه عليه م بجبار ہم خوب جانتے ہیں جووہ (کفار قریش) کہدرہے ہیں اور آپ ان پر جر کرنے والے ہیں۔ (آیت: ۵۲م) لیعنی آپ انہیں بزوراسلام میں داخل کرنے والے ہیں ہیں بلکہ آپ کا کام صرف دعوت دینااور سمجھا دینا ہے اور بیرقال کا حکم آنے ہے پہلے کی بات ہے۔اللہ تعالی جبار ہے کیا مطلب؟ وہ ریڑھ کی ہڑی کی گرہوں کو پیوشکی دینے والا، شکتہ دل انسانوں کو ڈھارس وینے والا، مشتی عکستگان کوساحل پر پہنچانے والا ، دوائے درمندال اور مرہم شکستہ دلال ہے۔ای جبر سے جبروت مبالغہ کا صیغہ ہے۔حضور مُلَّا فَيْزُم بيه وعارزها كرتے تھے۔ سبحان ذى الملك والملكوت و الجبروت و الكبرياء و العظمة (حصن صين بحال طراني اوسلا) اس اسم مبارک کے ساتھ تعلق معضبوط بنانے کے لئے اپنے اندرصفت ہمدردی وعمگساری پیدا کی جائے جو محض روز اندوسو هجبيس مرتبهاس اسم مبارك كوپڑھے گاان شاءاللہ ظالموں كے ظلم وجرے محفوظ رہے گااور جو خص جاندى كى انگوشى ميں بينا منقش كرا کے پہنے گا ان شاءاللہ اس کی ہیبت وشوکت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوگی۔

> یا البی تو ہے خلاق جہاں در کو تیرے چھوڑ کر جاؤں کہاں رحم كر مجھ پر خدائے انس و جال وم بدم ہيے ہم اورد زبال بادشاہا جرم مارا در گزار ما گنه گاریم

ذكر جاري ہے مجنع وشام تيرا

سب خوبیال اس ذات کے لئے ہیں جس نے اپنے مین کے دلول کوا پی محبت کے اسرار سے لبریز کیا اور ان کے چروں کو اپنے نور سے منور کیا اور حمکتے دیکتے تا جول سے ان کوعزت و وجاہت عطا فر مائی اور ان کے لئے واضح طور پر ولایت کا فیصلہ فر مادیا اور البیس را ومعرفت کی ہدایت دی تو وہ ہمیشداس کی بازگاہ میں عبادت کرتے رہے۔ان کے احوال میں تبدیلی نہ آئی۔اللہ عزوجل

نے انہیں اپنے بھیدوں پر آگاہ فر مایا اور ان کے دلوں پر بخلی فر مائی تو ان کے خالص جوا ہر کو پاک وصاف فر ما کرانہیں مزید ہدایت و بصیرت عطا فرما دی۔ انہیں ایپے دیدار کی پاکیزہ شراب عطا فرمائی اور بردے اٹھا دیئے اور فرمایا:''میرے محبوب بندوں کوخوش آمدید! آج تم تمیم سے ندورو۔ ' تو میچھ خوشی ہے جھوم اٹھے، کچھا لیسے تھے کہ جب ان پرتجلیات ِ الہید کی مزید بارش ہو کی تو ان پر راز منکشف ہونے لکے اور بعض نے بار گاہ خالق عز وجل کا قرب بیند کرلیا۔ایسوں کی ہی شان میں اللہ عز وجل ارشاد فرما تا ہے:ان الابرار پشربون من کأس کان مزاجها کافورًا٥(پ١٠:الدح:٥) بے شک نیک پئیں گےاس جام ہیں ہے جس کی ملونی

یمی لوگ بارگاہِ رب العزت جل جلالہ میں قیام کر کے حضوری سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اس کی تعمتوں میں غوطہ زن رہتے ہیں، *مرکشوں کوتوڑتے اورٹوٹے ہوؤں کوجوڑتے ہیں اور اللہ عز*وجل ان کی شان بیان فرما تا ہے: یوفون بالنذر دیسحافون یومًا کان شرۂ مستطیر ٥١(پ٢٩،الدحر: ٤) این منتیں پوری کرتے ہیں اوراس دن ہے ڈرتے ہیں جس کی برائی پھیلی ہوئی ہے۔

ان كا اخلاق صبر وشكر اور شعار خشوع بغني كر كرانا ب، ان كافعال ركوع وجود بين ، ان كى پسليال بھوك سے ليك جاتى بين ، وه سائل اور فقير كوا بني ذات پرتر جيخ ديتے ہيں۔ چنانچه، الله عزوجل قرآنِ عليم ميں ارشاد فرما تا ہے: و يطعبون الطعامر على هبه مسکینا و یتیها و اسیر O(پ۱۰۴۰الدرم:۸)اور کھاتا کھلاتے ہیں اس کی محبت پرمسکین اور پینیم اور اسیر کو۔

ان کی نگاہیں جھی جھی ،زبانیں خاموش اور چہرے غبار آلود ہوتے ہیں اور وہ فقراء دمساکین سے نرم کہیج میں بات کرتے اور كَتِ بِن انها نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزآء ولا شكورا٥(پ١٠١١دم:١)ان عدكم بي بم تهبين خاص الله کے لئے کھاناد ہے ہیںتم سے کوئی بدلہ یا شکر گزاری ہیں ماسکتے۔

انہوں نے محبت الہی عزوجل کے جام ہے تو ان کے چہرمے مشاہرۂ خداوندی عزوجل کے انوار سے آفاب کی طرح چیک الشفاوردنياكوان كے سامنے لبن كى طرح سجاكر پيش كيا كياليكن انہوں نے كہا: انا نحاف من ربنا يومًا عبوسا قبطريد ١. بے شک اینے رب سے ڈرتے ہیں ایک سخت دن کے بارے میں (الدهر)

> ﴿ ذَكَرَ جِارِي ہے صبح و شام تیرا جلوه گر حسن گام گام تیرا عرش و کری و کعبہ تھر میں ترے ۔ میرے دل میں بھی ہے قیام تیرا تغتظی میں بھی ہے پیام تیرا لطف یا رب ہے سب یر عام ترا صرف باتی رہے گا نام تیرا میرے لب تک بھی آئے جام تیرا

دل میں تو اور لب بیہ نام ترا جاند تارے ہوں یا گل خوش رنگ بلبل و کوّل اور چیمیے کی کون ناکام تیرے در سے گیا جو بھی آیا ہے جائے گا اک دن . مے عرفال کا پیاما ہے عابد

(عابد برهانپوری)

الله تعالیٰ برائی و کبریائی والا ہے

المتکبر، کبرے ہے جس کا متی ہے رفعت، بزرگ ، شرف، اللہ تعالی اپنی ذات اور تمام صفات میں عظمت و بڑائی والا ہے اور
اپنی بڑائی کا اظہاراس کے شایان شان ہے کیونکہ اس کا ہر کمال عظیم ہے اور ہر صفت عالی ہے مخلوق میں کسی کوجی نہیں کہ تکبر لینی اپنی بڑائی کا اظہار، کرے بندے کے بخر و انکسار ہی شایاں ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: وله المحبد یا فی السبوات والارض (الجاثیہ سے) اور اس کے بڑائی ہے آسانوں اور زمین میں۔ بندے کا متنکر ہوتا اس لئے براہے کہ اس میں شرافت و بزرگی ذاتی نہیں صرف اضافی صفات سے جھوٹے غرور میں آ کر متنکر بن جاتا ہے اور اسپنہ علاوہ دو مروں کو تقیر جائے لگتا ہے۔ پھراس کو اگر مشکر کہد دیا جائے تو برا مناتا ہے۔ قرآن پاک میں اہل دنیا کے لئے یہ لفظ سورہ مومن نجل اور ذمر میں آیا ہے جبکہ اللہ تعالی کے لئے مسلم کہد دیا جائے تو برا مناتا ہے۔ قرآن پاک میں اہل دنیا کے لئے یہ لفظ سورہ مومن نجل اور ذمر میں آیا ہے جبکہ اللہ تعالی کے لئے مسلم کے سے مسلم کہد یا جائے ہوں ان با کہ میں اہل دنیا کے لئے یہ لفظ سورہ مومن نجل اور ذمر میں آیا ہے جبکہ اللہ تعالی کے لئے مسلم خوار نہ ہونے دے اس بابر کت نام سے تعلق بیدا کرنے کے لئے ضرور رس ہے کہ دنیا واروں میں جو متنکر ہوں ان شائے ہے تا ہے کو ذکیل و خوار نہ ہونے دے اور اللہ تعالی کی کبریائی کو ہروقت اپنی پیش نظر رکھے، اپنی آئی کو متواضع بنائے اور مساکمین و نقراء سے نفر ت نہ کرے، جو محص کثر ت سے اس اسم مقدس کا وظیفہ کرتا ہے اللہ تعالی اس کو عزت و شرف عطافر مائے گا اور مال کین و نقراء سے نفر ت نہ کرے، جو محص کثر ت سے اس اسم مقدس کا وظیفہ کرتا ہے اللہ تعالی اس کو عزت و نشر فی عطافر مائے گا اور اگر ہرکام کے آغاز میں بیاسم یاک بکٹر ت پڑھوگا تو ان شاء اللہ کا میاب و کا مران ہوگا۔

میں بہت لاچار ہوں اے کبریا ہنجہ عم سے مجھے جلدی چھڑا کون ہے یا رب مرام تیرے سوا یا الہی از برائے مصطفیٰ بادشاہا جرم مارا درگزار ما گنہ گار یم تو آمرز گار

رحم فرما، رحم فرما ہم پیرحمٰن ورجیم

سب خوبیال اللہ عزوجل کے لئے ہیں جس نے دلول کے قال (تالے) خوشی و مرت کی چابیوں سے کھولے اور مہے کے وقت چلنے والی ہوا کے آراستہ ہیراستہ خوشگوار جھونکول سے دلول کو زندگی اور دونول کوراحت عطافر مائی۔ اپنے اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیم الجمعین کے دلول کے باغ اپنے جود و کرم اور نعہ توں کے بادل سے سیراب کے تواس کی عظیم عطائیں چھیل کرعام ہو گئیں اور تجعید کی بلیول کو تو حید کی ٹہنیوں پر چھوڑ دیا۔ اب وہ مہم وشام اپنے معبود کاشکر بجالاتے ہوئے اس کی حمد و ثناء میں مشغول ہیں۔ ان کے دلول بلیول کو تو حید کی ٹہنیوں پر چھوڑ دیا۔ اب وہ مہم وشام اپنے معبود کاشکر بجالاتے ہوئے اس کی حمد و ثناء میں مشغول ہیں۔ ان کے دلول کی کیلیول کو ان کے پاکھوں کو ان کے بارگاہِ قرب میں دات کے خیمے سلے کی کلیول کو ان کے پاکھوں کو ان کے بارگاہِ قرب میں دات کے خیمے سلے جمع کیا اور اپنی مور خوش کی اور اپنی مور کے تالیوں بھا کیں، انہیں اپنی نرم و نازک سر پلی آ واز ہیں گئیت بارگاہ تو جو جہوش ہونے کے بعد ہوش کی اور پر ماشق صادق اپنے پر انے وعدے کا مشتاق ہو کر بے قرار ہوگیا۔ ان میں پکھا ہے بھی سے جو جہوش ہونے کے بعد ہوش میں آگے اور پکھا ہے بھی سے جو جہوش ہونے کے بعد ہوش میں گیا ور کھوڑا تے ہوئے جران و سرگر دال پھر نے میں آگے اور پکھا ہے بھی سے جو ان و سرگر دال پھر نے میں آگے اور پکھا ہے بھی سے جو خوال کو ٹر ان و سرگر دال پھر نے میں آگے اور پکھا ہوں کو خوالیاں پر بی نیا جبہ بعض میں بھی بھی سے خوال کو ٹر ان و سرگر دال پھر نے عام نی کی اور کی ماشوں کی دفتوں کا لباس پر بین لیا جبہ بعض میں بھی بھی میں بھی جھی تھے جنہوں کی داخل کی دائے ہوئے کی نہا جبہ بعض میں بھی میں بھی میں بھی میں بھی تھے ہوں کی دائے بھی میں بھی تھے دور کر دور کی دائے میں کی دور کی دائے بھی تھے دور کی دور ک

۔ آوارہ ہوکر رسوا ہو گئے اور لباس شہرت بہن لیا۔ بہر حال بیسب سحری کی خلوقوں میں بھٹے پرانے کپڑوں کی دھجیاں بھیر ڈالتے اور محبت الہی عزوجل میں پردوں کو جاک کر دیتے ، تو مالک دو جہاں ، خالق انس و جاں اللّٰدرب العلمین عزوجل نے ان پررحم فر ماتے ہوئے انہیں معاف کر دیااورارشادفر مایا:لیس علیکھ جناح (پ،البقرہ:۱۹۸)تم پر پچھ گناہ ہیں۔

ہم گناہ گاروں یہ کیجے اپنا بس لطف عمیم ہم غریبوں اور مسکینوں کی حالت ہے سقیم ہے ہراک جاہے میں انسان آج شیطان رجیم ہیں کثیرے غیرت ایمان کے ہر جا لیکم ہو رہی ہے غرق نستی امن انسان کی عظیم حرص مال و زر نے مسکن سر کیا نارِ جحیم اب جدید اسلام سے لرزال ہے اسلام قدیم دل تو ہے سینوں میں سین وہ نہیں قلب سلیم عنبر و محراب و مسجد کے بنے اہل کلیم صحبت مرشد ہے کم لیتے ہیں راہِ متنقیم رحم فرما رحم فرما نهم پیه رحمٰن و رحیم

رحم فرما رحم فرما نهم بيه رحمن و رحيم بارش رحمت نه جو رحمت جمارے واسطے اے خدا ہر شے گرال ہے صرف ارزال مگرنفس گرم ہے بازار عیاری کا دنیا میں بہت ہر جگہ سیلاب ہے مکر و سیاست کاروال و بنداری کے لباوے میں بھی ہے دنیا مجھی ہے فقط رسی رواجی آج اسلامی روش نام تو اسلام کا ہے کام خواہش تفس کا برعقیدہ بے ادب سمتاخ اہل اللہ کے وه گئی برم ساع اور رقص و مستی کی روش قادری علمی در حق میں کہو رو رو کے اب

الله تعالی ہرشی ءکو پیدافر مانے والا ہے

الخالق بطلق ہے ہے اور خلق کامعنی ہے تفتر پر واندازہ ، خالق وہ ذات ہے جس نے ماھیات کا اندازہ اور ذوات کالعین فرمایا اورجو حقائق كوعدم سے وجود میں لایا۔ ارشاد باری تعالی ہے ان ربکھ الله الذی خلق السبوات والارض (الاعراف) بے شك الله تنارك وتعالى تمهارا پروردگار به سس نه آسانون اورز مين كوبناياه هو الذى خلق الليل ..... الذى خلق الموت و الحيوة ..... خلق الازواج كلها. وهو بكل خلق عليه. وه وبى بيجس نے رات كو بنايا۔ وه جس نے موت وحيات كو پیدا فرمایا۔ جس نے سب کو جوڑا جوڑا بنایا اور وہ پیدائش کی ہرا کیک حالت کو جاننے والا ہے۔ اللّٰہ خالق کل شیء دھو علی سکل شیء دسکیل الله ہر چیز کا پیدا کرنے والا اور ہر چیز کا مختار ہے۔ (الزمر:۱۲)خلق کالفظ قر آن مجید میں کسی مادی شی ءکوکسی خاص شكل ميں تيار كرنے پر بھى آيا ہے جيسا كيسيلى عليه السلام نے فرمايا انى اخلق لكم من الطبن كھيئة الطير. ميں تمہارے ائے مٹی سے پرندگی می مورت بنا تا ہوں۔ (آل عمران: ۴۹) بنب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعوائے نبوت کیا اور معجزات دکھائے تو لوگوں نے درخواست کی کہ آپ ایک جیگاؤڑ پیدا کریں۔ آپ نے مٹی سے جیگاوڑ کی صورت بنائی پھراس میں پھونک ماری تو وہ اڑنے لگا، چیکاوڑ کا مطالبہ انہوں نے اس لئے کیا کہ اس میں ایک خصوصیت رہے کہ اڑنے والے جانوروں میں بہت المل اور عجیب تر ہےاور قدرت پردلائٹ کرنے میں اوروں سے ابلغ ، کیونکہ یہ بغیر پروں کے اڑتا ہے ، دانت رکھتا ہے ، ہنتا ہے ،اس کی مادہ

کی چھاتی ہوتی ہے۔ بچہ بنتی ہے، دوسرے اڑنے والے جانوروں میں پیخصوصیت نہیں ہے۔ (خزائن العرفان) مندرجہ بالا آیت کے اس معنی کے اعتبارے اللہ تعالی احسن الخالفین ہے۔ جو محض سات روز تک متواتر اس اسم کو پڑھے گاان شاء اللہ تمام آفتوں سے محفوظ رہے گا اور جوشخص ہمیشہ اس بابر کت نام کا وظیفہ کرتا ہے تو اللہ نتعالیٰ ایک فرشتہ پیدا فرما تا ہے جواس کی طرف سے عبادت کرتا ہے اور اس کا چبرہ منور رہتا ہے۔

> بخش دے اینے کرم سے یا خدا ہوں تیرا بندہ سرایا پر خطا ہے بھروسہ مجھ کو تیری ذات کا یا البی ہے میری التجا مارا درگزار . بادشاہا جرم ما گنه گار تو آمرزگار

بقاجس کور ہے گی وہ بھی خداہو کی

تمام خوبیال الله عزوجل کے لئے ہیں جودلیل کے ساتھ غالب ہے اور اپنے حبین پر بجلی فرمائی۔ ساری کا نئات میں تصرف فرماتا ہے، والی مقرر کرتا اورمعزول کرتا ہے، اپنے بندوں میں سے جسے جا ہے راہ میں برھ چڑھ کر جہاد کرنے کی توقیق عطا فرما تاہے پھروہ پینے ہیں پھیرتا اوراپنے بندے کو قیام اللیل کی توقیق عطافر ما تاہے تو وہ اس کی اطاعت وعبادت میں خوب کوشش کرتا ہے اور اللّٰدعز وجل سے سرکوشیوں میں لذت حاصل کرتا ہے۔خوش بخت وہ ہے جو مالک ومولی عز وجل کے مشاہرے سے کیف و سرور میں راتیں گزارتا ہے۔ رب تعالی اسنے محبت کے پیالوں سے قرب کے جام بھر بھر کر پلاتا ہے تو عاشق صادق کا دل غلبہ شوق سے بے چین ہوجا تا ہے ہی وہ زبان ذوق سے پکار المحتا ہے:

"" سحری کے وقت ساتی نے جام محبت کے ساتھ بجلی فر مائی۔اس کے قرب سے وحشت دور ہوگئی اور کہا گیا:" اے وہ محض جو وصال البی کی طلب میں ہے چین ہے، من لے! ہجر د فراق کا زمانہ گزر گیا، جدائی کا دفت ختم ہو گیا اور دور کئے ہوئے کو قرب مل گیا۔ اے میرے محبوب بندو!اب دفت ہے،اگرتمہاراعزم پختہ ہےتورات کی ان تنہائیوں میں روحوں کوتھکا وُجن میں کوئی ملامت کرنے والابھی نہ ہواور محت حقیقی کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ ہیں کرتا۔"

پاک ہےوہ ذات جس نے نظرحسن انتخاب سے اپنے اولیاءکو دیکھااور انہیں اپنی عطا سے نعتوں اور قضیلتوں سے نوازا۔اس نے ان پرعطا تیں اوراحسانات فرمائے پھرانہیں مصائب میں مبتلا کیا اور انہیں آز مائش میں ڈالاتو انہوں نے اس کی عطاؤں پرشکر اور آز مائشوں پرصبر کا دامن تھا ہے رکھا۔ اراد ہُ از لی میں ان کے لئے سعادت مندی سے سرفرازی لکھ دی تھی۔ چتانچہ وہ ان محلائی والول میں ہے ہو مکئے جن کے لئے بھلائی (لینی جنت)اوراس ہے بھی زائد نعمت (لینی دیداراللی عزوجل) ہے کیونکہ اللہ عزوجل نے انہیں اس کا الل بنادیا ہے۔

الندعز وجل نے اس کروہ میں سے حضرات اولیا وکرام کو بھلائی کے ساتھ خاص فرمایا تو وہ اس کی محبت میں صفوں کی مفیس چیر کر آ مے لکل سے اور ہلاکتوں کی جولان کا میں محوضے رہے۔ مراس کی مبت سے بیچے ہے نہ بی پینے پھیری۔ الله مزوجل نے اتیس و پی محبت کی توفیق دی اور اپنی پاک بارگاہ کا قرب و و صال بخشا اور جب ان کومر تبدا تصال کی طرف ترتی دی جاتی تو جام و صال سے میروب فرمایا پس وہ اس کا قرب پانے میں کا میاب ہو گئے اور کیف سرور میں زبان حال سے پچھ یوں گویا ہوئے:

بقا جس کو رہے گی وہ تجل خدا ہو گی ابد کے بعد بھی یا رہ فقط تجھ کو بقا ہو گ عبادت ماسوا تیرے کھلا کس کی ادا ہو گ ہمارہ نہ ہمارہ نہ ممل کی اصل تیری ہی رضا ہو گ تجل تیری یا رہ جا بجا جلوہ نما ہو گ نماز عشق زیر مخبر ایسے ہی ادا ہو گ نماز عشق زیر مخبر ایسے ہی ادا ہو گ لیب عابد یہ جاری صرف تیری ہی ثنا ہو گ

ابدکی انتها انہوگی ہر اک خلقت فنا ہوگی ازل ہے قبل بھی یا رب تری ہی ذات تھی تنہا تو ہی معبود ہے مقصود ہے موجود ہے مولا تری ہی ذارت ہے مولا تری ہی ذارت ہے ہر حال میں پیش نظریا رب ہویدا ہیں تر ہے جو ہے بہاروں سے ستاروں سے سرمقل بھی یا رب سرمراخم ہو تر ہے آگے نرانہ کر رہا ہوگا ستائش مہ جبینوں کی ذانہ کر رہا ہوگا ستائش مہ جبینوں کی

(عابد برهانپوری)

#### اللد تعالیٰ عدم ہے وجود میں لانے والا ہے

الباری : باب اصر بنصر سے ہے اور اس کے معنی بھی وہی ہیں جو خالق کے ہیں آمر ہے بابرکت نام خاتی حیوانات کے لئے زیادہ مستعمل ہے اور عدم سے وجود میں لانے کے لئے بھی قرآن مجید میں ہے تبو بوا المی بار نسکہ ف اقتلوا انفسکم ذلکم خیر لکم عند بار نکم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کروتو آپس میں ایک دوسرے قبل کردویہ تمہارے پیدا کرنے والے کی خرد کے تبہتر ہے۔ (یقل بنی اسرائیل کے لئے گوسالہ پرتی کے گناہ کا کفارہ تھا) اس نام مبارک کی برکت سے کداگر کوئی بانجھ عورت سات دن روز سے در کھے اور جرروزہ پانی سے افطار کرنے کے بعداکیس مرتبدالباری المصور پڑھے تو ان شاء اللہ اولا وزید نصیب ہوگ۔

ذات مطلق بانی ارض وسا کے واسطے فضل کر یا رب محمد مصطفیٰ کے واسطے حمد لائق ہے جناب کبریا کے واسطے در بہآیا ہوں تیرے عفو خطا کے واسطے

سید کونین شاہ انبیاء کے داسطے

#### یاک ہے وہ ذات جس نے اولیاءاللہ کے وجود سے زمین کوزینت بخشی

سب خوبیاں اللہ عزوجل کے لئے جس نے اپنے حسن انتخاب سے نیکوکار اولیاء میں خواص کو خاص فر مایا۔ اس نے حصول مقاصد والی رات میں ان میں سے افضل واعلیٰ ہستیوں کو عالم اسرار کی سیر کرائی اور وہ اس کے حقوق کی ادائیگی کے لئے کمر بستہ ہو محصول اسے آزاد اور غلام سب بندوں پر امین بنادیا۔ ان کے ہاتھوں ما تکنے والوں کومرادیں ملتی اور ان کی برکتوں سے خطا کاروں کی خطا کی والی محاف ہوتے ہیں۔ میشہریوں اور دیہا تیوں کو نفع پہنچانے کے لئے اللہ عزوجل کے حکم سے دنیا میں تصرف کرتے ہیں۔ ان میں پی خوش ہیں آورکوئی غوث کہ اس

پاک ہوہ ذات جس نے بعض بندوں کواپی بارگاہ کے قریب فر مایا اور انہیں اپنے ماسواسے چھپالیا اور پھے بندوں کو دور کیا اور دوری و فاصلے کی تکواران پر چلا دی۔ اس نے حضرت ذوالنون مصری علیہ الرحمۃ کے لئے دام مجبت کونصب کرلیا۔ اس نے طناب محبت سے حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ الرحمۃ کو وابسۃ کردیا تو وہ قابل عزت و باعث فخر مقام پر فاکز ہوگئے۔ اس نے تیز نگاہ تو فیق کو حضرت سیدنا شغیق بخی علیہ الرحمۃ کی طرف بھیجا تو انہوں نے شکتنگی اور فقر کی رسی سے اسے اپنی طرف تھیج لیا۔ اس نے حضرت سیدنا ابو یزید علیہ الرحمۃ پر دوسروں سے بڑھ کر کرم فر مایا تو انہوں نے دنیا سے کنارہ کشی کو لازم کر لیا اور مزید فضل و کرم کے طلب گار ہوئے۔ اس نے حضرت سیدنا معروف کرخی علیہ الرحمۃ پر بھلائی کی سخاوت فر مائی تو ان کا دل معرفت و بھیرت سے آبا و ہوگیا۔ اس نے حضرت سیدنا فضیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر فضل خاص فر مایا تو وہ انتہا درجہ کی عبادت کے لئے مستعد ہو گئے اور قرب الہی عزوج سے مضرت سیدنا منصور صلاح علیہ الرحمۃ کومزاح کی تبدیلی کا جام پلایا تو وہ عشق حقیق کے نشے میں مست ہوگے ، جوش بڑھ گیا ، اسرا اوالئی عزوج مل کو ظاہر کر دیا۔ زبان وجد سے ایسی بات فلا ہم ہوئی کہ فلاہر کی حضورت سے بہ ہم ہوگے اور صبر کا پہانہ لبریز ہوگیا۔

#### ولى راولى مى شناسد

امام اللسنت، حضرت سيدناا مام احمد رضا خان عليه الرحمة ارشاد فرماتے ہيں: ' فوث باليقين اس (يعنی و لیمسمی بالنفسر) سے افعنل ہوتا ہے كدوہ اسپنے دور ہے میں سلطان كل اولياء ہے۔ يونهی اما بين ، يونهی افراد ، يونهی اوتاد ، يونهی بدلاء ، يونهی ابدال كه بيسب

کے بعدد گرے باقی اولیائے دورہ ( یعنی زمانہ) سے افضل ہوتے ہیں۔امام عبدالوہاب شعرانی قدس سرہ الربانی کتاب' الیواقیت والجوامر في بيان عقائد الاكابر "مين فرمات بين:

ان اكبر الاولياء بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم القطب ثم الافراد على خلاف في ذالك ثم الامامان ثم الاوتادثم الابدال ..... اقول: والمراد بالا بدال البدلاء السبعة لما ذكر بعده ان الابـدال السبعة لا يزيدون ولا ينقصون وهو لاء هم البدلاء اما الابدال فاربعون بل سبعون كما فى الاحاديث . (الفتاوى الرضوبية ،ج٢، ص ٨٥)

صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بعد سب سے براولی قطب ہوتا ہے، پھرافراد،اس میں اختلاف ہے، پھرامامان، پھراوتاد، بھرابدال.....میں کہتا ہوں: ابدال سے مرادسات بدلاء ہیں ،اس دلیل کی وجہ سے جواس کے بعد ندکور ہے کہ بے شک ابدال سات ہیں، نہ زیادہ ہوتے ہیں نہ کم اور یہی بدلاء ہیں۔رہےابدال تووہ چالیس بلکہ ستر ہیں جیسا کہا حادیث میں ہے۔

حضرت سيدنا امام بحقق ،علامه محمد يوسف نبهاني قدس سره النوراني اپني كتاب ' جامع كرامات ولياء' ميں ان مبارك مستيوں ك اقسام کی وضاحت بوں کرتے ہیں:''اقطاب: پیرحضرات اصالتاً یا نیابتاً سب احوال ومقامات کے جامع ہوتے ہیں .....مشالح کی اصطلاح میں جب بیلفظ بغیراضا فت استعال ہوتو ایسے عظیم انسان پراس کا اطلاق ہوتا ہے جوز مانہ بھر میں صرف ایک ہی ہوتا ہے، اس کوغوث بھی کہتے ہیں۔ بیمقر بین خداہے ہوتے ہیں اور اپنے زمانے میں گروہِ اولیاء کے آتا ہوتے ہیں ....او تاد بیصرف جار حضرات ہوتے ہیں۔ کسی دور میں ان میں کمی بیشی تہیں ہوتی ....ان حیار میں سے ایک کے ذریعے اللہ عز وجل مشرق کی حفاظت فرما تا ہےاورا کیک کی ولایت مشرق میں ہوتی ہے، دوسرامغرب میں، تیسرا جنوب اور چوتھا شال میں ولایت کا مرکز ہوتا ہے۔ان کے معاملات کی تقسیم کعبہ (معظمہ) ہے شروع ہوتی ہے ....ان جاروں کے القاب اور صفاتی نام یہ ہیں: عبدالحی عبدالعلیم، عبدالقادراورعبدالمريد ..... ابدال: بيرمات ہے كم وبيش نہيں ہوتے۔الله عز وجل ان كے ذريعے اقاليم سبعه كى حفاظت فرماتا ہے۔ ہر بدل کی ایک اقلیم ہوتی ہے جہاں اس کی ولایت کا سکہ چلتا ہے .....نقباء: ہر دور میں صرف بارہ نقیب ہوتے ہیں۔ آسان کے بارہ ہی برج ہیں اور ہرایک نقیب ایک ایک برج کی خاصیتوں کا عالم ہوتا ہے۔ اللّٰہ عزوجل نے ان نقبائے کرام کے ہاتھوں میں شریعتوں کے نازل کئے ہوئے علوم دے دیئے ہیں۔نفوس میں چھپی اشیاءاور آفتابیِنفوس کاانہیں علم ہوتا ہے۔نفوس کے مکر وخداع کےاستخراج پر بیقادر ہوتے ہیں۔اہلیس ان کےسامنے یوں منکشف ہوتا ہے کہاس کی مخفی قو توں کوبھی بیہ جانتے ہیں جنہیں وہ خود تہیں جانتا۔ان کے علم کی ریفیت ہوتی ہے کہ اگر کسی کانقش یاز مین پرلگاد مکھ لیں تو انہیں اس کے تنقی وسعید ہونے کا پیتہ چل جاتا ہے .... نجاء: ہر دور میں آٹھ سے کم وہیش نہیں ہوتے۔ان حضرات کے احوال سے ہی قبولیت کی علامات ظاہر ہوتی ہیں حالانکہان علامات پرضروری نہیں کہانہیں اختیار بھی ہو۔بس حال کاان پرغلبہ ہوتا ہے،اس حال کےغلبہ کوصرف وہ حضرات بہجان سکتے ہیں جو رتبه میں ان سے اوپر ہوتے ہیں۔ان سے کم مرتبہ لوگ نہیں پہچان سکتے .....رجال الغیب: یہ دس حضرات ہوتے ہیں۔ کم دہیں کہیں ہوتے۔ ہمیشہان کے احوال پر انو ار اللی کا نزول رہتا ہے لہذا بیا ال خشوع ہوتے ہیں اور سر کوشی میں بات کرتے ہیں ..... بیمستور

(یعن نظروں سے اوجھل) رہتے ہیں۔ زمین وآسان میں چھپ رہتے ہیں، ان کی مناجات صرف حق تعالیٰ سے ہوتی ہیں اور ان کے شہود کا مرکز بھی وہ بی ذات بے مثال ہوتی ہے۔۔۔۔۔وہ مجسمہ حیا ہوتے ہیں، اگر کسی کو بلند آواز سے بولٹا سنتے ہیں تو جیران رہ جاتے ہیں اور ان کے پٹھے کا پنینے لگتے ہیں۔ اہل اللہ جب بھی لفظ رجال الغیب استعال فرماتے ہیں تو ان کا مطلب یمی حضرات ہوتے ہیں۔ بھی اس لفظ ہے وہ انسان بھی مراد لئے جاتے ہیں جو نگا ہوں سے او بھل ہوجاتے ہیں۔ بھی رجال الغیب سے نیک اور مومن جن بھی مراد لئے جاتے ہیں۔ بھی ان لوگوں کو بھی رجال الغیب کہددیا جاتا ہے جو علم اور رزق محسوس حسی دنیا سے نہیں لیتے بلکہ غیب کی دنیا سے علم ورزق آئیں ماتا ہے۔'' رہام کر امات اولیاء (مترجم) جام ۱۹۰۰ معلما)

### الله تعالی ہرایک کوصورت بخشنے والا ہے

المصود، قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہے ہو الذی یصود کھ فی الارحام کیف بیشاء وہی (اللہ) ہے جو تہاری تصورت میں ارشاد باری تعالی ہے ہو تہاری تصورت، برصورت، سالم، ناقص حضرت سعدی فرماتے ہیں:

وحد نطفه را صورت چول پری که کرداست برآب مورت مری

بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم نے فر مایا تمہارا مادہ پیدائش ماں کے پیٹ میں چالیس روز جع رہتا ہے بھرا سنے بی دن علقہ یعنی خون بستہ کی شکل میں ہوتا ہے بھرا سنے بی دن پارہ گوشت کی صورت میں رہتا ہے۔ پھراللہ تعالی ایک فرشتہ بھیجتا ہے جواس کارز ق اس کی عمراس کے مل اس کا انجام کاریعنی اس کی سعادت و شفاوت لکھتا ہے پھراس میں روح و الی ایک فرشتہ بھیجتا ہے جواس کارز ق اس کی عمراس کے مل اس کا انجام کاریعنی اس کی سعادت و شفاوت لکھتا ہے پھراس میں روح و الی میں ہوتا ہے اور وافل ہے تھر کا میں ہوتا ہے اور وہ دوز خیوں کے سے مل کرتا ہے۔ اس پراس کا خاتمہ ہوجاتا ہے اور وافل جہنم ہوتا ہے اور کوئی ایسا ہوتا ہے کہ دوز خیوں کے سے مل کرتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ اس میں اور دوز خیمیں ایک ہا تھر کا فرق رہ جہنم ہوتا ہے اور کوئی ایسا ہوتا ہے کہ دوز خیوں کے سے مل کرتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ اس میں اور دوز خیمیں ایک ہاتھ کا فرق رہ جاتا ہے اور وہ داخل جنت ہوجاتا ہے۔ دوراس کی زندگی کا نقشہ بدلتا ہے اور وہ جنتیوں کے سے مل کرتا گلتا ہے۔ اس پراس کا خاتمہ ہوتا ہے اور وہ داخل جنت ہوجاتا ہے۔

#### الله تعالیٰ ہی مصور ہے

انسان جومصور کہلاتے ہیں وہ درحقیقت صورت نہیں بناتے بلکہ صورت کی نقل اتارتے ہیں اور وہ نقل بھی اصل ہے کوئی مناسبت نہیں رکھتی۔اگرانسان وحیوان یا شجر وجرکا سایہ نمودار ہوجائے تو اس میں سورج یا چراغ کی کیا فضیلت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اربوں کھر بوں صورتیں بنائی ہیں گر ہرصورت دوسری ہے مختلف ہے۔ عالم جمادات کو دیکھو کہ پھر ایک جنس ہے جس کی ہزاروں ادبوں کھر بوں صورتیں بنائی ہیں گر ہرصورت دوسری ہے مختلف ہے۔ عالم جمادات کو دیکھو کہ پھر ایک جنس ہے جس کی ہزاروں معدنیات کا اقسام ، سینکٹر وں رنگ اور بے شارخواص ہیں کوئی یا قوت ہے، کوئی الماس ہے کوئی نیلم ہے کوئی مرجان ہے دیگر ہزاروں معدنیات کا بھی یہ کی صال ہے کوئلہ نمک، تیل وغیرہ عالم بناتات میں غور کرواب تک تقریباً تیرولا کھا قسام کی جڑی ہوئیاں دریافت ہو چکی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ان مرایک دوسری سے مختلف ہے۔ زمین پہلی جانے والی ہوئیاں ، جہت پہ چڑ مع جانے والی بیلیں ، زمین سے او پر الحقی ہوئی ہوئیاں ،

پودے، درخت کروڑوں اقسام کے ہیں کوئی صرف سابید یتا ہے۔ کوئی پھل اور سابید دنوں ، کوئی ممارت کے کام آئے ، ہرا یک کا پنته پھل ، پھول رنگ اور تا جرمخلف پھر جڑھ میں اثر اور ہے ہیے میں اور اوپر کے جھے کی خاصیت اور ہے اندر کے گودے کی مخلف اور میں بھرے نئج کی علیحہ وہ علی ہو تا ہمیں ہوتے ہیں۔ عالم جوانات میں آؤانڈ و دینے والے ، پید دینے والے ، میں ہوتے ہیں۔ عالم جوانات میں آؤانڈ و دینے والے ، گھاس کھانے والے ، دور ہودھ دینے والے ، دریاؤں والے ، چار پاؤں ، دو پاؤں اور پیٹ پہ چلنے والے ، گھاس کھانے والے ، ماس کھانے والے ، دودھ دینے والے ، گوشت مہیا کرنے والے ، او جا اٹھا نے والے ، حملہ کرنے والے ، مطبع ہو کرر ہنے والے ، کروڑ ہا اقسام ہیں۔ انہی میں پرندے بھی ہیں جورنگوں ، بولیوں اور پر وار کے لحاظ سے مختلف ہیں ، اپنی اپنی اپنی وار کے عادات واطوار کے اعتبار سے ایک دو مرے سے مختلف ، پرواز کی شکیس اور گھوسلے بنائے کی مور تیں مختلف ، عالم انسا نیت کولورنگ ، عالم انسان بیت کولورنگ ، کو بیان جو بیان کو ایک میں جو رکھوں کے جا شندوں کی بناوٹ اور خدو خال جو رائسان کی تو ت ایجا ڈاخر ای اس قدر بر ھی ن ہے کہا کہ کے باشندوں کی بناوٹ اور خدو خال جو انسان کی تو ت ایجا ڈاخر ای اس قدر بر ھی ن ہے کہا کہیر تو انسان کا دل ہے جہاں تھائی و معارف کی نشو و نماہوتی ہے۔ عالم افلاک میں غور کر دو اس کی و معتبیں بیان سے باہر ہیں۔ عالم کیپر تو انسان کا دل ہے جہاں تھائی و معارف کی نشو و نماہوتی ہے۔ عالم افلاک میں غور کر دو اس کی و معتبیں بیان سے باہر ہیں۔ عالم الگی جبکہ ہو محشر بیا نار دوز خ سے مجھے لینا بیا

یا اللی جبکہ ہو محشر ہیا نار دوزخ سے مجھے لینا بچا اللہ دعا اللہ دعا اللہ دعا اللہ دعا ہو محشر ہیا ہوں کے جان کے اللہ دعا اللہ دعا ہوں کے شافع روز جزا اللہ دعا بادشاہا جرم بارا درگزار ما گنہ گاریم تو آمرز گار

تمام خوبیاں اس کے لئے جس نے جمیں فقہاء کی پاکیزہ جماعت عطافر مائی

سب خوبیال اللہ عزوج کے لئے ہیں جوقد یم کی صفت ہے متصف ہے ، ہر موجود شے کے وجود ہے پہلے ہے ، ہشل وکر م اور جود عطال کے اوصاف ہیں ، وہ اپنی و صدائیت ہیں اولا داور ابا و اجداد ہے پاک ہے ۔ نداس کی بیوی ہے ، ند شوہر ، نداس کی کو کہ اولا د ہے ، ندوہ کی کی اولا د ۔ وہ ریت کے ذروں ، پانی کے قطروں اور بالیوں اور انگور کے خوشوں وغیرہ کے دانوں کی تعداد بھی جانتا ہے ۔ وہ تخت اندھیری و تاریک راتوں میں خشکی و تری کے ہر ذر ہے کی حرکت کو طاح خطفر بار ہا ہے ۔ ایسا حکمت و الا ہے جو تخت مضبوط چانوں ہے نہریں نکالت ہے ۔ خشک درختوں سے تروتازہ پھل پیدا کرتا ہے ۔ فکریں اس کی تصویر کشی نہیں کر سکتیں ۔ متیں اس کا اصاط خیری کرسکتیں ۔ نقد براس کے لئے رکا و شنہیں بن سکتی ۔ زیانے اسے فنائیس کرسکتیں ۔ نقد براس کے لئے رکا و شنہیں بن سکتی ۔ زیانے اسے فنائیس کرسکتیں ۔ وہ ایسا کہ معبود ہے ، اس کے سواکوئی معبود نہیں ۔ وہ عطا کرنے والا ہے ، اس کی عطا ہیں کوئی رکاوٹ ڈالنے والا نہیں ۔ اس کے فیصلے کو تا ہوں کہ نہیں ۔ وہ ایسا کریم ہے کہ بندہ کتنی ہی مرتبہ اس کے درواز ہے ہے اعراض کر سے پھر بھی اسے بر ہے انوبا بات و سام عالم وں پوشی فرما تا ہے ۔ وہ ایسا خطا میں جو رسب جابروں ، ظالموں پر غالب ایسا خطار ہاتا ہے ۔ وہ ایسا خطار ہی جو گنا ہوں کو بخشا ، عبوں کو چھپا تا اور پھلے گناہ معان فرما تا ہے ۔ وہ ایسا خیار ہے جو سب جابروں ، ظالموں پر غالب ایسا خطار ہے ، مسب فکلست د سینے والوں کو گست د کی کی در والوں کو گست د کی در والوں کو گست د کو گست د کی در والوں کو گست د کی کی در والوں کو گست د کیا ہوں کی کورٹ کے کا کست کی کست کی در والوں کو گست کی در والیہ کی کست کی کست کی کی در والیہ کی کست کی کست کی کست کی کست کی کست کی کست کی در و

جس نے انسانی فکروں کوا پے عظمت وجلال اور انوار وتجلیات کے ادراک سے گم گشتر راہ کردیا اور عقلوں کوا پی قدیم ذات کی مختلفت تک پہنچنے سے عاجز کردیا۔ اس نے وضاحت اور کلام کے بعدا پنے اسرار کواشاروں سے تعبیر کرنے سے زبانوں کو گوزگا کردیا اور ابنا احاطہ کرنے سے دلوں کو جبرت زدہ کر دیا اور اس کا مقصد وہم میں جتلا کرنانہیں۔ وہ کریم ہے، عظمت و ہزرگی والا ہے، ہمیشہ سے ہے، تنہا ہے، نداس کی کوئی اولا د ہے، ندوہ کی کی اولا د ، اس کا کوئی شریک نہیں ، وہ کسی کا محتاج نہیں ، وہ ہم طرح کے مماثل، مثابہ ضد اور نقیض سے پاک ہے۔ تمام احسانات پرشکر اور تمام تعریفوں کا مستحق وہ ہے جس نے اپنے گنہگارو ذکیل بندوں پر اپنا خوبصورت پردہ ڈال رکھا ہے۔ وہ اپنے بندوں کو دیکے دہا ہے۔ ان کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ ربوبیت اس کی پہچان ہے۔ الوہیت اس کی مفت ہے۔ وہ اپنی جندوں کو دیکے دہا ہے۔ ان کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ ربوبیت اس کی پہچان ہے۔ الوہیت اس کی مفت ہے۔ وہ اپنی حقیقت وذات وصفات میں منفر دہے۔ خیال و گمان سے پاک ہے۔

ا پن بقاء میں فنا اور مثلیت ( ایعنی ہم مثل ہونے ) سے پاک ہے۔ ہر ظاہر و پوشیدہ شئے سے باخبر ہے۔ عقلیں اس کی عظمت
میں جران وسششدر ہیں اور نہیں جان سکتیں کہوہ کہاں ہے؟ فکریں اس کی بے نیازی کا ادراک کرنے سے عاجز ہیں، کونکہ اس
علام عقلیہ سے نہیں جانا جاسکتا۔ پاک ہے وہ معبود عظیم جومماثل ومناسب چیزوں پر غالب ہے اور مشارک ومصاحب سے پاک و
بری ہے۔ تا بُ کی تو بقول فر ما تا ہے، اس کے دربار کا کوئی دربان نہیں۔ جواس کے غیرسے امیدر کھے، وہ بد بحث و نامراد ہے اور
جواس کے درداز ہ رحمت پر پڑاؤ ڈال لے وہ اپنے مقصد کو پانے میں کامیاب ہے۔ جواس کے انس کا مزہ چھے لیتا ہے وہ اس کے
لطف وکرم سے بجیب وغریب چیزیں ملاحظہ کر لیتا ہے اور جواس کے علاوہ ہر چیز سے منہ موڑ لیتا ہے تو وہ نہ صرف اسے بلندی عطا
فر ما تا ہے بلکہ ترتی عطافر ما کر اعلیٰ ترین مراتب تک پہنچا دیتا ہے۔ اس سے ضرر ونقصان کو دور کر تا اور ٹوٹے دلوں کو جوڑ ویتا ہے اور
رات کے آخری جھے میں ندافر ما تا ہے: '' ہے کوئی بخش ما تکنے والا؟ ہے کوئی تو بہ کرنے والا؟' وہ سائلین کی حاجات پوری فرما تا ہے۔
اور قبولیت وعزایت کی پوشاکوں کے ساتھ نائین پر جودو کرم فرما تا ہے۔

#### یاک ہےوہ ذات

جلداة ل

تعریف را سے پر چلے۔ چوشے حضرت سیدنا امام اعظم ابو صنیفہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ ہیں۔اللّٰہ عز وجل نے ان جاروں اماموں اور ان کے علوم نے نوگوں کو نفع ویا اور ان سے تکلیف، جہالت اور گمراہی وسرکشی دور فرمائی۔ (اللّٰد کی ان پر رحمت ہواور ان کے صدیے بهاري مغفرت هو\_آمين بجاه النبي الامين)

الله تعالی درگز راور پردہ پوشی فر مانے والا ہے

الغفارغفر سے بے جس كامعنى بے چھيانا و صانب وينا كہاجاتا ہے غفر المتاع في الوعاء غفر الشيب بالحضاب کپڑے صندوق میں حصیب گئے۔ سفید بال خضاب میں حصیب گئے۔اللہ تۃ الیٰ کا نام غفار اس کئے ہے کہ وہ اپنے بهدول کے ۔ گناہوں کو چھیا تا ہے۔لینی جس طرح ہم قابل نفرت چیزیہ مٹی ڈال دیتے ہیں انٹد تعالیٰ ہمارے گناہوں کومعاف فر ما<sup>کر ہمی</sup>ں آلود گیوں سے یاک فرمادیتا ہے۔اس سے غفور اور غافر بھی ہے۔غفار قرآن یاک میں تین جگہ آیا ہے۔سور ہو نوح میں اکیلا اند كان غفارًا. سورهُ مومن اورزمر مين عزيز الغفار اس بابركت نام كتعلق بيد اكرنے كے لئے استغفار بكثرت بره سالازم ب جو تحض دنیا کی محبت میں گرفتار ہووہ کثرت سے اس اسم پاک کا وظیفہ کرے ان شاءاللہ مغفرت کے آٹاراس پہ ظاہر ہوں گاور جو تتخص بعدنمازعصرروزانه یا غفار اغفر لی پڑھے گاان شاءاللہ تعالیٰ اس کوایئے بخشے ہوئے بندوں میں شامل فر مائے گا۔ اے حقیر اب کر دعا حق سے طلب ۔ دور کر دل ہے مرے ربح و تعب

التجاء میری یمی ہے روز و شب بخش دے میرے گناہ یا رب تو سب بادشابا جرم مارا درگزار ما گنه گار یم تو آمرز گار

#### تیرے دَریراے کریم' ذوالجلال

سب خوبیاں اللہ عز وجل کے لئے جورؤ ف ،رحیم ،کریم اور انتہائی مہربان ہے۔ بھلائی کے بدیے بھلائی (یعنی جنت) عطا فر مانے والا۔وہ ایباواحدو یکتا ہے کہ وحدت اس پراٹر انداز نہیں ہوتی اور نہ ہی بندوں سے انتہائی محبت پرفخر ہے۔وہ اپنی بادشا جت میں وزیر ہمشیراور قربی سے بے نیاز ہے۔ستاروں سے اویراور زمین کی سرحدوں سے آگے جو پچھ ہے اس کے علم میں ہے۔ پر دہُ غیب اس پرکھلا ہوا ہے۔اس نے اپنی شان کے لائق عرش پراستوا ،فر مایا جوحرکت ،جلوس اور کھہرنے سے یاک ہے۔ میں اللہ عزوجل کی حمد کرتا ہوں کہ اس نے خوفناک چیزوں کو دور فر ما دیا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ انڈعز وجل کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، ایسی گواہی جیسی حضور نبی کریم ملک تیز کم نے سچائی کی انتہا کو پیجی ہوئی اپنی مبارک زبان سے دی۔ کیونکہ اللہ عزوجل نے آپ مناتیکم کی زبانِ اطہر کوغیر حن اور بے جاکی طرف جانے سے روک دیا اور میں محموا بی دیتا ہوں کہ بے شک ہمار سے سر دار حضرت سیدنا محم صطفیٰ منافینیم اللہ عز وجل کے بندے اور رسول ہیں جنہیں اللہ عز وجل نے معززلوگول كى طرف مبعوث فرمايا ہے اور آپ منگافيكم نے اس جنت كى خوشخرى دى جس كے ( سچلوں كے ) خوشے جھكے ہوئے بي اور اس آگ سے ڈرایا جو سخت بھڑ کتی ،ورشعلے مارتی ہے۔ آپ سنگاٹیٹم نے اون کا لباس پہنا اور پیوند کھے علین مبارک استعال

فرمائے۔حالانکہ آپ منگی اللہ عزوجل کی بارگاہ میں بلندہ بالا مرتبے پر فائز اور تمام خوبیوں سے موصوف ہیں۔اے اللہ عزوجل! ہمارے سردار حضرت محم مصطفیٰ ،احمر مجتبیٰ مَثَاثِیْنِ پر رحمت نازل فر مااوران کے آل واصحاب رضی اللہ تعالی عنہم اور آپ مَثَاثِیْنِ پراور آپ مَثَاثِیْنِ کے آل واصحاب رضی اللہ تعالی عنہم پر سلامتی بھیج جب تک باجماعت نمازوں میں قطار در قطار مفیں قائم ہوتی رہیں۔

تیرے در پر اے کریم ذوالجلال کر رہا ہوں ہاتھ پھیلائے سوال سر ہے اور سجدہ ترا اے بے نیاز بندہ عاجز کو کر دے سرفراز قادر و قیوم، اے عاجز نواز ہم غریبوں کا ہے تو ہی کارساز چثم و دل کونور دے اے ذوالجلال ہر طرف آئے نظر تیرا جمال از طفیل مصطفیٰ و مرتضٰی انتجا

(نظیرا کبرآبادی)

#### الله تعالی سب برغالب ہے

القبار کامتی ہے سب کواپنے قابویں رکھنے والا ، ہرزبردست کوزیر کرنے والا ، ہرغالب سے غالب تر ، جس کا نہ کوئی مقابل ہو ، نہاں کے تھم میں کوئی دخل دے سکے نہاں کا کوئی شریک ہونے نظیر سب پراس کا تھم جاری اورسب اس کے مملوک ارشاد پاری تعالیٰ ہے ، دھو القاھر فوق عبادہ اوروہی غالب ہے اپنے بندوں پر کسی انسان کا پیدوگوئی کہ وہ کسی دوسر ہانسان یا قوم و ملک پہلار الفالیہ رکھتا ہے اتنا ہی غلط ہے جتنا کہ فرعون کا بنی اسرائیل کو یہ کہناو انا فوقھ مقاھرون (الاعراف) اور ہم بنی اسرائیل کو یہ کہناو انا فوقھ مقاھرون (الاعراف) اور ہم بنی اسرائیل کو یہ کہناو انا فوقھ مقاھرون (الاعراف) اور ہم بنی اسرائیل پہلار خرج ہوں اللہ تعالیٰ کو را وادر ہو کہ ہماری روح ، غلب میں اسلام کو میں اسلام کی کورز اوار ہے جو کہ ہماری روح ، ہمار کے ہوں اللہ تعالیٰ نے ان اشیاء سے نفع اٹھانے کا ہمیں موقع دیا ہے ورنہ وہی زبین ہمیں لقمہ بنا لے اور یہی آسان ہمیں جا کر را کھر دے قرآن مجید میں سورہ یوسف ، رعد ہما کر ہمارائیم اور المومن کے اندر واحد کے لفظ کے ساتھ یہ اسم پاک آیا ہے۔ مثل البوھ من میں فرمایا لمین المبلاف البوھ رالمنہ الواحد القھار ۔ آئ کسی بادشانی ہے ۔ جو واحد وقبار ہے۔ اس اسم پاک سے تعلق پیدا کرنے والوں کو عباوت والماعت اورخوف خدا ہے اور کا زرکر لینا چاہے۔ جو خصر دنیا کی عبت میں گرفتارہوں کھ سے ساس کا مبارک کا وظیفہ کرے ان المواعت اورخوف خدا ہے اور کا در المور کی جو واحد وقبار ہے۔ اس اسم پاک سے تعلق مبارک کا وظیفہ کرے ان المواعت اورخوف خدا ہے اور کا در المور کی اور خدا کی عبت میں گرفتارہوں کھ سے ساس کا مبارک کا وظیفہ کرے ان المور کا در اللہ اللہ کا در المور کی عبت بیرا ہوگی۔

جز سیاه کاری و بدکاری نه دنیا مین حصول عمر عصیان مین مخواکی این کئے ہے دل طول کر نگاه لطف تا ہو دولت ایمان قبول یا الله العالمین بیه عرض ہو میری قبول الله العالمین بیه عرض ہو میری قبول "استجب هذا دعاءی مصطفیٰ کے واسطے

#### آغاز ترے ہیں توبیا نجام ترے ہیں

سبخوبیا الله عزوجل کے لئے ہیں جوابتداء سے انتہاء تک عالب ہے، اس کی نعمت موس وکا فردونوں کی کھالت کرتی ہے اوراس کی قدرت روشی اور تاریخی ظاہر کرتی ہے، اس کی رحمت اسے بھی شامل ہے، حس نے اپنی زندگی نافر مانیوں میں ضائع کردی ، کتنے ہی امیروں کو اس نے فقیر بنایا اور کتنے ہی فقیروں کو غی کر دیا ، مسکین پر رحم فر مایا ، ٹو نے ہوئے کو جوڑا ، گناہوں کو معاف کیا ، ویران دلوں کو آباد کیا ، سینوں کو کشادگی عطافر مائی ، مظلوموں کی خاطر اپنادر رحمت کھول دیا ، فر شتے بھی اس کی ہیب سے تقرقر کا پنے ہیں بی وہ کثرت سے اس کی تعمیر وہلیل کرتے ہیں۔ اس کے تعم سے ستی چلتی ہے۔ اس نے اپنی رحمت کو ثابت کر دیا ہوا و فرشتوں کو اپنی اس بات پر گواہ بنالیا ہے کہ وہ بھیشہ خطاوں کو بخشے والا ہے ، عظمت و نقد لیں والا ہے ، اس کو یا دکیا جاتا ہے ، وہی مغرو و فرشتوں کو اپنی اس بات پر گواہ بنالیا ہے کہ وہ بھیشہ خطاوں کو بخشے والا اسے ، عظمت و نقد لیں والا ہے ، اس کو یا دکیا جاتا ہے ، وہی مغرو و بخل ہے بخلی جیز کو بھی ملا حظ فر ما تا ہے کیونکہ وہ سیج و بصیر ( لیعنی سنے ، وہی میں بیدا ہونے والی سوچ کو بھی جاتا ہے ، وہی خطار وہی ہو بی جانے والا اور باخر ) ہے ، سب بچھ فنا ہوجائے گا مگروہ باتی رہ کا اس وہ ان اور اس کا ایک خاص اندازہ رکھا۔ اس اندازہ رکھا۔ اس اندازہ رکھا۔ اس اندازہ رکھا۔ اس بی تقری کا تو جائے گا میں وہ بھی عطا کیا۔ چنا نچہ ارشاد فر مایا: ''و ما کان عطا د بلک محظود 10 ( پ ۱۵ ہ کی امرائی ، ۲) اور تم ہارے کر عطا پر دو کہیں ۔''

اس پر ضقو کسی قتم کا مجاب ہے کہ وہ چھپا ہوا ہوا ور نہ ہی وہ جسم رکھتا ہے کہ مقید ہو، اس نے ذمہ دارلوگوں کا انتخاب فر مایا ، ان کے چہروں کونور عطافر مایا ، ان کے دلوں کوا بنی محبت اور کیف و سرور ہے بھر دیا اور انہیں اپنی معرفت کا وافر حصہ عطافر مایا ۔ جب اہل معرفت نے بھر وفراق کا شکوہ کیا تو اس نے ان کے لئے امان نامہ لکھ دیا ۔ ان کو غافل لوگوں کے درمیان بیدار کئے رکھا اور ان کے اور غافلوں کے درمیان پردہ حاکل کر دیا ۔ جب انہوں نے اس کی عبادت میں اپنے آپ کو تھکا یا اور اپنے چہروں کو تاریکیوں کے بردوں میں چھپایا تو اس نے بعض کو تخلوق کے درمیان (ولایت کا) سورج اور بعض کو (ولایت کا) چاند بنا دیا ، انہیں اپنے خطاب کی احمد کے حاصہ مقام قرب کے جام سے شراب طہور پلاکر انہیں مقام قرب مطافر مایا اور پھر بند درواز ہے تھول کران کے سامنے سے تمام جابات اٹھاد ہے ۔

پاک ہےوہ معبود جس نے سالوں اور زمانوں کو پھیرا اور پچھ دنوں اور مہینوں کو دوسر دں پر شرف عطافر مایا اور او قات عبادات کو دوسرے تمام اوقات پرفضیلت عطافر مائی۔

آغاز ترے ہیں تو بیہ انجام ترے ہیں تو مالک کل کون و مکان دونوں جہاں ہے تو خالق و کان حمد کروں کیا تو خالق و کیتا ہے تری حمد کروں کیا گئتی نہیں جس کی وہ ترے نام ''مقدی''

تو قادر مطلق ہے صبح و شام ترے ہیں سے قیصر و کسری و در و بام ترے ہیں فیخے ترے گل ترے میں مطلق مرے ہیں مطلق مرے ہیں رہان پکاروں کہ خدا نام ترے ہیں

جو کچھ بھی ملا تیری عطا تیرے کرم سے نزھت کہ خوشا کتنے یہ اکرام تیرے ہیں

#### التدنعالي سب يجهء عطافر مانے والا ہے

الوہاب کے معنی ہیں کثیر العطاء اور دائم العطاء - بیر ہیں ہے جس کا معنی ہوہ عطیہ جو بغیر کی غرض ،امید اور عوض کے ہو۔ جب حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے اساعیل اور اسحاق علیہم السلام عطا فرمائے تو انہوں نے ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ کا شکر اوا کیا:
العجم لله الذی و هب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق (ابراہیم) تمام تعریفیس اس اللہ کے لئے ہیں جس نے برو ها پیم مجھے اساعیل و اسحاق عطافر مایا ۔ و هبنا لداؤد سلیدن ۔ ہم نے داؤ و علیہ السلام کوسلیمان عطافر مایا ۔ و و ہبنا لداؤد سلیدن ۔ ہم نے داؤ و علیہ السلام کوسلیمان عطافر مایا ۔ و و مبا کے میں جو عطائے صوری و معنوی اور عطیات دیوی و افروی کا مالک ہے ۔ یہی اسم پاک ہے جو بتا تا ہے کہ بندہ کے پاس کے خیس جو وہ ہم سے حو بتا تا ہے کہ بندہ کے پاس کے خیس جو کہ ہم سے اللہ کی عطا اور اس کا جو دلا متناہی ہے جو خص فقر و فاقہ میں مبتنا ہووہ کثر ت سے اس اسم مبادک کو پڑھے یا لکھ کرا پی اس کے جو سے اللہ کی عطا اور اس کا جو دلا متناہی ہے جو خص فقر و فاقہ میں مبتنا ہووہ کثر ت سے اس اسم مبادک کو پڑھے یا لکھ کرا پی اس کے یا جا اللہ اس کا جو دلا متناہی ہو تھی میں مرتبہ بیاسم پڑھا کر ہے تو اللہ تعالی فقر و فاقہ سے ان شاء اللہ اس کو کی مام و حریتے ہو تھا تھائے اور سوم جب بی اسم پڑھا نہ رہے دو کر اس مبادک کو بی مام وہ کہ مام کے کا مراہ کے اس مباد کی خوال مام کی اس کے اس کی بار مباد کر کے ہاتھ اٹھائے اور سوم جب بی اسم پڑھان شاء اللہ حاجت یوری ہوگی ۔

یا النی مجھ میں ہے ساری سید کاری بھری نام نیکی کانبیں ہے صدیے ذائد ہے بدی رات دن روتا ہوں اپنی دیکھ کر آلودگی دور کر رنج دلی ہے سخت مجھ کو بیکلی رات دن روتا ہوں اپنی دیکھ کر آلودگی ماصفا کے واسطے

کون کس طرح اللہ تعالیٰ کی یا کی بولتا ہے؟

تمام تعریفیں اللہ عزوجل کے لئے جس کے فضل و کرم کا ہر دیہاتی وشہری نے اعتراف کیا۔ ہرضی وشام آنے والا اس کے دریائے کرم سے سیراب ہوا۔ای کے فضل و کرم سے سی کے بادل برسے۔ چیکنے دن اور رہنمائی کرنے والی رات نے اس کی حمہ کما تعریب کی کہ کہ ساتھ تبیج کی۔ اس کی حکمت سے کا ننات نے االی عقل و دانش کے لئے گفتگو کی۔ چنانچہ آسان کہتے ہیں: ''پاک ہو و ذات جس نے اپنی قد رت سے ہمیں بلند کیا اور اپنی قد رت سے رو کے رکھا، وہی ہمارا سہارا ہے۔''زمین کہتی ہے: ''پاک ہو و ذات جس نے ہرشے کو علم کے اعتبار سے وسعت دی اور فرش زمین کو پائی پر بچھایا اور اسے چلنے کے لئے زم کیا۔'' پہاڑ کہتا ہیں:''پاک ہو و ذات جس نے ہر شے کو علم کے اعتبار سے وہ و ذات جس نے اپنی طرف میری بنیائی فرمائی اور اپنی ذات کو میری بناہ گاہ بنایا۔'' باک ہے وہ ذات جس نے اپنی طرف میری رہنمائی فرمائی اور اپنی ذات کو میری پناہ گاہ بنایا۔'' عالم کہتا ہے: ''پاک ہے وہ ذات جس نے میر نے میر کے درواز سے کھولے اور دین کے احکام سیمنے اور اس کے لیے مخت کی تو تعطافر مائی۔'' ایک ہے وہ ذات جس نے میر نے میر کے اور دین کے احکام سیمنے اور اس کے لیے مخت کی تو قتی عطافر مائی۔'' پاک ہے وہ ذات جس نے میر مین میں تو میری کیا تھمود پانے کے لئے راتوں کو بیدار دکھا اور ایل کے بی میں دورواز کے کھولے اور دین کے احکام سیمنے اور اس کے لئے می تو کی تو ان کار اورو کا انف کے لئے داتوں کو بیدار دکھا اور ایک کے ایک کر اورون کار اورونکا انف کے لئے داتوں کو بیدار دکھا اور اپنی کر دون کار اورونکا انف کے لئے داتوں کو بیدار کھا اور اور کی اورونکا کار اورونکا انف کے لئے داتوں کو بیدار دین کے ایک کر دون کی دون کار اورونکا کو کیا کہتا ہے۔'' پاک ہے وہ ذات جس نے میں کو بیدار کی جو کیا کہتا ہے۔'' پاک ہے وہ ذات جس نے میر کے بیں کی تو میں کے لئے داتوں کو بیدار کو کھا کو کیا کو کیا کہتا ہے۔'' پاک ہے وہ ذات جس نے میں کی اورون کے کھی کو کی دون کے لئے داتوں کو بیدار کی کھی کی کو کیا کو کی کھی کی کو کی کو کیا کو کی کو کیا کو کی کو کیا کو کو کیا کو کی کھی کی کو کیا کو کیا کو کیا کہ کو کیا کو کی کو کیا کو کی کو کیا کو کی کو کیا کو کیا کو کی

قیام کی تو فتی عطافر مائی۔''گنهگار کہتا ہے:''پاک ہے وہ ذات جس نے میرے گناہوں پر باخبر ہونے کے باوجود میری پردہ پوشی فرمائی اور مجھے''رحمت'' سے ڈھانچ رکھا۔ جب میں نے تو بہ کی تو''رحمت'' سے متوجہ ہوا اور مجھے ہدایت دی اور میرے برے حال کے بعد مجھے نیک بننے کی سعادت عطافر مائی۔

پاک ہے وہ جومعبود ہے، وہ ہررات آسان دنیا پر (اپنی شان کے مطابق) نزول فرما تا ہے اور ندا دیتا ہے: '' ہے کوئی تو بہ کرنے والا؟ کہ میں اس کی تو بہ تبول کروں اور اس کی طرف نظر رحمت فرماؤں ۔ ہے کوئی استغفار کرنے والا؟ کہ میں اس کی مغفرت کروں اور استہ دکھاؤں؟ ہے کوئی دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں اور اس کے لئے اپنے فضل کا وعد، میرافر ماؤں؟ ہے کوئی ما نگلے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں اور اس کے لئے اپنے فضل کا وعد، میرافر ماؤں؟ ہے کوئی ما نگلے والا کہ میں اس پراپنے انعام واکرام کی بارش برساؤں۔''

۔ اے غافل انسان! کب تک اس غفلت اور سرکشی میں رہے گا؟ ندامت اور معذرت کے قدموں پر کھڑا ہو جا اور اپنے بیا سے دل کاعلاج مسلسل ذکر الہی عزوجل سے کراور سحری کے وقت عاجزی وانکساری کے ساتھ اللّٰدعز وجل کے حضور کھڑا ہو جا۔

کون ہے گھر میں نہیں جلوہ زیبا ترا
آئکھیں مشاق رہیں دل میں ہو جلوہ تیرا
ناخن عقل ہے کھلنا نہیں عقدا تیرا
صاحب جودو کرم وصف ہے کس کا؟ تیرا
ایک کوزے میں لئے بیٹھے ہیں دریا تیرا
تو میرا مالک و مولی ہے میں ہندہ تیرا

طور ہی پر نہیں موتوف اجالا تیرا کون سے گھر میں انداز کی خلوت ہے ہید اے پردہ نشیں آنکھیں مشاق رہی چار اضداد کی کس طرح گرہ باندھی ہے ناخن عقل سے بے نوا مفلس و مخاج و گدا کون کہ میں صاحب جودو کرم آفریں اہل محبت کے دلوں کو اے دوست ایک کوزے میں اتنی نسبت بھی مجھے دونوں جہاں میں بس ہے تو میرا مالک و ممات نسبت بھی مجھے دونوں جہاں میں بس ہے تو میرا مالک و ممات نسبت بھی مجھے دونوں جہاں میں بس ہے تو میرا مالک و ممات نسبت بھی مجھے دونوں جہاں میں بس ہے تو میرا مالک و ممات نسبت بھی مجھے دونوں جہاں میں بس ہے تو میرا مالک و ممات ہے سات کی گئی میں بستر اس کی گئی میں بستر اس کی گئی میں بستر خوب ہے بیارا تیرا

(مولا ناحسن رضاخان بریلوی)

#### الله تعالى بى برارزق دين والا ب

الرزاق، وہ تمام چیزیں جن سے انسان لطف اندوز ہوتا ہے۔ حتی اور ذہنی انتفاع حاصل کرتا ہے رزق میں شامل ہے بلکہ فائدہ اٹھانے والاز میں پہ بعد میں آتا ہے اس کے رزق کا انظام پہلے ہو چکا ہوتا ہے۔ انسان کے پیدا ہونے سے پہلے زمین ہوا پانی کی ضرورت تھی تو اللہ نے بیدا ہوتا ہے تو فورا مال کی چھاتی سے دودھ نکا لئے کا مشکل ترین کی ضرورت تھی تو اللہ نے بیدا ہوتا ہے تو فورا مال کی چھاتی سے دودھ نکا لئے کا مشکل ترین طریقہ اس کو سکھا کر بھیجا جاتا ہے۔ بعض دفعہ نیابۂ رزق دینے والے والدین، حاکم جمن، بادشاہ کو بیگان ہوجاتا ہے کہ دہ کی کورز ق دے رہے ہیں۔ اگران کو عارضی طور پر رزق دینے والاسمجھ بھی لیا جائے تو اس لئے ہی فر مایا و اللہ حیس السراز قیس ۔ جوجس چیز کا بھوکا ہے (روثی، گوشت، گھاس، ذوق وشوق، محبت، ذکر بیتمام رزق پہنچانا اسی رزاق مطلق کا کام ہے) ایک غذا میں معدہ اعصاب، شریا نیں، جگر، طحال، قلب و د ماغ کے پرورش کرنے والے الگ الگ اجزاء ہیں۔ ہرعضوا نی اپنی غذا کا حصہ چوں لیتا

ہاوردوسرے عضوکا جھوڑ دیتا ہے۔ ایک بی جسم میں رزق کی ایسی تقسیم رازق مطلق کے سواکون کرسکتا ہے۔ اس اسم پاک سے تعلق قائم کرنے والوں کو جا ہیے کہ بھوکوں کوروزی کھلا ئیں اور رمضان میں سحری وافطاری کا انتظام کیا کریں۔ جوشخص صبح کی نماز سے پہلے اسپنے مکان کے جاروں کونوں میں دس دس مرتبہ بیاسم پڑھ کردم کرے گا اللہ تعالیٰ اس پررزق کے دروازے ان شاءاللہ کھول دے گا اور بیاری ومفلسی اس کے تھر میں نہ آئے گی۔ دائیں کونے سے شروع کرے اور منہ قبلہ کی طرف رکھے۔

یا اللی تو غنی ہے اور میں ہول بے نوا خواستگاری تجھے ہے میری بھی اے رب العلا سبز کر نخل تمنا تاکہ پاؤں مدعا فضل کے ہاتھوں سے مجھ کو میوہ مقصد کھلا اس مر فاروق عادل نے ریا کے واسطے

الله تعالى سب سے برامشكل كشاب

الفتاح فتح یستی ہے جس کامعنی ہے کھولنا سورہ کوسف میں ارشاد ہواولہا فتحوا متاعهد جب انہوں نے اپنا سامان کھولا ۔ قیامت کے دن کو یوم الفتی اس لئے کہا گیا ہے کہ اس دن ساری حقیقت کھل جائے گی ۔ چائی کومفاح کہا جاتا ہے کیونکہ اس سے تالا کھولا جاتا ہے ۔ سورۃ الحمد کوفاتحۃ الکتاب کہتے ہیں کیونکہ اس سے کتاب اللہ کے مضامین کا دروازہ کھلتا ہے ۔ فتوح موسم بہار کی بارش کوبھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالی فقاح ہے کیونکہ وہی مشکلات و مہمات کو کھولتا ہے ، دل کوجی کے کھولتا ہے ، زبان پیعلوم کے درواز ہے کھولتا ہے ، آنکھول سے انکشاف علوم کے ساتھ پر دوں کو کھولتا ہے۔ اہل جی اورا ہل باطل کے درمیان فیعلہ فرہا کر حقیقت کو درواز ہے کولت ہے ، آنکھول سے انکشاف علوم کے ساتھ پر دوں کو کھولتا ہے۔ اہل جی اورا ہل باطل کے درمیان فیعلہ فرہا کر حقیقت کو کھول دے گا۔ اس اسم کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کے لئے محول دے گا۔ اس اسم کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کے لئے حاجت مندون کی مدد میں بمدردی کے ساتھ حصر لیا جائے۔ جو محق نماز فجر کے بعد دونوں ہاتھ سینے پہ با ندھ کرستر مرتبہ بیاسم کی ان شاء اللہ اس کا دل نورائیان وابقان سے روش اور منور ہو جائے گا۔

علم والول كامر تبدومقام رسول خدا الأثيم كانظر ميس

الله تعالیٰ کے بابرکت نام علیم کے بیان سے پہلے اہل علم کے بارے میں اللہ تعالیٰ عزوجل اور رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ پڑھ لیجئے۔ تاکہ علم کی روشن میں اسم علیم کی وسعت و برکت کو جانمیں۔

ہر فع الله اللذين امنوا منكم والذين او تو العلم در جات ترجمہ:اوراللہ تعالیٰتم میں سے الل ایمان اور اہل علم كودر جوں بلند فرما تا ہے۔

جلداة ل

دوسری جگهارشادر بانی ہے:

انما يخشى الله من عباده العلماء

ترجمہ: بیتک علماء ہی اللہ تعالی سے ڈرنے والے ہیں۔

حضور مَنْ الْفِيْزُم نِي ارشاد فرمايا:

العالم على العابد سبعين درجة مابين كل درجتين كما بين السماء و الأرض المرادر المراكدية المراكدية

ترجمہ: عالم کی عابد پرستر در ہے فضیلت ہے۔ ہر دو درجوں کا درمیانی فاصلہ ایسا ہے جیسے زمین وآسان کا درمیانی فاصلہ۔

العلماء ورثة الانبياء يجبهم اهل السماء و يستغفر بهم الحيتان في البحر اذا ماتوا الى يوم القيامه (كزامان:١٠٥/١٠)

ترجمہ:علاءانبیاء کے دارث ہیں۔اہل آسان ان ہے محبت کرتے ہیں۔ جب وہ دصال کرجا کیں تو سمندر کی محیلیاں ان کے لئے قیامت تک دعائے مغفرت کرتی رہیں گی۔

اذا كمان يوم القيامة يؤزن دم الشهداء بمداد العلماء فيرجح مداد العلماء على دم الشهداء (كتراممال:١٠٠٠) -

ترجمہ: روز قیامت شہید کے خون کاعلماء کے لم کی سیاہی کے ساتھ وزن کیا جائے گا۔علماء کے لم کی سیاہی کا وزن شہید کے خون سے بڑھ جائے گا۔

☆ اول من شفع يوم القيامة الانبياء ثم العلماء ثم الشهداء (كنزالممال:١٥١/١٥١)

ترجمہ: روز قیامت سب سے پہلے انبیاء کرام شفاعت فر مائیں سے پھرعلاء پھر شہداء شفاعت کریں گے۔

الشيطان من الف عابد (ترمذي) المنطان من الف عابد (ترمذي)

ایک فقیهدشیطان پر ہزار عابد کی نسبت زیادہ بھاری ہے۔

🖈 تدارس العلم ساعة من الليل خير لك من ان تصلى الف ركعة (ابن ماجه)

علم کی درس و تدریس رات کی ایک گھڑی میں ہزار رکعت نمازنفل سے بہتر ہے۔

الله المراكز عالماً او متعلما او مستمعا او محبا ولا تكن من الخامس تهلك .

ترجمہ:عالم یاطالب علم یاعلماء کی باتیں سننے والا یاان سے محبت کرنے والا بن جایا نچواں نہ بنتاورنہ ہلاک ہوجائے گا۔

اليس من امتى من لم يجل كبيرنا و يرحم صغيرنا و يعرف لعا لمناحقه (مجم الزوائدا/١١١)

ترجمہ: جس شخص نے بڑے کا احترام مچھوٹے پررخم اور ہمارے عالم کے حق کونہ پہچاناوہ میری امت سے ہیں۔

الله عليه وسلم الله عليه وسلم ثلاثة لا يستخف بهم الامنافق ذوالشيبة في الاسلام الدوالعلم و أمام مقسط (مجم الزوائد: / ١٢٤)

ترجمه: سركار دوعالم مَنَاتِينَام فرمايا: بوڑھا،صاحب علم اور عادل بادشاہ كوسوائے منافق كے كوئى حقير نبير سمجھتا۔

ثنا خوان آپ کا قرآن سارے جگ کا وہ سلطان وہ قابل احترام ہوتا ہے اس کا اونچا نام ہوتا ہے آقا آپ کی اونچی شان جس بید سایی نعل تیری کا جس بید سایی نعل تیری کا ہوتا ہے ۔ آقا کا جو غلام ہوتا ہے سارے بگ میں اے ثاقب

#### خداکے مقبول بندیے

😭 حضرت معاویہ دلائنی ہے روایت ہے کہ حضور مَالَائیکم کوفر ماتے ہوئے سا۔

من يرد الله به خير يفقهه في الدين وانما انا قاسم والله يعطى . (متنق عليه وبزالفظ الناري)

الله تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کاارادہ فرماتا ہےاہے دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے اور میں تو تقتیم کرنے والا ہوں جبکہ دیتا اللہ ہے۔

جو محصول علم کے لئے نکلاوہ اس وقت تک اللہ کی راہ میں ہے جب تک کہوہ واپس نہیں نوشا۔

الم حضرت ابو ہر رہ والنفیز سے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی اکرم مَا النفیز کو پیفر ماتے ہوئے سنا۔

الا ان الدنيا ملعونة وملعون ما فيها الاذكر الله و ما والاه و عالم او متعلم ( او كما قال عليه الصلوة والسلام) . (رواوالترذي وصدوا بن ماجه)

التّٰد كا ذكراوراس كادم بحرنے والے اور عالم اور طالب علم ان كوچھوڑ كر بقايا و نياو ما فيبهاسب ملَّعون بيں۔

العررية والنفظ من والنفظ من وايت م كحضور مَا النفظ من وايت من كم حضور مَا النفظ من مايا

من تعلم علم علما مما يبتغي به وجه الله، لا يتعلمه الاليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها .(رواه ابروازروا بن اجر)

جس نے علم حاصل کیا جس سے اللہ کی رضا مندی حاصل کی جاتی ہے لیکن وہ بیلم حصول دنیا کے لئے سیکھتا ہے تو قیامت کے روزوہ جنت کی خوشہو بھی نہیں یائے گا۔

المن البوامام بابل طافئات ہے دوایت ہے کہ حضور نبی اکرم مُلَافِیْلُ کے سامنے دوآ دمیوں کا ذکر کیا حمیا جن میں ہے ایک عابد تقاا در دوسراعالم تو حضور مُلَافِیْلُ نے میا ہے۔ عابد تقاا در دوسراعالم تو حضور مَلَافِیْلُ نے فرمایا۔

فضل العالم على العابد، كفضلى على ادناكم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله و ملائكته واهل السموات و الارضين حتى النملة في جحرها و حتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير (أو كما قال عليه الصلوة والسلام) (رواوالتر فذي وحنوالداري)

عابد پرعالم کی فضیلت اس طرح ہے جس طرح میری فضیلت تم میں ہے ایک ادنی (صحابی) پر ہے پھرآپ من التیابی نے فرمایا: بے شک اللہ تعالی اس کے فرشتے (تمام) زمین وآسان والے یہاں تک کہ چیونی اپنے بل میں اور محصلیاں (بھی) اس محص کے لئے رحمت مائلتے ہیں جولوگوں کو بھلائی کی تعلیم دیتا ہے۔

العربة ابودرداء طالعنظ فرمات بين كهيس في حضور مَنْ اللَّهُ كُور مات بوع سنا:

من سلك طريقا يبتغى فيه علما سلك الله له طريقا الى الجنة و ان الملائكة لتضع اجنحتها رضاء لطالب العلم: و ان العالم يستغفرله من فى السموات ومن فى الارض حتى الحيتان فى الماء و فضل العالم على العابد، كفضل القمر على سائر الكواكب، ان العلماء ورثة الانبياء ان الانبياء لم يورثوا دينار اولا درهما انما ورثوا العلم فمن اخذبه اخذبحظ وافر

(رداه ابوحنيفه والتريندي واللفظ له)

جوآ دمی طلب علم میں کسی راستہ پر چلنا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستے پر چلا دیتا ہے اور بے شک فرشتے طالب علم
کی رضا کے حصول کے لئے اس کے پاؤں تلے اپنے پر بچھاتے ہیں اور عالم کے لئے زمین وآسان کی ہر چیز یہاں

تک کہ پانی میں مجھلیاں بھی مغفرت طلب کرتی ہیں اور عابد پر عالم کی فضیلت ایسے ہی ہے جیسے چودھویں رات کے
چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے بے شک علاء انہیاء کرام علیہم السلام کے وارث ہیں۔ بے شک انہیاء کرام کی
وراث ورہم ودینا نہیں ہوتی بلکہ ان کی میراث علم ہے ہیں جس نے اسے پالیا اسے بہت بڑا حصول گیا۔

حضرت انس بن مالک دلائٹوئنے سے روایت ہے کہ نبی اکرم مُنائیونی نے فرمایا۔

ان مثل العلماء في الارض كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر و البحر فاذا انطمست النجوم اوشك أن تضل الهداة (رواه احربا مناوه والديلي)

علائے کرام زمین میں ان ستاروں کی طرح ہیں جن کے ذریعے بحروبر کے اندھیروں میں رہنمائی حاصل کی جاتی ہے اور اگر ستارے غروب ہوجا ئیں تو قریب ہے کہ مسافروں کوراستہ دکھانے والے رہنما بھٹک جائیں۔(یعنی علائے کرام نہیں ہوں گے تو عوام گمراہ ہوجا کیں سے)

🖈 حضرت جابر ملافئزے مروی ہے کہ حضور منالی فی نے فرمایا

العلم علم علمان فعلم في القلب فذلك العلم النافع و علم على اللسان فذلك حجة الله على ابن آدم ـ (رواه الدارمي والمنذري باسناد صحيح)

علم دو (طرح کے ) ہیں۔ایک علم دل میں ہوتا ہے اور بیلم نافع ہے اور ایک علم زبان پر ہوتا ہے بیدابن آ دم پراللہ تعالیٰ کی ہے۔

ایک اور روایت میں ہے

العلم علم عان: فعلم ثابت في القلب و علم في اللسان فذلك حجة على عباده (رواه الديلمي والبيهقي)

علم دو (طرح کے ) ہیں :ایک علم دل میں رائخ ہوتا ہے اورا یک علم زبان پر (جاری ہوتا) ہے پس بیلم اللہ کے بندوں پر جحت ہے ( یعنی اگر سے علم نہیں کریں سے تو بیان کے خلاف کواہ ہوگا۔ )

تمام تعریفیں اس علام الغیبوب کے لئے ہیں....

جس نے علاء کواعلیٰ اور بلند مراتب پر فائز فر مایا اور اس نے جب اپنے اساء وصفات کے اسرار کی سمجھ کے لئے نہیں چن لیا تو مراتب کوان کے لئے پست کر دیا اور انہیں احوالِ معرفت کے لئے جھکا دیا۔ ان کی عقلوں کے موتیوں کو ( کھر ہے کھوٹے کی ) تمیز کے دھا تھے میں مضبوطی سے پرودیا۔ ان کی نشانیاں تمام عالم میں بھیلا دیں۔ ان کی قلموں سے حکمتوں کے چشمے جاری کردیئے۔ تو ان میں سے ہرکوئی اپنے فد ہب (یعنی فقہ ) کے مطابق لکھتا ہے۔ چنانچہ،

حضرت سیدنا امام عظم ابو صنیف نعمان بن ابت علیه الرحمه نعمت اللی عزوجل اورعلم وقیم میں اس گروہ علاء کے بادشاہ ہیں اور حضرت سیدنا امام مالک بن انس علیہ الرحمہ اس گروہ میں فضل و کمال میں فائق ہیں۔ انہوں نے حدیث پاک کی راہ ہموار کی اور اپنے حصے کے احکام مرتب فرمائے اور حضرت سیدنا امام شافعی علیہ الرحمہ علم کی بہت زیادہ چاہت رکھنے والے ہیں اور انہوں نے علاء کوعلم سے بڑا حصہ پہنچایا اور حضرت سیدنا امام احمد بن صنبل علیہ الرحمہ علماء کے سردار ہیں ، ان پر اعتاد کیا جاتا ہے ہیں وہ اپنے پاس کی غم سے بڑا حصہ پہنچایا اور حضرت سیدنا امام احمد بن صنبل علیہ الرحمہ علماء کے سردار ہیں ، ان پر اعتاد کیا جاتا ہے ہیں وہ اپنے پاس کی غم سے بین سیس گھبراتے اور بیتمام الل علم اپنے مالک و مولی عزوج ل سے اپنی نیک طلب کے پور اہونے کے انتہائی خواہش مند اور اس فرمان فرمان فرمان فرمان فرمان فرمان فرمان کے ملک میں جو اللہ عزوج ل نے اپنے حبیب منافق علی بین نازل فرمایا ہے: و قبل د ب زدنی علما ۵ (پ۱۱۰ مار ۱۱۳ میر سے رب! جمعے علم زیادہ دے۔''

آن اماما نے کہ کردند اجتہاد رحمت حق برروان جملہ باد جنہال پاک امامال کیتی کوشش دین وچالے جملہ او جالے سمھنال دے روح اوپر ہووے رحمت رب او جالے بو طنیفہ بد امام باصفا آن سراج امتان مصطفیٰ حضرت بو صنیفہ رہبر بیسن اہل صفائی دیے امت پاک نبی مُنافیٰ کم در کیتی جگ روشنائی دیے امت پاک نبی مُنافیٰ کم در کیتی جگ روشنائی

جلداۆل

باد فضل حق قرین جانِ او سشاد باد ارواحِ شاگردانِ او ہووے ساتھی جان اونہاندا فضل خداوند والا نالے سب شاگرد اونہاندے خوش روح ہوون شالا صاحبش بو بوسف قاضی شده وز محمد ذوانمنن راضی شده اول خاص شاگرد اونهاندا هو یا بوسف قاضی ہور محمد من النظیم جس تھیں ہو یایاک خداوند راضی شافعی و اور پس و مالک بازفر بیافت ذبیثان دین احمه زیب وفر شیخ شاقعی ادریس او جالے مالک زفر سہارے خاص اونهال تحيس دين محدى مَنَاتَيْنَا بائ شان نيارے احمد طنبل کہ بود او مرد حق درہمہ چیز ازہمہ بردہ سبق احمد خسبل مردِ خدادا ہو یا شان اوجالا سب چیزاں وجہ سب اماموں سبقت لینے والا روح شان و رصدر جنت شادباد فقر دین از علم شان آباد باد روح اونهاندی خوش عدن وجه مودن فضل غفارول خوش وسے اسلامی بنگلہ علم انہاندے یاروں

میں اللہ عزوجل کی الیم حمد بجالاتا ہوں جس کے ذریعے اخلاص کا میجھ حصہ یانے میں کامیاب ہوجاؤں اور میں اس کلمہ الا الا الله وحسده لا شهريك لسه "(يعنى الله عزوجل كيسواكوئى عبادت كالأنت نبيس، وه اكيلاب، اس كاكوئى شريك نبيس) كى محوای دیتا ہوں تا کہاس کے ذریعے اپنے گنا ہوں کومٹالوں اور کواہی دیتا ہوں کہ حضرت سیدنا محمصطفیٰ ،احمر مجتبیٰ مَثَاثَیْنَامُ اللّٰہ عزوجل کے خاص بندے اور رسول ہیں۔ جن کی شریعت کے طفیل اللہ عزوجل نے دلوں سے تم دور فرماد یئے۔ آپ پر درودوسلام ہواور آپ مَنَّافِيْتُم كُي آل داصحاب، از واجِ مطہرات اور اولا دِ امجاد پر رحمت وسلامتی نازل ہوجن کوالٹدعز وجل نے فضل وشرف کے آسان پر ستاروں کی ما نندطلوع فر مایا۔

> جاند تاروں میں تو پھول میں خار میں تو تو پس ظلمت شب صبح کے انوار میں تو

از سمک تابہ فلک تیرے ہی جلوے ہر سو ۔ ریگ صحرا میں بھی تو سمس طرحدار میں تو جلوہ گر آپ ہے خود اینے ہی شاہکار میں تو ا گربیہ شب میں ہے آہ دل بیار میں تو

تو خداوند ہے خالق ہے ہر اک شیء کا تو ہی تو دعاول میں فغال میں تو مناجات میں تو

جلداوّل

ابنا عابد کیا مجھ پر بیہ کرم نے تیرا میرے افکار میں، الفاظ میں، اشعار میں تو

ولو عظموه في النفوس لعظما اذا فاتباع الجهل قد كان احزما وليس اخو علم كمن هو جاهل صغيرا اذا التفت عليه المحافل كسان المفر من الزمان اليهم جادو اعليك بما يكون لديهم

ولو ان اهل العلم صانوه صانهم الغرسه عزا واجنيه ذلة تعلم فليس المرء يخلق عالما وان كبير القوم لا علم عنده هم القوم اذا عبث الزمان باهله واذا اتيتهم للسدفع ملمة

ترجمہ: اگر علماء کرام علم کی حفاظت کریں گے تو علم ان کی حفاظت کرے گا۔اگروہ دل سے اس کی تعظیم کریں گے تو بیعی ان کوعزت دے گا۔

کیا میں عزت کا نیج بوکر ذلت کا کھل تو ڑوں گا ،اگر ایسا ہے تو جاہل کی استے میں ہی احتیاط ہے۔ اے بھائی علم حاصل کر کیونکہ انسان پیدائش طور پر عالم نہیں ہوتا اور علم والا جاہل کی طرح بھی نہیں ہوسکتا۔ قوم کا بے علم سردار بہت چھوٹا ہے جبکہ لوگ اس سے وہ ایسے لوگ ہیں کہ جب زمانہ لوگوں کومصائب میں مبتلا کر ہے تو مظالم سے بیچنے کے لئے ان کی پناہ لی جاتی ہے۔

جب تو كسى مصيبت سے بچنے كے لئے ان كے پاس آئے گا تووہ اپنے مال سے بچھ پرسخاوت كريں گے۔

الله تعالى بهت وسيع علم والا ب

العلیمہ کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے لئے عالم اوراعلم کے الفاظ بھی قرآن مجید میں آئے ہیں: و کنا بکل شیء عالمین اور ہم ہر شیء کو جانے والے ہیں۔ اللہ اعلمہ حیث یجعل دسانتہ ۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جہاں اپنی رسالت رکھے۔ یعنی اللہ خوب جانتا ہے کہاں اپنی رسالت رکھے۔ یعنی اللہ خوب جانتا ہے کہ نبوت نہیں ہوسکتا۔ یہ نبوت کے خوب جانتا ہے کہ نبوت کا استحقاق اور اہلیت کس کو ہے اور کس کو نہیں ۔ عمر اور مال سے کو کی شخص مستحق نبوت نہیں ہوسکتا۔ یہ نبوت کے طلب گار (کفار مکہ، یہود و نصاریٰ) تو حسد ، مکر اور بدع ہدی وغیرہ قبار کے افعال اور رز ائل خصال میں مبتلا ہیں یہ کہاں اور نبوت کا منصب عالی کہاں۔

اے خداوند! جو دنیا میں رکھا جائے مجھے کشور ایمان کی فرمازوائی دے مجھے التجا کرتے یہ کتان کی رُو سے مجھے التجا کرتے یہ کتنے سال و ماہ گزرے مجھے دو جہاں میں حضرت عثان کی رُو سے مجھے مت مجل کرنا تو اس صاحب حیا کے واسطے

جوش یا علیم کا کثرت سے در دکرے گاان شا واللہ اس پراللہ تعالیٰ علم ومعرفت کے دروازے کھول دے گا۔اس اسم پاک کے ساتھ تعلق پیدا کرنے والے پرلازم ہے کہ مالک حقیقی کواپی معروضات کا سننے والا یعین کرکے ہروقت اس سے مرض ومعروض کا ساتھ تعلق پیدا کرنے والے پرلازم ہے کہ مالک حقیقی کواپی معروضات کا سننے والا یعین کرکے ہروقت اس سے مرض ومعروض کا

سلسلہ جاری رکھے۔مطلب خواہ دنیا کا ہویا دین کا ، مادی ہویاروحانی ہرشی ءکا سوال اللہ تعالیٰ سے کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بہت پہند ہے جواس سے مانگتا ہے۔اس کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے اوراس پرایمان رکھتا ہو کہ میراایک ایک لفظ اللہ تعالیٰ س رہا ہے اور قبول فرمار ہاہے۔

مفلسا بالصدق ياتى عند بابك يا جليل

#### علوم نبوت كاليك جلوه

وہ اللہ جوا تنے وسیع علم والا ہے اس نے اپنے محبوب مَا اَلْتُمَا کُوعلوم کے خزانوں سے نواز تے ہوئے فر مایا۔ و علمك مالم تكن تعلم اور حضور عليه السلام وہ خزائے اپنی امت کو صحابہ کرام کے نوسط سے تقسیم فر مائے۔ سر كاردوعالم مَنْ الْقِیْلِ کے زیر سایہ 'صفه كا چبوتر ہ' ونیا كا پہلا اسلامی مدرسہ تھا جس نے کر ہُ ارض پرایک ہے مثال یو نیورشی كا كام کیا'اس یو نیورش میں علوم وفنون کے سب شعبے موجود تھے۔

ايك طرف ابوبكروعمروعثان وعلى ري فينتراس بونيورش يص عمران كادرس لے يہ تھے۔

تو دوسری طرف عبدالله بن عباس ،عبدالله بن مسعود من گذانه عائشه معه بیته به مخااس بو نیورش سنه قر آن وحدیث کا در رک کے مرحقه

حضرت معاذبن جبل، ابوموی اشعری فراه نجاس بو نیورش سے قانون کا درس کے مصے

حضرت اميرمعاديه ادرتم وبن عاص الخفاسياست كادرس كرب يقه

حضرت بلال حبشي اورا بوذ رغفاري فلطفنا تضوف كادرس كے متھے۔

حضرت خالد بن ولیدا ورعبیده بن المجراح عظم سید سالا ری کا درس لے رہے ہے۔

غرضیکہ اس صفہ یو نیورٹی میں بیک وقت ہر شعبہ ، ندگی کے متعلق درس دیا جارہا تھا۔ بلکہ یوں کہنا جا ہے کہ قیامت تک سائنسی شعبے میں بھی ایسی کوئی ریسر چنہیں ہوسکتی جس کے متعلق میرے آقاسر کا ردوعالم مٹائٹیٹے اس صفہ یو نیورٹی میں بیٹھ کراشارہ نہ فرما تھے ہوں۔

مثلاً کیمشری کے شعبے کولیں میرے آقا چودہ صدیاں پہنے فریا تھکے: الناس معادن کمعادن المذهب و الفضة انسان میں معدنیات ہوتی ہیں جیسے سونا اور جاندی ہیں تکٹروں سالوں کی ریسری کے بعد کیمشری دان اس نتیجہ پر پہنچے کہ انسان میں تمام معدنیات پائی جاتی ہیں۔

سركاردوعالم من الاسد . (كور هوالي المرسم من الميكر فرمايا المومن المعجزوم فرادك من الاسد . (كور هوالي سي مركاردوعالم من الاسد . (كور هوالي سي مركاردوعالم من الأبيل بيال شير سے تشبيد كيول دى؟ ليكن جب خوروبين مي كوروبين

(جوایک نکنددس ہزار گنا بڑا کر کے دکھاتی ہے) ایجاد ہوئی اور کوڑھ کی مرض کے جراثیم کودیکھا گیا تو اس کی شکل شیر کی طرح تھی۔ قانون كے شعبے كوليس ميرے آقائے صفر يونيور في ميں بيدرس دياكم لا تقض حتى تسمع كلام الآخو دوسرے كى بات سنے بغیر فیصلہ نہ کرو۔مغرب کے قانون دانوں نے سینکڑوں سالوں کی کوششوں کے بعد آج وہی قانون پیش کیا۔

No Should be punished unfreard

مسی کی بات سے بغیر سزانہ دی جائے۔

قانون بى كے منعلق مير دے آقائے صفہ يونيور شي ميں بيدورس دياكم البينة على المدعى واليمين على من انكو ( گواہ مدعی کے ذمہ اور مدعی علیہ پر شم ہے) مغرب کے قانون دان بھی اس قانون کو آج مانے پر مجبور ہوئے اور کہنے لگے:

Onus of roof bues uron complainest

ترجمہ: جوت کی ذمہداری مدعی کے ذمہے۔

با قاعدہ مدارس قائم کرنے والوں میں نظام الملک طوی متوفی ۴۸۵ جبری اور میرعلی شیرنوائی متوفی ۹۰۶ جبری کے نام

ان کے علاوہ بغداد کا جامعہ نظامیہ، نیشا پور، ہرات وغیرہ کے مدارس نمایاں ہیں۔صرف جامعہ نظامیہ بغداد میں چھ ہزارے ز اندطلباز رتعلیم ہتھے۔ محقق طوی نے جامعہ نظامیہ بغداد کے لئے دولا کھدینار کی رقم وقف کی۔علامہ ابواسحاق شیرازی اس مدرسہ کے صدر تھے۔میرعلی شیرنوائی نے بینکڑوں مسجدیں اور مدر سے بنوائے۔ بغداد کی مستنصریہ یو نیورشی تیرہویں صدی عیسوی میں عجائب روزگار میں سے تھی۔ بید بی مدارس عظمتوں کے پہاڑتھے۔غزالی،رازی،طبری،خوارزمی،کرخی،زکریارازی،زہراردی ایسےنامور صاحبانِ علم وتصل علماء كه جن كاسكه آج تك الل يورب كے د ماغوں پر حاوى ہے۔ ان اكابر كى تعليم كے سامنے آج كى جديد تعليم كم تر نظر آئی ہے۔ بورپ کی موجودہ سائنسی ترقی مسلمان فضلاء کی مرہون منت ہے۔ برصغیریاک وہند میں مشائخ کہاراور علماء جن ب شار تعلیمی مراکز قائم کئے۔ بریلی شریف، خیرآ باد، رام پور، ٹو نک، دبلی، سہارن پورالہ آباد، لا ہور، ملتان، پیٹاور، بہاو لپورجیسے کی مقامات علم وعرفان کا مرکز رہے ہیں۔

تلی فر مایا حضور من کینی نے اللہ تعالی ( مجھے ہر نعمت ) عطافر ماتا ہے اور میں (اس کی ہر نعمت ) تقلیم کرتا ہوں ۔ لوگ کہتے ہیں یہ حدیث محدثین نے باب انعلم میں درج کی ہے لہذا ہر نعمت کہاں سے آگئی۔ میں کہوں گاعلم سے بڑی کوئی نعمت ہے تو نیاؤاور پھرنہ عطا میں مفعول کا ذکر ہے اور نہ تقسیم میں اور مفعول کا ذکر نہ کرناعموم پیدا کرنے کے لئے ہے۔ ولدعم ماقیل

دل کو کیف و سرور ملتا ہے ۔ قرب رب غفور ملتا ہے

بر ہہ ہے نبی کی چوکھٹ ہے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے ِ

الله تعالی روزی تنک کرنے والا اور فراخ کرنے والا ہے

القابض قبض سے ہے۔ جس کامعنی ہے تنگی نمودان اور الباسط بسط سے ہے جس کامعنی ہے فراخی کرون۔ بیدونوں نام اگرچہ

قرآن پاک میں اسم کے طور پر استعال نہیں ہوئے تا ہم قرآئی آیات سے ان کا استخراج ہوسکتا ہے۔ واللّٰہ یقبض ویبسط اور
اللہ ہی ہے (جس کے لئے چاہے) روزی تنگ کرے اور (جس کے لئے چاہے) وسیح فرمائے۔ (تنگی وفرا نی اس کے بہتنہ میں ہے
اور وہ اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کے ساتھ وسعت کا وعدہ فرما تا ہے۔ ان بابر کت اساء کے ساتھ تعلق بیدا کرنے کے لئے
ضروری ہے کہ نہ فراخ وتی میں اسراف کیا جائے اور نہ تنگ دی میں دل تنگ ہو۔ صبر وشکر سے کا م ایا جائے کیونکہ یدونوں طائر
ایمان کے پر ہیں جواس کو اڑا کر عرش معلیٰ تک پہنچا دیتے ہیں۔ جو تحض روٹی کے چار لقموں پر القابض لکھ کر چالیس دن تک کھائے گا
وہ مجموک، بیاس اور زخم ووردوغیرہ سے انشاء اللہ محفوظ ہوگا اور جو شخص چاشت کی نماز کے بعد آسان کی طرف ہاتھ اگر دوزاند دی سرتیا الباسط پڑھے گا دورمنہ پر ہاتھ بھیرے گا اللہ تعالی اس کو بھی کی کا محتاج نہیں کرے گا دوران شاء اللہ وہ فی ہوجائے گا۔
وہ تبیں معلوم اس دم ہو مرے احوال کیا بارگاہ عالی میں تیری ہے میری یہ التجا
ہو میں معلوم اس دم ہو مرے احوال کیا بارگاہ عالی میں تیری ہے میری یہ التجا
ہودے حل مشکل مری مشکل کشائے واسطے

#### سلانے والا جگانے والا ہتو ڈ و بتوں کو بیجانے والا

تمام تعریفیں اللہ عزوجل کے لئے ہیں جواپنا ذکر کرنے والوں کا چہ چاکرتا ہے اور اپناشکر کرنے والوں کاشکر تبول کرتا ہے۔
اس کی رحمت اول و آخر سب کوشامل ہے۔ اس کی نعمت مومن و کا فرسب کی کفالت کرتی ہے۔ اس نے اپنی عبادت کے لئے اہل محبت کی آتکھیں بیدار فرما کیں۔ اس نے اہل محبت کو اپنی محبت میں شب بیداری کی۔ اس نے اہل محبت کو اپنی محبت میں مشعنول کیا اور اس کی مشقت و تکلیف کو ان کے لئے لطف کا سامان کر دیا اور ان کے تقوی کی مہک نے دنیا کو خوشہود اراور معطر کر دیا۔ درات کے وقت جب لوگ غافل ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے قرب کی تنہائیوں میں اپنے بیاروں سے کلام فرما تا ہے۔ کتنی معطر کر دیا۔ درات کے وقت جب لوگ غافل ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے قرب کی تنہائیوں میں اپنے بیاروں سے کلام فرما تا ہے۔ کتنی برئی کامیا بی ہے ان کی جن سے ان کامیوب رات کی تنہائی میں ہم کلام ہوتا ہے۔ وہ اپنی خواہشات کے باغات کو اپنے تم کے بہتے آنسوؤں سے سیراب کرتے ہیں تو ان کے ایمان کی کیاریاں چکدار اور ہری بھری ہو جاتی ہیں۔ وہ دنیا سے برغبتی اور آخرت میں رغبت کرکے اپنی خواہشات کی گئی برباد کرتے ہیں تو ان کا باغ تقوی آباد ہو جاتا ہے۔ اللہ عزوجل آئیس اپنے جمال کا مشاہدہ میں رغبت کرکے اپنی خواہشات کی گئی کر مدے عطافر ما تا ہے۔

پاکی ہے اے جو بمیشہ سے عظمت وقدرت والا ، حکم والا اور بخشنے والا ہے ، مہر بان ہے ، اینے بندوں کے گناہ چھپا تا اور اپنی غالب قوت سے نافر مان بندوں پر قبر وغضب فرما تا ہے۔ اپنے فیصلوں میں عدل وانصاف کرتا ہے ، کسی سے ڈر تانہیں ، کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ جو اس کے ساتھ نیکیوں کا معاملہ کرتا ہے وہ اسے نقع بخشا ہے حالانکہ وہ پہلے نا کام تھا۔ جو اپنی ذلت ومحتاجی میں اس کی پناہ ظلب کرتا ہے تو وہ اس کی کمزوری پر دم فرما تا ہے اور اس کی محتاجی کو دور فرما دیتا ہے اور جو لاعلمی میں اس کی نافر مانی کر بیٹھتا ہے اور پھراس کی بارگاہ میں اس کی نافر مانی کر بیٹھتا ہے اور پھراس کی بارگاہ میں اس کے متاب کے گناہوں کو معاف فرمادیتا ہے۔ دو اسے اپنے دل میں یا دکرتا ہے وہ اسے اپنے فرشتوں کی مقدس جماعت میں یا دکرتا ہے وہ اس منی شہر دا تقد بت مند ذر اعالیدی جو مجھ سے ایک

بالشت قریب ہو، میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہوجاتا ہوں۔' (جائع التر ندی، کتاب الدوات، باب نی حسن الظن ، باللہ الحدیث ۲۰۲۲) جو شخص تختی و مصیبت میں اس کو پکارتا ہے تو وہ اسے مشکل دور فر مانے والا اور ذلت ورسوائی میں مدد کرنے والا پاتا ہے۔ میں اول و آخر اللہ عزوجل کی حمد کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، یہ ایس کا حوثی شریک نہیں، یہ ایس کا حوثی شریک نہیں، یہ ایس کے خاص نہیں، یہ ایس کے خاص نہیں، یہ ایس کا کوئی شریک نہیں، یہ ایس کا حقق مصطفیٰ مقافیہ کے خاص نہیں، یہ ایس کوئی شک و شبہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت سیدنا محمد صطفیٰ مقافیہ کے خاص بندے اور رسول ہیں اور رسول ہیں اور رسول ہیں اور میں کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشنے جاری ہو گئے۔خدا تعالی ان پر اپنی رحمت نازل فر مانے ۔ آمین یارب العالمین ۔

زمين و فلك كو بنانے والا ہے راُو حق یہ چلانے والا ستم كى آتش بجھانے والا ذرا سے بل میں عجب کرشمہ تو ہی ہے سب کو بنانے والا بیه حیاند سورج بیه دشت و صحرا زمیں یہ بودا اگانے والا ہے تیری قدرت تیرا کرشمہ تیرے کرم کی کمی نہیں ہے تو سب کے دل میں سانے والا ہے ساری مخلوق تیری تابع تو ہی ہے سب کو جلانے والا بھٹک گئے ہیں جو راستے میں تو ہی ہے رستہ وکھانے والا ہے میرا مالک ہے میرا خالق سلانے والا، جگانے والا تو ڈوبنوں کو بیجانے والا کرے تیری حمد کیے صبغت

(مبغت اللهمديق)

الله تعالی بیت کرنے والا اور بلند فرمانے والا ہے

الدخافض ، خفض ہے جس کا معنی ہے بست نمودن یعن نیج کرنا اور الرافع رفع ہے جس کا معنی ہے بلند کرنا۔ یہ دونوں نام بھی بطورا ہم قرآن پاک میں نہیں آئے لیکن بہت ساری آیات سے ان کا تمسک ہوتا ہے۔ (رفع جسمانی ان آیات میں ب ) درفع ابوبه علی العرش (حضرت یوسف علیہ السلام نے) اپنے والدین کو تخت کی بلندی پہنھا لیا۔ (یوسف) و دفعنا فوقه حد العطور (النساء) ہم نے ان کے سروں پہطور کو بلند کردیا۔ بل مضعه الله الیہ الله تعالیٰ نے حضرت عیلی علیہ السلام کواپئی طرف اٹھ الیہ الله تعالیٰ نے حضرت عیلی علیہ السلام کواپئی طرف اٹھ الیا۔ (درجات و مناصب کا رفع ان آیات میں ہ درفع بعضه حد درجات (البقره) و دفعنا بعضه حد فوق بعض و درفع بعض درجات (البقره) و دفعنا بعضه حد فوق بعض و درفع بعض الدرجات (المؤمن) اس کے ساتھ الخانف کو طائمی تو مفہوم ہے ہے گا کہ الله تعالیٰ ایک فالم کو تخت ہے اتارتا ہے اور عالم کو المندی نصیب فرما تا ہے۔ کفار کو اسل کا سان الحلین میں اور المل ایمان کو المائی میں ہو میں ہیں اور انہیا و واولیا و وعلا واس کی شان رفع کا مظہر ہیں۔ بلعم بن باعور اس کی صفت خفص کا مظہر ہیں اور انہیا و واولیا و وعلا واس کی شان رفع کا مظہر ہیں۔ بلعم بن باعور اس کی صفت خفص کا مظہر ہیں اور انہیا و اولیا و وعلا واس کی شان رفع کا مظہر ہیں۔ بلعم بن باعور اس کی صفت خفص کا مظہر ہیں اور انہیا و اولیا و وعلا واس کی شان رفع کا مظہر ہیں۔ الاحراف) اور انس کے بارے فرمایا یہ وہ والیہ والم کے بارے فرمایا یہ والیہ والم اللہ کا سے باعور کے بارے میں فرمایا و اتل علیہ حد نبا الذی ..... (الاحراف) اور انس کے بارے فرمایا یہ واللہ والیہ والیہ والیہ کے بارے فرمایا و اتل علیہ حد نبا الدین العمور اس کی سے باعور کی دونوں کے بارے فرمایا و اتل علیہ حد نبا الدی ..... (الاحراف) اور انس کی میں دونوں کو معرف کے بارے فرمایا و اتل علیہ حد نبا الدی ..... (الاحراف) اور انس کو بارے فرمایا یہ وہ دونوں کو معرف کی میں دونوں کو معرف کو معرف کی دونوں کو معرف کو

منكم والذين اوتوا العلم درجات الله تعالى ابل ايمان اورعلاء كررج بلندفرما تائه - جب ايمان وعلم باعث رفعت بي توان کی ضدیں ( کفروجہل) باعث هض ہون گے۔ان ناموں کے ساتھ تعلق بیدا کرنے والے کو جا ہیے کدانقلاب وحوادث میں نہ گھبرائے اور ہرحالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہتجی رہے جو بلند کرنے اور پست کرنے کی طاقتوں کا ما لک ہے۔

مقصد دارین کر دے یا الہی سب حصول شر شیطاں سے بیا لے ہوں بہت خاطر ہول صاحب عفت ہیں اوز میں گلشن عصمت سے پھول بلبل باغ مدینہ قرۃ عیں رسول

مر النساء کے واسطے

جو شخص روزانه یا بچ سومرتبه یا خافض پڑھا کرےان شاءاللہ اس کی حاجات بوری ہوں گی اور مشکلات دور ہوں گی ، جو شخص تین روزے رکھے اور چوتھے دن ایک جگہ بیٹھ کرستر مرتبہ الخافض پڑھے گا ان شاء اللّٰہ دشمن پر فتح یاب ہو گا۔ جو شخص ہر مہینے ک چودھویں رات کوآ دھی رات میں سومر تبدالرافع پڑھے گاتو اللہ تعالیٰ اسے مخلوق ہے بے نیاز اور مالدارفر مادے گا۔

ہے بھروسہ فضل پر تیرے خداوند کریم ہے ترابندہ تو ہے مال باپ سے بڑھ کر رحیم ہوگئ حالت گناہوں سے بہت اس کی سقیم ذنب عنظیم فاغفر الذنب العظیم

انه شخص غريب مذنب عبد ذليل

#### اللدتونے خاک کوانساں بناویا

سب خوبیاں اللہ عزوجل کے لئے جواین وحدانیت (لیعنی ایک ہونے) میں مضبوط وطاقتور ہے۔ ہیں وہ واحد و غالب ہے۔ وہ اپنی ازلیت (لیعنی ہمیشہ ہے ہونے ) میں بکتا و بے مثل ہے۔اس نے سارے جہان کوجیرت و بے بسی کے سمندر میں غرق کر دیا۔ اس نے موجودات کو حکمت سے بنایا اور اس کے بنانے کی حکمت میں کوئی عیب ہے نہ کمزوری۔ اس نے آسانی پوشاک کوخوبصورتی اورعمدہ واحسن طریقے کے ساتھ حمیکتے ستاروں سے زینت بخشی۔اس کے سامنے جانداورسورج کے نقش بنائے گویا کہ خالص جاندی اورخالص سونا ہے۔شہاب ٹا قب ( یعنی ٹوٹے والے چمکدارستارے ) کے ذریعے چوری جھیے سننے سے ممل حفاظت فر مائی اور اسے نگاہِ عبرت رکھنے والے عقمندوں کے لئے نشانی بنایا۔اس نے یانی کی تہہ پر زمین کو بچھایا اوراسے اپنی قدرت کاملہ ہے بہترین طریقہ پرنمایاں فرمایا اور پہاڑوں کی میخوں کے ذریعے اسے قرار بخشا اور مردانِ غیب (اولیاء کی ایک تشم)، اقطاب اورمخلص نیکو کاروں کا اً ہے مسکن بنایا اوران خاص بندوں کوعزت وکرامت کی خلعت (عطیہ)عطافر مائی۔ دنیا کوان ہے پھیردیا تو وہ نہیں جانتے کہ'' مال بچانااورجع کرنا'' کسے کہتے ہیں۔اللّٰدعز وجل نے انہیں،اشارہ و کنابیہ کو مجھ جانے والوں کے لئے حق کو قائم کرنے والے خلفاء بنایا اوران میں سے بعض کواپنی مملکت میں زمی وآسانی اورائیے بندوں کونصیحت کرنے کے لئے خاص فرمایا۔

> انسان کیا بنایا مسلماں بنا دیا نیرنگ وه دکھائے که حیراں بنا دیا مکہ آئینہ کو عکس سے جبراں بنا دیا

الله تو نے خاک کو انسال بنا دیا بیر محمیوں یہ میں تیری قربان اے خدا حیرت برهائی شیشه سی تصویر کی بھی

دشوار کام کو کہیں آساں بنا دیا عاشق کا دور بین گریباں بنا دیا مجنول کو گرد باد بیاباں بنا دیا اشکول سے آنکھ کو بھی نیساں بنا دیا مشکل کے ساتھ ساتھ ہی آساں بنادیا

آسانیاں کسی کے لئے مشکلیں ہوئیں جھکتے ہی سر کے عرش پہ پڑنے گی نظر محمل میں تمکنت کی جو لیالی کو دی جگہ مرگاں کو خون دل سے کیا شاخ کل بھی آسان کے ساتھ ساتھ بنائی ہیں مشکلیں آسان کے ساتھ ساتھ بنائی ہیں مشکلیں

غنچ نے لب ہلائے تھے کھڑے دھن ہوا زگس نے آکھ کھولی تھی حیراں بنا دیا

حفرت شیخ محمد ابراجیم آزاد (انتخاب از دیوان آزاد)

جلداة ل

#### الله تعالیٰ عزت و ذلبت دینے والا ہے

المعذ ، المدنل ، ید دونوں نام بھی قرآن مجید میں بطوراسا نہیں آئے کیکن قرآن مجید کی اس آیت ہے متخرج ہیں۔وتعز من تشاء و تذل من تشاء اور نوجے چاہے زت دے اور جے چاہے ذلت دے۔ (ال عمران ۲۲۱) فتح مکہ کے وقت حضورعلیہ السلام نے ابنی امت کو ملک فارس وروم کی سلطنت کا وعدہ دیا تو یہودومنافقین نے اس کو بہت بعید سمجھا اور کہنے گلے کہاں محمد (مَنْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ مِن اللّهُ مَا کہ جونہایت زبر دست اور محفوظ ہیں۔ اس پر بیآیت نازل ہوئی اور آخر کا رحضور علیہ السلام کا وعدہ بورا ہو کہاں فارس وروم کے ملک جونہایت زبر دست اور محفوظ ہیں۔ اس پر بیآیت نازل ہوئی اور آخر کا رحضور علیہ السلام کا وعدہ بورا ہو کر رہا۔

ہےخداوحدۂ لاشریک لہ

تمام تعریفیں اللہ عزوجل کے لئے ہیں جس نے راو سلوک پر چلنے والے ہر شخص کے لئے اپنی معرفت کے راستے واضح فر مائے۔وہ عظمت وکبریا کی اورا فت**د ارمیں بکتاہے۔وہ ایبامعبود برحق ہے جس کا کوئی وزیر ہے نہ بیوی اور نہ ہی کوئی شریک**۔وہ بے نیاز ہے۔جسم وجو ہراورعرض سے پاک ہے۔اس کے لئے فنا ہے نہموت۔جو ہو چکایا آئندہ ہوگا اور جو بات سینے میں ہے اور جو تیرے لئے لکھ دیا گیاہے وہ سب کو جانتا ہے۔وہ ایبابصیر ہے کہ انتہائی سیاہ رات میں رحم کی تاریکی میں بیچے کی غذاد کھے لیتا ہے۔وہ اییا سمج ہے جو ہرایک کی پکاربھی سنتا ہے اور الفاظ واقوال اذاکرتے وقت جو ہونٹ ملتے ہیں اس کوبھی سنتاد کھتا ہے۔خیروشراس کے ارادہ کے نابع ہے۔وہ عرش پراپی شان کے مطابق مشمکن ہے جیسا کہ اس نے خود فر مایا ، نہ کہ جیسے تیرے دل میں کھنگے ۔اس کے کئے اترنا، چڑھنااورحرکت کرنائہیں اور جو دل میں گمان گزرتا ہے وہ اس سے پاک ہے۔ بیمسلمانوں کا اعتقاد ہ ہے۔ اس پرامام اعظم ابوحنيفه، امام احمد، امام شاقعي اورامام ما نك رضوان الله تعالى عليهم الجمعين متفق بير \_

اے بندہ خطار کار! اٹھ اور اپنے مالک حقیقی کے حضور جبین نیاز جھکا دے اور اپنی مختاجی میں اس کی طرف متوجہ ہواور اس کی ہارگاہ میں اپنی گبڑی ہوئی حالت سنوار نے کی درخواست کر کہوہ تیری حالت خوب جانتا ہے۔ تنگی وخوشحالی میں اس کی تعریف کر اور مصیبت و کشادگی میں اس کاشکر ادا کر اور اس بات کی گواہی وے کہ اللہ عز وجل کے سواکوئی معبود نہیں ، اس کا کوئی شریک نہیں ، وہ عزت والا اور ہمیشہ رہنے والا ہے اور رہیمی کوائی وے کہ حضرت سیدنا محم مصطفیٰ منالیۃ کیے استعز وجل کے خاص بندے اور رسول ہیں۔ الله عزوجل آپ مَنْ الْفِيْزُم پراور آپ مَنْ الْفِيْزُم كے آل واصحاب رضوان الله تعالی علیهم اجمعین پراپی رحمتیں نازل فر مائے۔ ( آمین )

> معتقد اس کے ہیں زاہدان نکو ہے خدا وحدہ لاشریک لہ عین ایمان دنیا میں ہے سو بسو ہے خدا وصدہ لا شریک لہ انبیاء نے بیا تلقین کی جار سو ے خدا وحدہ لا شریک لہ ہے رسول خدا کی یہی تنفتگو ہے خدا وحدہ لا شریک لہ طائروں کی زباں پر ہے یہ کو بکو ہے خدا وحدہ لا شریک لہ تمریاں بڑھ کے کہتی ہیں "حق سرہ" ہے خدا وحدہ لا شریک لہ ہر کبوتر کی ہے ہے صدائے نکو ہے خدا وحدہ لا شریک لہ تغمہ برلب ہے ہر طائر خوش گلو ے خدا وحدہ لا شریک لہ ہر نمازی پڑھے پہلے کرکے وضو ہے خدا وحدہ لا شریک لہ پھر کرے ذکر حق بیٹے کر قبلہ رو ہے خدا وحدہ لا شریک لہ

الله تعالی سب کھے سننے والا ہے السمع - الله تعالى كمشهور اساء مباركه ميں سے ہے - الله تعالى تمام اتوال ، الفاظ ، كلمات اور عبارات كاسنے والا ہے - ان

دبی لسبیع الدعاء قرآن پاک میں بیاسم مبارک چودہ مقامات پیلیم کے ساتھ آیا ہے، پانچ جگہ بصیر کے ساتھ اور ایک جگہ قریب كے ساتھ آيا ہے۔اللہ تعالیٰ ایک ہی وقت میں كروڑوں آوازوں كوسنتا ہے۔كروڑوں آوازیں اور لا كھوں لغات ولا تعداد معروضات اس کی ساعت میں خلل انداز نہیں ہوتیں بلکہ وہ ذات تو درند پرند چرند، وحوش وطیوراور بے زبانوں کی بھی سنتا ہے۔اس اسم مبارک سے تعلق پیدا کرنے کے لئے ضروری ہے کہ اللہ تعالی کواپی معروضات کا سننے والا یقین کرے اور اس سے عرض ومعروض کا سلسلہ جارى رکھے۔قرآن مجيد ميں ہے:واذا سألك عبادى عنى فانى قريب اجيب دعوة الداع اذا دعان فليستجيبوا لى ولیؤمنوا بی لعلهم پرشدون (البقره:۱۸۱) اوراے محبوب جبتم سے میرے بندے میرے بارے میں بوپیس تو میں نز دیک ہوں دعا قبول کرتا ہوں بکارنے والے کی جب مجھے بکارے توانبیں جا ہیے کہ میراعکم مانیں اور مجھ پرایمان لائیں کہ نہیں راہ

جو تحض جمعرات کے دن جاشت کی نماز کے بعد پچاس سویا پانچ سومر تبہ یا سمیع پڑھے گاان شاءاللہ اس کی دعا ئیں قبول ہوں گی کیکن پڑھنے کے درمیان کی ہے ، ت نہ کے اور جو تحض جمعرات کے دن فجر کی سنتوں اور قرضوں کے درمیان سومر تنبہ پڑھے گا ان شاءاللهٔ العزيز الله تبارك وتعالى اس وظرخاص يينواز كار

روز روثن تیرہ کاری سے اندھیرا ہے مجھے آسرا گرھے خدادند! تو تیرا ہے مجھے سخت موذی ہے یہ دشمن تفس میرا ہے مجھے ہم طرف سے فوج غم نے آ کے گھیرا ہے مجھے دے پناہ یارب شہید کر بلا کے واسطے

و موند تا ہے اسے فلسفی ہے د ماغ

تمام تعربیس الله تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے اپنے بندوں میں سے جے چن لیا اسے اپنی عبادت کے لئے پہند فر مایا اور اپنے پندیدہ بندے کواپی بارگاہِ اقدس کی طرف ماکل فر مایا تو بندے نے بھی اس کی طرف ماکل ہونے اور اطاعت کرنے میں جلدیٰ کی اوراس نے اپنے چاہنے والے بندست ف تھہری ہوئی ہمتوں کؤ حرکت دی توبیاس کے حصولِ مراد کا سبب بن گیا اوراس نے بندے سے ان رکا دنوں کو دور کر دیا۔اے دوری کے بعد قرب بخشا۔رات کے آخری حصوں میں اسے ہم سینی کا شرف عطا فرمایا۔اے اسرار درموز پرمطلع کیااور بنده تحض اپنی خواہش و کوشش ہے اس مقام تک نہیں پہنچااور اس نے اسے اس بات کی توقیق دی جواس تك پہنچاتی ہاورا سے اپنی ہدایت كراسته پر گامزن كيا اور جب اسے اپنے عہداور محبت كى حفاظت كرنے والا پايا تو اس كول کواپی محبت و جاہت ہے بھر دیا اور اس پراپنے نصل وانعام کے ذریعے جملی فرمائی۔ جبکہ دوسری طرف غافل بندہ نبینداورآرام کی لذتول میں منہمک ہے۔ حالا نکہ وہ تو فر مار ہاہے کہ 'اے میرے بندے! سن! میں ہی جھے پر بخلی فرمانے والا اور نگاو کرم کرنے والا ہول۔''اور جے بیرتبل کیا بلاشہوہ اپنامقصود وسعادت مندی پانے میں کامیاب ہوگیا۔

اگر غافل بنده جان لیتا که اس نے کیا کھویا تو وہ اکثر نوحہ کناں رہتا۔اگر وہ مجوب کےاسپنے دوستوں سے خطاب کوئ لیتا تو بھی بھی وہ حسرت ویاس اس کے دل سے نہ نکلتی۔اگر وہ جلوہ محبوب کا مشاہد وکر لیتا تو جہان سے الگ ہوکررہ جاتا۔سبقت لے

عان واليه يست لي كي اوركام تو بورا مو چكا اوراس كافر مان ويثان ب: "والله يسجس بسر حدمة من يشاء ط" (ب ا، البقره: ١٠٥)

سبخوبیاں اس ذات کے لئے ہیں وہم و گمان جس کا ادراک نہیں کرسکتے ، نہ آنکھیں اس کا احاطہ کرسکتی ہے۔ نہ اس آقات آقات آتی ہیں نہ موت۔ اس نے کتاب کو نازل فر مایا ، بادل برسایا ، تر کھلوں کو خشک شہنیوں سے نکالا اورانسان کو خشک بحتی مٹی سے پیدا کیا جواصل میں ایک سیاہ بودارگاراتھی۔ وہ خودا پنی قدرت کا ملہ کو یوں بیان فر ما تا ہے : و اذا قسط سی امسرا ف انسما یقول که کن فیکون وی رہ ابقرہ : کا اور جب کسی بات کا تھم فر مائے تو اس سے یہی فر ما تا ہے کہ ہوجا، وہ فور اُ ہوجا تی ہے۔

اس کی قدرت ہے۔ بیدا ہوا۔ اس کی رحمت سے لگا تار نعمتیں ملیں۔ اس کی حکمت سے زمین وآسان شق ہوئے۔ اس کی مخیت وارادے سے سعادت وشقاوت کھی گئی۔

> ڈھونڈتا ہے اسے فکنی بے وماغ، ذات حق کا سلے گا نہ اس کو سراغ جلوہ فرما ہے نزویک ہر گلو ہے خدا وحدہ لا شریک لہ کیف و مستی کے عالم میں اہل صفا کرتے ہیں اس طرح ذکر حق برملا الله ہو اللہ ہو ہے خدا وحدہ لا شریک لہ اس کا باران رحمت چمن در چمن اس کا بحر عطا ہر طرف موجزن اس کا ہر غخیہ و گل میں ہے رنگ و بوہے خدا وحدہ لا شریک لہ ا بی رحمت سے انسال بنایا ہمیں دین بخشا مسلمال بنایا ہمیں ہم کو بہتر عنایت کئے خلق و خو ہے خدا وحدہ لا شریک لہ ذوق ذكر اللي أكر ہے کھے عشق رمن اگر اے بشر ہے کھے نام اس كا نه لے بندة بے وضو بے خدا وحدہ لا شريك له تزكيد نفس كا جابتا ہے اگر، ہے اگر ياس احكام خير البشر قلب کو باک رکھ دل کی کرشت و شو ہے خدا وحدہ لا شریک لہ اس کی رحمت سے مایوس انساں نہ ہو باد سے اس کی غافل مسلماں نہ ہو اس كا فرمان ہے صاف "لا تقنطوا" ہے خدا وحدہ لا شريك له شغل مج و زکوة اور صوم و صلوة ابل ايمان کي عن ميں ہے راہ نجات اس عبادت سے ہے مرد حق کی آبرو ہے خدا وحدہ لا شریک لہ

الله تعالى سب يجهد كيضے والا ہے

مشہودات کا ادراک حاصل ہے۔لیکن اس کا بصیر ہونا صفت بھر سے ہے نہ کہ صرف ادراک ہی ہے۔وہ الوان واجہام، افعال واعمال، ہئیات واشعال کا دیکھنے والا ہے بینی ہروہ شیءجس کا تعلق دیکھنے سے ہے۔اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے والا ہے۔ یہ اسم پاک قرآن مجید میں کہیں تو سمیج کے ساتھ آیا ہے اور کہیں خبیر کے ساتھ۔اللدوہ ہے کہ ابصار کوتو اس کا اور اک نہیں لیکن اے الساركا ادراك حاصل هــــــفرمايالا تدركه الابصار وهويدرك الابصار (الانعام) أتكيس اس كأا حاطم بيس كرسكين اورسب آنکھیں اس کے احاطہ میں ہیں۔ادراک کے معنی ہیں مرئی کے جوانب وحدود پر واقف ہونا اس کوا حاطہ کہتے ہیں۔ ا دراک کی بہی تفییر حضرت سعید ابن میتب اور حضرت ابن عباس ڈاٹھئا ہے منقول ہے اور جمہورمفسرین ادراک کی تفییر احاطہ سے فرماتے ہیں اور احاطہ اس چیز کا ہوسکتا ہے جس کے حدود وجہات ہوں۔اللہ تعالیٰ کے لئے حدود وجہت محال ہے تو اس کا ادراک داحاطہ بھی ناممکن یہی ندہب ہے اہل سنت کا۔خوارج ومعتزلہ وغیرہ گمراہ فرقے ادراک اور رؤیت میں فرق نہیں کرتے۔اس لئے وہ اس گمراہی میں مبتلا ہو گئے کہ انہوں نے دیدار الہی کومحال عقلی قرار دے دیا، بخلاف تمام موجودات کے باری تعالی بلا کیفیت وجہت جانا جانسکتا ہے ایسے ہی دیکھا بھی جاسکتا ہے کیونکہ اگر دوسری موجودات بغیر کیفیت وجہت کے دیکھی نہیں جاسکتیں تو جانی بھی نہیں جاسکتی۔راز اس کا بیہ ہے کہ رؤیت و دید کے معنی نیہ ہیں کہ بھرکسی شے کوجیسی کہ وہ ہو وییا جانے تو جو شے جہت والی ہو گی اس کی رؤیت و دید جہت میں ہو گی اور جس کے لئے جہت نہ ہو گی اس کی وید ہے جہت ہو گی۔ آ خرت میں اللّٰد تعالیٰ کا دیدارمومنین کے لئے اہل سنت کاعقیدہ اور قر آن وحدیث واجماع صحابہ وسلف امت کے دلائل کثیرہ ے ثابت ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا دجوہ یومنذ ناضرۃ الی ربھاناظرۃ اس سے ثابت ہے کہ مومنین کوروز قیامت ان کے رب کا دیدارمیسر ہوگا۔اس کےعلاوہ اور بہت آیات ،صحاح کی کثیراحادیث سے ٹابت ہےاگر دیدارِاللی ناممکن ہوتا تو حضرت موی علیه السلام و پدارکاسوال نه کرتے دب ادنی انظر الیك اوران کے جواب میں ان استقر مكانهٔ فسوف تر انی نہ فرمایا جاتا۔ان دلائل سے ثابت ہوگیا کہ آخرت میں مونین کے لئے دیدارِالہی شرع میں ثابت ہے اوراس کا انکار تحمرا ہی ۔ ( خزائن العرفان ) اس اسم یاک ہے تعلق پیدا کرنے والے بیدلا زم ہے کہ اللہ تعالیٰ کوبصیر جانتا ہو ایسے افعال کا ارتکاب نہ کرے۔ یکسی دیکھنے والے کے سامنے ہیں کرسکتا۔ اپنا قلب اللہ تعالیٰ کی تکرانی میں دیدوے اور پھر دیکھے کہ دل اور معتقدات دل کس مذرمحفوظ ہو محتے ہیں۔ جو تخص نماز جمعہ کے بسرسومرتبہ یا بصیر کا وظیفہ کرے گا ان شاءالندالعزیز اس کی نگاہ میں روشنی اور دل میں نورپیدا ہوگا۔

حب دنیا سے چھڑا کرعشق میں کر اپنے محو جز تیرے ہوجائے سب پھوول سے اس عاشق کے کو کر گناہ عاصی کے اپنے فضل اور رحمت سے محو مند عصیان و نسیان و سھو بعد سھو مند اعطاء جزیل منگ احسان و فضل بعد اعطاء جزیل

الله تعالی حاکم مطلق ہے

الحدكم: تحكم من المعنى بور مان اور الحكم كامعنى بوفر مان وصنده دار شاد بارى تعالى بوافعير الله ابتعى

حکما وھو الذی انذل الیکھ الکتب مفصلا (انعام:۱۱۳) تو کیااللہ کے سوامین کسی اور کا فیصلہ چاہوں اور وہ وہی ہے جس نے تمہاری طرف مفصل کتاب اتاری لینی قرآن مجید جس میں امرونہی ، وعدہ ووعیداور حق وباطل کا فیصلہ اور میر ہے صدق کی گواہی
اور تمہارے افتراء کا بیان ہے ۔ حضور علیہ السلام سے مشرکین کہا کرتے تھے کہ آپ ہمارے اور اپنے درمیان ایک تھکم مقرر کیجئے ان
کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی ۔ اس اسم پاک سے تعلق قائم کرنے والوں پدلازم ہے کہ معاملات باہمی میں اللہ تعالیٰ کے
ارشادات پڑمل کریں ۔ اس طرف معاملات قبلی میں بھی اللہ ہی کے فیصلے پر رضا مندر ہیں ۔ جو خص اخیر شب میں نانو ہے مرتبہ باوضو
یہ اسم پڑھے گاان شاء اللہ اس کا دل انوار واسرار کا کمل ہوگا اور جو خض جمعہ کی رات بیاسم اتنا پڑھے کہ بے حال و بے خود ہوجائے تو
اللہ تعالیٰ اس کے دل کو کشف والہام سے نوازے گا۔ ان شاء اللہ العزیز

#### الله تعالیٰ عدل وانصاف فرمانے والا ہے

#### الله نعالي بر الطف وكرم فر مانے والا ہے

اللطیف: لطف ہے ہے جس کا معنی ہے گفتار وکر دار میں مہر پانی اور زی ۔ اللہ تعالیٰ لطیف ہے کیونکہ اس کے تمام اقوال وافعال بندوں پر رفق و مہر پانی کے ہیں، اس کے لطف صوری نے اشیائے مادیہ، صور جمیلہ، ہیآ ت موزوں، اجسام لطیفہ، اجراک تورانیہ کو خوشمانی، تناسب، نورانیت، موزونی اور رنگارگی عطافر مائی ۔ اس کے لطف علمی نے علاء، حکماء، اولیاء انبیاء کو حسب مراتب عرفان علمی عطافر مایا۔ اس کے لطف علمی نے ملاف علمی نے معاور وٹی کو بصیرت عطافر مائی ۔ اس کے لطف باطنی نے نیک نفس اور آزاد طبح لوگوں کو حظ وافر عطافر مایا۔ اس کے لطف تکوینی نے موجودات کو فیضان وجود عطاکیا۔ اس کے لطف معنوی نے صالحین پر لطیفہ نور کا پرتو ڈ الا ، اس کے لطف دنیوی نے امراء وسلاطین کو ظاہری غلبے کے ساتھ نواز ااور اس کے لطف اخروی نے امراء وسلاطین کو ظاہری غلبے کے ساتھ نواز ااور اس کے لطف افروی نے امراء وسلاطین کو ظاہری غلبے کے ساتھ نواز ااور اس کے لطف افروی نے الی قرب کو معتبت ، اہل ایمان کو نجات اور اہل احسان کو بقابد رجۂ اتم آخرت میں عطافر مایا۔

اپ ملنے کا بتا کوئی نشاں اس سے بہتر ہے کہ مر جاؤں کہیں جان ہے جاں ایک جاں میں جان ہیں ہوں غم دوری سے مرنے کے قریب ہوان کے تحدید جان ہے ہوں جھ پر وبال جادہ گر ہو مجھ کو کر مجھ سے جدا جھ کو کر مجھ سے جدا تجھ کو طلب تجھ کو اک نظر تا کہ دیکھوں تجھ سے تجھ کو اک نظر تا کہ دیکھوں تجھ سے تجھ کو اک نظر تا کہ دیکھوں تجھ سے تجھ کو اک نظر تا کہ دیکھوں تجھ سے تجھ کو اک نظر

اے میرے مطلوب دل مطلوب جال ہجر سے زیادہ مصیبت کچھ نہیں کیونکہ جو جال واصل جاناں نہیں اے مرے مجبوب اے میرے حبیب جو نہ دے تو جان کو راہ وصال کب تلک یا رب رہوں تجھ سے جدا دو جہال سے کچھ نہیں مجھ کو طلب دو جہال سے کچھ نہیں مجھ کو طلب یا البی مجھ کو مجھ سے دور کر یا البی مجھ کو مجھ سے دور کر

اطیف کا ایک معنی ہے تحقی امور کو جانے والا اور دقائن عجیب سے واقفیت رکھنے والا قرآن مجید میں ان دہی لطیف له یشاء، (پوسف) الله لطیف بعبادہ (الشوری) انہی معنوں میں ہے۔ قرآن پاک میں اس کا استعال اسم خبیر کے ساتھ ہو ہے۔ ان الله لطیف خبید (لقمان) دھو اللطیف العجبید (الملک) جس کا معنی ہے ہے کہ وہ اسرار جولوگوں کے سینوں میں مختی بیں ان کوبھی اللہ جانتا ہے اور وہ خبر ہیں جولوگوں میں اشاعت گرفتہ بیں ان سے بھی باخبر ہے۔ اس اسم پاک سے تعلق پید کرنے والے کے لئے لازم ہے کہ اللہ کی مدرکرنے میں دریخ ندکی کرنے والے کے لئے لازم ہے کہ اللہ کی تخلوق کے ساتھ نرمی و مبر بانی کی جائے اور مصیبت میں بدتلاکی مدد کرنے میں دریخ ندکی جائے۔ جو شخص ایک سوتینتیں مرتبہ یا لطیف کا ورد کرنے گا ان شاء اللہ اس کے رزق میں برکت ہوگی۔ اس کے تمام کا م بخوبی بورے ہوں گے۔ وقت دکھ نیاری ، خبائی و کمپری میں بدتا شخص اچھی طرح وضو کر کے دوگانہ پڑھے اور اپنے مقصد و مطلب کو دل میں رکھ کرسوم تبہ بیاسم پڑھے تو انشاء اللہ مقصد یورا ہوگا۔

خوف رہتا ہے مجھے اکثر فشار قبر کا کیونکہ میں ہوں روسیاہ و پرگناہ و پرخطا اور بہت ہے تیرہ و تاریک اور وہ تنگ جا کون تجھ بن لے خبر عاصیٰ، کی اس جا اے خدا زودتر فریاداس زین العباء کے واسطے

### ایسے یکتا کے لئے ایسی ہی یکتائی ہو

تمام تعریفیں اللہ عزوجل کے لئے ہیں جس نے اولیاء کرام رحمہ اللہ تعالیٰ کواپی بادشاہی میں اعلیٰ بصیرت سے نواز ااور انہیں اپنی انوکھی نشانیاں دکھا کمیں اوران کی ارواح کواپنے محل قرب کی سیر کرائی اوران کوتقی اور پارسالوگوں میں کیا اوران انحلص بندہ بناکر بزرگ اوراعلیٰ نسب سے مشرف فرمایا اور سخت تاریکی میں انہیں ٹابت قدمی عطا فرمائی اوران پر تاریکی طویل کردی گئی اور قلموں کے کشتے ہوئے پر انہیں مطلع فرمایا جبکہ قلموں نے کوئی بات نہ چھوڑی اوران کے دلوں میں انوار داخل فرمائے جن کے ذریعے وہ عالم غیب کا مشاہدہ کرتے اور دورونز دیک کی ہر چیز دیکھ لیتے ہیں اوران پر کشف واطلاع کا بھی احسان فرمایا جس کے ذریعے وہ ہر چھی خیب کا مشاہدہ کرتے اور دورونز دیک کی ہر چیز دیکھ لیتے ہیں اوران پر کشف واطلاع کا بھی احسان فرمایا جس کے ذریعے وہ ہر چھی کے چیز کود کھے لیتے ہیں اوران ہی طرف متوجہ کر

لئے اور خوش بخت وسعید ہے وہ مخص جس کا دل اللہ عز وجل اپنی طرف مائل کر لے اور انہیں اپنے پاکیزہ خطاب سے نواز اجس نے ان کے رنج وغم دور کر دیئے۔ بے چینیوں اور پر بیٹانیوں کوختم کر دیا اور جب بیاس کی عبادت میں تھک گئے تو ان کو ایسی راحت پہنچائی کے محکن کا کوئی احساس ہی ندر ہا اور اللہ عز وجل نے سحر کی خلوتوں میں انہیں اپنا ہم نشین بنایا تو انہوں نے اپنایا کیزہ وقت شب بیداری میں بسر کیا اور انہیں '' اہلا و سہلا مرحبا'' کی بشارتوں کے ساتھ اپنی بارگاہ میں بلایا اور سب سے لذیذ مشروب بلایا ، ان پر محبوبے حقیق عز وجل نے جلی فرمائی اور اپنی محبت میں قید دلوں کو اپنا جمال دکھایا۔

دل میں ہو یاد تیری سکوشئے تنہائی ہو پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو

#### اللدتعالی ہرایک سے باخبراورآ گاہ ہے

خبیر۔ خبرے ہے یا خبرت سے جو جملہ اخبار غیب اور شہادت کی اطلاع پر حادی ہو جو دنیا و آخرت کے احوال جانے جو جملہ وقائع کی خبرر کھے اور جو دانائی وزیر کی کامالک ہوائے جبیر کہتے ہیں۔ جب خبیر کے ساتھ علیم آئے تو علیم کا تعلق علم ذات سے اور خبیر کا در بیر دوسروں کے افعال سے ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں بیلظ کہیں بھیر کے ساتھ کہیں علیم کے ساتھ اور کہیں لطیف کے ساتھ آیا ہے اور یہ تمام اساء اطلاع وخبر کے ختلف مدارج کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس اسم کے ساتھ تعلق پیدا کرنے والوں پر لازم ہے کہ خبروآگا ہی حاصل کریں۔ ہمیشہ ذکر کریں ،غرباء و مساکیین کے احوال کی خبر گیری کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک جانے کی رسائی حاصل کریں کے ونکہ اس کا اعلان ہے انسانی عدد الم صندن فسنل به حبیر ۱ کا اعلان ہے انسا عدد الم منک سو قلو بھم ہیں ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس رہتا ہوں۔ السو حدم ن فسنل به حبیر ۱ (الفرقان) جو شخص رات دن تک اس اسم پاک کو بکٹر ت پڑھے گا ان شاء اللہ اس پر پوشیدہ راز ظاہر ہوں گا ور جو شخص خواہشات نفسانی ہیں گرفتا رہوہ وہ بکٹر ت اس اسم پاک کا ور دکر بے ان شاء اللہ رہائی نصیب ہوگ۔

شان خدادس، بز بال فل دائد،

آہ سب کہو ولعب میں زندگانی کی بسر ہے دبال جرم میرے سر پہ حد سے بیشتر نام تیرا ہے رحیم اے خالق جن و بشر میں بہت جیران ہوں کررہم کی مجھ پر نظر باقر وجعفرعلی موی رضا کے واسطے

#### اےخدااے مہرباں مولائے ما

یا الله عزوجل!عارفین معرفت کے ذریعے تجھ تک پہنچ گئے اور عبادت کی کثرت کرنے والے تیری بارگاہ میں کھڑے ہیں۔ اللّه عز وجل! متنكبرين تيرے جلال كى ہيبت ہے لرزتے ہيں، ظالم و جابر تيرے كمال افتدار ہے كانپتے اور تيرے جمال كامشاہر کر کے راحت پاتے ہیں۔ یا اللّٰدعز وجل! سوالی تیرے دروازے پر کھڑے ہیں ہمجت کرنے والوں کے جگر تیری طلب میں پاثر پاش ہوئے جاتے ہیں، قیام کرنے والے تیری مناجات کی لذت سے کامیا بی کاہار پہنتے ہیں، باعمل لوگ تیرے ثواب نے نفع من ہوتے ہیں اور ہرلمحہ تجھے پیش نظرر کھنے والے تیرے قرب میں حاضر ہوتے ہیں۔

یاالندعز وجل! تیری بارگاہ میں گنهگارا پے گناہوں پر نادم ہیں ، نافر مان شرمسار ہیں ، تیری کڑی نگرانی ہے حیاء کے مارے م جھکائے کھڑے ہیں۔خطا کارتیری ہیبت سے خاموش ہیں۔خانفین تیری عظیم طاقت سے پارہ پارہ ہورہے ہیں۔ یا اللہ عزوجل ا گرتو صرف عبادت گزاروں پر رحم فرمائے گاتو خواب غفلت میں سونے والوں پر رحم کون کرے گا؟ یا الله عزوجل! اگر تو صرف باممل بندول پر ہی نظر رحمت فرمائے گا تو گنہگاروں کا کیا ہے گا؟ یا اللہ عزوجل! مختاجوں کی نہروں کواپنے انعام کے سمندر ہے جاری کر دے۔ عم ز دول کے جگروں کواپنے عفو و کرم کے پانی سے سیراب فر ماوے۔ یا الله عز وجل! پی بارگاہ سے بھطکے ہوؤں کواپی معرفت کے دروازے کی طرف لوٹا دے اور بھٹکے ہوؤں کے دلوں کواپنی مہر بانی اور لطف وکرم کے انوارے ہدایت عطافر ما۔اےسب سے برو صكررهم فرمانے والے ہم سب كواسينے سائية عفو وكرم ميں داخل فرمااورا پني معرفت سے نواز وے۔ آمين

ہاتھ میں جام صببائے توحید رکھ نفرت حق کی ہر وقت امید رکھ ہوں کے ناکام اسلام کے سب عدد ہے خدا وحدہ لا شریک لہ جودل و جاں ہے ہے مصطفیٰ کا غلام قلب میں جس کے ہے عشق رب انام

حشر میں اے ضیاء ہے وہی سرخرو ہے خدا وحدہ لا شریک لہ

(ضیاه دهلوی)

#### الله تعالی برابرد بار ( حلم والا ) ہے

حلید. حلم سے ہے جس کے معنی برد باری ، آ جستی اور عقل و دانش ہے۔ ارشاو باری تعالی ہے امر تامر هم احلامهم بهذا امر هعه قومر طاغون (الطّور:٣٢) كياان كي عقلين أنبين يبي بتاتي بين ياوه مركش لوگ بين (يعني حنورعليه السلام كو ساحر کاهن اور مجنون کہناعقل و دانش کے بالکل خلاف ہےاور طرہ بیر کہ مجنون بھی کہیں اور شاعر وساح بھی اور پھراپنے عاقل ہونے کا دعویٰ واقعی میاد میں اندھے ہور ہے ہیں اور کفر وطغیان میں صدیے گزر مے ہیں۔) اللہ تعالیٰ حلیم ہے کیا مطلب؟ تغیرات

اغتباریاس کی ذات میں کوئی تبدیلی تبیس کر سکتے ، غضب اس کی رحت پی غالب نہیں آسکا اور رحت اس کی صفت غضب کے لئے مانع نہیں ہو ہوں وہ معزو فدل ہے کین ہر دواوصاف کے ساتھ غیر متنج بھی ۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے بینی انتقام کے لئے جلدی نہیں کرتا اور گناہ کی سرامیں رزق بنز نہیں کرتا۔ قرآن پاک میں بیاسم پاک غفور نی علیم اور شکور کے بعد آیا ہے۔ غفور کے ساتھ آنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو عذا ب دینے میں جلدی نہیں کرتا بلکہ اس کی مغفرت بندے کو قوب کی مہلت عطاکرتی ہے۔ خن کے ساتھ طلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ علی کرنے والے تقیر و ذکیل ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کوایذ اور یہ تا بیں گرا اللہ تعالیٰ علی ہوئی کو بھی مہلت و رو ہا ہے۔ علم کے ساتھ حلم ہر وباری کی انتہا ہے، شکور کے باتھ کیم ہونے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اعمال حت کو بھی مہلت و اللہ تعالیٰ اعمال حت کو ایک منازی ہوئی کے ساتھ اصلاح کی مہلت عطاکرتا ہے۔ اس کے ساتھ طاکرتا ہے۔ اس کے ساتھ تعالیٰ اعمال حت کو ایم ساتھ تعالیٰ منازی سے دور کی ایز اور جم کے ساتھ اصلاح کی مہلت عطاکرتا ہے۔ اس کے ساتھ تعلیٰ منازی سے دور کرتا ہے اور ان کو رہاری لازی ہے ۔ لوگوں کی ایز اور جم کی منازی ہوں کی منازی سے خوات سے بہلے تعالی اسلام کو ایک عقم نہ خوات کے لئے ہر دباری لازی ہے ۔ لوگوں کی ایز اور جم میا اسلام کو ایک عقم نہ ہوئے کی خوشخری سائی۔ یعنی میں اس قدر تمکین نفس اور وقار ذات تھا کہ جوسکون واطمینان قلب ان کو ذرح ہونے کی خبر سنے ہے بہلے تھا وہی خور کر بی کو کا غذ پہلے کی دور کر ان ہے وھوکر ، جس جی بیانی کو چھڑے کے کا انشاء اللہ اس میں خیر ویر کت ہوئی اور وہ چیز آفتوں ہے حفوظ اس اسم پاک کو کا غذ پہلے کی کو کا غذ پہلے کو کا غذ پہلے کو کا غذ پہلے کو کا خور ان کے مزان میں خیر ویک وی ور وہ کی آفتوں ہے حفوظ در ہے گی۔

عمر بھر میں کچھ نہیں اس سے ہوا جز کا ربد ہے نہیں امید کچھ نیکی ہو اس سے تا ابد کچھ کناہوں کی نہیں اس کے رہی دنیا میں صد قال یا ربسی ذنوبسی مشل رمل لا تعد

فاعف عنى كل ذنب فاصفح الصفح الجميل

سناری ہے تصیدہ فصل بہار تیرا

تمام تعریفیں الدع وجل کے لئے ہیں جو عظیم ، محمود ، کریم ، مقصود ، قدیم اور موجود ہے۔ جس نے اہل حقیقت کے لئے آسان توفیق کے کناروں سے سعادت کے ستار ہے ظاہر فرمائے اور آراستہ وجود کو درجہ شہود کے آئیوں میں چیکایا۔ توجس نے مطلوب کو سمجھا وہ مقصود کو پہنچا۔ اس نے موسم بہار کو درختوں کے بنٹے چوں کے ذریعے مزین کیا کہ وہ خوبصورت وعمہ ہوشاک میں ، نرم و نازک ٹہنیوں کے ساتھ جھو متے ہیں اور ان کے چوں میں خوبصورت آواز والے پرندوں کو درختوں کے منبروں پر شہرایا کہ سحر کے وقت مالک و معبود عزوج ل کی حمروث کرتے ہیں۔ اس نے عقل کو جملہ دلائل میں سے انسانی اعضاء اور آٹھوں پر حاکم بنایا اور عقل نے انہیں اللہ تعالیٰ کی کاریگری کے جائبات میں غور وفکر کا تھم دیا۔ چنا نچہ ، انہوں نے انگور اور گندم کے دانوں کے خوشوں کا مشاہدہ کیا تو غور وفکر کے بعد بنانے والے کی قدرت پر جیرت زدہ ہیں کہ کس طرح اس نے سرکش و منکرین (کو سمجھانے) کے لئے مخلف موجودات کو پیدا فرمایا اور قطعی دلائل قائم فرمائے۔

پاک ہے وہ ذات جس نے بخت ومضبوط چٹانوں سے نہریں جاری فرمائیں ، درخنوں سے پھولوں کو ظاہر کیا اورلکڑی سے مچلول کو نکالا ۔اس نے آسان کو جاندوسورج سے آراستہ کیا۔بطحائے مکہ کوحضرت ابو بکرصدیق وعمر فاروق بڑا پھڑنا سے فضیلت بخشی۔

خاتونِ جنت حفرت سید تنا فاطمۃ الزہراء ڈی کھنا کو حفرات حسنین کریمین ڈی کھناسے نواز ااوران کے نا تا جان، رحمت عالمیان، سرورِ ذیشان نگائیل کوسب سے زیادہ عزت و شرف عطافر مایا۔ کتنے ہی اس کے مشتاق ، حسرت ویاس کے پیکر ہے ہوئے ہیں کہ اس کے شوق میں اعلیٰ نسبوں نے جھاکش ٹا ٹلوں کے ذریعے انتقک کوششیں کیں۔ پس انہوں نے ہجرور کاوٹ کے جنگل کو مطے کرلیا بھر جب وہ اس مجلس میں پہنچ جاتے ہیں تو تو انہیں جمومتا ہوا دیکھے گا اور جب کوئی حدی خواں ان کے سامنے حمد اللی عزوجل کا نغمہ گنگنا تا ہے تو ان کے دخساروں پر آنسورواں ہوجاتے ہیں۔

چن چن میں سا رہی ہے تھیدہ فصل بہار تیرا تلاش و بخصیل کام میرا عطا و بخشش شعار تیرا عظا میں ہے تو معط ہے کنار تیرا عظا و نسیاں بشر کی عادت ہے نام آمرز گار تیرا خطا و نسیاں بشر کی عادت ہے نام آمرز گار تیرا ہزار پر دوں میں رہ کے پنہاں جمال ہے آشکار تیرا

طیور گلشن ترے ثنا خوال و فور گل اشتہار تیرا نہ تجھ کو اخذ وطلب سے مہلت نہ تجھ کو اخذ وطلب سے مہلت جلیل ہے تو مجید ہے تو جمیل ہے تو رشید ہے تو جلیل ہے تو مجید ہے تو جمیل ہے تو رشید ہے تو ادھر ہے جرم و گناہ کی کثرت ادھر ہے طغیان بحر رحمت نجوم و مہ کی کرن کرن سے ، زخ سحر سے چمن چمن ہے اللہ تعالیٰ بڑی عظمت والا ہے۔

عظیمہ: عظمت ہے، عظمت کا اطلاق اہل دنیا کی زبان میں طول، عرض علی ہے کی ایک کی برائی بیان کرنے کے ہے۔ جیسا کہ ملکہ بلتیس کے تحت کے بارے میں فرمایا: ولھا عرش عظیمہ (اتمل) سور و شعراء میں فرمایا فکان کل فرق کا لطود العظیمہ۔ سمندر کے پائی کا ہرایک گرا بڑے پہاڑ جیسا بن گیا۔ معقولات و مجردات میں بھی عظمت کا استعال ہوا ہے۔ هذا بھتان عظیمہ (انور) تولا عظیمہ اربی اسرائیل) لھم مغفرة و اجداً عظیمہ (نساء) و کان فضل الله علیك عظیما (نساء) اللہ تعالی عظیم ہے اس کا عرش عظیم ہے اس کا عظیمہ ہے اس کا عظیمہ اسم دبلک العظیمہ اسے دبلک العظیمہ اسم دبلک العظیمہ اسم دبلک سسبح باسم دبلک العظیمہ اسم دبلک سسبح باسم کی پاک بولو۔ جب بیآ یت نازل ہوئی تو صفور علیہ السلام نے فرمایا اس کو ایخ دبوری تسیمات قرآن کریم ہے ماخوذ ہیں۔ کا میک بی کی بولو۔ جب بیآ ہے کہ دول میں داغل کرو (ابوداؤر) معلوم ہوار کو کی جودی تسیمات قرآن کریم ہے ماخوذ ہیں۔ اس کی تعلی بیا کہ کی کو عشم سبحان دبی الاعلی پڑھا جاتا ہے۔ اس اسم کا بمثرت وردکرے گاان شاء اللہ اس تعلق بیدا کرتے کے لئے اللہ کے حضور خشوع و خضوع ہے بیش ہونا چا ہے اور جوض اس اسم کا بمثرت وردکرے گاان شاء اللہ اس کوئرت وعظمت نصیہ ہوگی۔

یا الہی تھے سے ہوں اس التجاء کا ملجی دے شرارت سے اماں وجال بد افعال کی حفظ میں رکھ لے عذاب آتش دوزخ سے بھی مویٰ و کاظم تقی و بانتی و عسکری حفظ میں رکھ لے عذاب آتش دوزخ سے بھی مویٰ و کاظم تقی و بانتی و عسکری اوراہام مہدی پیر ہدا کے واسطے

ہےنام پروردگار تیرا

سب خوبیاں اللّٰدعز وجل کے لئے ہیں جس نے تنہامختلف اشیاءاورمخلوقات کو پیدا کیا۔وہ جسم بقتیم اور ہیئت وصورت سے منز ہ ہے۔شکل مثل، جگہ اور جہت سے بہت بلند ہے۔اعیان، الوان اور کیفیات سے پاک ہے۔قدیم اساء وصفات سے موصوف ہے۔جواسے پکارتا ہے اس کے قریب ہے مگر مسافت والی قربت سے ہیں۔جواخلاص بھری دعاؤں کے ذریعے اس سے مناجات کرتا ہے،اس کی دعا قبول فرمانے والا ہے۔وہ گناہوں کومعاف کرتا، عیبوں کو چھپا تا،ا پنے بندوں کی تو بہ کو قبول کرتا، برائیوں سے ورگز رفر ما تا ہے۔ وہ دل کے پوشیدہ راز ، چھپے افکار اور اوجھل امور کو جاننے والا ہے۔ وہ ایسا خبر دار ہے جس پر زمین وآ کان کی نورہ محرچیز بخی نہیں۔وہ ایبا سننے والا ہے کہ آ وازوں کا اختلاف اس کی ساعت سے پوشیدہ نہیں۔وہ ایباد یکھنے والا ہے کہ اند تیروں میں ریت پر چیونٹی کے رینگنے کانشان اس سے اوجھل نہیں۔وہ اکیلا ہے،اس کا کوئی ٹانی نہیں۔وہ یکنا، بے نیاز اور بیٹوں اور بیٹیوں سے پاک ہے۔وہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا اور ہر کوئی فنا ہوجائے گا،وہ ہی ان کی موت کا فیصلہ فر ما تا ہے۔

پاک ہے وہ جوزندوں کو مارنے اور مردوں کوزندہ کرنے والا ہے۔انسان جس وقت دنیا میں شہوات کی لذت کے سبب وهو کے میں مبتلاء ہوتا اور غفلت کے سمندر میں غرق ہوتا ہے توالیہے میں جب اس کے پاس موت آتی ہے تو وہ اسے اپنی شختیوں کے جام گھونٹ گھونٹ بلاتی اوراس پراپنے مصائب کوڈال دیت ہے،اس وفت موت کی شختیاں اسے کھیر لیتی ہیں اور اپنی شدت سے اسے حسرتوں میں مبتلا کردیتی ہیں۔جن لذتوں میں وہ کھویا ہوا تھا،موت اسے ان سے جدا کردیتی ہے۔ ماں باپ کورلائی اور بینے بیٹیوں کو بیٹیم کردیتی ہے۔مرنے والے کےمصائب وآلام پرعبرتوں کا پہرہ بیٹھ جاتا ہے۔لوگ اسے کندھوں پراٹھا کروریان قبرستان کی طرف لے چلتے ہیں اور وہ اپنی قبر میں ریزہ ریزہ ہوجائے گا۔اس تنہائی میں صرف اچھے برے اعمال اس کے ساتھ ہوں گے۔ و ہاں تقوی وعبادات، بھلائی وصد قات ،نماز اور دعاؤں کے علاوہ بچھ کا منہ آئے گا۔ تو کیاعظمندانسان ،مرنے والے کی پکڑو ہلاکت ہے اب بھی عبرت حاصل نہیں کرتا۔ پیس دینے والی قبروں نے مردے پر قبضہ کرلیا۔ آقاوغلام کہاں گئے؟ تو پھرانسان زندہ رہنے

كرے كا لاريب برورش تو ہے نام بروردگار تيرا رہے اگر عمر تھر ثنا گر نظیر کیل و نہار تیرا ( نظیرلدهیانوی )

معاش وروزی کی فکر کیوں ہوئسی ضرورت کا ذکر کیوں ہو نه ختم ہو ذکر وصف اول نه فرد توحید ہو مکمل

الله تعالى بهت بخشنے والا ہے

الغفورغفران ہے اسم مبالغہ ہے۔اس طرح غفار بھی لیکن غفور کے معنی میں مغفرت کا زا کداز مقدار ہونا واضح ہوتا ہے اورغفار کا تعلق مغفور بندوں کی تعداد ہے ہے بعنی غفوروہ ہے جس کی عطاو بخشش لا انتہا ہے اور غفاروہ ہے جوحد سے زیادہ تعداد کے گنا ہوں کو معاف کرے۔پھرغافروہ ہے جو بروزمحشر گناہوں پہ پردہ ڈالے گااورغفاروہ ہے جو بندوں کے گناہوں کوملائکہ کی آئکھ سے بھی چھپا وے اور جو بندوں کے ول سے بھی گنا ہوں کی یا داوران کا الم واحساس ختم کردے۔اسم غفور قرآن پاک میں رحیم کے ساتھ چھتر

مرتبہ، عزیز کے ساتھ دو مرتبہ عنو کے ساتھ پانچ مرتبہ شکور کے ساتھ دو مرتبہ، علیم کے ساتھ ایک مرتبہ ودود کے ساتھ ایک مرتبہ آیا ہے۔

ذوالرحمۃ کے ساتھ ایک مرتبہ ،مفرد پانچ مرتبہ آیا ہے اور پورے قرآن پاک میں لفظ محمد کے عدد کے برابر بانوے مرتبہ آیا ہے۔

منگائیڈا ۔ اس اسم کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے والے اپنے گنا ہوں کا اور اللہ کی مغفرت کا تصور ہروقت ذہن میں رکھیں اور رہے گا۔ جو

مغفرت ہمارے گنا ہوں سے کہیں زیادہ ہے ۔غفر ان ربانی پر یقین کو مضبوط کرنے والا ہی غفر ان سے زیادہ فیض یا بہو سے گا۔ جو

مخص اس اسم پاک کا بکثر ت ورد کرے گا ان شاء اللہ تمام تکلیفیں اور رنے وقعم اس سے دور ہوجا کیں گے اور مال واولا دمیں برکت ہو

گی۔ حدیث شریف میں ہے جو تجدے میں یا دب اغفر لی تین مرتبہ کے گا اللہ تعالیٰ اس کے ایک پیچلے گناہ معاف فرمادے گا۔

تو ہے خالق تو ہے رازق مالک ہر دوسرا لا ابالی ہے تیری درگاہ پاک اے کبریا

عاجز و کمتر و فاکی کر قبول اب ہے دعا در دمندوں کے بوجھ اٹھا لے اے خدا

عاجز و کمتر و فاکی کر قبول اب ہے دعا در دمندوں کے بوجھ اٹھا لے اے خدا

#### يا خدايا خدايا خدايا

تمام خوبیال الله عز وجل کے لئے جواپی ربوبیت میں معزز ہے۔ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔وہ اپی ہمیشی میں ہرعیب سے پاک ہے۔ ہمیشہ سے یکتاو بے نیاز ہے۔اس کی ہمیشکی (والی صفت) کا بھی ادراک نہیں کیا جاسکتا اور خیال ونظراس کے ایک ہونے كوشار نبيل كركت وهدمقابل مم بله، بيوى اوراولادس ياك ب- چنانچه، ارشاد بارى تعالى ب: "واند تعالى جد ربنا ما اتحذ صاحبةً ولا ولدا٥ (ب١٠١٩ كبن٣) اوربيكه ماريرب كي شان بهت بلند بنداس في ورت اختيار كي اورنه بيري "للذا جس نے اسے تشبیہ دی یا اس کی مثل بتائی وہ عذاب کا مستحق ہے تو ہر گزوہ اس کے سواپناہ نہ پائے گا۔ جس نے سمندر تو حید کے ساحل کوبھی تثبیہ اور حدمقرر کرنے والی آنکھ سے دیکھاوہ انتہائی حسرت ویاس کی موت مرے گااور بھس نے بار بارتعریف کرنے والی اور یا کی کا اقر ارکرنے والی آنکھے دیکھاوہ حقائق کی گہرائیوں پرمطلع ہوگا اور ہ حکمتوں اور خالص جھےکوا کٹھا کرلےگا۔پس وہ عارفین ہیں جواس کی معرفت کے میدان میں کھو جاتے ہیں تو انہیں سعادت مندوں والی زندگی عطا کی جاتی ہے۔وہ خاتفین (لیعنی ڈرنے والے) ہیں جواس کےغلبہ دافتدار کے تہرکی آگ ہے جل جاتے ہیں تو وہ شہداء کی موت پاتے ہیں۔وہ کبین (بینی محبت والے) ہیں کہ راحت واطمینان ،مناجات کالباس پہنےان کے پاس ہی کھومتے رہتے ہیں تووہ آسودہ حال زندگی گزارتے ہیں۔ پس اگر تو انہیں دیکھے گا تو وہ اس حالت میں ہوں سے کہ ان پر قبولیت کے آثار واضح ہیں۔ تبدیلی نے ان کونے نئے کیڑے بہنا دیئے ہیں۔حواس باختگی نے ان کوابیا جام پلا دیا جس کے بعد وہ کسی چشمے سے میٹھایانی طلب نہیں کرتے۔ان کی آتکھیں آنسو بہاتی ہیں۔دل خوفز دہ ہیں اور ان کے جگر رنج وغم سے پکھل رہے ہوتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن سے ان کے رب عزوجل نے رشدو ہدا بت كاارادہ فرمايا ہے۔انہوں نے دنيا كويفين كى آنكھ ہے ديكھا توجان ليا كہ بے شك انسان كويونمي بلاحساب وكتاب تيس چھوڑ دیا جائے گا۔ انہوں نے دل کے کانوں کو کھولے رکھا تو سنا کہ حمد اللی عزوجل کے نفے منگنانے والا منگنار ہاہے۔ پس انہوں نے اپنے بلانے والے (بعنی دنیا و مافیہا کے سامان غفلت) کوچھوڑ دیا اور اپنے منگنانے والے کی طرف بلند ہونا شروع کر دیا۔ تو

ولیل و برہان (لینی کتاب اللہ) انہیں بکارتی ہے: ''ان علینا للھلای (ب،۳۰ اللیل:۱۳) بے شک ہدایت فرمانا ہمارے ذمہ ہے۔' تلاشِ جن کی راہ میں ان کا بہلا قدم بیہ وتا ہے کہ ان میں سے ناداروں کوالی ضلعت اور لباس عطا کیا جاتا ہے جس کے سبب وہ اعزاز و بروائی میں بادشا ہوں سے بلندر تبہ ہوجاتے ہیں پھر جب ان پہر کی پر کیف ہوائیں چلتی ہیں تو وہ بصیرت و منزل کو یا لیتے ہیں اور ساتھ ہی پکارا شخصے ہیں۔

یا خدا یا مثل ہے تو نے بنایا مثمل و نجم و قمر سے شجر اور حجر جن ملک اور بشر سے میں ہر سے میں اور بشر سے میں اور بین اور بی

یا خدایا خدایا خدایا 'ساراعالم ہے تونے بنایا

الله تعالی بر اقدردان ہے

الشکود: شکرے ہے اوراس کے چند معانی ہیں (۱) مرح و ثنا بیان کرنا۔ اللہ تعالی نے خودا پی مرح و ثنا کی (۲) کسی کام کا قبول کرنا۔ اللہ تعالی اپنے بندوں کے نیک اعمال قبول فرما تا ہے اور اپنے بندوں کی عبادات و طاعات ہے راضی ہوتا ہے۔ اپنی بندوں کوشکر کی توفیق و بتا ہے۔ ان کے شکر یے کوقبول کرتا ہے۔ شکر کرنے پر نعمت میں اضافہ فرما تا ہے۔ اندہ لغفود شکود. و الله شکود حلید. (فاطر، تغابن) اس اسم مبارک کے ساتھ تعلق پیدا کرنے والوں کے لئے ضروری ہے کہ جو شخص ان کی ضدمت کرے اسے شکر گزاری سے یا در کھیں اور حق داروں کاحق تلف نہ کریں۔ اللہ تعالی کی ذات وصفات کے چربے کرتے رہیں جو شخص معاثی تنگی یا کسی اور دکھ درداور رنے والم میں مبتلا ہووہ اس بابر کت نام کوا کتالیس مرتبدون اسکو بلندی نصیب ہوگی۔ ان شاء اللہ قبول پر سے دن اس کو بلندی نصیب ہوگی۔ ان شاء اللہ قیامت کے دن اس کو بلندی نصیب ہوگی۔ ان شاء اللہ

فضل سے اپنے مجھے فردوس اعلیٰ کر عطا سمجھ کو دوزخ میں نہ ہرگز ڈالنا میرے خدا پاس دوزخ کے خداوندا گزر ہو جب مرا قبل لناد ابسودی یا دب فسی حقی کما

قلت . قلنا نار كوني انت في حق خليل

آب وآتش ہواہے ہر اِک کی صدا

سب تعریفیں اللہ عزوجل کے لئے ہیں جو وجود سے وجود سے بھی پہلے سے ہے۔فضل وکرم اور جود جس کی صفات ہیں۔ اپنی کی میں اولاد ، آباء اور اجداد سے منزہ ہے۔ اپنی ذات میں بیوی ، بیٹا ، باپ اور اپنی طرف ہرمنسوب سے پاک ہے۔ ایساعلیم ہے کہ ریت کے ذرات ، پانی کے قطرات اور خوشوں اور بالیوں کے دانوں کی تعداد کو جا نتا ہے۔ ایسا بصیر ہے کہ خشک وتر میں انتہائی سیاہ و تاریک راتوں کے اندھیروں میں بھی چھوٹی می چیوٹی کی حرکات کو دیکھتا ہے۔ ایسا تھیم ہے کہ اس نے اپنی حکمت سے مضبوط اور سخت چٹانوں سے دریاؤں کو جاری فرمایا اور خشک لکڑیوں سے تازہ پھل نکالے۔ عقلیں اس کی مثال نہیں دے سکتیں۔ اطراف عالم

اس کا احاطہ بیں کر سکتے۔مقداراس کوروک نہیں سکتی۔ز مانے اسے فنانہیں کر سکتے۔ آنکھیں اس کا اور آگ نہیں کرسکتیں۔ وہ ہی تنہا عبادت کے لئے لائق ہے۔ابیاعطافر مانے والا ہے کہ کوئی اس کی عطا کوروک نہیں سکتا اور کوئی بھی اس کے فیصلے کوٹال نہیں سکتا۔ ایسا کریم ہے کہ بندے کواپنی بارگاہِ عالی سے کتنی ہی مرتبہ روگر دانی کرتے ہوئے دیکھتا ہے پھر بھی اسے بہت بردا تواب عطا فرما تا ہے۔ابیاطیم ہے کہ گنہگارکوا پی رحمت میں چھپالیتا ہے حالانکہ کی مرتبدا سے اپنی نافر مانی میں متعزق و کھتا ہے۔ابیا غفار ہے که گناہوں کو بخش دیتا، عیبوں کو چھیا تااور گزشته خطاؤں ہے درگز رفر ما تا ہے۔اییا قہار ہے کہ بڑے بڑے جابراس کےغلبہ بوروک نه سکے۔ وہ سب پر غالب ہےاور اس نے شکست دریخت کو بڑے بڑے حملہ آوروں کامقدر کر دیا اور جس نے اس کے مقابلے میں ، عناد کی تلوار کو مینج کرتان لیااس نے اسپے قرب سے دوری کے نیز ہے سے اس پیوار کیدیا۔ اس نے اسپے انوار وتجلیات کے ادراک میں کوبٹال فکر ول کوجیرت زوہ کر دیا۔اس نے اپنے قدیم جلال کی حقیقت تک عقلوں کورسائی سے غافل کر دیا۔اس نے زبانوں کو فصاحت وقادرالکامی کے باوجوداینے افعال کے راز کے اشارات کو بیان کرنے سے کونگا کردیا۔ اس نے دلوں کو اپناا حاطہ کرنے ے حیرت میں ڈال دیا ہیں وہم وخیال سے اس کا قصدتہیں گیا جاسکتا۔

وہ ہمیشہ سے ہے۔ بزرگی والا ہے۔ بہت عطافر مانے والا ہے۔ تنہا ویکتا ہے۔ جیٹے اور باپ ہشریک ومعاون سے پاک ہے، ا پنے مشابہ ومماثل اور مخالف ومقابل سے بلندتر ہے۔تمام نعمتوں پراس کاشکرادا کیا جاتا ہے۔ ہرخو بی وفضیلت سے سراہا جاتا ہے۔ جوائیے کمزوراور نافر مان بندے کواپی رحمت کے پردے میں چھیالیتاہے۔وہ ہرلمحداسے دیکے رہااوراس کامشاہدہ فر مار ہاہے۔وہی ہے جے رب کہا جاتا اور جس کی عبادت کی جاتی ہے۔حقیقت یکتائی میں منفرد ہے۔خیالی اوہام سے پاک ہے۔وہ اپنی قبامیں فناو متلیت سے پاک ہے۔ ہرنہاں وعیاں چیز کو جانتا ہے۔عقلیں اس کی عظمت و بروائی میں جیرت زدہ ہیں۔وہ اس کے لئے کوئی جگہ پہچان نہ ملیں۔افکار نے اس کی شان بے نیازی کوشار کرنے کا ارادہ کیا مگر عقلی علوم ہے اس کی معرفت نہیں ہوسکتی۔وہ مشابہورشتہ دارسے بلندو برتر ہے۔حصددارور قبق سے پاک ہے۔توبہرنے والے کی توبہ قبول فرما تا اور رجوع کرنے والے کومجبوب وووست رکھتا ہے۔اس کے درواز ہے پرکوئی در بان ہے نہ کوئی رو کنے والا۔جس نے اس کے علاوہ سے امیدلگائی وہ بدبخت اور خائب و خاسر ہوااور جس نے اس کی عطا کے درواز ہے پر پڑاؤ ڈالا وہ مقاصد ومطالب پانے میں کامیاب ہو گیا۔ جواس کے قرب کی حلاوت کو چھ لیتا ہے وہ اس کی قدرتوں کے عجائب وغرائب کودیکھتا ہے۔ جوتمام جہان سے منہ پھیرکراس سے لولگا تا ہے وہ اسے بلندی اور اعلیٰ مراتب پرترتی عطافر ما تا ہے تو تنقی و پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ سحر کے وقت خاص بجلی کاظہور ہوتا ہے اور پکارا جاتا ہے: '' ہے کوئی مغفرت كاطلب كار- بكوئى توبه كرنے والا۔ 'اور مائلنے والوں كى حاجنوں كو بوراكياجا تا ہے اور جودو بخشش كى خلعتوں سے توب

تاک ہے وہ جوسب کا معبود ہے۔ جس کی وحدانیت کی مواہی آسان اور اس میں موجود تمام عائبات نے دی۔ جس کی ر بو ہیت کا اقرار زمین نے مشرق ومغرب ہرجکہ کیا۔ پاک ہے وہ ذات جس نے حضرت سید نامحم مصطفیٰ ،احمر مجتبیٰ مَالَاثِیْمُ کواپنا خاص نی بنایا۔وہ نبی جو ہمیشہ قائم رہنے والا دین لے کرتشریف لائے۔جوتمام اخلاق حمیدہ کے حامل ہیں۔اللہ عزوجل نے آپ مُلَاثِیْکم

كے صدیقے نفس وجود كوشرف بخشا۔ سعادت كو درجه كمال عطاكيا اور آپ مَثَاثِيَّةُم كو بلند مراتب پر فائز فر مايا۔ آپ مَثَاثِيَّةُم كواس مبارک مہینے ( یعنی رہیج النورشریف ) میں ظاہر فرمایا۔ آب مَنْ النَّیْمُ کو ہرعیب ہے یاک وسلامت پیدا کیا۔ آب مَنْ النَّیْمُ کی ولا دتِ با سعادت کی وجہ سے (ابران کے آتش کدہ میں ایک ہزارسال سے روشن) آگ بچھ گنی۔ آپ منابینیم کی تشریف آوری سے بت اوند ھے منہ گر پڑے۔ابوانِ کسر کی لرزہ براندام ہوگیا۔ بختیاں اور مصائب دور کردئے گئے ،شیاطین کوآسان پر جانے ہے روک دیا كيااوران ككان آساني كلام سننے سے بہرے ہوگئے۔جيسا كدار شاد بارى تعالى ب: "لا يسسم عون الى السملاء الاعلى ويـقذفون من كل جانب ٥ دحورا ولهم عذاب واصب ٥ (پ٣٣٠،الصفت ٨٠٩)عالم بالاكى طرف كان نبيل لگا سكتے اوران پر ہرطرف سے مارہوتی ہے۔انہیں بھگانے کواوران کے لئے ہمیشہ کاعذاب۔''

· بیه زمین بیه فضا از سمک تا سا آب و آتش ہوا ہے ہر اک کی صدا سارا عالم ہے تو نے بنایا

يا خدا يا خدا يا خدا يا

الله تعالی بہت بکند و برتر ہے

العلى علوے ہے جس كامعنى ہے غلبہ بلندى ، بزرگى ، توانائى كہاجاتا ہے۔ علا بالامر . وہ حكومت ميں بڑھ كيايا مستقل ہو كيا - علا في المكارم فلال خصائل مين برتر بوكيا - علا النهار ون يره آيا - علا الدابة وه محور عير سوار بوكيا - قرآن مجيد ميں ہے:ان فدعون علا في الادض. بے شک فرعون نے زمین میں غلبہ پایاتھا (القصص: ۲۸) یعنی سرز مین مصر میں اس کا تسلط تھااور وظلم وتکبر میں انتہا کو پہنچ گیا تھاحتیٰ کہاس نے اپنی عبدیت اور بندہ ہونا بھی بھلا دیا تھا۔اللہ تعالیٰ علی ہے کہ وہ سب ہے غالب ہے، بلندی وارتفاع اس کوشاماں ہے اور وہ اپنے بندوں کو مرتبہ علیا ہے متاز فر ماتا ہے۔حضرت ادر کیس علیہ السلام کے بارے میں فرمایا۔ورفعناہ مکانا علیا اورہم نے اس کوبلندمکان پاٹھالیا۔ دنیامیں علومر تبت عطاکیا۔ یامعنی یہ ہے کہ آسان پر المالیااور یمی سیح ترب بناری وسلم کی حدیث میں ہے کہ سیدعالم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج حضرت اور لیس علیہ السلام کوآسان چہارم بردیکھا۔حضرت کعب احبار وغیرہ سے مروی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السّلام نے ملک الموت سے فر مایا کہ میں موت کا مزہ چکھنا جا ہتا ہوں کیسا ہوتا ہے تم میری روح قبض کر کے دکھاؤ۔ انہوں نے اس تھم کی تعمیل کی اور روح قبض کر کے اس وقت آپ کې طرف لوڻادی۔آپ زنده ہو گئے۔فر مایا کهاب مجھے جہنم دکھاؤ تا کہ خوف الہی زیادہ ہو۔ چنانچہ یہ بھی کیا گیاجہنم دیکھ کرآپ نے مالک داروغہ جہنم سے فرمایا کہاب دروازہ کھولومیں اس پرسے گزرنا حاجتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور آپ اس پرسے کزرے پھرآ پ نے ملک الموت سے فرمایا کہ مجھے جنت دکھاؤوہ آپ کو جنت میں لے گئے۔ آپ درواز ے کھلوا کر جنت میں داخل ہوئے تھوڑی دیرانتظار کرکے ملک الموت نے کہا کہ اب آپ اپنے مقام پرتشریف لے چلئے فرمایا کہ اب میں یہاں ہے کہیں نہ جاؤں گا-الله تعالی نے فرمایا ہے کل نفس ذائقة الموت وہ میں چکھ ہی چکا ہوں اور بیفرمایا ہے: وان منکم الا وار دھا کہ ہر حص کوجہم پرسے کزرنا ہےتو میں گزر چکا ہوں۔اب میں جنت میں پہنچ چکا ہوں۔ جنت میں پہنچنے والوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وماهم منها بمنحرجین کہوہ جنت سے نکالے نہ جائیں۔اب مجھے جنت سے چلنےکوکیوں کہتے ہو؟اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو

وحی فرمائی کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے جو پچھ کیا میرے اذن سے کیا اور میرے اذن سے جنت میں داخل ہوئے انہیں چھوڑ دو وہ جنت میں ہی رہیں گے۔

چنانچهآپ وہاں زندہ ہیں۔ الخفراس نام کے ساتھ تعلق پیدا کرنے والوں کو چاہیے کہ اپنے اندرعلو ہمت پیدا کریں اور ہمیشہ ترقیات مراتب باطنی میں کوشش کرتے رہیں جو خفس اس اسم کو ہمیشہ پڑھتا رہے اور لکھ کراپنے پاس رکھے ان شاء اللہ السرے رہب کی بندی ،خوشحالی اور مقصد میں کامیا بی نصیب ہوگی۔ اگر حقیر ہے تو عزت پائے گا،فقیر ہے تو مالدار ہوگا،مسافرت میں بھٹک رہا ہے تو مزل یہ بہنچے گا۔

ہوں میں بیار گناہ شافی ہوتو بس آپ ہی دین و دنیا میں نہ رہنے دے مری مشکل کوئی دور کر سب دکھ روا کر حاجتی میری سبھی عافینی عن کل داء و اقض عنی حاجتی ان لی قلبا سقیما انت تشفی للعلیل

## ساراعالم ہےتونے بنایا

سب خوبیال اللہ عزوج کے لئے ہیں جومبر بان، گنا ہوں کومٹانے والا ، جلم والا اور برائیوں پر پردہ ڈالنے والا ہے۔ رات کو دن میں داخل فرمانے والا ہے۔ ہر چیز اس کے پاس ایک انداز ہے ہے۔ اس کے فیصلوں میں عقول وا ذہان جرت زدہ ہیں۔ وہ الل بصیرت اور نگا و عبر ساور اللہ انداز ہے ہے۔ وہ وہ اللہ بصیرت اور نگا و عبر ساور اللہ اندا ہوں کی شان و ابن بلند عزت واقتد ارسے جابر بادشا ہوں پر غالب ہے۔ وہ وہ وہ قبار ہے۔ اس نے اپنی غالب قوت سے شاہان فارس کی شان و شوکت اور قوت اقتد ارکو فکر ہے کر دیا ، پس وہ عظمت والا زبروست ہے۔ اس نے کا بخات کو وجود پخشا اور زمانے کی تدبیر فرمان کی سے بھی مددگار اور محاون کا محتاج نہیں۔ کوئی اس کی قدرت میں برابری نہیں کرسکا اور اس کے علاوہ کوئی عباوت کے لاکن نہیں۔ اس کا احسان ہر جگداور جمیع اطر اف عالم کوشائل ہے یعنی ہرایک پراحسان ہے۔ وہ اندھیری رات میں ساوہ چیوڈی کے قدموں کی آ واز کوستا ہے۔ زمین و آسمان اور سمندروں کی گہرائی میں موجود کوئی شے بھی اس سے پوشیدہ نہیں۔ بندے کے المث پلٹ ہوتے کہ کی آ واز کوستا ہے۔ زمین و آسمان اور سمندروں کی گہرائی میں موجود کوئی شے بھی اس سے پوشیدہ نہیں۔ بندے کے المث پلٹ ہوتے کے المث بات ہوتا ہور اس کے دل کی بات جانرا ور اس کے ارادہ وطلب کے وقت بھی اس کے دل پر مطلع ہوتا ہے۔ چنا نچے ، اللہ عزو و جل ارشاد و ساد ہوں بالمنھادہ (پر ہیں جوتم میں بات آ ہستہ کہاور جوآ واز سے اور جورات میں چھیا ہے اور جودن میں راہ چاتا ہے۔

پاک ہود معبود جوا ہے بندول میں سے جے چاہتا ہے برتری وبرگزیدگی عطافر ماتا ہے۔ جے چاہتا ہے اپنے لئے خاص فرماتا ہے۔ جے چاہتا ہے اور جے چاہتا ہے اور جے چاہتا ہے اور جے چاہتا ہے۔ جے چاہتا ہے اور جے چاہتا ہے اور جے چاہتا ہے۔ جے چاہتا ہے اور جے چاہتا ہے اور جے چاہتا ہے اپندفرماتا ہے۔ اس کا ارشادِ عالی ہے: 'ود بلك يعلق ما يشاء و يعتاد ط (پ،۲۰ القص ۱۸۸) اور تمبارارب پيدا كرتا ہے جوچا ہے اور پندفرماتا ہے۔ ''سداور سداس نے حضرت سيدنا محمصطفیٰ ،احرمجتبیٰ مظافر کا بی اور رسول بنا كر بزرگی اور برتری عطافر مائی۔

قال میں قل میں تو، سوز بلبل میں تو سارا عالم ہے تو نے بنایا از میں تا فلک تیری ہی ہے جھلک سارا عالم ہے تو نے بنایا ازکراں تا کراں تو نہیں ہے کہال سارا عالم ہے تو نے بنایا سارا عالم ہے تو نے بنایا سارا عالم ہے تو نے بنایا سارا عالم ہے تو نے بنایا

اللەتغالى بہت بڑاہے

الكبركبرسے بحس كامعنى بروائى الله تعالى كبير باوركبريائى اس كى رداء ب حبيا كداس كا إيناارشاد ب ولسه الكبرياء فى السموات و الارض (الجاثيه: ٣٤) اوراس كے لئے بروائى ب آسانوں اورزمين ميں -

مرا و را رسد کبریا و معنیٰ که ملکش قدیم ست و ذاتش غنی

اللہ تعالیٰ کیر ہے اور تمام موجودات زمانی وغیر زمانی پراسے سبقت حاصل ہے۔ اس کی کبریائی کے ساسنے ہرا کی صغیر ہوہ کا سالت السفات و شامل الصفات ہے۔ آیات کبریٰ کا مالک ہے جن کی سیر اس نے فلیل و حبیب علیم السلام کو کرائی جس کے تعم میں طامتہ الکبریٰ ہے جو یوم کبیر کوانی کبریائی کا شکوہ دکھلائے گا۔ جو اپنے بندوں پہنشل کبیر فرما تا ہے: و بشر السو منین بان لھم من اللّٰه فضلا کبید ا (الاحزاب) جو اپنے تخلص بندوں کوفوز کبیر تک پہنچا تا ہے۔ اہل ایمان کوفیم اور ملک کبیر عطافر مائے گا۔ قرآن مجید میں یہ اسم مبارک متعال، العلی کے ساتھ آیا ہے۔ عالمہ الغیب و الشهادة الکبید المعال (رعد) و ان الله ھو العلی الکبید جج لقمان۔ نبی اکرم شائم کی ایک دعا ہے: انہ بھم اجعانی فی عینی صغیر او نبی اعین الناس کبیدا۔ اللہ! مجھے میری نگاہ میں صغیر کھا در لوگوں کی نگاہ دل میں کبیر بنادے۔ جو شخص اپنے عہدہ سے معزول ہوگیا ہووہ سات روز سے اللہ! میں میر پڑھے ان شاء اللہ اپنے عہدہ ہے معہدہ سے معزول ہوگیا ہوہ وہ سات روز سے کھا در روز اندا کی بڑار مرتبہ یا کبیر پڑھے۔ ان شاء اللہ اپنے عہدے پہنال ہوگا اور بزرگی و برتری پائے گا۔ حاکم یابا دشاہ اس کو بیش پڑھے کہ دے شفاہوگی۔

ہو گیا تیر حوادث سے مراتن چور چور جس طرف میں دیکھتا ہوں ہے مصائب کاظہور میں عمر علی میں میں میں میں کھوں ہے مصائب کاظہور میں میں کھوں میں کھوٹیوں کھو

الت ربي الت حسبي الت لي نعم الوكيل

سمس کانظام راہنما ہے افق افق تمام تعریفیں اللّہ عز وجل سے لئے

پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندوں پر خاص نظر کرم فر مائی۔ان کے دلوں کواپی تو مید کا محمر بنایا اور اپنی وحدا نبیت کا

ا قرار کرنے والا بنایا اوران کے سینوں کواپنے ذکر اور اپنی بزرگی کی جگہ بنایا۔ جب بھی افق تو فیق سے کوئی ستارہ طلوع ہوتا ہے یا تحقیق کی بجلیوں سے کوئی نور چمکتا ہے تو ان کے دل محبوب کے ذکر سے کشادہ اور شراب محبت سے سیراب ہو کرخوش ہو جاتے ہیں اوران کے سامنے سے پوشیدہ رازوں سے پردے اٹھادیئے جاتے ہیں۔

حس کا دوام گونج رہا ہے افق افق رنگ جمال کس کا جما ہے افق افق باب شہود تکس کا کھلا ہے افق افق مس کے لئے نمود ضیاء ہے افق افق مرقوم تحس كالمجرف وفا افق افق حمس کی ادا ہے حشر بیا ہے افق افق فرقت میں کس کی شعلہ نوا ہے افق افق

کس کا نظام راہما ہے افق افق شان طلال مس کی عیاں ہے جبل جبل كس كے لئے نجوم بكف ہے روش روش مس کے لئے سرود صبا ہے چمن چمن کتوم کس کی موج کرم ہے صدف صدف حس کی طلب میں اہل محبت ہیں داغ واغ سوزاں ہے کس کی یاد میں تائب نفس نفس

(حفیظ تا ئب مرحوم)

#### التدتعالي سب كالمكهبان ومحافظ ہے

الحفيظ، حفاظت سے بقرآن مجيد ميں ہے: وربك على كل شيء حفيظ اور تيرارب مرشىء كى حفاظت فرمانے والا ہے۔ بے ستون آسان کو ہوا پر معلق کر کے اس کی حفاظت فر مائی۔ بے بنیا دز مین کو قائم کر کے اس کی نگہبانی کی ولا یؤدہ حفظ ہما اور ان کی تکہبائی اسے بھاری تہیں۔اس نے بندوں کی حفاظت کے لئے حفظہ فرشتے مقرر فرمائے۔ویرسل علیکھ حفظہ اللہ نے بمار يرمحفوظ حجيت كوبلندكيا ـ اس كى ثنان ـ تهالله خير حافظاً وهو ارحم الراحبين. وكنا لهم حافظين اس بابرکت نام کے ساتھ علق پیدا کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کو حافظ عقی جاننالازم ہے، حفاظت ظاہر کے تمام استحکامات کو حقیر سمجھا جائے ، ہماری جان و مال واولا د کا اللہ ہی حافظ ہے، اس کی حفاظت میں اپنادل دیا جائے تا کہ جملہ بلیات شیطانی و آفات نفسانی ہے بچا جا سكے۔جو تحض كثرت كےساتھ ياحفيظ كاور دكرے گااورلكھ كراينے ياس ركھے گاوہ انشاءاللّٰد ہرطرح كےخوف وخطراورنقصان وضررے محفوظ رہےگا۔جس کوڈو بنے جلنے یا زخمی ہونے کا خطرہ ہونیز جن بھوت ہے گھبراہٹ ہو، بدنگاہی کا خطرہ ہواس اسم یا کے کولکھ کر باز و يه بانده كان شاء الله محفوظ رب كار اكركس بهار برسات بفتے بره كردم كيا جائے توشفا پائے كاران شاء الله العزيز ـ ا گر چلے مجھ پر تیرے گلزار رحمت کی نسیم سنگلشن عقبی میں رتبہ مجھ سے ہے کس کا عظیم کر عطا مجھ کو کرم سے اینے جنت کی تعیم رب ہب لی کنز فضل انت وھاب کریم فاعطني ما في ضميري دلني خير الدليل

مرحال مين ربا جرز اا عضدا خيال

سب خوبیال الله عزوجل کے لئے جس کی خوشبوئے محبت ہے سیجے دوست نرم ہوا بن کر ابھرے۔ اس نے رات کے آخری

حصول میں ان سے محبت بھری گفتگو کی ، پس وہ ان کا ہم نثین ہو گیا۔ اس نے منا جات کی تنہائی میں پہلے ان کو پاک وصاف پیالوں سے خالص شراب (بعنی جام محبت) بلائی پھران پر تجلی فر مائی تو وہ اس کی محبت میں دیوا نے ہوگئے۔ انہیں اپنی محبت کا جام بلانے والا ان کی دیوا تی ہوگئے۔ انہیں اپنی محبت کا جام بلانے والا ان کی دیوا تی کی کوجا نتا ہے۔ اس نے ہدایت کے لئے ان کو بصیرت سے سرفراز فر مایا ، تقوی کی وپر ہیزگاری کی دولت سے مالا مال کیا اور سید ھے راستے پر چلایا۔ اس نے ان کی طرف مہر بان رسول اور صاحب عظمت و شرافت نبی مُلَّاثِیْنِ کو بھیجا اور اپنی یار سے مبیب مثالی نی مقدس کتاب "قرآن کریم" میں بیآیت مبار کہناز ل فر مائی "معبو المذی یہ صلی علیکم و منان کو می ہو المدی یہ سے کہ درود بھیجا ہے مملنک کے لئے اپنی مقدس کتاب "قرآن کریم" میں یہ آیت مبار کہناز ل فر مائی "معبول ہو ہی کہ درود بھیجا ہے مملنک کے لئے اپنی مقدس الموالم النور طو و کان بالمو منین رحیما ہ (پ۲۲، الاحزاب ۴۳۳) و ہی ہے کہ درود بھیجا ہے مملنک کے لئے اس کے فرشتے کہ مہیں اندھروں سے اجالے کی طرف نکا لے اور وہ مسلمانوں پر مہر بان ہے۔ "

الله عن وجل نے اس نبی رحمت مُنالِقِیْل کے ذریعے آب زمرم اور عظیم کحبر کوشر ف فرمایا۔ آپ مُنالِقِیْل کوجیٹی اور مصطفیٰ کی شانوں سے خاص کیا۔ اس نے اپنے مبارک ناموں میں سے دوناموں' روف ورجم' کے ساتھ آپ سُنالِقِیْل کانام رکھا۔ البذاجس نے آپ مُنالِقِیْل کی شریعت کی پیروی کی اس نے بہت برافضل پالیا اور جنت میں تازگی اور نعتوں کو حاصل کرلیا۔ آپ مُنالِقِیْل نے تیدیوں کو آزاد کیا۔ کتنے ہی نوٹے وروں کو جوڑ دیا، فقیروں کوغی کر دیا اور بیتیموں پر رحم فرمایا۔ کتنے ہی نوٹے وروں کو جوڑ دیا، فقیروں کوغی کر دیا اور بیتیموں پر رحم فرمایا۔ حضرت سید نا آدم مفی الله علی نیبنا وعلیہ السلام نے آپ مُنالِقِیْل کی ذات گرامی پر درود شریف بیسجاتو عزید السلام نے آپ مُنالِقِیْل کی ذات گرامی پر درود مشیل الله علی نیبنا وعلیہ السلام نے آپ مُنالِقِیْل کی ذورو وسلام کی تو دو سیلے بارگا واللهی عن وجل میں عرض دو سیلے سے بارگا واللهی عن وجل میں عرض دو سیلے سے بارگا واللهی عن وجل میں عرض کو قو آگ ان پر شعندی ادر سلامتی والی ہوگی۔ جب حضرت سید نا اس اعیل ذیج الله علیٰ نیبنا وعلیہ السلام نے آپ مُنالِقِیْل پر درود وسلام کی قو آگ ان پر شعندی ادر سلامتی والی ہوگی۔ جب حضرت سید نا اس عیل ذیج الله کا نوبی نیبنا وعلیہ السلام نے آپ مُنالِقِیْل پر درود و پاک پر حماتو آئیں الله عن من الله علی کا شرف عطا ہوا اور حضرت سید نا موکی کلیم الله علیٰ نہینا وعلیہ السلام نے آپ مُنالِقِیْل کی درود و پاک پر حماتو آئیں الله عن کی بیارہ وجسم مُنالِقِیْل کی ذات والا صفات ہی ہے جمن پر درختوں اور پھروں نے سلام پر حمااور مقدس فرضوں نے سلام پر حمااور مقدس فرصوں نے سلام پر حمااور مقدس فرصوں نے درود پاک بھیجا تو اب وہ رسلم پر نے راح وجل کی بارگاہ میں اس نعمت پر ناز درود پاک بھیجا تو اب وہ رسلم پر نے راح وجل کی بارگاہ میں اس نعمت پر ناز درود پاک بھیجا تو اب وہ رسلم پر نے راح وجل کی بارگاہ میں اس نعمت پر ناز ان ہیں۔

اے نافر مانوں کے گروہ! تمہیں کس چیز نے رحمت عالمیان ، سرداردو جہان تکافیز اپر درود پاک پڑھنے سے عافل کررکھا ہے۔
درودِ پاک تو وہ عظیم عبادت ہے جو بڑے بڑے گنا ہوں کومٹا ویتی اور پڑھنے والے کوعزت و تکریم عطا کرتی ہے۔ پس تم حضور نبی
رحمت شفیج است تکافیز اپر کثر ت سے درود شریف پڑھا کرواوران کی ایسی تعظیم وادب کروجس کا تمہیارے مولی عزوجل نے تمہیں تکم
فرمایا ہے۔ اس طرح تم جنت اور اس کی نعتوں سے سرفراز کئے جاؤے اور عذاب اور ناد دوز خ سے نبی جاؤے۔ اللہ عزوجل نے
آپ منافیز اس شان کو بیان فرمایا جو آپ منافیز اس کے اطلاقی عالیہ اور مخلوق کے متعلق ہے۔ چنا نچہ ، ارشادِ باری تعالی ہے: ''وکان
بالہؤمنین د حیسان (پر اللہ اور وہ مسلم انوں پر مہربان ہے۔''

اللّٰدعز وجل نے حضور نبی کریم ،رؤف ورحیم مَثَافِیَا کم کے اس امتی کو جنت میں فضیلت ومرتبہ کی بشارت دی ہے جس نے آپ مَنَ يَعْتُمْ يردرودياك يرصادچنانچه الله عزوجل ارشاوفرمايا ب: "تحيتهم يوم يلقونه سلم ع واعدلهم اجرا كريما ٥ (٢٢٠، الاحزاب بہم) اِن کے لئے ملتے وقت کی دعاسلام ہے اور ان کے لئے عزت کا تواب تیار کررکھا ہے۔'

اک آن بھی نہ محو ہوا ہے تیرا خیال تیرا کرم ہی بن کے رہا ہے صدا خیال ہم عاصوں یہ لطف کا ہر دم رکھا خیال تخلیق ہو گئی وہ شیء جس کا کیا خیال رہبر بنا رہا ہے ترے الطاف کا خیال خالق کو اینے بندوں کا جتنا رہا خیال تیرے سوا نہ آئے تھی غیر کا خیال

ہر حال میں رہا ہے ترا اے خدا خیال ہر معصیت سے مجھ کو بیایا ہے روز و شب یا رب تیرے کرم کی کوئی انتہا نہیں قدرت کے تیری لاکھوں نمونے ہیں جار سو وشوار موڑ تھی رہے ہستی میں آئے گا ماں باپ بھی نہ رکھ عیس اتنی توجہات عابد كا سر جھكے ترے در يہ ہى اے خدا

(پروفیسرعابه سلط نی بر بان پوری)

#### الثدتعالى سب كوروزى اورتوانائى دينے والا ہے

المقيت كامعنى بي تكهبان اورعطاء قوت مين توانائي ركھنے والا ارشاد باري تعالى ب: وكان الله على كل شيء مقيتا اوراللہ تعالیٰ ہرشیء پرطافت رکھتا ہے۔مقیت توت (طافت) ہے بھی ہےاور قوت (روزی،غذاجواتنی مقدار میں ہو کہ جزو ہدن ہو سکے اور صحت قوت کے قیام کا ذریعہ بن سکے۔) ہے بھی اللہ ہی ہے جو جملہ قوائے بدن کوتوانا کی دیتا ہے۔قوائے روحانی کوغذا دیتا ہے۔ د ماغ، قلب، روح کوغذا دیتا ہے۔ نباتات جمادات، حیوانات، جن و ملک اپنی اپنی طبعی ساخت اور تقاضائے فطرت کے مطابق اس کی روزی پیر بل رہے ہیں۔اس اسم پاک سے علق پیدا کرنے والوں پیلازم ہے کہا ہے تمام اعضاء کی صحت وطافت جملہ قوائے کی بقاوقوت کا سوال اس مالک ہے کریں اور ہرا کیہ التجا کیا کرے کہ اے میرے رب میرے پرور دگار میرے اعضاء میرے تو کی میرے حواس،میرے مدرکات،میری خدمات،میری معلومات،میرےمشاہدات کوتو ہی اپنی رحمت و طاقت سے بڑھا تارہ۔تو ہی ان سب کی درتی وتو انائی کا سامان فر ماجو تض خالی آبخو رے میں سات مرتبہ بیاسم پڑھ کر دم کرے گا اور اس میں ہے خود پانی ہینے یا کسی دوسرے کو بلائے یا سو بھے تو ان شاء اللہ مقصد حاصل ہوگا۔ جس کی آنکھسرخ ہواور در دکرے اس کو دس بار پڑھ کردم کرے اور اگر کسی غریب کود سکھے یا خود غریب ہویا کوئی بیٹا بدخو ہوتو بھی آنجورے والاعمل کرنے سے اللہ تعالیٰ فضل فرمائے

زاد راہ کچھ بھی نہیں اور ہے کھڑی سریر اجل ہے تیاری اور ہے ہر کام میں سو سو خلل كيف حالى يا الهي ليس لي خير الامل کر رہی ہے مجھ کو غافل حرص اور طول امل سوء اعمالي كثير زاد طاعتي قليل

#### حمدخدا بحواليهُ ميلا ومصطفى عليه التحية والثناء

تمام خوبیاں اللہ عزوجل کے لئے ہیں جس کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ وہ ایسا''احد'' ہے جوابی صفت سریدیت ( یعنی ازلی وابدی ہونے) میں یکتا ہے۔وہ ایبا''فرد' ہے جوابی صفت ربوبیت (بعنی رب ہونے) میں یکتا ہے۔وہ ایبا''شکور' ہے جس کے علاوہ حقیقتهٔ کسی کاشکر کیا جاتا ہے نہ کسی کی حمد۔وہ ایبا''غفور''ہے جو تچی تو بہرنے والوں کے گنا ہوں کو بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔وہ ایبا بادشاهِ حقیق ہے جس نے سب ممالک اور بادشاہوں کوفنا کیا جبکہ اس کی سلطنت کو بھی زوال نہ آئے گا۔وہ ایبا بلندر تبہ ہے جس کی طرف پاکیزه کلمات بلند ہوتے ہیں۔وہ ایساحا کم مطلق ہے جس نے تمام اہل دنیا کی موت کا اٹل فیصلہ فرمادیا ہے لہٰذا کوئی بھی اس د نیامیں ہمیشہ نہ رہے گا۔اس نے اپنے برگزیدہ رسولوں کومبعوث فر مایا تا کہ وہ قابل حمد وستائش راوِحق کی طرف لوگوں کی راہنمائی فرمائیں اور انہیں اس بہتی کے سامنے پردہ بنائے رکھا جس کے لئے بروزِ قیامت شفاعت اور لواءالحمد ( یعنی حمد کے جھنڈے ) کا وعدہ ہے اور اس ہستی کو خاتم الانبیاء مَنْ لِیُنْ اِکْ بنا کر بھیجا تا کہ وہ لوگوں کے لئے راہِ ہدایت واضح فرمائیں۔اس لئے اللہ عزوجل نے قرآنِ پاک میں ارشادفر مایا:و اذ قسال عیسسی ابس مریم یبنی اسراء یل انی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التورة و مبشرًا ، برسول ياتي من بعدي اسمه احمد ط فلما جا ءهـم بالبينت قالوا هذا سحر مبينo (پ ۱۸، القف: ٦) اور یا دکر و جب عیسیٰ بن مریم علیهم السلام نے کہا اے بنی اسرائیل! میں تمہاری طرف الله کارسول ہوں اپنے سے پہلی کتاب توریت کی تقید بی کرتا ہوا اور ان رسول کی بشارت سنا تا ہوا جومیرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا نام احمہ ہے، پھر جب احمدان کے پاس روشن نشانیاں لے کرتشریف لائے بولے بیکھلا جادو ہے۔

الله عزوجل نے اپنے حبیب مکرم مَالِیْتُوم کی قدرومنزلت کا اظہاراور تعظیم وتو قیرکرتے ہوئے ان کا ذکر بلندفر مایا۔ آپ مَاکَیْتُومُ کے ذریعے مشرکین کی شرک کی آگ کو بچھایا اور مومنین کے لئے نورِ ایمان ظاہر فر مایا۔ آپ منافیق کے ذریعے آپ کی امت کو کامل فرحت وسرورعطا فرمایا۔ آپ مَلَاثِیْمُ کوساری انسانیت کے لئے بشیر ونذیر (بعنی خوش خبری دینے والا اور ڈرسنانے والا) بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ مَنْ اللّٰهُ کو اللّٰه کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا اور جیکا دینے والا آفاب بنا کر بھیجا۔ آپ مَنَّالْتُنْ اللّٰم بو ہرموجود شے کے لئے رحمت بنا کرمبعوث فر مایا۔ آپ من ٹاٹیٹے کے مبارک نور سے ساری کا کنات کومنور فر مایا۔ چنانچہ اللہ عز وجل ارشاو فر ماتا ے:''یــا ایها النبی انا ارسلنك شاهدا و مبشر او نذیرا ٥ و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا ٥ (پ۲۲،۱۱۲ ا ٣٦-٣٨)ا ئے غیب کی خبریں بتانے والے (نبی)! بے شک ہم نے آپ کو بھیجا حاضر ناظراور خوشخبری دیتااور ڈرسنا تااور الله کی طرف اس کے حکم ہے بلاتااور جیکادینے والا آفماب''

حضور نبی پاک ، صاحب لولاک، سیارِ افلاک مَثَالِیَّا سید الرسلین ، امام المتقین ہیں۔ آپ مَثَالِیَّا کو اللہ عزوجل نے تمام مخلوقات پر برتر و بالا مقام عطا فر مایا اور اس وفتت نبوت عطا فر ما دی تھی جبکہ حصرت سیدنا آ دم علی نبینا وعلیہ السلام پانی اورمٹی کے ورميان تنهيه ( بعني ابھي آ دم عليه السلام كي تخليق بھي مكمل نه ہوئي تھي ) اور آپ ماڻ پياؤ كوساري مخلوق كارسول بنايا اور قر آن مجيز ميں ارشادفر مایا:''ومسا ارسسلسنك الا رحسمة لسلعلمین ٥ (پ١٠١١لانمیاه:١٠٠) اور چم نے آپ کونه بھیجا مگردحمت سارے جہان کے

لځ '

الله تعالی سب کے لئے کفایت کرنے والا ہے

الحسبب، حَسِب عَرِه بِ تَحْضِ كَامِعَىٰ كَايت كُرنا بِهُمَا بَات مِذا حسبك من غيره بِ تَحْفِ النِ غير كَافْ ب-الله تعالی كی پناه اور حفاظت النِ بندوں كے لئے كافی ب-و من يتو كل على الله فهو حسبه (الطاق) اور جوالله پر بهروسه كرے تواللہ اللہ الا هو عليه تو كلت وهو دب

العرش العظيم. (التوب) پھراگروہ منافقین وكفارآپ پرائمان لانے سے منہ پھیریں توفر مادیں كہ مجھے اللّٰد كافی ہے۔اس كے سوا كى بندگى نېيى - ميں نے اى پر بھروسه كيا وہ برے عرش كا مالك ہے۔ سورة زمر ميں ہے قل حسبى الله عليه يتوكل المتو كلون (آيت: ٣٨) فرمادين الله مجھے كافی ہے (ميرااي پر بھروسہ ہے اور جس كا الله تعالی پر بھروسہ ہووہ كسى سے بھی نہيں و ڈرتا ہم جو مجھے بنت جیسی بے قدرت و ہے اختیار چیز ول سے ڈراتے ہو بیتہاری نہایت ہی ہے وقو فی اور جہالت ہے ) مجرو ہے والے اس بر بھروسہ کرتے ہیں۔ غزوہ احد کے بعد اہل ایمان نے جب کہا حسبنا الله و نعم الو کیل تو اللہ تعالیٰ نے ان کی د تحکیری فرمائی اورخوف کا ماحول ختم ہوا۔ فضل عظیم ان کے شامل حال ہو گیا۔ حبیب کے معنی حساب کنندہ بھی ہیں اور انہی معنوں میں سورة الرحمن كى بيآيت ب-الشهس و القهر بحسبان مورج اورجا ندحساب سے بيں۔ (تقديم عين كے ساتھ اپنے بروج و منازل میں سیر کرتے ہیں اور اس میں خلق کے لئے منافع ہیں۔اوقات کے حساب سالوں اورمہینوں کا شارانہی پرہے) حضرت ابن عباس بن النائبات سوال كيا كما للدتعالى قيامت كدن سب كاحساب يكبارگى كس طرح في كا و فرمايا: يسعساسبون كمها يسرذفون . جس طرح دنيامين تمام مخلوق كو يكبارگي رزق مل رباب اس طرح وبال يكبارگي سب كاحساب بهي موجائے گا۔اس اسم كے سأتھ تعلق مضبوط بنانے وانوں بدلازم ہے كماللد تعالى سے حساب يسرى التجاكرتے رہيں۔ يوم الحساب بريقين كو پختة رهيں۔ جس تخف كوكس تخف يا چيز كا ڈررہتا ہووہ جمعرات سے شروع كركة تھدن تك صبح وشام ستر مرتبہ حسبى الله المحسيب يڑھے ان شاء الله ہر چیز کے شرے محفوظ رہے گا۔

کر دے ایپے فضل سے میرے گناہوں کو معاف کر کدورت سے خدایا تو میرے سینے کو صاف یا البی جب کہ آئے حشر کا دن نے خلاف هب لنسا مبلكسا كبيرا نجنيا مميا نخياف ربنا اذانت قاضي و المنادي جبرئيل

الله تعالیٰ بروے بلندر بنے والا ہے

الجليل نام قرآن مجيد مين تهين بيائن ذوالجلال باور غالبًا يمي اس كاماخذ بـــ جل، جلالا اورجلاله آزموده كاراور بزركی والے كے لئے استعال كرتے ہيں۔اللہ تعالى كے لئے بينام بطور علم اس لئے ہے كہ و عظمت ذاتى كاما لك ہے اور جلالت تقسی ای کے لئے ہے۔بعض علاء کے مطابق اسم کبیر کمال ذاتی پر ،اسم جلیل کمال صفاتی پر اوراسم عظیم ہر دومعانی پر ولالت کرتا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت میں اللہ تعالیٰ کا نام جمیل بھی آیا ہے۔اس وفت جلیل کے معنی ہوں سے کہ وہ صفات قہر بیکا مظہر ہے اور جمیل کے معنی ہوں سے کہ وہ صفات لطیفہ کا ظہور فرما تا ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ جلال ہمیں ادب سکھا تا ہے اور اکرام ہم پیابواب محبت کشادہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی ذات الیں ہے کہ اس کی جلالت بھی ہروفت پیش نظر رکھی جائے اور اس کی محبت بھی ہروفت ول میں قائم ر ہے۔اسم جلیل کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کے لئے لازم ہے کہ جلال اللی کے تصور میں غرق رہاجائے۔اللہ کے نام اوراس کی وات کی عزت کرنے کا خوکر ہے۔اپنے اقوال وافعال میں حمکین ووقار ہے رہے اورادنیٰ لوگوں سے شفقت وپیار کا معاملہ کرے۔جو متخص مثل وزعفران ہے اس اسم کولکھ کراہے پاس رکھے گا اور بکثرت یا جلیل کا وظیفہ کرتار ہے گا'ان شاءاللہ عزت وعظمت پائے

گا۔جوکوئی اپنے مال پیدس مرتبہ اس اسم پاک کو پڑھے گا اس کا مال چوری ہے محفوظ رہے گا۔

ہر درد کی بے مثل دوا حمد ہے تیری ہر نعمت عظمیٰ کی جزا حمہ ہے تیری لاریب بیسب ذکر و ثنا حمد ہے تیری ہر نعت نبی صل علی حمہ ہے تیری

جلداة ل

ہونٹوں یہ مرے صبح ومساحمہ ہے تیری كيا لفظ ہے الحمد لك الحمد البي! تنبير ہو تہليل ہو سبيح كه تخميد تو سرور کونین کا خالق ہے خدایا

الله تعالى بهت كرم فرمانے والا ہے

الكريم،كرم سے ہے جس كامعنى عظمت، شرف ،عزت اور جودوسخا ہے۔كريم كے بارے ميں اہل عرب كہتے ہيں: الكويم اذا وعدوفی کریم وہ ہے جووعدہ کرے تو پورا کرے (قدرت ہونے کے باوجود قصورمعان کرے بھیب ویکھے اور بردہ پوشی کرے ) الله تعالی ان تمام معنوں میں کریم ہے۔ کرامت حقیقی کاوہی مالک ہےاور وہی صاحب جود وکرم ہے۔اس نے رسول کریم کومبعوث فرمایا : جاء هد رسول کرید (الدخان) قرآن کریم اتارا۔ اند نقر آن کرید (الواقعہ) وہ بندوں کواجر کریم عطا کرنے والا ہے۔ ولھم اجد كريم (الحديد)وہ بندول كورزق كريم عطافر ماتا ہے۔مثل كريم كادا خلداس كے عكم سے ہے۔بيالله تعالى بى کی شان ہے۔ان دبی غنی کریم (اہمل)جوکوئی اس اسم پاک ہے تعلق پیدا کرنا جاہے اس پرلازم ہے کہ اوصاف کر بمانہ کے حصول میں کوشش کرتارہے۔جو تخص روزانہ سوتے وقت یا کریم پڑھتا پڑھتا سوجایا کرے۔اللّٰد تعالیٰ اس کوعلاء، وصلحاء، میں عزت عطا فرمائے گااور فرشتے اس کے لئے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ تھے اپنی مخلوق میں بزرگ ومعزز بنائے۔کہا گیا ہے کہ حضرت علی الرتضى والتفظ الكوبهت زياده يره ها كرتے تنے۔اس كے آپ كوكرم الله وجهه كها جاتا ہے۔

> ہے ترے دیدار کو یا رب تریتی میری روح وصل کا اینے بلا فیروز کو جام صبوح زندگی پر سیجھ نہیں امید سمو ہو عمر نوح ابن مولی ابن عیسی ابن سیجی ابن نوح

> > انت با صديق عاص تب الى المولى الجليل

### طواف کعبہ کرتے ہوئے یا کریم کاور دکرنے والا اعرابی

فِينها النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف اذ سمع اعرابيا يقول يا كريم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ياكريم فمض الاعرابي الى جهه اليماني وقال ياكريم فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلفه يا كريم فمضى الاعرابي الى جهة الميزاب و قال يا كريم فقال النبي صلى الله عليه وسـلـم خـلفه يا كريم فالتفت الاعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم و قال يا صبيح الوجه و يا رشيـق الـقد تهزابي لكوني اعرابيا والله لولا صباحة و جهك و رشاقة قدك لشكوتك الى حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم . فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم و قال اما تعرف نبيك يا اخا

ج شان خدادس، برباق في دويد

iar )

العرب فيقيال الاعرابي لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم فما ايمانك به فقال امنت بنبوته ولم اره و صــدقــت برسالته و لم القه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا اعرابي اني نبيك في الدنيا و شفعيك في الاحرة فاقبل الاعرابي يقبل قدمي النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا اخا العرب لا تفعل بي كما يفعل الاعاجم بملوكها فان الله سيحانه و تعالى بعثني لا متكبرا ولا متجبرابل بعثني بالحق بشيرا و نذيرا قال (راوي) فهبط جبرائيل على النبي صلى الله عليه وسلم و قال يا محمد يقرء ك السلام و يخصك بالتحية والاكرام قل للاعرابي انا نحاسبه فقال الاعرابي يحاسبني ربي يا رسول الله فقال نعم يحاسبك ان شاء الله فقال الاعرابي و عـزته و جلاله لا حاسبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم و على ما ذا تحاسب ربك يا اخا العرب فقال الاعرابي ان حاسبني ربي على ذنبي حاسبته على مغفرته و ان حاسبني على معصيتي حاسبته على عفوه و ان حاسبني على بخلى حاسبته على كرمه قال فبكي النبي صلى الله عليه وسلم حتى ابتلت لحيته فهبط جبرائيل على النبي صلى الله عليه وسلم و قال يا محمد يقرئك السلام ويقول لك اقلل من بكائك فقد الهيت حملة العرش عن تسبيحهم و قل لا خيك الاعرابي لا يحاسبنا ولا نحاسبه فانه رفيقك في الجنة . (روش الرياص على قص الانباع مني ١٠-١٠) حضورعليه السلام طواف فرمار ب منصے كه ايك اعرابي كواپية آكے طواف كرتے پايا جو پر هدم اتھايا كريم مضورعليه السلام نے بھی پیچھے پڑھنا شروع کر دیایا کریم وہ اعرابی رکن یمانی کی طرف جاتا تو پڑھتایا کریم' حضورعلیہ السلام بھی پیچھے پڑھتے یا کریم وہ میزاب رحمت کی طرف جاتا تو پڑھتا یا کریم حضور علیہ السلام بھی پیچھے پڑھتے یا کریم اعرابی نے حضور عليه السلام كى طرف ديكھا تو كہاا ہے روش چېرے والے اور خوبصورت قد والے! الله كی مشم! اگر آپ كا تناروش چېره اورعمدہ قدنہ ہوتا تو میں آپ کی شکایت اپنے محبوب نبی (مَثَالِثَیْرُم) کی بارگاہ میں کرتا کہ مجھے پینیڈ وسمجھ کے مذاق کرتے ہو۔(اس سادگی پہکون نہمر جائے اے خدا) حضور علیہ السلام سکرائے اور فرمایا کیا تواہیے نبی کو پہچا تا ہے؟ عرض کیا! نہیں فرمایا پھرایمان کیسے لایا! عرض کیا بن دیکھے ان کی نبوت کو مانا اور بغیر ملاقات کے ان کی رسالت کی تصدیق کی۔ فر ما یا تخصے مبارک ہومیں دنیا میں تیرانی ہوں اور آخرت میں تیری شفاعت کروں گاوہ حضور علیہ السلام کے قدموں پیہ گرااور بو سے لینے نگا فر مایا! میرے ساتھ وہ معاملہ نہ کر جو عجمی لوگ اینے بادشاہوں کے ساتھ کرتے ہیں اللہ نے مجھے متنكبرو جابر بنا كرنہيں بھيجا بلكه بشيرونذير بنا كر بھيجا ہے ( راوی كہتے ہيں كه )اتنے ميں حضرت جريل عليه السلام اور آئے عرض کیا: (یارسول الله) الله تعالی آپ کوسلام فرماتا ہے اور فرماتا ہے اس اعرابی کوفرمادی ہم اس کا حساب لیس کے۔اعرابی نے کہایارسول اللہ! کیااللہ میراحساب لے گا۔فرمایا ہاں اگر جاہے گاتو لے گاموش کیا آگروہ میراحساب كے كانوميں اس كاحساب لوں كا۔ فرمايا توكس بات بيدالله كاحساب كے كا؟ اس نے كہا: اكر اس نے ميرے كنا موں كا

حیاب لیا تو میں اس کی بخششوں کا حیاب لوں گا ( کہ میرے گنا زیادہ ہیں کہ تیری بخشش) اگر اس نے میری نا فرمانیوں کا حساب لیا تو میں اس کی معافی کا حساب لوں گا۔اگر اس نے میرے بل کا امتحان لیا تو میں اس کے کرم کا

حضورعليه السلام بيهن كراتناروئ كددا زهى مبارك آنسوؤل ييزجوكني پھر جبريل عليه السلام آئے عرض كيا الله سلام کہتا ہے اور فرما تا ہے روٹا کم کریں آپ کے رونے نے فرشتوں کو بیج وہلیل بھلا دی ہے اپنے امتی کو کہیں نہ وہ ہمارا حساب نے نہ ہم اس کا حساب لیں گے اور اس کوخوشنجری سنادیں بیہ جنت میں آپ کا ساتھی ہوگا۔ کیاعقل نے سمجھا ہے کیاعشق نے جانا ہے ان خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے

اللہ تعالی بہت بڑا تگہبان ہے

الرقیب کے معنی میں علم اور حفظ کی مجموعی صفت جمع ہوتی ہے۔ سور ہُ احزاب میں ہے د کان اللّٰہ علٰی کل شیء رقیبا اور الله تعالیٰ ہرشیء پہنگہبان ہے۔سورۂ ما کدہ میں ارشاد ہوتا ہے(اور بیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے) فلما تو فیتنی کنت انت الرقیب علیه پر اور جب تونے مجھےاٹھالیا تو تو ہی ان پیزنگاہ رکھتا تھا۔(یا در نوقیتنی کے لفظ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت پہ دلیل لا ناشیخ نہیں کیونکہ اول تو لفظ تو فی موت کے لئے خاص نہیں بلکہ کسی شی ، کے پورے طور پر لینے پر میلفظ بولا جاتا ہے۔خواہ وہ بغیر موت کے ہی کیوں نہ ہوجیسا کہ قرآن کریم سورہُ زمر میں ہے۔اللّٰہ يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تبت في منامها ـ

ووم جب ریہ بات قیامت کے دن ہوگی تو اگر تو فی موت کے معنی میں فرض کر لیا جائے تب بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت ں نزول اس سے ثابت نہ ہو سکے گی۔ بہر حال: اس اسم پاک سے تعلق کومضبوط بنانے والوں پہ لازم ہے کہ اپنے خیالات و م باملات کواللہ تعالیٰ کی تکرانی میں دیے دیں کیونکہ نفس و شیطان ہے محفوظ رہنے کا یہی آسان طریقہ ہے۔ جو شخص اینے اہل وعیال اور مال ومنال بیسات مرتبهاس اسم یا ک کویژه کرروزانه دم کرے اور یا رقیب کا در د جاری رکھے ان شاء الله سب آفتوں ہے محفوظ رہے گا۔ پھنسی پھوڑے کے او پر تین یا سات مرتبہ پڑھ کر دم کرنے سے شفا حاصل ہوگی۔ان شاءاللہ

تخلشن میں عنادل کی صداحمہ ہے تیری قمری کی سر شاخ نواحمہ ہے تیری وادی کی سکوں بخش فضا حمر ہے تیری مہر و مہ و انجم کی ضیاحمہ ہے تیری قرآن بھی اے ذات وراحم ہے تیری بندے کی بھد مجز دعا حمد ہے تیری خوش بخت ہے جس لب یہ سداحمہ ہے تیری

کرتی ہیں ترا ہکر سمندر کی یہ لہریں کلیوں کی مبک باغ میں غنیے کا چنکنا مظہر ہیں ترے حسن کا بہتے ہوئے چشمے کرتی ہے ترا ذکر شب و روز کی گردش والفجر ہو وانشمس ہو دائنجم کہ اخلاص سینے میں دھر کتا ہوا دل تیرا ثنا گو باقی مجھی تری ذات ہے قیوم بھی تو ہے

اک حمد کی جال بخش جزا حمد ہے تیری آنکینہ الطاف و عطاحمہ ہے تیری

ہر شعر تری حمد کا انعام ہے تیرا شنرُاد ترے نام کا ذاکر ہے ازل سے

اے ہمارے مالک ومولی

تیرے گنہگار و نافر مان بندے گنا ہول سے معانی کی آس لگائے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ ہم راوحق سے بہک جکے ہیں اور ہماری ہلاکت نے ہمیں جہنم کے قریب کر دیا ہے۔ یا اللہ انعلمین عزوجل! ہم تیری بارگاہ میں اپنی ُعاجزی واکساری، ندامت و شرمندگی اورآنسو کی کثرت بطورشفیع پیش کرتے ہیں۔ یا الہی عزوجل!اگر چه گناہ جمیں تیرےعذاب سے ڈراتے ہیں کیکن جماراحسن ظن ہمیں تیرے عفو و کرم کی حرص دلاتا ہے۔اگر تو معاف فرمائے تو تجھے سے زیادہ اس کے لائق گون ہے؟ اورا گر تو عذاب دے تو تجھے

یارب انعلمین عز وجل!اگرنو صرف عبادت گزاروں پررحم فرمائے گا تو عبادت میں کوتا ہی کرنے والوں کا پرسان حال کون ہو گا؟اگرتو صرف مخلص لوگوں کا ہی عمل قبول فر مائے گا تو ریا کاروں کا کیا ہے گا؟ یا الہی عزوجل!میری حسرت کتنی بڑی ہے کہ میں د وسرول کونصیحت کرتا ہوں اورخود بچھ سے غافل ہوں۔اے میرے مالک عزوجل! میری مصیبت کتنی شدید ہے کہ میں دوسروں کو بیدار کرتا ہوں اورخودغفلت کی نیندسویا ہوا ہوں۔اےمیرے آقا ومولیٰ عزوجل! میرا قصہ و ماجرا کتنا عجیب ہے کہ میں راوحق کی طرف دوسروں کی رہنمائی کرتا ہوں جبکہخود ظالم ہوں۔ یا اللہءزوجل!نصیحت کرنے والے کوبھی بخش دےاور سننےوالے کی بھی تجخشش فر ما دے۔اے میرے رحیم وکریم مولی عز وجل! جب میں کسی کو تیری بارگاہ کاراستہ دکھاؤں اور وہ وہاں تک رسائی حاصل کر لے تو کیا تو اسے قبول کر لے گا جس کی رہنمائی کی تمیٰ اور رہنمائی کرنے والے کو دھتکار دے گا؟ اے اخلاص کی دولت عطا فر مانے والے مولی عزوجل! اگرمیرا کلام خالص تیری رضائے لئے نہیں تو اس بھری محفل میں کوئی محض تو ابیا ہو گا جو صرف اور صرف تیری رضا کے لئے آیا ہوگا۔اے میرے پر دردگارعز وجل!اس کے صدیے میری تقعیر دکوتا ہی معاف فرمادے اوراے سب سے بردہ کر رحم فرمانے والے اہم سب پراپنا خاص رحم وکرم فرما۔ (آمین)

> الله الله زال طرف رحم وعطا می کند باما حکایت با خطاب توتے اسلام رادہ اے کریم کیک مہ و صد داغ فریاد اے خدا حار یار یاک و آل بامغا از تو بزرفتن زما کردن وعا ماوست بس مارا ملاقه مستعال حسبسنا الله ربسنا نحم الوكيل

الله الله زي طرف جرم و خطا تو فرستادی بما روشن سکتاب از طفیل آل صراط متنقیم بہر اسلامے ہزاراں تھیا اے خدا بہر جناب مصطفیٰ یر کن از مقصد تبی دامان ما تکیہ بررب کرد عبد مستہال کیست مولائی به ازرب جلیل

#### الله نعالى دعائيس سننے اور قبول فرمانے والا ہے

الهجيب اسم علم ہے جو كہ جواب اورا جابت ہے۔اللہ تعالیٰ ہر دعا مائلنے والے کی دعا كوتبول فر ما تا ہے۔ ہر سائل كوجواب عطاكرتا بهمرايك كاسوال مجهتا باور ہرايك كي ضرورت كو بوراكرتا ب-ارشاد بارى تعالى ب: اجيب دعوة الداع اذا دعان فليستجيبو الى وليؤ منوا بي لعلهم يرشدون (البقرة:١٨٦) مين دعا قبول كرتابول بكارنے والے كى جب مجت يكار بو أنبين جائيے كەميراتكم مانين اور مجھ پرايمان لائين كەلبين را ديا نين

یا در ہے! دعاعرض حاجت ہے اور اجابت سے کہ پروردگار اینے بندے کی دعایر لبیك عبدی فرماتا ہے۔ عطافر مانا دومری چیز ہے وہ بھی بھی اس کے کرم ہے فی الفور ہوتی ہے۔ بھی مقتضائے حکمت کسی تاخیر ہے بھی بندے کی حاجت دنیا میں روا فرمائی جاتی ہے بھی آخرت میں۔بھی بندے کا تفع دوسری چیز میں ہوتا ہے وہ عطا کی جاتی ہے بھی بنر محبوب وہ تا ہے اس کی حاجت روائی میں اس لئے دہر کی جاتی ہے کہ وہ عرصہ تک دعا میں مشغول رہے۔ بھی دعا کرنے والے میں صدق · اخلاس وغیرہ **شرائط قبول نہیں ہوتے۔اس لئے اللہ کے نیک اور مقبول بندوں سے دعا کرائی جاتی ہے۔ نا جائز امر کی دعا کرنا جائز نہیں دیا کے آ داب میں ہے کہ حضور قلب کے ساتھ قبولیت کا یقین رکھتے ہوئے دعا کر ہے اور شکایت نہ کرے کہ میری دعا قبول نہ ہوئی ۔ ترندی کی حدیث میں ہے کہنماز کے بعد حمدو ثنااور درود شریف پڑھے پھر دعا کرے۔اس اسم مبارک سے تعلق قائم کرنے والوں پر لا زم** ہے کہ جب موقع ملے تب تو تو جداور رغبت سے دعا کرے اور پورے قبولیت کے یقین سے کرے عدم قبولیت کا وہم بھی دل میں نہ آنے دے۔ جو تحص کثرت سے یا مجیب کا ور در کھے گا ان شاءاللہ اس کی دعا تمیں بارگاہ خداوندی میں تبول ہونے لگیں گی'اگرلکھ کر ا ہے پاس رکھے تواللہ تعالیٰ کی امان میں رے کا' در دسر کے لئے تین مرتبہ پڑھنے سے سر در ڈم ہو گ ۔

ستار ہے صد ہے وہی بے نیاز ہے میرا خدا کریم ہے، بندہ نواز ہے سارا ای کے واسطے عجز و نیاز ہے دست صیا میں اس کی عقیدت کا ساز ہے

ذاتِ قديم صاحب ۽ فخر و ناز ہے ر بتا ہے مہربان دو عالم یہ ہر گھڑی جھکتے ہیں اس کے آگے ملک بھی رسول بھی نغمہ سرائے حمد ہے بارش کی بوند بوند توہم سے کے کر لے ہم تم سے کے کرلیں گے

منقول ہے کہا یک مرید کوتو بہ کی تو فیق ملی کین وہ دوبارہ اپنی گنا ہوں بھری حالت پرلوٹ آیا۔ پھرا ہے ندا مت دشرمند کی ہوئی اور دل ہی دل میں کہنے لگا:''اگر میں اپنے گنا ہوں سے تو بہ کرلوں تو میرے رب عز وجل کا میرے ساتھ کیا معاملہ ہو گا؟''ا حیا تک ایک آواز آئی: ''اے نوجوان اِ تونے ہاری نافر مانی کی تو ہم نے پردہ پوشی کی ، تونے ہمیں چھوڑ دیا تو ہم نے مہلت دی ،اب اگر تو ہماری طرف لوٹ آئے تو ہم قبول فرمالیں گے،اگر تو ہماری طرف متوجہ ہوتو ہم تیری طرف نظر رحمت فرمائیں گے،اذیے مرسدَ دراز تک علائیہ ہماری نافر مانی کی لیکن ہم نے خطاؤں کوڈھانپ دیا ،تونے ہم سے کتنی دوری اختیار کی پھر بھی ہم نے اپنے قریب کیا ،تو نے نافر مانیوں کے ساتھ ہمارا مقابلہ کیا پھر بھی ہم نے درگز رکیا ،اب بھی تو ہماری طرف لوث آئے اور ہم سے سکح کر لے تو ہم بھی صلح

حضرت سیدناعلی بن موفق رحمة الله تعالی علیه اپنی مناجات میں عرض کیا کرتے تھے: ''اے میرے مالک ومولی عزوجل! تیری عزت وجلال کی قتم! میں تیرے دروازے ہے نہیں ہٹول گا اگر چہتو مجھے دھتکار دے۔ میں تیری بارگاہ ہے نہیں بھروں گا اگر چہتو مجھے دور بھی کر دے۔ میں تیرے وصال سے دوری اختیار نہیں کروں گا۔ اگر چہتو مجھ سے تعلق توڑ لے۔ میں تیری محبت کودل سے نہیں نکالوں گااگر چہ تو مجھے عذاب دے۔اے میرے مالک ومولی عزوجل!اگر تو میری نگاہوں سے پوشیدہ ہےتو کیا ہوا تیری محبت تو میرے دل میں ہے۔اگر تو مجھے چھوڑ دے اور دور کر دے تو چھر بھی تیری محبت میرے دل میں چھپی رہے گی۔'

(الروض الفائق)

جلداة ل

اینے رنگ میں رنگ دے مولیٰ جھوڑیں کام گناہوں والے کر دے آبوں تو جو جائے وہ ہو جائے ہو تہیں سکتا کام وہ ہرگز

الله تعالیٰ برسی وسعت وفراحی والا ہے

الواسع وسع سے بے جس کامعنی تو نگری، دسترس ہے۔واسع اللہ تعالیٰ کاعلم ہے اللہ تعالیٰ واسع ہے جس نے تمام اشیاء کواپنے انعام ہے تھیررکھا ہے۔اس کا جودوسخا اندازے سے باہر ہے۔اس کارزق سب کوملتا ہے۔اس کی کرس زمین وآسانوں سے زیادہ وسعت رکھ ہے۔وسع کرسید السہوات و الارض اس کاعلم ہرشی وپرحاوی ہے۔وسع دبی کل شیء علما اس کی رحمت ہرتی ء پہ غالب وحاوی ہے۔ور حستی وسعت کل شیء ملائکہ اس کی بارگاہ میں بو*ں عرض گزار ہے*: ربنا وسعت کل شیء رحمة و علما اے ہمارے رب تیری رحمت علم میں ہر چیز کی نمائی ہے۔ یعنی تیری رحمت اور تیراعلم ہر چیز کو سیع ہے (اس کے بعد فرشتوں کی اہل نو بہ کے لئے دعا ہے اور دعا سے پہلے عرض ثنا ہے معلوم ہوا کہ آ داب دعا سے بیہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمہ وثنا کی جائے پھر مرادعرض کی جائے۔اللہ تعالی واسع ہے مگر غریب بندوں کوان کی وسعت وطاقت سے بڑھ کر حکم نہیں ویتا۔ لا یکلف الله نفساً الا وسعها اس اسم پاک محمتعلق مندرجه ذيل دعايا در تھني جا ہي۔ جو محض كثرت كے ساتھ يا واسع كاور دكرتار كا ان شاءالله اس کونلا ہری و باطنی غذاعطا ہوگی۔جس کو بچھونے کاٹ لیادہ ستر مرتبہ پڑھ کردم کرے تو زہرا ثر نہ کرےگا۔

اللهم اجعل اوسع رزقك على عند كبر سي وانقطاع عبرى يا من لاتراه العيون ولا تحالطه الظنون ولا یصفیه الواصفون یا الله عمر بره جانے پراور برهایے کے وقت اپنارزق مجھ پراورزیادہ وسع فرمااے وہ ذات کہ جے نہ آئلھیں دیکھتی ہیں اور نہ گمان و وہم یا سکتے ہیں اور نہ وصف کرنے والے اس کا وصف کر سکتے ہیں۔

جلوہ تری ای کی ہے زمس کی آنکھ میں اس کے کرم سے کاکل سنبل دراز ہے ونیا میں اس کا لطف بلا انتیاز ہے

وہ کھولتا ہے گنبد ہے در میں کھڑکیاں

یہ اختلاف صبح و میا اس کا راز ہے مشکل کشا وہی ہے وہی کار ساز ہے معراج بندگی کا ذریعہ نماز ہے الله کا کلام برا، جال گداز ہے

كرتا ہے روز ايك نئ شان سے ظہور معبود ہے مجید و معین و مغیث بھی ایاک نعبد کہیں ایاک تستعین کرزاں میں ارض و کوہ و فلک اس کے سامنے

### امام شافعي عليه الرحمة كي أيك دعا

حضرت سیدنا عبدالله بن مروان علیه الرحمة فرماتے ہیں: میں حضرت سیدنا امام شافعی علیہ مراہ کے علمی حلقہ میں بیٹھیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھ کر لکھا کرتا۔ ایک صبح میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد میں موجود پایا۔آپ رضی اللہ تعالیٰ عنه نماز ادا فرمار ہے تھے۔ میں بیٹھ گیاحتیٰ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنه نماز ہے فارغ ہوئے تو دعا ئیں فرما تيل -ان ميل سي يحصيل في يادكرليل - جن ميل سي ايك بيد ؟ " اَللَّهُمَّ امْنُونُ عَلَيْنَا بِصَفَاءِ الْمَعُرِفَةِ وَهَبُ لَنَا تَسَصِيحينَ عَلَيْكَ وَلِمُمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ عَلَى السُّنَّةِ وَارْزُقْنَا صِدُقَ التَّوَكُّلِ عَلَيْكَ وَحُسْنَ الظَّنِّ بِكَ وَامْنُنْ عَلَيْنَا بِكُلِّ مَا يُفَرِّبُنَا اِلْيُكَ مَقُرُونًا بِعَوَا فِى الدَّارَيْنِ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ السَالَّذَعِ وجل! بم پراحيان فرمات ہوئے خالص معرفت عطافر ما۔ہمیں ان معاملات کی در تنگی عطافر ماجو ہمارے اور تیرے درمیان ہیں اور اپنی ذات پرسچا تو کل اور حسن یقین عطا فرما۔اےسب سے بڑھ کررحم فرمانے والے! اپنی خاص رحمت سے جمیں ہروہ بھلائی عطا فر ماجو دنیا و آخرت کی عافیتوں کے ساتھ ساتھ تیراقر بخشے۔'( آمین )

آپ علیہ الرحمۃ اپنے آپ کومخاطب کر کے فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ عز وجل نے تھے جہنم کی سز ااور ہمیشہ اس میں کٹھ ہرانے کا اراده فرمالیا ہوتا تو تجھے تو حیدومعرفت کی تو نیق نہ دیتا۔ پھرآ پ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چندا شعار پڑھے، جو یہ ہیں:

وَتَسخَسافُ فِسى يَوْمِ الْمَعَسادِ وَعِيْدًا وَٱتَّسَاحَ مِسنُ نِسعَسم عَسلَيُكَ مَسزيُسدًا فِسى بَسطُسن أُمِّكَ مُسضَعَةً وَّوَلِيُسدًا مَساكَسانَ اللهَسمَ قَسلُبَكَ التَّوْحِيُسدَا

إِنْ كُنُستَ تَغَدُّوْ فِسى الذَّنُوْبِ جَلِيُدًا فَسَلَسَقَدُ آتَسَاكَ مِنَ الْسُمُهَيُّ مِنِ عَفُوهُ لَا تَيْسَاسَنَ مِنُ لَّعُفِ رَبِّكَ فِي الْحَشَا لَىوُ شَساءَ اَنُ تَنْصَلِى جَهَنَّهَ خَسالِدًا

ترجمه: اگرتو گناہوں میں پکھل کر برف بن چکا ہے اور اب قیامت کے دن کی سزاے ڈرر ہاہے تو یا در کھ! حفاظت فرمانے والا خداعز وجل بچھ پرعنو و کرم فرمائے گااور تخصے اپنی مزید متنیں فراہم کرےگا۔اے تحض! تواپنی ماں کے پیٹ کے اندرلوٹھڑے اور نوزائیدہ بیچے کی طموح تھا تو تب بھی اس نے اپنے لطف وکرم سے بچھے مایوں نہ کیا۔اگر وہ مجھے ہمیشہ جہنم میں جلانا حیا ہتا تو تیرے دل میں اپنی وحدت پرایمان داخل نہ کرتا۔

بین کروه آ دمی رو پڑااور عبادت شروع کردی۔وہ آپ رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ کے کلام سے بہت مسرور ہوا۔

( الروض الفائق )

جلداة ل

#### الله تعالى بروى حكمتون والا ہے

الحكيم ، تعم اور حكمت سے ہے۔ بيتك الله تعالى حاكم على الاطلاق ہے اور معنوى طور براس بركوئى اعتراض بھى نہيں مكر ابن كثير کے سواائمہ لغت میں ہے کئی نے حکیم جمعنی حاکم نہیں لکھا۔ جبکہ حکمت سے شتق ہوناسب کے نزدیک مسلمہ ہے۔اعمال وافعال میں افضلیت کے علم کو حکمت ہیں۔ حکمت ان مصالح کلید کا نام ہے جونظام عالم کا قوام ہیں۔ ان غایات حمیدہ کا نام ہے جوسلسلہ تکوین میں ملحوظ ہوں۔احسن اخلاق اوراحسن اعمال کا حکمت ہونا ضروری ہے۔ بہترین فوائد وبہترین مقاصد کا حکمت ہونا ضروری ہے۔قرآن مجید میں کئی جگہ حکمت کا لفظ آیا ہے جن میں سے ایک مندرجہ ذیل ہے۔ و من یؤت الحکمة فقد اوتی خیرًا كثيرًا (البقره) اور جسے حكمت ملى اسے بہت بڑى بھلائى ملى۔ آج كل اكثر لوگ صرف منطق يا سائنس كے مطالعہ كے بعداحكام شریعت کی خوبی ہے بے خبر رہ کرایے اپنے تہم کوان احکام حقہ ہے بہتر خیال کرنے لگتے ہیں لہٰذاعلاء حقانی کولازم ہے کہاس حکیم کے قیض سے نور گیرہ وکرلوگوں کو دلائل عقلیہ کے ساتھ ان احکام کی توضیح و تمپیش فرمایا کریں تا کہ ادع الی سبیل ربك بالحكم بكا مفہوم پورا ہو۔ حکمت کی تفسیر میں اقوال ائمہ دین کا خلاصہ بیہ ہے کہ ابن عباس ڈاٹٹیئرنے حکمت کے معنی علم القرآن بتلائے ہیں بعنی یاسخ ومنسوخ محکم ومتشابه مقدم وموخرها ال وحرام وغیره کی شناخت بضحاک نے حکمت کے معنی ،قر آن اورقیم قر آن بتلائے۔ مجاہد نے قر<sup>ہ</sup> ن اور علم اور فقہ بتلا ہے ،مجاہد نے دوسری روایت میں حکمت کے معنی قول وقعل کی اصابت بیان کئے ہیں بیخعی نے فرمایا کہ حکمت معانی الاشیاءاور فہم معانی کا نام ہے۔حسن بھری نے فرمایا کہ دین الہی میں روح کا نام حکمت ہے۔امام شافعی کہتے ہیں کہ جن آیات میں کتاب کے ساتھ حکمت کالفظ آتا ہے وہاں حکمت سے مرادسنت نبویہ ہے۔امام مالک فرماتے ہیں کہ حق کی شناخت اور عمل برحق کا نام حکمت ہے اگر ان اقوال میں معنی مشترک کا خیال کیا جائے تو حکمت کے معنی بیہ ہیں کہ ہر شے کواس کی اصلی جگہ پر رکھا جائے۔اشیاء پرغور کرنے سے واضح ہوجاتا ہے کہ جملہ اشیاء کے لئے مقضات میں حدود ہیں۔نباتات ہیں۔اوقات ہیں جن میں تقدم وتا خزبيں ہوسكتاللېذا حكمت وه ہے جس ميں ان جمله جہات كولحوظ ركھا جائے اور حكيم وہ ہے جس كاحكم ان جملہ جہات ميں اشياء عالم و عالم پر نافذ ہوتا ہے۔ حکمت خبر کثیر ہے۔ حکمت بصیرت قلب ہے۔ حکمت حقیقت فطرت ہے۔ حکمت غایت خلقت ہے۔ تحیم مطلق ہی کے تھم سے باایمان قلب ان مراتب کو حاصل کرسکتا ہے۔اس اسم سے تخلق حاصل کرنے والوں کوقر آن وسنت میں مهارت حاصل کرنی حیا ہے۔علوم وفنون کی طرف راغب ہونا حیا ہے۔ جہالت سےنفرت کرنی حیا ہے۔ اسرار قدرت اور رمونے فطرت کے بحس و کھنی کا شوق و ذوق ہونا جا ہیے۔ جو محض کثرت سے یا تھیم پڑھا کرے اللہ تعالیٰ اس پڑھم و حکمت کے درواز ہے کھول دیتا ہے۔جس شخص کا کوئی کام پورانہ ہوتا ہووہ پابندی ہے اس اسم کو پڑھا کرےان شاءانٹدکام ہوجائے گا۔ظہر کی نماز کے بعدنو ہے مرتبہ پڑھنے سے مخلوق کے سامنے سرخروہو گااور نتمام معاملات درست ہول ھے۔

دل میں ہے کیف روح میں اک اہتزاز ہے پھر آدمی کو موت سے کیوں احتراز ہے ہر لخطہ اس غنی کا در جود باز ہے انوارِ اسم ذات کی تاخیر کے طفیل جب موت ہے وسیلہ دیرار ذات حق جب موت ہے وسیلہ دیرار ذات حق رہے سدا ہیں اس کے خزانوں کے منہ کھلے

شنراد اس کے فضل سے جو سرفراز ہے

پاتا ہے ذات حق سے وہ توقیق نعت کی اعے خداوند دوعالم مالک ارض وسا

تمام خوبیاں اللہ عزوجل کے لئے جس نے علاء کے لئے علم کودلیل وثبوت بنایا اورانہیں اس کے ذریعے غنی کر دیا اگر چہوہ مال و نسب میں تم ہوں اور اسی علم کے ذریعے حضرت سیرنا ادر ایس علی نبینا وعلیہ السلام جنت سے سرفراز ہوئے اور اللّٰدعز وجل نے انہیں رفعت وبلندى عطافر مائى اورمنتخب فرمايا ـ اسى علم كى طلب مين حضرت سيدنا موى كليم اللّه على نبينا وعليه السلام اورحضرت سيدنا يوشع بن نون علی نبینا وعلیہ السلام نے پختہ عزم کر کے سفر اختیار فرمایا یہاں تک سفر میں مشقت اٹھائی۔ ( قرآن پاک میں بیان فرمایا )''واف قال موسى لفته لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضى حقبا ٥(پ١٠الكبف:٦٠)اور(بادكرو)جبموي (عليه السلام) نے اپنے خادم سے کہا میں باز نہ رہوں گا جب تک وہاں نہ پہنچوں جہاں دوسمندر ملے ہیں یا قرنوں (مدتوں تک) جلا جاؤں۔''۔۔۔۔اسی علم کے سبب اللہ عزوجل نے حضرت سیدنا آ دم علی نبینا وعلیہ السلام کونمام انسانوں کا باپ بنایا اور فرشتوں کو تھم دیا کہ آپ علیہ السلام کو سجدہ کریں توسب نے سجدہ کیا مگر اہلیس ( یعنی شیطان ) نے سجدہ کرنے سے انکار کردیا ( اور لعنت کا مستحق کھیرا ) الله عزوجل نے حضرت سیدنا آ دم علی نبینا وعلیه السلام کی اولا دے مختلف قبیلے اور خاندان بنائے اور تقدیر کا فیصله ان پر جاری ِ فرمایا اور اس نے ہرشے کے لئے ایک ذریعہ بنایا۔علماءکوا پی عنایت سے تو فیق بخشی تو وہ رغبت وشوق سے خدمت علم میں لگ گئے ۔ اس نے انہیں اپنے احکام کی سمجھاور پہچان عطافر مائی جس کے ذریعے انہوں نے قدرومنزلت اور مراتب حاصل کئے۔اس نے ا جہیں دنیا میں مخلوق کے لئے سر داراور را ہنما بنایا جس کے ذریعے انہوں نے بزرگی واخلاق حاصل کیا۔اس نے ان کے دلوں میں ایسے انوار داخل فرما دیئے جن کی روشنی میں وہ الیمی بعید باتوں تک پہنچ جاتے ہیں جن تک رسائی مشکل ہو۔ اس نے اتبیس علم کے ذر <u>بع</u>عزت وجلالت اوررعب وہیبت کالباس پہنایا تو وہ برگزیدہ ومنتخب بندے ہو گئے۔اس نے انہیں اپنے احکام کی حلاوت عطا فر ما دی لہٰذا انہیں طلب علم کے سفر میں کوئی تھکن نہ ہوئی اور جب وہ قیامت کے دن گروہ درگروہ حاضر ہوں گےتو اللّٰہ عز وجل انہیں

مين الله عزوجل كى اليي حمركرتا مول جسے نجات كاوسيله بناسكون اور مين اس كلمه "لا الله و الا الله و حده لا شريك كه " ( یعنی الله عزوجل کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں وہ اکیلا ہے،اس کا کوئی شریک نہیں ) کی گواہی دیتا ہوں تا کہ خوش کرنے والی عزت ورفعت کا سامان ہوجائے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت سیدنا محمصطفیٰ ،احمر مجتبیٰ مثلَّ نیُزِمُ اللّٰدعز وجل کے خاص بندے اور رسول ہیں اور جوخاص نبی اور پیندیدہ پینیبر ہیں۔ آپ پر درود وسلام ہواور آپ مظافیظ کے آل واصحاب ، از واج مطہرات اور نیک و پیندیده اولا دیر ہمیشه رحمت وسلامتی نازل ہو جب تک آسان بادل ظاہر کرتار ہے ادر موسلا دھار بارش برسا تار ہے۔ ( آمین ) اے کہ تیری ذات ہے قہم و خرد سے ماورا اے خداوند دو عالم مالک ارض و سا

روح کے بردے یہ انجری ایک انجانی صدا حس طرح ہو ذکر تیرا باہمہ اوصاف ہا

طوشئه دل میں تیرا احساس پیدا یوں ہوا اے کہ تیری حمد کے لائق نہیں میری زباں

كرامت كتاج ببهائ كااوران كے لئے بيندا ہوگى: "اهلا و سهلا موحباء"

قائم و تیوم و قاہر قادر و مطلق قوی اے کریم و کار ساز و کردگار و کبریا ہے مثل و بے نیاز و لا شریک و وحدہ اے روئف و رازق و رحمٰن کل رب العلا قدرت کامل سے تخلیق جہان رنگ و بو سنبع انوار عالم مخزن جودوسخا زندگ تیری رضا تیری عبادت میں کئے کہ سے کم قصری کو تو توفیق دے میرے خدا

(قصری کانپوری)

#### قادياني توحيدود يكرعقائد

عربی میں کہتے ہیں: تعدف الاشیاء باضدادھا۔ چیزیں اپنی ضد سے پیچانی جاتی ہیں اندھرانہ ہوتو اجا لے کی قدرو قیمت پوری طرح معلوم نہیں ہوتی ، جہالت کود کھے کری عظم کی عظمت دل میں پوری طرح جاگزیں ہوتی ہے اس اصول کے پیش نظر دیکھے کہ امام الا نبیاء مُن ہیں ہوتی ہے دامن رحمت نے ہمیں کن کن گراہیوں سے بچالیا ہے۔ چنا نچے بیتو اہل اسلام کی تو حید ہے فرا قاویا فی تو حید ان کے دیگر عقا کد کا نمونہ بھی دیکھی ہے کہ ان کے دیگر عقا کد کا نمونہ بھی دیکھی ہے کہ ان کے دیگر عقا کد کا نمونہ بھی دیکھی ہے کہ دیکھی ہے کہ دی ہوں اور میر اارادہ باتی نہ دہا اور نہ خطرہ رہا اس حال میں میں نے کہا ہم ایک نیانظام نیا آسان ٹی زمین چاہتے ہیں۔ پس میں نے پہلے آسان وز مین اجمالی شکل میں بنائے جن میں کوئی تفریق و تر تیب نے کہا ہم ایک نیانظام نیا آسان ٹی زمین چاہتے ہیں۔ پس میں نے پہلے آسان وز مین اجمالی شکل میں بنائے جن میں کوئی تفریق و تر تیب نے تو کواس وقت ایسا پا تا تھا کہ میں ایسا کرنے پر قادر تر تیب نے دی کہا ہم ایسا کہ ہم انسان کو بیدا کیا اور کہا کہ (انا ذینا السبآء الدنیا مصابیح) میں نے کہا کہ ہم انسان کو می کے ظاصہ سے بیدا کریں گے۔ پس میں نے آدم کو بنایا اور ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔ اس طرح سے ہیں خالق ہوگیا ( لینی میں نے آدم کو بنایا اور ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔ اس طرح سے ہیں خالق ہوگیا ( لینی میرز امعاذ اللہ خدا ہوگیا )۔''

#### الله رب العزت كي تومين:

(مرزا قادیانی این کتاب) هیقندالوحی صفحه: 86 په کلهتا ہے (انت منسی بسمنزللة ولدی) یعنی (اللہ نے مجھے فرمایا) اے مرزاتو میرے نزدیک بمنزلہ میرے بیٹے کے ہے۔

(مرزا قادیانی اپنی کتاب) البشری ،جلد دوم ،صفحہ: 65 پیکھتا ہے(انت منسی بسمنولة او لادی ) یعنی تو بچھے بمنزله میری اولا د کے ہے۔(مرزانے معاذ اللہ خدا کے لئے بیٹا ہوناتشلیم کرلیا)

) (مرزا قادیانی اپنی کتاب) البشری ،جلد: دوم ،صفحه: 1 6 پیکھتاہے (انت امسمی الاعلی) اے مرزاتو میراسب سے

## قرآن کریم کی تو ہین:

( مرزا قادياني الي كتاب) البشرى جلد زوم بسخه: 19 ميكمتا به (مها انها الا كالمقرآن و سيظهر على يدى

ترجمہ:''میں وہ ہوں جوحسب بشارات آیا ہوں عیسیٰ کہاں ہے کہ میرےمنبر پریا وُں بھی رکھ سکے۔'' حجراسود کی تو ہین:

0 (مرزا قادیانی این کتاب) البشری ،جلد: اول ،صفحه: 48 یا کھتا ہے \* من ممنعتم كه سنّك اسود منم فتخصے یائے من بوسید ترجمہ:''ایک شخص نے میرے یاؤں کو بوسہ دیا تو میں نے کہا کہ میں سٹک اسود ہوں۔'' 0 (مرزا قادیانی این کتاب) در تثین اردو ، صفحہ: 52 یہ کھتا ہے

زمین قادیاں اب محترم ہے ہجوم خلق نے ارض حرم ہے (پاکستانیو!سوچوجوجماعت قادیان کوارضِ حرم ہے۔ اس کا دلی لگاؤ بھارت سے ہوگایا پاکستان ہے؟) (پاکستان بی کرم نے دیانی کرم ہفتی ہے۔ اس کا دلی لگاؤ بھارت سے ہوگایا پاکستان ہے؟) (مرزا قادیانی اپنی کتاب) در خمین ہ صفحہ: 287 پہلھتا ہے

کربلائیست سیر ہر آنم صد حسین آست در گریبانم ترجمہ:''لینی میری سیر ہروفت کربلا میں ہے۔ سینکٹرول حسین میرے گریبان میں پڑے ہیں۔'' مسلمانو! یہ ہیں دہ بنیادی اصول جن کی وجہ سے ہر مکتب فکر کے علماء مرزائیوں کودائر ہ اسلام سے خارج سیجھتے ہیں۔

ترانهٔ ختم نبوت

کہ حتم نبوت یہ ہے ایقان ہارا مبعوث ہوا احمد ذی شان جارا پھر کیوں نہ ثناء ان کی ہو بیان جارا بیہ نام ہی سرمایة ایمان جمارا ہے مثل ہے وہ ہادی ذی شان جارا خوش بخت ہیں ہم کہ ہے وہ سلطان ہمارا بجرا ہوا ہر ایک تھا مسلمان ہمارا کٹ ان یہ مریں ' تھا یہی پیان ہارا بتلا دیا کہ زندہ ہے ایمان جارا یے مفتی اعظم وہ رضا خان ہمارا ہے مہر علی فاتح میدان ہارا ہے پیر جماعت علی ذی شان ہمارا ستار نیازی ہے وہ تو خان ہمارا بے شک تھا وہی عبقری انسان ہمارا تنے خوش کہ ہوا ہورا ہے ارمان ہمارا آخر کیا مرزا نے وہ نقصان ہمارا تسلیم کرو ندہب ذی شان ہمارا تلقین یبی کرتا ہے وجدان ہمارا۔ (محداقبال فاروتی بهمکر)

محفوظ ہے اس واسطے ایمان جارا بند ہو گیا دروازہ نبوت کا جوٹمی کہ بیں آپ ہی محمود و محمد مجھی اور احمد ذائی ہیں یہ نام ان کے محمد اور احمد کوئی نه ہوا ان سا جہاں میں نه ہی ہو گا صد رشک شہنشاہی ہے اُس در کی غلامی مرزا نے کیا دعویٰ نبوت کا جو ہند میں قربان هو جال حرمت و ناموس نبی بر پیچھا کیا مرزا کا اکابر نے ہارے میکفیر کی کذاب کی جس ہستی نے پہلے مبہوت کیا دجال کو قطب جلی نے مرزا نہ ہوا جس کے مقابل وہ مجاہد تھا جس نے کیا ناطقہ بند مرزائیت کا میانی کے پھندے کو بھی چوم لیا تھا جس نے دجال کے دعویٰ نبوت پر نصاریٰ اک عرصہ سے جو جاہتے اغیار تھے کرنا مرزائیو! بچنا ہے جہنم سے جو تم نے فاروقیا! مرزائیول کو احمدی مت کہد

#### جان پیغمبری آخری آخری

پیکر رہبری آخری آخری آخری فر بینے بہل فی بینے بہل تیری تخلیق تو ہوئی پہلے پہل اپنا محبوب ہم کو عطا کر دیا نور اول کی جلوہ نمائی ہوئی ہوئی اب کتاب ہدایت خدا کا کلام ان کے ہم ہو کے خیر الامم بن گئے مان جاؤ اگر پاؤ جنت گر مان جاؤ اگر پاؤ جنت گر الامم بن گئے ہوئی ہوئی ہوئی کا بھی خاتمہ بالایمان ہو سعیدی کا بھی خاتمہ بالایمان

(صلاح الدين سعيدي)

#### الله تعالی بہت محبت فر مانے والا ہے

الودود، محبت کے لب لب اور خلاصہ کا نام وداد ہے، وداد محبت کا وہ درجہ ہے جوا خلاص کے ساتھ حاصل ہوتا ہے اور شائبہ اعتراض کا دھوکہ جاتا رہتا ہے۔ ودود کا معنی مودود بھی ہے لینی وہ ذات جس ہے محبت کی جائے اور اس کا معنی واد بھی ہے کہ محبت کرنے والا اللہ بندول ہے جہت کرتا ہے اور بندے اللہ ہے و یحبو نہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے انہی معانی کے اعتبار ہے محج بخاری میں ودود کا معنی صبیب کیا ہے۔ بخاری وسلم کی صدیث شریف میں ہے: ان اللہ تعمالی اذا احب عبدا دعا حبویل ، اللہ تعمالی جب کی بندے ہے جہت فرما تا ہے تو جرئیل علیہ السلام کو بلاکر آ سانوں میں اور زمین پائی محبت کے چہ نے فرما حبویل ، اللہ تعمالی جب کی بندے ہے جب فرما تا ہے تو جرئیل علیہ السلام کو بلاکر آ سانوں میں اور زمین پائی محبت کے و پے فرما و حالمو الصلحت سیجعل لھم المو حدمن و دا ، بے شک وہ لوگ جو ایمان و بنا ہے اور انہوں نے نیک المال کے عقر ہیں۔ رحمان ان کے لیے ( محلو تا کے دوران میں ) محبت پیدا فرماد ہے گا۔ تو اس طرح بندہ اللہ کا محبوب ہوجا تا ہے اور اللہ کے بندوں کا بھی۔ معلوم ہوا کہ موشین صالحین کی متبولیت عامدان کی محبوبیت کی دلیل ہے جسے میرنا غوث اعظم ، حضرت داتا صاحب خواجہ اجمیر محضرت سلطان العارفین سلطان باحو محرت بابا فرید الدین مسعود کئے شکر مسیدنا غوث اعظم ، صورت داتا صاحب خواجہ اجمیر محضرت سلطان العارفین سلطان باحو محرت بابا فرید الدین مسعود کئے شکر معرت خواجہ نظام اللہ میں اورائی المترت پر مبرعلی شاہ ، حضرت سلطان سیدا شرف جہا تکیر سمنانی ، حضرت علی احمد سی ابتر اہمارے دب محبود الف علی وغیر ہم رضی النہ عنہ من اورائی کا نفع سارا کا سارا کا سارا کا سارا کا سارا کا صارا کی واصل ہوتا ہے۔

گر آنکھ سوبھی جائے تو کرتا ہے اپنا کام دل کو ہے اسم ذات سے پچھ ایبا التزام

شان خداد سر، بر بال ف در ۱۳۵۸) جلداة ل سبیع خوال ہیں اس کے سمک تا ساسبھی ہردل میں اس کی یاد ہے ہرلب بیاس کا نام کوئل کے لب پیراس کا ترانہ ہے صبح وشام قمری کے زمزے میں ہے تمجید کرد گار ہے بحر و بر میں اس کی عبادت کا اہتمام مبحودِ خشک و تر ہے وہی ذات لا شریک محبت ربی رحم بن کر بند ہ نوازی کرتی ہے۔محبت سبحانی غفران بن کرایئے بندوں کوخلعت نجات پیہناتی ہے۔محبت الہی رحمت کومجت کا تاج پہنا کرخاک تشین بندے کو تخت رضوان پر بلند کرتی ہے۔عیسائی ایک لفظ بولتے ہیں کہ خدا سرایا محبت ہے مگرجو جانے ہی ہیں کہ وداد کا درجہ محبت سے بڑھ کر ہے اور و دوتو پھر مبالغہ کا صیغہ ہے۔ ویسے تو کہا جاتا ہے کہ محبت معنی و الفاظ میں لائی تہیں جاتی

یہ اک ایس حقیقت ہے جوسمجھائی تہیں جاتی

۔ تا ہم محبت کی مختلف تعربینیں کی گئی ہیں۔ان میں سے پچھ مندرجہ ذیل ہیں۔

(۱) ول سالم كي ميل دائم كانام محبت ہے۔

(۲) محبوب پرتمام ہیاری چیزوں کے نثار کانام محبت ہے۔

(m) حاضروغائب میں محبوب کی موافقت کا نام محبت ہے۔

( ۱۲ ) این گمشدگی میں اصابت محبوب کا نام محبت ہے۔

(۵) مراد محبوب پرایار قلب کانام محبت ہے۔

(۲) التزام طاعت اورمفارفت مخالفت کا نام محبت ہے۔

(۷)نفی دعویٰ کا نام محبت ہے۔

(۸) ہر چیز کومحبوب کے لئے خاص کر دینے کا نام محبت ہے۔

(۹) الزام تقصر خدمت کے لزدم کا نام محبت ہے۔

(۱۰) غیریت کا نام محبت ہے۔

(۱۱) تركب آرام كانام محبت ہے۔

(۱۲) تفی خواہشرات کا نام محبت ہے۔

(۱۳) خلوص ارا دیت اور صدق طلب کا نام محبت ہے۔

(۱۳)محبت خمار ہے اور اس خمار کا مداواد پداریار ہے۔

(۱۵) جال شاری کانام محبت ہے۔

(۱۲) محبت و ہسفر ہے جوخودی ہے محبوب کی جانب کیا جاتا ہے۔

(۱۷)محبت وہ ہے کہ جفاوعطا کا اثر اسے کم وہیش نہیں کرسکتا۔

(۱۸) محبت وہ ہے کہ شکوہ کوزبان پڑاعتراض کودل میں نقص کوآئے میں آنے کی اجازت نہ دے۔

(۱۹) محبت عبودیت ہے۔ محبت غلامی ہے۔ محبت خود فراموثی ہے۔ محبت خود اِسینے ساتھ عداوت ہے۔

(۲۰)محبت وہ ہےجس کی ذلت عزت سے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔

(۲۱) محبت وہ ہے جس کی عزت ہرایک ذلت سے لا پر واہ کردیتی ہے۔

(۲۲) محبت وہ ہے جہاں عزت وذلت کے الفاظ کا استعمال ہی مفقو دہوجا تا ہے۔

اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك

''الہی ہمیں اپنی محبت عظا کراور جوکوئی بچھ سے محبت رکھتا ہے اس کی بھی محبت عطا کراور اس عمل کی بھی محبت دے جو ہمیں تیرے قریب کردے۔''

اس اسم سے مخلق پیدا کرنے والوں کولازم ہے کہ اہل اللہ ہے مودت پیدا کریں۔ باہمی محبت کوتر تی ویں۔ محبت نفسانی و شہوانی کو یا مال کر کے محبت روحانی وایمانی کی افزود میں ساعی رہیں۔ (ماخوذ )

جب بھی مجھے ستائے ہے میرا خیال خام آتا ہے تھامنے کو کرم اس کا گام گام ہر انتہا کا اس کی مشیت یہ اختام رہتا نہیں وہ شخص زمانے میں بے مرام

ویتا ہوں اس کو آیے لا تقنطوا سے مات در پیش آدمی کو ہے لغزش قدم قدم مبدا ہر ابتدا کا وہی ذات لاہزال شنراد جس کا حامی و ناصر ہو خود خدا

جو تحص روزاندایک ہزار بارمرتبہ یا ودود پڑھ کر کھا۔نے بیدم کر لے گا اور بیوی کے ساتھ بیٹھ کر وہ کھانا کھائے گا تو انشاء اللہ میاں بیوی کا جھکڑا ختم ہوجائے گااور باہمی محبت پیدا ہوگی۔جس کا بیٹا مجڑ جائے جمعہ کے دن نماز جمعہ کے بعدلطیف معطر شیری پہ ا کیک ہزار مرتبہ پڑھ کر دم کرے ساتھ دور کعت نمازا داکرے اور وہ شیرین اس کو کھلائے ان شاء اللہ راہ راست بہآئے گا۔

الله تعالی برسی عزت اور بلندمر تبے والا ہے

انحبید ہمجدسے ہے بلند پاییہ عالی مرتبہ مجیدوہ ہے جس میں مجد تقسی ،شرف ذاتی ،سلامت افعال ، کرامت افضال ، جزالت عطااور کٹرت نوال جیسی صفات پائی جاتی ہوں۔قرآن مجید میں بینام اللہ تعالیٰ کے لئے (اندے حدیدٌ مجیدٌ) قرآن پاک کے كے (بل هو قرآن مجيدٌ) اور عرش عظيم كے لئے آيا ہے۔ ذوالعدش المجيد قرآن وعرش كى بيشرافت بھى الله تعالى بى كى . طرف سے ہے۔حدیث پاک میں ہے: سبحان ذی البجد والاکرم سبحان ذی الجلال والاکر امر. مجید کے معنی پرغور محمرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بیاسم پاک اپنے مفہوم میں جلیل وہاب اور کریم کے اساء کا جامع ہے۔ اس نام پاک کے ساتھ لعلق پیدا كرنے كے لئے كثرت كے ساتھ اللہ تعالیٰ كی بزرگی بیان كی جائے اوراس كی حقد ارمخلوق كوعزت ہے نواز اجائے خود عاجزي كا پیكر بن جائے اور دل سے تکبر کی غلاظت کو نکال باہر کرے جو مخص کسی موذی مرض آتشک جذام دغیرہ میں گرفتار ہواور تیرہ چودہ پندرہ

تاریخ (ایام بیض) کے روزے رکھے اور افطاری کے بعد بکثرت اس اسم پاک کو پڑھے اور پانی بیدم کرکے بیٹے ان شاءاللہ وہمرض ے نجات یا جائے گا۔

جھکا ہے سرتری سرکار میں ہر قیصر و جم کا عجرم ره جائے یا رحن! میرے دیدہ نم کا ستارہ بن کے ہر ذرق زمیں کا عرش پر جیکا تری عظمت کہ تو معبود ہے نورِ مجسم کا

خدایا حاتم مطلق ہے تو ہر ایک عالم کا گدائے بارگاہ بیاک ہول، مارا ہوا عم کا شب اسری تری قدرت کے سب نے معجزے دیکھے ، زمین و آسال کا نور ہے تو خالق اکبر!

خدا کی شانیں

قرآن پاک میں الله عزوجل ارشاد فرماتا ہے یعذب من پشاء و پرحمہ من پشاء والیه تقلبون (پ، العنكبوت: ۲۱)عذاب ديتا ہے جسے جا ہور رحم فرما تا ہے جس پر جا ہے اور تمہيں اس كى طرف بھرنا ہے۔

عقل مندول کے سینوں کو شفادیتااورا بنی پخته تخلیقات سے ہرشک وشبہ دور کرتا ہے۔ چنانچہ خودارشادفر ماتا ہے:و من ایته ان خسلف کم من تراب ثم اذا انتم بشر تنشرون ٥ (پ١٠، الروم: ٢٠) اوراس کی نشانیوں سے ہے کہ میں پیدا کیا مٹی سے پھرجھی تم انسان ہود نیامیں تھیلے ہوئے۔

اس نے اپنی حکمت کاملہ سے مختلف متم کی اشیاء پیدا فرمائیں اور گزشتہ وآئندہ کی اشیاءکوایک اندازے سے رکھااور توبہ کرنے والكي كتمام كناه معاف فرماديك حينانچه ارشادفرما تا ب: "وهو الذى يقبل التوبة عن عباده و يعفوا عن السيات و یسعسلم ماتفعلون ٥(پ٢٥،الشوري:٢٥)اورون ہے جواسیے بندول کی توبہ قبول فرما تا اور گناہوں سے درگز رفر ما تاہے اور جانتا ہے سیست

الله عزوجل نے نے نے رمانے ایجاد کرتا ہے۔ مال کے پیٹ میں مردوں ،عورتوں کی صورتیں بناتا ہے۔ قبروالوں کواٹھائے گاتو وه زنده بوكرا تُه كفر مديول محد چنانچةرآن پاك بين ارشاد فرما تاج؛ و نسفيخ في المصور فاذا هم من الاجداث الى ر بهم ینسلون ٥ (پ٢٦، کیمن ۱۵) اور پھونکا جائے گاصور جمی وہ قبروں سے اسپے رب کی طرف دوڑتے چلیں مے اور اپی قدرت كى نشائى سورج كے متعلق فرما تا ہے: و جعل الشمس سراجان (ب٢٩، نوح:١٨) اور سورج كوچ الح (كيا)

الله عزوجل نے بدلیوں سے زور کا پانی اتار ااور اگروہ جا ہے تواسے کھاری کردے پھراس کا شکر کیوں نہیں کرتے جو کریم ہے قدر فرمانے والا ہے۔مہربان ہے، بخشے والا ہے، اپنے فیصلوں میں ظلم وستم سے پاک ہے، زمین وآسان کا خالق ہے۔خود قرآن ياك من ارشادفرما تا ب:الملذي خملق المسموت والارض و جعل الظلمت و النور ط ثم الذين كفروا بربهم ید دلون o (پ،الانعام:۱) جس نے آسان اور زمین بنائے اور اندھیروں میں روشی پیدا کی ،اس پر کافرلوگ اے رب کے برابر

حضرت صدرالا فاصل سيدمحد تعيم الدين مرادآ بادي عليه الرحمة تغيير خزائن العرفان ميں اس آيت مباركه كے تحت فرماتے ہيں:

''حضرت کعب احبارضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ''قوریت میں سب سے اقال یہی آیت ہے۔ اس آیت میں بندول کوشانِ استغناء
کے ساتھ حمد کی تعلیم فرمائی گئی اور پیدائش آسان وزمین کا ذکر اس لئے ہے کہ ان میں ناظرین کے لئے بہت کا ئب قدرت وغرائب
حکمت اور عبرتیں ومنافع ہیں لیعنی ہرایک اندھیری اور دوشی خواہ وہ اندھیری شب کی ہویا کفرکی یا جہل کی یا جہنم کی اور دوشنی خواہ دن
کی ہویا ایمان و ہدایت وعلم و جنت کی ظلمات کو جمع اور نور کو واحد کے صیغہ سے ذکر فرمانے میں اس طرف اشارہ ہے کہ باطل کی
راہیں بہت کثیر ہیں اور داوتی صرف ایک دین اسلام لیعنی باوجود ایسے دلائل برمطلع ہونے اور ایسے نشان ہائے قدرت دیکھنے کے
دوسروں کوجی کہ پھروں کو ہوجے ہیں۔ باوجود یکہ اس کے مقر ہیں کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔''

الله عزوجل طول وعرض میں پھیلی ہوئی تمام اشیاء کا بھی ما لک ہے۔اپنے بندوں کے فرائض وسنن قبول فرما تا ہے،سب کواس کی طرف لوٹنا اور پیش ہونا ہے۔ چنانچوا پنی وسیع قدرت کے بارے میں ارشاد فرما تا ہے، و لسه مسن فسی المسموت و الارض ط کل لمه قنتون ۵ (پا۲،الروم:۲۲) اوراس کے ہیں جوکوئی آسانوں اور زمین میں ہیں،سب اسی کے زیر تھم ہیں۔

الدعزوجل نے انسان کومضبوط و مستحکم پیدافر مایا اور اس میں طافت وقوت کو ود بعت فر مایا۔ جیسا کرقر آن مجید میں فر ماتا ہے۔ وجب الذی انشا کم من نفس و احدہ فمستقر و مستودع و قد فصلنا الایت نقوم یفقهون و (ب،الانعام: ۹۸) اور وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا پھر کہیں تمہیں تھر نا ہے اور کہیں امانت رہنا بے شک ہم نے مفصل آیتیں بیان کردیں مجمد والوں کے لئے۔

اس نے راہ مرایت کوظا ہر فرمایا اور اس کے تمام راستوں کو بیان فرمایا اور اپنے بندوں پر اپنی بے در بے ملنے والی نعمتوں کی سخیل فرمائی اور وحدانیت کا قرار کرنے والوں کے چرے روشن فرمائے توان کے چرے مسکراتے اور کھلکھلاتے ہیں۔ چنا نچہ،اللہ عزوجل قرآن پاک میں ایسوں کی شمان بول بیان فرباتا ہے: لا یحزنهم الفزع الا کبر و تتلقهم الملئکة طهذا يومکم الله ی کنتم تو عدون ٥ (پ،االانياء، ١٠٣) أنہیں غم میں نہ ڈالے گی وہ سب سے بڑی گھبراہ شاور فرشتے ان کی پیشوائی کو آئیں گے کہ یہ ہے تمہاراوہ دن جس کا تم سے وعدہ تھا۔

الله عزوجل نے بدلیوں سے پانی اتارااوراپنے فضل وکرم سے کامل طور پڑھتیں عطافر مائیں ،اپنے بندوں کے متعلق جو چاہتا ہے فیصلہ فر ماتا ہے۔ کیونکہ خودارشادفر ماتا ہے: لا یسنل عما یفعل و هم یسنلون ٥(پ١،الانبیاء ،۲۳)اس ہے نہیں پوچھاجاتا جودہ کرےاوران سب سے سوال ہوگا۔

الله عزوجل نے تخلیق کا کنات کی کاری گری کومضبوط و مشخکم کیا، اپنی مخلوق کووسیج رزق عطافر ماکران پراحسان وانعام فر مایا اور ان کے مبہم رازوں کو جانتا ہے۔ جبیبا کی قرآن پاک میں ارشاد فر ماتا ہے: الا جوم ان الله یعلم ما یسرون و ما یعلنون ط (پ ما ان کے مبہم رازوں کو جانتا ہے، جو چھپاتے اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ دب السمنسو قیسن و دب السمغربین ٥ (پ ۱۲۵، الحمٰن ۱۲۵، دونوں مشرقوں کا رب اور دونوں مغربوں کا رب۔

الله عزوجل نے کائنات کودونوروں کے ساتھ منورفر مایا بعنی ہر چیز کے دوجوڑے بنائے۔ چنانچے ،خودارشادفر ماتا ہے:و مسن

کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون (پ۱۱،۱۱داریات ۴۹)اور هم نے ہر چیز کے دوجوڑے بنائے کم وهیان کرو۔ مردول کوزندہ قرمانے والا

الباعث. بعث سے ہے جس کامعنی جگانا، اٹھانا، کسی کوکسی جگہ بھیجنا، آمادہ کرنا، زندہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ باعث ہے کیونکہ اس نے عدم محض سے نفوس کو اٹھایا ، غافلوں کوخواب غفلت سے بیدار فر مایا ، انسانوں میں حوصلہ ہمت اور بلندی عزم پیدا کرتا ہے۔اس نے انبياءكرام ورسل عظام عليهم السلام كومخلوق كى طرف بهيجااوراس سلسله كوجهار ہے آقا ومولى مَثَاثِيْتُمْ بية تم فرماديا۔وہ قيامت كے دن اجهام کوزمین ہے اٹھا کرنکال باہر کرے گا۔الباعث بطورعلم قرآن پاک میں نہیں آیا بلکہ مندرجہ ذیل افعال ہے اس اسم پاک کا

(۱) قابیل و ہابیل کے تصدیمیں ہے۔ فبعث الله غرابا الله تعالیٰ نے قابیل کے سکھلانے کوایک غراب بھیجا۔ جس نے ا بک مردہ کواکے لئے اپنی چو بچے اور پنجہ سے زمین کھودی کاش کواندر گرا کراس پرمٹی ڈال دی۔

ایک قاتل ایک سنگدل ایک برادر تش ایک سیاه باطن کے لئے عجیب تنبیه اور تذکیل تھی کہ کوے کواس کا استاد بنایا گیا جو سیابی کا پتلا اور حرص وظمع کا پیکر اور بے و فائے بھسم ہوتا ہے۔

(۲) ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا . (بتره ۲۵)

(m) فبعث الله النبيين مبشرين . (بتره ٢٢٠)

(٣) هو الذين بعث في الامين رسولا (جمر)

(۵) ان كنتم في ريب من البعث .

(٢) انكم مبعوثون من بعد الموت (١٩٠)

(٤) وان الله يبعث من في القبور . (ج.١)

(٨) عسلى أن يبعثك ربك مقاما محمودا (ابرائكن.٨)

اس جہان رنگ و ہو کا پاسباں کوئی تو ہے طائرانِ باغ مس کی حمد میں مشغول ہیں المس کے باعث اس چن میں ہر طرف ہیں چیجے زندگی کا کارخانه خود به خود چاتا تهیس! ابن آدم آج تک ہر بات سے ہے ہے خبر آج تک سس کی طلب میں پھر رہی ہے زندگی

" الله نے تم برطالوت کوبادشاہ بنادیا ہے۔ "

''ایسے نبیوں کواللہ نے بھیجا جولو کوں کو بیٹارت سناتے ہتھے۔'' "الله وه ب جس نے ناخواندہ لوگوں میں عظیم الثان رسول

''اگرتم کو قیامت کے دن پھر جی اٹھنے کا شک ہو۔'' '''تم موت کے بعد ضرورا ٹھائے اور زندہ کئے جاؤ گے۔'' "الله ضرورزنده كرے گاان كوجوتيروں ميں ہيں۔" ''الله تعالی ضرورآ پ کو (اے محبوب مَالَّتْیَکُمُ!) مقام محمود پر کھڑا

اس چمن زارِ حسیس کا باغباں کوئی تو ہے۔ جس سے ہے رونق فزاریہ گلستاں کوئی تو ہے زندگی کی وادیوں میں نغمہ خواں کوئی تو ہے اس طلسم دریر کی روح روال کوئی تو ہے آخر اس کی زندگی کا راز دان کوئی تو ہے عقل کے آئینہ خانوں میں نہاں کوئی تو ہے

١٤٠ - الأحساد

س کے دم سے یک بہ یک جھٹ جاتی ہیں تاریکیاں ہو نہ ہو اس برم میں جلوہ فشال کوئی تو ہے اپنی مرضی سے جب اک پتا بھی بل سکتا نہیں پھر زمین و آسال کا حکمراں کوئی تو ہے اپنی مرضی سے جب اک پتا بھی بل سکتا نہیں اور اٹھتی ہے برمی کی نظر اس کی جانب بار بار اٹھتی ہے برمی کی نظر اس جہاں میں اس پہ اتنا مہرباں کوئی تو ہے (خالہ بزی

اس اسم سے خلق کرنے والوں پرلازم ہے کہ تبلیغ کو اپنا شیوہ بنا کیں اوراحکام الہی مخلوق تک پہنچا کیں تا کہ ان کا ایمان رسل عظام کیہم السلام اور قیامت پر قائم ہوجائے۔جوخص روزانہ سوتے وقت سینے پہ ہاتھ رکھ کرایک سوایک مرتبہ یا باعث پڑھے گا ان شاءاللہ اس کا دل علم وحکمت سے زندہ ہوگا اور جوکوئی سات سومرتبہ پڑھ کرا پے اوپر پھو نکے تو حاکم کے پاس جائے گا تو وہ اس پر مدان مدمگا

تری حمد و ثنا اعزاز ہے ہر ابن آدم کا نظام ہست و بود اظہار ہے اک امر محکم کا یہ فرشِ خاک آئینہ ہے تدبیر منظم کا یہ ونیا جار دن کی ہے، بھروسا پچھ نہیں دم کا کہ میں ہوں بندہ ناچیز اس رحمٰن و ارحم کا کہ میں ہوں بندہ ناچیز اس رحمٰن و ارحم کا

شرف ہر عبد کا ہے بندگ مولائے کل! تیری قضا و قدر کی بنیاد ہے تیرے ارادوں پر کھڑا ہے فیمہ افلاک حرف ''کن'' کی قوت سے مدارِ زندگی ہے اک ترے ذکر مسلسل پر معلم میں آد اس کے لطف کی امید رہتی ہے فرکر الہی کے ذریعے اپنی زبان کی حفاظت کرو

ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی نہ کسی نام کا ذکر کرتے رہیں اور زبان کی ہلاکتوں سے بچے رہیں کیونکہ زبان کے فتنے بڑے تاہ کن ہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ سومیں سے اس گناہوں کا تعلق زبان سے ہے باقی ہیں فیصد کا تمام اعضاء سے اس بارے میں ایک حدیث ملاحظہ ہوجس میں کئی امور کی نشاندہی فرمائی گئی ہے۔

عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال: قلت يا رسول الله اخبرنى عظيم وانه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا و تقيم الصلاة وتؤتى الزكاة و تصوم رمضان، و تحج البيت، ثم قال: الا ادلك على ابواب الخير؟ الصوم جنة، و الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفىء الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم تلا: تتجا في جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ، يعملون، ثم قال، الا اخبرك برأس الامر و عموده و ذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله قال: رأس الامر الاسلام و عموده المصلاة، وذروة سنامه الجهاد، ثم قال: الا اخبرك بملاك ذلك كلمه؟ قلت: بلى يا رسول الله وانا كلمه؟ قلت: بلى يا رسول الله وانا كلمها على عليك هذا، قلت يا نبى الله وانا لمواخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك امك يا معاذ وهل يكب الناس النار على وجوههم او قال: على مناخرهم الا حصائد السنتهم (رواه الترمذي و قال: حديث حسن صحيح)

ترجمه: حفزت معاذبن جبل النفئة سے مروی ہے کہ میں ایک سفر میں حضور کی مدنی سرکار مثلاثیم کے ہمراہ تھا۔ ایک روز میں چلتے چلتے آپ مَنْ الْفِیْزِم کے قریب ہو گیا اور عرض کیا یا رسول الله مَنْ الْفِیْزَم! مجھے کوئی ایساعمل بتا کمیں جو مجھے جنت میں داخل کرے اورجہنم سے دورر کھے۔حضور پرنورمنگافیکم نے فرمایا '' تونے مجھے سے ایک بہت بردی بات کا سوال کیا ہے البتة الله عزوجل جس كے لئے جا ہے اسے آسان فرمادے۔اللہ عزوجل كى عبادت كرواوراس كے ساتھ كى كوشرىك ند تشہراؤ،نماز قائم کرو، زکو ۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو بیت اللّٰد کا حج کرو'' پھرفر مایا: '' کیا میں تمہیں جنت کے در دازے نہ بناؤں؟ روزہ ڈھال ہے۔صدقہ گناہوں کو بجھا (مٹا) دیتا ہے۔ جیسے پانی آگ کواور رات کے درمیان نماز پڑھنا پھرآپ من پھٹے نے آیت پڑھی۔ ترجمہ: ان کے پہلوبستروں سے الگ رہتے ہیں اور اپنے رب عزوجل کو خوف اورامیدے پکارتے ہیں' یعلمون' تک بیآیت پڑھ کرآپ مُلَاثِیَّا نے فرمایا'' کیا میں تمہیں کاموں کاسردار، ستون اورکو ہان کی بلندی نہ بتا دوں؟ میں نے عرض کیا'' ہاں یارسول الله بتائيے۔''سرکار مدینه مَثَاثِیَمُ نے قرمایا''تمام اعمال کاسرداراسلام ہے۔ستون نماز ہےاورکوہان کی بلندی جہاد ہے۔ پھرفرمایا کیا تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جس سےان سب كالشخكام ہے۔ "ميں نے عرض كيا كيول نہيں ضرور بتائيے۔ يارسول الله منافقا إراوي كہتے ہيں سركار منافقا ہے نے ز بان مبارک کو پکڑ کر فرمایا اسے روک رکھو، میں نے عرض کیا یا رسول اللد منافظیم اکیا گفتگو کے بارے میں بھی جمارا مواخذه موگا؟ كى مدنى سركار مَنْ الله النائية الله الله معاذ التحقيم تيرى مال روئ ، لوكول كوجنم ميس منه كيل يا فرمايا: نتھنوں کے بلگرانے والی زبان کی کاٹی ہوئی کھیتی (عُفتگو) کے سوااور کیا ہے؟ بیرحدیث حسن ہے۔ (ترندی شریف ج منحه 216 كتاب الإيمان دقم الحديث 512)

اس حدیث میں حضور من الفیل نے سائل کے جواب میں فرمایا کہتم نے بہت بڑی چیز کا سوال کیا ہے کیونکہ جنت کامل جانا اور جہنم سے نے جاتا یہ بہت بڑی کامیا بی ہے محرجس کے لئے اللہ عزوجل آسانی کردے پھر فرمایا جنت میں لے جانے والے اعمال اللہ عزوجل کی عبادت،اس کے ساتھ شریک نے مہرانا ،نماز قائم کرنا ،زکو قادا کرنا ،رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا ج کرنا ہے۔ ان کے بعد فرمایا کہ خیر بہتری اور بھلائی کے تین دروازے ہیں جوکہ درج ذیل ہیں۔

(۱) روزه (۲) صدقه (۳) راتون کوانه کرنماز پر منا

یہ بھلائی کے ایسے راستے ہیں کہ جن پرچل کر تیجن مل کر کے انسان کے قس کی اصلاح ہوسکتی ہے اور پھراصلاح کے ذریعے بھلائی کے دوسرے درواز وں تک رسائی آ سانی ہے جوجاتی ہے۔

اس کے بعد حضور مظافی کا بنی زبان کو پکڑ کر فرمایا کہ اس کو قابو میں رکھو جس کے ذریعے پچپلی تمام ہاتیں قابو میں آسکیں اور

الله تعالی (ہرشی بر) کواہ ہے

الشهيد: شهيد سه بحب كمعنى حفرت مجام عليدالرحمد في وقفاك ك يسدز جاج في وين اورد يكرا العلم في

اعلم اوراخرظا بركية واسطرح شهادت تظم وقضاء اعلام وبيان اوراخباركانام ب\_قرآن مجيد ميس ارشاد بارى تعالى بـ دشهد الله انه لا الله الا هو (العمران: ١٨) الله في كوابي دي كهاس كے سواكوكي معبود بيس -

احبار شام میں سے دو محص سیدعالم مَنَّاثَیْنِم کی خدمت میں حاضر ہوئے جب انہوں نے مدینہ طیبہ دیکھا تو ایک دوسرے ۔سے کہنے لگا کہ بی آخر الزمان کے شہر کی بہی صفت ہے جواس شہر میں پائی جاتی ہے جب آستاندا قدس پر حاضر ہوئے تو انہوں نے حضور مَنْ فَيْتِمْ كَ شكل وشائل توریت کےمطابق و مکھ کرحضور علیہ السلام کو پہچان لیا اور عرض کیا آپ محمد ہیں؟ حضور مَنْ فَتْنَامُ نے فر مایا: ہاں پھر عرض کیا کہآ ب احد بیں؟ آپ مَا اَفْظِم نے فرمایا ہاں عرض کیا ہم ایک سوال کرتے ہیں اگر آ ب نے ٹھیک جواب دے دیا تو ہم آ ب یرایمان لے آئیں مجے۔ فرمایا سوال کروانہوں نے عرض کیا کہ کتاب اللہ میں سب سے بڑی شہادت کون تی ہے۔ اس پر بیآیت کریمہ نازل ہوئی اوراس کومن کروہ دونوں حبر مسلمان ہو تھئے۔حضرت سعید بن جبیر مٹاکٹنؤ سے مروی ہے کہ کعبہ معظمہ میں تین سو ساٹھ بت تھے۔ جب مدینہ طیب میں میآیت نازل ہوئی تو کعبے کے اندروہ سب سجدہ میں گر گئے .. (خزائن العرفان) شہادت علمی کا بیان اس آیت میں ہے: الامن شہد بالحق وہد یعلمون مگر جنبیوں نے حق کے ساتھ شہازت دی اور وہلم بھی رکھتے ہیں۔ شهادت تكلم وخركابيان اس آيت من ب قل هلم شهداء كم الدين يشهدون ..... (الانعام: ١٥٠) شهادت اعلام كاذكراس آیت میں ہے جس میں بندہ کا خودائی بابت بیان کرنامجھی شہادت بتلایا ہے۔ یا یھا الذین امنوا کو نوا قوامین بالقسط شهداء لله .....(النهام:١٣٥)مطلب بيه ہے كہ اعلام واخبار كوشهادت كہتے ہيں اگر چەخبر دہندہ نے لفظ شہادت كا استعال نەجھى كيا ہو۔اس اسم کے ساتھ تعلق کومضبوط بنانے والوں کے لئے ضروری ہے کہاللہ تعالیٰ کوموجود جان کراینے دل کی حفاظت کریں۔جس ستخص کی بیومی یا اولا دنا فرمان ہووہ صبح کے دفت اس کی بیٹانی پہ ہاتھ ر کھ کرا کیس مرتبہ یا شہید پڑھ کر دم کرے ان شاءاللہ فرما نبر دار

> نفس امارہ نے جب طوفاں کوئی بریا کیا مالک کونین ہے وہ خالق ہر خنگ و تر ہر کھڑی آفاق میں ہے لطف و رحمت کا ورود الله الله پیکر خاکی کو بیه بخشا شرف سورہ والنجم کی آیات سے ہے بیہ عمیاں وی شہادت خود خدا نے کہہ کے مازاغ البصر رافع ذکر نبی ہے خود خدائے ذوالجلال ہو کی عالی شان اے شہراد کس درجہ وہ ذات

رحمت غفار نے بردھ کر اسے سیاھا کیا ماہ و ماہی کو اسی خلاق نے پیدا کیا اس کے بے پایاں کرم نے خلق کو شیدا کیا اس نے آدم کو خلیفہ دہر میں اپنا کیا عرش یر دیدار حق آقا نے بے یردہ کیا آپ بلوا کر نبی کو فائز ''اوجی'' کیا مصطفیٰ کے ذکر کو مولا نے خود اونیا کیا اینے اک بندے کو جس نے خلق کا مولا کیا

الثدتعالي برحق وبرقر ارہے

ال**ىحق كالفظ قرآن مجيد ميں دوسوسينتيس مرتبه آيا ہے۔ بھی راست وراست بازی كے معنی ميں ق**ل الىحق مىن دېكى دان

وعد الله حق. كسي كام كے لازم الوقوع ہونے كے معنى ميں والوزن يومئذن الحق كمى مخص كے معين مصر كے معنى ميں وفي اموالهم حق للسائل و المتحروم. ثابت ولزوم بونے كمعنى من اولئك الذين حق عليهم القول.عدل وانساف كمعنى مين هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق اكمال واتمام كمعنى مين الان جئت بالحق اصليت كمعنى مين خلق السهوت والارض بالحق. رشدوم ايت كمعنى من يهدى الى الحق والى طريق مستقيد. يقينًا الله تعالى كانام الحق ان تمام معانی کے لحاظ سے منفر دامجمنعا حیثیت سے بالکل درست ہے کیونکہ اللہ ہی دین حق کا مالک ہے ای کے واسطے دعوت الی الحق ہے۔اللہ ہی کی طرف سے بشارت حقد ملتی ہے۔ وہی حق کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا اس کی کتاب سرایا حق ہے۔اس کے رسول حق يبنجايا كرتے ،حق بتايا كرتے اورحق دكھلايا كرتے۔اللہ تعالی حق كوا تارتا اور باطل كومٹا تا ہے اس كی خلقت وصنعت میں بطلان نہیں۔اس کے حقوق کو قائم فرمایا اور اہل حق کاحق ادا کرنا فرض تھہرایا۔حضور علیہ السلام تبجد کے وفت ان الفاظ سے اپنے رب کی والنبيون حق و محمد صلى الله عليه وسلم حق و الساعة حق اور تيرب، كل كتعريف مي واور تيرا وعده سيام تیری ملا قات حق ہے اور جنت و دوزخ حق ہے اور محد مُناتِیم عق ہیں اور قیامت سے ہے۔اس اسم پاک سے تعلق کومضبوط کرتا ہوتو باطل سے گریز لازم ہے۔ جو تحض چوکور کاغذ کے جاروں کونوں پر الحق لکھ کرسحری کے دفت کاغذ کو تھیلی پر رکھ کر آسان کی طرف بلند کرکے دعا کرے اس کو کم شدہ سامان بالمحض مل جائے گا اور نقصان ہے بھی محفوظ رہے گا۔امام شافعی علیہ اکرحمۃ نے عربی زبان میں الله تعالی کی حمدوثنا کی جس کا ترجمه علامه شنرادمجد دی نے اس طرح کیا ہے۔

تو تیری یاد کو روح و نفس کے سیج یاتا ہوں كه اے اللہ تو ہے تعتوں اور یا كيوں والا نہ رسوا مجھ کو فرمایا، سبب میرے مناہوں کے نه مجھ پر ڈال جب ہو امر دینی میں کوئی خلجاں بروز حشر ''آیات عیس'' میں جو ہے وہ کرنا

مرا دل اے مرے مولا ہے عاشق تیری رحمت کا وہ روز وشب ہوں یا عالم ہوخلوت اور جلوت کا جو کچی اور کمی نیند میں پہلو بدلتا ہوں ترا عرفان میرے قلب ہر احسان ہے تیرا مرے عصیاب آگر چہ سب کے سب متعظم میں تیرے مجهيجهي صالحسين مين كرشار اور مجه بدكراحسان یہاں بھی اور وہاں بھی میرے اوپر مہربان رہنا

آیات عبس سے مراوی آیات بی و بحوہ یومئذ مسفرة ضاحکة مستبشرة (۲۸-۳۹) اور کتنے ہی چہرے اس دن (نورایمان سے بارات کی عبادتوں سے یا آثار وضوتے) روش ہوں مے ہنتے خوشیال مناتے (اللہ تعالیٰ کے کرم اوراس کی رضا کے حصول پر)

الله تعالی برا کارساز ہے

ہے۔ جب انسان کسی دوسرے پراعتاد کر کے اپنا کام اس کے سپر د کردے تب اسے دکیل کہتے ہیں۔ یعنی جمعنیٰ اسم مفعول۔ الله تعالی کا نام و کیل جمعی قاعل ہے جس سے مرادحا فظ ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الو کیل میں یہی معی ملحوظ ہے۔ اللہ تعالی و کیل ہے کیونکہ جملہ امور میں درستی واصلاح اس ہے ملتی ہے۔نظام عالم کا اعتماداسی کی ذات مقدس پر ہے۔عاجز نوازی و بندہ پروری اسی کی شان ہے۔موجودات کے جملہ امور کا سرانجام اس کے قبضہ میں ہے۔ دکفی بدبك د كيلااور تيرا پرورد گار كافی ہے كارساز۔تو کل کا مادہ بھی وہی ہے جو وکیل کا ہے۔قرآن وحدیث میں تو کل اور اہل تو کل کی جا بجا تعریف فر مائی گئی ہے۔سور ہ یونس میں ہے فعلیه تو کلوا ان کنتمه مسلبین. پس اس پرتوکل (اعتاد و بحروسه) کرواگرتم مسلمان موریهان توکل کوشرط اسلام بیان کیا گیا ہے۔سورہ ملک میں توکل کوایمان کے ساتھ بیان فرمایا۔امنا به و علیه تو کلنا.امام احمرعلیہ الرحمه فرماتے ہیں توکل عمل قلب ہے بینی توکل اعضاء یازبان کا کام نہیں حضرت مہل تستری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں توکل کے معنی ریہ ہیں کہ اللہ کے سامنے خود کو مردہ کی طرح بنالے۔ابن عطا کہتے ہیں تو کل بیہ ہے کہ تیرے دل میں اسباب کی جانب میلان نہ پایا جائے خواہ اسباب کی ضرورت التنی ہی ہو۔اس بارے میں بارہ مختلف اقوال ہیں ابعض نے ترک اسباب اور بعض نے ترک اعتماد (براسباب) کا نام توکل رکھا۔ حاصل کلام بیہ ہے کہ تو کل کا اعلیٰ مرتبہ بیہ ہے کہ اسباب کوترک نہ کرے لیکن اسباب پر اعتماد کو کلیتنہ ترک کر دے۔ اس اسم یاک کے ساتھ علق پیدا کرنے والے پرلازم ہے کہ تد ابیرواسباب واشغال سے علیحدہ نہ ہو مگر دل کوان سب سے علیحدہ رہنے کی تعلیم دے۔ جو تحض کسی بھی آ سانی آ فت کے خوف کے وقت بکثرت یا وکیل کا ورد کرے گا وہ ان شاءاللہ ہرآ فت ہے محفوظ رہے گا۔اورروزانہ عمركونت سات مرتبه يرصف الاالله كي بناه ميس ركاله والله تبارك و تعالى على ما نقول وكيل

سننس درجہ ساری خلق یہ ہے مہر ہاں خدا آئينهُ صفات واللي بين اولياء ہے نور بار عالم لا ہوت کی گھٹا

صبر، انکسار، شکر، صدافت، کرم، سخا کرتی ہیں بیہ صفات ہی بندے کوخق نما کرتا ہے رزق مسلم و منکر کو وہ عطا رہتے ہیں ذوالجلال کے جلوؤں میں مم سدا سیراب ہیں لطائف خمسہ کی تھیتیاں

الله تعالى برى طاقت وقوت والا ہے

القوى، قوت سے ہورلفظ قوت قرآن مجید میں چند مقامات یہ آیا ہے۔ (الکہف، انفال، بقرہ، اعراف) جبکہ القوی انفال ومومن میں شدید العقاب کے ساتھ حدید، شوری ، هودو جج میں العزیز کے ساتھ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ توی ہے کیونکہ تمام تو تیں اس سے حاصل ہوتی ہیں۔اس نے جملہ مظامر کوقوت ربانی سے ظہور بخشا۔اس کا نام کمزوروں کو طاقت بخشا ہے۔حضور مثل تیا کہ

اللهم واني ضعيف فيقوني في رضاك ضعفي وخذلي الخير بنا صيتي واجعل الاسلام منتهي رضاءی . الله انی ضعیف فقونی و انی ذلیل فاعزنی وانی فقیر فارزقنی '' یا الله میں ضعیف اور کمزور ہوں' میری کمزوری کواپنی خوشنو دی ہے قوت والی بنا دے میرے لئے بھلائی کو خاص کر

حمدال کا ہی کانے کر دے حمدال کچے ڈھارے کر دے حمدال حمد تے لفظ نے حمدال کر دے سب قرآن دے پارے کر دے حمدال حمد کرن مقدود سمندر حمدال حمین کنارے کردے

وہی خداہے

جس نے ظالموں کو ہلاک کیا۔ بندوں کوستانے والوں کارعب ود بد بہ خاک میں ملادیا۔اس نے وانے کو بچاڑ کراس ہے گندم كوا كايا-اس في خشك وتركهاس اكايا اورجانورول ك لئ مقررفر مايا اور (اس كافرمان عالى شان ب) وهو الذى خلق من الماء بشر ا فجعله نسبا و صهر اط (پ۱۹،الفرقان:۵۸) اورونی ہے جس نے یائی سے بنایا آدمی پھراس کے رشتے اور سرال مقرر کیے۔' ، ...ساری کا ننات اس کے فضل کے من گارہی ہے۔ پس بیکوئی تعجب کی بات نہیں کہ زبانیں اس کے شکر میں اس کے ذكرية بن اور (فرمانِ اللي عزوجل م) "فسلكه ينابيع في الارض (ب٣٣، ازمر:٢١) كيمراس سے زمين ميں چشم بنائے" ....اورائبیں اپی حکمت کے مطابق اسبائی اور چوڑ ائی میں تقسیم فرمادیا تو ان سے نہریں بہد تکلیں اور کیج تالا بول سے یانی زوروجوش کے ساتھ نکلنے لگا اور اس نے تہارے لئے'' دریائے نیل'' کو ایک بری نشانی بنایا۔ اس کی مضبوطی تعجب خیز، بہاؤ خوشکوار اورخوشبو نہایت پا کیزہ ہے۔عظمت وشان کا حامل ہے۔اللہ عز وجل نے اسے اپنی قدرت وحکمت کے عجائب وغرائب پردلیل بنایا ہے۔ یاک ہے وہ ذات جس نے اس دریا کومصر کے ساتھ خاص فرمایا۔ بیظیم دریا بڑا تعجب خیز ہے کے گرمیوں میں مجرجا تا ہے، سردیوں میں اتر جاتا ہے، جب دوسرے یانی رک جاتے ہیں توبیہ بہنے لگتا ہے اور جب سردی ظاہر ہونے لگتی ہے توبید دریا حاجات و مقاصد برلاتا ہے۔دلوں کوفرحت دمسرت سےلبریز کرتا ہے۔ پس جب کسی کمبی جدائی کےسبب اس میں اضطراب و بےقراری پیدا ہوتی ہے تو غیرت کی زیادتی والے کی طرح اس کی بھی خواہش بڑھ جاتی ہے اور خشکی وتری کی خوشیوں کی مثل موجیس مارتا ہے تو غور کروکہ موجیس مارنے کے ایام میں اس کی مقدار کی حالت کیسی ہوگی۔اس کا بند دہانہ کھلنے سے قبل ہی کوئی تذبیر کرلو۔ کیونکہ بیہ جب تجمی کوئی لمباسانس لیتا ہے تو لمبائی و چوڑ ائی میں گڑھوں کو بعر دیتا ہے۔شہروں کو اندر ہاہر، چہارطرف ہے تھیر لیتا ہے۔ ہربندے کو اس کے اثر ابت جہنچتے ہیں۔ تو اس سے نکلنے والی حصوئی نہرٹو نے سے کتنے تکبرٹوٹ جاتے ہیں اور بیدوریا اپنی روانی سے تہارے مم دوركرديتا ہےاورا ہے بہاؤے تہارا كرم كليجة ثھنڈا كرويتا ہے۔

جب باغات خالی و جاتے ہیں اور کنو کمیں کثرت کے بعد کمی کی شکایت کرتے ہیں اور ان کی پیاس اطراف میں نرمی وسختی سے

ہ گامہ کرتی ہے تو تو بہ کرنے پر فریادر س کرم فرما تا ہے۔ (اورار شاد باری تعالیٰ ہے)''ان مع العسریسر ٥١ (پ،١٠١م/ شرح: ٢) ہے۔ شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔'' .....اوراس نے اپنی طرف رجوع کرنے والے پر نرم چلنے والی ہواؤں کے ساتھ اپنی عطا و بخشش بھیجی۔ چنانچہ، زمین خشک ہوجانے کے بعد تروتازہ اور سرسبز وشاداب ہوگئی اوراس نے اپنی مفلسی و ناداری کے بعد سبز طلے پالئے۔ (بعنی مبزہ زار ہوگئی)

ای کے لئے پاکیزگی اور تعریف ہے

پاک ہوہ والت جس کی قدرت کی مثال نہیں۔اس کی تکست کا کوئی مقابل نہیں۔اس کی نعمت کا شار نہیں۔ وہ گنبگاروں کو بہت زیادہ معاف فرمانے والا اور فرما نبرداروں کو بہت زیادہ اجر و تو اب عطافر مانے والا ہے۔اس کی بارگاہ ہے مند موڑنے والا بہت زیادہ معاف فرمانے والا اور فرما نبرداروں کو بہت زیادہ اجر و تو اب عطافر مانے والا ہے۔ اس کی بارگاہ ہے مند موڑنے والا نقصان و خسارہ ہی اٹھا تا ہے۔ او اس سرگرداں اب شک تو اگاہ میں بھٹنے والے اب شک تو نے بہت بری بات کا ارتکاب کیا اور اے تفرو بددی کے بیابان میں سرگرداں اب شک تو اگاہ میں بھٹنے والے اب شک تو نے بہت بری بات کا ارتکاب کیا اور اے تفرو بددی کی بیابان میں سرگرداں اب شک تو ایک بات پر اڑا ہوا ہے جس کی سخجے جرنہیں۔ کیا سختے ہلاکت کا ڈرنہیں؟ (سن! وہ کیا فرمار ہا ہے:)''و مکر وا مکر وا مکر وا مکر وا بات پر اڑا ہوا ہے جس کی سخجے جرنہیں۔ کیا افران ہوں نے اپناسما کمر کیا اور ہم نے اپنی خفیہ نہ برفران اور وہ عافل رہے۔' نشم مکد واقعہ لا یشعورون و (پہا، انس نے میات قراب کس کہ گارکو عذر کی گئیا کہ وعذر کی گئیا کہ وعذر کی کئیا کہ وعذر کی کئیا کہ وعذر کی کئیا کہ وعذر کی کہ وجہ نشم میں واضح فرما وی ہو جو اٹھانے والی جان کی دوسرے کا ہو جو نہ میں واضح فرما وی ہو جو اٹھانے والی جان کی دوسرے کا ہو جو نہ کیا کہ وہ کہ وہ وہ کمال، الشرع وجل کی عطاوم ہربانی ہے کہ وہ والی جان کی فریس کی کر کر ہائی کی کر کر ہا ہے۔

كرنے والوں كے لئے۔''

تو ونی ذات ہے جس نے اس دریا کو اپنی حکمت سے جاری اور اپنی قدرت سے ظاہر فرمایا۔ اس نے بندوں کے گمانوں کو ان کامنہیں کیااور اس نے حقوق وصدود کی پاسداری کے سبب اس کی چکتی موجوں کو حسن نظام وقانون کے تحت رکاوٹ کے خاتمے اور اس کا دہانہ کھو لئے کی اجازت دے دی اور اس نے رکاوٹ کو تو ٹر کر ہر ممکنین کے دل کو جوڑ دیا اور اس دریا کی برکتیں کچ تالا بول اور نہروں کو عام ملئے گئیں اور وہ بھکم المی شہروں کی طرف بہنے لگا۔ پس پیاسے اس سے سیراب ہونے گئے اور پیٹ اسے د کھے کر جرنے لگے۔ (چنانچ ارشاد باری تعالی ہے:)' اول م یسووا ان نسوق الماء الی الارض الحرز فنخرے به زرعا تا کل منه انعامهم وانفسهم طافلا یبصرون (پائل البحرہ: ۲۷) اور کیا نہیں دیکھتے کہم پانی جیجے ہیں خشک زمین کی طرف پھراس سے کھیتی نکالے ہیں کہ ان کے جو یائے اور وہ خود کھاتے ہیں تو کیا نہیں سوجھتا نہیں۔''

مظلوم کے لیوں سے نکلتی ہے جو دعا صرصر کو لمحہ بھر میں بناتا ہے جو صبا تنہیج محو ہیں اس کے سبھی ارض تا سا بندہ کرے حضوری دل سے جو التجا مندہ کرے حضوری دل سے جو التجا مندہ کرے حضوری کے ہیں مصطفیٰ دول احسی'' جس کی حمد میں کہتے ہیں مصطفیٰ

دربارِ زوالجلال میں ہوتی ہے باریاب کرتا ہے وہ قدیر ہی ذرّے کو آفاب مداح اس کے سرووسمن شاخ و برگ و بار مولا کی بارگاہ سے ہوتی نہیں ہے ردّ شہراد اس کی حمد کا یارا بھلا کے

(戀)

فرعون كوبھى الله كے سامنے كر گرانا برا

چېره را که برلت پټ کرتے ہوئے کہنے لگا:

''اےمیرے مالک ومولیٰ! میں جانتا ہوں کہ تو ہی زمین وآسان کا مالک اوراوّ لین وآخرین کامعبود ہے۔لیکن مجھ پر بہ بختی غالب آگئی، میں تیری نافر مانی وسرکشی میں بہت آگے بڑھ گیا' تو میرامعبود ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، تو نے میرے متعلق جو فیصلہ فرما دیا ، فرما دیا۔مولیٰ! اب مجھے میری قوم میں ذلیل ورسوا نہ کراورتو ہی سب سے بڑھ کر کرم

ابھی فرعون کی بات بوری نہ ہوئی تھی کہ اللہ عزوجل نے اس وقت دریائے نیل کو جاری ہونے کا تھم دے دیا اور اسے فرمایا کہ جہاں تک فرعون جائے وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ چلے۔ چنانچے فرعون اپنی قوم میں اس حالت میں جار ہاتھا کہ دریا کا پانی اس کے دامن کوتر کرتے ہوئے ساتھ ساتھ جار ہاتھا اورلوگ اپنی آستیوں کو پانی اور کیچڑ میں ڈبوکرخوشی سے ایک دوسرے کو مارر ہے تھے۔ اس وقت سے اب تک مصر میں خوشی منانے کا بیطریقہ رائج ہے اور اہل مصراسے بیم نوروز لیعنی دریائے نیل کی طغیاتی کا دن کہتے

اے مسلمانو! دیکھا آپ نے! فرعون اللہ عز وجل کا دشمن تھا جولمحہ بھراس کے لئے خلص ہوا تو اسے بارگاہِ الہی عز وجل سے طلب کے مطابق عطا کیا گیا،اس کی پردہ پوٹی کی گئی اور قوم میں اس کو ذلیل ورسوا ہونے ہے بچالیا گیا۔تو جو شخص ساری زندگی اخلاص بےاللّٰدعز وجل کی اطاعت وعبادت کرتار ہے تو وہ اسے کس قدرانعامات سے نواز ہے گا اور اسے آخرت میں کیا سمجھ عطانہ فرمائے گا۔اس طرح جب نافرمان بندہ اپنے گناہوں سے تائب ہو جائے اوراپنی خامیوں اور گناہوں کااعتراف کر لے۔ بارگاہِ اللی عزوجل میں او بچی اور آ ہتہ آواز ہے گڑ گڑائے تو اللہ عزوجل اس ہے پاک ہے کہ بروزِ قیامت اسے عذاب دے یاسب کے سامنے ذلیل ورسوا کر ہے۔

تیرے فضل سے جسم و جاں کا عالم ہے پرنور تیرے نام یہ رتص کناں ہیں گلشن میں طیور

جلداة ل

تیرے لطف کی دولت سے ہے دل کی دنیا شاد تیرے تغنے گائیں ہے ذکر کریں سب پھول الله تعالى زبر دست قدرت وقوت والا ہے

المهتین، مثنن اورمتائۃ سے ہے۔اسم پاک ہونے میں مثین کے معنی ہیں وہ ذات تو ی جسے اپنے افعال میں مشقت وکلفت اورلقب لاحق نه ہو۔ توی اور متین میں فرق بیہ ہے کہ قدرت میں بالغ وتا م کوقوی اور قدرت میں مضبوط وشد بد کومتین کہتے ہیں۔ ایک صدیث شریف میں ہے فقامر مهتنا،حضورعلیہ السلام نے بوری طافت واستقامت کے ساتھ قیام فرمایا۔قرآن مجید میں ایک ہی حكم سورة ذاريات من سياسم بإك آيا م- ان الله هو الرزاق ذوالقوة المتين. ب شك الله تعالى بى بزارزق دين والا قوت دالا ہے۔ ہے شک اللہ تعالیٰ متین ہے جوان تھک طاقتوں اور لامحود قوتوں والا ہے۔ ہرایک استحکام ویا ئیداری اور شدت و قوت کا انضباط اس کے علم سے ہے۔اس بابر کت نام کے ساتھ تعلق پیدا کرنے والوں کوعقا کد میں پیختگی ،اعمال میں ہیشکی پیدا کرنی جاہیے اور باوجود ہرشم کی طاقت وحکومت کے اللہ تعالیٰ کے حضور میں خود کو عاجز رکھنا جاہیے۔ جس عورت کی چھاتی میں دورہ نہ آتا

ہو، کاغذیبالمتین لکھ کردھوکراہے بلا ئیں ان شاءاللہ خوب دودھ آئے گا۔ای طرح جس بیچے کا دودھ چھڑا نا ہواور وہ صبر نہ کرتا ہووہ يانى اس يحكوبلايا جائة آسانى سے يمل ياية عميل تك يہني جائے گا۔

> حق دعا بندوں کی کرتا ہے قبول مان اس کو ہے بیہ فرمانِ رسول حاجتیں بندوں کی کرتا ہے روا فضل و رحمت اپنی کرتا ہے خدا

#### الثدتعالى سب كاحمائتي اور مدد گار ہے

الولی ولا سے ہے جس کامعنی ہے محبت،صدافت قرب وقرابت اور ملک۔ بے شک اللہ تعالی ولی ہے اور بندوں کے تمام کاموں کی تولیت اس کوحاصل ہے۔اللہ کی ولا بہت بندے کوایمان ،تقویٰ اور عبود بہت سے حاصل ہوتی ہے۔اللہ کی ولا ومحبت کا بی تتیجہ ہے کہ اس نے گمراہوں کی ہدایت کے لئے قرآن پاک نازل فرمایا۔اس کی صدافت و محبت حاصل کرنے سے اللہ کے بندوں کو تجھی اولیاءالند کا خطاب مل جاتا ہے اور بیروہ برگزیدہ بندے ہوتے ہیں جوایمان وتفویٰ میں بلند درجہ رکھتے ہیں۔ارشاد باری تعالیٰ ٢٣٠١٢) اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين امنوا و كانوا يتقون (يُس ٦٢٠ـ٦٣)

وہ اللّٰد تعالیٰ کی عبادت پر بیشکی کرتے ہیں اور جودم غافل سودم کا فر کے نظریے کواپنائے ہوئے ہیں۔ یہی مطلب ہے و کا نوا یتقون کا کہ ہرونت خداہے ڈرتے رہتے ہیں۔ایک ہم ہیں کہ فرائض کے ساتھ بھی ہاتھ کرجاتے ہیں کہ رمضان آیا تو نمازی بن کئے رمضان گیا تو سب مجھ گیا لینی اصلی نمازی نہیں بلکہ صلی نمازی ہونے پر اتراتے رہنے ہیں۔رمضان شریف گزرجا تا ہے تو مساجد میں ہرطرف ورانی ہی وریانی ہوتی ہے۔ کسی نے کیاخوب کہاہے۔

جو نمازی تھے گئے اب وہ کدھر عید کے بعد ہائے! جھوڑی ہی نہیں کوئی سرعید کے بعد کوئی بھی آتا نہیں نظر ہائے مگر عید کے بعد ہم مسلمان ہیں ہمیں کیا ہوا عید کے بعد

جب کئی مسجد و منبر یہ نظر عید کے بعد ایسے مجروح ہوا قلب و جگر عید کے بعد مسجد کے درود بوار نے کیا ہم سے سوال جتنا رمضان میں کمایا تھا گنوایا آخر معتکف تھے جو مساجد کے ستونوں کی طرح وہ تو شیطان ہے آزاد ہوا ہے لیکن

ولی اللّٰدوہ ہے جوفرائض ہے قرب الٰہی عاصل کر لے اوراطاعت الٰہی میں مشغول رہے اوراس کا دل نورجلال الٰہی کی معرفت میں مستغرق ہوجب دیکھے دلائل قدرت الہی کو دیکھے اور جب سے اللہ کی آبیتی ہی سے اور جب بو لے تواہیے رب کی ثناء ہی کے ساتھ بولے اور جب حرکت کرے طاعت الٰہی میں حرکت کرے اور جب کوشش کرے تو اسی امر میں کوشش کرے جو ذریعہ قرب الله ابورالله ك ذكر سے نه تھے اور چیتم دل سے خدا كے سواغير كوند و تھے ، يصفت اولياء كى ہے بندہ جب اس حال پر پہنچا ہے تو الله ا رکا ولی و ناصرا در معین و مددگار ہونا ہے۔متکلمین کہتے ہیں ولی وہ ہے جواعتقادیجے مبنی بردلیل رکھتا ہواورا عمال صالحة شریعت کے مطابق بجالا تا ہو۔بعض عارفین نے فر مایا کہ ولایت نام ہے قرب الہی اور ہمیشہ اللہ کے ساتھ مشغول رہنے کا بحب بندہ اس مقام پر

پہنچ جاتا ہے تواس کو کسی چیز کاخون نہیں رہتا اور نہ کسی شے کے فوت ہونے کاغم ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس ڈھائین نے فر مایا کہ ولی وہ ہے جس میں وہ صفت ہو جواس ہے جس کود کھنے سے اللہ یاد آئے۔ بہی طبری کی حدیث میں بھی ہے۔ ابن زید نے کہا کہ ولی وہ ہی ہے جس میں وہ صفت ہو جواس آیت میں ہے۔ الذین المنوا و کانوا یتقون یعنی ایمان اور تقوئی دونوں کا جامع ہو بعض علاء نے فر مایا کہ ولی وہ ہیں جو طاعت خالص اللہ کے لئے عجت کریں اولیاء کی بیصفت احادیث کثیرہ میں وار دہوئی ہے۔ بعض اکا برنے فر مایا کہ ولی وہ ہیں جو اطاعت سے قرب الہی کی طلب کرتے ہیں اور اللہ تعالی کارسازی ان کی کرامت سے فر ما تا ہے اور جن کی ہدایت کا بر ہان کے ساتھ اللہ کی اس مواوروہ اس کا حق بندگی اور کے اور اس کی طلق پر دم کرنے کے لئے وقف ہوگئے بیہ معانی اور عبادات اگر چہ جدا گانہ ہیں کین ان ہواوروہ اس کا حق بیہ عبین ہے کوئکہ ہر عبارت میں ولی کی ایک صف بیان کردی ہے جے قرب الہی حاصل ہوتا ہے بیتمام صفات اس میں وقتے ہیں۔ ولایت کے در جے اور مراتب میں ہرایک بھتر را بے در جے کے فضل وشرف رکھتا ہے۔ (خزائن العرفان)

الله تعالی ہمارا آقاومونی ہے قرآن مجید میں الله تعالی کانام مولی بھی ہے ( یہ بھی ولا ہے ہورولی کے معنی میں ہے اس لئے نانو ہے اساء میں اس کوشار فریس کیا گیا) ارشاد باری تعالی ہے والله مول کھ دھو العلیم الحکیم (التحریم) اور الله تعالی ہی تمہارا مولی ہے جوعلم و حکمت والا ہے۔ ای میں ہے فان الله ھو موله و جبریل و صالح المومنین تو بے شک الله تعالی ان کا مددگار ہواور جر مل اور نیک ایمان والے سور ہوئس وانعام میں فرمایا۔ مولھم الدحق ان کا سجا آقا تو الله تعالی ہی ہے۔ سور ہوالبقرہ کے آخر میں ہے۔ انت مولانا فانصر نا علی القوم الکفرین تو بی ہمارامولی ہوتو کا فرول پر ہماری مدد فرما۔ مقام غور ہے کہ ول و مولی کے علاوہ بھی کی نام (سمیح وبھیر، رؤف، رحیم غنی وعیرہ) ہندوں پر بھی ہولے جارہے ہیں۔ جب یہ شرک نہیں ہوتو غریب نوازمشکل کثا، واتا تیخ بخش وغیرہ کے الفاظ بندول پر بولنا کس طرح شرک ہوسکتا ہے جو کہ ندعر فی الفاظ ہیں اور نہ بی الله خریب نوازمشکل کثا، واتا تیخ بخش وغیرہ کے الفاظ بندول پر بولنا کس طرح شرک ہوسکتا ہے جو کہ ندعر فی الفاظ ہیں اور نہ بی الله کے ناموں میں شامل ہیں۔ اگر چہ الله تعالی ان صفات کا بالذات ما لک ہیں۔ اس مسئلہ پر ہماری کتاب ''مسئلہ تو حید وشرک' کا مطالد فرما کیں۔

الله بهارامولي بيتمهاراكوني مولي بيس

غزوہ احدیمی جب جنگ بند ہوگئی اور دونوں لشکر الگ الگ ہو گئے تو ابوسفیان اپنے گھوڑے پرسوار ہوکر وہاں آیا جہاں فرزندان اسلام استھے تھے اور بلند آوازے پکاراافی القوم محمد (فداہ ابی وامی)''کیاتم میں مجمد ہیں؟' یہ سوال اس نے تمن بارد ہرایا۔ نبی کریم نے جواب دینے سے منع فرما دیا۔ دوسرا سوال اس نے یہ پوچھا۔ افیکھ ابن ابی قحافہ 'کیاتم میں ابو قافہ کے بیٹے ابو بکر ہیں۔' حضور منا لٹی اِ اس کا جواب دینے سے بھی روک دیا۔ تیسرا سوال اس نے یہ پوچھا''افی القوم ابن المحطاب ''کیا قوم میں خطاب کے بیٹے عمر موجود ہیں۔ اس کا جواب دینے کی اجازت بھی نہلی۔ ابوسفیان کے صرف ان حضرات کی بارے میں سوال کرنے سے یہ بات واضح ہو باتی ہے کہ اس کے زر بی بھی اسلام کی ترتی اور ملت اسلامی کی بقا کا تعلق ان تین حضرات کی بقاسے وابستہ تھا۔ جب ان تینوں سوالات کے جواب میں خاموثی اختیار کی گئی تو ابوسفیان خوثی خوثی اپنا گھوڑا دوڑا تا ہوا

ا ہے گشکریوں کے پاس گیا اور انہیں جا کریہ خوشخبری سنائی کہ ریبٹیوں قبل ہو گئے ہیں۔اس کی بیہ بات سن کرحضرت فاروق اعظم ملاظم كويارائ ضبط ندر بارعرض كي" يارسول الله! الهيبه" كيامين اس كوجواب نددون و"قال بلي" فرمايا بيتك دور حضرت عمر گرج کر بولے۔اے اللہ کے دشمن! تم جھوٹ بک رہے ہو۔ تھے ذیل ورسوا کرنے کے لئے ہم متیوں کو اللہ تعالیٰ زندہ رکھے

ابوسفیان نے اپی خفت مٹاتے ہوئے نعرہ لگایا۔"اعل هبل واظهر دینك"ائے بل تیری شان او تجی ہوا ہے وین كو غالب كر\_زَمت عالم نے حضرت عمر كوفر ما يا نعره كا جواب نعره ہے دو\_آپا تھے اور نعرہ لگایا''الله اعلى واجل ''الله سے اعلیٰ اور بزرگ ہے۔

فقال ابو سفيان يوم بيوم بدر الا ان الايام دول وان الحرب سجال . فيوم علينا و يوم لنا . ويوم نساء و يوم نسر و حنظله بحنظله و فلان بفلان

'' بیدن بدر کے دن کے بدلہ میں ہے۔ایام پھرتے رہتے ہیں اور جنگ کنوئیں کے ڈول کی طرح بھی او پر بھی نیچے کسی روز ہمیں فنکست ہوئی ہے اور کسی روز ہم فتح حاصل کرتے ہیں مکسی روز ہمیں دکھ پہنچایا جاتا ہے اور جھی ہمیں خوشی حاصل ہوتی ہے۔ خطلہ کے بدلہ میں خطلہ (ابوسفیان کے ایک بیٹے کا نام ہے جو بدر میں مارا گیا تھا) فلال کے بدلے میں فلاں \_معاملہ برابر \_''

حضورعلیہالسلام نے حضرِت عمر کوفر مایا کہومعاملہ برابرنہیں۔ ہمارےمقنول جنت میں اور تمہمارے جہنم کا ایندھن برابر کیسے ہو

مچرابوسفیان نے کہا''لنا عزی ولا عزی لکم''ہارے پاسعزی جیسا خداہے تہارے پاس کوئی عزی ہیں۔ حضورعلیهالسلام کے علم سے حضرت عمرنے جواب دیاا الله مولانا ولا مولی لکھ۔ اللہ بی بمارامولی (مددگار) ہےاورتمہارا كوكى مولى بيس \_ (ضيا والنبي مَنْ اللهُ يَوْمُ ج سوم ٥٣٠١٥١٠ بواله بل الهدى ج مهم ٣٣٣ تاص ٣٢٥)

اس اسم پاک (الولی) سے تعلق پیدا کرنے والوں پہلا زم ہے کہ خود کوانٹد ہی کی ملکیت میں داخل کریں اور اس کواپنا حقیقی کار ساز جھیں اور اس کی محبت کو کامل صدافت کے ساتھ دل میں قائم کریں اور بیدعا کرتے رہیں یاد لی الاسلامہ و اہلہ ثبتنی حتی القاك اے اسلام اور اہل اسلام كے مالك ومولى مجھے اسلام يہ قائم ركھ يہاں تك كدميں تير بسامنے حاضر ہوجاؤں -جو تفس اپن بیوی کی عادرتوں سے خوش نہ ہووہ جب اس کے سامنے جائے تو اس اسم پاک کو پڑھے ان شاء اللہ نیک خصلت ہوجائے کی اورجواس اسم پاک کوکٹر ت کے ساتھ پڑھے گامخلوق کے دل کی باتوں ہے آگاہ ہوگا۔انشاءاللہ

رہ کرم یہ ہمیشہ یہ مشت خاک چلے نوازشات کی یونبی جہاں میں ڈاک کیلے ترے جلال کی آندھی جو ہولناک ہلے

جو سحن جال میں ہوائے حریم یاک ہلے فرشے رحمتیں لے کر تیری اڑتے رہیں مرے خدا مجھے اپنی پناہ میں رکھنا

الما

یہ نفس جب بھی چلے جال خوفناک چلے ترے شہید بٹھا کر جہاں یہ دھاک چلے 'دھاک چلے' 'جو سوئے عرش معلے رسول پاک چلے'

کریم تیرے کرم کا مجھے سہارا ہے ترے جلال کا تھا عکس ان کے لیجے میں خدا کی رحمتیں بھی ہم رکاب تھیں شہراد فدر تمام خوبیوں والا ہے اللہ تعالیٰ لائق تعریف اور تمام خوبیوں والا ہے

الحمید، جمہ ہے ہواونعیل جمعنی فاعل ہے۔ جمہ ، مدح اورشکر متقادب المعنی ہیں ان میں سے مدح بہت ہی عام ہے کہ نباتات و جمادات پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ مدح میں جوصفت بیان کی جاتی ہے اس کا ممدوح میں فی الوافع ہونا ضروری بھی نہیں۔ اس لئے امراءو حکام کی تعریف میں شعراء زمانہ جو کچھ لکھتے ہیں اس کو مدح کہتے ہیں۔ پھر مدح قبل از نعمت ہو گئی ہے گرشکر بعد از نعمت ہوگا۔ شکر مدح سے خاص ہے صرف محمن وضع کے مقابلہ میں اس کا استعمال ہوا ہے۔ غیر ذوی العقول کے لئے نہیں ہوتا۔ جمہ جامع ہے مدح اور شکر کے معانی کی بلکہ ان سے بچھذا کدمعانی آپ اندر رکھتی ہے۔ حدیث میں ہے بیان اللہ سے میز ان عمل آدھی بھر جاتی ہے اور الحمد لللہ کہنے سے پوری بھر جاتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا ذاتی نام احمد و محمد ہواور سے دونوں حمد سے ہیں محمد کا معنی ہے جس کی تعریف تمام مخلوق سے بڑھ کر اور افضل تر کا معنی ہے جس کی تعریف تمام مخلوق سے بڑھ کر اور افضل تر

ترا محمد و احمد زمین خواند و زمال حمید باشد و محمود ذات سجانی فزول تراز تو کسے گفت حمد بردانی تو از تو کسے گفت حمد بردانی تو آفاب و از حمد سر بر آورده تو ماه وبر فلک مجد نور افشانی

حضور علیہ السلام کے مقام شفاعت کا نام مقام محمود ہے اور قیامت کے دن آپ کے جھنڈ کے کا نام لواء الحمد ہے جس کے سائے میں حضرت آ دم علیہ السلام اوران کی جملہ اولا دکرم ہوگی۔ آپ کی امت کومیدان محشر میں حمادوں کہہ کر پکارا جائے گا اور آپ کی نساء امت کوحمادیات کالقب دیا گیا جوشرم وحیاء سے نگاہ نیچی رکھتی ہیں۔ قرآن پاک میں جمید کالفظ مجید ، تکیم ولی اورغن کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ اسم حمید کے ساتھ تعلق کومضوط بنانے والوں کومحود الا فعال اورمحود الصفات بننے کی کوشش کرنی جا ہیں۔ جوشھ پینیتالیس دن تک متواتر ۹۳ بارتنہائی میں یا حمید یوٹ ھے گااس کی تمام بری خصاتیں انشاء اللہ دور ہوجا کیں گی۔

وہ قادرِ مطلق ہے ہر اک چیز کا مخار قہار ہے جبار ہے ستار ہے غفار اور اس کو بناتا ہے وہی مخل شمر بار الحمد کا حق دار الحمد کے لائق ہے وہی حمد کا حق دار بیارش و فلک صنعت باری کا ہیں شہکار سے ارض و فلک صنعت باری کا ہیں شہکار

وہ صاحب کن، مالک کل، خالق انوار رحمٰن و رحیم اور ہے سبحان و صد بھی پروان چڑھاتا ہے وہ دانے کو زمیں میں تنہیج میں مشغول ہیں اس کی مہ و ماہی ہر عکس ہے آئینہ اوصاف مصور

جلداة ل

مجھلی ہو سمندر میں کہ ہو مہر ضیا بار تفییر ہیں جنت کی چنن، چشمہ و کہسار

خلاقِ دو عالم کی ججلی کا ہیں یر تو ہے معجزہ حسن ہر اک منظر فطرت نى اكرم مَنَا لَيْنَا كُلُمْ كَى تَهجد كے وقت الك دعا كے الفاظ بيہ ہيں:

اللهم ربنا لك الحمد انت قيم السموات و الارض و من فيهن ولك الحمد انت نور السموت والارض و من فيهن ولك الحمد انت ملك السموات و الارض و من فيهن ولك الجمد و انت الحق ووعدك الحق.

ا الله الله المارك رب احمد تيرك النكر المران اورز مين اورسب كاجوان كا عدر بين قائم ركھے والاتو ہی ہے ہاں تیرے ہی لئے حمد ہے۔ آسانوں اور زمین اور ان کی سب چیزوں کا نور تو ہی ہے ہاں تیرے ہی لئے حمد ہے۔آسانوں اور زمین اور ان کے اندر کی سب اشیاء کا بادشاہ تو ہی ہے۔حمد کا مالک تو ہی ہے تو ہی حق ہے اور تیرا

# الله کی ذات مثلیت سے پاک ہے

الله عزوجل نے عقل والوں پر پردے ڈال دیئے کہ وہ اس کا احاطہ کرسکیں تو وہ حیران و پریشان ہیں اورانہیں اپنی تو حید کی نشانیاں دکھا تیں تو انہوں نے ندمخالفت کی اور نہ ہی مثل ہونے کا دعویٰ کیا اور اللہ عزوجل نے اپنی بزرگی وعظمت کا ذکران کے دلوں میں ڈالا تو وہ اس کی یاد میں مست ہو گئے اور کہنے لگے:''اللہ عز وجل کے سوائسی کی بندگی نہیں اور اللہ ہی پرایمان والے بھروسہ كريں۔'اس نے اسپے اولياء كرام رحمهم الله تعالىٰ پرفضل وكرم كرتے ہوئے انہيں بردى بردى تعتیں عطافر مائيں اوراسپے دشمنوں کے کئے در دناک عذاب تیار کیا اور اپنا ادراک کرنے ہے لوگوں کی آنکھوں پر پردے ڈال دیئے لہٰذا وہ کسی کے متعلق اس کے مثل یا مشابہ ہونے کا وہم تک نہیں کرتے۔ چنانچہ

الله عزوجل این به مثل و به مثال شان یون بیان فرما تا به:

(۱) سبطنهٔ و تعالی عما یشر کون ٥ (پانین ۱۸:) اسے یا کی اور برتری ہان کے شرک سے۔

(۲) لیس کمثله شیء ج (پ۱۱،۲۵ الثوری:۱۱) اس جیها کوئی تبیس

الله عزوجل کی پھیلی ہوئی فضیلت سے بلند شے کوئی نہیں اور اس کی راہ پر چلنے والے کوکوئی ممرابی نہیں آسکتی۔اس کا فرمانِ

(m) يسخس ج السحى من الميت و يخرج الميت من الحي و يحيى الارض بعد موتها ط و كذلك تخرجون٥ (١٩٠١/رم:١٩)

وہ زندہ کو نکالتا ہے مردے سے اور مردے کو نکالتا ہے زندہ سے اور زمین کوجلاتا (لیعنی زندہ کرتا) ہے۔اس کے مرے لیکھیے اور یونہی تم نکالے جاؤ کے۔

میں اللہ عزوجل کی ایسی حمد وثنا کرتا ہوں جس کے ذریعے مقربین اس کے مزید قرب کی لذت حاصل کرتے ہیں اور میں گواہی ویے دیتا ہوں کہ اللہ عزوجل کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، یہ ایسی گراہی ہے جو گواہی وینے والے کواس روز نفع ہنشے گی جس دن مال نفع دے گانہ اولا داور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت سیدنا محمد منظی الله عزوجل کے بندے اور رسول ہیں، جوعربی نبی ہیں اور امین و مامون ہیں۔ اللہ عزوجل آریہ منگا تینظم پر'آپ منگا تینظم کی آل واصحاب علیہم الرضوان، از واج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہمن اجمعین اور پاک اولا دیر درود وسلام بھیج جنہوں نے حق کے مطابق فیصلے کئے اور جوحق کے ساتھ عالی و انساف کرتے ہیں۔

#### حمدخدا کے جلو ہے

یا چیم یقیں بیں چو ہر سو نقشے ست ز کلکِ قدرت او اسکز اسم تیری پہپان کاحق نہیں ادا کر سکتے) اصدق مقال اس عزاسمہ کی ماہیت عزوجلال میں ما عدفناك حق معدفتك (ہم تیری پہپان کاحق نہیں ادا کر سکتے) اصدق مقال ہے۔ پھردوسرے کودم مارنے کی کیا مجال ہے۔

زاتش بمال بے 'چگون است از وہم و خیال مابرون ست بخوائے آیے کریمہوان تعدوا نعم الله لا تحصوها ۔انسان نا توال باوجود چرب زبانی اس کی نعمتوں کے شار سے بخوائے آیے کریمہوان تعدوا نعمہ الله لا تحصوها ۔انسان نا توال باوجود چرب زبانی اس کی نعمتوں کے شار سے ناکام ہے بمصد اق آیے کریمہ قلیل من عبادی المشکور ۔ (میر بندول میں بہت تھوڑ ہے ہیں شکر گزار) اس بات میں بحزو تصور بندگان کے مقدور کا تمام و کمال ذہمن شین خواص وعوام ہے ۔ ہاں ایسی زبان ذاکقہ بخش کام و دھان هم ژولیدہ بیان کہاں سے لائیں جس سے کیل و نہار با دائے شکر پروردگار حظِ جاودال اُٹھا کیں

دانا بخیال تست حیرال افسوس که جم سید کار شمون آیئر بمه و ما خلقت البحن و الانس الا لیعبدون (اورنبیس بنائے میں نے جن اورانسان مگر تا کہ میری عبادت کریں ) سے خبر دار باوصف آگا ہی غفلت شعار۔

تا لہ میری عبادت تریں ) ہے جبر دار باوصف آگا ہی عقلت شعار۔ ۔ اللی تو ستار و غفار ہے میرا نام عاصی گنه گار ہے اللہ تعالیٰ ہرشی کوا ہے علم اور شار میں رکھنے والا ہے ۔

آلُمُ خَصِی کامادہ 'حصو' ہاوراحصاء کے معنی ہیں: شارکرنا' دریافت کرنا' نگہداشت کرنا۔ قرآن مجید میں بیلفظ بطور اسم ہیں آیا بلکہ فعل ہے شتق ہے ارشادِ باری تعالی ہے: احسصاہ الله و نسوہ (مجاولہ) اللہ تعالی نے ان کے اعمال کوشار کررکھا ہے۔ اوروہ ان کو بھول سے یہ سورہ جن میں ارشاد ہوتا ہے: و احسطی سکل شیء عددا ، اوراس نے ہرشی کوشار کررکھا ہے۔ آسان

كے ستارے ہول ياز مين كے ذرے سمندر كے قطرے ہول يا درختوں كے بيتے ' نفوس اوران كے انفاس اشخاص اوران كى حركات وسكنات الغرض ہرشی جوشار میں آنے والی ہے اللہ تعالیٰ نے سب كوشار كرر كھا ہے۔ رہيمي يا در ہے كہ اعداد وشار سے محصى كاو بي تعلق ہے جومعلومات سے علیم کا۔اس اسم پاک سے تعلق کومضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے کہا بینے اعمال وافعال کا حساب رکھا جائے اور يوم الحساب مين اعمال نا ع كييش مون كاورر بدار شادر بانى ب: اقسراً كتسابك كفسى بنفسك اليوم عليك حسيبا . (قيامت كدن كهاجائ كا: تواپنانامهُ اعمال بره آج تؤخود بى ايناحساب كرنے كوكافى بـــالاسراء:١١٧) سورة كهف مين قرمايا: ووصع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احتصاها ووجدوا ما عملوا حاضرًا ولا يظلم ربك احدا . (٣٩) اور (برَّحْص كا) اعمال نامه (اسك ہاتھ میں مؤمن کا داہنے میں کا فرکا با کیں میں ) رکھا جائے گا تو تم مجرموں کو دیکھو گے کہاس کے لکھے سے ڈرتے ہوں گے اور (اس میں اپنی بدیاں لکھی دیکھ کر ) کہیں گے ہائے خرابی ہماری!اس نوشتہ کو کیا ہوانہاس نے کوئی چھوٹا گناہ چھوڑ انہ بڑا جسے گھیر نہ لیا ہواور ا پناسب کیاانہوں نے سامنے پایا اور تمہارار ب سمی برظلم نہیں کرتا (نہ سی پر بے جرم عذاب کرے نہ سی کی نیکیاں گھٹائے ) جو مخص ر دئی کے بیں نکڑوں پر روزانہ بیں مرتبہ بیاسم پاک پڑھ کر دم کرےاور کھائے تو ان شاءاللہ مخلوق اس کے لیے سخر ہوگی۔جوشخص جمعرات کو بیاسم پاک ایک ہزار بار پڑھے وہ عذابِ قبر'وتو ف قیامت ہے بچ جائے گااور جوکوئی ہرروز دس بار پڑھےالٹد تعالیٰ کی پناہ میں رہے گا۔

> آباد ہراک دشت میں جیرت کا جہال ہے اک واسطہ ہے بندہ و معبود کے مابین بیں نغمہ سرِ حمد و ثنا بحر کی موجیس معراج ہے شہراد یہی میرے ہنر کی

الله تعالى ہرشى كوبغير سابقة نموند كے پيدافر مانے والا ہے

اک بات بندہ عاجز کی رہے یاد

اسرار و معارف کا دبستاں ہے چمن زار وه باعثِ کن منبع و سرچهمهٔ انوار اور وجد کے عالم میں گل و غنچہ و اشجار ہوں واصفِ خلاقِ جہال ناعب سركار

المُندِي كامادهبكة أب وربياسم ياكبهى قرآن مجيد مين بين آيا بلكها فعال مصشتق بـ ارشادِ بارى تعالى بنانه يهدء البحلق ثم يعيدهٔ . بيشك وه پهلى بار بناتا به پهرفنا كے بعد دوباره بنائے گا۔ (آيت: ٨٧) سورة الانبياء (١٠٨٧) ميس فرمايا: كما بدان اول حلق نعیدہ . جیسے پہلے اسے بنایا تھا ایسے بی پھر کردیں سے ( لینی ہم نے جس طرح پہلے عدم سے وجودعطافر مایا تھا ویسے ہی پھرمعدوم کردینے کے بعد پیدا کریں سے یا بیمعنی ہے کہ جیسے مال کے پیٹ سے برہنہ غیرمختون پیدا کیا تھا ایسے ہی مرنے کے بعد بھی اُٹھا کیں گے ) سورة عنکبوت میں فرمایا: فسانسظرو اسکیف بدء المحلق ، غور کرداللہ تعالی نے مخلوق کا آغاز کیسے فرمایا۔ اس اسم پاک کے ساتھ علق کومضبوط کرنے کے لیے لازم ہے کداسیے آغاز کو بھی نہو لے کسی نے کیا خوب کہا: جائز ہے غباروں میں اڑو عرش یہ جھولو تم شوق ہے کا کج میں سچلو یارک میں پھولو الله كو اور افي حقيقت كو نه مجولو

جو محض محری کے وقت اپن حاملہ بیوی کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کرننا نوے مرتبہ یا مبدئ پڑھے گاان شاءاللہ اس کاحمل ساقط نہ ہوگااور نہونت ہے پہلے بچہ پیدا ہوگا۔

## الله نعالي باردگر بيدافر مانے والا ہے

أَلْهُ مِعِيدُ . عَادَ عَوْدَةً سے بِ جَس كامعنى ب واليس اوٹانا الله تعالى تمام اشياء كوفنا كے بعد ميدانِ قيامت بن لوٹائ كا۔ ارشادِ بارى نعالى ب:قل الله يبدى المحلق ثم يعيده (فرماد يبح كالله تعالى بى برس في ابتداء محلوق كوبيدافر مايا بهراس كولوثائكًا)\_سورة عَكْبُوت مِين فرمايا:اولم يروا محيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده ان ذلك على الله يسير . (١٩)اور کیاانہوں نے نہ دیکھاالٹدنعالی کس طرح مخلوق کی ابتداءفر ما تاہے( کہ پہلےانہیں نطفہ بنا تاہے پھرخون بستہ کی صورت دیتا ہے پھر اسے دوبارہ بنائے گا (آخرت میں بعثت کے وقت) بے شک بیر ( کام ) اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے ( یعنی پہلی بارپیدا کرنا اور مرنے کے بعد پھردوبارہ بنانا) میاسم یاک بھی قرآن یاک میں بطور نام موجود نہیں بلکہ فعلوں سے شتق ہے اور اس کے ساتھ تعلق بیدا کرنے والوں کے لیے لازم ہے کہ موجودہ زندگی کی قدر کریں اور آخرت کی زندگی کے لیے سر مایہ جمع کریں۔ تم شدہ شخص کو واپس بلانے کے لیے جب گھر کے تمام افراد سوجا تمیں تو گھر کے جاروں کونوں میں سترستر مرتبہ یا معید پڑھا جائے ان شاءاللہ سات روز میں پندچل جائے گایا والیس آجائے گا۔

'''گنہگاروں کے ہونٹوں پر درودِ پاک جب آیا'' قریب اس دل کے کوئی خطرہ اہلیس کب آیا زبانِ مصطفیٰ سے ہو کے بی فرمانِ رب آیا کئے قرآن مجک میں اک نرالی تاب و تب آیا قشم فرمائی اس محبوب کی جو وقت شب آیا تیرا بندہ ترے در یر الہی جاں بلب آیا کہا احباب نے وہ دیکھئے شنراد اب آیا

سے گزروں کو آخر بندگی کرنے کا ڈھب آیا حصار نور اسم ذات جس دل کو ہوا حاصل کوئی قرآن کی آیت ہو یا ارشادِ قدش ہو قیامت کی ہے دنیا میں یہی اللہ کی رس تهمین" والنجم" کی صورت کہیں" والطّارق" کہدکر نہ خالی لوٹ کر جائے درِ الطاف سے تیرے سر برم جنال حمد و ثنا کے لیے کے تذرانے

اللدتعالى زندكى عطافر مانے والا ہے

المُحْدِينُ: احياء سے بِجُس كامعىٰ زندكى ديناہے۔ سورة روم ميں ہے: فسانظر الى اثار رحمت الله كيف يحيي الأرض بعد موتها أن ذلك لمحى الموتلي وهو على كل شيء قدير . (٥٠) توالله تعالى كي رحمت كاثر ويمو (يعني بارش کے اثر جواس پر مرتب ہوتے ہیں کہ بارش زمین کوسیراب کرتی ہے اس سے سبزہ نکاتا ہے سبزے سے پھل پیدا ہوتے ہیں ' مجلول میں غذائیت ہوتی ہے اور اس سے جانداروں کے اجسام کے قوام کو مدد پہنچی ہے اور بید میھو کہ اللہ تعالیٰ بیسزے اور کھل پیدا كركے ) كيونكرز مين كوزنده فرما تا ہے اس كے مرجانے كے بعد (اورختك ميدان كوسبز ه زار بناديتا ہے جس كى بيرقدرت ہے ) بے شک وہ مردول کوزندہ فرمائے گا اور وہ سب مجھ کرسکتا ہے۔اللہ تعالیٰ ہی تھی ہے جس نے حیات وروح کو پیدا فرمایا جس نے روح کو

اجسام کے ساتھ ملایا۔ وہی دلوں کو زندگی عطافر ماتا ہے وہی حیات علمی ایمانی اور عرفانی عطاکرتا ہے۔ اس اسم پاک کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے والوں کوموت وحیات کے نمونوں پیخور کرٹا اور ان سے عبرت حاصل کالازم ہے کہ جس موسم میں زمین سے نباتات گم ہوجاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ بارش برساکر مردہ زمین کو زندہ فرما دیتا ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

او مسن کسان میت اف حیینه و (انعام: ۱۲۲) اور کیاوہ کہ مردہ تھا تو ہم نے اسے زندہ کیا۔ مردہ سے کافر اور زندہ سے مؤمن مراد ہے کیونکہ کفر قلوب کے لیے موت ہے اور ایمان حیات ہے۔ جو تحض بیار ہوؤہ ہم نے اسے زندہ کیا۔ مردہ سے کافر در کھیا کسی دوسر سے بیار پردّم کر نے تو ان شاء اللہ صحت یا ہوگا ، جو تحض اٹھا تو ہم میں پڑھ کراپنا اوپردّم کرے وہ ہر طرح کی قید و بند سے ان شاء اللہ صحف فا در در نے اور کسی عضو کے ضائع ہونے سے خاکف ہوؤہ صات مرتبدیا محمی پڑھ اللہ شفاء پائے گا اور اس پڑھنگی کر دے درد کے لیے سات دن تک روز انہ سات مرتبہ پڑھ کردّم کرے ان شاء اللہ شفاء پائے گا اور اس پڑھنگی کرنے سے دل زندہ ہوجا تا ہے۔

یہ حسنِ صوت میہ طرزِ بیاں کگرِ رسا کیا ہے '' یہ کلیاں کھول غنچ رنگ و بؤ موجِ صبا کیا ہے' اس ان کو د کمے لو اور جان لو شانِ خدا کیا ہے مرے دامن میں میرااے مرے دبت عُلا کیا ہے؟

کہاں کے بیہ زبان و لب مرا رنگِ ثنا کیا ہے جمالِ خالق کیتا کا مظہر ہیں سبھی منظر زمین و آسال بیہ بحر و بر مہر و مہ و الجم عنایت ہے تری فیضان ہے جود و کرم تیرا

#### اللّٰد تعالیٰ موت دینے والا ہے

آل مُومِنت . وت ہے جو جس کے چندمعانی ہیں: (۱) قبل از پیدائش یعن عالت عدم کوموت کہا گیا۔ کیف تہ کفوون باللہ و کنتم امواتا . (البقرہ) (۲) حیات کے بعد زندوں پیطاری ہونے والی عالت عدم کوموت کہا گیا فیاحیا کے بعد ندوں پیطاری ہونے والی عالت عدم کوموت کہا گیا فیاحیا کے بعد ندوں پیطاری ہونے والی عالت عدم کوموت کہا گیا فیاحیا کے بعد ندوں کی محت کے اورائی میں اورائی ہیں۔ (ابراہیم: ۱۷) (۲) حدیث شریف میں موت کوزوال حرکت کی وجہ نیندے تشیددی گی چنانچہ وکرا تھے وقت کی دعا کے الفاظ یہ ہیں: المحد مد للہ اللہ ی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور . تمام تعریفی اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مار دینز (نیند) کے بعد زندہ فر مایا اوراس کی طرف جمج ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ میں ہوت و المحیات موت و جات کا الموت و المحیات ) ملک الموت ای کا دکام کی تعلیٰ کو کا کا جاتھا کی موت و حدیات کا الک و خالق ہے اللہ کا الموت ای کے ادکام کی تعلیٰ کو کا کرنے کے لیے ضروری حیات بیا فذ ہوتا ہے موت کو اللہ تعالیٰ کے دامن طال تک تی تی کی کا دائیں۔ اس اسم پاک سے تعلیٰ کو کھا کرنے کے لیے ضروری کی اللہ تعالیٰ کوموت و حیات کا اس طرح ما لک ہمیں جیسا اس نے خود فر مایا: قبل ان صداحت و و مسکی و محیای و مماتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کوموت و حیات کا اس طرح ما لک ہمیں جیسا اس نے خود فر مایا: قبل ان صداحت و نسکی و محیای و مماتی للہ درب العالمین ۔ فرمادو ہے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میر امینا اور میر امرنا سب اللہ کے لیے جی پالے والا ہے تیں میں اس کی کیروی ٹیس کرتے نہ و عمدالدر میں جو سی کیروی ٹیس کرتے نہ و عمدالدر میں جو سی جی سی کھیں اس کی کیا کہ الموت اس کی کیروی ٹیس کرتے نہ و عمدالدر میں جی بیں۔

کھلا اس بندہ جن یہ فنا کیا ہے بقا کیا ہے نہیں ہے بندگی تو پھر منائبات و دعا کیا ہے یہ کس کے فیضِ وحدت نے بھلایا ما وا کیا ہے دل شنراد سے جو اُٹھ رہی ہے میہ صدا کیا ہے

خدا کے نام پر جس نے فدا کی زندگی اپنی تَظَكَّر انكساري عاجزي كريي يشياني یہ ابھرا مطلع باطن سے کس کے نام کا سورج یہ میرے حجرہُ قلب حزیں میں کون رہتا ہے

جس تخص كالفس اس كے قابوميں نه مووه سوتے وقت سينے په ہاتھ ركھ كر المميت برجے برجے سوجائے تو ان شاء الله اس كا تفس مطيع ہوجائے گااور جو تحض سات بار پڑھ کرة م کرے جادواٹر نہ کرے گا۔

اسے فضل کرتے تہیں لکتی بار

نہ ہو اس سے مایوس اُمید وار

#### الله تعالى بميشه بميشه زنده رينے والا ہے

الكيحيُّ: حيات سے ہے اللہ تعالیٰ كانام المعنی اس ليے ہے كہ وہ لوازم حيات علم وقدرت سمع وبصر ارادہ وكلام والا ہے وہ حیات ذاتیکا مالک ہے اس نے ان کمالات کے مظاہر عالم ظہور میں دکھائے ہیں وہ واجب الوجود عالم کا ایجاد کرنے والا اور تدبیر فرمانے والا ہے۔ ترندی شریف میں حضرت انس طالفنوز سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام کو جب کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو آ پ مَنْ الْيَهُ اللهِ وعارِ هاكرت بها حي يا قيوم بوحمتك استغيث . اے زنده اے اوروں كوقائم ركھنے والے ! تيرى رحمت كے ساتھ مين مدد جا بهتا بول حضور عليه السلام نے حضرت فاطمة الزبراء بنائفہا كوا يك مرتبه بيالفاظ پڑھنے كاحكم ديا:يــــا حــــى يـــا قيــوم برحمتك استغيث والاتكلى الى نفسى طرفة عين (ابوداؤد)اكزنده ربنواك! اعتائم ربنواك! من تيرى رحمت کا فریادی ہول مجھے میرے نفس کے حوالے ایک چیٹم زدن کے لیے بھی نہ کر۔ جامع الاصول میں بحوالہ رزین حضرت ابو جريره والتنون المنت مرفوعاً روايت بكر حضور عليه السلام بيدعا يرها كرتے بيا حسى بيا قيسوم بيا حسى حين الاحس يا محسى يا مسميت يا ذا الجلال والا كرام. ايزنده وتوانا! جب كوئى بهي زنده ندريجًا سوقت بهي توبي زنده موكا 'ايزندگي وموت وینے والے!اےعظمت و ہزرگی والے! جوخص روزانہ تین ہزار مرتبہ السحسی کاور در کھے گاوہ ان شاءار نہ بھی بیار نہ ہوگا رجوخص اس اسم پاک کوچینی کے برتن پرمشک وگلاب سے لکھ کر چیٹھے یانی ہے دھوکر ہیٹے یاکسی دوسرے بیار کو بلائے ان شاءاللہ شفاء کامل نصیب ہوگی۔جو خص روز اندستر مرتبہ یہ مصے گااس کی عمر دراز ہوگی۔ان شاءاللہ!

> ہے شہر ہمیشہ رہے آباد الٰہی ہر حال مین درکار ہے امداد البی متسود نبين مند ارشاد البي ہو جائے نہ محنت کہیں بریاد الہی

ہر وقت رہے دل میں تری یاد الہی مغلوب نہ ہو جاؤں کہیں نفس کے ہاتھوں ول میں ہے ترے دین کی خدمت کی تمنا بس لاج سرِ حشر گنهگار کی رکھنا

التدتعالي سب كوقائم ركھنے والا ہے

المسقيسوم: قيام سے ہے اور الله تعالی کا نام قيوم اس ليے ہے کہ وہ بذات خود قائم ہے اس کا قيام کسی دوسرے پينحصر نہيں ،

ديموميت ذات اس كوحاصل ہےاور قيام ذات كى عزت كاوہى مالك ہے۔السعى قرآن مجيد ميں صرف ايک حجگه سورہ مؤمن ميں اكيلاآ ياب:هـ و الـحي لا الله الا هو فادعوه مخلصين له الدين .(٢٥) و بى زنده بـ (جس كى فنامحال بـ) اس كيسوا سی کی بندگی ہیں تواہے یوجو پورے خلوص کے ساتھ۔

اور تبن مقام ایسے ہیں جہاں السحسی القیوم دونوں استھے آئے ہیں۔ایک آیت الکری میں دوسرا آل عمران کے آغاز میں اورتيسراسورة لله أتيت: ااامين: وعست الوجوه للحى القيوم. اورجب چبرے جمك جائيں كاس زنده قائم رہنے والے کے حضور ( بعنی ہر کوئی شانِ عجز و نیاز کے ساتھ حاضر ہوگا کسی میں سرکشی ندرہے گی اللہ تعالیٰ کے قہر وغضب کا ظبور تام ہوگا ) جس طرح المسحب جب الله تعالیٰعلم ہوتو اس کامعنی باقی علی الا بدُ دائم بلاز وال لیعنی جو ہمیشہ سے موجوداور ہمیشہ سے صفت حیات سے موصوف ہے نہ بھی عدم اس کے سابق حال ہوااور نہ بھی موت اس کے لائق حال ہوگی جبکہ مخلوق کے لیے کل من علیها فان اور کل شیء ھالک کافرمان ہے اس طرح القیوم کے معنی مجاہدنے ہرشیء پرقائم بتائے ہیں وہ قائم ہے دائم ہے موجود ہے لازوال وغیرمتنغیر ہے۔جو محض بکثر ت المسقینے م کاور دکرے گاان شاءاللہ لوگوں میں اس کی عزت اور وقارزیا دہ ہوگا'اگر تنہائی میں بیٹھ کر پڑھے گاتو خوشحال ہو گااور جو محض صبح کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک بیدونوں اسم (یسا حسی یا قیوم ) ملاکر پڑھے گا'ان شاءاللہ اس کی سستی و کا ہلی دور ہوگی۔

> ميرے سبھى احباب رہيں شاد اللي مث جائے دلول سے ہوس داد اللی قائم رہے دیں یر میری اولاد البی فریاد ہے فریاد ہے فریاد اللی به دشت و جبل بین تری ایجاد الهی

میرے کسی متمن کو بھی تکلیف نہ مہنچے ہر شعر سے مطلوب فقط تیری رضا ہو آباء کو مرے بخش دے اے بخشنے والے ہے خوار و زبوں سرور کونین کی اُمت تو ارض و سلوت کا خالق ہے خدایا

آلِوَ اجِدُ كامعنى ہے: یانا اللہ تعالیٰ كانام اس معنى سے نبیں ہوسکتا۔ قرآن یاک میں جہاں كہیں بھی اس كے مصدر سے افعال آئے ہیں وہاں انسان فاعل ہےنہ کہ اللہ تعالیٰ۔صاحب قاموس نے کہا: وجدہ الله تعالیٰ کہنا درست نہیں ہے ہاں اوجد السلّب تسعالی کہدسکتے ہیں کینی اللہ تعالیٰ نے اسے مقصود تک پہنچایا۔ پیلفظ وجود سے ہے تواس کامعنی ہستی ہے اللہ تعالیٰ اس کیے واجديب كه وجود هيقي اورمستي مطلق اس كوحاصل وزيبا ہے جمله موجودات بيراسے احاطه حاصل ہے جمله مطلوبات و كمالات ذاتيد كا وجودات بمیشہ سے حاصل ہے۔اگروا جدؤ جدے واؤ کے ضمہ کے ساتھ ہوتواس کامعنی ہے: ذوا الو محد لیعنی اللہ تعالیٰ مالک غنا اورتو تکری ہے اہل تصوف نے وجدان کے لحاظ سے طالب کی تین قسمیں بیان کی ہیں: سالک واصل واجد رہے داللہ غفودا رحيه ما . لوجدوا الله تواها رحيما . (نهام)ان دونول آيات بين اس كناه كارمؤمن كاذكرب جوكناه كے بعد پي تاتا پھر استغفاركرتا باورالله تعالى اس كساته رحمت كالمعاملة فرماتا باورسورة نوركي آيت و جدد السلمه عندة فوفسه

حسابه . (الور)اوراس نے اللہ تعالیٰ کواپنے قریب پایا اور اللہ نے بندے کا حساب پورا کردیا۔اس آیت میں اس کا فر کا ذکر ہے جو اعمال سے خالی ہاتھ ہوکر مالک کے سامنے جاتا ہے کیعنی وہ پیاساتھ خص جوسراب کو پانی سمجھتا ہے اور جب سراب کے پاس پہنچتا ہے تو محرومی کے سوالیچھ حاصل نہیں ہوتا اور جب اللہ کے سامنے جاتا ہے تو وہ اس کا حساب پورا فرما دیتا ہے جو تحض کھانا کھاتے وفت یا داجد کا در در کھئے غذا اس کے قلب کی طافت وقوت اور نورانیت کا باعث ہو گی ان شاء اللہ۔جو کوئی خلوت میں اس کو بہت زیادہ ير هے گا الدار ہو گااور اگر كسى كو پاتى پيدة م كركے بلائے تووہ اس سے محبت كرے گا۔انشاءاللہ!

تخلیق تو تو نے ہی کیسے ہیں ریم عناصر وہ آب ہو یا خاک ہو یا باد الہی انسال تو ہے مجموعہ اضداد الہی تو مالک کل اجودِ اجواد البی جنتنی تجھی عبادت کرے شنراد الہی

تونے بی بنایا ہے اسے فسی اَحسسنِ تقویم کھاتے ہیں ترا رزق سبھی کافر ومسلم حق تیری عبادت کا ادا ہو نہیں سکتا

التد تعالیٰ بزرکی اور بردائی والا ہے

اَلْمَاجِدُ:مجد ہے ہے ای سے مجید ہے جو کہ مبالغہ کا صیغہ ہے میکھی یا در ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہرنام بوجہ علمیت خود کمال نام رباني پر دلالت كرتا ہے اقتضائے لفظى اس كے ساتھ شامل ہويا نہ ہو البذا المسساجد اللہ تعالیٰ كی بزرگی وعظمت برقوى دلالت ر کھتا ہے اگر چہمبالغہ کا صیغہ بیں ہے میں تکون صفات ہے کہ بھی قعیل کی شکل میں اور بھی فاعل کی شکل میں جلوہ آرائی ہوتی ہے اور مرشكل ميں دار بائى كى شان الگ الگ نظر آتى ہے۔ تر مذى ميں حضرت ابن عباس بالغُمُناہے ہے:

سبحان اللذي تعطف بالعز (وقال به) وسبّحن الذي لبس المجد وتكرم به وسبحان الذي لا ينبغي التسبيح الاله سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي المجد والكرم سبحن ذي الجلال

پاک ہےوہ جومہربائی فرما تا ہےا ہے عز وجلال کے ساتھ اور پاک ہےوہ جس نے بزرگ کا لباس پہنا اور اس کے ساتھ کریم ہوا' پاک ہےوہ کہ بیج نہیں لائق مگراس کے لیے' پاک ہےوہ ذات جوفضل اور نعمتوں والی ہے' پاک ہےوہ ذات جو بزرگی اور کرم والی ہے پاک ہے وہ ذات جوجلال وکرم والی ہے۔

جو تخف تنهائی میں اس اسم مبارک کواتنا پڑھے کہ بےخود ہوجائے توان شاءاللہ اللہ سے قلب پیانوارِ الہینظا ہر ہونے لکیں گے اوراگر ہمیشہ پڑھتار ہےتو مخلوق کی آنکھوں میں بزرگ ہوگا اورا گرشر بت پردس بار پڑھ کر بیار کو پلائے گا تو شفاء یاب ہوگا۔

تحقیم میں یاد کر یاؤں مجھے توقیق دے مولا مشام جال کو مہکاؤں مجھے توقیق دے مولا ہمیشہ امن کھیلاؤں مجھے توقیق دے مولا سرایا خیر بن جاوں مجھے توقیق دے مولا

ول تیرہ کو جیکاؤں مجھے توقیق دے مولا مری سائسیں ترے اسم گرامی سے معظر ہوں فساد وشرسے میں فرش زمیں کوصاف کر ڈالوں مرے قول وحمل ہے کوئی دل زخمی نہ ہویا رب

الوَاحِدُ كالفظ قرآن مجيد مين بطوراسم ياك اكيس مقامات برآيا ہے بھر جہاں بھي آيا ہے لا الله كے ساتھ يا بھر قهاد كے ساتھ۔ گویاتر كيب میں بھی ایسے كلمہ يااسم كے ساتھ ستعمل ہوا جوٹر كت سے دور ہے۔ حضرت سيدناعلی الرتفنی كرم الله تعالی و جہہ ہے کسی نے بوجھا کہ اللہ تعالی ہے پہلے کیا تھا؟ فرمایا: اگر تھھے گنتی آتی ہے تو گنواس نے گنتی شروع کی اور ایک کہا' تو فر مایا: ایک سے پہلے کیا تھا؟ اس نے کہا: کچھ بین فر مایا: اللہ واحد ہے اور واحد سے پہلے پھی ہوتا۔ایک دعاجس کے بارے میں حضورعلیہ السلام نے فرمایا جس نے بیدعاصبے کے وقت پڑھ لی اس نے دن کاحق اداکر دیا اور جس نے شام کو پڑھ لی اس نے رات كاحق اداكرديا اس دعاكے الفاظ پيغور كروكه حضور عليه السلام نے الله تعالى كى وحدانيت كوكىسے خوبصورت انداز ميں بيان كيا ہے: اللهم ما اصبح لي من نعمة او ساحد من خلفك فمنك وحدك لا شريك لك لك الحمد ولك الشيكر (ابوداؤد)ائد!جونعت آج مجھے حاصل ہے یا تیری مخلوق میں سے سی کوحاصل ہے وہ تیری ہی طرف سے ہے تو واحد ہے تیراکوئی شریک تہیں حمر بھی تیرے ہی لیے ہے اور شکر بھی تیرے لیے۔

زباں سے پھول برساؤں مجھے توقیق دے مولا میں ہر باطل سے عکراؤں مجھے توقیق دے مولا میں اس پر کھول برساؤں مجھے توقیق وے مولا ترے گھر بار بار آؤں مجھے توقیق دے مولا میں مشکل میں نہ گھبراؤں مجھے توقیق دیے مولا وہاں بھی تیرا کہلاؤں مجھے توفیق دے مولا میں تیرے گیت بس گاؤں مجھے توقیق دےمولا

سلیقہ دے مرے مالک مجھے حسن تکلم کا کہوں حق بات میں دربار میں سلطان جابر کے میرا دشمن بھی میری راہ میں کانٹے بچھائے تو تعلق مستفل ہو جائے بوں ارضِ مدینہ سے تری تائید کا ہر وقت ہو سریر مرے سابیہ یہاں بھی لوگ پہیانیں مجھے تیرے حوالے سے تیری حمد و ثنا شہراد کے قلب و زباں پر ہو

اس اسم پاک کے ذکر سے ذاکر کا دل ایسا بے خوف اور مطمئن ہوجاتا ہے کہ بڑے بڑے خطرات اور کرزا وینے والے واقعات اس کو ہراساں نہیں کر سکتے 'اگر کوئی مخص سخت مہم یا بیاری میں مبتلا ہو'خطرناک راستوں میں بوجہ تنہائی کسی مقام پیخوف ہوتو ا یک ہزار بار پڑھنے ہے مہم آسان بیار شفاء یا ب اور خوف دور ہوگا۔ان شاءاللد! جس مخص کے ہاں اولا دِنریندند ہوئی ہوؤہ اس اسم

ياك كولكه كراين ياس ركف انشاء الله اولا دِصالح نصيب موكى \_

ول کو میرے عشق آل مصطفیٰ تو نے دیا زندگی کے پھول کو رنگ وفا و نے دیا درو ول کو آ تھے کو افک عزا تو نے دیا اس مجت کا مرے مالک صلہ تو نے دیا جو ملی عزت ملا جو مرتبہ تو نے دیا

دولت كونين جيسے بخش دى سارى مجھے روح کی نادیدہ خوشبو سے معظر یہ جہاں رکھ دیا انسان کی فطرت میں کیسا ۔ دِز وغم جو بہے آ نسونسی سے غم میں سب تیری عطا خاک کا پتلا ہوں مجھ میں کیا ہمز تھا کیا کمال

جلداقل المسلم

حرف کی صورت میں جب رزقِ ثنا تونے دیا ایک بداعزاز بھی سب سے جدا تونے دیا حمد لکھنے کی ہوئی توفیق مجھ کو اس لیے تیرا حتی تیرے بندوں کی محبت کا اسیر

(غلام حسن حسنی )

الله تعالى ايك (الاحد) ب

قرآن مجيد مين لفظاحد بطوراتم بإك صرف ايك بى مقام بيآيا بن قل هو الله احد و فرماد يجئ وه الله بهو الك ہے۔ (ربوبیت والوہیت میں صفات عظمت و کمال کے ساتھ موصوف ہے مثیل ونظر وشبیہ سے پاک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے)ائم لغت کے نزدیک احد دراصل وحد تھا واؤ کوہمزہ سے بدل دیا گیا۔معنی کے اعتبار سے واحدا وراحدایک ہی سمجھے جاتے ہیں جس میں راز ریہہے کہ ہر دواساءتو حید خالص پے دال ہیں۔علاء معاتی نے ہر دواساء کی سیحے خصوصیات بیان کی ہیں اور وہ پیر کہ واحد وہ ہے جوعدیم التجزی ہے یعنی جو تقسیم نہ ہو سکے جیسے جو ہروا صد (جسزء لا یتسجزی ) اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ذات کا انقسام محال ہے مثلاً سورج ہے اگر چہوہ جسم کے قبیل سے ہونے کے باعث وہمامنقسم ہوسکتا ہے لیکن اس کی نظیر نہیں' گرممکن ہے کہاس کی نظیر ہوئیں اگر کوئی ایساموجود پایا جائے جواینے وجود کی خصوصیت میں اس طرح منفر د ہو کہ کسی اور کا اس میں شریک ہونامتصور ہی نہ ہو سکے تو وہ از لا وابد اُوا حد مطلق ہے۔ بندہ اس وقت واحد سمجھا جاتا ہے کہ اس کے ابنائے جنس میں تحسی خاص پیندیدہ خصلت کے اندر کوئی اس کی نظیر نہ ہواور یہ یکتائی بھی صرف اس کے ابنائے جنس کے لحاظ ہے ہوگی اور خاص ز مانے کے لحاظ سے کیونکہ ممکن ہے کسی دوسرے زمانے میں اس کی نظیر پیدا ہوجائے نیزید مکتائی بعض خصائل کی روسے ہوگی ہیں **پوری و صدت خاص الله بی کے لیے ہے۔ احد وہ ہے جس کی نظیر کوئی نہیں کفظ و احد کا اطلاق محل اثبات میں دیگر اشیاء پر بھی ہو** جاتا ہے جیسے رجل واحد، درهم واحد گرلفظاحد كااطلاق اثباتا اللہ كے سواكسى پنہيں ہوتا 'ہاں لفظ احد كااستعال نفى ديكر میں ہوتا ہےاوراس وقت نفی نہایت ممل نفی ہوتی ہے جیسے و لے بیکن له کفو ۱ احد کفوالہی کی نفی لفظ احد سے کی گئی اور بیالی نفی ہے کہاں کے بعذ کوئی استناء وغیرہ نہیں ہوسکتا۔ بعنی کوئی اس کا ہمتا وعدیل نہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت سعد مثلاثاً نے التحیات کے تشہد میں دوانگلیوں سے اشارہ کیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا: آجے ذ اَجے ذ ایک انگل سے ایک انگل سے میعنی جب مشارالیہ ایک ہے تواس کے لیے دوانگلیوں سے اشارہ کرنا بھی مناسب نہیں۔

کب پہ بے ساختہ بس حمدِ خدا آتی ہے یاد جب صحنِ مقدس کی فضا آتی ہے تیرے محبوب کی بس حمد و ثنا آتی ہے دیگیری کو وہیں تیری عطا آتی ہے دیگیری کو وہیں تیری عطا آتی ہے

صبح دم جب کسی طائر کی صدا آتی ہے پھرنے لکتے ہیں مری آنکھ میں میزاب و حطیم کوئی فن اور ہنر پاس نہیں ہے میرے مشکلیں جب کہیں آتی ہیں سرِ راہِ حیات

الله تعالی بے نیاز ہے

اَلْصَّمَدُ . اس اسم پاک کے بارے میں ائمہ دین کے مختلف اقوال ہیں مصرت حسن بھری فرماتے ہیں :صدوہ حی وقیوم ہے

جے زوال نہیں۔ اعمش نے حضرت شفیق سے ہوایت کی ہے صدوہ ہے جوسیادت میں کامل ہو ما لک شرف ہو عظمت میں کامل ہو طلم وکم اور حکمت میں کامل ہو البندا اللہ کے علاوہ کوئی بھی صدوہ ہے جو نہ کھائے ہیں رکھتا ہے ہم ابن ابان نے حضرت عکرمہ سے روایت کی ہے : صدوہ ہے جو کھانا نہ کھائے ۔ صعمی کہتے ہیں : صدوہ ہے جو نہ کھائے نہ ہے جس کی طرف حاجات میں رجوع کیا جائے اور ضروریات کے لیے جس کی بارگاہ کا قصد کیا جائے ۔ اس اسم کا ذاکر ابل اللہ میں سے ہوتا ہے اور خواج بیاں نے بین جو کھی ہوئے ہیاں سے حفوظ رہتا ہے۔ شخ مغرب بڑے اللہ فرائے ہیں: جو محص کہتے ہیں اسم کا ذاکر ابل اللہ میں سے ہوتا ہے اور صحت اور کاروبار میں برکت ہوگی ( تنویرالا ساء )۔ مقال آ البخان میں ہے: اگر جمعۃ المبارک کی نصف شب کے بعداس اسم پاک کو باوضوا کی ہزار مرتبہ حضور قلب سے پڑھا جائے تو پڑھنے والے پر ظلم اثر است مرتب ہوتے ہیں اگر کوئی فتی و فجو ر میں جتلا ہوتو اس کے لیے تین روز ہے اور جو روز ساعت مشتری میں ایک ہزار مرتبہ بواسے ہوگی اور جو فتی و فجو ر میں جتلا ہوتو اس کے لیے تین روز روز کے اور ہر روز ساعت مشتری میں ایک ہزار مرتبہ بواسے تو کامیا بی ہوگی۔ جو تھی ہو کہ ہوتھی کی کے وقت اس کے لیے تین روز کے اور چو کی اور جو تھی میں مرتبہ بڑھے اس کو طا ہری و باطنی ہوگی اور جو تھی اور خواس اسم کا ور اسمد کو اس استحد کیا اور جو تھی اور جو تھی باوضواس اسم کا ور اسم دوست ہوگی اور جو تھی باوضواس اسم کا ور اسم دیں سررکھ کرا کیک سو پندرہ یا ایک ہو بایا جائے تو کامیا بی ہوگی اور جو تھی باوضواس اسم کا ور الیا جائے تو کامیا تھی ہو اس کو بالمین و کامیان نے باری رکھ ان شاء اللہ مخلوق ہو ہو تھی ہوتھی ہو تھی ہو تھی

تری توفیق سے پایا یہ جمنے بہا مولا نہ تیری انہا مولا نہ تیری انہا مولا ترے تیری انہا مولا ترے تذکار کی لذت ہے کتنی جاں فزا مولا ترے محبوب کا جو مخص ہو مدحت سرا مولا ترے محبوب کا جو مخص ہو مدحت سرا مولا

میرا سرمایہ بستی تری حمد و ننا مولا تو لامحدود میں محدود کیا تعریف ہو مجھ سے دل ہے تاب کی تسکیں ہے تیری یا دمیں یا رب میں میں کیسے مان لوس رسوا کیا جائے گامحشر میں میں کیسے مان لوس رسوا کیا جائے گامحشر میں

#### الله تعالى قدرت والاہے

آئے۔ قدرت کا کرشہ ہے اس کی قدرت کے سامنے سب کی طاقتیں بیج اور دعاوی کی کوئی حیثیت نہیں۔ علامہ ابن الرتھی مادی اس کی قدرت کا کرشہ ہے اس کی قدرت کے سامنے سب کی طاقتیں بیج اور دعاوی کی کوئی حیثیت نہیں۔ علامہ ابن الرتھی میں فی استار الرتھی میں فی معین استار المرتھی میں فی معین استار المرتھی میں فی معین استار المہیں ہیں تا کہا کیا ہے۔ اس اسم پاک کے ساتھ تعلق کو صغوط کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تمام جہان کوزیرقد رت الہید یقین کریں معیشت بھی متنی ووسعت کو اللہ تعالی کے قدر (انداز و) مسلح کے تحت جان کراسے میں حکمت ووانائی سمجھیں۔ ارشاد باری تعالی ہے انسا کی مشیء حلقناہ بقدر در المراب ہے شک ہم نے ہر چیز ایک مسلح اندازے سے پیدا فرمائی ہے۔ بیآ یہ مبارکہ قدر یوں کے دوشیل نازل موجی جو کہ جو کہ قدرت اللی کے متکر جی اور وحوادث کو کو اکب وغیر و کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ حدیث میں ان کو اس است کے جمول قرار دیا گیا ہے۔ اور ان کے بیان و جال کا ساتھی اور بدترین مخلوق قرار دیا گیا ہے۔ (فرائن العرفان) جو محتمل دور کھت ممان ا

كوكونى وشواركام در پیش ہوتو اكتاليس باريا قادر پر صفے سے دشوارى دور ہوجائے كى۔ان شاءاللد!

تری خاطرخفا سارے جہاں سے جورہا مولا بتایا ہے ترے محبوب نے تیرا پتا مولا تری برہان بن کر آ گئے جب مصطفیٰ مولا جزا کے دن تو اس خوش بخت کو کتنا نوازے گا ازل سے کررہے تھے جنتو تیری جہاں والے تری توحید پر اہلِ جہاں ایمان کے آئے

#### الله تعالی قدرت تامله و کامله کاما لک ہے

المُفَتَدِرُ مِن القادر كى بنبت زياده مبالغه ياياجاتا بـاسمقادر كااستعال بيدائش احياءاور قدرواندازه كافعال بر ہوا ہےاور مسقت در کااستعمال عزت وملک وفر مال روائی کی شان کے ساتھ۔ یہی ان دونوں اساء کے خصائص ہیں ۔علاوہ ازیں الــمــقتــدر لازم ومتعدی ہر دومعانی میں آتا ہے۔ بندہ کو بھی بچھ نہ بچھ قدرت حاصل ہے کیکن وہ ناقص ہے کیونکہ وہ صرف بعض ممکنات کوحاوی ہوتی ہےاورنسی چیز کو پیدا کرنے کی اس میں صلاحیت نہیں بلکہ بندہ کےمقدور میں جواُمور ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی ا بن قدرت سے بیدا کرتا ہے جبکہ اس کے مقدور کے تمام اسباب وجودمہیا ہوجاتے ہیں۔ یددونوں اساء (قادر مقتدر ) ہربڑے سے بڑے اہم سے اہم اور مشکل سے مشکل اُ مور میں مشکل کشائی فرماتے ہیں جب اپنے اور برگانے ووست احباب سب الگ ہو جائیں اور کوئی ہمدرد ٔ حامی ومددگارتو کیا کوئی بوجھنے والا بھی نہ ہوتو ایسے نصابقسی کے موقع پران اساء میں ہے کسی اسم کا بھی ذکر اس کی سنتی حیات کوساحل مراد پرلگانے کے لیے کافی ہے۔خصوصاً نجومی جس وقت وحشت آنگیز خبریں دیں اور انسانوں کومبتلائے وحشت کردین'ان کےخودساخنہ دعووں کوجھٹلانے اورستاروں کے اثرات بدیے محفوظ رہنے کے لیے ان اساء سے کسی اسم کا ذکر بہتر ہے (شرح اسائے باری) جو تحص سوکرا تھنے کے بعد بکٹرت السمے قتدد کاور دکیا کرے یا کم از کم بیس مرتبہ پڑھے ان شاء الله اس کے تمام کام آسان اور درست ہو جائیں گئے اس اسم پاک کے ساتھ تعلق کومضبوط بنانے والوں کورب العالمین کے سامنے کامل اطاعت اورفر ماں برداری اختیار کرنالازم ہے۔

تری قدرت کے ہیں عگاس بیدارض و سا مولا حريم جال ميں بھی اک رکنشيں کعبہ بنا مولا کھڑا ہے ہاتھ پھیلائے ترے در بر گدا مولا

تری صنعت کا ہیں شہکار سیے مہر و مہ و انجم طواف کعبہُ اقدس کی پھر توقیق دے مجھ کو کرم شنراو پر فرما بھی دے اے قادرِ مطلق

### الله تعالى آ كرنے والا ب

المُسْفَقِدَمُ: اللّٰدَتعالَى مقدم ہے جو كما ہے دوستوں كوا بني بار گاؤعزت ميں آ كے كرنے والا ہے۔اس نے علل كومعلو مات براور مبادی ومقدمات کومقاصد ومطالب پیمقدم فرمایا۔اللّٰد تعالیٰ اپنے انبیاء واولیاء کواپنا قرب عطا کرنے کے لیے اور راہِ راست پر مگامزان رکھنے کے لیے مقدم کرتا ہے۔اس نے انبیاء ملائکہ اولیاء اور علماء کو تقدیم بخشی۔ جو شخص علم وم ک میں سبقت لے جائیں ن صرف اس سے منقدم نہیں ہوسکتا بلکہ اللہ تعالی اس کو تقذیم بخشے تو وہ متقدم ہوسکتا ہے یہی حال متأخر کا ہے اور اللہ تعالی کا مندرجہ ذیل قرمان اس امركی تصدیق کے لیے کافی ہے: ان المذیب سبقت لهم منا الحسنی او آنك عنها مبعدون . (النبياء:١٠١) جن

باطل تھا مگر مزید بیان کے لیے اس آیت میں توضیح فرمادی گئی۔ (خزائن)

تیری قدرت ظاہر و باہر مالک روز جزا ہر

کب ہے کوئی دعویٰ میرا کیا میری اوقات کی

تیری رحمت میری دولت تیرے فضل پہ مان ورہ

تیری مدحت میری عبادت تری ثناء ایمان ورہ

تیرا ذکر مرا سرمایۂ ورثہ تیری یاد ورہ

تیرے بندوں کی خدمت کو مجھا ہوں میں دین رکھ

کر دے عام معافی کا تو یا اللہ اعلان طاا

ہر اِک چیز میں ہر اِک شے میں تیرا نورظہور
کیا میری حیثیت مولی کیا میرا ندکور
ورنہ میں تو ہر پہلو سے پُر عصیاں مشہور
ورنہ میں اعمال کی وُنیا سے ہوں کوسوں دور
ورنہ میں بڑا کما غفلت سے معمور
رکھ اس کام پہ مولا مجھ کو جیتے جی مامور
طالب تیری بخشش کے ہیں مجھ جیسے مجبور

#### يَا مُقَدِّمُ كَل بركات

اس اسم پاک کی برکت سے حضرت مولی علیہ السلام اللہ تعالی سے طور پر جمکلام ہوئے۔ امام علی رضا میں استے ہیں کہ ج بوقت خواب اس اسم پاک کو پڑھے دشمن کے حملے چوری کے خوف مکان کے کرنے جہاز کے ڈو بنے سے محفوظ رہے گا۔ (جوم الاساء) جوفض جنگ کے وقت المقدم کثرت سے پڑھے گا اللہ تعالی اسے (پیش قدمی کی) قوت سے نواز سے گا اوروشمن سے محفوظ

ر کھے گااور جو ہروفت یا مقدم کاور د جاری رکھے گا'وہ اللہ تعالیٰ کامطیع وفر ماں بردار بن جائے گا۔انشاءاللہ!اگر کسی مخص کوشیر بی پہ نومرتبہ پڑھ کرؤم کر کے کھلا دیا جائے تو اس کے دل میں کھلانے والے کی محبت پیدا ہوجائے گی۔انشاءاللہ العزیز!

دن کو ہمیں جگاتا ہے تو نیا سورا لاتا ہے تو خود ہی ہمیں ساتا ہے تو بندوں سے کرواتا ہے تو بندوں سے کرواتا ہے تو گو سب رنگ بناتا ہے تو رسے سمجھاتا ہے تو کائنات چلاتا ہے تو کائنات چلاتا ہے تو کو ارض سجاتا ہے تو روئے ارض سجاتا ہے تو

مینی نیند سلا ہے تو چیر کے سینہ ظلمتِ شب کا اپنی حمر کے نغمے مولا اپنا ہر دم آپ تعارف پھر بھی تو بے رنگ ہے مولا اپنی جانب آنے والے اپنی جانب آنے والے میں حسن تد ہیر سے یا رب مخلشن گلشن پھول کھلا کر

اللدتعالي بيحصر كضف والاب

آلْمُ وَيْحُورُ: اپن دَّمُولُ وَاللَّهُ تعالَى اپنے اطف وکرم سے پیچےرکھے والا ہے۔ ای فیمعلولات کو علی سے پیچےرکھا اشیاء و افعال کے عواقب اور خواتیم کوای نے قدرت کا ملہ اور حکمت شاملہ ہے مو خرکر دیا ہے اس کی بارگاہ میں اہل حسرت التماس کرتے ہیں: الو لا اخو تنی الی اجل قریب فاصد ق و اکن من الصلحین . (المنافقون: ۱۰) تونے بھے تو وُل مہلت کیوں ندد کی میں صدقہ دیتا اور بکتر ہو اور بھر ہرگز کی جان کو مہلت میں صدقہ دیتا اور بکتر ہو اور بھر ہو اس ہو جاتا ۔ جواب ملتا ہے: ولسن یؤ خو الله نفسا اذا جاء اجلها اور الله ہم آرگز کی جان کو مہلت ندرے گاجب اس کا وعدہ (جولور محفوظ ہمی کھی امواہ ہے) آجائے سیجین ہیں ایک دعا کے اندرید دونوں نام (السمقدم الموخور) آئے ہیں: الله ہم اغفو لی ما قدمت و ما اخوت و ما اعلنت و ما اسروت و ما اسروت و ما اسرفت و ما انت اعلم به الموخور) آئے ہیں: الله ہم اغفو لی ما قدمت و ما اخوت و ما اعلنت و ما اسروت و ما اسروت و ما اسروت و ما انت اعلم به و انت المقدم و انت الموخور لا الله الا انت . قرآن مجید ہمی نہوں کی گڑت ہو قبر و حرار القیامہ اس روز (قیامت کے دن) انسان کو بتا دیا جائے گاجواس نے آگے بھیجا اور جو بیچھے چوڑا۔ شخور ان بھی بھی نہوں گاجواس نے آگے بھیجا اور جو بیچھے چوڑا۔ شخور اس کو بول بھی بھی نہوں گا تو اس کی گڑت ہو قبر و حرار کا میں مریضوں کو گڑت ہو ہی بالد تعالی کی گئی میں اس کو کو تو ہو اس کو ایس مریضوں کو گڑت ہو ہیں مریضوں کو گڑت ہو ہو گئی ان کور کون تعالی کا ایسا قرب نعیب ہوگا کہ جس کی عالمین میں مرتب پر ھے تو اس کا کئیں گا ای طرح کورت ہو اس مرتب پر ھے تو اس کور نی میں دائے و کی و تا ہو ان انت اس مرتب پر ھے تو اس کا کئیں گا ای طرح کورت ہو اس کا کہ ہو کہ کورت کی دائی و انت اللہ ہو کا کہ اس کا کئیں گا ای طرح کورت ہو اس کی گئی ہو تا ہو کہ کا کہ اللہ کورت کورت کی ان کا ایسا قرب نعیب ہوگا کہ جس کی عالمیں مورائے گا کہ کورت کے دائی دیا ہو کہ کا کہ ہو تا ہو کہ کورت کورت کی ان کا ایسا تو بھورت کے گئی کورت کی دائی دیا ہو کہ کا کہ کورت کورت کی ان کا ایسا تو بھورت کے گئی کورت کی کورت کی کورت کی کورت کے گئی کورت کے گئی کورت کی کورت کورت کی کورت کی کی کورت کی کی کئی کی کورت کی کورت کے گئی کورت کی کورت کی کورت کی کورت کی کئی کورت کی کی کورت کی کورت کی کی کورت کی

مغفرت کو مری کافی ہے یہی ایک جواز

دامن شافع محشر ہے میرے ہاتھوں میں

"دل کے بردوں میں محیلتی ہے تمنائے حجاز" تیری تائید سے ہوتے ہیں عیاں ذات کے راز کیے جاتی ہے حقیقت کی طرف راہِ مجاز بس اسی ایک نوازش یہ ہے شفرآد کو ناز یہ بھی تیری ہی عنایات کا اک پہلو ہے تیری توفیق سے اٹھتے ہیں خودی کے بردے یہ سمجھنا ہو تو پنوں کی لکیریں دیکھو مجھ سے عاصی کو بھی محبوب سے نبست بخشی

الله تعالی سب سے پہلے ہے

أَلْاوَّلُ . أَلاْحِوْ . السظّاهِرُ . الباطِنُ . بيجارون اساءمباركمورة الحديدى آيت بسين ا كفي تي يارشاد بارى تعالی ہے: هو الاوّل والاخر والبطاهر والباطن وهو بكل شيء عليم . وبي اوّل ہے (قديم برشي ہے لبّل اوّل بے ابتداء کہ وہ تھااور کچھندتھا) وہی آخر (ہرشی کے ہلاک وفنا ہونے کے بعدر ہنے والا سب فناہوجا ئیں گےاوروہ ہمیشہ رہے گااس کے لیے انتہانہیں) وہی ظاہر ( دلائل و براہین سے یا بیمعنی کہ غالب ہرشی پر ) وہی باطن (حواس اس کے ادراک سے عاجز ) اور وہی سب کھے جانتا ہے۔ہم یہاں ہراسم پاک وعلیحد وعنوان سے تکھیں مجے راللہ تعالیٰ اوّل ہے کیونکہ تمام موجودات پراس کی ہستی کوتقدم حاصل ہے اور جس قدر اوائل اضافیہ ہیں وہ سب اس سے بعد کے ہیں تبدایات کی ابتداء اس کی اوّلیت سے ہے اور اس کی اقلیت ہرایک سے برتر اور بعیدتر ہے۔ ذہنی و خارجی فرضی وعقلی موجودات کی ابتداء اصی کی اقلیت سے ہے وہ اقل ہے اور ماسویٰ کا ترتب ای کی وجہ سے ہے ہرش کی اصل کا رجوع اس کی جانب ہے۔ یا در کھنا جا ہیے کہ اوّل کسی شی کی نسبت سے اوّل ہوتا ہے اور آ خربھی کسی ٹنی کی نسبت سے آخر ہوتا ہے اور بیدونوں ایک دوسرے سے متناقض ہیں پس ایک ہی چیز ایک ہی جہت سے اوّل وآخر تہیں ہوسکتی۔(اس کے بعد تفصیل و کیھئے:امام غزالی میشاند کی کتاب شرح اساءالحنی میں) مینخ مغرب فرماتے ہیں:اگر کوئی مخض طالب فرزندم ويادفينه حاصل كرناحا متام ويافقوحات غيبي كاطالب موتو بعدنما زجمعه يسااق لاكاورد كثرت سيع حاليس يجع كريان شاءاللد! مقصدحاصل ہوگا۔ شخ بونی فرماتے ہیں کہاس اسم کا ذکراہے تمام مقاصد میں سابق رہے گا اور اگر اس اسم کواسم آخر کے ساتھ ذکر کرے تو مقام کشف حاصل ہوگا۔ (تنویر) جو تخص مسافر ہووہ جمعہ کے دن ایک ہزار مرتبہ الاول پڑھے ان شاءاللہ!اس اسم یاک کی ہرکت ہے جلد بخیریت وطن واپس بہنچے گا۔

> مشکل میں کام آتا ہے تو سب معلق ہیں داتا ہے تو اس کی شان برماتا ہے تو ہارش جب برساتا ہے تو میرا رزق برصاتا ہے تو یانی انہیں ملاتا ہے تو میرے من کو بھاتا ہے تو

تو رحمن رحيم خدايا تو دیتا ہے سب کو روزی تیرے نام کا ورد رکھے جو جل کھل ہو جاتی ہے دھرتی ہوتی ہے جس وقت ضرورت پیاس ککے جب صحراؤں کو تیرا در میں سمیے حضوروں

تجھ سے ہے ایماں کی حرارت جذبوں کو گرماتا ہے تو کسی کسی کو پاس بلا کر اپنا آپ دکھاتا ہے تو تو ہفت افلاک کا خالق سورج شرق سے لاتا ہے تو ہو شنراد پہ فضل الہی اُرجُم خود کہلاتا ہے تو ہو شنراد پہ فضل الہی اُرجُم خود کہلاتا ہے تو

وہ جن کاسونا ہماری عبادت ہے بہتر ہے

۔ بیقول امام احمد بن عنبل میشند کاامام شافعی میشند کے بارے میں ہے۔ دیکھئے: روض الفائق۔امام شافعی میشند کی ایک دعااس رم منقول ہے:

یا رب العلمین عزوجل! میں تیری پاکیزگی ونوروعظمت اور تیرے جلال کی برکت سے پناہ مانگنا ہوں ہرآفت و مصیبت اور شریر جن وانس کے پیش آنے سے سوائے اس کے جو خیر لائے۔ اے اللہ عزوجل! تو ہی میری پناہ گاہ اور جائے قرار ہے 'لہذا میں تجھی سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ اے وہ ذات جس کے آگے بڑے بڑے جابروں کی گردنیں جھک جاتی ہیں اور بڑے بڑے سرکشوں کی گردنیں خم ہوجاتی ہیں۔ یا المہی عزوجل! میں تیرے سامنے رسوا ہونے عیبوں کا پردہ چاک ہونے 'تیری یاد بھول جانے اور تیرے شکر سے مند موڑنے سے تیری یاد بھول وامان میں ہیں۔ شکر سے مند موڑنے سے تیرے جلال وکرم کی پناہ میں آتا ہوں۔ میرے دن رات 'آرام و سکون اور سفر تیرے حفظ وامان میں ہیں۔ تیری حدوثناء میر ااوڑھنا بچھونا ہے۔ تیرے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں۔ میں ہرعیب سے تیری پاکی بیان کرتا ہوں اور تیرے وجہ کرم م فرمانے والے! مجھے رسوائی اور شریر بندوں کے شرسے محفوظ فر ما اور بُری خفیہ تد ہیر کریم کی خطوظ فرما ور آمین!)

(حلية الأولياءُ الإمام الشافعي الحديث ١٣٢٠ ٢٥ ١٣٢٠ ، ٩٥ ص ٨٥ )

الله تعالی آخر<u>ہ</u>

لیخی ساری گلوق کے فناہ وجانے کے بعد بھی اس کی ذات باقی رہنے والی ہے اور جتنے بھی اعتباری اواخر ہیں ان سب کے بعد
اس کا قیام ہے وہی ابدی اور ادوم بلا نہایت ہے ہرایک نہایت کی انتہاای کی اخر ویت کے تحت ہے اس کی ذات سب کی منتہا و مرجح
ہے۔ اق ل و آخر دونوں اساء مبارکدا کھے ہی متعمل ہوتے ہیں۔ جب وجود کی تربیب پنظر کرواور موجود ات کے باتر تیب سلسلہ کو
نور سے دیکھوتو اللہ تعالی ان کے لحاظ سے اق ل ہے کیونکہ تمام موجود ات نے اس سے وجود حاصل کیا اور وہ خود موجود بزائہ ہے کینی
اس نے کسی سے وجود حاصل نہیں کیا اور جب تر تیب سلوک پرنظر کی جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سیر کرنے والوں کو دیکھا جائے تو وہ
اس نے کسی سے وجود حاصل نہیں کیا اور جب تر تیب سلوک پرنظر کی جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سیر کرنے والوں کو دیکھا جائے تو وہ
آخر ہے کیونکہ اس کی بارگاہ عارفین کے مدارج کی سب سے آخری منزل ہے البذا اولیاء کے سیروسلوک کے لحاظ سے وہ آخر ہے اور
موجود ات کے وجود کے لحاظ سے اق ل ہے ہیں اق ل کا اس کی طرف سے آغاز ہے اور آخر کی اس کی طرف انجام وانتہا ہے۔ شخ بونی
موجود ات کے وجود کے لحاظ سے اق ل ہے ہیں اق ل کا اس کو ہے اندازہ قوت نصر سے حاصل ہوگی اور جو بھی اس سے دشمنی کرے گا ہلاک ہو
موجود اس اس کے اور دشمن کے نام کے اعداد شامل کر کھش بنائے اور ہفتہ کی پہلی ساعت میں لو ہے پر کندہ کرے اور اس

وظیفه کرتا جائے توعزت کوتو قیریائے گا۔

تعداد کے مطابق پڑھے اور اس نقش کو آگ میں دباد ہے تو دشمن ہلاک ہوگا۔ (تنویرالاساء) جوشن روزاندا یک ہزار مرتبہ الا حسب یر ھاکرےاس کے دل سے غیراللّٰد کی محبت دور ہوگی ٔ ساری عمر کی کوتا ہیوں کا کفارہ ہوجائے گا اور خاتمہ باکخیر ہوگا۔قریب المرگ تتخص جونیک اعمال رکھتا ہو اس اسم کا ور د کرے تو اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر فرمائے گا اور جوکسی جگہ جانے کا ارادہ رکھتا ہووہ اس اسم کا

ہاری جھولیاں بھر سید دارین کا صدقہ رفیقِ غار یعنی ٹانی اثنین کا صدقہ سخاوت كرعطا عثان ذوالنورين كاصدقه علی کے نام سے پہلے ہے جواس عین کا صدقہ

خدایا رحم فرما ستیِ کونمین کا صدقہ عطا ہو سائلوں کو بارگاہ یاک سے مجھ تو جلالت بخش دے فاروقِ اعظم کے وسیلے سے علوم حیدر کر ار سے حصہ ملے ہم کو

اللدنعاني ظاهروآ شكاراب

اكظاهر: كامعنى ب: ابن قدرت كے لحاظ سے آشكارا۔ ظاہروباطن بيدونوں وصف بھى اضافى بين كيونكه ظاہراكيك شيء كے ليے ظاہر اور دوسري شيء كے ليے باطن ہوتا ہے نه كه ايك ہى جہت سے بلكه اور اك كى طرف نسبت كريں تو ايك جہت سے ظاہراور دوسری جہت سے باطن ہوتا ہے۔اللہ تعالی ظاہر ہے بین انسان اپنی معرفت بدیہدسے اسے پاسکتا ہے اور ہراکی موجودشی استی باری تعالی پر بہترین دلیل فطرت انسانی بن سکتی ہے۔اللہ تعالیٰ اپنی آیات سے ظاہر ہے اور سب پرمحیط ہے مہدایت وجود اور شدت ظہور بذر بعددلالت مصنوع برصائع اس کے لیے ہے۔ تر ندی شریف کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رہائیں ہے کے حضور علیہ السلام نے حضرت فاطمة الز ہراء ذات کو ایک ایسی دعاسکھائی جس میں بیرچاروں اساء (اوّل آخرُ ظاہرُ باطن ) وَكرفر مائے:

اللهم رب السموات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء منزل التوراة والانجيل والفرقان خالق الحب والنوي اعوذ بك من شركل شيء انت اخذ بناصيته انت الاوّل فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء اقض عنى الدين واغنني من الفقر .

یا اللہ! ساتوں آ سانوں کے رب اور عرش عظیم کے رب ہمارے پروردگار اور سب چیزوں کے پروردگار تورات اور انجیل اور قرآن اتارنے والے دانداور تفعلی کوزمین سے أگانے والے میں ہرایک شی و (جوتیرے قبضہ میں ہے ) کے شرے تیری پناہ جا ہتا ہوں' تو اوّل ہے تھے ہے کہا کوئی شے نہتی تو آخر ہے تیرے بعد کوئی شی وہیں۔ تو ظاہر ہے جھے ے اوپر کوئی شے نہیں تو باطن ہے بچھ سے پرے کوئی شے نہیں۔میرا قرض اتار دے اور مجھے تنگ دستی سے نجات دے۔ان دونوں اساء کے خواص وفو اکد المباطن کے بعد بیان ہوں گے۔ان شا واللہ

اس دنیا کی ہرشیء کو بنانے والا میرا اللہ سب کو روزی دینے اور دلانے والا میرا اللہ صحراؤں میں تخلستان بنانے والا میرا اللہ

پائی کے اندر سے پہاڑ اگانے والا میرا اللہ

اور ان سے کھیتوں کی پیاس بجھانے والا اللہ تنہا سب کو مارنے اور جلانے والا میرا اللہ کیاری کیاری روش روش مہکانے والا میرا اللہ ہاتھی چیونی شیر اُڑبال بنانے والا میرا اللہ تیرنا پانی میں مجھلی کو سکھانے والا میرا اللہ ان کو اس دھرتی کی میخیس بنانے والا میرا اللہ وقت یہ اس کو بھی روزی پہنچانے والا میرا اللہ وقت یہ اس کو بھی روزی پہنچانے والا میرا اللہ اللہ اللہ ایک آئیے سو سونکس وکھانے والا میرا اللہ اللہ ایک آئیے کے سو سونکس وکھانے والا میرا اللہ

ہر سُو دریاؤں کا جال بچھانے والا میرا اللہ اسب کا آ قائسب کا مولاً سب کا والی سب کا داتا میں کا آ قائسب کا مولاً سب کا والی سب کا داتا مخلین کا ہر ہوٹا اس کا لالہ اُس کا گنبد اس کا جنگل اُس کے جنگل کے سب رہنے والے جانوراس کے بڑے برئے بیسمندراُسکے موتی اُسکے موتی اُسکے موتی اُسکے موتی اُس کے اور نے دور دور تک پھیلے ہوئے یہ پربت اُس کے پیر بیت اُس کے پیر میں جو بند ہے کیڑا کوئی نہیں ہے جس کا وسیلہ یاس امید خوشی حسرت تسکین احساس دیا ہے دل کو یاں کوئی نہیں ہے جس کا وسیلہ یاس امید خوشی حسرت تسکین احساس دیا ہے دل کو

(ۋاكٹرخواجەعابدنظامى)

#### اللدتعالي بوشيده وينهال ہے

خطا بخش میری که خاطی ہوں میں نہ ہو قبر میں سخت مجھ پر حساب

معافی کا طالب ہوں عاصی ہوں میں دم جاں کنی ہو نہ مجھ پر عذاب

مجھے وونوں عالم میں کر سرخرو

میری دین و دنیا میں رکھ آبرو مینخ عبدالحق محدث د ہلوی علیہ الرحمة فر ماتے ہیں:

بيه جارنام (الاوّل الاحر 'السطاهر' الباطن) جوسورة الحديد كى أيك آيت مباركييس آتين (هو الاوّل والاخو والسظاهسر والباطن وهو بكل شيء عليم) يكلمات الله تعالى كي حمد وثناء يرجمي مشمل بين كيونكه الله تعالى نے كماب مجيد ميں ا بنی کبریائی کا خطبهان کلمات میں ارشاد فر مایا اور حضرت رسالت پناه مُنَّاثِیَّتُم کی نعت اور وصف کامضمون بھی اس میں شامل ہے کیونکہ . الله سبحاند نے اساء وصفات سے ان کی توصیف فرمائی۔ بیراساء الله تعالیٰ کے اساء صنی میں سے ہیں جو کہ الله تعالیٰ نے وی متلو( قرآن مجير) وغيرمتلو( جس كي تلاوت نه كي جائے مثلاً القاءُ خواب كلام الهي بلاواسطه وغيره) ميں اپنے حبيب مَأَيْمَةُم كوان ناموں سے موسوم فرما کرآپ منافینیم کے حلیہ مبارک جمال وحسن اورآپ مَنافینیم کے کمال وخصائل کوظا ہر فرمایا۔ باوجوداس امرے کہ آ پ مَنْ اللّٰهُ الله تعالى كے تمام اساء حسنى سے تخلق اور متصف بين ان ميں سے بعض تو خصوصيت كے ساتھ نا مزداور مشہور ہو يكے بين مثلًا:نـور 'حـق عليم حكيم مؤمن مهيمن ولي هادى رؤف رحيم وغيره-بيجارول اسم اوّل آخ ظاهرياطن بمي

آ پ مَنْ لَيْنَا اوّل اس كي بين كه عالم وجود مين سب سه يهل تخليق آپ مَنْ الْيَرْمُ بين \_(حديث مين آيا ہے:) اوّل مساحلق اللّه نودى . ترجمہ:''الله تعالیٰ نے سب سے پہلے میرانور پیدافر مایا''۔آ پ مَلَّا تَیْمُ نبوت میں بھی سب سے اوّل ہیں ( کیونکہ صديث مين ب: ) كنت نبيا و أن أدم لمنجدل في طينته . ترجمه: "مين أس وقت بهي ني تفاجب أوم عليه السلام اليخ تمير ميں منظ أرآب اس كي اول بي كرروز ميثاق سب سے بہلے اللہ تعالى كے سوال الست بسر بكم كے جواب ميں آپ مَنْ اللَّهُ ع نے بی قالوا بلی کہاتھا۔ آپ اوّل اس لیے بھی ہیں کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے آپ مَنْ اَنْتُمْ ہیں۔ کیونکہ فرمایا گیاہے: وانا اوّل السمسلمين (الانعام) آب كى اوّليت اس كي بحى بكرة ب فرمايا كرلوكون ك نكلفكوجب زمين شق موكى توسب سے پہلے میں باہرنگلوں گااور قیامت کےروزسب سے پہلے بحدہ کرنے کی بھی مجھے ہی اجازت ہوگی اوز شفاعت کا دروازہ سب سے پہلے مجھی پر کھلےگا اورسب سے پہلے میں ہی جنت میں داخل ہوں گا۔

باوجود سبقت واوّلیت آب آخر بھی ہیں بعثت ورسالت میں کیونکہ قر آن پاک پین ارشادِ باری تعالیٰ ہے: ولک رمسول الله و خاتم النبيين . "ليكن الله كرسول اورآخرى نبي بين "بان كى كتاب" قرآن" آخرى كتاب باوران كادين دينون مين آخرى ہے۔ چنانچیفر مایا:نسعن الاخرون السابقون . باوجودسب سیقتوں کے ہم آخری ہیں اور حقیقت میں بعثت کے لحاظ ے آخریت اور خاتمیت فضیلت میں او لیت وسابقیت ہے۔ کیونکہ تمام کتب اور ادبیان کے آپ ملافظ ماس اور ماحی بین اور سب پر غالب اور قوی ہیں۔

آپ سردار عجم بیں آپ سردار عرب وه بیابان عرب دو دن میس گلزار عرب سب جہال سے برتر و بالا ہیں سرکار عرب آپ کی چیم نوازش سے سراسر بن میا

جھا گئے دنیا کے ہر گوشے میں انوار عرب

آپ نے دنیا میں ہر جانب اجالا کر دیا

الله تعالیٰ تمام اُمور کامتولی ہے

الكواليسي . والايت (بفتح الواو) ي بمعنى توليت ملك وامرة رآن بإك مين بن ومسالهم من دونسه من وال ۔(الرَعد:۱۱)اوراس کے سواان کا کوئی حمایتی تہیں (جوان سے اللہ کے عذاب کوروک سکے )اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کے ہوسم کے اُمور کامد برومتوتی ہےاور ولایت تدبیر قدرت اور فعل جاہتی ہے جب تک اس کے لیے بیتمام اوصاف جمع نہ ہوں اس پراسم والی صادق ہیں آتااور تمام اُمور کاوالی خاص اللہ تعالیٰ ہی ہے کیونکہ پہلے وہ اکیلا تدبیر کرتا ہے پھراکیلا ہی اس تدبیر کو جاری کرتا ہے اس کے بعد خود ہی اس کو جاری رکھتا ہے۔لفظ مولی کا مادہ بھی ولایت ہی ہے جس کے معنی ہیں: آزاد شدہ غلام ٔ آزاد کنندہ ٔ حلیف اور ابن العم 'ہمائے کے لیےاورایک کا کام جب دوسراسرانجام دیتا ہے تو اس کو بھی مولیٰ کہتے ہیں۔موالات بھی اس مادہ سے ہے۔اس اسم پاک سے تعلق کومضبوط کرنے والے بپرلازم ہے کہ خود کومملوک اور اپنی اشیاء کو ملک رب العالمین سمجھتا رہے ٔ احسان وخیر کا موقع غنیمت جانے اور قانونِ الہی کا پابندر ہے۔ جو تحص کثرت سے السو السبی کا در د جاری رکھے گا'وہ نا گہانی آفتوں سے انشاء اللہ محفوظ رہےگا' کورےآ بخورہ میں بیاسم یاک لکھ کراس میں یانی بھر کرمکان میں جھڑ کا جائے گا تو مکان بھی تمام آفتوں ہے تحفوظ رہے گا' اگرکسی کو منخر کرنا جانبے تو گیارہ مرتبہ بیاسم پڑھے انشاء اللہ وہ فرماں بردار ہوجائے گا۔

> وست ده بېر د تشکیری من میرے فریاد رس میری سن لے مخلصی کی تہیں ہے کوئی سبیل

رحم کن برمن و غریبی من کوئی میرا تہیں سوا تیرے لفس وشیطاں کے ہاتھ سے ہوں ذکیل

الله تعالی سب سے بلندو برتر ہے

الْهُ مُتَعَالِيْ بِياسَمُ مِبَارِكَ عَلَا يَعُلُوا سے جاور عَلِي جُوكه عَلِي يَعْلِي عَلاسے جُاس كا بممعن بُ مُرمتعالى بيس على سے مبالغه ہے۔ قرآن میں سوره رعد میں بیاسم مبارک آیا ہے چنانچ فرمایا:علم المغیب والشهدادة السكبير المه متعال . (أيت: ٩) الله تعالى حصياور كھلے كاجائے والاسب سے برا بلندى والا ب(مرتقص سے منزه) بـ الله تعالى مسعالى ی اس لیے ہے کہوہ ہرایک عالی ہے برتر ہے ہرایک مدمی علا کو بست کرنے والا ہے علونے اس کی بلندی ہے رفعت پائی ہے اور عو وَاتَى اسَ مَا لَكَ مَهِ لِيهِ عِلَى الله الملك المحق له ليس وه بهت بلندى والاسخ الله سجا با دشاه ـ (النور: ١١١) سورة جن ميس ارشاد ہوتا ہے:وانہ تعالیٰ جد ربنا ما اتبخذ صاحبۃ ولا ولدا" . (٣)اور بیکہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے نہاس نے عورت اختیار کی اور نہ بچہ۔مشرکین کےشرکیداوصاف ہے اس کی شان برتر ہے اور واصفین کے اوصاف نیا قصہ ہے اس کی در گاہ عالی تر ہے۔ سب لحن به و تعالی عما یشر کون . (آیت: ۱) یا کی وبرتری ہےا ہے جووہ شرک کرتے ہیں۔ سب لحن ربك رب العزة عما يصفون . (الصافات)اس اسم ياك ي كفلق بيداكر في والول كوخشوع وخضوع جسمي قلبي كالزوم كرنا جا بياورالله · کی بارگاہ میں عاجز و در ماندہ برخاک افتادہ رہنا جاہیے۔ جو تحض کثرت سے اس بابر کت نام کا ور در کھے گا' انشاءاللہ اس کی ترام

مشكلات رفع مول كى اورجوعورت حالت حيض مي كثرت سے اس اسم كاوردكرے اس كى تكليف رفع موكى \_انشاءاللد!

ماسوا تیرے ریے دل ہو سب سے دور جبکه لول میں ہو حضور دل تمام بے جہت ہے کیف ہم کو اے غور كون بر لائے گا ميرا ما بس میمی ہے مدعا پروردگار

ہو ٔ زبان پر ذکر دل میں ہو حضور بے حضور ول نہ لوں میں تیرا نام ہر محکری ہر لحظہ ہو تیرا حضور التجا مش سے کروں تیرے سوا نور وحدت کر دے مجھ پر آشکار

الله تعالى الني مخلوق بيراحسان قرمانے والا ہے

حضرت موی علیه السلام الله تعالی سے جمعکل م بوئے تو آپ نے پائیے عرش کے سامنے ایک مخص کو کھڑے ہوئے ویکھا آپ اس متخف کی بلندی مرتبت پیمتوجه ہوئے اوراللہ کی بارگاہ میں عرض کی :یااللہ! چنص کس عمل کی بدولت اس درجہ تک پہنچا؟اللہ تعالیٰ نے فرمایا: سیخص میرے اس بندے کے تق میں میری دی ہوئی تعتوں پرحسد تبیں کرتا تھا اورا پنے والدین کے ساتھ نیکی کرتا تھا۔ (شرح اساء الحنى للغزالي مينيد) الله تعالى البرالرحيم بي جس نے اپنے عاجز بندوں كوابرار كا خطاب ديا أنبيل تعيم كاعطيه ديا أنبيل تخت رفعت پربٹھایااورمعرفت ربائی سےمتازفر مایا۔ارٹادِ باری تعالی ہے:ان الابسواد کے نعیم علی الادالک پنظرون تعوف فى وجوههم نسضرة النعيم . بشك نيكوكارضرورنعتول مين بول كي تختول بيجلوه كربوكرسب يجهد كميرب بول كي (الله تعالیٰ کے انعام واکرام جواس نے انہیں عطافر مائے اورائیے دشمنوں کو جوطرح طرح کے عذاب میں گرفتار ہوں سے )ان کے چېرول په ناز ونعمت کی تاز کی فیک رېی موکی (خوش سے جیکتے د کمتے موں سے اور سرور قلب کے آثاران چېرول په نمايال مول مے) ا ما على رضا مُرَّ الله على ما تتى من المحرنا بالغ بيح كويه نام يا دكرا ديا جائة اوروه اس كاور د جارى ركھے يهال تك كه بالغ موجائة وتمام عمرآ فات وبلیات ہے محفوظ رہے گا۔ بیخ مغرب فرماتے ہیں:اس اسم کا ذاکر جس چیز کا طالب ہو ٔ حاصل ہو گی۔ بیخ ابوالعباس احمہ بن علی فرماتے ہیں: جو مخص اس اسم کا ذکر کرے انعامات خداوندی کی فرادانی ہوگی۔ (تنویر الاساء) جو مخص شراب نوشی زنا کاری وغيره بدكار يول مين كرفآر موروزان ساست مرتبه بياسم پڑھے انشاءاللدان ممناموں كى رغبت جاتى رہے كى جوشف حب ونيا ميں مبتلا ہوء اس اسم کو بکٹرت پڑھے ان شاء اللہ حب دنیااس کے دل سے جاتی رہے گی۔

صدیے اس شان کریمی کے نہ کیوں ہو جاؤں کھٹی جاتی ہے گنہ گار سے رحمت تیری

الله تعالى بهت زياده توبه قبول فرمانے والا ہے

ہم بھی کیا توبہ فٹکن ہیں کہ اللی توبہ ونت مرجانے کے نکل جائے کہ اللی توبہ

توبہ سو بار کی کیکن نہ قبھائی توبہ جیتے جی محرچہ بعمائی نہ بعمائی توبہ اکتسواب . توب سے ہے جس کامعنی باز کشت یارجوع کرنا ہے۔اللہ تعالی تواب ہے جو بندوں کے لیے اسے اسہاب مہا

كرتا ہے كدوہ اس كى نشانياں ديكھ كربار باراس كى طرف رجوع اور اپنے گناہوں سے توبہ كرتے ہيں اور اللہ تعالی طرح طرح كى تنبیهات سے ان کوخبر دار کرتا ہے اور ڈرا دھمکا کراپی راہ پرلاتا ہے۔ یہاں تک کہ جب وہ اس کو پہچان کراپی تقصیرات اور گنا ہوں کا احساس کرتے ہیں تو خوف زدہ ہو کرتو بہ کرتے ہیں اور اللہ تعالی ان کی توبہ قبول فرما تا ہے۔ توبہ شرع میں اس کیفیت کو کہتے ہیں جس میں مندرجہ ذیل جاراُ موریائے جائیں: (۱) موجودہ بُری حالت کوترک کردینا (۲) گذشتہ حالت پرندامت کا اظہار کرنا (۳) آئندہ وہ پرافعل جس ہے تو ہہ کی جارہی ہے نہ کرنے کا پختہ عزم کرنا (۴۴) گذشتہ نقصان کے تدارک کی فکر کرنا۔ جو حاکم اپنی مجرم رعایا کی ورخواست رحم كومنظوركرتاب اورجودوست اسيخ خطاكار ساتفي كاعزر قبول كرتاب وهائ اسم بإك سيع بهره ياب وتاب-

بنده هال به که زنقفیر خویش عذر بدرگاه خدا آورد ورنه سزوار خداوندلیش کس نتواند که بجا آورد

جو خص بہسب گناہوں کے تکلیف ومصیبت یارزق کی تنگی میں مبتلا ہو اس اسم کی برکت ہے اس کے گناہ مغفور ہوں گے۔ ِ رحمت وکرم کی بارش ہوگی۔ ۹ ۴۴ بارروزانہ ور دمیں رکھے اور بعد فراغت جود عاکرے گااس کی دعا قبول ہوگی جوشیرخوار بچہ بہت روتا ہو'اس پرستر مرتبہ پڑھکر دم کرے۔ ہرمرض وآ فات و بلیات ہے محفوظ رہےگا۔ (تنویر)اس اسم کا ذاکر جواس کے معانی وصفات میں غرق ہوکر پڑھے اولیائے کاملین میں شار ہوگا' گناہ وفواحش سے اس کا دل متنفر ہوجائے گا۔ (شرح اساء) جو شخص نماز جا شت کے بعد ۲۰۱۰مرتبہاس اسم کو بڑھا کرے گا'انشاءاللہ اسے سچی توبہ نصیب ہوگی اور جو شخص کنزت سے اس اسم کو پڑھا کرے گا'انشاء الله الله كتمام كام آسان مول كئا كرسي ظالم يردس مرتبه يره كردم كيا جائة وانشاء الله السي خلاصي نصيب موكى -

کڑی ہے منزل میہ بوجھ بھاری اللی توبہ اللی توبہ سرمانے آ کر اجل بکارے البی توبہ البی توبہ عرق عرق ہوں بآہ و زاری الہی توبہ الہی توبہ وه محمر أكيلا وه قبر تاريك البي توبه البي توبه رہے یہ کلمہ زباں یہ جاری الہی توبہ الہی توبہ كرول گا سجده مين اشكباري البي توبه البي توبه کمال بچھ سے ہے شرمساری الہی توبہ الہی توبہ

کٹی گناہوں میں عمر ساری الہی توبہ الہی توبہ ہیں عبد خاطی تو رب باری الہی توبہ الہی توبہ سناہ کی تھومی دھری ہے سریز قدم زمیں سے اُٹھا ئیں کیونکر مسافرانِ سرائے فانی سمجھ ایسے سوئے کہ پھرنہ چونکے جبیں رگر کرزمیں بددائم میں اینے فعلوں سے خود ہوں نادم اجل کی سختی فشار مرقد خطر فرشتوں کا نیہلی منزل نہ جائے ول سے خیال تیرابدن سے جب تک نہروح نکلے ڈھلے گی میرے گناہ کی صلی گریں گے قرآں پیر جبکہ آنسو سلیس ڈوبا ہوا ہے یا رب گناہ کے دریا میں سرے یا تک الثدنعالي نافر مانوں ہے بدلہ لینے والا ہے

آلْمُنتَقِمُ: نقم سے بِ جس كامعنى تاپنديدگى بِ كسى يُر فعل كود كيهكراس برا نكاركرنا خواه زبان سے جو ياسزا سے الله منتقم ہے کیونکہ وہ سرکشوں کی گردنیں تو ڑتا ہے اور باغیوں کوعذاب میں مبتلا کرتا ہے اوران کے ساتھ بیسلوک اس وفت کیا جاتا ہے جب الله كى طرف سے اتمام جمت ہوجاتا ہے اور نافر مان لوگ الله تعالىٰ كى دى ہوئى مہلت سے فائد منہيں أشاتے ايساكرنا فورى

عذاب کی به نسبت زیاده سخت ہوتا ہے کیونکہ اگر فی الفورعذاب اتر آئے تو نافر مان پورے طور پر گناہ میں غرق نہ ہوگا اس وجہ ہے وہ انتهائى عذاب كالمستحق قرارنه يائك كارقرآن ياك مين ب:وما نق موا الا ان اغنهم الله ورسوله من فضله . (التوبه: سم ) اورانہیں کیابر الگائیمی نال کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اینے صل سے عنی کردیا۔ سور ہروج میں ان کا فروں کا ذکر فرمایا جوابل ایمان کوجکتی آگ میں ڈالتے اورخود کنارے پہیٹے کرتماشاد مکھتے :وما نسقموا منهم الا ان یؤمنوا بالله ۔ اہل ایمان کو انہوں نے بینکیف اس کیے دی کربیلوگ اللہ پرایمان لے آئے۔سورہ ماکدہ میں فرمایا قسل یساهل السکتساب هل تنقمون . (۵۹) فرماد يجئے: اے كتابيو! تنهبيں ہمارا كيائر الگالمبي نال كه ہم ايمان لائے الله پراوراس پرجو ہمارى طرف اتر ااوراس پرجو پہلے اتر ااور ہیا کہتم میں ہے اکثر نا فرمان ہیں۔

اس آیت کا شانِ نزول میہ ہے کہ ایک جماعت نے سیّدعالم مَثَّاثِیَّا ہے۔ دریافت کیا کہ آپ انبیاء میں ہے کس کو مانے ہیں؟ اس سوال سے ان کابیہ مطلب تھا کہ اگر آ پ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کونہ ما نیس تووہ آپ پر ایمان لے آئیں کیکن حضور نے اس کے جواب میں فرمایا: میں اللہ پرایمان رکھتا ہے اور جواس نے ہم پرنازل فرمایا اور جوحضرت ابراہیم واسمعیل واسحی و بعقوب واسباط میہم السلام برنازل فرمایا اور جوعیسی وموی علیماالسلام کودیا گیا لیعن توریت وانجیل اور جواور نبیوں کوان کے رب کی طرف سے دیا گیا سب کو ما نتا ہوں 'ہم انبیاء میں فرق نہیں کرتے کہ سی کو مانیں اور کسی کو نہ مانیں۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ آپ حضرت عیسی علیہ السلام کی نبوت کوبھی مانتے ہیں تو وہ آپ کی نبوت کے منکر ہو گئے اور کہنے لگے کہ جوعیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ہم اس پر ایمان تہیں لائیں گے۔اس پر بیآیت نازل ہوئی۔ (خزائن)

> جا کے پکڑیں کس کا در پھر ہوں مایوس کیوں کر جو ہے سارے جہال کا ولبر مشکلیں ہوں حل زود تر ہم کرم سے تیرے نہیں بے خبر ہے بچھ سے دعا خدائے بحر و بر کریں حمد تیری بیاستش و قمر ہے تام جس کا غلام سرور

کرم کر البی کرم کر رحم کر البی رحم کر تیرا باب رحمت حپھوڑ کر واسطه خدایا محمه مصطفیٰ کا مانلیں وعاہم خدائے کریم سے ما سنتنے ہیں اور ما سنگے جا کیں سے کہا تو نے ماتکو مجھی ہے حمد تیری ہے ساری کی ساری نه مم ہی فقط تجھ کو سراہیں بندہ ہے تیرا عاجز خدایا

(ملتی غلام سرور قادری)

بندے کا مبارک انتقام کیاہے؟

بندے کا مبارک انتقام بیہ ہے کہ اللہ کے وشن سے انتقام لے اور تمام وشمنوں میں سے زیادہ سخت وشن علی ہے للداجب وہ

سمی مخص کے قریب جائے یا کسی عبادت کے کام میں سستی کرے تو اس کوسزادینی جاہیے ٔ حضرت زید سے مروی ہے ٔ وہ فر ماتے ہیں کہ ایک رات میرے نفس نے بعض اپنے مقررہ اُورادووظا نف میں سستی کی تو میں نے اس کو بیسز ادی کہ سال بھراس کو پانی نہ پینے ديا اورياس مع مارار (شرح اساء الحنى للغزالى مينيد)

تنتج وکامیابی کے لیے بالخصوص جن لوگوں کے کاروبار کو بوجہ حسد اور سفلی علوم کے ذریعے باندھ دیا جاتا ہے یا جولوگ بُرے دوستول یانفس کے فریب میں آ کرا بی عزت و دولت کو قمار بازی شه یاریس میں بر بادکر چکے ہوں اورا پی کھوئی ہوئی دولت وعزت کوحاصل کرنا چاہتے ہوں تو سیے دل سے یسا تسو اب یسا منتقع کاور دکریں انشاءاللّٰدسارے معاملات بہتر ہوجا ئیں گے۔ (شرح اساء)جو محض حق پر ہواور دسمن سے بدلہ لینے کی اس میں قدرت نہ ہوؤہ تین جمعوں تک بکشرت یا منتقم پڑھے اللہ تعالی اس کے وحمن ہے اس کا انتقام لے گا۔

> صد شکر که مستیم میان دو کریم تمامی مشکلیں آسان کر دے

یا رب تو کریمی و رسول تو کریم اگرفضل و کرم اک آن کر دے

اللدتعالى بهت زياده معاف فرمانے والا ہے

اَلْعَفُو: عفوا ب ب بس كامعن جهور ناب حضورعليه السلام كاارشاد ب واعفوا اللحى وارهيول كوبرض كيل (شرى حدايك مشت تك) جھوڑ دو\_اس كامعنى مٹادينا بھى ہے جيسے كہاجاتا ہے:عفت الربع الدار ، بوانے كھر لومٹاديا۔الله تعالی عفو ہے جو گنا ہوں کومٹا دیتا ہے تقصیرات سے درگز رفر ماتا ہے غفور کی بہنست عفو میں زیادہ مبالغہ ہے کیونکہ غفران میں پردہ والنے کے معنی شامل ہیں اور عفو میں مٹادینا کے معنی پائے جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اسم عفو پانچ مقامات پرآیا ہے جار جگہ اسم عفور كے ساتھ اور ایک جگہ اسم قد برے ساتھ۔ ترندی میں حضرت عائشہ صدیقتہ والٹھا سے روایت ہے کہ میں نے حضور مَثَاثِیَّا کی خدمت من عرض كى الاسول الله! اگر مجھے شب قدر مل جائے تواس وقت منی كون مى دعا كروں؟ تب حضور عليه السلام نے مجھے بيد عاسكھائى : اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنى . اكالله! توبهت معاف فرمان والابه تومعاف كرن كويندفر ما تاب يس مجھ معافِ فرماه \_\_حضورعليه السلام كوالله تعالى نے فرمایا بخد السعفو و امر بالعرف و اعرض عن البحاهلين . (الانهم بين ١٩٩٠) اے پیارے!معاف کرنااختیار کرواور بھلائی کا تھم دواور جاہلوں سے منہ پھیرلو۔اس اسم پاک میں بندے کا حصہ بیہ ہے کہ جو تحص اس پڑھلم کرے وہ اسے معاف کردے بلکہ اس کے ساتھ نیکی واحسان کرے۔جس طرح اللہ تعالیٰ دنیا میں سرکشوں اور کا فروں کے ساتھ بھی احسان کرر ہاہے کہ ان پرفور آعذ اب بیس اتار تا بلکہ تو بہ کی مہلت دیتا ہے اور بچی تو بہرنے والوں کے گناہ نہ صرف معاف كرديتا به بلكنيكيول مين تبريل فرماديتا ہے۔فساولسنك يبدل الله سياتهم حسنات . (الفرقان)اور گناومعاف كرنے كابير انتهائی درجہ ہے۔قرآن کریم میں معافی کی تعلیم بڑے ولچسپ پیرائے میں دی گئے ہے پوچھا گیا: الا تحبون ان یغفر الله لکم ۔ كياتم ال بات كو پهندكرتے موكدالله تعالي تمهيں معاف كردے۔اس كاجواب ظاہر ہےكہ بال مم چاہتے ہيں كدالله تعالى ممي معاف فرمادے! توفرمایا: ولیسعسف وا ولیسصنصوا به تبتم پرلازم ہے کہلوگوں کومعاف کیا کرواوران ہے درگزر کیا کرو۔

(النور ۲۲) جو محض کثرت ہے العفو کاور دکرے گا'انشاء اللہ اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمادے گا۔

جھے نیک انسال بنا میرے مولا تو رحمت سے اپنی منا میرے مولا ہمراک میری لغزش خطا میرے مولا جھے ایبا بندہ بنا میرے مولا جہتم سے جھے کو بچا میرے مولا شکانہ ہے جنت میرا میرے مولا موں سب عاشقِ مصطفیٰ مَنَا فَیْرِ میرے مولا تو سُن لے میری التجا میرے مولا تو سُن لے میری التجا میرے مولا یہی ہے میری التجا میرے مولا تو کر دے سجی کا بھلا میرے مولا تو کر دے سجی کا بھلا میرے مولا نہ دنیا کے غم میں زلا میرے مولا نہ دنیا کے غم میں زلا میرے مولا نہ دنیا کے غم میں زلا میرے مولا ہو مقبول ہر اک دعا میرے مولا ہو مقبول ہر اک دعا میرے مولا

گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا میری سابقہ ہو خطا میرے مولا تو قدرت سے اپنی بدل نیکوں سے جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پند ہے خچے واسطہ تیری رحمت کا یا رب جو رحمت تیری شاملِ حال ہو تو میری تا قیامت جو نسلیں ہوں یا رب میری تا قیامت جو نسلیں ہوں یا رب مجھے بھی دکھا دے تو جلوہ نبی مَنَّ الْمِیْمُ کا جنہوں نے کہا ہے دعاؤں کا مجھ سے زلا تو مجھے بس غمِ مصطفیٰ مَنَّ الْمِیْمُ مِی کی کر تو جہاں میں کسی کا فیمی میری تا دیکھے نظروں سے کعب دعاؤں کو تبول کی بارگاہ میں کسی کا دعاؤں کو قبول کرنے والے کی بارگاہ میں کسی کا دعاؤں کو قبول کرنے والے کی بارگاہ میں کسی کا دعاؤں کو قبول کرنے والے کی بارگاہ میں کسی کو دعاؤں کو قبول کرنے والے کی بارگاہ میں

نہیں پھر ضرورت ہمیں زندگی کی نہیں جس نے لذت چھی بے خودی کی مزید میں میں اللہ میں کے خودی کی کی کرے کی اطاعت جو میرے نبی کی

خدا گر نہ توفیق دے بندگی کی دو کا عرفان حق سے دو کیا آشا ہو گا عرفان حق سے کہا حق نے محبوب ہے بس وہ میرا

والبی بیں تضور ہم بے بی کی نہیں کوئی حد اپنی بے رہروی کی چلیں پھر ہوائیں یہاں آشتی کی ہوں مقبول یا رب دعائیں سبھی کی نہیں اس کو حاجت کسی رہبری کی

جہاں بھر میں ہے در بدر قوم مسلم ميسر ہو اب فق باب ہدايت کھلے پھر سے مولان چین آرزو کا سحر دم جو تجھ سے کریں التجائیں خدا جس کا شنراد ہو آپ ہادی

#### الله تعالى بهت شفقت فرمانے والا ہے

اکستوء وف: دافة سے ہاوررافت اس مہر ہائی کو کہتے ہیں جس میں ازالہ ضرراور وقع مکر وہات ہو لیعنی رافت صدور جد کی مبربانی کوکہاجاتا ہے۔ رؤف رحیسم کاہم معنی ہے گراس میں کسی قدرمبالغہ بھی شامل ہے۔ بعض نے رافت کواشدر حمت کے معنی میں لیا ہےاور بعض نے رحمت کوعام اور رافت کوخاص بتایا ہے کیونکہ رحمت کے معنی میں دفع ضرر کے علاوہ افضال وانعام بھی شامل میں۔ قرآن یاک میں اسم دوف نومقامات بیآیا ہے دومقامات میں دوف بسالعباد انفرادی حالت میں اور سات مقامات میں رجيم كے ساتھ مركب حالت ميں۔ للبذارؤف و رحيم و رحيم و رحيم كمعنى مير، برابر موجاتا ہے۔ فرق اتناہے كدر من و رجیم اللہ تعالیٰ کے سوائسی کونبیں کہہ سکتے جبکہ ان ہر دواساء کا اطلاق مؤمنین کے تعلق سے نبی علیہ السلام کے لیے بھی فر مایا گیا ہے اور بے شک اس میں حضور منگافیکم کی عظمت وشان آشکار ہے۔اللہ تعالی رؤف ورجیم ہے عفویت کے ساتھ اور حضور علیہ السلام رؤف و رجیم ہیں خصوصیت کے ساتھ۔ ہاں مگر اللہ تعالیٰ رؤف ہے اور اس کی شفقت واحسان تمام مخلوق پر بلاکسی سبب واستحقاق اور بلاکسی درخواست کے عام ہے ان حالات کے ساتھ احسان دنوازش انعام و پرورش فرمانا اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ بیاسم مبارک سخیر ومحبت اورد من کے پنج بظلم سے نجات کے لیے پڑھنا جا ہے۔اس اسم کے عامل کو ہرکوئی محبت سے دیکھے گا'اس کے عامل کے پاس اگرایک پیر بھی نہ ہوااوروہ بڑے سے بڑا کاروبارکرنے جا ہے تولوگ اس کو بخوشی قرض دیں گے اور تقاضا بھی نہ کریں گے کیونکہ جس نے عامل کو قرض دیا ہے اللہ تعالی اس کواپی بارگاہ ہے برکت عطافر مائے گا'اگر کوئی بہنیت خیانت اس عمل کو کرے گا تو ذکیل ورسوا ہوگا' ورنه عظمت دوقاراس کے قدم پوھے گی۔ (شرح اساء) جو مخص دس مرتبہ درود شریف اور دس مرتبہ اس اسم کو پڑھے گا تو اس کا غصہ رفع موجائے گا ووسرے غضب ناک صحف برة م كرے تواس كاغصه بھی ختم ہوگا۔انشاءاللہ!

. تواب ہے وہ ذات غفور و رحیم ہے جائے گا اس کے یاس جو توبہ کیے بغیر کعبہ کے اردگرد فضائے مطاف میں ونت اجل بھی حمہ کی توفیق ہو مجھے شنراد کر وسیلهٔ صدیق اختیار

سبخشش کی ہے امید اس سے خطا کے بعد ہو گا بری عذاب سے لیکن سزا کے بعد رحمت کا سلسلہ تھا کرم کی ہوا کے بعد مرح نبی ہو لب یہ ثنائے خدا کے بعد پہلے امام تو ہیں وہی مصطفیٰ کے بعد

الله تعالى ملكول كاما لك ب

مَالِكُ الْمُلْكِ: وه بجواي ملك مين جس طرح حابتا بحكم جارى فرما تاب جسے جاہد مارے جسے جا ہے زندہ كرے۔ اس اسم یاک میں ملک جمعنی مملکت ہے اور مالک کامعنی ہے: بوری قدرت والائتمام موجودات ایک مملکت ہیں جن کاوہ اکیلامالک ہے اورسب پرقادر ہے موجودات اگر چدا یک جہت سے بکثرت ہیں مگردوسری جہت سے ان میں وحدت پائی جاتی ہے اس کی مثال بدن انسانی ہے جوانسان کی ایک مملکت ہے اور اس میں بہت سے اعضاء واجزاء پائے جاتے ہیں لیکن وہ سب کے سب صرف ایک مد بر کی غرض بوری کرنے میں ایک دوسرے کی مددواعانت کرتے ہیں کہنداان سب کامجموعہ کویا ایک مملکت ہے اسی طرح تمام عالم گویا ایک ہی وجود ہے اور عالم کے اجزاءاس کے اعضاء ہیں جواکی ہی مقصود پرایک دوسرے کی مددکرتے ہیں اوروہ بیہے کہ وجودِ اللی کے موافق جس خیر کا حاصل ہوناممکن ہووہ حاصل ہوجائے اوروہ ایک ہی مملکت اس لیے ہے کہ اس کے تمام کاروبارا یک ہی ظم ونت كيسليك مين مرتبط ربين اورصرف الله تعالى اسمملكت كاما لك باور بربنده كيمملكت اس كاوجود باور چونكه صفات قلب اور جوارح میں اس کا تھم جاری رہتا ہے'اس لیےوہ اپنی قدرت حاصلہ کے موافق اس اپنی مملکت کا مالک ہے۔ جو تحض مسالك الملك بميشه يرصتار بكا الله تعالى اس كوغناعطا فرما كراوكول سے بياز كرد كا اورومكى كامحتاج ندر بكا۔

دائم طواف کعیہ کی ہمت نصیب کر ایماں کی دو جہان میں نعمت نصیب کر میرے گناہ بخش سعادت نصیب کر تو صدق و عدل وعلم و شجاعت نصیب کر حلم و حیا و لطف و سخاوت نصیب کر

یا رب! مجھے تو اپنی محبت نصیب کر یا رب بجاه قبر مبارک نبی یاک برکت ہے جار یار کی اے خالق جہاں حرمت سے حیار بار کی اے شاہ با صفات يا رب مجمّق حضرت حسنين خوش خصال

الله تعالى بزركى وعزت والاہے

ذو الْسَجَلَالِ وَالْإِنْحُـرَامِ: بيره وذات ہے جوتمام جلال و کمال کی واحد سزاوار ہے اور تمام کرامات اس سے صاور ہیں کیس وہ جلال کی سزاوار فی ذات ہے اور کرامت اس کی طرف سے مخلوق کو پہنچتی ہے مخلوق کے حق میں اس کی جو کرامت ہے وہ شارتیس کی جاسکی اس کایدارشاداس کرامت پددلالت کرتا ہے:ولسف د کومنا بنی ادم ...... (بی امرائیل: ۵۰)اور بے شک ہم نے اولا وِ آ دم کوعز ت عطا فرمانی (عقل وعلم و کویائی' یا کیزه صورت معتدل قامت اورمعاش ومعاد کی تد ابیراورتمام چیزوں پیاستیلا و سخیرعطا فر ما کراوراس کےعلاوہ اور بہت ی تصلیلتیں دے کر ) سورۂ الرحمٰن میں دوجکہ بیاسم یاک آیا ہے ارشادِ باری تعالیٰ ہے: سکے مسن عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال و الاكرام . زمين يرجت بي سبكوفنا برجاندار بلاك بونے واليم ) اور باتی ہے تہارے رب کی ذات عظمت و بزرگی والا ( کہوہ خلق کے فنا کے بعد انہیں زندہ کرے گا اور ابدی حیات عطا فرمائے گا اور ايماندارول پرلطف وكرم فرمائكگا) ـ اس سورت كي آخرى آيت ب: تبسادك اسم ربك ذى البحدال والا كرام . برى بركت والاجتمهار بربكانام جوعظمت وبزركي وألا جوهض كثرت حذو السجلال والاكرام يرصكا الله تعالى إسكو

عزت وعظمت اور مخلوق سے استغناء عطافر مائے گا۔ جو تحض ذو البحلال و الا کرام بید ك النحیر و هو علی کل شیء قدیر ایک سومرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے بیار کو بلائے 'بیاری سے شفاء ہوگی اور خمگین دل خوش ہوگا۔ (ازام جعفر صادق و النظام علی عدیث شریف میں آیا ہے: حضور علیہ السلام نے ایک شخص کو بیہ کہتے ہوئے سنا بیسا ذاالہ جلال و الا کوام ۔ تو آپ نے فرمایا: تیری دعا قبول کی جائے گی اب تو (جو چاہے) ما نگ ۔ گویا کہ اس کواسم اعظم قرار دیا گیا۔ ہم اپنے رب سے اس اسم اعظم کے وسیلے سے دعا کر ترین کہ

روزِ جزا میں ان کی شفاعت نصیب کر احمد کے عشق کی بھی لیافت نصیب کر اس عاشق نبی کو تو صحت نصیب کر اس عاشق نبی کو تو صحت نصیب کر

یا رب نبی کی اپنے زیارت نصیب کر عشق مدینہ ہے جسے ہے عاشق رسول مریض اور ناتواں میں ہے جو مریض اور ناتواں میں میں ہے جو مریض اور ناتواں میں ہے جو مریض ہے جو مریض اور ناتواں میں ہے جو مریض اور ناتواں میں ہے جو مریض ہے جو

الله تعالى عدل وانصاف قائم فرمانے والا ہے

آپ نے فرمایا: پھر اللہ تعالی فرمائے گا ایعنی مری ہے: آ کھا تھا کر دکھے! وہ کہے گا: اے پروردگار! میں چا نمری کے شہراور سونے کی ممارتیں دکھے رہا ہوں جن پرموتیوں کے ہار پڑے ہیں۔ یہ سن ہی یا کس ولی یا کس شہید کے لیے ہے؟ اللہ تعالی فرمائے گا: جواس کی قیمت اوا کرے۔ وہ عرض کرے گا: اے پروردگار! اتن قیمت کس کے پاس ہوگی؟ اللہ تعالی فرمائے گا: تیرے پاس ہو وہ عرض کرے گا: اے پروردگار! میں کس چیز کے عوض میں اس کو فریدسکتا ہوں؟ اللہ تعالی فرمائے گا: اپنے بھائی کو عفو کرنے کے عوض میں اوہ عرض کرے گا: اپنے بھائی کو عفو کرنے کے عوض میں اس کو فریدسکتا ہوں؟ اللہ تعالی فرمائے گا: اپنے بھائی کو عفو کرنے کے عوض میں اوہ عرض کرے گا: اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑا وراس کو جنت میں لے جا۔

پھر حضور نبی کریم مُن اللہ تھائی نے معاف کیا۔ اللہ تعالی کے گا: اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑا وراس کو دین کہ اللہ تعالی قیامت کے روز مورن کے درمیان سلح کرادے گا۔ انتھاف وانصاف کا اصلی راستہ یہی ہے جس پر رب الا رباب کے سواکوئی قادر نہیں۔ مو منوں کے درمیان سلح کرادے گا۔ انتھاف وانصاف کا اصلی راستہ یہی ہے جس پر رب الا رباب کے سواکوئی قادر نہیں۔ مو دل میں تیری یاد ہر دم اللہی منا دے زمانے کے سب غم اللی

عطا كر مجھے چيثم پُرنم الهي چيکتي ہے پھولوں په شبنم اللي الابیں محبت کے سرتم الی بحرے حکمتوں سے ہیں موسم اللی ہوئی ذات تیری جو برہم البی ہوئے سر جو تیرے کیے خم اللی تيري رحمتول كا ہو مرہم اللي

جلداة ل

تیرے عشق و مستی کا جو آئینہ ہو تیرے نور کے پاک جلوؤں میں ڈھل کے یہ دریا سمندر ہیں چشمے سے جھرنے مجھی ہیں بہاریں مجھی ہیں خزائیں منے نامیوں کے نشال ایک بل میں انہی کا مقدر ہوئی سرفرازی علاج دل صابری بس یہی ہے

اس اسم پاک میں سے بندے کا اعلیٰ حصہ بیہ ہے کہ پہلے اپنے نفس سے انصاف دلائے پھر کسی دوسری حف سے کسی اور شخص کو انصاف دلائے اورایے نفس کو کسی ذات ہے انصاف نہ دلائے۔ (شرح اساءالحنی للغزالی بیشانیہ) جو محض روزانہ اس اسم یاک کا وظیفہ كريء وه انشاء الندشيطاني وسوسول يسيمحفوظ رہے گا اور اگركسي خاص اور جائز مقصد كے ليے سات سومرتبہ پڑھے گا تو ان شاءالندوہ

مقصدحاصل ہوگا۔

تو ہوغیب سے ان کا حاجت روا نظر ان کی ہر بات میں دیجیو جناب محمد رسول خدا يبى التجا تجھ سے رب ہے مرى جو ہے راہ حق مجھ کو دکھلائیو

اللي جو بين پيرو مصطفیٰ مدد ان کی ہرکام میں کیجیو البي تجق شبه انبياء يئے آل و اصحاب ختم النبی مراد دلی میری بر لائیو

#### الله تعالى سب كوجمع فرمانے والا ہے

الكبحاميع: جمع سے ب جس كامعنى ب بعض كوبعض كتريب تركردينا۔الله تعالى قيامت كدن لوكوں كوجمع فزمانے لوكول كوجمع كرنے والا ب (حساب ياجزاكے ليے) اس ون كے ليے جس ميں كوئى شبہيں سورة نساء ميں ہے: ان الله جامع السمنافقين والكفرين في جهنم جميعا . بشك الله تعالى منافقون اوركافرون كوجنم مين اكثماكر في والاب سورة ما مده مين ب: يوم يجمع الله الرسل . جس دن الله تعالى رسولول كوجمع فرمائ كارالله تعالى جامع بهاس في جمعة المبارك كوايي بندول کے جمع ہونے کا دن بنایا اور جمعہ کو ہی تمام مخلوق میدان قیامت میں جمع ہوگی۔اس اجزاء مادہ کو جمعیت عطا کی اربعہ عناصر کو با وجود مختلف مزاج ہونے کے جمع کیا' نباتات ومعدنیات میں مختلف اقسام کی تاثیریں جمع کیں۔ زمیں پہروڑوں اقسام کے نبا تات وحیوانات کوجمع کیا منطح فلک پر کروڑ وں اجرام ساوی کوان کی باہمی کشش اتصال ہے جمع فر مایا۔ شرح اساءالحنی للغز الی میں ے: بندول میں سے جامع وہ ہے جونشست و برخاست وغیرہ کے ظاہری آ داب کے ساتھ قلب کے باطنی حقائق کو بھی جمع کرے۔

پس جس مخص کی معرفت کامل اور سیرت پیندیدہ ہو وہ جامع ہے۔اس لیے کہا جاتا ہے کہ کامل وہ ہے جس کا نورمعرفت اس کے تقویٰ کے نور کو بچھانہ دے۔

عرش و کری کِلمہ و حرف مقالے تیرے سب تری روشنائیاں سارے اجالے تیرے میرے لکھے ہوئے حرفوں میں حوالے تیرے میری سوچی ہوئی باتوں میں جھلک تیری تیرے ہی نام یر ہر انتہا ہے تیرے ہی نام سے ہر ابتداء ہے تیری حمد و ثناء الحمد لله کہ تو میرے نبی کا خدا ہے

اس اسم مبارک کے ساتھ تعلق کومضبوط کرنے کے لیے لازم ہے کہ پہلے جمعیت خاطر کرے پھر کمالات کی طرف متوجہ ہو کر جامعیت کی شان پیدا کرے۔جس شخص کے اعزہ یا احباب منتشر ہو گئے ہوں' وہ جاشت کے وقت عسل کر کے اور آسان کی طرف منه کر کے دس مرتبہ ما جامع پڑھے اور ایک انگلی بند کرنے ای طرح ہر دس مرتبہ پر ایک ایک انگلی بند کرتا جائے آخر میں دونوں ہاتھ مند پر پھیرے انشاء اللہ جلد جمع ہوجا کیں گے اگر کوئی چیز کم ہوجائے توالی تھے یا جسامے النساس لیوم لا ریب فید اجمع ضالتی پڑھا کرے وہ چیزاے جلال جائے گی جائز محبت کے لیے بھی بیدعا بے مثال ہے۔

> الينے فضل و كرم سے يا رحمٰن یا رحیم اینا رحم کر مجھے پر

نہ عبادت ہے نہ طاعت آہ ہے فقط تیری رحمتوں یہ نگاہ کر مری جمله مشکلیں آسان میرے اعمال پر نہ کر تو نظر

الله تعالی عنی وید نیاز ہے

اَلْغَینی: غِنی ہے ہے اور عن وہ ہوتا ہے جو کثرت مال واسباب کی وجہ سے سی کا دست نگرنہ ہو یعی مطلق اللہ ہی کی ذات ہے ارشادفرمایا گیا:ف الله غنی عن المالمین . (آل عران: ۱۰) الله تعالی سارے جہانوں سے سنتھی ہے۔سورہ فاطر میں فرمایا یا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد . (آيت ١٥) اكوكوا ثم سب الله تعالى كمحاج بواورالله بي بے نیاز ہے سب خوبیوں سراہا میعنی سب لوگ اس کے فضل واحسان کے حاجت منڈ ہیں اور تمام مخلوق اس کی مختاج ہے۔حضرت ذ والنون علیہ الرحمہ فرماتے ہیں بخلوق ہر دم اور ہر لحظہ اللہ کی مختاج ہے اور کیوں نہ ہوگی کہ ان کی ہستی اور ان کی بقاءسب اس کے کرم سے ہے۔ قرآن مجید میں میاسم پاک حمید کریم اور حلیم کے ساتھ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ عنی ہے اور تمام محامہ وجلال و کمال کا ما لک ہے اسے مخلوق سے کوئی احتیاج تہیں بلکہ وہ اینے جودو کرم اور نصل سے سب کوسب سیجھ دینے والا ہے تمام سامکوں کے سوالات اور تعملااؤں کی درخواشیں سنتا ہے بیوری کرتا ہے اور سب کی برداشت کرتا ہے۔ اہل دنیا کے پاس دولت و کیھے کرا گر کوئی ان کوعن کہد دیتا ہے تو بیکوئی الیی بات جبیں اگر چیتم بصیرت ہے دیکھا جائے تو معلوم ہوئے نا نکہ عنی تر ندمخاج تر ند۔ جو جتناعنی ہے اتنا ہی مختاج ہے۔ بھٹکی ماشکی دھونی نائی وغیرہ کی س کواحتیاج نہیں ان کے بغیر بڑے سے بڑا بادشاہ بھی ایک دن نہیں بسر کرسکتا' بدن کوغذا کی ضرورت عذا کو باریک شریانوں میں پہنچانے کے لیے پائی کی احتیاج او نقاب کی حرارت اور روشنی و ہوا کی کس کوضرورت ہیں۔

آب پاٹی کے لیے پانی کتناضروری ہے پانی کو دور دورتک پہنچانے کے لیے ہواؤں اور بادلوں کی ضرورت کا کون انکار کرسکتا ہے؟

بہرحال اس اسم پاک کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کے لیے لازم ہے کہ اپنے آپ کواس غنی مطلق کا فقیر سمجھے اور اہل دنیا کو مختاج وگرا اسمجھ کر خیر وشرکا کسی کے ہاتھ میں ہوتا کبھی یقین نہ کرے۔ پروردگارِ عالم کے سامنے گرگڑ ائے اور اس سے مانگنے کا اپنے آپ کو عادی

بنائے اور اس کے آگے بندگی کے لیے اپنے سرشلیم کو رہے کہ کرخم کرے:

تجید ذوالجلال ہے اِیّاک نَعُبُدُ منشور ابلِ حال ہے اِیّاک نَعُبُدُ اور مرکزی خیال ہے اِیّا ک تُعُبُدُ بیغام لازوال ہے اِیّاک نُعُبُدُ تشمیلِ حال و قال ہے اِیّا ک نُعُبُدُ ہر طور نیک فال ہے اِیّا ک نَعُبُدُ کیفیت وصال ہے اِیّا کئے نُعُبُدُ تمہید ہر کمال ہے ایاک نُعُبُدُ قرآن کا جمال ہے اِیّاک تُعَبُدُ برتر زِ ماہ و سال ہے اِیّاک نَعْبُدُ وہ جادہ وصال ہے ایّا ک نُعْبُدُ ذوقِ دلِ بلال ہے اِیّا کَ نَعُبُدُ کیا خوب اشتخال ہے اِیّا ک نُعُبُدُ سرکوب ہر وبال ہے ایا ک نعبد ہاں دافع ملال ہے ایا ک نکیر اک نقطهٔ کمال ہے ایّاک نَعْبُدُ جس بندگ یہ دال ہے ایاک نعبد

اک عہدِ بے مثال ہے ایّا ک نَعُبُدُ ایاک ستعین ہے مقصود اہلِ دل دیباچهٔ کتاب البی ہے فاتحہ وحی اللہ بھی ہے ہیہ قول شیل بھی اس سے عیال قرینہ اظہارِ بندگی منزل بھی راستہ بھی عقیدہ بھی ذکر بھی تقریب وصلِ عابد و معبود ہے نماز دنیا و آخرت میں مسلمان کے لیے یوشیدہ ان حروف میں ہے روح بندگی ہے سرمدی سرود ہیہ فرمانِ کم برزل جاتا ہے جو صفات سے موصوف کی طرف وردِ زبانِ بوذر و سلمان و مرتضیٰ بندہ ہوا ہے فائزِ معراج بندگی ننخہ ہے جصول فیوض و فلاح کا دل ہے نکالتا ہے غم روزگار کو الخمد کے بیال سے ولا الطّالین تک شنراد کو نصیب ہو مولا وہ بندگی

جوفض روزانہ ستر مرتبہ یا غنی پڑھا کرے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطافر مائے گااورانشاءاللہ وہ کسی کا مختاج نہیں ہوگا' جوفض کسی ظاہری یا باطنی مرض یا بلا میں گرفتار ہوؤوہ اپنے تمام' سناءاورجسم پر یا غنی پڑھ کردم کرے انشاءاللہ نجات پائے گا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کوغنی بنانے والا ہے

اَلْمُ غَنِی: وہ ذات ہے جس کواتی ذات وصفات میں کسی غیر سے تعلق نہیں ہے بلکہ اغیار کے ساتھ علاقہ رکھنے سے وہ پاک ہے۔ پس جس شے کی ذات یاصفات کسی ایسے امر سے متعلق ہوں جواس کی ذات سے خارج ہے اس نشے کا وجودیا کمال اس خارجی

امر پرموقوف ہے پس وہ مختاج اور فقیر ہے جس کو طلب و کسب کی ضرورت ہے ایسی بے تعلقی اللہ تعالیٰ کے سوااور کسی کے لیے ممکن نہیں ہے۔اللہ تعالیٰ ہی مغنی بھی ہے۔ یعن غی بھی کر دیتا ہے گرجس کو وہ غنی بناتا ہے اس کا مطلق غنی بن جانا متصور نہیں ہوسکتا کم از کم وہ مغنی کا تو مختاج ہوا۔ پس غنی مطلق کہاں رہا بلکہ غیر اللہ ہے بھی مستغنی ہوتا ہے جس کو کسی کی محاص خور یات اللہ تعالیٰ مہیا کر دیتا ہے۔ نہ بایں معنی کہاں رہا بلکہ غیر اللہ ہے جس مستغنی ہوتا ہے جس کو کسی کی حاجت قطعاً نہیں ہوتی اور جوث محتاج ہوا۔ پی معنی کہاں کو کئی حاجت ہی نہیں رہتی اور غنی حقیقی تو وہ ہوتا ہے جس کو کسی کی حاجت قطعاً نہیں ہوتی اور جوث محتاج ہوا۔ پن محاصل کر رہی ہے وہ مجازاً غنی ہے۔ غیر اللہ کے حق بیں زبات کے اس کو ماست نہ ہوگا اور اگر سے جوہ صورت تعلیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے سوااور کسی کی حاجت نہیں رہتی تو اس کو غنی کہا جاتا ہے۔ اگر یہ ہوسکتا کہ اصل حاجت بھی اس کے ساتھ گئی ندر ہے واللہ تعالیٰ کے سوااور کسی کی حاجت نہیں وانتہ مالفقواء ۔ (معاذ اللہ) درست نہ ہوگا اور اگر یہ تصور کرتا تھی نہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کے سواباتی تمام اشیاء ہے مستغنی ہو سکتے ہیں تو اللہ کے لیے مغنی کا وصف (معاذ اللہ) درست نہ ہوتا۔ (شرح اسے اللہ کو اللہ نہ اللہ نہ تعالیٰ کی معاروہ مرتبہ دیوا ہم پالے کے بڑے ھے تو اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر و رشرے اسے الحنیٰ غناع طافر مائے گا محمول کہ تارہ کی محمول کی تلاوت بھی کرے۔ اس کے ساتھ سور کہ مغرال کی تلاوت بھی کرے۔

رین و دنیا میں جاہ و شروت دے میرے قدوس پاک کر مجھ کو میرے قدوس پاک کر مجھ کو صحت و تندرستی کافی کیوں نہ میں جاہوں تجھ سے امن و امان الاماں یا ختال الامان الامان یا سجان

یا مالک اپنی خاص رحمت سے
آب رحمت سے زنگ دل کا دھو

گر عطا یا سلام یا شافی
تو ہی مؤمن ہے ہے میرا ایمان
آلاماں الاماں یا منان
الاماں الاماں یا دیان

الله تعالی منع فرمانے والا ہے

آلمانعُ: منع ہے جو کہ عطا کی ضد ہے بخیل فض کور جل مانع کہاجاتا ہے کوئکہ وہ اپنے مال کوراو فدا میں فرج کرنے کے سے روک لیتا ہے اللہ تعالی مانع ہے کوئکہ اس نے ممنوعات شرعیہ ہے اپنے بندوں کوروک دیا ہے ۔ سے بخاری کتاب الدعوات کی حدیث میں ہے کہ حضور ظافی کی ان کے بعد بید عائز ہا کر تے تھے: اللّٰہم لا مانع لما اعطیت و لا معطی لما منعت ۔ اب اللہ! تیری عطا کوکی رو کے والانہیں اور جو چیز تو روک لے وہ کوئی دینے والانہیں ۔ منع کے معنی تھایت بھی آتے ہیں جان چیا نی وہ بلند مکان جواپ رہنے والوں کی حفاظت کر کے اس کوعر فی میں مکان جواپ رہنے والوں کی حفاظت کر کے اس کوعر فی میں مکان منبع کہتے ہیں ۔ سورہ حشر میں بہود کے بارے میں فرمایا گیا: وظنوا انہم ما نعتھم حصونهم من اللّٰه اور انہوں نے سمجھا کہ ان کے قلمے انہیں اللہ ہے بچالیں گے۔ منافقین کا قول اہل کفر سے سورہ نماء میں ورج کیا: قالوا الم نست و ذعلیکم و نمنعکم من المؤمنین ، (آیت: ۱۳۱۱) انہوں نے کہا: کیا ہمیں تم پر قابونہ تھا (کہ ہم شہیں قبل کرتے یا گرفار کر لیتے گر ہم نے ایسا نہ کیا) اور ہم نے تنہیں مسلمانوں سے بچایا (اور انہیں طرح کے حیکوں سے روکا اور ان کے رازوں پر تنہیں مطلع کیا تو اب تم اس سلوک کی قدر کر واور ہمیں بھی حصد دو) بہر عال اللہ تعالی طرح کے حیکوں سے روکا اور ان کے رازوں پر تنہیں مطلع کیا تو اب تم اس سلوک کی قدر کر واور ہمیں بھی حصد دو) بہر عال اللہ تعالی طرح کے حیکوں سے روکا اور ان کے رازوں پر تنہیں مطلع کیا تو اب تم اس سلوک کی قدر کر واور ہمیں بھی حصد دو) بہر عال اللہ تعالی

مانع ہے کہ وہ اپنے بندوں کی حمایت فرما تا ہے اور اہل باطل کے ہاتھوں سے اہل حق کو بچا تا ہے۔ اس اسم پاک سے تعلق پیدا کرنے والول پرلازم ہے کہ اہل ہواوہوں کی صحبت سے پر ہیز کریں اور اپنے آپ کویسمنعون المعاعون کے طبقے سے بچائیں۔اعمادو وثوق الله تعالیٰ ہی کی ذات پر قائم کریں۔

> شرِ شیطان و علم سلطاں سے فتنهٔ دهر و جور اخوال سے این امن و امال میں دائم رکھ عزت و آبرو سے قائم رکھ يا سيمن بلطف يزداني سب بلاؤں سے کر جمہاتی

اگرائی بیوی سے جھکڑایا ناجاتی ہوتو بستر پر لیٹتے وفت ہیں مرتبہ بیاسم پاک پڑھا کرے جھکڑا اور ناجاتی دور ہوجائے کی اور با ہمی محبت بیدا ہوگی اور جو تحض بکٹر ت اس اسم کا در دکرتار ہے انشاء اللہ ہر شرے محفوظ رہے گا'اگر کسی خاص اور جائز مقصد کے کیے پڑھے تو وہ مقصد حاصل ہوگا۔ان شاءاللہ!اہل تحقیق فرماتے ہیں کہ جو تحض اس اسم کاور دکرے تو کا زم ہے کہ می فرد کواذیت نہ پہنچائے تا کہ اللہ تعالیٰ ذاکر ہے دنیا وآخرت کی بلائیں دور فر مادے۔ شیخ مغرب علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ بیاسم خوف زوہ کرنے کے لیے بہت بہتر ہے۔

التدتعالي ضرراور تقع والاب

اكسطّارُ النَّافِعُ: يدونول الله تعالى كے بابركت نام بين ضررونفع جو مخلوق كو پہنچا ہے اس كاوجود مختلف اعتبارات سے ہے دو شخصول نے ایک سودا کیا ہے تو ان میں سے ایک نقصان کی شکایت کرتا ہے تو دوسرا نفع کمانے پیخوش ہے حالا نکہ سودا ایک ہی ہے۔ بيحالات الله الله المحتم كم ما تحت بين \_ارشادِ بارى تعالى ب: قسل لا امسلك لسنفسسى نسفعا ولا ضوا الا ماشاء الله . (الاعراف:١٨٨) فرمادوميں اينے بھلے بُرے كاخودمختار نہيں مگر جواللہ جا ہے۔ (وہ مالك حقیق ہے جو پھھے ہاں كى عطاہے ہے)۔ الیم کئی آیات مبارکہ قرآن پاک میں ہیں جہاں ذاتی نفع ونقصان کی نفی کی گئی ہے ورنہ تو دنیا کی کوئی شی بھی ایسی ہیں ہے جس میں الله تعالیٰ نے تفع یا نقصان نه رکھا ہو۔ اس آیت کا شانِ نزول میہ ہے کہ غزو د کئی مصطلق سے واپسی کے وفت راہ میں تیز ہوا چلى چو پائے بھا كے تو نبى كريم مَنْ الله الله خروى كدر ينظيبه ميں رفاعه كا انتقال بوگيا ہے اور يبھى فرمايا كدر يكھوميرى تاقد كبال ہے؟ عبداللد بن الى منافق الى توم سے كہنے لكا: ان كاكيما عجب حال ہے كه مدينه ميں مرنے والے كى خبرتو دے رہے ہيں اور اپنى ناقد معلوم ، ی نبیس که کهال ہے؟ سیّد عالم مَنَا تَنْظِم پراس کا بیتول بھی مخفی ندر ہا ، حضور علیہ السلام نے فرمایا: منافق لوگ ایساایسا سہتے ہیں اور میری ناقه اس کھاٹی میں ہے اس کی تکیل ایک درخت میں اُلھے ٹی ہے۔ چنانچہ جیسا فرمایا تھا' اس شان ہے وہ ناقہ پائی گئ' اس پر مندرجه بالا آیت کریمه نازل ہوئی۔ (تنبیر ہیر)

> سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله ہم بندے ہیں تو مولی ہے

اے خالق و مالک رب علیٰ تو رب ہے مرا' میں بندہ تیرا ہم متکتے ہیں تو معطی نے

سجان الله سجان الله بهم قهر كري تو مهر كري سجان الله سجان الله سجان الله فقار م نيك و بدكا تو ميمان الله سجان الله سجان الله مم مجمم بين غفار م تو سجان الله الله

مختاج تیرا ہر شاہ و گدا ہم جرم کریں تو عفو کرے گھیرے ہے جہاں کو فضل تیرا تو والی ہے ہر بے کس کا ہر اک کے لیے در تیرا کھلا ہر اگ کے لیے در تیرا کھلا ہو و مگس کا تو ہم میں سار ہو و عطا ہم عیبی ہیں ستار ہے تو ہم کاروں پر بھی ایسی عطا ہم کا سے سالک مجرم آیا ہے دے صدقہ رحمت عالم کا دے

( حكيم الامت مفتى احمد بإرخان عيمي ممينالله)

## اكضّارُ اور اكنّافِعُ كِفُوا كد

جوتھ شب جعد میں ایک سومر تبد المصاد پڑھا کرے وہ تمام طاہری اور باطنی آفات سے محفوظ رہے گا'خواہ وہ عزت و مال یا
اہل وعیال سے متعلق ہو۔ شخ مغرب علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: اگر کوئی محف طالب عزت و مال و جاہ و ہزرگی ہوتو ہر شب پڑھے'اس کو
قرب خداوندی بھی نصیب ہوگا۔ بیاساءِ الہیم حصول دولت و غنا کے لیے مخصوص ہیں' برائے نفع تجارت و وسعت رزق حلال میں
امتیازی شان رکھتے ہیں' بڑے بڑے و فلا نف و مملیات اور چلہ شی اور محنت شاقہ کے بعد جو چیز حاصل نہیں ہوتی' وہ چیز دنوں میں
ان اساء میں سے کی بھی اسم مبارک کی برکت سے حاصل ہوجاتی ہے۔ المنسافع کے فوائد میں کھا ہے کہ جو محفی کشی یا اور سواری پ
سوار ہونے کے بعد و انساء میں مرتب یا ضافع کرت سے پڑھتار ہے تو انشاء اللہ ہرآ فت سے محفوظ رہے گا'جو محض کسی بھی کام کو شروع کرنے سے
پہلے اکتالیس مرتب یا ضافع پڑھلیا کر سے تو انشاء اللہ کام حسب منشاء ہوگا' جو محض ہیوی سے جماع کے وقت ( کپڑے اتا ر نے سے
پہلے اکتالیس مرتب یا ضافع پڑھلیا کر سے تو انشاء اللہ کام حسب منشاء ہوگا' جو محض ہیوی سے جماع کے وقت ( کپڑے اتا ر نے سے پہلے ) ہے اسم پڑھے' انشاء اللہ اولا وصالے نصیب ہوگی۔

یا عزیز ہر ایک بلا ٹل جائے جب کہ ہے تو عزیز پھر کیا غم کون ہے جو دے سکے ذلت عزت و آبرو میں فرق نه آئے در ہے آبرو ہو گر عالم جس کو بخشے تو عزت و حرمت

الله تعالی 'نور'' ہے

قرآن مجيد مين مختلف چيزون كونوركها كيا مثلاً حيا ندكونور فرمايا: هو السذى جمعيل الشمسس ضياء والقمر نورا

ينحرجهم من البطلمت الى النور وتوحيدوا يمان كونوركها كيااور كفروشرك كوتاريكي ان چيزون كاتعلق بصارت سينبين بھیرت سے ہے۔ پہدی اللّٰہ لنورہ من پشاء ۔ دین حقہ کونورکہا: واتب عوا النور الذی انزل معہ ۔ قرآن پاک کونورکہا كيونكهاس كولائل وبدايات خودا فروز بين اوراسكي تعليم روح كوروش اورقلب كومنوركرف والى بهدق وساء كهم من الله نور . شرحضورعلیهالسلام کے وجود باجودکونورفر مایا گیا۔یسسعلی نورہم بین ایدیهم وبایمانهم . میںنوراعمال صدافت کونور فرمایا۔ربسنا اتمم لنا نورنا بیں افضال البی کونورفرمایا۔اللّه نور السسموات والارض ۔ اس آیت کی وجہے اللہ تعالی کا تام نور ہے۔اللہ تعالیٰ کے نورہونے سے مراد کیا ہے؟ ابن عماس فرماتے ہیں: السّبہ ہادی السموات والادض ۔ لیخی اللہ تعالی آ سانوں اور زمین کاہادی ہے تو آ سانوں اور زمین والے اس سے ہدایت یاتے ہیں۔ ضحاک فرماتے ہیں :اللّه نور السموات والارض. النُدتعاليٰ آسانوں اورز مين كوروشنى دينے والا ہے۔الى بن كعب وحسن وابوالعاليہ نے فرمايا: مسؤيسن المسموات والادض . مجابد فرماتے ہیں:مسد تبس السبموات والادض ۔انا قوال میں سے حضرت ابن عباس بھے بھیا گی تغییر کی تا نمی قرآن پاک سے ہوتی ہے کیونکہ اس آیت کے بعد آرہا ہے: یہدی الله لنورہ من بشاء ۔ اللہ تعالی این توریب جس کوچا ہے ہدایت عطا فرما تا ہے۔ صحیحین کی حدیث میں حضرت ابن عباس سے ہے کہ حضور علیہ السلام کی دعائے تہجد میں (دعائے نور کے علاوہ) میہ الفاظ بھی تھے:ولك السحمد انت نور السموات والارض ومن فيهن ۔ تيرے بی ليے حمہ اورتوبی آسانوں اورزمين اور جوان کے درمیان ہےسب کا نور ہے۔ایک حدیث میں اعضاءِ وضوکو دو دو بار دھونا نوز علیٰ نورفر مایا گیا۔نماز کونوراورصدقہ كوبر بإن فرمايا كيا- (صحيح مسلم عن الى الك الاشعرى) حيجابه نود . (صحيح مسلم عن الى موى)

أس كى كيمائي كى ہر بربان ہے قرآن ميں روشیٰ ہے علم ہے عرفان ہے قرآن میں اک نظام عدل ہے احسان ہے قرآن میں

حمدِ ربّ ہے مصطفیٰ کی شان ہے قرآن میں ۔ دین کی تعلیم ہے ایمان ہے قرآن میں اس کو مولا نے کہا ہے آپ فرقانِ حمید نور کا منبع ہے آیہ حکمت کا بحر بے کنار تزکیه و مبر تتلیم و رضا کا درس ہے

اس اسم (النور) كى بركت سے قلب وقالب منور ہوجاتے ہيں انوار الهيكانزول ہوتا ہے۔ امام على رضا مِسَالَةُ عرماتے ہيں ا ووسوچھین مرتبدروز انداس اسم کاور دکرنے سے دل اور آئکھیں نور اللی سے بھرجاتے ہیں۔ ہرخص اس کے ساتھ عزت واحتروام سے بیش آئے گا۔ (تورالامام) جو تحض شب جمعہ میں سات مرتبہ سور و نوراور ایک ہزار مرتبہ اس اسم کو پڑھے گا'اس کاول نورالہی سے مؤور

> مغفرت کی سبیل کرتے ہیں مصطفیٰ کو وکیل کرتے ہیں جو بھی رب کو گفیل کرتے ہیں جیسی جاہت خلیل کرتے ہیں

حمد رب جلیل کرتے ہیں وہ خطا ہوش بخش دے گا خطا بے نیاز جہاں ہیں وہ بے شک رب كو جا مو تو اس طرح جا مو

مُانِ فعادى مى ير باكن كاراتها)

صاحبانِ عدیل کرتے ہیں حشر اپنا رذیل کرتے ہیں خالق کا تنات کی توصیف جوبھی غافل ہیں یادِرب سے حفیظ

(محمد حفيظ نقشبندي بدس

الله تعالى مرايت عطافر مانے والا سے

الله الده الده المحتاج المحتا

یہ ہمت دے رسول اللہ کی نعلین کا صدقہ حمیت ہو عطا اس قوم کو حسنین کا صدقہ اللی اہل بیت مصطفیٰ سبطین کا صدقہ اللی اہل بیت مصطفیٰ سبطین کا صدقہ اللی غوث اعظم سیر ثقلین کا صدقہ

کرول خدمت میں تیرے دین کی دن رات یا مولا بفیض سیّدہ زہرا حیا و شرم دے ہم کو مرا سینہ بھی نورِ حکمت و عرفان سے بھر دے بچا راہِ صفا کی مشکلوں سے اور خطروں سے فضل وکرم سے مجھکو مدایت نصیب کر

الله تعالی هادی ہے جو بندوں کواصلاح وُمورِمعاش کی ہدایت فرما تا ہے'اپنے نبیوں کوحقائق اصلیہ اورحق محبت کی حقیقت سے آگاہ فرما تا ہے کشف والہام سے تلصین کی راہنمائی کرتا ہے'عقل وحکمت سے ارباب وانش کو ہدایت فرما تا ہے' تو فیق خیر سے

اہل طاعت کے قلوب کومعرفت کی ہدایت عطا کرتا ہے' استعداد فطرت کی عطاسے ہرمخلوق کو ہدایت دیتا ہے' مشکلات ومصائب میں جبعقل وہوش کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں' اپنی طرف رجوع کرنے والوں کو ہدایت دیتا ہے' رشد ورضوان کی طرف مؤمنین کو ہدایت دیتا ہے۔اے اللہ! ہم گناہ گاروں کو حربین شریفین کی حاضری اور جج وزیارت کی نعمت سے مالا مال فر ما!

فضل و کرم سے مجھ کو اعانت نعیب کر لبیک عاجیوں میں شراکت نعیب کر البیا ہی شوق اور مجھے ہمت نعیب کر ہر سال اس سفر کی مشقت نعیب کر بیت الحرم میں مجھ کو عبادت نعیب کر وال عالموں کے ساتھ جماعت نعیب کر وال کے مؤذنوں کی فصاحت نعیب کر مرکور دل کو ان کی ساعت نعیب کر مسلی و متقیں کی اطاعت نصیب کر مسلی و متقیں کی اطاعت نصیب کر مسلی و متقیں کی اطاعت نصیب کر میں کے والدین کو جنت نصیب کر

ہر سال جج اور زیارت کیا کروں جہاج و زائروں کی فضیلت ہے ہے شار سر سے تو کیا آئھوں سے وہ راہ طے کروں تھکتا نہیں ہے دل سیر مان میں ہے دعا مقبول اس مکان مقدی میں ہے دعا ایسے نماز روزے زمیں پر کہیں نہیں ہوتی ہے تکبیر پانچوں وقت مناروں پہ ہوتی ہے ہوتی ہے ہوتی ہوتی ہے ہوتی ہے ایس خلوص دے مقبول کر عمل ہر روز التجا ہے تیری بارگاہ میں ہر روز التجا ہے تیری بارگاہ میں ہر روز التجا ہے تیری بارگاہ میں

اس سم پاک توعاملین ہرکارہ کہتے ہیں کینی اس کی برکت سے ہرکام ہوجاتا ہے شیرخوار پیچ کارونا شریریافر مان لڑکوں کے رواور بدکر دارم دوں اورعورتوں کے سدھار نے کے لیے خاص طور پراس کاعمل کیا جاتا ہے۔ جوشف ہاتھ اُٹھا کرآ سان کی طرف منہ کر کے بکثر ت یا ھادی پڑھے اور چرے پہ ہاتھ پھیر لے اس کوان شاءاللہ کامل ہدایت نصیب ہوگی اور اہل معرفت میں شامل ہو گا۔ اس اسم پاک کے ساتھ تعلق کو مضبوط بنانے کے لیے لازم ہے کہ پہلے ان عیوب کوڑک کریں جو ہدایت کے منافی ہیں اور پھر چشم و گوش اور عقل و ہو تی کو احدا میں تاکہ ہدایت اس کی رفیق راہ بن کراسے منزل تک پہنچا ہے ' بہی و وہدایت ہے جس کا حوال ہن ازی رب العالمین سے کرتا ہے۔ اھدنا المصر اط المستقیم صو اط الذین انعمت علیهم .

الله تعالى بے مثال چیزوں کوا یجا دفر مانے والا ہے

آلبُدِیْ وہ ہے جو کس سابقہ نمونہ اور مثال کے بغیر چیز کو بنانے والا ہے اس سے بدعت ہے جس کی تعریف واقسام ہم اپنی
کتاب شانِ مصطفیٰ بربانِ مصطفیٰ میں تفصیل سے لکھ آئے ہیں۔ قرآن مجید میں بیاسم پاک سور ہ بقر ہ اور آل عمران میں باضافت
استعال ہوا ہے۔ دونوں جگہ بیالفاظ ہیں بہدیع المسموات و الارض یعنی اللہ تعالی وہ ہے کہ اس نے آسانوں اور زمین کو پیدا
فر مایا جبکہ پہلے سے ان کا کوئی نمونہ اور مثال نہ تھی۔ بیاس فاعل اور مفعول ہر دومعانی ویتا ہے اور ہر دومعانی اساء صنی میں داخل
ہیں۔ پھرا کر ذات وصفات اور افعال میں اور اس سے متعلقہ ہرامر میں اس کی کوئی مثل نہ گزری ہوتو دہ بدیج مطلق ہے جو کہ اللہ ہی

کے زمانہ میں اس کی نظیر موجود نہ ہوتو وہ اپنے مخصوص اوصاف میں خاص زمانے کے اندر بدلیج ہے۔ (شرح اساء الحنی)
جس شخص کوکئ غم یا مشکل پیش آئے وہ ایک ہزار مرتبہ یا بدیع السموات والارض پڑھے انشاء اللہ مشکل علی ہوگا۔ جو شخص اس اسم کو باوضو پڑھتے پڑھتے سوجائے تو جس کام کا ارادہ ہو وہ خواب میں نظر آجائے گا جو شخص نما نے عشاء کے بعد بدیع العبجانب بالدیو یا بدیع بارہ سوم تبہ بارہ دن پڑھے گاتو جس مقصد کے لیے پڑھے گاوہ پوراہوگا اوران شاء اللہ بارہ دن پڑھے گاتو جس مقصد کے لیے پڑھے گاوہ پوراہوگا اوران شاء اللہ بارہ وی سے پہلے پوراہوگا آزمودہ ہے۔ اگر اس اسم پاک کو بوقت دعاستر مرتبہ پڑھے تو دعا قبول ہوگی جس شخص سے اس کی کوئی مجبوب ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی والی یا جا کم اپنے عہدے سے معزول کر دیا گیا ہوتو عسل کر کے پاک کبڑے ہوئی اور رزق حلال سے صدقہ دے بھر دور کھات ادا کرے اور ستر مرتبہ یا بدیع السموات و الارض یا قاضی الحاجات اور ہر ارمرتبہ یا بدیع پڑھے انشاء اللہ مقصد میں کامیا لی ہوگی۔ (تویالاساء)

ہر ۔ رہیں ہیں ہے۔ ہے ج کل مدینہ شریف کی تیاری میں مگن ہوں اس لیے اس سے بڑا اور کیا مقصد ہوسکتا ہے ، کیہ بارگا ہِ رب العالمین میں عرض

یا رب حرم کی مجھ کو زیارت نصیب کر اس زندگی میں وال کی اقامت نصیب کر این کرم سے مجھ کو شہادت نصیب کر فاطر ہو جمع دل کو قناعت نصیب کر اور آخرت کی مجھ کو بضاعت نصیب کر اور آخرت کی مجھ کو بضاعت نصیب کر

شرع نبی ہے مجھ کو سدا متنقیم رکھ ہوتی نہیں ہے سیری مجھے مکہ مدینہ سے باتی دہے کہ مدینہ سے باتی دہے نہ کوئی تمنا میرے کریم کرحب دنیوی ہے میرے دل کو پاک صاف کر حب دنیوی ہے میرے دل کو پاک صاف اکل طال ذے مجھے صدق مقال دے

للدتعالی کی ذات ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے

آلباقی: بقی یکفی بقاء ہے ہے جس کی صدفتا ہے بھا کامنی ہے کئی گا حالت اوّلین پر پایا جا نا اور فانی کامنی ہے تمام علوق اپنے وجود سے فتا کی طرف جارہی ہے فتا ہر ایک جسم میں ہروقت اپنا کام کررہ ہے بچہ پیدا ہوتا ہے بڑھتا ہے جوان ہوتا ہے پھر پوڑھا ہوجا تا ہے فتا ہر وقت اس کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے اور باقی وہ موجود ہے جولذاتہ واجب الوجود ہے لیکن جب اس کو زمانہ مستقبل کی طرف نسبت دی جائے گی تو باقی کہلائے گا اور جب زمانہ ماضی کی طرف نسبت کریں گے تو قدیم کہا جائے گا' باقی مطلق وہ ہے جس کے وجود کی تقدیر زمانہ سنتہ میں کئی آخری حد تک ختی نہ ہو جس کے لیے ابدی کا لفظ ہے اور قدیم مطلق وہ ہے جس کے زمانے میں وجود کی درازی کا ماضی میں کوئی آغاز نہیں اس کے لیے از لی کا لفظ بولا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں الساقی کا لفظ بھوراسم نہیں آیا بلکہ و یہ فلی و جہ ربک ذو الجلال و الا تحرام آیا ہے اور بیاسم پاک ای فعل سے شتق ہے۔ اللہ تعالی باقی ہوجائے گا اور جوائل ہا کہ اس کے لیے اند تعالی باقی ہوجائے گا اور جوائل ہے اس میں نے درائئ رحمت اور تو اسباق نے درائئ رحمت اور تو اسباق در انتی ہوجائے گا اور جوائلہ کے پاس ہے (خزائہ رحمت اور تو اسباق خرت ) وہ ہمیشدر سنے والا ہے۔ سورہ کہف میں فرمایا گیا: و المباقیات الصالحات خیر عند ربک ٹو ابا و حیر عملا ۔ (آیت سے) اور

شان خدادس ما بزباق طفي دايد)

مویا ہوئے ہیں عابد و معبود روبرو اِیگاک نَعُہُ آیا ہوں کرکے آئ میں اشکوں سے پھر وضو اِیگاک نَعُہُ جُردے سے فیور سے پھر وضو اِیگاک نَعُہُ جُردے سے فیوض سے میرا بھی اب سبو اِیگاک نَعُہُ جُرد کے میکا خلوص مرا میری جبتی اِیگاک نَعُہُ پھر قلب کو عطا ہو وہی ذوقِ آرزو اِیگاک نَعُہُ جاری ہے ہر گھڑی تری رضت کی آبجو اِیگاک نَعُہُ جاری ہے ہر گھڑی تری رضت کی آبجو اِیگاک نَعُہُ مستی میں جھوم جائے ہے ہر موجہ لہو اِیگاک نَعُہُ حَرَی بنی جُومِ جائے ہے ہر موجہ لہو اِیگاک نَعُہُ جُریٰی ساتھاامرترااس نے 'اُنٹے ہے ہر موجہ لہو اِیگاک نَعُہُ جونہی ساتھاامرترااس نے 'اُنٹے ہے ہر موجہ لہو اِیگاک نَعُہُ جونہی ساتھاامرترااس نے 'اُنٹے ہے ہر موجہ لہو اِیگاک نَعُہُ

قرآن کی زبان میں ہول محوِ گفتگو اِیّا ک نَعُبُدُ ماضر ہوں دست بستہ تری بارگاہ میں لے لے بناہ میں سب رحم کرنے والول سے بڑھ کر ہے تو رحیم اے قادر کریم بخھ کو ہے میرے باطنی احوال کی خبر اے خالق بھر درکار پھر ہے روح کو تطہیر کا عمل اے رت لم بزل دشت و چمن میں تیری بی قدرت کرنگ بیں سب لوگ دنگ بیں کیا یہ اسم ذات کے حرفوں میں نور ہے کیف و سرور ہے کیا یہ اسمِ ذات کے حرفوں میں نور ہے کیف و سرور ہے سبحدے کو بے قرارتھی شنر آدکی جبیں اے اصلِ ہر حسیس سبحدے کو بے قرارتھی شنر آدکی جبیں اے اصلِ ہر حسیس

جوشخص اس اسم پاک کوایک ہزار مرتبہ جمعہ کی رات میں پڑھے تو اللہ تعالی اس کو ہر طرح کے ضرر ونقصان سے محفوظ رکھے گااو اس کے تمام نیک اٹمال قبول ہوں گئے انشاء اللہ! شخ مغرب علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: اگر ہر رات کوسومرتبہ اور جمعرات کو ہزار مرتبہ پڑھے تو مستجاب الدعوات ہو جائے گا۔ شخ بونی پر شائلہ فرماتے ہیں: اس اسم کا ذاکر بھی بیار نہیں ہوتا 'اگر باوشاہ ذکر کرے تو ملک بر زوال نہ آئے گا۔ اس اسم پاک کی برکت سے حضرت جنید بغدادی پُر شائلہ پہلوانی میں کامیابی حاصل کرتے تھے اور بھی کسی نے آپ کو چت نہیں کیا 'پھرائ کی برکت سے منصب ولایت پہر فراز فرمائے گئے۔ (شرح اساء الحسی)

الله تعالى موجودات كے فنا ہوجانے كے بعد بھى باقى رہنے والا ہے

رہے گا۔ سور وقصص میں بہت ساری متکبرتو موں کی تاہی کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا: و کنا نصن الوادثین ۔ (آیت: ۵۸)اور ہم ہی وارث بین بین وہاں کے رہنے والے ایسے ہلاک ہوئے کہ ان کے بعد ان کا کوئی جانشین باقی ندر ہا'اب اللہ کے سواان کا کوئی وارے نہیں خلق کی فنا کے بعدو ہی سب کاوارث ہے۔قرآن مجید میں جوفر مایا گیا ہے: وورث سسلیہ مان داؤ د کہلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے تو اس سے روحانی وراثت بعنی نبوت مراد ہے ورنہ تو بائبل کے مطابق داؤد علیہ السلام کے جھتیں بیٹے بیٹیاں تھے تو ان میں سے صرف ایک کو وارث بنانے کا کیا مطلب؟ ہاں بیہ ہے کہ نبوت صرف سلیمان علیہ السلام کوملی' جس كامطلب ميہواكروحانی وراثت بى مراد ہے۔اى طرح زكر ياعليه السلام كى بيٹے کے ليد دعا:يسونسنسى ويسوث مسن ال يعقوب . ايبابييًا جوميرااورآل يعقوب كاوارث هو-آل يعقوب تواس وفتت لا كھوں كى تعداد ميں تھى ُاسكيے تحض كالا كھون اشخاص کی املاک کا دارث بن جانا اور ان کی صلبی اولا دکومحروم کر دینا کیسے ہوسکتا ہے؟ لہٰذا یہاں بھی نبوت ہی مراد ہے۔اس اسم یاک کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کے لیے لازم ہے کہ مستحقین کے حقوق ادا کیے جائیں اور سب کی اللہ ہی کا سمجھے دیا بھی ای نے، ہے اور بعد میں سنجالنا بھی اس نے ہے۔اس اسم کا ذاکر اس کی برکت ہے اپنی قوم میں معزز ہو گئ صاحب اولا دہوگا'اس کے روزی فراخ ہو گئ جو مطوع **آ فاب کے بعد سومر تبدی** وارث پڑھے گا'انشاءاللہ ہررنج وعم اور تی ومصیبت سے محفوظ رہے گا'اس کا خاتمہ بالخیر ہو مجاور جومغرب وعشاء کے درمیان ایک ہزار مرتبہ پڑھے ہرطرح کی حیرانی و پریشانی سے محفوظ رہے گا۔ شیخ بونی میشینز ماتے ہیں: وسعت رزق کے لیے اس اسم پاک کو پڑھنا بہت مفید ہے اور کوئی شخص اس اسم کے دریائے وسعت معانی میں غرق ہو کر لیعنی صاحب حال موكر برخ هے تو قبیله كى سردارى اور مال داولا دميں كنز ت موكى - (تورالا ماء)

خلف الصدق دے معادت مند رہوں یا رب نہ سے و تاب میں میں ہو مناجات ہآئمی مقبول

تو ہی وارث مرا ہے یا وارث کون تیرے سوا مرا وارث مال و اولاد ہے تو رکھ خورسند آوُل خوش خوش تیری جناب میں میں يا مجيب الدعا طفيل رسول

## الله تعالى رشد وبدايت والاس

اكرونيد: رفشد سے بجومدايت كمعنى ميں استعال موتائے قرآن مجيد ميں حضرت ابراہيم عليه السلام كے بارے ميں ارشاد ہوا:ولقد اتینا ابر اھیم رشدہ من قبل . (الانبیاء:۵)اور بے شک ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی سے ہدایت عطاکر وى ـ نابالغ بچوں كے منتميز كے متعلق فرمايا: ف ان انست منهم دشدا فادفعوا اليهم اموالهم . (النماء: ٢) تواكرتم ال كي مجھ مھیک دیکھوتوان کے مال ان کے سپر دکر دو۔اہل ایمان کی صفت میں فر مایا:او لسنك هـــم الر الله دون . (الجرات: ۷) ایسے ہی لوگ راه پر ہیں۔اس ہے معلوم ہوا کہ راشداور رشید دونوں فاعلیت کامعنی دیتے ہیں۔السر مشید وہ ذات ہے جس کی تدابیر ٹھیک ٹھیک اینے مقاصد پر فائز ہوں ٔ بغیراس کے کہ کوئی اس کی اعانت وراہنمائی کر ۔ےاوروہ اللّٰہ کی ذات ہے جومسترشدین کی راہنمائی فر ما تا ہے اس کے افعال رشد و ہدایت بیمبنی ہیں اس نے ہر بندے کوجتنی جتنی دینی ودنیوی تدبیرات کی ہدایت بخش ہے اتنی ہی تدبیرات

ک ٹھیک راہ پر چلنے اور ان سے سیح مقاصد حاصل کرنے کی تو فیق بھی دی ہے۔اس اسم مبارک سے تعلق کومضبوط بنانے والوں پرلان ہے کہ دین حقہ کی تعلیم سے غافل نہ ہوں اور اللہ تعالی سے ہدایت کی راہ پر چلنے اور قائم رہنے کے لیے استعانت کرتے رہیں۔ بقول

تو خالق عظیم ہے آیا ک نستعین ہم غرق معصیت ہیں گر اے غفور تو یا مبدی و معید ہے قیوم و ذوالجلال فائی ہر ایک چیز ہے اس کائنات کی فائی ہر ایک چیز ہے اس کائنات کی فریاد رس ہے آدم و نوح و خلیل کا تیرا جمال غنچہ و گل سے ہے ضوفشاں تیرا جمال غنچہ و گل سے ہے ضوفشاں انعام جن پہ تو نے کیا ان کا راستہ شنم ادکوحضور کے صدیقے میں ہونصیب

ال اسم پاک کا عامل کسی قوم کالیڈریا را ہنما ہوتو وہ قوم سرفراز ہوگی اس کے مشورے وکھ کی تعیل ہے وہ قوم ترقی پائے گر حضرت امام علی رضا پیشانند فرماتے ہیں : جو کوئی اس اسم کا ورد کرے گا'اس کے تمام اُمور نہایت سہولت اور حسن وخوبی ہے انجام پائیس گے اور شخ احمد فرماتے ہیں کہ بعد نما زِمغرب و فجر کھڑے ہوکرایک ہزار مرتبہ پڑھنے سے مشکل اُمور میں بلاسعی کامیا بی حاصل بائیس گے اور شخ احمد فرماتے ہیں کہ بعد نما زِمغرب و فجر کھڑے ہوکرایک ہزار مرتبہ پڑھنے سے مشکل اُمور میں بلاسعی کامیا بی حاصل ہوگا۔ آر تورانا سام ) واضح ہوکہ میاسم پاک ہوگا اگر بہنیت استخارہ پڑھے تو ہرکام کا انجام اور نفع و ضرر کا حال خواب یا بیداری میں معلوم ہوگا۔ (تورانا سام) واضح ہوکہ میاسہ پاک الحورا سام حسن کے قرآن مجید میں نہیں آیا گیکن جب دیشہ معنی ھادی ہے تو معنا اسم کا سے ہوگیا اور حدیث میں آجانے کے بعد ضرورا سام حسنی میں ہے ہوگا۔

اے مرے رہنما میرے مرشد منزل عشق تک رسائی کر منزل عشق تک رسائی کر دے جھے لذت وصال و فراق ربول تیرے ہی دُنمن میں خوار و تباہ عشق دے عشق کی طلوت دے بر کھڑی لب پہ آہ مرد رہے موت آئے نہ آئے غیر کی یاد موت آئے نہ آئے غیر کی یاد ان بلاؤں سے تانہ ہوں مضطر ربول مناکر تیری رضاؤں پر

یا رشید اے جہان کے مرشد راہِ وحدت کی رہنمائی کر اپنا دے عشق اپنا رکھ مشاق اپنا دکھ مشاق اپنا دے فوق یا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عم حبت دے اپنا غم دے غم محبت دے روز دل میں جگر میں درد رہے جان جات تیری یاد حول کے نہ جائے تیری یاد کر عطا صبر یا صبور اس پر خوش رہوں عشق کی بلاؤں پر خوش رہوں عشق کی بلاؤں پر

صابروں میں شار کر میرا یا البی میں اس سے دور رہوں خوش و خرم جیوں میں بے کھنکے جب یہاں سے چلوں تو شاد چلوں

شاکروں میں اُٹھا بروز جزا جرا جس بلا سے کہ نا صبور رہوں علم علم دنیا نہ پاس آ پھیکے ۔ علم میں شاد رہوں جیتے جی تیرے عم میں شاد رہوں

الله تعالى برك صبر وكل والاب

اکت و : ابتداء میں ننانو ہے اساء الحنی کی جوحدیث لکھی گئے ہے اس میں بیاسم پاک آخری ہے اور المصبور صبرے ہے لغت میں جس کامعنی جس وامساک ہے اور شرعاً عدم شکوہ اور عدم اضطراب کا نام صبر ہے۔ صبر کا ذکر قرآن مجید میں نوے مقامات پہ آیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اہل صبر کی کئی طریقوں سے تعریف فرمائی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا نام صبور نہیں آیا۔ صبر وہ صفت ممروحہ ہے کہ اخلاق کریمہ کوصبر کے ساتھ خاص مناسبت ہے اور اختلاف مواقع ہے اس کے نام بھی مختلف ہو گئے مثلاً مصیبت کے ونت اینے آپ کوسنجال لینے کا نام صبر ہے اور اس کی ضد جزع ہے جنگ میں قائم رہنے کا نام شجاعت ہے اور اس کی ضد جبن ہے۔ اللد تعالی کے صبور ہونے کی دلیل وہ حدیث بھی ہے جو تھے میں مصرت ابوموی دلائنز نے حضور منالی نیزم سے روایت کی ہے جس کے الفاظرية إلى: لا احد اصبر عـلـي اذي سـمـعـه مـن الـلّـه عـزوجل انه ليشرك به ويجعل له الولد ثم يعافيهم ويسر ذقهم واللدتعالى يد وكراس برائى اوراذيت بهجوشى جائے صبر كرنے والاكوئى نبيس اللدتعالى كے ساتھ شريك تفهرانا جاتا ہے اوراس کے لیے بیٹامقرر کیا جاتا ہے کیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی درگز رفر ماتا ہے اور ان کورزق عطا فر ماتا ہے۔اب صبور علیم کے معنی میں ہوگیا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے گنا ہوں کود مکھتا' برداشت کرتا اورمہلت دیتا ہے۔اللہ تعالیٰ صبور ہے کہ جس کوکوئی تندی و تیزی کسی کام کوجلدا در قبل از وقت کرنے پر مجبور نہیں کرتی ' بلکہ وہ تمام اُمور کو خاص اندازے پر قائم کر کے محد و دراہ پر چلاتا ہے بخلاف بندے کے صبر کے کہاس کامعنی ہی ہیہہے کی خاص و دین کی خواہش شہوت وغضب کی خواہش کے مقابلہ میں ثابت قدم رہے جب دومخالف خواہشیں باہم تھینیا تانی کرتی ہیں اور جلد بازی کی خواہش دھیمی ہو کرتا خیرا ختیار کرتی ہے تو اس خواہش والاصبر کرنے والا کہلاتا ہے كيونكداس في جلد بازى كى خوابش كويست كرليا بي جبكه الله تعالى مين جلد بازى كاكوئى باعث بي بيراسم باك ي تعلق بيدا كرنے والوں برلازم ہے كہ خود بھى اعداء دين كے كلمات اذبت كوس كر برداشت كى عادت پيدا كريں كيونكدا نبياء كرام اور سل عظام کی سنن بدی میں سے مبرکرتا ہی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے: واصبر و ما صبرك الا بالله ..... فاصبر كما صبر اولوا العزم من الرسل.....(اے پیارے محبوب!) آ ہے مبرکریں جیبا کہ ہمت دالے رسولوں نے صبر کیا (اپنی قوم کی ایذاء پر)

''اک مصطفیٰ کا نام ہے نام خدا کے بعد' ملتا ہے جو سرور خدا کی رضا کے بعد عرضی جو بھیجتا ہوں نئی ہر دعا کے بعد محرصی التجا ہے ہر اک التجا کے بعد صل علی کا ذکر ہے حمد و ثنا کے بعد ہوگا نصیب خلد میں روز جزا کے بعد کرتا ہے النفات وہ لطف مزید سے بنتا ہے سب کی عرض سمیع و بصیر خود

شان خدادس برباك في (القام)

تیرے نبی کی نعت کے ہمراہ اے جلیل کھتا رہوں میں حمد بیاغزم صمیم دے حکمت کے مجھ کولعل و گہر اے تھیم دے

شنراد کے لیے یہ اثاثہ ہے ہے بہا

اس اسم پاک کے ذکر ہے ختیوں پرصبر کرنا نصیب ہوتا ہے اور اس کا ذاکر کوئی سخت کام کرنے سے عاجز نہیں ہوتا 'اگر کسی ظلیم صدے اولا دیا کسی عزیز ومحبوب کے انتقال کی وجہ ہے خلل د ماغ ' حافظہ کی خرابی وغیرہ اُمورلاحق ہوجا نمیں تواس اسم کے قش کودھو كر پلائيں اگركسي رنج وغم اور در دومشقت كے موقع برخوف دہشت كے وقت يادشمنوں اور حاسدوں كى زبان اپنى بدكوئى سے بندكرنا ہوتو ایک ہزار تیں بار پڑھیں۔جو تخص طلوع آفاب ہے پہلے سومر تنباس اسم کو پڑھے انشاءاللہ اس دن ہرمصیبت سے محفوظ رہے

> میرے بگڑے ہوئے بنا دے کار متنكبر و أكبر و اعلیٰ كبريائي كے ہے تو ہى لائق سن نے دکھلائے رنگ کونا کول صانع جن و انس و ارض و سا

اے زبردست غالب و جبار اے خدائے بزرگ جل و علا کبر زیا ہے جھے کو اے خالق کون ہے بادشاہ ''کن فیکول'' تو ہی خالق ہے کون تیرے سوا

## الله تعالیٰ کے دیکراساء کرامی

تر مذی شریف کی حدیث جو بحوالہ مشکلو ہ ابتداء میں لکھی گئی جس میں اللہ تعالیٰ کے نتا نوے اساءمبار کہ ذکر کیے گئے اور ان کے بارے میں خوشخری سنائی گئ من احساها دخل الجنة . جس نے ان کوشار کیایا یا وکیایا ان کے ذریعے اللہ سے دعاما تکی یاان اساء كے حقوق بدقيام إوران كے مقتصىٰ بيل كيا (علاوہ ازيں احبصاها كے جومعانی شروع میں لکھے محتے ہيں ان كے مطابق )وہ جنت میں داخل ہوا۔ ان ننا نوے ناموں کے علاوہ حدیث کی کتب میں پھھاساءمبار کہ کا ذکر ہے اب اللہ تعالیٰ کی تو فیق سے ان کو اخضار کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے کیونکہ ان میں بھی شانِ خدا بر بانِ مصطفیٰ (جل جلالہ مُٹَانِیْمُ اُس عُرح اساء باری تعالیٰ کے ا حوالے سے کتاب کا پہلا باب ممل ہوجائے گا۔ تر ندی شریف کی حدیث میں اللہ تعالیٰ کے تمام اساءمبار کہ سوائے وو کے مغرد تھے اوروه دويه بين:مسالك السملك ، ذوالسجلال والا كوام . اس طرح كيمركب نام قرآن پاك ميں اور بھى بين جن كو تحيل موضوع کی خاطر آخر میں بیان کر دیا جائے گا'تا ہم احادیث میں جواساء آئے ہیں پہلے انہیں بیان کیا جاتا ہے کیونکہ ان میں سے بھی بعض قر آن مجید میں آئے ہیں۔اس دعا کے ساتھ ان ناموں کوشروع کررہا ہول کہ

مجھ یہ رحمت کی ہو نظر یا رب عافیت ہے وہ ہوں بسریا رب یاد آتا ہے جب سفر یا رب بن چکا قلب مجی حجر یا رب

ہوں میں نادم گناہوں یہ یا رب جتنی مکریاں ہوں عمر کی باقی خوف آتا ہے کانی اُٹھتا ہوں آہ بدکاریاں برحیس صد سے

جلداة ل

بہر صدیق اور عمر یا رب
اور جنت میں دے دے گھریارب
میرا ایمان پر تو کر یا رب
ہوگی دید حضور گر یا رب
نہ پھرا مجھ کو در بدر یا رب
ساتھ مرشد کے ہو سفر یا رب
آرزو آئے میری بر یا رب
جب اُٹھاؤں جدھر نظر یا رب
نہ لحے مجھ کو مال و زر یا رب
نہ لحے مجھ کو مال و زر یا رب
آ کھ ہو جائے میری تر یا رب
آ کھ ہو جائے میری تر یا رب
موت طیبہ میں بخش کر یا رب

(محمراویس عبیدرضا)

### اَلْقُويْبُ جِلاله

سیاسم مبارک سنن ابن ماجداور مستدرک للحا کم میں ہے نیز ابوزید بغوی امام سفیان بن عین امام جعفر صادق اور حافظ ابن جم نے بھر سے سے معربی سے بھر آن مجید میں ہے: ان مصد سمید عقویب یہ بے شک وہ سننے والا تریب ہے۔ مزید فر مایا: ان رہی قسویب مجیب یہ بے شک میر ابر وردگار قریب ہے دعا کو قبول فرما تا ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے: و اذا سالك عبادی عنی فانی قسویب اجیب دعو ق اللداع اذا دعان . (آیت: ۱۸۱۱) اورائے جوب! جب آپ سے میرے بندے میرے بندے میرے بارے میں پوچیس تو میں نزدیک ہوں دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی جب جھے پکارے۔ اس میں طالبانِ حق کی طلب مولی کا بیان ہے 'جنہوں نوعش اللی پراپی حوائح کو قربان کر دیا' وہ ای کے طلبگار ہیں' آئیس قرب ووصال کے مژدہ سے شاد کام فرمایا۔ اس آیت کاشانِ نوول سے ہے کہ صحاب کرام کی ایک جماعت نے جذب عشق اللی میں حضور مثل تی ہے کہ صاب کرار برکہاں ہے؟ کیا قریب نوول سے ہے کہ صاب کرا ہے کہ منا جات کریں یا دور ہے تا کہ آ ہت آ ہت آ ہت آ ہت اس سے باک ہے جو چیز کی سے مکانی قرب رکھتی ہو دو اس کے دوروالے سے شرور بعد رکھتی ہو اللہ تعالی مکان سے پاک ہے جو چیز کی سے مکانی قرب رکھتی ہو دو اس کے دوروالے سے شرور بعد رکھتی ہو اللہ تعالی مکان سے پاک ہے جو چیز کی سے مکانی قرب رکھتی ہو دو ہواں کے دوروالے سے شرور بعد رکھتی ہو اللہ تعالی مکان کی پیشان نہیں منازل قرب میں رسائی بندے کو اپنی غفلت دور کرنے سے میسر آتی ہے۔ کس نے کیا ہی ان اوران کے میسر آتی ہے۔ کسی نے کیا ہی ان اوران کی ہو شان نہیں منازل قرب میں رسائی بندے کوا پی غفلت دور کرنے سے میسر آتی ہے۔ کسی نے کیا ہی ان الے اس کے تریب ہے مکانی کی پیشان نہیں منازل قرب میں رسائی بندے کوا پی غفلت دور کرنے نے میسر آتی ہے۔ کسی نے کیا ہی ان اللہ میں دیا کہ اللہ تعالی کیا کہ اللہ تعالی کیا کہ اللہ تعالی کر بیا کہ اللہ تعالی کیا کہ اس کی کیا کہ بیا کہ اللہ تعالی کیا کہ کا کہ اللہ تعالی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کر کے کسی نے کیا کہ کیا کہ کیا کہ کسی کے کسی نے کسی کے کسی کی کسی کر کسی کے کسی کے کسی کی کسی کی کسی کر کسی کے کسی کی کسی کی کسی کی کسی کسی کی کسی کی کسی کر کسی کے کسی کی کسی کسی کی کسی کر کسی کی کسی کی کسی کسی کر کسی کے کسی کسی کر کسی کر کسی کسی کسی کی کسی کسی کر کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی

دوست نزدیک تر از من بمن است میں عجب تر کہ من از وے دورم تفسیرخازن میں حضرت ابن عباس کا کا گیا ہے کہ است کے یہودیوں نے بیسوال کیا تھا کہ خداتو عرش پر ہے اور

عرش وفرش کے درمیان اشنے آسانوں کا فاصلہ ہے بھرخدا ہماری کیسے من سکتا ہے؟ توان کے اس سوال پراللہ تعالیٰ نے بیآ پیریمہ نازل فرمانی ۔ صحیحین کی ایک حدیث میں حضرت ابومویٰ اشعری ڈاکٹنڈ فرماتے ہیں کہ حضورمَاکٹیٹیم غزوہُ خیبرکوتشریف لےجارہے تھے تولوگول نے ایک وادی میں جڑھتے ہوئے زورسے الله اکبر لا الله الا الله کہا تبحضورعلیہ السلام نے ارشادفر مایا: ایھا النانس الرموا انفسكم فانكم لا تدعون صما وغائبا انكم تدعون سميعا بصيرا قريبا . ا\_لوكوا إلى جانول يرزي كرؤتم سسى بهر اورغائب كوبيس بكارر ب تم توسننه واليه و يجهنه واليز ديك واليكو بكارر بهو

التدتعالیٰ کاعلم ذرہ ذرہ بیہ حاوی ہے اس کی بصرشب تاریک میں سمندر کی سب سے زیادہ گہرائی کی تیبہ میں پڑی ہوئی اونیٰ شی کو بھی دیکے رہی ہے اس کی شمع تحت الٹری کے بیے پہاڑی غار کے اندروالے کیڑے کی (جوابھی پھر کے اندر پوشیدہ ہے کی) آواز کوئتی ہے بے شک وہ ہم سے قریب ہے اور اس کی رحمت قسریب من المحسنین ہے اور اس کی سب سے بردی رحمت اس کے محبوب کی ذات بابرکات ہےتو پھرحضورعلیہالسلام اہل ایمان کے کس قدرقریب ہوں گے۔السبسی او کسبی بسالے مسؤمنین من انسفسه. حضورهاری جانول سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہیں اور میجھی خدا کی ایک بڑی شان ہے جس کا انکار خدائی شان کا اتكادستهد

جس کے ہیں میہ بحرو بر جن وبشروہ کون ہے ذرے ذرے میں ہوا ہے جلوہ کر وہ کون ہے اور بلبل کو دیا سوز حبگر وہ کون ہے جس کے تابع ہر گھڑی شام وسحر وہ کون ہے کر دیا کیکن تھی کو در بدر وہ کون ہے پھر بنایا بردۂ خیر البشر وہ کون ہے

جس نے روش کر دیئے شمس وقمر وہ کون ہے آ شکارا ہے جہانِ رنگ و بو میں کس کی شان سن نے چھولوں کو دیسئے رنگین نازک پیرین روشیٰ دن کو سیابی کی ود بعت رات کو کون ہے جس نے کسی کو بادشاہی کی عطا دامنِ ول دولت ایمان سے انور بھرا

بياسم مبارك ابن ماجهٔ ابوزيد بغوى امام سفيان بن عيديهٔ امام جعفرصا دق اور حافظ ابن حجرعيبهم الرحمه نے بيان فرمايا ہے بيه مصدر ہاور فاعل کے معنی میں مستعمل ہے ربوبیت کے مفہوم میں واخل ہے ایک چیزیا شخص کو درجہ بدرجہ تی ویدے اور پرورش کرتے ہوئے اے درجہ کمال تک پہنچا دینا' بیاللہ ہی کی صفت ہے کہ وہ ہرمخلوق کو پیدا کرتا اور اسے احکام تربیت و فطرت کے مطابق برها تا' پالنا اورشرف نوعی میں درجه بدرجه بلند کرتا اور انتهائے کمال تک پہنچا دیتا ہے۔ جمادات و نبا تات وحیوانات ناسوت ولاهوت وجبروت کےعوالم میں کروڑ در کروڑ ایسی الیی مخلوق ہے جس کی پرورش کی ضروریات ایک دوسرے سےمختلف ہیں ایک ہی در خت کے اندر جڑ' تنا' چھلکا' کودا' پھول' کھل' شاخ اور پتوں کے اندررنگ چیک دمک تا ثیروغیرہ اورشکل ومسورت کے لحاظ سے ہزار دں ایسی ضروریات ہیں جن کاعلم بھی غدا ہی کو ہے وہی ہے جوان سب کی تربیت فرما تا ہے سب کو قائم رکھتا ہے اور بڑھا تار ہتا ہے عالم ناسوت میں تو ایک ایک کی طبیعت و د ماغ و تلب وروح کے احوال ایسے ہیں جن کا نہ حصر ہے نہ شار کخطہ بہ کخطہ نی و نیا نگ جستی

جلوه گرہے ان سب کی تربیت وہی رب العالمین فرمانے والا ہے۔ قرآن مجید میں بیاسم پاک دب، رہی، رب، رب، وبن، وربك، ربكم وغيره أتهصو جيمرتبه أياب اضافت كے وقت كہيں مضاف كى عزت افزائى مقصود ہوتى ہے اور كہيں اس كى خصوصيات برجلوه افَكَىٰ فرمانی كئيرب هـذا البيت وب هذا البلد وب الفلق وب الشعوى وب الناس وغيره وبوبيت بم يجوايك ہی وقت میں ایک ہی انسان کےمعدہ وجگر' قلب و د ماغ 'اعضاء واحثااور اعصاب وعظام کوجدا گانہ کیفیت سے پال رہی ہے'روح كوالوميت يے قلب كور بو بيت سے غذا بيهنار عى بے۔فتبارك الله احسن الخالقين .

تو ہی باری تو ہی مصور ہے تو غفار ہے تو ہی قہار اینے قہر وغضب سے مجھ کو بچا کہ میرے نام ہے ہے نار کو عار

تیرے ہی حکم سے ہوئے ہیں ہرے تو نے پیدا کیے ہیں جنت و نار قہر تیرا غضب ہے بارِ خدا يا اللي! مين وه هول بد كردار

بياسم پاك متدرك للحاكم ابوزيد بغوى امام سفيان بن عيدية امام جعفرصا دق اورحا فظ ابن حجرعليهم الرحمه ي منقول ٢٠- بسانَ بَيْنًا كامعنى جدا ہوایا پیوست ہوا'لغات اضدادے ہے اور بکانَ بیانًا كامعنی ہے: ظاہروآ شكار ہوا۔ مبین اس سے ہے اور لازم و متعدى ہر دومعنى كے ليے استعال ہوتا ہے۔اللہ تعالی مبین ہے اس كى كنہ ذات تك رسائی محال ہے اس سے پیوشکی وتقرب كى راہیں کھلی ہیں مصنوعات کی ہر چیز اور ہر چیز کے اجزاءاس کی قدرت و خالقیت کے مظہر ہیں جملہ بینات کا ظہوراس کی تبیین ہے ہے ' آیات بینات کوظہور میں لانیوالا ہے اللہ کی کتاب مبین ہے جس کواس نے اس ذات پہنازل فرمایا کہاس ذات کواس نے بینہ بنا کر اس دنيا مين بحيجا ورآن ياك مين ارشاد بارى تعالى بـ المه يكن الذين كفروا من اهل الكتب .....حتى تاتيهم البينة ر سول من الله . (البینه:۱٫۱) کوئی کتابی کافر (بهودونصاری) اورمشرک اینادین چھوڑنے کونہ تھے جب تک ان کے پاس کوئی روشن ولیل نہ آئے۔(سیدالانبیاء منافیظ جلوہ افروز ہوں کیونکہ حضور منافیظ کی تشریف آوری سے پہلے بیتمام یمی کہتے تھے کہ ہم اپنادین حچوڑنے والے بیں جب تک کہوہ نبی موعود تشریف فرمانہ ہوں جن کا ذکر تورات وانجیل میں ہے ) وہ کون؟ وہ اللہ کا رسول۔اللہ تعالیٰ مبین ہے اس نے انسان کو بیان سکھایا 'اللہ تعالیٰ مبین ہے گرعقل فہم مخلوق کوا دراک ذات تک بون بعید حاکل ہے۔

· اے ازلی الظهور ابے ابدی الخفاء نورك فوق النظر حسنك فوق السماء

اس اسم پاک ہے تخلق حاصل کرنے والوں کولا زم ہے کہ دیدہ و کوش عقل وہوش کو واکر میں بینات الہیہ کو دیکھیں رسول پاک مَنْ ﷺ کےنور بین پینظرڈ الیں حق وباطل کے بون بعیدہ کا انداز ہ کریں کتاب مبین کوسرمہ کچیٹم ایقان بنا نمیں۔

> شرم ہے منہ اُٹھا نہیں سکتا تیری رحمت سے یر بعید نہیں كيا نو غفار اور غفور نهيس

غرق بحر گناه ہوں سرتایا مغفرت کی کوئی امید نہیں تو اگر بخش وے تو دور نہیں

المقدير: قدر ہے ہے جس كے عنى اندازه اورطافت وقدرت كے بين القادراور المقتدر كاماده بھى بہى ہے اور ہرا كماس مبارک این وضع میں ایک معنی پراشارہ کرتا ہے۔ تقذیر کا مادہ بھی یہی ہے اور تقذیر الہی کی دوصور تیں ہیں پہلی عطاقدرت کہ بندے کو محمی تعل کے سرانجام دینے کی قدرت وطافت عطاکی جائے جینے کہاجاتا ہے:قد رہی الله علی کذا ۔ الله تعالی نے مجھے اس کام کے سرانجام دینے کی تو قبق عطا فر مائی۔ دسری صورت وہ مقدار مخصوص اور طریق مخصوص جو با قتضائے حکمت ربانہ پیچے ودرست ہو ٔ مثلاً گندم کے دانے سے گندم اور بھو کے دانے سے بھو کا پیدا ہونا اور زمین میں قصل کا سرسبز ہونا 'تو قد رروہ ہے جو با قتضائے حکمت خود ہرا کی فعل کا فاعل ہواس طرح پر کہاں فعل سے بڑھ کرنہ زیادتی سیجے ہے نہ کی۔اس اسم پاک سے مخلق حاصل کرنے والوں کو لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لامحدود قدرتوں پریفین کامل تھیں اور مقدرات الہید کوعین حکمت ربانیہ بھے کرنتلیم ورضا کواپنا مسلک قرار دیں۔ بیاسم پاک بھی امام حاکم نے منتدرک میں اور ابوزید بغوی سفیان بن عیبیندًا مام جعفرصاوق اور حافظ ابن حجرعیبم الرحمة نے بیان کیاہے۔

> تو ہی روزی رسال جہال کا ہے کھول دے غیب سے در روزی این قدرت سے کر دے صاحب زر

تو ہی رزاق جسم و جاں کا ہے يا اللي بثان فأحى کر مجھے غیر کا نہ دست محکر

## الكحافظمرملاه

بیاسم کرامی سنن ابن ماجداورمتندرک للحامم میں ہےاور حافظ ابن حجرعلیدالرحمہ نے اس کو بیان کیا ہے بیہ حفظ ہے ہے جس کا معنی رعایت ونگہداشت ہے کہ سی شی کوخرالی و تباہی ہے بیایا جاسکے اور اسے قائم و بحال رکھا جائے تمام اشیائے عالم کا قیام اس حفاظت اللی پر منی ہے کوئی ہمارا پیاراجب ہماری ممہراشت سے دور ہوتا ہے تو ہم بھی اسے اللہ بی کی حفاظت میں دیتے ہوئے یوں تهم بن فعالمة خير حافظا في امان الله تعالى بزارول كتب لكصفوا ليجوان كي هفاظت كاخوب خوب اهتمام كرت ہیں مکرآج وہ دنیا ہے ناپید ہو پھی ہیں'سینکڑوں بادشاہ جنہوں نے قوانین کی کتب کو مدون کرایا'ایے ملکوں میں وہ قانون رائج کیا عمر نه وه بادشاه رہے نہ ان کے قوانین ۔ قرآن یا ک کی نسبت اللہ تعالیٰ نے فرمایا: و انا **له لحافظ**ون اور ساری و نیاد کھے رہی ہے کہ آج تک قر آن منکروں کی ہزاروں سازشوں کے باوجود من وعن ہمارے ہاتھوں میں محفوظ ہے دیگر آسانی کتابوں کی حفاظت کو الله في خود چهور ديا توان كي اصلى زبان اورلغت كوجمي دنيان ختم كرديا محرقر آن مجيدسورة فاتحديد الكروالناس تك نصرف اس کا ایک ایک حرف بلکہ حرکات وسکنات تک قائم و دائم ہیں' قرآن کی زبان نہصرف اس کے متعقر ومہط میں قائم ورائج ہے بلکہ قریب والے ممالک بھی عربی زبان کا کہوارہ بن مے۔ دیکھومصروشام کے باشندوں کی زبان عربی ہے ان ممالک کے رہنے والے خواہ عیسائی ہوں یا یہودی' زبان سب کی عربی ہے۔ بیقدرت کاوہ محکم انتظام ہے جوقدرت بشربیہ سے ارضع واعلیٰ ہے' قرآن پاک چین کی انتهائے مشرق سے لے کرمغرب اتصلٰ کے انتہائی کناروں تک ایک ہی طرز تحریرا ایک ہی رسم الخط میں حرف بحرف متفق ومتحد

الفاظ میں پایا جاتا ہے وہی قرآن قطب شالی ہے قطب جنو بی تک حفاظ وعلماء کی زبان پراسی طرح جاری ہے جیسے خاص مکہ و مدینہ میں۔ پیجملہ انتظامات اس مالک کے ہیں جس نے اعلان فرمایا: و انسا کے کسحافظون ۔ تواللہ ہی حافظ ہے جو کتاب حفیظ کا مالک ہے جس نے سقف مرفوع کوشیطان مارد کی دسترس سے محفوظ بنایا 'جواہل ایمان کے مال وجان وایمان کی حفاظت فر ما تا ہے ادر جس نے کراما کا تبین کوانسان کے اقوال واعمال کامحافظ بنادیا۔

ُور ذکر باشی دائماً مشغول شو درذ کر هو ایں ذکر ہو ہرآ ں بخواں مشغول شو در ذکر هو در کور تنها ماندنت مشغول شودر ذکر هو تفلے ز سینه باز کن مشغول شو در ذکر هو بلبل صفت فریاد تکن مشغول شودر ذکر هو در راه حق چوں گرد شو مشغول شودر ذکر هو

ہر روز باشی صائماً ہر کیل باشی قائماً ترعیش خوابی جاودان عزت بخوابی در جهال سودے نہ دارد خفتنت تاجار باید رفتنت هو هو بذكرش سازكن نام خدا آغاز كن ہر دم خدارا یا دکن دلہائے عملیں شاد کن منکین احمد مرد شو و زجمله عالم فرد شو

## ٱلْكَفِيلُ مِد مِلاه

الكفيل متدرك للحائم مين اورحا فظ ابن حجرعليه الرحمه في اساء حسنى مين شاركيا ب-الكفيل: كفل سے ب جس كامعنى حصه ب قرآن مجيد من ارشادِ بارى تعالى ب: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمة ويبعل لكم نورا . (الديد:٢٨)ا ايمان لانے والو! (حضرت موئ وليكي السلام يرية خطاب ابل كتاب كوم) الله ڈرواوراس کےدسول (حضرت محمرمنگافینیم) برایمان لاؤ' وہ اپنی رحت کے دو حصے تنہیں عطا فر مائے گا (بعنی تمہیں دو گنا اجر دے گا کیونکہتم پہلی کتاب اور پہلے بی پربھی ایمان لائے اور حضرت محد مثانی تا اور قرآن یاک پربھی )اور تمہارے لیے (بل صراط پر ) نور کر وے گا۔ قرآن مجید میں سے فل کامعنی ذمدداری لینا بھی ہے جیسا کہورۃ آل عمران میں حضرت بی بی مریم کی پیدائش کے ذکر میں فرمایا:فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتًا حسنًا وكفلها ذكريا . تواسے اس كرب نے الچي طرح قبول فرمایا(اورنذرمیں لڑکے کی جگہ حضرت مریم کوقبول فرمایا)اورا ہے اچھا پروان چڑھایا( کہ حضرت مریم ایک دن میں اتنابڑھتی تھیں جتنااور بیجا کیسال میں)اوراہے زکر باعلیہ السلام کی تمرانی میں دے دیا۔

تو کفیل وہ ہے جو دوسرے کی ضروریات کو پورا کرنے کی ذمہ داری اپنے اوپر لیتا ہے اللہ تعالیٰ کفیل ہے وہی ہماری حاجات بورى فرماتا بے بھارى مرادوں كوبرلاتا ہے بھارى ضروريات كومبيا فرماتا ہے بھارے مقاصد كوممل فرماتا ہے اس پر بھارااعمادووثو ق ہے وہی جارا ملجاو ماویٰ ہے جمارے رزق بھاری عمراسی کی کفالت میں ہیں جماری جان و مال کا وہی کفیل ہے اس کی صانت سے بڑھ کراورکس کی صانت ہوسکتی ہے اس کی کفالت سے بڑھ کراورکس کی کفالت ہوسکتی ہے مبارک ہیں وہ لوگ جو دنیا کے مال کی كفالت كوجيج جانية بين اور ہرموقع په الله تعالیٰ بی کواپنا گفیل اور کارساز حقیق سمجھتے ہیں۔

حامی و وائی و کفیل ہے تو میرے ہر امر کا وکیل ہے تو

جو تو جائے کرے تو ہے مختار

تجھ کو میں سونیتا ہوں اپنا کار

اكشاكربرجلاله

یہ اسم یاک متدرک للحاتم میں ہے اور اس کو ابوزید بغوی سفیان بن عیبینا ام جعفرصا دق اور حافظ ابن حجرعلیہم الرحمة نے بیان فر مایا ہے۔ شکر کامعنی قبولیت اور رضامندی ہے جب کو کی شخص کسی کے قعل یا خدمت کوقبول کرتا ہے اور اس برراضی ہوجا تا ہے تو وبالشكركالفظ بولاجا تا ہے۔قرآن مجید میں ہے۔ومس اراد الاحرة وسعی لھا سعیھا و ھو مؤمن فاولنك كان سعيھم مشکورا . (بی اسرائیل:۱۹)اورجوآ خرت جاہےاوراس کے لیے (عمل صالح بجالا کے ) کوشش کرےاورہوا یمان والاتو انہیں کی کوشش ٹھکانے لگی کیعنی ممل کی قبولیت کے لیے تین چیزیں در کار ہیں ایک تو طالب آخرت ہونا کیعنی نیت نیک ہو دوسراسعی یعنی ممل کو اس کے حقوق کے ساتھ اداکرنا اور تیسر اجوسب سے زیادہ ضروری ہے۔ سور ہُ بقرہ میں فرمایا: فان الله شاکر علیم پی اللہ تعالی نیکی کا صلہ دینے والاخبر دار ہے ہیں اللہ تعالیٰ شاکر ہے کہ وہ اپنے بندوں کی طاعات کو قبول فرما تا ہے ان کے اعمال حنہ سے رضامند موتائے اسیے بندول کی شکر گزاری کوشرف اجابت دیتا ہے اور نعمت مزید عطافر ماتا ہے۔ لسنن شکوتم لازید نکم ، اگرتم شکر گزار بنو گے تو میں تنہیں اور دون گا۔اس آیت سے معلوم ہوا کہ شکر سے نعمت زیادہ ہوتی ہے شکر کی اصل بیہ ہے کہ بندہ نعمت کا تصورا دراس كااظهاركرے اور حقیقت شكريہ ہے كمنعم كی نعمت كاس كی تعظیم كے ساتھ اعتراف كرے اور نفس كواس كاخوگر بنائے یہاں ایک بار کی ہے اور وہ بیر کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کے طرح طرح کے فضل واحسان کامطالعہ کرتا ہے تو اس کے شکر میں مشغول ہوتا ہے'اس سے تعمیس زیادہ ہوتی ہیں اور بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے' بیہ مقام بہت برتر ہے اور اس سے اعلیٰ مقام یہ ہے کہ منعم کی محبت یہاں تک غالب ہو کہ قلب کی نعمتوں کی طرف التفات ہاقی ندر ہے بیہ مقام صدیقوں کا ہے شکر جب بندے کی طرف سے ہوتو وہ ار کان خمسہ پرمشمل ہوتا ہے: (۱) شکر گزار کا صاحب نعمت کے سامنے اظہار خثوع وخضوع (۲)شکرگزار کاصاحب نعمت ہے محبت کرنا (۳)اعتراف نعمت کرنا (۴) نعمت کے بعدمصروف ثناءر ہنا (۵) نعمت كااستعال صاحب نعمت كى مرضى كے خلاف ندكرنا۔

ہرایک امکال کاعنوان ہیں تیرے رنگ اور تیری خوشبو
ہراک صورت سے ظاہر ہو رہی ہیں صورتیں کیا کیا
کہاں ہے راز ہر اک آ نکھ روش کیے ہوتی ہے
مسلسل پھوٹی رہتی ہیں شاخیں زندگانی کی
وگرنہ کچھ ثبوت اپنے بھی ہونے کا نہیں ماتا
زمین و آسان میں ہے بیا اک جشنِ موسیقی
نعمت کاشکر کس طرح اوا کیا جائے؟

بڑے تخلیق سامال ہیں تیرے رنگ اور تیری خوشبو عجب صورت پریشال ہیں تیرے رنگ اور تیری خوشبو بہر سو نور افشال ہیں تیرے رنگ اور تیری خوشبو فروغ باغ امکال ہیں تیرے رنگ اور تیری خوشبو جواز اصل ایمال ہیں تیرے رنگ اور تیری خوشبو بواز اصل ایمال ہیں تیرے رنگ اور تیری خوشبو ازل سے زمزمہ خوال ہیں تیرے رنگ اور تیری خوشبو

معنرت داؤد علیه السلام نے اللہ تعالیٰ کی ہارگاہ میں عرض کی :یا اللہ! میں تیراشکر کیونکر ادا کرسکتا ہوں؟ شکر کی طاقت مجمی تو ہی

عطافر ما تا ہا اور یہ تعت مزید ہا اور شکر مزید کی خواہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فر مایا: ہاں! اب تو نے شکر ادا کر دیا۔ حضرت ابوعثان کا قول ہے: شکر نعمت میر یہ ہے کہ تہمیں شکر نعمت کے ادا نہ کر سکنے کا عجز معلوم ہو جائے۔ حضرت جنید بغدادی مُشِنْدُ نے فر مایا: شکر نعمت یہ کہ تو اپنے آپ کو اس نعمت کے قابل نہ مجھ۔ حضرت بلی مِشِنْدُ فر ماتے ہیں: شکر نعمت یہ ہے کہ نعمت دہندہ کو دیکھواور نعمت کو نہ و کیکھو۔ حدیث صحیح میں حضرت معاذبن جبل و گانتوں ہے کہ حضور منافی ہے انہیں ارشاد فر مایا: مجھے تم سے محبت ہے لہذا تم ہم نماز کے بعد یہ دعا پڑھا مت بھولنا: اکہ لگھ م آعیتی علی ذی تو کو شکو کے و شکو کے و مُحسن عَبَا دَیّن کے الله! اپنے ذکر وشکر اور اچھی طرح عبادت کرنے پر میری مدوفر ما!

عام ہے لطف تیرا رب شکور دمبدم ہر زبان و ہر ساعت تیرے انعام و لطف ہے حدکا اشرف الحلق آرم العالم کہ کیا امت رسول حجاز رزق و روزی سے بہرہ مندکیا ہم نشینوں میں آبرو بخشی اے مرے کردگار تیرا شکر ایک ہمتہ ادا ہو کیا امکان ایک ہمتہ ادا ہو کیا امکان

تیری رحمت کاکل جہاں ''مشکور''
تیری جانب سے رحمت و نعمت
کس زباں سے کروں میں شکر ادا
تو نے مجھ کو کیا بنی آ دم
نوع انساں میں بھی کیا ممتاز
دین و ایمان و علم و فہم دیا
صفی جو بچھ دل کی آرزو بجشی
اے میرے پروردگار تیرا شکر
شکر تیرے نعم کا یا منان

الاكرم بديده

یاسم مبارک متدرک للحاکم بی ہے اوراس کوابن جم علیہ الرحمہ نے بھی بیان فر مایا ہے کرم اس بزرگی اور شرف کو کہتے ہیں جو
کی ٹی کوا پی جس بیں حاصل ہوتی ہے۔ قرآن مجید ہے اس کی چند مثالیس بیان کی جاتی ہیں۔ سورہ شعراء میں نباتات کے لیے
ارشاد ہوتا ہے: اولم بیروا الی الارض کیم انبتنا فیھا من کل زوج کویم ۔ (آیت: ۱) کیاانہوں نے زمین کوند دیکھا ہم نے
اس میں کتنے کرت والے جوڑے اگائے (لیخی قیم مے بہترین اور نافع نباتات پیدا کیے ) اور فعی نے کہا کہ آدی زمین ک
پیداوار ہیں جوہنتی ہے وہ عزت والا اور کریم اور جوہنمی ہے وہ بد بخت ولئیم ہے۔ سورہ دخان میں مکانات کے لیے فرمایا: ک سے
پیداوار ہیں جوہنتی ہے وہ عزت والا اور کریم اور جوہنمی ہے وہ بد بخت ولئیم ہے۔ سورہ دخان میں مکانات کے لیے فرمایا: ک سے
وونوں کی مثال ہے نباتات ومکانات کی ) کلام کے لیے فرمایا: وقبل لھما قو لا کویما اور ان (والدین ) سے تعظیم کی بات کہنا
(یعنی صن ادب کے ساتھ ان سے خطاب کرنا مطلب سے کہ ماں باپ کوان کانا م لے کرنہ پکار نے بی خلاف اور ان کرنے ہوئی اس میں میں میں میں میں اس کی دل آزاری ہے لیکن وہ سامنے نہ ہوں تو ان کا ذکر نام لے کر کرنا جائز ہے۔ ماں باپ سے اس طرح کلام کرے جیسے غلام و خادم
کی دل آزاری ہے لیکن وہ سامنے نہ ہوں تو ان کا ذکر نام لے کر کرنا جائز ہے۔ ماں باپ سے اس طرح کلام کرے جیسے غلام و خادم اس باپ تا تا سے کرتا ہے۔ قرآن مجید کے لیے فرمایا: انسه لیفوان کویم ۔ بیٹک سے عزت والاقرآن ہے۔ (جوسید عالم کا انگیزا پا

نازل کیا گیا کیونکہ یکلام البی اور وجی ربانی ہے ) اجر کے لیے فرمایا فینسو ہ بمغفرہ واجو کویم ۔ پس اسے بخشش اور عزت کی بنارت و ب دیں (لیعنی جنت کی ) فرشتوں کے لیے فرمایا نکو اہا کا تبین ۔ معزز لکھنے والے (تمہارے اعمال کو) ۔ حاملان وجی کے لیے فرمایا ببایدی سفوہ کو کرم والے کوئی والے (اللہ تعالی کے فرما نبردار اور دہ فرشتے ہیں جواس کولور محفوظ نے نقل کرتے ہیں۔) معلوم ہوا کہ اکرم کے معنی اللہ کی ذات میں وہ علوا ورعظمت ہے جواس کے شایان شان ہے اللہ اللہ کو دو توال ہے اور سارا جہان اس کے جود وکرم کا بزلہ خوار ہے ہرش کو شرف و نجات اس کی بارگاہ سے عطا ہوتی ہے اس نے اس نے دسول کریم منظ ہوئے کوشرف و جاہ وکرم نفس سے ممتاز فرمایا ہے اس کے جود ونوال سے انسان کوصور سے زیبا اور سیرت رضیہ حاصل ہوئی ہے اس کا غنا وکرم سب کونا زونم عطا فرما تا ہے اس نے ہمیں کتا ہے کریم عطافرمائی۔

تو تبیر و علی و اعلیٰ ہے یا کہا ہے یا کہا ہے یا کہا ہے طفیل یا کہیر اپنی مہتری کے طفیل دیں کے جھنڈے کوسب سے اعلیٰ کر

تیرا رتبہ خرد سے بالا ہے یا علی اپنی برتری کے طفیل سارے علم میں بول بالا کر

آلاعلى مدملانه

حافظ ابن جرعلیہ الرحمہ نے اس کواساء الحنیٰ میں شار کیا ہے بہا ہم پاک غملو ہے جب کا معنی بلندی ہے۔ فت عملی الله
المملك الحق . (طابعا المؤمنون ۱۲۱۱) پس سب عبلند ہے اللہ بچا دشاہ (جواصل ما لک ہے اور تمام بادشاہ اس کوتاج ہیں)۔
ابودا و دشریف کی صدیث ہے کہ جب بیا آیت سب حاسم دبلک الاعلیٰ بازل ہوئی تو حضور بڑا ہے آئے فرمایا: اس کواپ بجد میں داخل کر دیعیٰ بجد کے بعرے ہوتے ہوتے ہوں میں داخل کر دیعیٰ بجد کے بعرے بین سب حان دبی الاعلیٰ کہا کر دبھی وقت ایما ندار کا سرچرہ اور ناک زیمن پہلے ہوئے ہوتے ہیں اس دقت اور اس حالت سے بڑھ کراورکوئی عاجزی کی حالت نہیں ہو کتی ۔ لبذا اس تیج کے معنی بیہوئے کہ بندہ اور فی اللہ کی حصورت ہماری بلندی درجات کی موجب ہے۔ تو اعلیٰ وہ ہے کہ طاء اعلیٰ بھی جس کی خشور انہائی عاجزی کی حالت ہیں ہو ہرایک شریک ہے ہی صورت ہماری بلندی درجات کی موجب ہے دو اعلیٰ وہ ہے کہ طاء اعلیٰ بھی جس کی خشیت سے لرز ان و ترسان ہیں جو ہرایک شریک ہے ہو اور انہیں کر درجات کی موجب ہے دو العتا اس کی رضا کے لیے کیا جائے وہ ای حالی ہو ہو ایسا اعلیٰ ہے جو علوف او کو بندوں میں پندنیس فرمات وائل ایمان کو برتری بخشا ہے اور ربھی شریک کیا جائے اس کی شان اس سے برتر ہے کہ اس کی قدرت یا تھم اور نہ سی کی کو ذرا بھی شریک کیا جائے وہ ایسا اعلیٰ ہے جو علوف اولی بندوں میں پندنیس فرمات وائل ایمان کو برتری بخشا ہے اور نہ سی کو درا بھی شریک کیا جائے اس کی ان اس کو جمل کر ایس بندی یا لیے بندے ہیں جو اس کی اس کو جمل کر ایس بندی یا لیے بندے ہیں جو اس کی ارکو جمل کر ایس بندی یا لیے بندے ہیں جو اس کی ان کو جمل کر ایس میک کر ایس بندی یا لیے بندے ہیں جو اس کو جمل کر ایس میک کر ایسی بندی یا لیے ہیں کر دنیا کے بادشاہ بھی ان کو جمل کر سام کرتے ہیں۔

عزت و آبرو میری رکھ لے اے عظیم اے میرے نصیر وکفیل اپی رحمت سے کر دے بیڑا یار یا حلیم اپنے حکم کے صدیے دین و دنیا میں کر نہ خوار و ذلیل مرچہ ہوں یا غفور قابل نار

ٱلْحَلَّاقُ مِد مِلاد

الله تعالیٰ نے بے شار تحلوق کونور سے بنایا الا تعداد تحلوق کو نار سے بنایا ان گنت تخلوق کو خاک سے بنایا کوئی تحلوق ہوا ہیں اُڑ رہی ہے کوئی پائی میں رہ رہی ہے کوئی زمین کے اور ہے کوئی زمین کے اندر ہے۔ فعنهم من یمشی علی بطنه ، ان میں سے کوئی پیٹ پر چاتا ہے (سانپ مچھلی اور بہت سے کیڑے مکوڑے) و منهم من یمشی علی رجلین ، اور ان میں سے کوئی و پاؤں پر چاتا ہے (بہائم ودرندے) یخلق الله ما وو پاؤں پر چاتا ہے (بہائم ودرندے) یخلق الله ما بیشاء ان الله علی کل شیء قدیو ، پیدا کرتا ہے اللہ جو چا ہتا ہے بہ شک اللہ سے قدیو ، پیدا کرتا ہے اللہ جو چا ہتا ہے بہ شک اللہ سے پھر کسکتا ہے۔ (الوردہ من اللہ اللہ علی کل شیء قدیو ، پیدا کرتا ہے اللہ جو چا ہتا ہے بہ شک اللہ میں شار کیا ہے اور مندرک للحائم میں بھی ابوزید بغوی امام سفیان بن عین امام جعفر صادق اور حافظ ابن جو علیہم الرحمہ نے اساء حسیٰ میں شار کیا ہے اور مندرک للحائم میں بھی ایسے بی سے۔

تو ہی اوّل ہے اور تو ہی آخر
پاک کر میرا باطن و ظاہر
اے مقدم مجھے مقدم کر
یا مؤخر رہوں نہ میں پیجھے
والی و کار ساز تو میرا
اے کلو کار برائے تواب
اے کلو کار برائے تواب

تو ہی باطن ہے اور تو ہی ظاہر آخرت کر بخیر یا آخر اپنی معظم کر اپنی معظم کر مورد لطف سب سے ہوں پہلے متعالی ہے آسرا تیرا بخش تو فیق مجھ کو تو یہ شتاب منتقم مجھ سے انتقام نہ لے

بر شان خدادر ما بر باکن فل در کارید

النصيرمدملاه

متدرك للحاكم ميں بياسم پاك اساء سنى ميں شامل ہے اور سفيان بن عيدينا مام جعفرصا دق اور حافظ ابن حجرعليهم الرحمة نے بھي بیان فرمایا۔ بیاسم پاک نصراورنصرت سے ہے جس کامعنی ہے: مدد کرنا۔ بیاسم پاک قرآن مجید میں کئی مرتبہ آیا ہے پھر بھی بندے ك طرف سے اللہ (كے دين) كى مدد ہوتى ہے جيسے فرمايا كيا:ان تسمسروا اللّه ينصر كم . اگرتم الله تعالى كى مدكرو ميكتووه تہاری مد فرمائے گا۔اس کا مطلب سے کہ اللہ کے بندوں میں باہمی مددونصرت ہوجائے ایک دوسرے کا کام بنانے بیں مدد کی جائے اللہ کے احکام کی حفاظت ٔ صدودِ اللی کی رعایت اس کے دین کی خدمت کرنا 'اس کواپنی مدوقر اردیا گیااور اللہ تعالی کا بندے کی افواجا . جب الله تعالی کی مدداور فتح آئے (نبی اکرم مَثَاثِیَا مے لیے دشمنوں کے مقابلہ میں اسے یاعام فتو حات مراد ہیں یا خاص نتح مکہ) اور لوگوں کوتم دیکھو کہ اللہ کے دین میں فوج ورفوج داخل ہوتے ہیں۔جیسا کہ فتح مکہ کے بعد ہوا کہلوگ ہرطرف سے شوق غلامی میں چلے آئے تھے اور شرف اسلام سے مشرف ہوتے تھے۔ یہود میں سے عبداللہ بن سلام کے علاوہ مندرجہ ذیل سردارانِ یهود بھی حلقہ بگوشِ اسلام ہوئے بشمعون بن بزید عبدالرحن بن زبیر کعب بن سلیم مازن بن عضویہ ری کھٹنے نصاری کو دیکھوعدی بن حاتم'عروه بنمسعود بن اوس'عمر بن المسيح بن كعب' قيس بن حجد ر'هلب الطائی' ابومريم نذ برغسانی وغيره ــ انباء فارس ميں فيروز ديلمی' باذان سلمان مِی کُنیک الل روم میں سے صہیب روی باقوم افریقی۔اہل قبط سے جبیر بن عبداللہ۔اہل عک میں سے بشیر بن جابر۔ اہل نمیر میں سے قرہ بن دعموں نمر بن تو لب العلمی اہل حضرموت سے عبدالرحمٰن بن عابَش مخر مد بن شریح اہلِ نجد میں سے تمامہ بن ا ثال رضى التُعنهم اجمعين علاوه ازي بهت سار يالوكول كواكناف واطراف عالم ميں سے دربارِ مصطفیٰ مَنَا ثَيْتِمْ مِيں حاضر كرديا سيب الله كى مدد كے جلوے ہیں۔اس اسم پاك سے تحلق پيدا كرنے والے پرلازم ہے كەالله كى بارگاہ سے اس كى مدوونصرت كالمجتى رہے

تو ہی دے گا مجھے کریم ہے تو قابض باسلا ہے تیری شان خافض و رافع و معز و فدل اور جسے حالے مستمند کریے اور جسے حالے مستمند کریے

کوئی میرا نہیں علیم ہے تو تیرے قبضے میں انتظام جہاں تو شہنشاہ قاہر و عادل جس کو جاہے تو سر بلند کرے

آلإله بمدده

متدرک لکحاکم میں الالسه کواساء حنی میں شارکیا گیا ہے اور اہام سفیان بن عیدنا ہام جعفر صادق اور حافظ ابن جرعلیہم الرحمة فی سنے بھی اللہ کا اسم جلالت اللہ ہے کیکن اللہ بھی اس کا ذاتی تام ہے بعض نے تو لفظ اللہ یہ بحث کرتے ہوئے کا ایسم جلالت اللہ ہے جو کشرت استعال سے خودنس کلمہ بن گیا ہے۔ کلمہ طیب اور دیگر مقامات پر اس اسم کا استعال قرآن پاک میں بھرت ہوا ہے جو کشرت اللہ کے اللہ واحد ۔اس اسم پاک کے خصائص میں سے ہے کہ عماوت

وی اور و و درت کواس سے فاص تعلق ہے جہاں کہیں بھی یہ اسم پاک ہوگا مندرجہ بالا کسی نہ کسی صفت کاظہوراس جگہ ضرورہوگا اس اسم پاک ہے تخلق تو پیدائیں ہوسکتا البت تعلق پیدا ہوسکتا ہے اس کے لیے اقرل اعتقاد و حدت ضروری ہے بھر دنوت ہوتو اس نام کی ہوئی اسم پاک تفرید و تو حید میں البت خاص شان رکھتا ہے شرکے جلی تو کیا شرک خفی بھی اسکی بارگاہ میں قدم نہیں رکھسکتا۔ تو حید خالص اور تفرید صادق جب کسی بندے کو حاصل ہو جاتی ہے تب اس اسم پاک کے و فور متجلی ہوتے ہیں بندے کی انا نہت کم ہو جاتی ہو اور تفرید و ضوح تام کے ساتھ نمایاں ہو جاتی ہے بھر عرف ن صحیح اور یقین کامل کا فیض شروع ہو جاتا ہے اور انہی دوشہ پروں کے ماتھ بندے کو تی کے حتی کہ عبد کامل امام الرسل مجمد صطفیٰ مقاشیٰ کی متابعت کا تاج اسے بہنا دیا جا تا ہے اور و اجعد لما للمعتقین اماما کے تخت پر متمکن کر دیا جا تا ہے اور و اجعد لما للمعتقین اماما کے تخت پر متمکن کر دیا جا تا ہے مبارک ہو و شخص جے اللہ تعالی ایسی کامیا بی عطافر مادیتا ہے۔ (شرح اساء الحقیٰ)

بادشاہوں کو کر دے کیل میں تباہ نہ کوئی تجھ کو ٹو کئے والا اسلم الحاکمیں ہے تیری شان کیم و عدل اور لطیف و خبیر تیری ہی ذات کا سہارا ہے تیری ہی ذات کا سہارا ہے

بینواوں کو دم میں کر دے شاہ نہ کوئی تیرا روکنے والا تابع امر تیرے کون و مکان اے ضاوند تو سمیع و بصیر اے شکارا ہے میناں و آشکارا ہے

### اَلُعَلَّا مُبربده

الله تعالی کا یہ اسم گرامی متدرک للحاکم میں ہے اور قرآن مجید میں بینام تین جگدآیا ہے اور ہرجگہ باضافت علام النیوب فرمایا گیا ہے مورہ ماکدہ میں ہے : حضرت عیسی علیہ السلام ہروز قیامت الله تعالی کی بارگاہ میں عرض گرارہوں گے: انلک انست عسلام المعیوب (آیت:۱۱۱) ہے شک تو ہی ہے سب غیوں کا خوب جانے والا ۔ (اس میں علم کواللہ کی طرف منسوب کرنا اور معاملہ اس کے سپر دکرنا اور عظمت الہی کے سامنے اپنی سکینی کا اظہار کرنا 'یر حضرت عیسی علیہ السلام کی شان اوب ہے ۔ سورہ تو برآیت: ۲۸ میں فرمایا:الم یعلموا ان الله یعلم سر هم و نحو اهم و ان الله علام الغیوب کیا آئیس خرنیس کراللہ تعالی ان کے دل کی چپی اوران کی سرگوتی کو جانتا ہے اور یہ کہ اللہ تعالی سب غیوں کا بہت جانے والا ہے کینی اس پر بھی می فی نہیں 'منافقین (جن کا سیات و سیاق میں فرکہ ہورہ ہے کے دلوں کی بات بھی جانتا ہے جوآ پس میں وہ ایک دوسرے سرگوشیاں کرتے ہیں ان اکوئی سورہ ساق میں فرکہ وربا ہے ) کے دلوں کی بات بھی جانتا ہے جوآ پس میں وہ ایک دوسرے ہے سرگوشیاں کرتے ہیں ان ان کوئی سرفر مایا فیل ان رہی یہ قدف بالعدی علام الغیوب ۔ (آیت ۲۸۱) فرماد تیجے: بے شک میرار بحق کا القافر ما تا ہے (اپنیا عمر مایا فیل مایا فیل میں مورہ ہا ہے کا مناق وصف ہے ہوتا ہے اور اس میں زمان و مکان کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ، عموماً خلاق میں ہوتا ہو اس میں زمان و مکان کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ، عموماً خلاق میں ہوتا ہو اس میں زمان و مکان کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ، عموماً خلاق میں ہوتا ہوتا ہو استرار ہوتا ہے فعیل صفت مشبہ کا احداد نامی میں دوام واستمرار ہوتا ہے فعیل صفت مشبہ کا اور ان میں ہے ۔

وزن افعل ہونا ضروری ہے جیسے اسو دُاعرج وغیرہ مبالغہ میں موصوف کا اس صفت سے بکثر ت موصوف ہونا مراد ہے۔ اس اسم پاک سے خلق پیدا کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہا ہے باطن کوعلام الغیوب کے لیے کم از کم اتنا تو درست بنالیس جتنا کہ

اینے ظاہر کوہم جنسوں کی نظر ظاہر بین کے سامنے درست بنالیا کرتے ہیں۔

تو بی دے گا مجھے کریم ہے تو تو ہی حافظ ہے یا حفیظ مرا روح کو زورتن کو طاقت دے بخش دے مجھ کو بے حساب و کتاب

کوئی میرا نہیں علیم ہے تو سب حوادث سے یا حفیظ بچا زار ہوں یا مقیق قوت وے سخت ہے یا حبیب روز صاب

## اَلُقَاهِرُ مِن مِلانه

(سنن ابن ماجهٔ مستدرک للحاسم ابوزید بغوی سفیان بن عیبنهٔ امام جعفرصادق ٔ حافظ ابن جرعلیهم الرحمة ) به قهرے بے جس کا معنى غلب بيئ قرآن مجيد بين ارشاد موتاب وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة . (الانعام:١١) اوروبي غالب ا این بندول پرتم پرتگہان بھیجا ہے۔ حفظ۔ سےمرادفر شتے ہیں جن کوکراما کاتبین کہتے ہیں وہ بی آ دم کی نیکی اور بدی لکھتے رہتے ہیں ہرآ دمی کے ساتھ دوفرشتے ہیں ایک داہنے ایک بائیں نیکیاں داہنی طرف کا فرشتہ لکھتا ہے اور بدیاں بائیں ظرف کا بندول کو جاہیے کہ ہمیشہ ہوشیار رہیں اور بدیوں اور گناہوں ہے بچیں کیونکہ ہرا کیے عمل لکھا جاتا ہے اور روزِ قیامت وہ نامهُ اعمال تمام خلق كے سامنے بر هاجائے گائو گناه كتنى رسوائى كاسبب موں كے الله بناه دے۔ آمين تم آمين!

الله تعالى قاہر ہے كيونكه اسے تمام مخلوق برغلبه تام حاصل ہے اس كے سامنے سب كے سب سرا قلندہ وعاجز ہيں اس اسم پاك سے خلق بیدا کرنے والوں کوغلبہ وطاقت کے وقت کمزوروں پررحم کرنا جاہیے۔حضرت ابودرواء صحابی ملائٹوؤفر ماتے ہیں کہ میں اپنے غلام كومارر باتفاكه حضور مَنْ الْنَيْزَم بيجهي سے تشريف لے آئے آپ نے فرمايا: تيرارب جھ پراس سے زيادہ قدرت ركھتا ہے جتني جھاكو ا ہے غلام پر ہے۔ بیان کر حضرت ابودر داء دلائنڈز مین پر گر مے اور غلام سے کہا: اپنایاؤں جوتے سمیت میرے رخسار پر رکھ دے تب جاہلیت کی بومیرے دماغ سے نکلے گی۔

> این رحمت سے کر دے مالا مال یا مجیب الدعائے مضطریان جملہ آفات سے نڈر کر دے

تحرعطا يالجليل جاه وجلال یا کریم اے رقیب اے دیان شر اعداء سے بے خطر کر دے

ابوز بدبغوی سفیان بن عیبنهٔ امام جعفرصادق اور حافظ ابن حجرعلیهم الرحمة نے اس نام کواسا والحنی میں سے بیان قر مایا ہے۔ غَفَرَ كالغوى معنى چمپانا اور دُها نيتا ب جبيها كه كهاجا تا ب: اغف و بك في الوعاء . كيرُ اصندوق بيس ركه (چمپا) دو \_اصبع ثوبك فانه مغفر . كيرُ ارتك لوه ميل كوچميان والاب مغفراً من خودكوكت بين جوسركودُ هانب ليناب يغفاد اس رومال كو مستحق میں جوعور تیں سر پر لیتی ہیں تا کہ اور منی چکنی نہ ہونے یائے اللہ تعالیٰ بھی مناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ستاری فرما تاہے میہ الله تعالی کی خاص صفت ہے دنیا میں اقبال جرم کے بعد عدالت مجرم کو پکڑتی اور سزادیتی ہے اور الله تعالی بندے کواعتراف مناویر

معاف فرمادیتا ہے۔ و من یعفر الذنوب الا الله الله کے سواکون ہے جوگنا ہوں کو معاف کرے۔ سورہ زمریس ارشادِ باری تعالی ہے: قبل یعبادی الذین اسر فوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ الله ان الله یعفر الذنوب جمیعا فرمادو: اے میرے وہ بندو! جنہوں نے اپنی جانوں پرزیادتی کی (گنا ہوں اور معصیتوں میں مبتلا ہوکر) الله کی رحمت سے نا اُمیدنہ ہوئے شک الله تعالی سب گناہ بخش دیتا ہے (اس کے جو کفر سے باز آئے) مشرکین میں سے چند آ دمی سیّد عالم مُنافِیّا کی خدمت میں عاضر ہوئے اور انہوں نے حضور مُنافیّا کی خدمت میں عاضر ہوئے اور انہوں نے حضور مُنافی کیا کہ آپ کا دین تو بے شک حق اور سچاہے کین ہم نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں 'بہت ی معصیتوں میں جند آلہ ہوئی:

تو رؤف و رجیم میں عاصی تو خفور اور ساتر و سار العیوب توئی ناظر و ساتر العیوب توئی و دان ساتر العیوب مرے و دان سرے و میں جاؤں کرھر و میں جاؤں کرھر اے میرے ذوالحلال والاکرام

تو عفو ہے اور میں خاطی میں خاطی میں گناہ گار فاجر و بدکار عالم و غافر الذنوب توئی درگزر کر میری خطاؤں سے مالک الملک ہے تو اے سرور کون ہے تیرے سوا ذوالانعام کون ہے تیرے سوا ذوالانعام

## اَلْفَاطِرُ جِد جِلاله

جلداة ل

انفطوت جب آسان بھٹ پڑے۔اللہ تعالی فاطر ہے اس نے آسانوں اور زمین کو بنایا اور اس کے مکم سے ان میں انفطار پیدا ہوگا۔الغرض اللہ ہی بنانے والا ہے اور وہی مٹانے والا ہے۔ مخلوق میں نہتو کس میں آسان وزمین جیسی شی بنانے کی طاقت ہے اور نہ مٹانے کی قوت ۔ مٹانے کی قوت۔

تو ہے خدائے انس و جال تیرے سوا کوئی نہیں سب کا تو ہی ہے کارساز نام تیرا ہے بے نیاز دیر وحرم کنشت میں باغ میں اور بہشت میں لے کے زمیں سے تا سا تیرا ہی سب ظہور ہے حمد کرے تیری ادا کیا ہے بشر کا حوصلہ جتنے ہوئے ہیں انبیاء تا بجناب مصطفیٰ جیں جو غریب بیکس و عاجز و خستہ ناتواں حور و ملک اور انس و جال تیرا ہی بھر رہے ہیں دم حور و ملک اور انس و جال تیرا ہی بھر رہے ہیں دم ہے تو ہی قادر و قدیر کہتا ہے بس یہی حقیر ہے تو ہی قادر و قدیر کہتا ہے بس یہی حقیر

## اَلْمَلِيْكُ بربلاد

فرمایا: )الله تعالی نے طالوت کوتمہارابادشاہ بنادیا ہے۔

ملیك كالفظ الله تعالى كے سوائس كے ليے استعال نہيں ہوا الله تعالى مليك بيكونكه ملائكه اور ملوك اس كى مِلك بين جے جا ہتا ہے چندروز کے لیے اپنا ملک عطافر مادیتا ہے ہرشی کی ملکوت (جان) اس کے قبضے میں ہے اس کی ملک داری میں کسی دوسر ہے كوشركت حاصل نہيں۔ولسم يسكن لسه شريك في الملك .اسوزن (فعيل) ميں بمقابلہ فاعل فعل بيمزيدخو بي ہے كہاس صغت کالزوم خود ذات موصوف ہے ہوتا ہے۔اس اسم مبارک سے مخلق تونہیں ،تعلق پیدا ہوسکتا ہےاور وہ یوں کہ خو دکوا دنیٰ غلام مجھوٴ ہرشی کا مالک حقیقی اللہ ہی کو مجھوٴجس کی بادشاہی ازل وابد پر حاوی ہے جوگدا کوتاج شاہی پہنا دےاور تخت نشینوں کو دم بھر میں خاک ير بشهاد علكه ولى يرافكاد عدو تعز من تشاء و تذل من تشاء .

> یر ہوں میں عدل ہے بہت خائف غیر ممکن ہے اپنا جھٹکارا أكرم الاكرمين بعزت خويش كر ہے كن بحال زار سقيم فکر روزی ہے مجھ کو کر قانع

ہے تو لاریب مقسط و منصف روبرو تیرے عدل کے شاہا ارحم الراحمين برحمت خويش رحم ركن رحم يا غفور و رحيم جمع کر میرے دل کو یا جامع

## الكفييء بالمده

حافظ ابن حجر عليه الرحمة في اس كاشار اساء منى مين كيااور ساتھ فرمايا: قل من نبه على ذلك كربهت كم لوگ بين جنهين اس اسم کی آگانی ملی۔ (فتح الباری جز۲ مس۸۶) حفی بروزن غنی کامعنی بہت برداعالم بھی ہے اور بردامبر بان بھی ہے بیاسم پاک بر اور لطیف کا ہم معنی ہے۔قرآن پاک میں ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس اسم پاک کا اطلاق فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ یعنی چیا آ زرکوسلام متارکت کہتے ہوئے فرمایا: سساست عدف و للک رہی اند كسان بسى حفيا . قريب ہے كەمىن تىزے ليےا ہے رب سے معافی مانگول گا (كدوہ تجھے تو بداور ايمان كى توفيق دے كرتيرى مغفرت کرے) بے شک وہ مجھ پر بڑامہر بان ہے۔ (مریم: ۲۷) تو اللہ تعالیٰ حفی ہے کہ وہ اپنے بندوں پر کمال مہر باتی فر مانے والا ہے اسپے بندوں کی پرسٹس احوال فرما تا ہے خودسائلوں کو بلاتا ہے درخواست کرنے والوں کوعرض ومعروض کا موقع عطا فرما تا ہے ادران کی دعاؤں کوشرف قبولیت بخشا ہے اور وہ اس لیے بھی حفی ہے کہ اس کے علم نے سب کو تھیرر کھا ہے اس کے لطف واحسان نے سب کوزیر بارکر دیا ہے وہ اپنے بندوں کو نیک اعمال پر آمادگی بخشا ہے اور نافر مان بندوں کے تائب ہونے پر فرحت وسرور کا اظهارفر ما تاہے۔

> كرغني مجھ كو بھي تو يا منغني ا تنا د ہے اتنا د ہے کہ کہہ دوں بس لا كه بهول دوست مجھ كو كيا يرواه

تجھ کو کس بات کی شہا ہے کی دین و دنیا میں سمجھ رہے نہ ہوس لأكه وتتمن ہوں مجھ كو كيا خطرہ

. (متدرك للحاكم ابوزيد بغوى سفيان بن عيينه امام جعفرصادق حافظ ابن جرعيهم الرحمة )المحيط . احاطه سے ب س كا استعال اجهام کے لیے ہوتا ہے ای لیے دیوار کوعر بی میں حسائسط کہتے ہیں پھراس کا استعال حفاظت کے معنی میں بھی آتا ہے:ان فرمایا: ان الله به ما تعملون محیط ، اس وقت معنی به ول کے که اس شی کے وجود وجنس اور کیفیت وغرض اور مقصود ایجاداور نتیجه واثركى كامل واتفيت مؤظامر بات ہے كمخلوق كے متعلق علم كى ميدوسعت صرف الله كوبى حاصل ہے جورب العالمين ہے ائى ليے ار ثادفر ما ياكيا : بسل كدنبوا بسما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تاويله . (ينن: ٢٩) بلك است مجتلايا جس كلم يرقابونه يايا ( نیخی قر آن مجید کو بیخصنے اور جاننے کے بغیرانہوں نے اس کی تکذیب کی اور بیکمال جہل ہے کہ سی تک کو جانے بغیراس کا انکار کیا جائے۔ قرآن پاک کے ایسے علوم پر مشتل ہونا جن کا مدعیان علم وخردا حاطہ نہ کرسیس اس کتاب کی عظمت وجلالت ظاہر کرتا ہے تو الی اعلیٰ علوم والی کتاب ماننا جاہیے تھانہ کہ اس کا انکار کرنا) اور ابھی انہوں نے اس کا انجام نہیں دیکھا ( یعنی اس عذاب کوجس کی قر آن پاک میں وعیدیں ہیں) الغرض الله کے سوا اور کوئی اس کا دعویٰ نہیں کرسکتا تو اللہ نعالی محیط ہے کیونکہ وہ اپنی تمام مخلوق کی حفاظت فرماتا ہے تمام مخلوق پراقتد ارکلی رکھتا ہے ہرمخلوق کی پیدائش غرض پیدائش انجام پیدائش اور فوا کد پیدائش ہے خبر دار ہے احاطه مکانی و زمانی سب ای کے بنائے ہوئے ہیں اس کی قدرت کاملہ ان اُمورکوسرانجام فرماتی ہے جن پر انسان کوقدرت نہیں ' مسلمانوں کوالی الی فتوحات ملیں اور ملیں گی جن کے حصول کی ان کوقد رست نہیں۔ واحب رسی لم تقدروا علیها قد احاط الله به ــــا و الساسم باک کے ساتھ کلق پیدا کرنے والوں پرلازم ہے کہ اپنے اجسام واعمال وارواح پر اللہ تعالی کومحیط جانیں اور احساطست حسطينته كى بدترين حالت سے اپنے آپ كو بچائيں جواس وقت پيدا ہوتى ہے جب انسان گنا ہوں پر دلير ہوجا تا ہے گناه پر گناه کرتا چلاجاتا ہے اور دل پرظلمت بڑھتی جاتی ہے یہاں تک کداس کی ہرحالت گناه میں گزرتی ہے۔نعوذ بسالله من ذلك .

> دوست وحتمن برائے نام ہیں سب زہر کیا چیز مان لیا تریق ضار و نافع ہے تیری شان نور عرفال سے دل کو کر پرنور یائے تا فرق غرق نورم مکن

خالق خیر و شر تو ہے یا رب ضرر و تفع کا تو ہے خلاق تیرے تبنے میں تفع اور نقصان ظلمت جہل سے حیفرا یا نور هرچه غير از توزال نفو رم سكن

ٱلْمُسْتَعَانُ مِدمِلاه

حافظ ابن جرعليد الرحمد في المستعان اورامام جعفرصا وق عليد الرحمد في المستعان كي جكد المنعم بحى بيان كياب ياورب كدننانو الماء سنى جوز مذى شريف كى حديث من بحواله مفكوة لكص محت بين أن بحد بعدا ساء سنى كماته جهال بعي حافظ ابن

حجرتكها كيابئ اس بےمرادشنخ عبدالسلام حافظ احمد بن على بن محمد بن محمد بن على بن احمد بن حجرالكتاني نسباً العسقلاني اصلاً المصر ي مولداً میند بین اور فتح الباری سے مراد بھی انہی کی کتاب ہے نہ کہ امام قسطلانی کی فتح الباری۔المستعان عون سے ہے جس کامعنی مدد وجمایت ہے۔ حضرت سیدنا لیعقوب علیہ السلام کے پاس جب ان کے بیٹے پوسف علیہ السلام کی خون آلود قمیص لے کر گئے اور عرض كياكهاس كوبهيريا كها كياب تتب يعقوب عليه السلام نے كها: واللّه السمستعمان على ما تصفون اور الله بي سے مردحا متا ہوں ان باتوں پرجوتم بتارہے ہو۔ (یوسف:۱۸) چنانچہ اس اسم پاک کی برکت سے بالآخر باپ بینے کی ملاقات ہوگئی۔ نبی اکرم مَثَاثَيْتِهِمْ نے کفارِ عرب کے مقابلہ میں بیدعا پڑھی:وربنا السرحان المستعان علی ما تصفون ۔ اللہ تعالی نے آپ مَثَاثِيَّمُ كواليي كاميا بي عطافر مائى جوكسى نبي عليه السلام كوبھى نەملى جس طرح حضور عليه السلام كى دعاميس يعقوب عليه السلام كى دعاسے زياد ہ الفاظ كى قوت ہے کامیابی میں بھی یہی فرق نظر آرہاہے وہاں بیٹا باپ کوملتا ہے بیباں ہزاروں لوگ اسلام میں داخل ہو کر حضور مثل فیڈم کے حلقهٔ غلامی میں آجاتے ہیں۔

جب كرے كوئى ندآيا تھا منے آبروركھ لى نبى كے نام نے میری آنکھوں میں ستارے بھردے شہر بطحاکی سہانی شام نے تشکی سب کی مثائی حشر میں 'ساقی کوٹر کے شیریں جام نے

کررہا ہوں ذکر میں سرکار کا' گنیدخضریٰ ہے میرے سامنے منتشر تھے جو انہیں کیجا کیا' رحمت عالم ترے پیغام نے ہے ظہوری میہ کرم سرکار کا 'جو دیا ہے پیار خاص و عام نے

مم سورهٔ فاتحمين پرهت بين:ايساك نسعيد وايساك نستعين ، ممجي كوبوجين اورجي سيدد جا بين بيهال پرقاضي محمد سلیمان سلمان منصور بوری نے معارف الاساء شرح اساءالحنی ص ۱۸۹ پیاستعانت اور معاونت میں فرق بیان کر کے استعانت کو رب العالمين كا خاصة قرار ديا ہے اورص • ١٩ پرغير الله كى استعانت و مد د كوشرك جلى قرار ديا اور كہا كدا كثر مسلمان شرك ميں اس ليے آلوده ہیں کہ ایساك نعبد وایاك نستعین کے عن ہیں سمجھتے اور سمجھنے پر مائل بھی نہیں ہوتے جبكةنسيرعثانی میں اس آپیریمہ کی تفسیر میں مولا ناشبیراحمدعثانی کلصتے ہیں: اس آیت شریفہ ہے معلوم ہوا کہ اس کی ذات پاک کے سواکسی ہے حقیقت میں مدد مانگنی بالکل نا جائز ہے ہاں اگر کسی مقبول بندے کو محض واسطهٔ رحمت الہی اور غیر مستقل سمجھ کر استعانت ظاہری اس سے کرے بیہ جائز ہے کہ بیہ استعانت در حقیقت حق تعالیٰ ہی ہے استعانت ہے۔

خدائے لوح و تلم کا کرم عطا ادراک حصول فیضِ البی کا واسطه ادراک اسی کا فضل ہیں علم' آسٹبی' نوا' ادراک ہے اسکے لطف و نوازش کا سلسلہ ادراک

کتاب حکمت و دانش کی ابتدا ادراک میان عابد و معبود رابطے کی سبیل ہنر دیا ہے اس نے تلم چلانے کا ول بشر یہ وہ کرتا ہے منکشف اسرار

(متدرک حاکم امام جعفرصا دق ٔ حافظ ابن حجرعلیهم الرحمة ) د فیع برور ن فعیل رفعت سے ہے اور بیوزن فاعل ومفعول دونوں کے لیے آتا ہے اللہ تعالی رقیع ہے بینی بلندیوں کا مالک بھی ہے اور بلندیاں عطا فرمانے والابھی ہے۔ قر آن مجید میں ارشاد ہوتا

ب رفيع الدرجات ذو العرش . (المؤمن ١٥) بلنددر بعظ فرمان والابر (انبياء واولياء وعلماء كوجنت من عرش كا ما لك ـ سورة مجادله آيت: الشي فرمايا: يوفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجلت . الله تعالى تهمار ـ ايمان والوں کے اور ان کے جن کوعلم دیا گیا (اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کے باعث) در ہے بلند فرمائے گا'تو اللہ تعالیٰ رقع ہے جس نے ہمارے سرول پیالیے آسان کو بلندفر مایا کہ بسغیس عسمد ترونھا ۔ (لقمان:۱۰) بغیرایسے ستون کے جو تہیں نظر آئیں۔الذی خــلـق سبــع ســمـوات طبـاقــا ما تري في خلق الرحمن من تفوت فارجع البصر هل تري من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير . ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلنها رجومًا للشيطين . (اللك) جس في سات آسان بنائ أيك كاويردوسراتور من كينافي مين كيافرق و يكتاب (يعني آسانون كي پیدائش میں قدرت البی ظاہر ہے کہ اس نے کیسے متحکم استوار مستقیم مستویٰ متناسب بنائے ) تو نگاہ اُٹھا کرد مکھ(آ سان کی طرف باردیکھو) تجھے کوئی رخنہ نظرا تا ہے پھر دوبارہ نگاہ اُٹھا (اور باربار دیجے) نظرتیری طرف ناکام بلیث آئے گی تھی ماندی (کہ باربار کی جنتو سے بھی کوئی ظل نہ یا سکے گی) اور بے شک ہم نے نیچے کے آسان کو (جوز مین کی طرف سب سے زیادہ قریب ہے بعنی آسانِ دنیا) چراغوں سے آ راستہ کیا لیعنی ستاروں ہے مزین فرمایا اور آئہیں شیطانوں کے لیے مارکیا ( کہ جب شیاطین آسان کی طرف گفتگو <u>سننے</u>اور باتیں چرانے پہنچیں تو کواکب سے شعلےاور چنگاریاں نکلیں جن سے انہیں ماراجائے )۔

> کو جدا ہاتھ سے قلم نہ ہوا ۔ تیرا اک وصف بھی رقم نہ ہوا کون سے دن ترا کرم نہ ہوا میں جو مشغول کیف وسم نہ ہوا تیری دہلیز یر جو خم نہ ہوا دل بھی مائل حشم نہ ہوا كوئى دكھ درد رنج عم نہ ہوا محمو وہاں پر مرا جنم نہ ہوا جو تبھی مائل حرم نہ ہوا مجھ سے اک بت بھی منبدم نہ ہوا مجھ سے تنخیر یہ منم نہ ہوا کوئی بھی امر کانعدم نہ ہوا

کون سی شب تھی فضل سے خالی یہ بھی تیری ہی مہرہائی ہے سر وه تحس کام کا بھلا یا رب جب سے بخش ہے بندگی تو نے جب سے لا تَقْنَطُوا "كماتونے میں مدینے میں مرتو سکتا ہوں أس كو تجمى اينا محمر دكھا مولا محمو كه جول لا الله كا قامل اینی خواہش کا میں پجاری ہوں درج شفراد جو ہے قرآل میں

اللہ کے بندوں کے بلند در جاہت کا ذکر

الله تعالی رقع ہے جس نے اسیے بندوں کو در جات میں بعض بندوں پر رفعت عطا فرمائی ۔ حضرت اوریس علیہ السلام کو بلند مقام پرفعت عطافر ما كى واذكر فى الكتب ادريس انه كان صديقًا نبيًا ورفعه مكانًا عليًا . (مريم: ٥١-٥٥) اوركماب میں اور لیں علیہ السلام کو یاد سیجئے بے شک وہ صدیق نبی سے غیب کی خبریں دینے والے اور ہم نے آئییں بلند مقام پر آٹھالیا۔ ( دنیا میں آئیس علوم تبت عطاکیا گیا ہے معنی ہیں کہ آسان پر آٹھالیا اور یہی سیجی تر ہے جیسا کہ بخاری وسلم کی حدیث معراج میں ہم لکھ چکے ہیں۔ حضرت اور لیں علیہ السلام کا اسم گرامی اختو نے ہے آپ حضرت نوح علیہ السلام کے والد کے دادا ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آپ ہی پہلے رسول ہیں۔ آپ کے والد حضرت شیث بن آدم علیہ السلام ہیں۔ سب سے پہلے جس شخص نے قلم سے لکھا وہ آپ ہی ہیں گڑوں کے سینے اور سلے کپڑے پہننے کی ابتداء بھی آپ ہی سے ہوئی آپ سے پہلے لوگ کھالیں پہنتے تھے سب سے آپ ہی ہیں گڑوں کے سینے اور سلے کپڑے والے اور علم نجوم وحساب میں نظر فر مانے والے بھی آپ ہی ہیں میں سب کام آپ ہی ہیں ہیں ہیں سے موق اللہ ہیں کام اور لیس ہیں سے شروع ہوئے اللہ تعالی نے آپ پر میں صحیفے نازل کے اور کتب اللہ ہیک کثر ت درس کے باعث آپ کا نام اور لیس ہوا۔ (خزائن العرفان)

خدا کے سواہر چیز باطل ہے

َ لَا كُلُّ مَا خَلَا اللَّهُ بَاطِلُ ﴿ وَكُلُّ نَعِيْمٍ لَّا مُحَالَةً زَائِلُ وَكُلُّ نَعِيْمٍ لَّا مُحَالَةً زَائِلُ

ہر چیز جواللہ کے ماسوا ہے باطل ہے اور ہرنعت یقینا زائل ہونے دالی ہے۔ اور محبت باری محب کے دل سے ہرغیر کی محبت کومحوکردیت ہے۔ محبت کومحوکردیت ہے۔

محبت محبت نو کہتے ہیں لیکن محبت نہیں جس میں شدت نہیں محبت محبت کے انداز ہیں سب پرانے خبردار ہو اس میں جدت نہیں از محبت سے از محبت سے ازریں شود و ز محبت سے ازریں شود از محبت درد ہا شافی شود و ز محبت درد ہا شافی شود

حضرت بلی میشانی فرات بین: سمیت المحبة لانها تمحو من القلب ما سوی المحبوب محبت کواس کیے محبت کی محبت کواس کیے محبت کی کہتے ہیں کہ محبوب کے محبت کو کردیت ہے۔ کہتے ہیں کہ محبوب کے سواہر چیز کودل سے محوکردیت ہے۔

استاذ ابوالقاسم قشری مُرَشِيغر ماتے ہیں:السمحبة محو المحب لصفاته و اثبات المحبوب بذاته . محبت محبَّ كو صفات كى وجہ سے مثادینا اورمحبوب كواس كى ذات كے ساتھ ثابت كرنا ہے۔

م حضرت سمنون مُرِيَّاتَةً على الله عليه وسلم حضرت سمنون مُرِيَّا الله عليه وسلم الله عليه وسلم عضرت سمنون مُرِيَّاتَةً على الله عليه وسلم قالم الموء مع من احب الله تعالى كے ليے مجت كرنے والے دنياو آخرت كاشرف لے گئے كيونكہ حضورعليه السلام نے فرمايا بنده جس سے مجت كرے گااس كے ساتھ ہوگا'امام غزالى نے كسى كودرج ذيل اشعار پڑھتے سنا تو بے ہوش ہوگئے:

كَ قَلا طَينَ بُ لَهَ الْهَوى كَبِدِئ قَلا طَينَ بُ لَهَ اوَكَ اللَّهُ وَاقِى لَا اللَّهُ اللَّهُ وَاقِى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّل

محبت کے سانب نے میرے جگر کو کاٹا تو اس کانہ کوئی طبیب ہے اور نہ جھاڑ پھو تک کرنے والا سوائے اس محبوب کے جس نے

میرادل بھردیا 'اس کے پاس میرادم اور میراعلاج ہے۔

رفعت ذكرومقام مصطفى منافيتكم

الله تعالى رفيع ہے جس نے نبی اكرم نورمجسم شفیع معظم مَنْ الله الله النبیاء كرام ملهم السلام په بلندمقام عطافر مایا : تلك الرسل فـضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجت . (الِقره:٢٥٣)ييرسول بين كرجم نـان مين ايك کودوسرے پرافضل کیا (مراتب میں)ان میں کسی سے اللہ نے کلام فر مایا ( بعنی بے واسطہ جیسے حضرت موئی علیہ السلام سے کو وطور پر اورحضورعلیہالسلام کےساتھ معراج کی رات )اورکوئی وہ ہے جسےسب پر درجوں بلندفر مایا۔وہ حضور پرنورسیّدا نبیا ہجمہ مَثَاثَیْتُم ہیں کہ آپ کو بدرجات کثیرہ تمام انبیاء علیم السلام پرافضل کیا' اِس پرتمام اُمت کا اُجماع ہے اور بکثرت احادیث ہے تابت ہے۔ آیت میں حضور منگائیٹو کی اس رفعت مرتبت کا بیان فر مایا گیا اور نام مبارک کی تصریح نه کی گئی اس ہے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علوشان کا اظہار مقصود ہے کہ ذات والا کی بیشان ہے کہ جب تمام انبیاء پرفضیلت کا بیان کیا جائے تو سوائے ذات اقدس کے بیہ وصف كسى پرصادق بى ندآ ئے كوئى اشتباه راه ند پاسكے وضور عليه الصلوٰة والسلام كےوہ خصائص وكمالات جن ميں آپ تمام انبياء پر فائق والضل ہیں اور آپ کا کوئی شریک نہیں 'بے شار ہیں کہ قر آن کریم میں بیار شاد ہوا: در جوں بلند کیا 'ان در جوں کا کوئی شار قر آن كريم ميں ذكرتہيں فرمايا تواب كون حدلگا سكتا ہے۔ان بے شارخصائص ميں ہے بعض كااجمالي ومخضر بيان بيہ ہے كہ آپ كى رسالت عامه ب تمام كائنات آپ كى امت برالله تعالى نے فرمايا: و مسا ار مسلنك الا كافة للناس بشير و نديوا . دوسرى آيت مين فرمايا :ليكون للعالمين نذيرا مسلم شريف كى حديث مين ارشاد جوا: ارسلت الى المحلاتق كافحة اورآب پرنبوت حتم كى كَنْ قرآن ياك مِن آپ كوخاتم النبين فرمايا كيا-حديث شريف مين ارشاد جوا: ختسم بسبي السنبيون . آيات بينات ومجزات با برات میں آپ کوتمام انبیاء پرانصل فر مایا گیا' آپ کی اُمت کوتمام اُمتوں پرافصل کیا گیا' شفاعت کبریٰ آپ کومرحمت ہو کی' قربِ خاص معراج آپ کوملا علمی و ملی کمالات میں آپ کوسب سے اعلیٰ کیااور اس کے علاوہ بے انتہا خصائص آپ کوعطا ہوئے۔ (مدارک

ہے مُلک جال میں سکہ رواں تیرے نام کا میں مدح سنج آپ ہوں اینے کلام کا ونیا ہے مدرسہ تیرے ارشاد عام کا صاحب تہیں ہے اور کوئی اس غلام کا کوثر ہے نشہ تیری محبت کے جام کا (مولا نااساعیل میرمغی)

ہاں تو ہی تاجدار ہے دارالسلام کا وردِ زبال جو نام ہے خیر الانام کا جی ہے برم گاہ تیرے نطف خاص کی جی جاہتا ہے آپ کے دَر پر پڑا رہوں دوزخ میش ہے تیری عداوت کے داغ کی

ٱلُكَافِي مِدمِدهِ

(سنن ابن ماجهٔ متدرک حاکم اور حافظ ابن حجر علیه الرحمه نے سافی جبکه ابوزید بغوی سفیان بن عیبینداورا مام جعفر صادق علیه

الرحمہ نے گافی بیان فرمایا) الم کافی کامعنی ہے: کفایت کرنے والا اور کفایت کے معنی ہیں: کی کو پورا کر دینا ، جس ہے حسب مراد
کام بن جاتا ہے۔ اس اسم پاک کے بارے ہیں قرآ ن عزیز کی چندآ یات مبارک ملاحظہ ہوں۔ سور ہ زمر میں ارشاد ہوتا ہے: الیس
الملّٰہ بکاف عبدہ ۔ (آیت: ۳۷) کیا اللہ تعالی اپنے بندے کو کافی نہیں ۔ یعنی حضور مثالی الله کی کو ایک قرات میں عبدہ کی بجائے
عبدہ ہے اس قراءت کے اعتبار سے تمام انبیاء کرام میں السلام مراد ہوں گے جن کے ساتھ ان کی قوموں نے ایذاء رسانی کے
ارادے کیے اور اللہ تعالی نے اپنے نبیوں کو دشمنوں کے شرہے محفوظ رکھا اور ان کی کفایت فرمائی۔ (باقی رہا ہی کہ جب اللہ کافی ہے تو
مدیخ جانے کی کیا ضرورت ہے فلاں بزرگ کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے اس کی نفیس تحقیق ہماری کتاب مسئلہ تو حید و شرک

"بن پڑھیاں کچھ سمجھ نہ آوے جہماں الف دی لذت پائی بہریا قول الف وے بورے جہرے دل دی کرن صفائی

الف الله دل رتا ميرا مينول "ب" دى خبر نه كائى درع" يت من عن وافرق نه جانال ايهه كل الف في سكهائى

تیرے نازاُٹھائے اللہنے

اس اسم کے حوالے سے اپنے آقاعلیہ السلام کی عظمت وشان مندرجہ ذیل اشعار کے بعد ملاحظہ فرمائیں:

تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں خانہ دل آباد رہے سب کونظر سے اپنی گرا دول تجھ سے فقط فریاد رہے دستِ اُو معمارِ تفدیرِ اُممِ ذکر و فکر اُز دُودِ مانِ اُو گرفت دادعلم وصنعت و تہذیب و دیں با بمنر ہائے عجیب و دل پذیر ممرم اُسرارِ شاہان بُودہ ای

یاد میں تیری سب کو بھلا دول کوئی نہ مجھ کو یاد رہے سب خوشیوں کوآگ لگا دول غم سے ترے دل شادر ہے سند السادات سالار عجم سند السادات سالار عجم تا غزالی درس "اللہ ہو" گرفت خطہ را آل شاہ دریا آسیں خیر آفرید آل مرد ایرانِ صغیر آفرید آل مرد ایرانِ صغیر معنی زگاہاں کودہ ای

(علامها قبال محسليه)

ان کے فیدنگ السمستھڑ ءین . (الجر ، ۹۵) بے شک ان ہننے والوں پرہم آپ کو کفایت کرتے ہیں۔ کفار قریش کے پانچ سردار عاص بن واکل مہی اور اسود بن مطلب اور اسود بن عبد بغوث اور حارث بن قیس اور ان سب کا افسر ولید ابن مغیرہ نخروی نید لوگ نبی کریم منافیق کو بہت ایڈ ادیتے اور آپ کے ساتھ شخر واستہزاء کرتے تھے۔ اسود بن مطلب کے لیے سیّد عالم منافیق کی نے دعا کی تھی کہ یارب! اس کو اندھا کر دے۔ ایک روز سیّد عالم منافیق کی مجدحرام میں تشریف فر ما تھے یہ پانچوں آئے اور انہوں نے حسب دستورطعن و تسخر کے کلمات کے اور طواف میں مشغول ہو گئے اس حال میں حضرت جبریل علیہ السلام سرکار منافیق کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے ولید بن مغیرہ کی پیڈلی کی طرف اور عاص کے تھنب پاکی طرف اور اسود بن مطلب کی آ تکھوں کی طرف اور اسود بن عبد یغوث کے بیٹ کی طرف اور اسود بن عبد یغوث کے بیٹ کی طرف اور اسود بن عبد یغوث کے بیٹ کی طرف اور حارث بن قیس کے سرکی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ میں ان کا شروفع کروں گا وی نانچہ اور اسود بن عبد یغوث کے بیٹ کی طرف اور حارث بن قیس کے سرکی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ میں ان کا شروفع کروں گا وی خانچہ اور اسود بن عبد یغوث کے بیٹ کی طرف اور اسود بن عبد یغوث کے بیٹ کی طرف اور اسود بن عبد یغوث کے بیٹ کی طرف اور حارث بن قیس کے سرکی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ میں ان کا شروفع کروں گا وی خان نے جہد میں عبد یغوث کے بیٹ کی طرف اور اسود بن عبد یغوث کے بیٹ کی طرف اور اور کا دور اسود بن عبد یغوث کے بیٹ کی طرف اور کا دور کا دور کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کروں گا کو کو کروں گا کو کی کو کی کو کروں گا کو کروں گا کو کو کی کو کی کو کروں گا کو کو کروں گا کو کو کو کروں گا کہ کا کھوں کو کو کی کو کروں گا کو کی کو کروں گا کو کو کروں گا کو

تھوڑے ہی عرصے میں یہ ہلاک ہو گئے۔ولید بن مغیرہ تیرفروش کی دوکان کے پاس ہے گزرا' تہہ بند میں ایک پیکان چیعا مگراس نے تکبرے اس کونکالنے کے لیے سرنیچانہ کیا'اس سے اس کی پنڈلی میں زخم آیا اور اس میں مرگیا۔عاص بن وائل کے یاؤں میں کا نٹا چبھااورنظرنہ آیا'اس سے پاؤں میں ورم ہوگیااور پیخص بھی مرگیا۔اسود بن مطلب کی آتھوں میں ایبا در دہوا کہ دیوار میں سرمارتا تھااورای میں مرگیااور بیکہتامرا کہ مجھےمحمہ نے لُل کیا (منَّاثِیْلِم)اوراسود بن عبد یغوث کواستیقاء ہوااورکلبی کی روایت میں ہے کہاس کو لَوْلَى اوراس كامنداس قدر كالا ہوگيا كه كھروالوں نے نه بہجانا اور نكال ديا 'اس حال ميں به بہتا مرگيا كه مجھے تحمد (مَنْ الْفِيْمُ ) كےرب نے مل کیا اور حارث بن میں کی ناک سے خون اور پیپ جاری ہوئی اس میں ہلاک ہوگیا۔ آئییں کے بارے میں بیآیت نازل ہوئی۔

تیرے ہی لیے اے محبوبا کونین سجائے اللہ نے وہ دل جس میں تم بنتے ہو ہیں کعبے بنائے اللہ نے مہمان بنایا اور اینے ہی جلوے دکھلائے اللہ نے تیرے ہی وسلے کے صدیتے ہیں ڈو بے ترائے اللہ نے جوتم نے بنائے ہیں اینے وہ اینے بنائے اللہ نے دربار جنت پر اے آتا تیرے نام لکھائے اللہ نے نبیوں کو تمہاری عظمت کے ہیں شان بتائے اللہ نے

صلی النُّد صلّی اللّٰہ یا محمہ تیرے ناز اٹھائے اللّٰہ نے ایمان تمہاری الفت ہے قرآن تمہارا چرہ ہے معراج کی شب کے دولہا ہو بیشرف کسی کومل نہ سکا ہم جیسے گنہگاروں کے لیے اب تیرا سہارا کافی ہے جو آپ ہے آتا دور ہوئے وہ قرب اللی یا نہ سکے ہے مہک لینے سے آئی اورجم ہے آپ کا بے سامیہ آ دم سے سے تک نبیوں نے جو پایا تمہیں سے بایا ہے الله تعالی کافی ہے

و كسفسى الله المؤمنين المقتال . (الاحزاب:٢٥) اورالله في الجل ايمان كولز الى كي كفايت فرمادي كه غزوة احزاب ميس وحمن فرشتول کی تکبیروں اور ہوا کی تختیوں سے بھاگ گئے۔قبل کفی بالله بینی و بینکم شهیدا ۔اللّٰدکافی ہے میرے اور تہارے درمیان گواه ـ (العنکبوت: ۵۲) میر بے صدق رسالت اورتمهاری تکذیب کامعجزات سے میری تائیدفر ما کر قبل محیف بالله شهیدا بينى و بينكم ومن عنده علم الكتب . (ابراتيم:٣٣) فرمادي: الله كواه كافى ب محصين اورتم بين (جس في مير ب باتقول میں معجزات باہرہ وآیات قاہرہ ظاہر فر ماکرمیرے نبی مرسل ہونے کی شہادت دی)اوروہ جسے کتاب کاعلم ہے(خواہ وہ علاءِ یہود میں ے تورات کا جانبے والا ہو یانصاریٰ میں ہے انجیل کا عالم وہ سیدعالم مَنَّاثَیْرُ کی رسالت کواپنی کتابوں میں و مکھ کر جانتا ہے ان علاء میں سے اکثر آپ کی رسالت کی شہادت دیتے ہیں )و کے فسسی بسنسا حساسبیس ، (الانباہ: ۲۲) اور ہم کافی ہیں حساب کو۔ فسيسك فيسكهم السلّمه وهو السميع العليم . (القروريه) توائي يحبوب اعتقريب الله تعالى ان كي طرف سي تهماري كفايت کرے گااور وہی ہے سنتا جانتا۔ (بیاللّٰہ کی طرف سے ذمہ ہے کہ وہ اپنے محبوب مُلَاثِیْنِم کوغلبہ عطا فرمائے گااوراس میں غیب کی خبر ہے کہ آئندہ حاصل ہونے والی فتح وظفر کا پہلے سے اظہار فرمایا اس میں نبی علیدانسلام کامجز ہے کہ اللہ تعالیٰ کابیذ مہ پورا ہوا اور بیہ غیبی خبرصا دق موکرر ہی کفار کے حسد وعنا دا در ان کے مکا کدے حضور علیدالسلام کوضرر نہ پہنچا محضور علیدالسلام کو منخ نصیب مولی اور

بی قریط قبل ہوئے بی نضیر جلاوطن کیے گئے یہود و نصاری پرجزیہ مقرر ہوا) ترفدی میں روایت ہے کہ ایک مکا تب حضرت علی المرتضی
کرم اللہ و جہد الکریم کے پاس آیا اور زرفدیہ میں امداد کا طلب گار ہوا' آپ نے اس کوفر مایا: میں تجھے چندا یے کلمات سکھادیتا ہوں
جو مجھے حضور مَنْ اللّٰہُ بِنَ سُکھائے ہیں' اگر جھے پرفلاں یہاڑ ( یمن کے کو وصر کانام لیا) کے برابر بھی قرض ہوگا تو اتر جائے گا'وہ کلمات یہ
ہیں: اَللّٰہُ مَمَّ الْمُحْفِنِی بِحَکارِلِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَ اَغْنِنِی بِفَصْلِكَ عَمَّنَ سِوَاكَ

تجھ کو زیبا ہے مجد یا ماجد تو ہے واحد اے خدائے انام کوئی ساتھی کوئی شریک نہیں صادق القول یا کباز ہے تو قادر و مقتدر ہے ذوالقوت

ذات تیری غنی ہے تو واحد ایک ہے تو احد ایک تیرا نام تو احد ہے تیرا نام تو نے پیدا کیے زمان و زمیں اے صد سے بے نیاز ہے تو تو ہی یا رب ہے صاحب قدرت

## غَالِبٌ بر بلاد

غالب . غلبه سے ہاورغلبافت میں گردن پکڑ لینے کو کہا جاتا ہے ای معنی کے اعتبار سے رجل اغلب . درازگردن مرد اور امراۃ غلباء . درازگردن عورت کہا جاتا ہے اور چونکہ گردن پکڑنے والا دوسرے پرقابو پالیتا ہے اور جس کی گردن پکڑلی ٹی ہووہ مغلوب وقابوز دہ ہوتا ہے لہٰ داقوت وطاقت کے معنی میں غلبہ کا استعال ہونے لگا۔ ارشادِ باری تعالی ہے: غلبت الووم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون . (الردم: ۳-۳)رومی مغلوب ہوئے پاس کی زمین میں (یعنی شام کی اس سرزمین میں جو فارس کے قریب تیہ ہے) اورائی مغلوبی کے بعد عقریب غالب ہوں گے (اہل فارس پر)۔

واقعدان کی دلیل ہے۔القصہ سات سال کے بعداس خبر کا صدق ظاہر ہوااور جنگ حدیبیہ یابدر کے دن رومی اہل فارس برغالب آئے اور رومیوں نے مدائن میں اینے تھوڑے باند سے اور عراق میں رومیہ نامی ایک شہر کی بنیاد رکھی اور حضرت ابو بمرصدیق نے شرط کے اونٹ اُبی کی اولا دیسے وصول کیے کیونکہ وہ اس درمیان میں مرچکا تھا۔سیّدعالم مَنَّاثَیْنِم نے حضرت ابو بکر کو حکم دیا کہ وہ شرط کے مال کوصد قد کردیں۔ بیٹیبی خبر حضور مظافیظ کی صحت نبوت اور قرآن کریم کے کلام الہی ہونے کی روشن ولیل ہے۔

نیست کو پھر کرے گا تو موجود مجھ کو کر دے سعید و نیک ابھی اور نہ میں خوف مرگ ہے تر سال یا البی تری خوش کی خوشی موت دے ہو اگرممات میں خیر تو ہی حی ہے اور تو ہی قیوم

ہیج کو ہست بود کو نابود ہے یہ تیری ہی شان یا مبدی میں نہیں طول عمر کا خواہاں مرگ کا عم نه زندگی کی خوشی زندگی دے جو ہو حیات میں خیر ہے تو ہی وہ کہ جو نہ ہو معدوم

## الله تعالی اینے کام پرغالب ہے

سوره يوسف آيت: ٢١ مين ارشاد موتا ب: والسلُّمه غالب على امره ولنكن اكثر الناس لايعلمون اورالله تعالى ابي کام پہ غالب ہے مگر اکثر لوگ جانے تہیں۔ ای آیت سے بیام مبارک لیا تھیا ہے جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت بوسف علیدالسلام کوباب سے جدا کیااور کنویں میں ڈال کربزعم خودان کی زندگی کا خاتمہ کردیا 'اللہ تعالیٰ نے ان کے حسد کوان کے لیے کھر کی جارد ہواری سے باہر نکلنے کا سبب بنایا مضرت ہوسف علیدالسلام کو کنویں سے نکال کرعزیز مصرے کھر پہنچادیا 'مجراس پوسف علیہ السلام کووفت آئے پرتخت مصربھی عطا فرمایا۔ کتب الله لاغلبن انا ورسلی ان الله **ق**وی عزیز ۔ (انجادلہ:۲۱)اللہ تعالیٰ (لوحِ محفوظ میں)لکھ چکا کہ ضرور میں غالب آؤں گااور میرے رسول (جمت کے ساتھ یا تکوار کے ساتھ) ہے شک اللہ تعالیٰ توت والاعزت والا ہے۔کہاں پوسف اورکہاں مصرکہاں ان کے بحریاں چرانے والے بھائی اورکہاں پوسف علیہ السلام کی تخت مصر يرطِوه قرما لَي ـ والله غالبٌ على امره وللكن اكثر الناس يعلمون .

نہیں میں کہنا کہ مولا سکندری دے دے تمام عمر گزاروں کا ان کے قدموں میں چک اٹھوں کا زمانے میں طاند کی مانند بہاری دوں لگا مدینے میں اپنی پلکوں سے غلام شاہ مدینہ کے قدموں کو چوموں نبی کے عشق میں مرکر امر ہو جاؤں

ور رسول کی بس مجھ کو نوکری دے دے مدینے باک میں جھوٹی سی جھونپردی دے دے نبی کے عشق کی تھوڑی سی روشنی دے دے نبی کے شہر کی ملیوں کی جاکری دے وے جمکا رہوں میں یونی الی عاجزی وے میرے خدا تو مجھے الی زندگی دے دے

میرے نصیب میں اک ایسی بھی گھڑی دے دے سخاوتوں کی مجھے الیی سروری دے دے بس این پارے محمد کی دلبری دے دے میری زبان میں مولا وہ حیاشی دے دے میرے سخن میں تو سیچھ اور بہتری دے دے دیکھائیں جلوہ تو گر جاؤں گا ان کے قدموں میں نبی کے پیار کی دولت کو ہر طرف بانٹوں نکال دے میرے دل سے زمانے کی حیاہت رسول باک کی مدحت سناؤں روز و شب شیرازی کہتا ہے آل نبی کے صدقے سے

حضرت عمر فاروق مٹائٹنے کی خلافت جب انتہائی عروج پرتھی توایک دن وادی مکہ میں ہے گزرر ہے تھے فر مایا: بجین میں یہاں اینے باپ کے اونٹ چرایا کرتا تھا' تب وہ ایک درشت خوانسان تھا' بات بات میں سختی کیا کرتا' آج اسلام کی برکت ہے عمراللہ تعالیٰ کے سواکسی سے نہیں ڈرتا'حق وصدافت کامقابلہ کرنے والے ایمان باللہ سے عداوت رکھنے والے ظاہری شان وشوکت یہ بھروسہ کر كَ تكبروغرورك لهج مين كهني لكية الا غالب لكم اليوم. آج تم يركوئي غالب آنے والائيس وراصل بيشيطاني آ واز تھي جس پر وه مجروسه كربين ادهر قدى آواز سے فورا جواب ملتا ہے: ان جندنا لهم الغالبون . بے شك بهارا بى كشكرغالب آئے گا۔افسوس کے مسلمان حزب اللہ کے معنی بھول مھئے اللہ کے اس بابر کت نام کے تحت انہوں نے غلبہ و برتری کے حصول کی تمنا کو بھی حیوڑ دیا ورندمسلمان دنیامیں بھی اتنے خواروز بوں حال تو نہ دیکھے گئے تھے۔اللہ تعالیٰ تمام اہل اسلام کواینے ہراسم یاک کے ساتھ تحلق وتعلق بیدا کرنے کی تو میں <u>بخشے</u>۔

> وسعت رزق و فارغ البالي عشق دے یا ورود الفت دے اینا کر لے تو اے خدا مجھ کو ہمسروں میں بلند کر رتبہ بہتری کا میرے اُٹھا باعث ہو مرا کلمئہ شہادت پر سب سے بے داغ قادر مطلق

واسعاً دے خوشی و خوشحالی یہ علم وے یا علیم حکمت دے دوستی اینی کر عطا مجھ کو دے مجھے یا مجید مجد و علا روز بعث و نشور یا باعث وار دنیا سے یا شہید سفر حق حقیقت میں ہے تو ہی الحق

(متدرك للحاكم ابوزيد بغوى سفيان بن عيدية امام جعفرصا وق عليهم إلرحمة )المدنان من سي جس كمعنى احسان ب- (مجع المحار) یامنت (احسان جمانا) سے ہے۔ (المفرد) پھرمنت کی دوشمیں ہیں فعلی اور تولی فعلی وہ ہے جواللہ کی طرف سے بندوں پر ہے یعنی اس کا جود وعطا اورنصل واحسان بے قولی وہ ہے جو گھٹیافتم کے لوگ جتا تے ہیں 'جس طرح قر آن مجید سور ہُ حجرات میں ان اعراب کا ذکرہے جوجضورعلیہ السلام کی بارگاہ میں آ کراپی قدرومنزلت بڑھانے کے لیے کہتے ہم ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ نے فر مایا : قبل لم تومنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم . فرماد يجيَّ : ثم ايمان و ندلا \_ كال يول كهوكه بم

جلدا وَل

( ظاہری طور پر )مطیع ہوئے ابھی ایمان تہارے دلوں میں کہاں داخل ہوا (محض زبانی اقر ارجس کے ساتھ قلبی تقید لیق نہ ہومعتبر نہیں اس ہے بندہ مؤمن ہیں ہوتا 'اطاعت وفر ما نبرداری اسلام کے لغوی معنی ہیں اور شرعی معنی میں:اسلام اور ایمان ایک ہیں کوئی فرق نہیں ) ہے آیت بنی اسد بن خزیمہ کے بارے میں نازل ہوئی جو خٹک سالی کے زمانے میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اپنے اسلام کا اظہار کیا اور حقیقت میں وہ ایمان نہیں رکھتے تھے ان لوگوں نے مدینہ کے راستہ میں گندگیاں ر تھیں اور وہاں کے بھاؤ گرال کردیئے منج وشام حضور علیہ السلام کے پاس آ کراہے اسلام لانے کا حیان جتلاتے اور کہتے: ہمیں مجهد يجك إچنانچاللدتعالى نے ان كى اى بات كوآ كے بيان فرمايا: يسمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا على اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صدقين المحبوب!وه آپ يراحان جمّات بي كروهمملان بوكيّ آ پ فرما دیں: اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تہمیں اسلام کی ہدیات کی اگرتم سچے ہو (اینے دعو ہے میں)۔

> تیری حمد ربا میں کی کر سکدا جودی جاہویں تو کر کے وکھا دیا ایں کرنا جاہویں تو جہری وی چیز پیدا لفظ 'سکن'' تو بس فرما دینا ایں جہڑا دریا یار کلیم کردا اوہدے وج فرعون ربڑا دینا ایں موی واسطے ''لن ترانی'' آتھیں سوہنے لئی حجاب اٹھا ویٹا ایں رتبہ یاک خلیل وا دینے لئی حجری پتر دے مجلے رکھوا دینا ایں اینے نبی نوں یائی بلان برلے زم زم پیھراں وچوں چلا دیتا ایں پیاسے رکھ کے کربل وچ شہرادے جیرت وچ کائنات نوں یا وینا ایس جانے تیریاں توئیوں ای یا مولاعقل ہوش نوں وخت توں یا دیتا ایں ہے تو حاویں شہاب ہے آساں نوں نعت لکھن دے گر سمجھا دینا ایں

فرعون نے بھی موی علیہ السلام سے کہا کہ تو ہارے ہاں پلا ہے اور آج تو ہم براین فوقیت جماتا ہے اس کے جواب میں حضرت موکی علیدالسلام نے فرمایا:و تلك نعمة تمنها على ان عبدت بنى اسوائیل . (الشمراء:٢٢) اوربیكوئی نعمت ہے جس كا توجھے پاحسان جتاتا ہے جبکہ تونے بن اسرائیل کوغلام بنار کھا ہے لین اس میں تیرا کیااحسان ہے کہ تونے میری تربیت کی اور بھین میں مجھےرکھا' کھلایا' پہنایا' کیونکہ میرے جھوتک وہنچنے کا سبب تو یہی ہوا کہ تونے بنی اسرائیل کوغلام بنایا'ان کی اولا دوں کوٹل کیا' بیرتیرا ظلمظيم اس كاباعث ہوا كەمىرىك دالدىن مجھے يرورش نەكر سكے اور مجھے دريا ميں ڈالنے يرمجبور ہوئے تو ايبانه كرتا تو ميں اپنے والدین کے پاس رہتا' اس لیے بیہ بات کیا اس قابل ہے کہ اس کا احسان جتایا جائے فرعون موی علیہ السلام کی اس تقریر سے لا جواب ہوااوراس اسلوب کلام بدل کرائی کفتکوچھوڑ کردوسری ہات شروع کی۔

تو الله تعالی منان ہے کہ اس کے ظیم احسانات مخلوق پر ہیں اور اس قدر زیاوہ ہیں کے مخلوق اس کے احسانات کے بوجھ تلے وقی

ہوئی ہے اس نے اینے محبوب کریم علیہ السلام کواپی مخلوق کی ہدایت کے لیے بھیج کراحسانِ عظیم فر مایا۔ لسف د مسن السنسه عسلسی المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا .(آلعمان)

سلام اُس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اُس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعا نیں دیں سلام اُس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا سلام اُس پر کہ جو ہر وقت سیجی بات کہتا تھا سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا سلام اُس پر کہ جس نے نقش باطل کے منا ڈالے سلام اُس پر جہال کو رحمتوں ہے جس نے بھر ڈالا

سلام اُس پر کہ جس نے بیکسوں کی وسٹیری کی ا سلام اُس پر کہ جس نے خول کے پیاسوں کو قبائیں دیں سلام اُس پر کہ جس کے گھر میں جا ندی تھی نہ سونا تھا سلام اُس پر کہ جو ٹوئے ہوئے حجرہ میں رہتا تھا سلام اُس پر کہ جو سچائی کی خاطر دُ کھ اُٹھا تا تھا سلام اُس پر کہ جس نے شرک کے پُرزے اُڑا ڈالے سلام أس يركه بنول كا زور جس نے ختم كر ڈالا

المنعمبر جلاله

السمنعيم . نبعمت سے ہے لغت میں نعمت استلذاد کو کہتے ہیں جو کسی شی سے حاصل ہو پھر ہراس شی کونعمت کہا جانے لگا جو انسان کی صحت و توت و فرحت کی زیادتی کاباعث ہو نون کے کسرہ کے ساتھ نعمت حالت کوظا ہر کرتی ہے جبیہا کہ چلسہ و ریسہ نشست وسواری کی ایک حالت کوظاہر کرتے ہیں اور نون کے فتح کے ساتھ ہوتو فعل کے وقوع کؤجوایک ہی دفعہ واقع ہوا ہو ظاہر کرتا ہے۔ ۔ قرآن پاک میں نعمت کالفظ میل وکٹیز' مادی وروحانی نعمت کی تمام اقسام پر وار دہوا ہے۔انعام کامعنی دوسرے پر احسان کرنا ہے بشرطیکہ جس پرانعام کیا جار ہاہے(منعم علیہ)وہ ذوالعقول میں سے ہو'یعنی یوں نہیں کہہ سکتے کہ فلاں شخص نے فلاں مکان یا فلاں جانور پرانعام کیا۔ سورہ فاتحہیں ہم پڑھتے ہیں: صراط اللذین انعمت علیھم ، ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلاجن پرتونے انعام فرمایا۔ پھرخود ہی اس کی تفسیر بھی فرمادی: جواللہ تعالی اور رسول کریم مُثَاثِیْتُم کی اطاعت کرے گا ہے انعام یا فنۃ لوگوں کی سنگت تصيب بموكى اورانعام يافة لوككون بين؟ انبعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الله تعالى نے انعام فرمایا انبیاء پر ( تو انبیاء کے خلص فرمانبر دار جنت میں ان کی صحبت ودیدار ہے محروم نہ ہوں گے ) اور صدیقوں پر ( صدیق انبیاء کرام میہم السلام کے سیج بعین کو کہتے ہیں جوا خلاص کے ساتھ ان کی راہ پہ قائم رہیں لیکن اس آیت میں حضور من اللی کے افاضل اصحاب مراد ہیں جیسے حضرت ابو بکرصدیق دلائٹنے)اور شہیدوں پر (جنہوں نے راہِ خدا میں جانیں دیں)اور نیک لوگوں پر (وہ دیندار جوحق العباداورحق الله دونوں ادا کریں اور ان کے احوال واعمال اور ظاہر وباطن ایجھے اور پاک ہوں ) اس آیت کریمیہ کاشان نزول یہ ہے کہ حضرت توبان مٹائٹ حضور علیہ السلام کے ساتھ کمال محبت رکھتے تھے جدائی کی تاب نہ تھی ایک دن اس قدر حملین اور رنجیدہ خاطر ہوئے کہ چبرے کارنگ بدلا ہواتھا حضور علیہ السلام نے اس کا سبب بوچھا توعرض گزار ہوئے کہ نہ مجھے کوئی بیاری ہے نہ درو بات صرف بدہے کہ جب آپ میرے سامنے ہیں ہوتے تو انتہا درجہ کی وحشت ہوتی ہے اور جب آخرت کو یا دکرتا ہوں توبیا ندیشہ ، موتا ہے کہ وہاں کس طرح آپ کا دیدار پاسکوں گا؟ کیونکہ آپ تو اعلیٰ ترین مقام میں ہوں گے اور مجھے اگر جنت مل بھی کئی تو اس

مقام تک رسائی کہاں؟ اس پر بیر آ بیکر بمہنازل ہوئی اورانہیں کسلی دی گئی کہ باوجود فرق منازل ومراتب کے فرمانبر داروں کو باریا بی اورمعیت کی نعمت سے سرفراز فر مایا جائے گا۔ (خزائن العرفان)اسم منسعیم کا انتخراج امام جعفرصا دق رکانٹنؤنے فر مایا اوراس کو بھی اساء حسنی میں شارکیا۔ (فتح الباری) تو اللہ تعالی منعم ہے اور اس کی تعتیں بے شار ہیں اس نے ہمیں دین اسلام کی نعمت عطا فر مائی بندے کو جا ہے کہ اس منعم حقیق سے اس نعمت کا سوال کرے جو بندگانِ خاص کوعطا ہوتی رہی ہے فائی نعمتوں کا سوال بے خبری ہے اور شہنشاہ ے کوڑیوں کا سوال سرا سرحمافت ہے۔ رب او زعنے ان اشکر نعمتك التي انعمت على وعلى و الدى و ان اعمل

> توبی ہادی مرا ہو یا ہادی يا بديع العجائب بالخير کہ جہاں میں رہوں سدا باقی

راه دکھلا مجھے شریعت کی ملک لاھوت کی کرا وے سیر مجھ یہ کر لطف ایبا یا باتی

صالحا ترضه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين .

اكشافي بدملاله

الله تعالیٰ کے اس اسم مبارک کا استخراج مندرجہ قرآنی آیات اوراحادیث مبارکہ ہے ہوسکتا ہے محضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی صفت میں ارشاد فرمایا 'جس کو قرآن مجید کی سورہ شعراء میں بوں بیان فرمایا گیا: و اذا مسر صبت فہو یشفین (آیت: ۸۰) اور جب میں بیار ہوں تو وہ مجھے شفاء دیتا ہے۔ نبی اکرم مَلَا تَقِیْم کی بابرکت دعاؤں میں سے دو دعا نمیں اس طرح ہیں: بسم الله ارقيك من كل شيء يؤذيك الله يشفيك . الله كانام برايذاء وينوالى سي بجاتا بألله تحقي شفاء وكار الـلّهم اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء إلا شفاء ك شفاء لايغادر سقما . اــــالله!السانول کے پالنے والے خوف وخطرہ دور فرمادے اور صحت وشفاء بخش دے توہی شفاء دینے والا ہے تیری ہی شفاء الیمی شفاء ہے جو کوئی يارى ندر بند سے داللہ تعالی نے شہد کے بارے میں فرمایا: فید شفاء للناس ، اس میں لوگوں کے لیے شفاء ہے۔ جب اس قدر معمولی مخلوق میں اس نے شفار کھ دی ہے تواہیے بابر کت ناموں میں کس قدر شفار کھی ہوگی؟

قدر و خالق خلقت البی شان ہے تیری تو رازق خلائق ہے سبھی کو یالنے والا خزائن بے بہا تیرے ہیں یہ ارض و سا تیرے نہیں ہرگز کوئی تجھ سے زیادہ زور رکھتا ہے نہے دی تو نے کسی کو عزت و شاہی و دانائی كوئى فرمال روا' فاقه تحشى مين مبتلا كوئى تو جو جا ہے کرے جھے کو سبھی زیبا ہے یا مولا

بہر کظہ زالی شان یا رحمان ہے تیری خطاؤں پر ہماری ہے تو بردہ ڈالنے والا تو لا محدود ہے مولا ہیں جلوے جا بجا تیرے تیرے آگے بھلا مولا کوئی وم مار سکتا ہے سمسی کو دی ہے ناواری مصائب بھوک و رسوائی کوئی دولت میں ڈوہا ہے گدائے بے نوا کوئی خفتر شکوہ کرے تیرا میری توبہ یا مولا

قرآن یاک کے ہارے میں کئ آیات کے اندر فرمایا کہ بیشفاء ہے :ونسزل من القران ما هو شفاء . قل هو للذين امنوا

هـ دی و منسف اء به قرآن پاک میں جسمانی وروحانی امراض کی شفاء ہے جس طرح جسمانی امراض بے شار ہیں اسی طرح قرآن پاک نے صرف وہ روحانی امراص جن کا تعلق دل کے ساتھ ہے ان کومختلف مقامات یہ بیان فرمایا' جو کہ ریہ ہیں: ریب قلب' نفاقِ قلب' غمز ہُ قلب ران قلب بهائے قلب انصراف قلب اغلال قلب اکنان قلب انطباع و قلب ختام قلب اقفال قلب زینج قلب قساوت قلب عمیان قلب ان امراض کے ساتھ ان کی علامات وطریقہ تنخیص وعلاج بھی اسی کتاب (قرآن مجید) میں موجود ہے کسی نسخے کے استعال کا طریقہ رہبیں ہے کہ طب کی کتاب کاورق یانی میں گھول کر بی لیا جائے بلکہ ان دواؤں کا استعال ضروری ہے جن کو کتاب نے تجویز کیاہے۔(معارفالا ایشرح اساءالحنی)اللہ تعالیٰ ہمیں روحانی وجسمانی تمام بیار یوں سے شفاء کاملہ وعاجلہ نصیب فر مائے۔

> تو توی اختین میں ہے بس تو ولی و قدر میں ہے کس حق ہے تو ہی محمید ہے اپنا خود نبی کہہ گئے ہیں لا احسی

كب برا وصف ہو بشر سے ادا تیرے وصف و ثنا میں یا تحصی

### بعض اساء حسنی کاتر جمه اور مخضرتشر یخ

رَ اذِقْ بھی اللّٰد کا نام ہے۔ (ابن ماجہ) جس کامعنی ہے: رزق دینے والا۔ رزق کامعنی کھائی جانے والی چیز بھی ہے اور ہروہ چیز جس سے انسان تقع أنها تا ہے جیسے مال وجاؤ علم ودولت وغیرہ جیسے کہاجا تا ہے: رزقسنی اللّه العلم ، الله تعالى نے مجھے علم عطا فرمایا۔وفسی السماء رزقکم کی تفییر میں رزق بمعنی بارش بھی کیا گیا ہے اور شہداء کے بارے میں عند ربھم یوزقون اخروی تعتنون کافیضان معنی کیا گیا ہے۔

> سب ہے ارفع اعلیٰ تو ہے ہر بندے یہ تیرا سایہ اور فلک کو خوب سجایا یرند چرند اور سارے حیوال آسائش کے سارے سامال تیری رحت تیرے سائے بیہ یانی اور آگ ہوا سب کے اندر تیرا جلوہ سب سے ارفع اعلیٰ تو ہے

ہم بندے ہیں آقا تو ہے مالک تو ہے خالق سب کا وهرتی تو نے بنائی خدایا پیدا کیے ہیں جن و انسال بخش دیئے ہیں تو نے اُن کو جنگل اور پہاڑ بنائے ہر بندے یہ لمحہ لمحہ سمندر جھیلیں اور دریا سب تیری قدرت کے مظہر ہم بندے ہیں آقا تو ہے

اس کے تمام نام بابر کت و با کمال ہیں

الله عساد في بهى اساء منى مين شامل ہے۔ (ابن ماجه) اس كامعنى ہے: وعده اور قول ميں بكامونا۔ قرآن باك ميں ہے: و مسن

اصدق من الله حديثا . (النماه:٨٦) اورالله ميزياده تجي كس كي بات بي العني اسيزياده سي كوفي تبين اس كاكذب ناممكن ومحال ہے اور ہرعیب اللّٰہ برمحال ہے وہ جملہ عیوب سے پاک ہے۔ومن احسدق من اللّٰہ قیلا۔ (النہاہ:۱۲۲) اور الله ہے سیا قول کس کا ہے؟ جب بیاسم بندے کے لیے ہوتا ہے تو صدق سے تین اسم بنتے ہیں: صادق صدوق صدیق۔

- 🖈 جَمِيْل بھی خداتعالیٰ کا تام یاک ہے۔(ابن اجه)ان الله جمیل ویحب الجمال ۔ اللہ کے لیے بیلفظ بولا جائے تو اس کامعنی ہوگا: جس ہے خیر کثیر دوسروں کو حاصل ہو کیونکہ حسن و جمال کا اطلاق جسم و بدن پر بھی ہوتا ہے اور اقوال وافعال پر بھی اورالله تعالیٰ جمیل ہے کامعنی ہے کہ وہ محاس کثیر والا ہے اور اسپے بندوں کو بھی خیر کثیر سے نواز تا ہے۔
- 🖈 اَلْبَسادِی کامعنی ہے: کسی چیز کودوسری پہمقدم کرنا 'اس اسم گرامی کا استخراج قرآن مجید کی ان آیات سے کیا گیا ہے: بساء خلق الانسان من طین ..... کما بدء کم تعودون . الله تعالی بی بادی بادرای کی تقدیم سے برشی کوتقریم ملتی ب اوراس کی ظہور بحشی ہے ہرشی ظہور میں آئی ہے۔
- الْوَافِي: وفا كامعنى بوراكرنا من من وعده وفاكرنا الله تعالى بى نعمت كو بوراكر في والا باورد نياوا خرت كوعدول كومل اورتمام كرنے والا ہے۔ (ابن ماجه)
  - 🖈 بُرْ هَانْ: روش اورواضح دليل جوابدأ مفتضى صدق مو\_(ابن ماجه)
    - الْبَارُ : بھلائی کرنے والا اس کی شرح اَلْبَرْ میں و کھے لی جائے۔
- 🖈 اكشيديد: شديد العقاب . قرآن مجيد مين متعدد مقامات بيآيا باورسورهُ رعد مين شديدالمحال بهي آيا بي "شد" لغت میں گرہ دینے کو کہتے ہیں' پھراس کا استعمال جسم' قوی اور عذاب کے استعمال میں کیا عمیا۔ (ابن ماجہ)
- المَهَائِم: قيام ہے ہے جس كے معنى هاظت بھى ہے افسن هو قائم على كل نفس بما كسبت ـ اى آيت سے بياسم لیا گیاہے قرآن پاک میں القیوم اور حدیث میں قینم کا مادہ بھی قیام ہے اللہ تعالیٰ ہرشی کی حفاظت اس کے احوال کے ساتھ فر ما تا ہے ہرشی کو برقر ارر کھتا ہے اس لیے وہ قائم بھی ہے قیوم اور قیم بھی۔ (ابن ماجہ)
- 🖈 اَلْـدَانِمُ: دَوْم كامعنى سكون اور تفهراؤ ب كهاجاتا ب: دام السماء . ياني تفهر كميا-الله بى كى ذات ب جس كودوام واستمرار ماصل بككل شي هالك الا وجهه . ألابك بهي الله كانام بهد (اينا)
- الْوَاقِي: اس كامصدرو قايد بي جس كامعنى بي بحس كوضرررسان اورايذاءوه چيز سے بيانا۔ ہم وعاميں يون عرض كرتے بين ا وقنا عذاب الناد بمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ (ابن اجر)
  - 🏠 اَلْمُنِيْر : روشى عطاكر نے والا۔
  - 🏠 أَلْقَدِيْم: بميشهرين والى ذات.
    - ١٦٠ السَّامِعُ: عنفوالار (ابن اجه)
- المنفطى: عطاء فرمان والاحديث مين آتا به والله معطى وانا قاسم . الله تعالى عطاكر في والا بهاور من تعليم

کرنے والا ہوں۔خدا کی عطاکا حال یہ ہے کہ عطاغیر مجذود ۔ وہ نہ تم ہونے والی ہے اور ادھر مصطفیٰ مَنْ اَنْتِیْمُ کی تقسیم بھی نہ ختم ہونے والی ہے۔ (ابن ماجہ)

رب ہے معطیٰ یہ ہیں قاسم رزق اس کا ہے دلاتے یہ ہیں انا معطیک یہ ہیں الکوڑ ساری کثرت یاتے یہ ہیں

#### الله تعالیٰ کواس کے ناموں سے بکارو

التام: وه جواپی ذات میں کمل ہوئقر آن پاک میں ارشاد ہوتا ہے: واللّٰه متم نورہ ، القدتعالیٰ اینے نور و کمل کرنے والا ہے۔ (ابن ماجہ)

انعام عبر الله عالم غیب السموات والارض (انعام عبره سافاطر) در حقیقت عالم الله بی بے مخلوق کا عالم بوتا محض اضافی ہے کیونکہ علم اللہ کے مقابلہ میں مخلوق کا علم وہ نسبت بھی نہیں رکھتا جو سمندر کے مقابلے میں ایک قطرے کی ہے اس لیے کے اللہ کا علم غیر محدود ہے اور مخلوق کا محدود۔ (ابن ماجہ)

انينا) الوتر الكانداك وحدت فقي من كل الوجوه الله كوس حاصل ١٠١٠ الله وتريحب الوتر (اينا)

النَّاظِرُ: و يَكِينُ والا انه هو السميع البصير (اينا)

ا کہ اُلکتنانُ: صدیث شریف میں بینام منان کے ساتھ ل کرآیا ہے۔ حق سے ہمعنی شفقت دعفرت کی علیہ السلام کے لیے قرآن پاک میں فرمایا گیا: و حنانا مَنَ لدنا و زکوۃ ۔ (مریم)

ياسيد أى عبدك المسكين في بابك يرجو رضاك فحد بالعفو اولى بك

حاشاك تسدل حجابك دون طلابك او تبتلى بعذابك قلب احسابك

ر سلسی بسامیان کے ساتھ ساتھ جود وکرم ترجمہ:اے میرے مولی ! تیرامسکین بندہ تیری رضا کی اُمیدلگائے تیرے در پر حاضر ہے کیس معافی کے ساتھ ساتھ جود وکرم سے نواز نا تیرے شایان شان ہے۔ تیری پناہ کہ تواپنے طلبگاروں پراپنے وصال سے پر دہ ڈالے یا اپنے دوستوں کے دلوں کوعذاب میں مبتلا کردے۔ (الروش الفائق)

عطاء ذو العرش خير من عطائكمو وفيضله واسع يرجى وينتظر تكدرون العطامنكم بمنتكم والله يعبطى فلامن ولاكدر ترجمه: عرش والله يعبطى فلامن ولاكدر ترجمه: عرش والله (رب) كى عطاتمهارى عطائه بهتريه اوراس كافتل وسيع بهرس كى اميدكى جاتى باوراتظار كى جاتى بالاستال كى بالاستال كى جاتى بالاستال كى جاتى بالاستال كى جاتى بالاستال كى بالاستال

تم ابنی عطا کواحسان جما کرگدلا کر لیتے ہو جبکہ اللہ تعالیٰ عطافر ہاتا ہے تو نداحسان جماتا ہے اور نہ بی اس کی عطا مکدر ہوتی ہے۔ روح میں تو ہے دل میں تو میری آب وگل میں تو اصل میں تو ہے ظل میں تو حق حق حق حق حوق حق حق سو اقل تو ہے آخر تو ہے باطن تو ہے ظاہر تو تادر قادر تادر تادر تو اللہ اللہ عو

جلداة ل

لوٹ معاصی سے آگندہ کر اینے کرم سے عفوعفو

يا من ليس ألا هو

تو میرا آقا میں تیرا بندہ بندہ بھی کیسا گھنونا بندہ تحریر ہے آب زرسے ورق ہدل میں لکھا حامد کے سبق

(مولانا حامد رضاخان نربلوی)

# مانگتا ہوں ترے دربارے مولا میں بھی

ج شان خدارس من بر باکن فی دادین

النَّفَاتِيعُ: فَتْحَ مِن مِعنى فيصلهُ مدوعلوم ومعارف وغيره الله تعالى براس كااطلاق جمله اعتبارات سي يح ب-

(حاكم از فتح الباري)

- کے اَلْمُشِیْبُ: تُوابِ دینے والا۔ تُواب کی کامل کے بعداس حالت پہنے جانا جوابتدائی سوچ میں مقصود تھی کیڑے کو جی اس کا اطلاق اگر چہ خیروشر کی جزاء پر ہوتا ہے لیکن استعال لیے شوب کہتے ہیں کہ روئی دھا کہ اور بہنے سے بہی مقصود ہوتا ہے اس کا اطلاق اگر چہ خیروشر کی جزاء پر ہوتا ہے لیکن استعال زیادہ تر جزائے خیر کے لیے ہے۔ ثو ابنا من عند الله والله عندہ حسن الثواب ۔ الله تعالی معالی معالی مالی کے مطافر مائے گا اور اعمالی سیرے کا ثواب (برلہ) ان اعمال کے مطابق ملے گا۔ ان دونوں وجوہ سے الله تعالی معیب ہے۔ (ایسا)
- ا کے دین اللہ تعالیٰ کواس کی شان احدیت و وحدیت کی وجہ ہے فرد کہا گیا' کیونکہ اللہ کی ذات اس شان میں منفر و ہے اور فردائی کو کہا گیا' کیونکہ اللہ کی ذات اس شان میں منفر و ہے اور فردائی کو کہا گیا' کیونکہ اللہ کی دوسری شی شامل نہ ہو سکے۔ (ایعنا)
- المنظم المنظم المنظم المنطقة و الاحسان الله تعالى عادل بي كيونكه اس في عدل واحسان كاحكم ديا بي عدل بالفقوه المعادل الفقود المنطقة والمنطقة والمنطق
- المقابل: قرآن مجيد مين قدابل التوب الله كي صفت بكروه توبة قبول فرمان والاب السويع بنايا كيا ورنديدونول مدر ابوزيداز فتح البارى) جس طرح كه سويع الحساب اور سويع العقاب كو خفف كرك المسويع بنايا كيا ورنديدونول كسى جكد منفره حالت مين بطوراسم استعال نبين بهوت السريب كوامام جعفر صادق عليه الرحمة في اساء حتى مين شارفر ما يا كيا مورد ما العظيم سي بنايا كيا موكد معنا صحح بدات طرح المنه مقطل كو ذو الفضل العظيم سي بنايا كيا موكد معنا صحح بدات على المرحة الفضل العظيم سي بنايا كيا موكد معنا صحح بدا
- ﴿ مُعِینَ عُون ہے ہے بمعنی مددگار مستعان کے تحت اس کی شرح گزر چکی۔ اس کومیم کے منتے کے ساتھ مجمی پڑھا کیا ہے جوکہ بطور اشم یا ظرف بمعنی چشمہ آب یا نگاہ کے سامنے ہے اور بیسورہ ملک کا آخری لفظ ہے۔ حافظ ابن جمرعلیہ الرحمة نے

حَاكِمُ بَهِي اساء منى مِن اللَّهِ الله الله عليه الله الله عليه الله الله الله الله الله الله المعامة على الم الحاكمين ـ وهو خير الحاكمين ـ

جس خثیت سے مشرف تھے بھی اہلِ حجاز ای مضراب کا طالب ہے مری روح کا ساز تیری محراب میں خم ہو یہ مرے بندہ نواز جو دمکتا ہے جبینوں میں وہی عجز و نیاز

بخش مولا مرے دل کو بھی وہی سوز و گداز جس کی ہر ضرب میں ہوتا ہے نہاں نغمهٔ حق ذوقِ سجدہ بھی عطا ہو مری پیشانی کو مانکتا ہوں ترے دربار ہے مولا میں بھی

#### الله تعالیٰ کے مرکب اساءمبار کہ

جیسا کہ پہلے گزر چکا کہ بعض نام قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ایسے بھی ہیں جو کہ مرکب ہیں' بعض واضح طور پراور بعض مفہو<sub>''</sub> كاعتبارے توسيل موضوع كے ليان كوم لكھا جارہا ہے:

(۱) رب العسالسمين . تمام جهانول كايا لنے والا \_ (الفاتح) (۲) رب السعسزة . عزت كاما لك ـ (صافات) (۳) رب العوش البكريم ـ عزت والبيع شكاما لك ـ (المؤمنون) (٣) و اسبع السعيفوة ـ مغفرت كووسعت وينع والا ـ (النجر) (الاعراف) (2) احد كم الحاكمين - سبب يره كرفكم والار (حود النين) (٨) خيسر المحاكمين - سبب يبترهم ويخ والا-(الاعراف)(٩) خيس السواذقين . سبست بهتررزق دينے والا-(المائده)(١٠) بحيس المنساصوين . سبست بهتر مدد فرمانے والا۔(آل مران)(۱۱) احسن المخالفين ، سبست بهترصورت بنانے والا۔(المؤمنون)(۱۲) خيسر المحافظين سب سے بہتر حفاظت فرمائے والا۔ (۱۳) غیافس البذنب ، گناہوں کومعاف فرمانے والا۔ (۱۴) قداب التوب ، توبہول فرمانے والا۔(۱۵) فو الطول جودوسخاوالا۔(۱۲) فو المعارج . بلندیوں کامالک۔(۱۷) فو القوق قوت والا۔(۱۸) نعم المولى . بهترين آقا (١٩)نعم النصير . بهترين مدوكار ـ (٢٠) خير الوارثين . بهترين وارث ـ (٢١) فالق الاصباح . صبحول كاپيداكر في والار ٢٢) فعالق الحب والنومى . دانداور تصلى كوأكان والار (٢٣) رب المفلق . نورس كاپروردگار .. (۲۳) دب المناس . نوع بشرکایروردگار\_(۲۵) مسالمك الناس . نوع بشركابادشاه\_(۲۱)اله الناس . نوع بشركامعبود\_ (14) نعم الوكيل - بهترين وكيل-(14) دفيع الدرجت - بلندترين درجات والا-(٢٩) كاشف الضر . نقصان كودور كرنے والا۔ (۳۰) حيىر المفاصلين . بہترين فيصله كرنے والا۔ (۳۱) اسوع المحاسبين . سبے جلدتر حماب كرنے والا\_(٣٢) بحيسر السمنزلين . سبست بهترين جگه دسين والا\_(٣٣) ذوالفين العيظيم . فضل عظيم كامالك\_ (٣٦) ذوانتقام - سزاد يينوالا ـ (٣٥) متم النعمة . نعمت كوكمل كرنے والا ـ (٣٦) كاتب الرحمة على نفسه . اي ذات پررهمت کولکھادینے والا۔ (۳۷)المجیر . پناہ دہندہ۔ (۳۸)الموھوب . ہیبت والا۔ (۳۹)المستجار . جس سے يناه ما تكى جائے (٢٠٠) السمستعار بس سے استعاره كيا جائے۔ (١١١) السمعاذ بناه۔ (٢١) السملجاء . تھكانا۔

جلداة ل ج شانِ خدارس، بر بأنِ على رئيدًا) ron. (۱۳۳) السمنجي ينجات دمنده (۱۲۳) السمستغاث ، فرياد سننے والا۔ (۲۵) قسديم الاحسان ، بميشه سے اصبان كرنے والا\_(٣١) دائسه السعووف. بميشه سي بخشش وبخشائش والا\_(٢٦) قساضسى الامود . معاملات كافي لمكرنے والا\_ ( ۴۸) مقلب القلوب ولول كوبدل وييخ والأر تب کہیں جا کے سمجھ شانِ خدا آتی ہے خواہش نفس کا شہراد حصے دل سے غبار الله تعالى كى صفات سلبيد كے بيان ميں کر عطا توفیق مدحت کی مجھنے یا البی حمہ ہے زیبا تھے سب مناظر خوب بلکه ہیں سوا تھم تیرے سے سبح ارض و سا کیت عظمت کے تری گائمیں سبھی رزق دیتا ہے توکی در ججر بھی تأكم يائے وہ جيات جاودان تونے انسال کو دیا علم القرآل ہو رہا ہے ذکر تیرا جار سو یا البی قادرِ مطلق ہے تو ان سے برے کر حمد کرنا ہے محال حمد کرنے میں محمہ بے مثال ہر نمس و ہیکس کی سنتا ہے تو بات سب محامد کے ہے لائق تیری ذات التجا ساجد کی یا رب ہے تھے یا الٰہی علم دے نافع مجھے چونکہ اللہ تعالی کی تنزیبہ و تقدیس کاعلم بھی ضروریات دین میں سے ہے اور جملہ عیوب و نقائص سے ہے اللہ کی ذات کومبرہ و

چونکہ اللہ تعالیٰ کی تنزیہہ و تقدیس کاعلم بھی ضروریات دین میں سے ہے اور جملہ عیوب و نقائص سے ہے اللہ کی ذات کومبرہ و اعلیٰ یقین کرنا بھی ضروری ہے ٰلہٰذا جوکلمات بطور ممادح سلبیہ وار دہوئے ہیں اب ان کو ذکر کیا جاتا ہے تا کہ بیج وتحمید کی جامعیت پیدا ہوجائے اور موضوع کی تکیل بھی ہوتی جائے 'پیکل بیالیس نام ہیں جوتر جمہ اور سورت کے حوالہ کے ساتھ پیش کیے جارہے ہیں:

| انعام        | حواس انسانی اس کاا دراک جبیس کر سکتے             | لا تدركه الابصار             | 1 |
|--------------|--------------------------------------------------|------------------------------|---|
| يقره         | اوْنگھ یا نبیند کااس پراٹر نہیں                  | لا تاخذه سنة ولا نوم         | ۲ |
| بقره         | زمین و آسمان کی حفاظت اُسے بیس تھ کا سکتی        | لا يوده حفظهما               | ۳ |
| بقره         | وه بندول برظلم بین کرتا                          | ليس بظلام للعبيد             | ۴ |
| بقره<br>پر   | سسے برو ھر کھم نہیں ویتا ہے برو ھر کھم نہیں ویتا | لا يكلف الله نفسا الا وسعها  | ۵ |
| الجج         | دین میں کوئی حرج نہیں رکھا                       | ما جعل عليكم في الدين من حرج | ۲ |
| ژ <i>م</i> ر | ا ہے بندوں کے لیے گفر پرخوش نہیں                 | . لا يرطلي بعباده الكفر      | ۷ |
| بقره         | ر وه فساد کو پیندنهی <i>ن کر</i> تا<br>ر         | الأيحب الفساد الأساد         | ۸ |
| ن ت          | اس کے سامنے ہات نہیں بدل عتی                     | لا يبدل القول                | 4 |
| المؤمنون.    | . اُس کے خلاف کوئی پناہ ہیں دے سکتا              | ا لايجار عليه                | • |

| ·                            |                                      | ························· [ | , recession and the second                 |
|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|
| شان قدارس برباك في رفيظ      | < rog>                               |                             | جلداة ل.<br>مروسيد و موسود و موسود و موسود |
| ا لا يطعم                    | ووکسی ئےرزق کامختاج نہیں             |                             | انعام                                      |
| 11 لاشريك له في الملك        | مُلَك مِين اس كاكونَى شريك نهين      | Ĺ                           | انعام ,                                    |
| ۱۲ ولم یکن له ولی من الذل    | کوئی بیجارگی کا یاری د ہندہ و ہاں    | نہیں<br>ابیس                | اسرائيل                                    |
| ۱۰ لیس کمثله شیء             | اس کی مثال جیسی بھی کوئی ہشے ہیں     | بن.                         | شوری                                       |
| ۱۵ لم یلد                    | ووشسى كافرز ندنبيب                   |                             | اخلاص                                      |
| ،<br>۱۲ ولم يولد             | اس کا کوئی فرزندنہیں                 |                             | اخلاص                                      |
| ا ولم يكن له كفوا احد        | كوئى بھى اس كى كفو كانېيى            |                             | اخلاص                                      |
| 1/ لا يخلف الميعاد           | وه وعده كاخلاف نہيں كرتا             |                             | آ ل عمران                                  |
| ١٩ لا يعزب عنه مثقال ذرة     | اس ہے ذرہ برابر چیز دورہیں           |                             | سبا                                        |
| ٢٠ ما اتخذ صاحبة ولا ولدا    | اس نے جورو بچہبیں بنایا              |                             | جن                                         |
| ٢١ ما اتخذ الله من ولد       | اس نے کسی کو بیٹانہیں تھہرایا        |                             | مؤمنون                                     |
| ۲۲ لا يضل ربي ولا ينسلي      | ميرارب نه بھٹکتا ہے نہ بھولتا ہے     | •                           | ظٰد                                        |
| ٢٣ لا يضيع اجر المحسنين      | وہ نیکو کاروں کے اجر کوضا کع نہیں    | <i>ن کر</i> تا              | حود                                        |
| ٢٢ لا يحب الله الجهر بالسوء  | بدی اور برائی کی اشاعت کو پہن        | ندنين كرتا                  | نساء                                       |
| ۲۵ لا يحب المعتدين           | حد تو ڑنے والوں کو بہند نہیں کر      | t.                          | بقره                                       |
| ٢٦ لا يحب من كان مختالا فخور | ا و فخر کرنے والے متکبر کو پہند نہیم | میں کرتا                    | نساء                                       |
| 21 لا يحب الخائنين           | خیانت کرنے والوں کو پہندنہیر         | <i>س کر</i> تا              | انفال                                      |
| ۲۸ لا یحب کل خوان کفور       | ُ خائن ناشکر ہے کو پہند نہیں کرتا    | t                           | ا کچ<br>                                   |
| 19 لا يحب الفرحين            | إترانے والوں کو بیندنہیں کرتا        | (                           | القصص                                      |
| ٣٠ لا يحب المفسدين           | فساديوں كويپندنہيں كرتا              |                             | الماكده                                    |
| ٣١ لا يحب الكفرين            | كافروں كو يسندنبيں كرتا              |                             | آ ل عمران                                  |
| ٣٢ لا يحب المسرفين           | فضول خرج والول كويسنهبيل             | <i>كر</i> تا                | الانعام                                    |
| ٣٣ لا يحب المستكبرين         | سنكبركرنے والوں كويبندنہيں           | أكرتا                       | النحل                                      |
| ۳۳ لا يحب الظلمين            | ظالموں کو بسٹریں کرتا                |                             | آ ل عمران                                  |
| ۳۵ لایجب کل کفار اتیم        | ناشکرگزاروں گنهگاردں کو بیبنا        |                             | بقره                                       |
| ٣٦ لا يخفي عليه شيء          | كوئى شے بھى الله سے بوشيد أ          | ه بيس<br>د بيس              | آ ل عمران                                  |
| •                            |                                      |                             |                                            |

فاسق قوم سے رضا مندنہیں تو ہے ا اُس کے تعلی کی بابت کوئی اس سے پوچھ بیں سکتا انبیاء عس سے کہنے میں کسی کا دباؤ نہیں مانتا معاف نہ کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے نیاء اللہ کے سواکوئی اس کونہیں تھا متا ملک خیانت والوں کی جالوں کونہیں جلنے دیتا یوسف

۳۸ لایسئل عمایفعل ۳۸ لایسئل عمایفعل ۳۹ لایستحی من الحق ۳۹ الایستحی من الحق ۳۰ لایغفر آن یشرك به ۱۳ مایمسکهن الا الرحمن ۱۳ لایهدی کید الخائنین

#### التجائے عاجزانہ

اے بادشاہوں کو بادشاہت عطافر مانے والے عربیوں ٹی غربی پرترس کھانے والے امیروں کوٹروت وامارت بخشنے والے اور ہے آسرے دکھیاروں کی بکار کو سننے والے اے واحد وقد ویں خدا ایک خاطی اور عاصی بندہ بکارنے کی تمنار کھتا ہے۔اس کو تو فیق رفتی عطافر ماکہ وہ تجھے دل کی اس گہرائی ہے جو اخلاص وللہیت کا مسکن اور روح کے اس عمق سے جو تیرے خوف وخشیت کا مخز ن ہے۔ بکارے تو وہ دا تا ہے جو ہر بکارنے والے کی بکار کوئ کر ہمیشہ اس کے استحقاق سے زیادہ اس کے دامن مراد کو بھرتا ہے۔ باس سائل کی روح کا نب رہی ہے اور خطاکار دل کا ایک ایک ریشہ لزر مہاہے کہ ذندگی کا کوئی نیک عمل اور عمر بھرکا کوئی سیجین ہے۔

اس سائل کی روح کانپ رہی ہے اور خطاکار دل کا ایک ایک ریشد لرز رہا ہے کہ زندگی کا کوئی نیک عمل اور عمر بھر کا کوئی میتین کا رنامہ نہیں جس کی امید پر ایس عظیم وجلیل دولت کی شمع لے کرتیری بارگاہ فضل وعطا میں پھے لپ کشائی کرسکے۔ مگر یاس وقنوط کی افسر دیول میں صرف ارشادِ لا تَقْنَطُوْ اکی ڈھارس ہی جرائت کر اتی ہے کہ آس کا دامن بھیلا اور غنی وکریم آقاسے ما تک وہ ذِرّہ نواز ہے۔ نعائم کے خزانے بے منت و بے استحقاق جس پر جا ہتا ہے کھول دیتا ہے۔

پس ای رحمت لامتنائی کے صدیے اس ذرّہ ناچیز کواپے حبیب پاک صاحب لولاک سائرِ افلاک کے بیانِ رفعت ذکر کی وہ وسعت و پاکیز گی عطافر ماجس کوسندِ دوام کے ساتھ قبولیت تام بھی حاصل ہواور اس تذکرہ حبیب میں وہ تا ثیرواثر دے کہ اس کے ہرقاری و ناظر کا قلب تیرے اور تیرے جوب مُناتِیز می کے عشق ومحبت سے معمور ہوجائے۔

تمام تحدین ہر حامد سے ہرز مانہ میں ای ذات معبود ومحمود جل وعلاشانہ کے لئے ہیں چوچشم جہاں میں شاہد ومشہود اور قبلہ جا اسلم موجود ومجود ومج

آ پ فرماتے ہیں کہ مجھ سے اسم اعظم اور اس سے متعلقہ احادیث کے بارے میں سوال کیا گیا تو میں نے ان احادیث آثار و اقوال کو تلاش کیا جو اسم اعظم کے متعلق تھے چنا نچہ آپ نے اس بارے میں ہیں اقوال پیش فرمائے جو کہ مندر جہ ذیل ہیں (اس کے ساتھ ہیں اسا جسٹی کی بحث مکمل ہو جائے گااور نیا موضوع شروع ہوجائے گا (انشا والقدالعزیز!)

(۱) پہااتول ہے کہ اسم اعظم کا وجود ہی نہیں ہایں معنی کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں وہ تمام کے تمام عظیم تر اور برتر ہیں اور ان

میں بعض اساء کو بعض پرفضیات و بینا جائز نہیں۔ یہ ابو بعفر طبری ابو الجسن الا شعری ابو حاتم ابن حبان اور القاضی ابو بکر با قلانی کی رائے ہے اور اسی طرح حضرت امام مالک بُرٹائیڈ کا قول بھی ہے کہ بعض اساء اللی کو بعض پرترجے و بینا جائز نہیں۔

ان حضرات کے یہاں احادیث میں جہاں اسم اعظم کے الفاظ وار دہوئے ہیں وہ عظیم اور برتری کے معنی پرمحمول ہیں اور مفسر طبری بُرٹائیڈ کی جوعبارت ہے وہاں اسم اعظم کی تعیین کے سلسلہ میں احادیث اور آثار میں اختلاف پایا جاتا ہے۔

اور میرے (امام سیوطی بُرٹائیڈ) نزویک تمام اقوال صبح ہیں کیونکہ کوئی الی خبر نہیں ملی جس سے معلوم ہو سکے کہ یہ اسم اعظم ہے برح ہو۔

اور نہ ہی کوئی الی چیز ملی جو اس سے یعنی اسم اعظم سے بڑھ کر ہو۔

اور ابن حبان رٹائٹنڈ کا قول یہ ہے کہ احادیث میں اسم اعظم کے بارے میں جو پچھار شاد ہوا ہے اس سے مرادیہ ہے کہ جب پکار نے والا ان ناموں سے پکارتا ہے تو اس پکارنے کی وجہ سے پکار نے والے کے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے جسیا کہ قرآن مجید میں اس چیز کے متعلق ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے مرادیہی ہے۔

- (٣) هُوَ ۔امام فخرالدین رازی برنتائی نیاست بعض اہل کشف لوگوں ہے اس بات کونقل کیا ہے اور دلیل کے طور پریہ کہا ہے کہ اسم اعظم دراصل لفظ' ہُو " ہے'اس کی دلیل میں فرماتے ہیں کہ دنیا میں جب کوئی صاحب کسی کی موجود گی میں اس شخصیت کا تعارف عظیم اور عمدہ کلام ہے کرنے کا خواہاں ہوتو وہ قطعاً ''اُنٹ ''(یعن تو) نہ کیے بلکہ دہ ''هُو ''(وہ عظیم الشان) کے'اس کا ادب کرتے ہوئے۔
- (۳) لفظ''الله''ایک ایبااسم ہے جس پرکسی دوسر یے کااطلاق نہیں کیا جاتا کیونکہ اساء حسنی میں بیاصل ہے'اس وجہ ہے اساء حسنی کو اس کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔

ابن الى عاتم الى تفسير من تحريركرتے بين: اسم اعظم "الله" بيدكياتوني بين سنا؟ الله جل شانه كا قول ب:

اوراس کے راوی میہ ہیں:حسن بن محمد بن الصباح۔ اساعیل بن علیہ نے انی رجاء سے اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ بن زید دلائٹنڈ سے روابیت کیا ہے۔

ابن انی الدنیانے کتاب الدعاء 'میں یہ بات تحریر کی ہے: اسم اعظم 'نیسا اللّه ''ہاس کے راوی ایحق بن اساعیل ہیں جنہوں نے سفیان بن عیدینداور انہوں نے مسعر سے روایت کیا ہے۔ اور امام تعنی میشنین ماتے ہیں کہ اللّہ تعالیٰ کا اسم اعظم لفظ ''یا اللّه''ہے۔

(۵) اسم اعظم المرحمن الموحيم "ب-الحافظ علامه ابن جر عُرَّاللَّهُ في البارى شرح بخارى ميس اس كُوْل كيا باوريبي مستند قول ب جس كوابن ماجه في حضرت عائشه في في است روايت كيا ب- آب في في الى بين كه ميس في حضور نبي كريم الناتيام

ے اسم اعظم کے بارے میں سوال کیا کہ مجھے اسم اعظم سکھایا جائے۔ آپ مَنْ اَنْ اِنْ اِنْ ہِن اِن جِنانچہ حضرت عائشہ صدیقه رافعهٔ انماز مین مشغول ہو تنیں اور نماز کی فراغت کے بعدان الفاظ سے دعا ما سنگنے گیں:

"ا الله! مين تحقي يكارتي مول الدرمن! مين تجهد عاكرتي مون! الدريم! مين تجهد عاكرتي مون اورمين تحجیے تمام ناموں سے بیکارتی ہول جومیرے علم میں ہیں اور جومیرے علم میں ہیں ہیں '۔

اس کی سند ضعیف ہے اور دلیل پر بھی اعتر اض ہے لیکن میں (جلال الدین سیوطی ٹیزائڈیے) کہتا ہوں: اس سے بڑھ کراستدلال کیا ہوسکتا ہے جس کو حاکم نے متدرک میں نقل کیا ہواور حضرت ابن عباس بڑ کا نیانے اس کو بیج قرار دیا۔

حضرت عثان والنُّونُ في حضور نبي كريم مَا لَيْنَا إلى الله الرحمن الوحيم "كمتعلق يوجِعا" آب مَا لَيْنَا في الدي الله کے ناموں میں سے ایسا نام ہے آئکھ کی سفیدی اور آئکھ کی سیابی میں جتنا قرب ہے اس طرح اس کے اور اللہ کے اسم ا كبر (اعظم) كے درميان جي برداقرب ہے۔

مسند الفردوس جو كه دیلمی كی كتآب ہے اس میں مرفوعاً حضرت ابن عباس بڑھ جناسے مروی ہے: اسم اعظم ''سورۃ حشر'' كی آ خری حیمآیات میں ہے۔

(٢) الرحمن الرحيم . الحي القيوم --

ا مام ترندی وغیرہ اساء بنت بزید ڈی ٹھٹا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم مَلَاثِیّا نے فرمایا: اسم اعظم ان دوآیات میں ب: والهكم الله واحد لا الله الا هو الرحمن الرحيم اور "سورة آل عمران" كا آغاز يعنى الله لاالله الا هو الحي

( 4 ) ابن ماجهاور حصرت حاکم الی امامه دلی نیم مرفوعاً روایت کرتے ہیں: اسم اعظم تین سورتوں میں ہے: البقرہ آل عمران اور طلا مد

حضرت قاسم الى امامة وللفنظ مدوايت كرت بين كدمين في اسم اعظم كى تلاش كى تو مجصم علوم مواكدوه "المحسى القيوم"

اورامام فخرالدین رازی میشدند نے اس کومضبوط بنا دیا ہے اور بیدلیل دی ہے کہ بیدونوں لفظ عظیم صفات پر دلالت کرتے ہیں جن پر دوسر ہےالفاظ ان کی طرح دلالت نہیں کرتے۔

(٨) السحنان المنان بديع السموات والارض يا ذوالجلال والاكرام كمتعلق بهُ جم كيموت مي احدُ ايوداؤدو ابن حبان اور حاکم ، حضرت انس ملائن اسے روایت کرتے ہیں کہ آپ حضور نبی کریم ملائن کے ساتھ بیٹے ہوئے ہے اور اس وتت ایک مخص نماز ادا کرر باتھا 'پھراس نے بیدعا کی:

الـلهـم اني استالك بان لك الحمد لا الله الا انت الحنان المنان بديع السموات والارض يا ذاالجلال والاكرام يا حي يا قيوم \_

تو حضور نبی کریم مَلَافِیَّا نے فرمایا: اس نے اللہ کے قطیم بعنی اسم اعظم کے ساتھ دعا کی ہے اور جواس کے ساتھ دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول کی جاتی ہے اور جو بھی اس کے صدیقے مائکے 'اسے عطا کیا جاتا ہے۔

- (۹) بدیع السنموات والارض یا ذاالجلال والا کرام کے متعلق منقول ہے کہ ابویعلیٰ نے السری بن یخیٰ کی سند سے اس کی تخریج کی ہے اور السری بن یخیٰ قبیلہ طی کے کسی آ دی ہے روایت کی ہے کہ اس کی اس پرتعریف کی ہے وہ کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ ہے دعا کرتا تھا کہ وہ مجھے اسم اعظم دکھا دے تو اس کے بعد میں نے آسان کے ستاروں میں لکھا بواد کھا بدی سع السنموات والارض یا ذاالجلال والا کو ام
- (۱۰) ذاالبجلال والا كوام كم تعلق امام ترندئ حضرت معاذ بنال نفئ سروايت كرتے بين كه حضور نبى كريم مَنْ النفظ ايك آدى سے "يا ذاالبجلال والا كوام" كہتے ہوئے ساتو آپ (منافظ الم) نفر مايا كه تيرى دعا قبول كى تئى بس جو مانگنا ہے مانگو۔ اوراى طرح علامه ابن جرير "سورة كمل" كى تفسير ميں حضرت مجاہد سے روايت كرتے ہيں: ايسااسم جس كے ساتھ دعاكى جائے وہ قبول كرلى جاتى ہے وہ بيا ہم البحلال والا كوام .
- (۱۱) الملهم انى اسئلك بانى اشهد انك انت الله لا الله الاهو الاحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا احد السعلات بان متعلق ابوداؤ دُر ترزي أبن حبان اورحا كم مضرت بريده وَالله الله يعلى الله الله الله كفوًا احد السعبارت كم متعلق ابوداؤ دُر ترزي أبن حبان اورحا كم منطق المعلم الله كفوًا احد السعبارة بموت منا:

اورابوداؤرك زرك اس مين جوبيالفاظ فركوري لقد سالت الله باسم الاعظم -

- اس سے اسم اعظم کا ثبوت ہے اور حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ بیسند کے اعتبار سے تمام سے زیادہ رائج ہے جواس کے بارے میں آئی ہیں۔
- (۱۲) لفظرب، رب کے متعلق حاکم نے حضرت ابوالدرداءاور حضرت ابن عباس شکائنڈ سے روایت کی ہے بیدونوں صحافی کہتے ہیں:اسم اعظم'' رب رب' بیعنی اللہ کانام' ' رب' ہے۔
- ابن الى الدنيا عُشَالَة 'حضرت عا مُشهصديقه وَلَيْخُاسے مرفوعا اور موقوفاً نقل كرتے بين كه جب بنده كے: ''يارب يارب' تو الله تعالى فرما تاہے: ''لبيك عبدى ''اميرے بندے! توجو كچھ ما نگتا ہے ما تگ تجھے عطا كيا جائے گا۔
- (۱۳) مسالك السملك اسم اعظم ہے طبرانی كبير ميں سندضعيف كے ساتھ حضرت ابن عباس بُلَّا اُلَّهُ اسے روايت ہے كہ حضور نبى كريم مئل السماعظم وہ اسم ہے جس كے ہاتھ دعاكى جائے تو وہ قبول ہوجاتى ہے۔ وہ ''سورة آل عمران' ميں ہے۔ قبل السلم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء و تنزع الملك ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء و تبدل من تساء و تبدل من تبدل البیان و تبدل و تبدل و تبدل من تبدل و تبدل و

المیت و تنخوج المیت من الحی و ترزق من تشاء بغیر حساب تک۔ اس تول کے بارے میں مجھے معلوم نہ ہوسکا کہ اس کا قائل کون ہے۔

(۱۳) ذوالنون (لیمنی حضرت بونس علیه السلام) کی دعائے متعلق کہا گیا ہے کہ بیاسم اعظم ہے اس پرنسائی کی حدیث دلیل ہے اور حاکم نے فضالۃ بن عبید زلائٹۂ سے اس کو مرفو عا نقل کیا ہے۔ حضرت بونس علیہ السلام کی دعا جب مجھلی کے پیٹ میں تھے: کا اِلْلَهُ إِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّی تُحُنْتُ مِنَ الظَّالِمِیْن

جوبھی مسلمان اس کے ساتھ وعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وعا قبول کر لیتا ہے اور علامہ ابن جریر نے حضرت سعد مٹائٹنڈوالی حدیث کومرفوعاً نقل کیا ہے۔

الله تعالی عطا بھی کرتا ہے۔ وہ حضرت یونس بن متی علیہ السلام کی دعا ہول کرتا ہے جب اس کے صدیقے سے مانگاجائے تو الله تعالی عطا بھی کرتا ہے۔ وہ حضرت یونس بن متی علیہ السلام کی دعا ہے اور حاکم نے حضرت سعد بن ابی وقاص ڈاٹھٹے سے مرفوعاً نقل کیا ہے '' کیا ہیں تمہیں حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے آگاہ نہ کروں' ۔ تو کھی مخص نے پوچھا: کیا یہ جضرت یونس علیہ السلام کے لیے خاص تھی ؟ تو آپ (ڈاٹھٹ) نے فرمایا: تونے بینیں سنا:

ونجينه من الغم وكذلك ننجي المومنين .

ترجمہ: ہم نے اس کوم سے نجات دی اور اس طرح ایمان والوں کو بھی نجات دیتے ہیں۔

(١٥) كلمة توحيداتم اعظم بيعن ولا اله الا الله محمد رسول الله "اسكوقاضى عياض ميند فقل كياب.

(۱۲) امام فخرالدین رازی میشند؛ حضرت امام زین انعابدین رفتاننز سے روایت کرتے ہیں انہوں نے اللہ جل شانہ ہے اسم اعظم کو جاننے کاسوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خواب میں دکھایا:

هوالله الله الله الذي لا الله الا هو رب العرش العظيم

21- بیاساء حنی میں پوشیدہ ہے اور حفرت عائشہ فری خان کی حدیث مبارکہ اس کی تائید کرتی ہے جو پہلے گزر چکی ہے جس میں عائشہ صدیقہ فری خان کے دریعہ سے دعا کی تو حضور نبی کریم مُلَّالِیَّا کہ بن ناموں سے تم نے سوال کیا ہے ان کا شاراسم اعظم میں ہے۔

۱۸- بینک اسم اعظم الله تعالی کے تمام ناموں میں ہے ہرنام ہے جب بندہ الله تعالی ہے وعا کرتا ہے اس لجاظ ہے کہ اس کا ذہن الله تعالی ہے وعا کرتا ہے اس لجاظ ہے کہ اس کا ذہن میں اور طرف نہیں ہوتا بلکہ حالت استغراق میں دعا ماسکے تو اس حالت میں جو بھی الله تعالی ہے دعا ماسکا ہے وہ وعا قبولیت کے قریب ہوتی ہے۔

امام ابونعیم نے صلیۃ الاولیاء میں حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمۃ سے نقل کیا ہے کہ کسی شخص نے آپ بھی اسلام اعظم بارے میں سوال کیا تو آپ بھی نیز نیز نے جواب میں فر مایا: اس کی کوئی حدث بیں ،اس کی وحدا نبیت کواپنے دل میں جگہ دینا یہ اسم اعظم ہے اگر تو کسی نام کو پناہ گاہ بنانا جا ہے تو اس کو لے کرمشرق ومغرب میں جا یعنی (خداکی وحدا نبیت کودل میں پیدا کر)۔

ای طرح ابونعیم نے ابوسلیمان الدارانی سے روایت کیا ہے وہ فرماتے ہیں: میں نے بعض مشائخ سے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے جواب میں کہا: کیا تو انہا ہے؟ میں نے کہا: ہاں۔ فرمایا: جب تو نے اس کو د کھے لیا تو اللہ سے سوال کر پس ہے اس کو اللہ سے سوال کر پس ہے۔ کہا تھا ہے۔

اورای طرح ابونیم نے ابن رہے السائع میں اللہ سے تقل کیا ہے کہ ایک شخص نے ان سے کہا: مجھے اسم اعظم سکھا کیں تو آ فرمایا: "بسسم الله الموحمن الوحیم" تواللہ کی اطاعت کر پھر ہر چیز تیری اطاعت کرے گی۔

19- لفظ"السلهم" اسم اعظم بزركش في "جمع الجوامع" كي شرح مين اس كوبيان كيا ب اوراس ساستدلال كياب المشكل فظ"الله الله والت كرتا ب الكوابن مظفر بين من الله فظ" الله والت كرتا ب الكوابن مظفر فظفر الله والت كرتا ب الكوابن مظفر في الله من الله من وعا كافر انه ب اورنضر بن شميل في كبا في دوايت كيا ب اللهم" وعا كافر انه ب اورنضر بن شميل في كبا ب جو كم "اللهم" تواس في الله من تواس في الله من الله

۲۰ لفظ"الم "اسم اعظم ہے۔علامہ حضرت ابن جریر مینائیٹ نے حضرت ابن مسعود رہائیڈ نے سروایت کیا ہے: "الم " بہی اسم اعظم ہے ابن عباس ہیں جا روایت کی ہے: "المسسم" اساء اعظم میں سے ایک اسم ہوا در ابن جریر دی گئیڈ اور ابن ابی حاتم رہائیڈ نے ابن عباس ہی جا ور ابن جریر دی گئیڈ اور ابن ابی حاتم دی ابن عباس ہی جا تھ میں ہے۔ اللہ نے ابن عباس ہی جا تھ میں ہے۔ اللہ نے ابن عباس ہی معظم ہے۔ ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کے اساء میں سے ایک اسم اعظم ہے۔

(الدروالمنظم في الاسم الاعظم للامام السيوطي عليه الرحمة فجزاه الله احسن الجزاء)

# حضورغوث اعظم وللنفظ كاعظيم الشان قصيده

جس میں اللہ تعالیٰ کے ننا نوے ناموں کے ساتھ استفاثہ کیا گیا ہے۔

شَسرَ عُستُ بِتَوْحِيْدِ أَلِالْهِ مُبَسْمِلًا اسَا خُوسِمُ بِسَالِدِ كُوسُ فَ حَمِيْدِ مُجَوَلاً اسَا خُوسِمُ بِسَالِدِ كُوسُ فَهِ مَبْدِ مُجَوَلاً اللهَ كَارَكِ اللهَ كَارَكِ مَا تَصْرُولِ مَلَ عَرْمَ عَلَمْ عِلَى اللهُ كَارَبُ عَيْسِسِمُ الله بِرُح كَ عَقْلُ اللهَ كَارَبُ عَيْسِسِمُ أَهُ اللهَ كَارَبُ عَيْسِسِمُ أَهُ اللهَ كَارَبُ عَيْسِسِمُ أَنَّ اللهُ كَارَبُ عَيْسِسِمُ أَنْ اللهُ كَارَبُ عَيْسِسِمُ أَنْ اللهُ كَارَبُ عَيْسِمُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مُواللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مُواللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ير شان خدارس ما بريات في روية ما شان خدارس ما بريات في روية ما جلداة ل بیں ہمیں ہر بھلائی سکھلائی جوتا ئید کی ہوئی ہے اور ہم میں بر دباری علم اور محبت کو ظاہر فرمایا، فَيَسا طَسالِبًسا عِسزًّا وَّكُنْسزًا وَّرِفْعَةً ٥ مِسنَ اللهِ فَسادُعُهُ وَهُ بِسَاسُمَسَائِسِهِ الْعُلا پس اللہ ہے عزت ہزانے اور بلندی کے طالب اس کے بلندناموں کے وسلے ہے دعا کر فَقُلْ بِالْكِسَارِ بَعُدَطُهُ وَقُرْبَةٍ ٢ فَاسْشَلُكَ ٱللَّهُمَّ نَصْرًا مُعَجَّلا پس تو کہ عاجزی کے ساتھ یا کیزگی اور عبادت کے بعد کہ اے اللہ میں جھے سے جلد مدد کا سوال کرتا ہوں۔ بِحَدِيِّكَ يَا رَحُمُنُ بِالرَّحْمَةِ الَّتِى ٤ اَحَاطَتُ فَكُنُ لِّسَى يَا رَحِيْمُ مُجَمِّلًا بوسیلہ اینے حق کے اے رحمٰن اس رحمت کے ساتھ جوا حاطہ کیے ہوئے ہے اے رحیم مجھے اچھا کردے وَ يَسَا مَسَلِكَ قُسَدُّوسٌ قَسَدِسُ سَرِيْرَتِـى ﴿ وَسَسِلِّـمُ وُجُسُودِى يَسَا سَكَامُ مِسنَ الْبَكَا اوراے بادشاہ نہایت یاک میرے باطن کو یاک کردے اور اے سلامتی دینے والے میرے وجود کو بلا وک سے سلامت رکھ وَ يَا مُؤْمِنُ هَـبُ لِـى أَمَـانًا مُحَقَّقًا ﴿ وَسِتَـرًا جَـمِيْلاً يَكَا مُهَيْسِ مُسُيِلاً اوراے امان دینے والے مجھے تجی امان عطافر مااوراح چھادراز پر دہ اے تکہبان عَزِيْزٌ اَزِلْ عَنُ نَفْسِى الذَّلَّ وَاحْمِنِى \* ١٠ بِعِسزِّكَ يَساجَبُسارُ مِنْ كُلِّ مُعْضِلًا اے عزت والے میری ذات ہے ذلت کوزائل کر دے اور اے عظمت والے بوسیلہ اپنی عزت کے ہرمشکل میں میری حمایت کر وَضَعَ جُهُمُ لَهُ الْاَعْدَآءِ يَسَا مُتَكَبِّرُ اللهِ وَيَسَا خَسَالِقُ خُذُلِكَى عَنِ الشَّرِ مَعُزِلًا اتے برائی والے میرے تمام دشمنوں کو نیجا دکھااوراے خالق مجھے ہرشرہے بیا، وَ يَسَا بَسَارِئَ النَّعْمَاءِ زِدُ فَيُضَ نِعُمَةٍ ١٢ ٱفْسَطْتَ عَسَلَيْنَسَا يَسَامُ صَوِّرُ ٱوَّالَا اے نعتوں کے پیدا کرنے والے نعتوں کا قیض زیادہ کر۔اے صورت بنانے والے ہم پر پہلے اضافہ فرما رَجُوْتُكَ يَسَا غَسَفًا رُفَاقُهِ لَ لِتَوْيَتِى ٣ بِسَهَهُ رِكَ يَسَاقَهَا رُشَدُ طَالِى الْحَلْكُ ا ہے مغفرت فرمانے والے میں نے تجھ سے امیدر تھی پس میری توبہ قبول فرمااوراے غلبے والے اپنے قبرسے میرے شیطان کوذکیل کر بِحَقِّكَ يَا وَهَابُ عِلْمًا وَجِكُمَةً ١١ وَللِسِرْزُقِ يَسارَزَاقُ كُنْ لِسَيْ مُسَفِّلًا اے دینے والے بوسیلہ اپنے حق کے علم و حکمت عطافر مااور اے روزی دینے والے میرے لیے روزی آسان فرما وَبِالْفَتْ عِيَافَتًا حُنَوِّرُ بَصِيْرَتَى ١٥ وَبِالْعِلْمِ نِلْنِى يَاعَلِيْمُ تَفَطُّلا اے کھولنے والے کاموں کے فتح کے ساتھ میری بعیرت کوروشن کراورا ہے مام والے مجھے اپنے نصل سے علم عطا کر وَ يَسَا قَسَاسِطُ الْمُسَطُّنِينَ مُلَّ مَعَانِدٍ ١٦ وَ يَسَاسِطُ ابْسُطُنِي بِأَسْرَادِكَ الْعُكُا اوراے بند کرنے والے ہردشن کے دل کو بند کردے اوراے کھولنے والے اپنے بلند بجیدوں کے ساتھ میرے سینے کو کھول وے وَ يَسِهَا رَافِسِعُ ارْفَسِعُ بِسَرُوْحِكَ ٱلْحَقَلَا وَيَسَاحَسَا لِمُسْلِطُسُ الْحُمْلِيطُسُ فَكُورَ كُلِّلَ مُسَّافِقِ كَا

ان فعادر ١٠٠٠ بر بال فارتفار الله اوراے بیت کرنیوالے ہرمنافق کی قدر بیت کردے اور اے بلند کرنے والے اپنی بھاری روح کے ساتھ مجھے بلند کردے۔ سَــأَلُتُكَ عِــزًّا يَــا مُـعِـزُ لِاَهْلِــهِ ١٨ مُــذِلَّ فَـذِلَّ الطَّــالِـمِيْسَ مُسَكِلًا ا يعزت دينے واليا بنوں کوميں بخھ سے عزت کا طالب ہوں اے ذلت دینے والے ظالموں کوعبر تناک طور پر ذلیل کر فَعِلْمُكَ كَافٍ يَاسَمِينُ فَكُنُ إِذَا ١٩ بَسِيسَرًا بِسَحَالِي مُصْلِحًا مُّتَفَبَّلا اے سننے والے تیراعلم کافی ہے جب تو میرے حال کا دیکھنے والا ہے پس ہو جااس کو قبول کرنے والا سنوار نے والا فَيَساحَـكُـمْ عَدَلٌ لَطِيُفٌ بِخَلْقِ ٢٠ خَبِيْـرٌ بِـمَـايَـنُحفْى وَمَا هُوَ مُدجُنَلاً يس اے فيصله کرنے والے انصاف کرنے والے اپنی مخلوق پر مہر بان خبرر کھنے والا ہر پوشید واور طاہر کی ، فَحِلْمُكَ قَصْدِى يَاحَلِنُمُ وَعُمْدَتِى ١١ وَأَنْسَتَ عَسِطِيْسُمُ عُظْمُ جُوْدِكَ قَدْعَلا اے بردباریس تیری بردباری میراقصدوارادہ ہاورتوعظیم ہے تیری جودوعطا کی عظمت بلندہوگئی۔ غَـفُورٌ وَسَتَـارٌ عَـلَى كُلِّ مُبِذُنِبٍ ٢٦ شَـكُـورٌ عَـلَـى ٱخْبَـابِــ وَمُوَصِّلاً بخشنے والا بردہ بوش ہر گنہگار کا صلہ دینے والا اینے دوستوں کا اور ملانے والا ، عَـلِــيٌ وَقَــذَاعُـلْـى مَـقَــامَ حَبِيبِــهِ ٢٣ كَبِيْــرٌ كَثِيْــرُ الْخَيْرِ وَالْجُودِ مُجْزِلًا بلند ہے اور اینے حبیب کا مقام بلند کر دیا 'برا ہے بہت ہی خبر و بخشش والا بہت وینے والا ہے حَـفِيُـظٌ فَلاشَـىءَ يَـفُونُ لِعِلْمِـهِ ٣٣ مُقِيْبَ نَّقِيْبُ الْنَحَلُقِ اَعُلَى وَاسْفَلا حفاظت فرمانیوالا ہے ہیں کوئی شے اس کے علم ہے با ہر ہیں قوت دینے والانگہبان ہے بلندو پست مخلوق کا ٢٥ وَٱنْسَتَ جَـلِيُــلُ كُـنْ لِـغَيْمَى مُنَكِّكُلا - فَـحُكُمُكَ حَسِّبَى يَـا حَسِيْبُ تَوَلِّنِي اے کفایت کرنے والے پس تیرافیصلہ میرے لیے کافی ہے میری مددفر مااور بزرگ ، ہے تو ہوجامیر ے عم کامٹانے والا إلهي كسريم أنستَ فَاكْرِمُ مَوَاهِبي ٢٦ وَكُن لِعَدُوِّى يَسارَقِيْبُ مُحَنّدِلا البی تو کریم ہے بیں مجھے عطیات بخش اورائے تکہبان میرے دشمن کو پچھاڑنے والا ہوجا قَدِيْمَ الْعَطَايَا وَاسِعَ الْجُوْدِ فِي الْعَلاَ دَعُولُكَ يَسَامَ وُلِّسَى مُسجيبًا لِّمَنُ دَعَا ١٤ اے مالک قبول کرنے والے جوکوئی بیکارے میں نے مجھے بیکارا ہے اے قدیم عطاؤں والے تھلی بخشش والے عطاؤں میں ، الهي حَكِيمٌ أنْتَ فَاحْكُمْ مَشَاهِدِي ١٨ فَسُودُكَ عِسنُدِي يَسا وَدُودُ تَسَسَزُّلَا البي تو حكمت والا بيميري حاضري كي جنكبول كافيصله فرماا ب دوست تيري محبت مير ب ياس نازل هو كني وَ يَمَا بَمَاعِتُ ابْعَثُ نَصْرَ جَيْشِي مُهَرُ ولَا مَجِيدٌ فَهَبْ لِيَ الْمَجُدَ وَالسَّعْدَ وَالُولَا ٢٩ بزرگی والے پس مجھے بزرگی وسعادت اور محبت عطافر مااورا ہے بھیجنے والے میرے بھا گئے نشکر کی مدذ تھیج ،

# Marfat.com

۳•

شَهِيدٌ عَلَى الْآشَيَاءِ طَيّبُ مَشَاهِدِى

وَ حَسِقِّ قُ لِسِيْ حَسِقٌ الْسِمَوَادِدِ مَنْهَلَا

خان خدارس برزان فارسود) توچیزوں پر گواہ ہے میرے حاضر ہونیکی جگہوں کو پاک کردے اور میرے لیے پینے کے گھاٹوں کاحق ٹابت کردے الهسي وَكِيلٌ ٱنْستَ فَساقُضِ حَوَ آئِجي ال وَيَسكُ فِسَى إِذَا كَسانَ الْقُويُ مُوكَلًا الني تو كارسأز ہے يس ميري حاجات كو پورى فر مااور وكيل جب قوى ہوتو كافى ہوتا ہے، مَتِيُسنٌ فَسَمَتِّنُ ضُعْفَ حَوْلِيٌ وَقُوْتِي ٣٢٠ اَغِستُ يَسا وَلِسى عَبْدًا دَعَساكَ تَبَتُّلاَ تو مضبوط ہمیری طافت وقوت کے ضعف کو مضبوط کردے اے دوست اینے بندے کی مدوفر مااس نے تھے بیکارا ہے دنیا سے منقطع ہوکر حَسمِهُ ذُنُكَ يَا مَوُلَّى حَمِينَدًا مُوَجِّدًا وَ مُسخَسِى زِلَاتِ الْوَرِى وَمَعَدِلَا اے مالک سراہے ہوئے وحدانیت کامعتقد ہوتے ہوئے تیرے تعریف کرتا ہوں اور مخلوق کی لغزشوں کو گھیرنے والے درست کر نیوالے الهِسى مُبْدِى الْفَتْحَ لِي أَنْتَ وَالْهُدَى مُعِيدٌ لِّمَا فِسِي الْكُونِ إِنْ بَادَ اَوْحَلَا ٣ البی میرے لیے فتح اور ہدایت کے ظاہر فر مانے والے کا تنات کی ہرموجوداور گزری چیز کے دوبارہ پیدا کرنے والے سَساَلْتُكَ يَسا مُسخُسي حَيَساةً هَسِنِينَةً ٢٥ ١٠ أَمِستُ يَسا مُسمِيْتُ اَعْدَاءَ دِيْنِي مُعَجِّلا اے زندگی دینے والے میں بچھ سے خوشگوارز ندگی مانگتا ہوں اے موت دینے والے میرے دینی دشمنوں کوجلد موت وے يَسَا حَسَى ٱخْسَى مَيْسَتَ قَلْبَى بِذَكُوكَ ٣٦ الْسَقَسِدِيْمِ فَكُنْ قَيْنُومَ سِرَى مُوَصِّلًا ا ان زنده میرے مرده دل کواینے ذکر قدیم سے زنده کردے پس میرے بھید کو قائم کرنے والا ملانے والا ہوجا وَ يَسِا وَاجِدَ الْاَنْوَارِ اَوْجِدُ مَسَرَّتِي وَيَسا مَساجدَ الْآنُوَادِ كُنُ لِي مُعَوّلًا اے انوار کے موجود کرنے والے میری خوشی کوموجود کراوراے انوار کی بزرگی والے میرا مددگار ہوجا، وَ يَسِا وَاحِدٌ مَّسِا ثَسَمَّ إِلَّا وُجُودُهُ ٢٨ وَ يَسا صَسمَدٌ قَسامَ الْوُجُودُ بِهِ عَلا اوراے ایک یکتاجس کے سوایہال کوئی موجود ہیں اوراے بے نیازجس سے تمام موجودات کو قیام ہے وہ بلند ہے وَ يَسا قَسادِرُ ذَالْبَسطُسِ اَهْلِكُ عَدُوَّنَا ٢٩ وَ مُسَقَّتُ لِلرَّ قَسِيِّرٌ لِسحُسَّسادِنَسا الْبَكَا اورائے توانا گرفت فرمانے والے ہمارے وشمن کو ہلاک کردے اورائے تقربت والے ہمارے طامدوں کیلئے بلامقدر کردے وَ قَدِهُ لِسِرِى يَسَا مُسَقَدِّمُ عَسَافِينى ﴿ مِنَ الطَّسِرِ فَلَطُلاً يَسَامُونِحُو ذَالْعُلا ائ آ گے کرنے دالے میرے بھید کو بڑھادے اوراے پیچے کرنے دالے بلندی والے این نظل سے مجھے تکلیف سے بچا وَاسْسِقُ لَسنَسا الْسِنَحِيْسِرَاتِ اَوَّلَ ٱوَّلَا الْسِنَا الْسِنَحِيْسِرَاتِ اَوَّلَا الْسِنَا الْسِنَا الْسِنَا الْسِنَاتِ الْمَ وَ يَسا آخِسرُا حَيْسمُ لِي أَمُوتُ مُهَلِّلًا اوراے اول پہلے ہماری نیکیوں کوسبقت دے اوراے آخر میرا خاتمہ کر کہ میں مروں جبلیل کرتے ہوئے ، وَ يَسَا ظَسَاهِ وَ اظْهِزُ لِنَى مَعَادِ فَكَ الَّتِنَى ٣٢ بِسَاطِنِ غَيْسِ الْغَيْسِ يَا بَاطِئُنا وْكَا اورا ئطاہرا پی معرفت کے مقامات ظاہر کر جوغیب الغیب کے باطن میں ہیں اوراے پوشیدہ دوئ والے وَ يَسَا وَالِسَىٰ اَوْلِ اَمْرَنَسَا كُلُّ نَسَاصِسِعٍ ، ٣٣ وَ يَسَا مُفَعَسَالِ ادْرِسَدُ وَاصْرِلِحُ لَدُ الْوَلاَ

جلداؤل المراز ا کے کام بنانے والے ہرتھیجت کرنے والے کا ہمارا کام بناد ہے اوراے بلندو برتر اس کے لیے دوئتی سیدھی و درست کر دے الْعَسطَايَسا وَ يَا تَوَّابُ تُسِبُ وَتَقَبَّلا وَيَسَابَتُ يَسَارَبُ الْبَسَرَايَا وَمُوْهِبَ اوراے نیک کاراے پرورد گارمخلوق کے اورعطا نیں بخشنے والے اوراے تو بہ قبول کرنے والے رجوع فر مااور قبول کر كَذَاكَ عَفُوَّ أَنْسَتَ فَسَاعُ طِفْ تَفَضَّالا وَ مُسنتَسقِهُ مِّسنُ ظَسالِمِی نُفُوسِهِمُ గాద اورانقام لینے والے میرے ظالموں کی جانوں ہے تو اس طرح معاف فرمانیوالا ہے بیں اینے نصل ہے مجھے معاف فرما لِمَنْ قَدْ دَعَايَا مَالِكَ الْمُلْكِ مَعْقِلا عَـطُـوْث رَوُّث بسِالْـعِبَسادِ وَمُسْعِثُ بندوں کے ساتھ شنیق ومبر بان اور پورا کرنے والا اس کے لیے جس نے بکارااے ملک کے مالک جائے پنا د فَسالُسِسُ لَسنَسا يَسا ذَاالُجَلال جَلَالَةً فَ جُودُكَ وَالْإِكْرَامُ مَا زَالَ مُهْطَلا 74 ائے بزرگی والے جمیں بزرگی کالباس پہنا ہیں تیرا کرم موسلا دھار بارش کی طرح برے والا ہے وَ يَسا مُ قُسِطُ ثَبّتُ عَلَى الْحَقِّ مُهُجَيّى وَيَاجَاهِعُ اجْمَعُ لِيَ الْكَمَالَاتِ فِي الْمَالَا **ሶ**ለ اورا ہےانصاف کرنے والے میری جان کوحق پر ثابت رکھاورا ہے جمع فر مانے والے میرے لیے اعلانیہ کمالات کوجمع فر ، الهسى غَسنِسيَّ ٱنْستَ فَاذُهَبُ لِفَاقَتِى ٣٩ وَ مُغُنِ فَسَاغُنِ فَقُسرَ نَفُسِى لِمَا خَلا اللی تو بے برداہ ہے میر سے افلاس کو دور کر دے اور تو بے پر داہ کر نیوالا ہے میر کے نس کو ہرخوا بٹ کی احتیاج ہے بے پر واہ کر دے عَنِ الشُّوءِ مِمَّا قَدُ جَنَيْتُ تَعَمَّا وَ يَا مَانِعُ امْنَعُيْمُ مِنَ الذُّنْبِ فَاشُفِنِي ۵٠ اوراے روکنےوالے مجھے ہرگناہ ہے روک لے پھر مجھے بیجا برائی سے جومیں نے عمد اکی ہے۔ وَ يَسَا ضَسَارٌ كُنُ لِلْمَ سَاسِدِيُنَ مُوَبِّخًا إِنْ إِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّ اورا فصان بہنچانے والے حسد کرنے والول کوز جروتو بیخ کرتے ہوئے اورائفع پہنچانے والے تائید کی ہوئی روح کے ساتھ بھے شع بہنچا وَ يَا نُورُ أَنْتَ النَّورُ فِي كُلِّ مَابَدًا ١٦٥ وَيَا هَادِ كُنُ لِلنَّوْرِ فِي الْقَلْبِ مُشْعِلًا اورائے نورتمام موجودات میں تیرائی نور ہے اور اے ہدایت دینے والے ہوجا نورقلب کا جیکائے والا بَدِيْعَ الْبَرَايَ الرُجُوا مِنْ فَيْسَ لُطُفِهِ ٥٣ وَلَـمْ يَبُقَ إِلَّا ٱنْسَتَ بَسَاقِي لَّـهُ الْولَا انو کھا بیدا کرنے والامخلوق کا میں اس کے قیض لطف سے امیدر کھتا ہوں اور تیرے سواکوئی باقی نبیں اس کے لیے ہے دوی وَ يَسا وَادِثُ اجْسَعَلَيْنَى لِعِلْمِكَ وَادِثًا ۵۳ وَرُشُدًا اَنِسلُنِنَى يَسارَشِيدُ تَسجَمُلا اورا بوارث مجھے این علم کا دارث بنااورا براست تدبیروا لے مجھے اچھی شان وشوکت عطافر ما، صَبُودٌ وَسَتَسَادٌ فَسَوَقِ عَسَزِيْ مَتِسَى هُ عَلَى الطَّبُرِ وَاجْعَلُ لِّي اِحْتِيَارَ مُزَيِّلا تو محل والا اور بردہ بوش ہے ہیں تو نیق دے میرے عزم کوصبر کی اور مجھے اختیار دے کھو لنے اور بند کرنے والا بِ السِّمَ الِكَ الْمُحُسِّنِ وَعُوَتُكَ سَيِّدِي ٢٥ وَ آيَ الِمُ ظُمْ مِي الْتَهَالُتُ تَوَسُّلًا

میرے مالک میں نے تیرے بیارے ناموں کے ساتھ بچھ کو پکارا ہے اور میں نے تیری بہت بڑی نشانیوں کا وسیلہ پکڑا ہے فَسَاسُسُكُ اللَّهُ مَّ رَبِّى بِفَصْلِهَا ٤٥ فَهَيْسَى لَنَا مِنْكَ الْكَمَالَ مُكَمِّلاً يس ميں تجھ يے سوال كرتا موں اے الله ميرے رب الكي فضيلت سے اليي طرف سے مميل كمال عطافر ماء ۵۸ صُرُوْفَ زَمَسان صِرْتُ فِيْسِهِ مُحَوَّلًا وَقَابِلُ رَجَآئِى بِالرِّضَاعَنُكَ وَاكْفِينِى اورمیری امید کے مقابل اپنی رضا کولا اورمیری زمانے کے حوادث سے کفایت کر کہ میں ان میں گھراہوا ہوں ٥٩ إلَى الْنَحَيْرِ وَٱصْلِحْمَا بِعَقْلِي تَنَحَلُّلاً آغِثُ وَاشْفِيسَى مِنْ دَآءِ نَفُسِى وَاهْدِنِى میری مدوفر مااور مجھے میرے نفس کی بیاری سے شفادے اور مجھے نیکی کی راہ دکھااور میری عقل میں جوفلل پڑ گیا ہے اس کی اصلاح کر وَمِسنُ هُدِاِ الْاَسْمَاءِ يَدُعُوا مُرَيِّلا الهسئ فسسارُ حَسمُ وَالِسدَى وَإِحْسوَتِسَى اللى رحم فرمامير يوالدين اور بهائيون اوراس برجوان نامون كوعمده مريقے سے برده كردعاكر ي ١١ دُعِيْتُ بِـمُحَى الدِّيْنِ فِى دَوْحَةِ الْعُكَلَا آنَسا فَسادِرِى الْسَحَسَنِي عَبُدُ الْفَسادِرِ میں قادری حسنی عبدالقادر ہوں اور میں تنجرہ عالیہ میں تی الدین کے لقب سے پیارا جاتا ہوں۔ ٢٢ بِأَخُـلُسى سَلَامٍ فِسَى الْوُجُودِ وَأَكْمَلَا وَصَــلِّ عَـلنى جَـلِّى الْيَحِينُـبِ مُنحَـمَّدٍ اوررحت نازل فرمامیرے پیارے تا نامحد مَنَا تَنْتَكُمْ پر كائنات میں شیریں ترین اور كامل ترین سلام كے ساتھ ٣٣ وَبَعَدُ فَسَحَسَمُ لَا اللَّهِ خَسْمًا وَّأَوَّاكَا مَسعَ الْإِلْ وَالْاصْسحَابِ جَسمُعًا مُّوَيَّدُا اورآب كآل واصحاب يرجوتا ئيدشده جماعت باور پهرتعريف الله كے ليے بانتها ابتدامين،

### مناجات باسائے باری تعالی

رے ہم کو برتری کے ہمہ عالیہ صفات اظبار النفات وكرم صبح وشام كر رکھ توبہ نصورے پر عامل سدا ہمیں دنیا کے ظلم وجور کا جلد انتقالے معدوم کر جہال سے بنائے فساد وشر بے یار ویے دیار، اسیر ملال وغم غارت گروں کو قہر سے اپنے تباہ کر تیرے غریب بندوں کی ہو پرورش مدام ہو عدل ورحم شیوہ اعیان سلطنت مسلم ـ انتثار فنا كر بمه جهت

اے خالق جہاں مُنَه عَدالِی ہے تیری ذات يسسسا بسسويهم يهبارش احسان مدام كر توقيق توبه خسسالسق وتسواب كرجمين يا مستقم جارى فغاسن سلام ك هويسسار ء ف رحمت ورافت كى إك نظر مالك ابي تيرى ملك، تيرى مملكت بين بم يسا ذاالبجيلال صاحب اكرام سلخبر يسسا رب بلطف خاص يجهاليها موانظام يسا مسقسط سكهابمين آتين معدلت يسسا حسامع جمعيت خاطر بهوم حمت

وے مال وزرہمیں، کرم خاص سے نواز وائم امين دولت بيدار ركه تميس رکھ دور فعل زشت سے آفات سے بچا نقصان مال وزر سے رہے توم بے خطر ونیا ودیں میں ہم کو منافع ہوں بیثار ہو بدعتوں کا دور زمانے سے نایدید بر سینه بو مرقع انوار <sup>مستق</sup>ل! یے راہ روکو راہِ شریعت نصیب کر راحت برائے زندگی مستعار وے تھلے ہر اک سلسلۂ نسل تا أبد حمم کرده راه قوم کو راه صفاء دکھا آئین ضبط نفس سکھا خستہ جان کو صدقه رسول تاجور كائنات كا اخلاق وانقیاد کا بوگر بنا ہمیں كر ذوق نعت رحمتِ عالم عطا تهميں ہم کو اُبھار حوصلے اعداء کے پیت کر بندے ترے مٹاسکیں دنیا سے شور وشر ہررات شب برات ہو ہر دن ہوروزعید آ جائے جس ہے دین میں ایماں میں تازگی برباد بوں کا ورنہ مسلماں کو ہے یقیں مخلوق کے قلوب میں سٹی بریت دے جور وجفائے اہل جفا سے نجات دے قائم نبی کا دین رہے تاصر قیام كر قيد بندگي عدو نے رہا ہميں جلووں سے اینے وجد میں ہرروز لاہمیں دے شانِ احدیت کاسبق ہم کوٹھیک ٹھیک

كريسا غنسي تمين عم پيهم سے بناز يسا مسغنى توتكروزردارركامس! يا مانع گناهمنهیات سے بحا يسا ضسآر ندينج بميل جهيمى ضرر يسسا نسسافسع عطابومفادابدقرار بهون يسسا بسديسع ببيداوه بمم مين ولي جديد يسسا نسود ركهدام مؤرد ماغ ودل یا هادی پرجهال کومدایت نصیب کر يا باقسى كمربقائ ابداقتداردے يسسا وادث ندركهسي انسال كوتولا ولد كريسا وشيسه بجرد رارشادور شدوا د بے بیان کو رصبر وکل جہان کو الله واسطه تيري ذات وصفات كا ایی صفات خاص کا مظہر بنا ہمیں ركه يسسا حسميسد مأئل حمروثناء بميس يسياً مسحيصي حصادح بفال فكست كر يسسامبدي قلوب مين پيداوه جوش كر كر پھر ہے عیش وامن کی تخلیق یسا معید وے یسا مسحبی روح مسلماں میں تازگی مضبوط بـ بحسون كوبنا جلديــــــــا متيـــن بیں مردہ ول،حیات جمیں یا ممیت وے یا حی ہم جاں ہیں مسلماں ،حیات دے قیسسوم تیری ذات ہے اے خالقِ انام يسسا واجسد غني وتوتكر بناجمين يسا مساجد مومجد وبزركي عطابهمين يسا واحد توب خالق ويكما وُلاشريك

دے جیتے جی ہی عفو خطا کی سند، ہمیں! وُنيا مين قدر ملت إسلام كي برها افزول ہو روز مقتدرت عِزّت ووقار فتح قدیم جینی ہمیں نفرت نصیب کر ذلت نصیب ہو دم آخر ساہ غیر روز جزا معاف ہو پہلے مری خطا تیرے حضور کثرت عصیاں سے شرمسار عشاق کا قبول سلام ودرود کر طور نگاہ کر مرے انوار باطنی كرقوم كو ولائے محمد مَثَاثِيْتُم ہے سر فراز اينے جمال ذات كا عاشق بنا جميں بھر بادہ الست کا اِک جام دے ہمیں باہم دگر فریفتهٔ انتحاد رکھ ونیا میں کامیاب رہیں کامراں رہیں ہوشور وشر کا دور تو ہم کو پناہ دے دربار تاجدار مدينه وكها تجميس یا رب ضیاء نقیر کا ہو خاتمہ بخیر

رکھ بے نیاز اہل جہاں سے صدیمیں يسسا قسسادر جلى قدرت نمادكها يسا مقتدر تهمين بوعطاجاه واقتذار كريسيا مسقيده ابل عرب كي طرف نظر مسلم كايسسا مسؤخسسر كرغاتمه بخير يسسا اوّل مواوّليت كاشرف عطا يسسسا آخسسر نههودم آخر گنابگار يسا ظساهسر مظاهرهالطاف وجودكر يسا بساطسن مول منكشف اسرار باطني يسسسا ولسسي بهوأمت مسلم كاكارساز سلطان کائنات کا عاشق بنا ہمیں جوش وخروش أكفت اسلام دے ہميں وُنیا کی تعمتوں سے مسلماں کو شاو رکھ عاشق ترے صبیب کے سب شاد ماں رہیں مسلم کو اے خدا! شرف عز وجاہ دے یا رب حریم قدس کا زینه وکھا ہمیں آئے وم وصال نہ دل میں خیال غیر

#### اساء حسني يعيقوسل كرنا

اس باب كرف آخر كطور بريد مسكل بهي يادر ب كدعاكة داب من سايك ادب يهي بكدعا كرت بوع الله تعالى كوزاتى وصفاتى نامول كوسيلد يه وعاكى جائرو ان يسسنال الله تعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى حسن حمین) توشل کی ایک صورت بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اساء حسنی وصفات جلیلہ کے وسیلہ سے دعا کی جائے جبیہا کہ قرآن مجید میں ب: و لله الاسماء الحسنى فادعوه بها (افراف، يت١٨٠)

الله ك ليا چھا چھے نام ہيں تم أن كے وسيلہ سے اللہ سے دعاما تكو

اور بیروہ مخصوص نام ہیں جن کا اساء الہی ہونا قرآن وصدیث ہے تابت ہے بیاساء سنی اللہ تعالیٰ کی صفات کمال کے حامل نیں۔ جس طرح نودانعالی کی ذات مبارک ہے ای طرح اس کے اساء بھی مبارک ہیں اس لیے اس کے ناموں کی برکات ہے جھی

وعائیں قبول ہوتی ہیں،اس کو جب ان اساء سنی کے وسیلہ سے پکاراجا تا ہے تو وہ اس پکار کوشرف اجابت سے نواز تا ہے۔ حدیث ا: حضرت عبداللہ بن بریدہ ڈگائنڈا پنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت منگائیڈ کا کیسٹخص کو یہ دعا کرتے ہوئی سُنا۔

اللهم انبي اشهد انك انت الله لا الله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد

تو آپ مَنَّافِیْم نے فرمایا: تونے خداتعالی کاوہ نام لے کر پکارا ہے کہ جب اس نام کے ساتھ اس سے سوال کیا جاتا ہے ق ضرور جواب دیتا ہے۔ اس مدیث کواصحاب سنن نے روایت کیا ہے:

حدیث: حضرت انس ڈکاٹنڈ ہے روایت ہے کہ وہ آئخضرت مُٹاٹنڈ کے ساتھ مسجد میں بیٹھے تھے۔ایک آ دمی نماز پڑھ رہاتھا نماز ہے فارغ ہوکراس نے بیدعا کی۔

اللهم انى اسئلك بان لك الحمد لا اله الا انت المنان بديع السموت والارض يا ذالجلال والاكرام يا حي يا قيوم .

تو آپ نے فرمایا: اس نے اللہ کاوہ نام لے کردعا کی ہے کہ جب وہ اس نام کے ساتھ بگارا جاتا ہے تو جواب دیتا ہے اور جب اس سے مانگاجا تا ہے تو ضرور عطا کرتا ہے اس حدیث کوتر فدی اور ابودا وُد نے روایت کیا۔

(مَشْكُوة كَتَابِ اساء اللَّه تَعَالَى )

حدیث ۱۰ حضرت معد طالعین فرماتے ہیں کہ رسول الله منانی تیم کے خرمایا کہ حضرت ذوالنون (یونس علیہ السلام) نے جب اینے پروردگارکو چھلی کے پیٹ میں پکاراتھا، تو یوں پکاراتھا: لا الله الا انت مسبحنك انبی كنت من الظلمین .

کوئی مسلمان کسی حاجت میں خدا تعالیٰ کوان کلمات سے یا ذہیں کرتا مگر وہ ضروراس کی سنتا ہے جومسلمان اپنی حاجت براری کے لیے جق تعالیٰ کوان کلمات مبار کہ ہے یا دکرتا ہے تو حق تعالیٰ ضروراس دعا کوسنتااور قبول کرتا ہے۔

#### اس دعاازمن.....

(الله تبارک و تعالی کے لطف و کرم، فضل واحسان اور اس کی عنایت و مهر بانی سے اساء الحسنی کا باب اختتا م پذیر ہوا اور اس کی بیٹھ کے کرر ہا ہوں اور اس وقت میر سے ساتھ عزیز القدر برخور دار مجمد راشد سلیم بھی بیٹھے ہیں جو کہ د مام سے تشریف لائے ہیں۔ الله تعالیٰ کی ان عنایات پر الله کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم برخور دار مجمد راشد سلیم بھی بیٹھے ہیں جو کہ د مام سے تشریف لائے ہیں۔ الله تعالیٰ کی ان عنایات پر الله کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اس کے بعد شان خدا بربانِ مصطفیٰ کا دوسر اباب جو کہ الله تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں نبی اکرم منظ ہی بہنچائے۔ ہے ، دعا ہے کہ الله تعالیٰ گنشتہ باب کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطافر مائے اور آئندہ باب کو بخیر وخو بی پایہ تحمیل تک پہنچائے۔ ندر من در دو جہاں با عزت و تحکین باد سے دعا از من و از جملہ جہاں آ مین باد ہم اللہ عزوم طب سے حسن خاتمہ کا سوال کرتے ہیں اور اس کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے ہیں ، بے شک عدسے بڑھنے والے ہی اس

کی خفیہ تدبیرے بے خوف رہتے ہیں۔ یا اللہ عزوجل! ہم تیری ہارگاہ میں تیرے محبوب مَثَاثِیْتُم کاوسیلہ پیش کرتے ہیں اور ہماراایمان ہے کہ تیر کے بوب من التی تیری بارگاہ میں ہم عاصو ساور گنا ہگاروں کی شفاعت فرمائیں سے۔ یا الله عزوجل اہمیں خوف سے امن عطا فر مادے، ہمارے عیوب کی بردہ بوشی فر مااور ہمارے گناہ معاف فر مادے۔ یا اللہ عزوجل!اگرتو بھی صرف آنہیں ہی اینے بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فر مائے گا جو تیرے نیک بندے ہیں تو پھر ہمیں بتا کہ ہم جیسے گنا ہگاروں کوکون قبول کرے گا؟ یااللہ عزوجل! اگر تو اطاعت گزار بندوں پر ہی رحم وکرم کی بارش نازل فرمائے گا تو کوتا ہی کرنے والوں اور عاصوں پرکون کرم کرے گا؟ یا اللہ عز وجل! ہم اینے نفسوں کی برائی کوامچھی طرح جان حکے لہٰذاہم پرنظرِ کرم فر مااور ہماری توبہ قبول فرما۔ یا اللہ عز وجل! ہم پر ایباالصل وکرم فر ماجوہمیں تیری ذات کے سواہر چیز سے بے پرواہ کر دے،ہمیں اطاعت کی توفیق ،معصیت سے نفرت اور پُرخلوص نیت کی دولت ہے نواز دے، ہمیں اپنی الیمی رحمت ہے نواز کر جو ہماری کمی اور کوتا ہی کو بورا کر دے اور ہمارے فقر کوغناہے بدل دے، ہمارے گنا ہوں کومٹا دے اور ہماری قدر دمنزلت میں اضافہ فرمادے ہمیں اپنے اور اپنے بیارے محبوب مَنْ اَفْتِیْم کے ارشادات عالیہ س کران ہے نفع حاصل کرنے کی سعادت نصیب فر مااور ہم گناہ گاروں کے قق میں اپنے بیار ہے محبوب منگافیکم کی شفاعت قبول فر ما اس دن کے جس دن نہ مال کام آئے گانہ اولا د،اےسب سے بڑھ کررحم فر مانے والے ہم پراپنی حاصل رحمت نازل فر ما۔ آمیسن ثم آمين . بـجاه النبي الكريم الامين . اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نبيك العظيم ورسولك الكريم والداعي الي الصراط المستقيم عليه وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته افضل الصلوة واكمل التسليم ـ

> ثناء وحمد بے یایاں خدا را النبا قادرا يرورد كأرا خدادندا! تو ايمان وشهادت ز احسان خداوندی عجب نیست به حق یار سایان کز در خویش خدای<u>ا</u>! گر تو سعدی را برانی محمد منالفيَّلُم ، سيّد سادات عالم

که صنعش در وجود آورد مارا كريما منعما آنمرزگارا عطا کر دی به فضل خولیش مارا اگر خط در کشی جرم وخطارا نیند ازی من تا پارسا را شفيع آرد روان مصطفي مَثَاثِينُمُ را جداغ وچیشم جمله انبیاء را

جلداة ل-

دوسراباب:

# رحمت خداجه وعلا بإرشادات مصطفيٰ (مَنَايَنَامِ)

حدباری تعالیٰ عزّ اسمه

سب خوبیاں اللہ عزوج کے لیے جوابیا''رجیم' ہے کہ اپنے رحمد ل بندوں پر بے انتہاء رحم فرما تا ہے۔ وہ ابیا''کریم' ہے جو نافر مانوں پر بھی جودوکرم کی بارش برسا تا ہے۔ وہ ابیا''حلیم' ہے کہ جب کی گناہ گارکوا پی لغزش ونا فر مانی پرحسر ت وندامت کر تے ہوئے ملاحظہ فرما تا ہے تو اس کی پردہ پوشی فرما تا ہے۔ وہ ابیا''علیم' ہے کہ دلوں کے بھید جانتا ہے، نیتوں پرمطلع ہے اور زبین وآسان کی کوئی شئے بھی اس سے پوشیدہ نہیں۔ وہ ابیا''وعظیم' ہے کہ کسی بھی گناہ کومعاف کرنا اس کے لیے دشوار ومشکل نہیں۔ وہ کی عیب کود کھتا ہے تو محض اپنے نفتل ونعمت سے چھپا دیتا ہے کیونکہ اس کی رحمت اس کے فضب پرحاوی ہے ہے۔ اس نے مؤسنین کو عیب کو دیکھتا ہے تو محض اپنے نفتل ونعمت سے جھپا دیتا ہے کیونکہ اس کی رحمت اس کے فضب پرحاوی ہے ہے۔ اس نے مؤسنین کو گناہ اور گراہی سے نکا لئے کے لیے ارشاد فر مایا:''و رحمتی و سعت سکل مشیء ' (پ ہ، الاعراف: ۱۹۵۱) اور میری رحمت ہر چیز کو گئیرے ہوئے کہ اس کی بارگاہ میں تو بہ کرئی وہ اسے نجات عطافر مائے گا اور جس نے اس پرتو کل وبھر و سہ کیا وہ ہر معاملہ میں اسے کائی ہوجائے گا۔

میں اسے کائی ہوجائے گا۔

اے اپی زندگی کے ایام غفلت میں ضائع کرنے والے! اے اپنے نامہُ اعمال کو گناہوں سے بھرنے والے! اپنے مولی عزوجل کی طرف خلوصِ دل اور فرما نبر دارنفس کے ساتھ متوجہ ہوجا کیونکہ اس نے عام شفاعت کے مالک، اپنے محبوب نبی مَلَّا ﷺ سے

ارشادفر ماديا ٢٠: "فان كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ع (پ٨،الانعام: ١٣٤) پهراگروهم بين مجثلا كين توتم فرماؤكرتمهارا رب وسیع رحمت والا ہے۔ تو اس نے کتنے ہی گناہ معاف فرمادیے کتنے ہی دل خوش کردیے اور کتنے ہی پشیمانوں کوسند قبولیت جاری

> نفل تیرا ہر مھڑی مولا ہمیں درکار ہے ہم خطا کاروں کو تیرا فضل ہی درکار ہے اے خداوند جہال تیرا بڑا دربار ہے ہم تیرے بندے ہیں یا رب تو ہمارا ہے خدا

قر آن مجید کے جاکیس مقامات جن میں ربنالفظ آیا ہے ملاحظہ فرمائیں بلکہ ان کا ورد کریں پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ *کس طرح* اپنی رحمت کے درواز ہے تھولتا ہے۔

- (١) ربنا تقبل مناطانك انت السميع العليم (بقره: ١٢٤/٢)
- (٢) ربسًا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك وارنا منا سكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم (١٢٨/٢)
  - (٣) ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار (٢١٠/٢)
  - (٣) ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكفرين (٢٥٠/٢)
    - (۵) ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنات (۲۸٦/٢)
    - (٢) ربنا ولا تحمل علينا اصراكما حملته على الذين من قبلنا ٥ (٢)
- (4) ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به ٤ واعف عنا وسواغفرلنا وسوارحمنا وسانت مولانا فانصرنا على القوم الكفرين() (۲۸۲/۲)
  - (^) ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ٢ انك انت الوهاب ۞ (آل عمران٩/٣)
    - (٩) ربنا انك جامع الناس ليوم لا رب فيه م ان الله لا يخلف الميعاد (٩/٣)
      - (\* 1) ربنا اننا امنا فاغفرلنا ذنوبنا وقنا عذاب النار (٦/٣)
      - (١١) ربنا امنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهدين (١١)
    - (۱۲) ربنا اغفرلنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكفرين ٥٠ (١٣٤/٣)
      - (١٣) ربنا ما خلقت هذاباطلا عسبحنك فقنا عذاب النار ١٩١/٣)
      - (٣/ أ) ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظلمين من انصار ١٩٢/٣)
        - (۱۵) ربنا اننا سمعنا منادیا ینا دی للایمان ان امنوا بربکم فامناط (۱۹۳/۳)
          - (١٦) ربنا فاغفرلنا ذنوبنا وكفر عنا سياتنا وتوفنا مع الابرار (١٩٣/٣) ١)

# Marfat.com

(٣٢) ربنا وادخلهم جنت عدن «التي وعدتهم ومن صلح من ابآئهم وازواجهم وذريتهم \* انك انت

العزيز الحكيم) وقهم السيات ومن تق السيات يومنذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم

(سورهمومن ۴۸،۹/۸)

(۳۵) ربنا اغفرلنا ولا خواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلاللذين امنوا طربنا انكرؤف رحيم (سوره حشر ۱۰/۵۹)

(٣٨) ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير (موره معتحده ١٦٠م)

(٣٩) ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفر وا واغفر لنا ربنا ٢٠نك انت العزيز الحكيم (يونس ٢٠٥٥)

( • ٣) ربنا اتمم لنا نورنا و اغفرلناة انك على كل شي ۽ قدير ( وتعريم ١٦٦٨)

دل کوہ اسم ذات ہے کھے ایبا النزام ہردل میں اس کی یاد ہے ہرلب پداس کا نام کوئل کے لب پہ اس کا ترانہ ہے میج وشام ہے جر دیر میں اس کی عبادت کا اہتمام جب بحر دیر میں اس کی عبادت کا اہتمام جب بھی مجھے ستائے ہے میرا خیال خام آتا ہے تھامنے کو کرم اس کا گام گام ہر انتہا کا اس کی مشیت پہ اختیام ہر انتہا کا اس کی مشیت پہ اختیام ہر انتہا کا اس کی مشیت پہ اختیام رہتا نہیں وہ شخص زمانے میں بے مرام

گرآئھ ہے بھی جائے تو کرتا ہے اپنا کام تنبیع خوال ہیں اس کے سمک تا ساسبی قمری کے زمزے ہیں ہے تبجید کردگار مبحود ختک وتر ہے وہی ذات لا شریک دیتا ہے اس کو آیۂ لا تقنطوا سے مات ورپیش آدی کو ہے لغزش قدم قدم مبدا ہر ابتداء کا وہی ذات لا بزال مبدا ہر ابتداء کا وہی ذات لا بزال مبدا ہر ابتداء کا وہی وناصر ہو خود خدا شبراد جس کا حامی وناصر ہو خود خدا

(شنرادمجددی)

# التدنعالي برايمان كيمتعلق عقيده

- ا- صانع عالم جل مجده واجب الوجود از لی وابدی ہے اس کا کوئی مثل نہ ذات میں ہے نہ صفات میں تمام کمالات ممکنات اس کی عظمتِ ذاتی کے ظل و پرتو ہیں۔
  - ٣- وجوب ووجود استحقاق عبادت خالقيت بالفتيار خود تدبير كائنات كلي وجزوي اس كي ذات مقدس يختص بير \_
- ۳- حیات و قدرت علم کلام سمع بهر اراده مفات ذاتیه حق سجانه کی بین ان سب سے ازلا متعف ہے باقی مفات فصلیه سلید اضافیہ بین ۔ سلبیه اضافیہ بین ۔
  - ۳- کائنات کوخلعت وجود بخشنے ہے بیشتر دیباہی کامل تھا جیبابعد میں (آلان کما کان)
  - ٥- شفائے مرض عطائے رزق ازالہ کالیف دمصائب بطور استقلال و خلق ای کے قبضہ قدرت میں ہے۔
- ۱- جو ہڑعرض جسم' مکان' زمان' جہت' حرکت' انتقال' تبدیل ذاتی وصفاتی' جہل' کذب ممکنات ہے مختص ہیں ذات حق پریہ نیوں سے سب محال بالذات ہیں۔
  - 2- الله تعالى بندول كے فعال واعمال كاخالق كيكن كفرومعصيت بررامني بيس بـ
- ۲۵ متمام خبروشرخالق الکل جل شانه کے ارادہ وظلق و تقذیر ہے ہے جو از ل میں مقرر ہو چکا ہے وہی ظاہر ہوتا ہے لیکن رامنی صرف

جَلَداوٌل ﴿

الن فعاديس، يز بالن فارته،

خررے۔

9- بے نیاز ہے کئی کااس پرحق نہیں ہے گرجوا پنے فضل سے دعدہ فرمائے وہ ضرورو فا فرما تا ہے۔

> اا۔ صفت عدل فضل کی چیصور تیں ہیں جن کا عقباد کرنامومن پرفرض ہے۔ المان میں عالم کی جیصور تیں ہیں جن کا اعتباد کرنامومن پرفرض ہے۔

ا-حق سبحانه سی پرذرّه مجرمهی ظلم نبیس فرما تا۔

۲-کسی کے اعمالِ حسنہ سے ذرّہ مجرنقصان نہیں فرما تا۔

سو-کسی کوبغیر گناه عذا بنبیس فر ما تا <sub>-</sub>

ہ-اس کافضل ہے کہا ہے مسلمان بندوں پرجومصیبت بھیجاس میں بھی ان کے لیے اجرر کھتا ہے۔

۵-کسی کوطاعت یا معصیت پر جبرتبیں فرما تا۔

٢ - فوق الطاقت سي كو تكليف نهيس ديتا ـ

۱۲- اللسنت كا جماع بي كرجس اسم ك معنى مين تقيصِ الوجيت بهواس كاذات حق پر بولنا كلمه كفر ب-عقيدة الل السنة في توحيد الله تعالي

(۱) ان الله واحد لا شريك له (۲) ولا شيء مثله (۳) ولا شيء يعجزه (۳) ولا اله غيره (۵) قديم بلا ابتدا و دائم بلا انتها (۲) لا يفني ولا يبيد (٤) ولا يكون الا ما يريد (٨) لا تبلغه الاوهام ولا تدركه الافهام (٩) ولا يشبه الانام (۱۰) حي لا يموت قيوم لا ينام (۱۱) خالق بلا حاجة و ازق بلا مؤنة (۲۱) مميت بلا مخلفة و بلا مشقة (۳۱) ما زال بصفاته وقديما قبل خلقه و لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفة و كما كان بصفاته ازليا كذلك لا يزال عليها ابديا (۱۳) ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم (الخالق) ولا باحداث البرية استفاد اسم (الباري) (۱۵) له معني الربوبية ولا مربوب معني الخالق ولا مخلوق (۲۱) وكمما انه محي الموتى بعد ما احيا استحق هذا لاسم قبل احيائهم و كذلك استحق اسم الخالق قبل انشائهم (۱۵) ذلك بانه على كل شيء قدير وكل شيء البه فقير وكل امر عليه يسير ولا يحتاج الى شيء البالا (۱۲) ولم يخف عليه شيء قبل ان يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل ان يخلفهم (۲۱) وامرهم بطاعته و نهاهم عن معصيته (۲۲) وكل شيء يجرى بتقديره و مشيئته و ومهيئة تنفذ ولا مشيئة للعباد الا بطاعته و نها شاء لهم كان ولم يشا لم يكن (۲۲) يهدى من يشاء و يعصم ويعافى فضلا ويضل من

يشاء ويخذل و يبتلي عدلا (٢٥) وكلهم يتقبلون في مشيئته ، بين فضله وعدله (٢٦) وهو متعال عن الاضــداد والانــداد (۲۷) لا راد لقضائه ' ولا معقب لحكمه ' ولا غالب لامره (۲۸) امنا بذلك كله ' وايقنا ان كلامن عنده (قال العلامة حجة الاسلام ابوجعفر الوراق الطحاوي بمصر عليه الرحمة هذا بيان عقيدة اهل السنة والجسماعة على مذهب فقهاء الملة ابي حنيفة و ابي يوسف و ابي عبدالله محمد بن الحسن الشيب انسى رضوان الله عليهم اجمعين وما يعتقدون من اصول الدين ويدينون يا رب العالمين . (العقيدة الطحاويه)

#### رحمت خداوندي كابيان

مومنو وقت رحمت رب ہے اب وہ مانگو جو دل کا مطلب ہے سب کو رب غفور دیتا ہے ہے وہ واتا ضرور دیتا ہے ارشادخداوندی ہے:

( ا ) قل يعبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله الله يغفر الذنوب جميعا<sup>4</sup> انه هو الغفور الرحيم (پ٢٣، الزمر:٥٣)

تم فرماؤا \_ مير \_ وه بندوجنهول في اپني جانول برزيادتي كى الله كى رحمت سے نااميدند جو، بے شك الله سب كناه بخش دیتاہے، بے شک وہی بخشنے والامہر بان ہے۔

ندکورہ آیتِ مبارکہ میں اللّٰدعز وجل نے اپنے گنہگار، نافر مان ، فاسق و فاجراورسرکش بندوں کومخاطب فر مایا جنہوں نے پیمجھ لیا کہان کی مغفرت نہ ہوگی اور وہ رحمتِ الہی عزوجل سے مایوس ہو محصے تو اللہ عزوجل نے مندرجہ بالا ارشاد فرمایا:

لیعنی وہ اس کے گناہ بخشاہے جوتو بہ کرے ظلم سے باز آجائے اور برے افعال سے معافی طلب کرلے اور فرمایا: "انسہ ہو المغفود الرحيم نجيز جمد: بخشخ والامبربان ہے۔ "ميني اس كے ليے عفود ہے جوتوبر ساورائي كنابول پر ندامت كااظهاركر اوراس كے ليے دحيم ہے جوبر افعال ترك كر كے نيك اعمال كى طرف راغب ہوجائے۔

حضرت سيد نا ابن سيرين مُينظينو مات بي كه حضرت سيد ناعلى الرئفنى كرم الله نعالى وجهدالكريم في ارشاوفر مايا: " قرآن كريم بل كوئى آيت (رحمت كاعتبارے) مذكوره آيت سے برو حكروسعت والى تيس "

(الموسوعة لا بن الى الدنيا، كمّاب حسن العلن بالله ، الحديث ١٨ ، ج ايم ١٨٠)

حضرت سیدنا اساء بنت بزید بنافتها سے مروی ہے، کہ میں نے حضور مظافیظم کواس آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہوئے سنا: قل يعبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعاط

پھرآ پ مَالَّافِيْلِم نے ارشادفر مايا اورائي پرواونيس (يعنى سب كے كناه بخش دے تو بھى اسے كوئى پرواونيس)۔ (جسامع

الترمذي، ابواب تفسير القرآن، باب من سورة الزمر، الحديث ٣٢٣٧، ص ٩٨٢)

حضرت سيدنا عبدالله بن مسعود رئي تنوزك مصحف مين ب: "أن الله يغفر الذنوب جميعا لمن يشاء ترجمه: ب شك الله سب گناه بخش دیتا ہے جس کے جاہتا ہے۔'(اس میں لمن یشآء زائد ہے)

( تفسير القرطبی ،سورة الزمر ،تحت **لآية ۵۳** ، ج۸،الجزءالخامس عشر ،ص ۱۹۲)

جلداة ل

. حضرت سيدنا ابوكنود عليه الرحمة الله الودود بيان فرمات بين كه حضرت سيدنا عبد الله بن مسعود رثالينين مسجد مين داخل هو \_ يَ تو ایک واعظ کودیکھا جولوگوں کو وعظ ونصیحت کرر ہاتھا اور آ گ اور بیڑیوں کا ذکر کرر ہاتھا۔ آپ رٹائٹنڈنے اس کے پاس کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا:''اے وعظ کرنے والے! لوگوں کواللہ عزوجل کی رحمت سے کیوں مایوں کرتے ہو؟ پھریہی آیت مبارکہ تلاوت فرما کی: (شعب الايمان للبيهقي باب في الرجاء من الله الحديث ٥٣٠ ١، ج٢، ص ٢١)

لاشریک وحدہ بے مثل ہے تو شان میں ہر وصف میں تو ہے برا ہے مثل اپنی شان میں بين منهدم سب طاقتين تيري طاقتِ لازوال مين شاہ وگدا اِک جا کھڑے تیری قدرت بے نیاز میں مدح خوان جن وبشر تیری ذات عالی صفات میں حمن ہے فیکون کرنا قدرت لازوال میں طاقتیں سب جیج ہیں تیری طاقت بے مثال میں

اے خدا کیا پاک ہے تو شان میں تیری طاقت ہے برسی اور تیری قدرت ہے برسی تو رحیم بھی تو کریم بھی ہے تو عدیم المثال بھی تیری قدرتوں کی تو حد مہیں نہ ہی طاقتوں کا حساب ہے تو خالقِ مخلوق ہے، تو لائقِ مسجود ہے اک گدا ہے شاہ کر کے حکمران کرنا اے وصف عالی ہے تیرا اے مالک کون ومکال فضل ورحمت کے بھروسہ پر ہے یہ عاجز کھڑا ، منظور ہو تو کرم ہے نکتہ نوازی شان میں

حضرت سید تا زید بن اسلم ڈاٹٹنؤ سے مروی ہے: ' پہلی امتوں میں ایک شخص کثر تءِ عبادت سے اپنے نفس پرسختی کرتا اورلوگوں کو رحمتِ الہی عزوجل سے مایوس کرتا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ اللّٰدعز وجل کی بارگاہ میں حاضر ہے اور عرض کررہا ہے:"اے میرے رب عزوجل!میرے لیے تیری بارگاہ میں کیا (اجر) ہے؟"تو بارگاہ خداوندی عزوجل سے جواب ملا: ''آگ''عرض کی:''میری عبادت در ماضت کہاں گئی؟''ارشادفر مایا:''تو دنیا میں لوگوں کومیری رحمت سے مایوس کرتا تھا، آج میں محجے اسینے رحمت سے مالیس کردوں گا۔"

(جامع معمر بن راشد مع مصنف عبد الرزاق، كتاب الجامع ، باب الاقناط، الحديث ٢٠٢٨، ج٠١، ص ٢٦١) اے انسان! اگر اللّذعز وجل تخصے اپنی بارگاہ میں معافی ہے مایوس کرنے کا ارادہ فر مالے تو کون ہے جو تیرے گناہ بخشے گا؟ اللّه عزوجل نےخودارشادفر مایا:

> (۲) و من يغفر الذنوب الا الله ندرب»، ال عمران: ۱۳۵) اور پھرا ہے وسیع عفود کرم کے پیش نظرفر مایا:

ان يغفر الذنوب جميعاط (ب٢٦، الزمر: ٥٣)

بے شک اللہ سب گناہ بخش ویتا ہے۔

#### كيامير \_ ليكوئى رخصت ہے؟

حضرت سیدنا ابن عباس بھنجنا ہے مروی ہے، اللہ کے محبوب مَنْ النیز کم حتی کی طرف ایک قاصد بھیجا جواس کو اسلام کی دعوت دے۔ جب وحشی کو پیغام ملاتو اس نے عرض کی: ''اے محمد (مَثَاثِیْزُم )! آپ کیسے مجھے دعوت اسلام دے رہے ہیں؟ حالانک آپ تو فرماتے ہیں کہ' جس نے کسی جان کو آل کیا یا شریک تھہرایا ٹا زنا کیا قیامت کے دن اس کے لیے عذاب و گنا کر دیا جائے گا اور وہ بمیشدای میں رے گا۔' میں نے توبیس کام کئے ہیں ، کیامیرے لیے کوئی رخصت ہے؟' تواللہ تعالی عزوجل نے بیآیہ مبارکہ نازل فرمانی: "الا من تساب و امن و عسمه عسملا حسالحا (پ۱۰،الفرقان:۷۰) مرجوتوبه کریان السالای اورایچا کام

حضور نبی پاک مَنْ اَیْدَا کم نے بذر بعد قاصد بیآیت مبارکہ وحثی اور اس کے دوستوں کی طرف جیجی تو اس نے عرض کی: ' میشرطاتو بہت سخت ہے ہمکن ہے میں اس پڑمل نہ کرسکو، کیا اس کے علاوہ (کوئی رخصت) ہے؟'' تواللہ عز وجل نے بیآیت مبارکہ نازل فرمانی:''ان الله لا يغفران يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ٤(پ٥،النهّ ه:٣٨)\_پــــــــــــــــــــــــــــــــ کے ساتھ کفر کیا جائے اور کفرے نیچے جو پچھ ہے جے جا ہے معاف فر مادیتا ہے۔''

صدرالا فاصل ،سيدمحد تعيم الدين مراداً بادي مميلية تغيير خز ائن العرفان مين اس آيت مباركه كي تحت فرمات بين "معنى بيه ہیں کہ جو کفر پرمرے اس کی بخشش نہیں ،اس کے لیے بیٹنگی کاعذاب ہےاور جس نے کفرند کیا ہووہ خواہ کتنا ہی گئبگار ،مرتکب کہائر ہو اور بے تو بہمی مرجائے تو اُس کے لیے خلودہیں ،اس کی مغفرت اللہ کی مشیت میں ہے، جاہے معاف فرمائے یا اُس کے گناہوں پر عذاب کرے۔ پھراپی رحمت ہے جنت میں داخل فر مائے۔اس آیت میں یہود کوا بمان کی ترغیب ہےاوراس پر بھی دلالت ہے کہ یبود پرغرف شرح میں مشرک کااطلاق درست ہے۔''

بيآيت مباركه جب وحشى كى جانب بيجي كئ تواس نے پركها: "ابحى بيشبه باقى ہے كه بجينيں معلوم كدميرى مغفرت بحى ہوكى يانبيس؟ كيااس كےعلاوه (كوئى رخصت ) ب؟" توالدعز وجل بنے بيآ يت مباركة نازل فرمائى: "قل يعبادى الذين اسوفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ﴿ أَنَ اللهُ يَعْفِر اللَّانوب جميعا ﴿ الله هو الغفور الرحيم ٥٠٠

یہ آیت وحش اور اس کے دوستوں کی طرف جیجی می تو وحش نے کہا: ''ہاں! بیر ہماری بخشش کی گارنی ) ہے۔' چنانچہوہ اور اس كدوست حاضر موے اور اسلام قبول كرليا \_محاب كرام رضوان الدعليهم اجمعين في عرض كى : " يارسول الله عزوجل ومَلَا فَيْكُم الحماية عم خاص ان لوگوں کے لیے ہے یا تمام مسلمانوں کے لیے؟ "ارشاد فرمایا:" میتمام مسلمانوں کے لیے ہے۔"

افضل مه ذات حیری اعلیٰ مقام حیرا ہے ذکر میرے لب پہ رب آنام تیرا

سب یہ کرم ہے بکسال ہر صبح وشام تیرا تسکین جان ودل ہے مشکل میں نام تیرا ہے باعث تسلّی دل میں قیام تیرا ہر قوم کے لیے ہے کامل نظام تیرا جاری ہو اس کے لب یر اس وقت نام تیرا مفلس ہو یا تو محمر یاتے ہیں قیض تھے سے میدان کربلا ہو یا کوئی معرکہ ہو ہر شیء میں دیکھتا ہوں جلوہ نما محبی کو بیں لاکھ ازم یوں تو دنیا میں اب بھی جاری ہو عالم نزع میں جس دم حفیظ خستہ

(محمه حفیظ نقشبندی مجددی)

#### الله تعالی ضرور توبہ قبول فرما تاہے

اہلِ معرفت کا فرمان ہے: اے اہل ایمان! اگر اللّٰدعز وجل نے مومن کوجہنم کا عذاب دینے اور ہمیشہ اس میں تھہرانے کا ارادہ فرمایا ہوتا تواین معرفت وتو حیر بھی اس کے دل میں نہ ڈالتا، کیونکہ وہ خودار شادفر ماتا ہے:

لا يصلها الا الاشقى الذي كذب وتولى (ب٣٠، اليل: ١٦،١٥)

نه جائے گااس (آگ ) میں مگر بڑابد بخت جس نے جھٹلایا اور منہ بھیرا۔

حضرت سيدنا قناده والفيئة فرماتے ہيں: ' جميں بتايا گيا ہے كہ بچھلوگوں نے زمانہ جاہليت ميں بہت گناہ كئے تھے۔ جب اسلام آیاتوان کوبیخوف تھا کدان کی توبہ تبول نہ ہوگی۔ 'چنانچہ، الله عزوجل نے اس آیتِ مبارکہ میں اُن کو کا طب فر مایا:

قبل يعبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا الله يغفر الذنوب جميعا لله انه هو الغفور الرحيم) (پ٢٠، الزمر:٥٣)

(تفسير طبري، سورة الزمر، تحت الاية ۵۳، الحديث ۱۵۸ ۳۰، ج۱۱، ص١٥)

حضرت سيدنا ابو ہريره رائنن سے مروى ہے، كەحضور مَالَيْنَام كافر مان ہے: ''اگرتم اتنى خطائيں كروكه وه آسان تك پہنچ جائيں پھرتو بہ کروتو اللہ عز وجل ضروری تمہاری توبہ قبول فرمائے گا۔"

(مسنن ابن ماجة، ابواب الزهد، باب ذكر التوبة، الحديث ٢٣٨، ص٢٥٥٥)

سركار مدينه مَثَالَيْنَا الله عن الله عن وجل ارشاد فرما تا ہے: ''اے ميرے بندو! تم رات دن گنا ہوں ميں بسر كرتے ہواور ميں عنا ہوں کو بخشار ہتا ہوں اور مجھے کوئی پرواہ ہیں۔ پستم مجھ ہے بخشش طلب کرتے رہومیں تمہیں بخشار ہوں گا۔' (صبحب مسلم، كتاب البر والصلة، باب تحريم الظلم ، الحديث ٢٥٧٤، ص ١١٢٩)

حضرت سیدنا ابوموی اشعری داننیز سے مروی ہے،حضور نبی کریم ،رؤف رحیم مَلَاثِیْنِ کا ارشاد ہے: ' بے شک الله عز وجل رات کے وقت اپنادستِ قدرت پھیلادیتا ہے تا کدون میں گناہ کرنے والول کی توبہ قبول فرمائے اور دن میں اپنادستِ قدرت پھیلادیتا ہے تا كدرات كے وفت گناه كرنے والول كى توبە تبول فرمائے يہاں تك كدسورج مغرب سے طلوع ہو۔ '(صحبح مسلم، كناب التوبة، باب قبول التوبة.....الخ، الحديث ٢٥٥٩، ص١٥١١)

حضرت سیدتا ابو ہریرہ وٹائٹنڈ سے مروی ہے، اللہ کے بیارے حبیب مُٹائٹی کا فرمان ہے:''اس ذات کی تتم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! اگرتم گناہ نہ کرواور بخشش کا سوال نہ کروتو اللہ عزوجل ضرورتمہاری جگدایسی قوم لے آئے گاجو گناہ کرکے بخشش کا سوال کریں گے تو اللہ عزوجل ان کی مغفرت فرمادےگا۔''

(صحيح مسلم كتاب التوبه، باب مقوط الذنوب..... الغ، الحديث ٢٧٣٩، ص١١٥١)

حضرت سیدنا ابوموی اشعری دلانیئے سے مروی ہے، حضور نبی مکرم مُلانیکی کا فرمان ہے: ''میری امت رحم کی ہوئی امت ہے، اس کاعذاب دنیا میں ہی زلزلوں اورفتنوں کے ذریعے ہوجائے گا۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو میرے ہرامتی کوایک کتابی (بینی عیسائی یا یہودی) دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ تیری طرف ہے جہنم میں جائے گا۔'

(سنن ابي داؤد، كتاب الفتن ، باب ما يرجى في القتل، الحديث ٢٢٨، ص١٥٣٣ - المسند للامام احمد بن حنبل، حديث ابي موسى الاشعرى، الحديث ١٩٢٨ ، جـ٧، ص١٥١، بتغير)

صفور مَنَا تَنْتُمْ نِے ارشاد فرمایا:''بروزِ قیامت الله عزوجل ہمارے سامنے خوش ہوکر بخلی فرمائے گا اور ارشاد فرمائے گا '''خوش ہو جاؤ،اے مسلمانوں کے گروہ! تم میں سے ہرا کی گا گھنجہنم میں یہودی یا نصرانی کوڈ الا جائے گا۔''

(احياء علوم الدين، كتاب ذكر الموت وما بعده، الشطر الثاني، سعة رحمة الله على سبيل التفاؤل بذلك، ج٥، ص١ اس

دنیا کی اس سرا کا مالک تو ہی ہے یارب جو آئے اس سرا میں وہ مہمان تیرا آئھیں تیری جہاں کی ہر شے کو دیکھتی ہیں دنیا میں سب کی باتیں سنتا ہے "کان" تیرا جو تجھ سے ڈررہے ہیں کیوں تجھ سے ڈررہے ہیں چبرا ہے تیرا پیارا، دل مہمان تیرا

الله تعالى نے معابره لکھا

حضرت سیرناسهل بن سعد ساعدی رافتیز سے مروی ہے، حضور طافیز کے ارشاد فرمایا: '' بے شک اللہ عزوجل نے کا سُنات کی تخلیق سے دو ہزار سال قبل امید کے ایک کاغذ پر ایک معاہرہ لکھا پھراس کوعرش پر دکھا اور ندادی: ''اے امت محمہ سے! بے شک میر کی تخلیق سے دو ہزار سال قبل امید کے ایک کاغذ پر ایک معاہرہ لکھا پھراس کوعرش پر دکھا اور مغفرت کا سوال کرنے سے بھر اور محمد سے معاور سے سوال کرنے سے بھر ہوئے ہیں عطا کردوں گا اور مغفرت کا سوال کرنے سے بھر ہوئے ہیں بخش دوں گا ، تم میں جو مجھے سے ملے اور سے کوائی و بتا ہوکہ اللہ عز وجل کے سواکوئی معبود نہیں اور محمد (مفاقیق کا) میرے بندے اور مول ہیں تو میں اسے جنت میں داخل کردوں گا۔''

(فردوس الاخبار للديلمي، باب الواو، فصل في تفسير القرآن، الحديث ٢ • ٣٠٠، ٣٠ صموم

حضور طالبین کا فرمان پاک ہے: ''جب قیامت کا دن ہوگا تو عرش کے نیچے سے ایک منادی ندا کرے گا: ''اے اسب محمد ہو سن! میر اجوحق تیرے ذمہ تھا وہ میں نے معاف کر دیا ،اب ایک دوسرے کومعاف کر کے میری رحمت سے جنت میں وافل ہوجا کے راحیاء علوم الدین، محتاب ذکر الموت و ما بعدہ، الشطر الثانی ،سعة رحمة اللہ.... المنے، ج ۵، ص ۱۳

### بندے کو بھی حیا آئی جا ہے

آمیر المونین حضرت سیدنا عمر فاروق را الله نظر نظر کی ہے کہ آپ را لا نظر حضور مثل نظر کی خدمتِ اقدی میں حاضر ہوئے تو آپ مثل الله نظر نظر کے متابع الله مثل نظر وجل کو حیا آتی ہے کہ وہ کسی ایسے خص کو عذاب دے جواسلام میں بوڑ ھا ہوا ہو، پھراسلام میں بوڑ ھے ہونے والے کو حیا کیوں نہیں آتی کہ وہ اللہ عزوجل کی نافر مانی کرتا ہے۔''

(كشف الخفاء، حرف الهمزة مع النون، الحديث ١٣١، ج١، ص١١، مختصرًا)

﴿ حضرت سيدنا احمد بن بهل مُستَنظِيهُ فرمات بين كه مين نے خواب ميں حضرت سيدنا يجيٰ بن اکتم مُستَنظِيهُ كود مَكِيرَ بوجِها: "الله عزوجل نے آپ كے ساتھ كيا معاملہ فرمايا؟" تو انہوں نے جواب ديا كه مجھے بلا كرارشاد فرمايا:" اے بوڑھے! ميں نے عرض كى:" يا اللہ عزوجل! (اوربس بات ختم)

بمیں حضرت سیدنا عمرعبدالرزاق نے حضرت سیدنامعمرعلیدالرحمہ کے حوالے سے انہوں نے حضرت سیدنا زہری علیہ الرحمہ کے حوالے سے، انہوں نے حضرت سیدناعا کشرصد یقد نظینا کے حوالے سے، انہوں نے حضرت سیدناعا کشرصد یقد نظینا کے حوالے سے بہات بتائی کہ حضور نبی کریم ظافینا نے بیان فرمایا: '' حضرت جبرائیل امین علیہ الصلا ۃ والسلام نے بجھے بتایا کہ اللہ عزوجل فرماتا ہے: '' مجھے حیا آتی ہے کہ میں کی سفید بالوں والے کوعذاب دوں جو اسلام میں بوڑھا ہوا ہو۔'' اور میں تو بہت عمر رسیدہ ہوں۔'' اللہ عزوجل نے ارشاوفر مایا: ''عبدالرزاق نے سے کہا، معمر نے سے کہا، دہری نے سے کہا، عروہ بھی سچاہے، عاکشہ نے بھی تھی کہا، میرے نبی کریم ظافین نے بھی اللہ عزوجل نے بھراللہ عزوجل نے بجھے واللہ میں میں اللہ عزوجل نے بھراللہ عزوجل نے بجھے واکست میں جہا ہمیں جسمی میں اللہ عنوں عائشہ وصی اللہ عنوں جسمانہ میں جسمانہ میں جسمانہ میں جسمانہ میں جسمانہ میں جسمانہ میں جا میں دائیں اکٹھ، جسمانہ میں جا میں دائیں میں اللہ عنوں میں اللہ عنوں اللہ عنوں میں اللہ عنوں میں اللہ عنوں میں اللہ عنوں میں الموں المور میں اللہ عنوں میں المور میں میں المور میں میں المور میں میں

حق تعالیٰ کی بھی آخر وہی تھہری مرضی جوں ہی اللہ نے محبوب کی دیکھی مرضی ہم ہیں کیا چیز بھلا کیا ہے ہماری مرضی قربتیں یار کی ہو یار سے جنتی مرضی تربتیں یار کی ہو یار سے جنتی مرضی مسلم تعلی شفوی نہیں سرکار نے اپنی مرضی ہستیاں دو ہیں گر دونوں کی سانجھی مرضی جستیاں دو ہیں گر دونوں کی سانجھی مرضی

جونظر آتی ہے رسول دو سراکی مرضی کر دیا کعبے کو قبلہ اس لیمجے فی الفور جیسے چاہیں شبہ کوئین سر آتھوں پر تاب بیائش وخمین واحاطہ کس کو باوجوداس قدرعظمت کے ہیں راضی برضا وہی مولی کی مشیت وہی آتا کی رضا خالق نور نے فیضان اسے جیکایا

بدیمی، چورسهی، مجرم د نا کاره سهی

جس حدیث پاک میں قیامت اور بل صراط کا بیان ہے اس کے آخر میں اللہ کے پیارے حبیب مَثَاثِیَّا فرماتے ہیں کہ اللہ

عز وجل فرشتوں کو تکم فرمائے گا:''جس کے دل میں ایک ذرّ ہے کے برابر بھی نیکی یا وَاسے جہنم سے نکال دو۔'' فرشتے بہت ہے لوگول کو نکال کرعرض کریں گے: '' اے ہمارے رب عزوجل! جن کے متعلق تونے تھم دیا اب ان میں سے کوئی بھی باقی نہ بچا۔ "توالله عزوجل فرمائ كاز حمتى وسعت كل شيءٍ الربه،الاعراف:١٥١)

میری رحمت ہر چیز کو کھیرے ہے۔

🖈 حضرت سیدنا ابوسعید را کنیمونو مایا کرتے ہے: ''اگرتم اس حدیث پاک کے متعلق میری تقیدیق نہیں کرتے تو جا ہوتو قرآنِ ياك كى بهآيتِ مباركه يرهو:

ان الله لا يظلم مثقال ذرة عوان تك حسنة يضعفها ويؤت من لدنه اجرا عظيمان "الله ایک ذره بحرظلم بیس فرما تا اورا گرکوئی نیکی ہوتو اے دونی کرتا اورائیے پاسے برواثو اب دیتا ہے۔" پھرالنّدعز وجل فرمائے گا: '' فرشتوں نے شفاعت کرلی، اجباء نے شفاعت کرلی، اب صرف ارحم الراحمین کی ذات باقی ہے۔ ''پس وہ (اپنی شان کےمطابق) جہنم ہے ایک متھی بھر کرا یسے لوگور اکو نکا لے گاجن کا تو حید پر ایمان کےعلاوہ کوئی نیک عمل نہ

ہوگا،ان کاجسم کوئلہ بن چکا ہوگا۔اللہ عزوجل ان کو جنت کے دروازے پرا ب حیات کی نہر میں ڈالے گا تو وہ ایسے تکلیں سے جیسے سلاب کے بیچڑ سے دانہ اُ گنا ہے، وہ مویتوں کی صورت میں تکالیں جا ئیں سے ان کی گردنوں میں سونے کے بیے (یاہار) ہون

كـــابل جنت ان كوبهيان كركهيل كے: "بيالله عزوجل كے آزاد كرده بندے ہيں، جن كوده بغير كم كمل اور نيكى كے جنت ميں داخل

كرے گا۔' ان ہے كہا جائے گا:'' جنت ميں داخل ہو جاؤ، جو پچھتم ديھو گے وہ تمہارے ليے ہے۔'' وہ عرض كريں گے:''اے

ہمارے رب عزوجل! تو نے ہمیں وہ میچھ عطا کیا جومخلوق میں ہے کسی کو نہ دیا۔''اللّٰدعز وجل ارشاد فر مائے گا:''تمہارے لیے میرے

پاس اس سے بھی افضل چیز ہے۔' و عرض کریں سے:''اس سے افضل شے کون ی ہے؟''توارشاد ہوگا:''میں تم سے راضی ہوگیا،

اب بھی ناراض نہ ہولگا۔''(صحیح مسلم ، کتاب الایمان، ہاب معرفة طریق الروبة، الحدیث ۱۸۳ ، ص ۱ اے)

الله عروى ہے، الله عزوجل اولادِ آوم میں ہے ایک کروڑ دس لا كھ (1,10,00,000) كے حق میں حضرت سيدنا آوم عليه السلام كى شفاعت قبول فرمائے گا۔ '(المعجم الاوسط، الحديث ٢٨٣٠، ج٥، ص ١٣٨، "الف الف" بدله "ماتة الف الف")

🖈 حضرت سیدنا جابر بن عبدالله و و الله و معنورنی یاک مَثَالِیَنَمُ کا فرمانِ یاک ہے: ''میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ والوں کے لیے ہے۔ ' حضرت سیدنا جابر والفئز فرماتے ہیں: ''جنہوں نے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہیں کیا آئیں شفاعت کی کیا حاجت؟ تعنی وہ شفاعت کے محتاج نہیں ۔''

(جامع الترمذي، ابواب صفة القيامة، باب منه حديث شفاعتي لاهل الكبائر من امتي، الحديث ٢٣٣٦، ص١٨٩٠)

کتا خدا کی ذات محمہ مجمی منفرد ممکن نہیں ہزار کرے کوشش خرد ہو گی وہ بارگاہ خدا میں ہمیشہ رق

شان خدا نہ ان کے علو کی ہے کوئی حد ان کے مقام انکی حقیقت کو یا سکے ان کے وسیلہ ہے جو نہ کی جائے بھی ڈعا

اس سے زیادہ اور نہیں کوئی کام بکہ فرمان مصطفیٰ ہے بہ ہر دور مستند امت کی حشر میں بھی وہ فرمائیں گے مدد دد میں کھی جہان میں کوئی نہیں ہے بد در میں کوئی نہیں ہے بد

ہو کر وہ کلمہ کو کرے تو بین مصطفیٰ جو بات آپ نے کہی ہرعبد بیں ہے خوب دنیا میں بھی نواز رہے ہیں علی الدوام طارق ہے طالب کرم خاص مصطفیٰ طارق ہے طالب کرم خاص مصطفیٰ

(طارق سلطانپوری)

#### الله تعالی سب کریموں سے بران کر کریم ہے

ایک روایت میں ہے، ایک اعرابی نے عرض کی: ''یا رسول الله مَنْ اَنْتُمْ اِنْحُلُونَ کا حساب کون لے گا؟' ارشاد فر مایا: ''الله تبارک وتعالی۔''اس نے عرض کی: ''کیا وہ خود لے گا؟'' آپ مَنْ اَنْتُمْ نے ارشاد فر مایا: ''ہاں۔' تو وہ اعرابی مسکرا دیا۔ آپ مَنْ اَنْتُمْ نے اس ہے مسکرانے کی وجہ بچھی تو اس نے عرض کی: ''کریم جب کسی پر قدرت باتا ہے تو معاف کردیتا ہے، جب حساب لیتا ہے تو درگزر فرماتا ہے۔' آپ مَنْ اَنْتُمْ نے ارشاد فر مایا: ''اعرابی نے بچ کہا، جان لو! الله عزوجل سے بردا کریم کوئی نہیں، وہ سب کریموں سے بردھ کرکریم ہے۔''

(شعب الايمان للبيهقي، باب في حشَّر الناس بعدما..... الخ، الحديث ٣٦٢، ج ١، ص٣٣٦)

بھراس اعرابی نے عربی میں چنداشعار کہے،جن کامفہوم کچھ ہوں ہے

(۱)....کریم کاحق جب کسیمخص کے زو کیے متعین ہوجائے تو وہ اپنی عزت کی وجہ سے اسے معاف فر مادیتا ہے۔

(۲).....وہ نافیر مان یہے درگز رکر کے اس کے گناہ بخش دیتا ہے حالانکہ اس کا گناہ گاراور مجرم ہونا ثابت ہے۔

ا الله مشہور حدیث پاک ہے،" الله عَز وَجُل نے کا کنات کی تخلیق سے قبل بیہ طے کرلیا تھا کہ میری رحمت میرے غضب پر میں میں میں میں اللہ عزوج کی سے کا کنات کی تخلیق سے قبل بیہ طے کرلیا تھا کہ میری رحمت میرے غضب پر

عُالبِ بُوكِي \_ ' (احياء علوم الدين، كتاب المخوف والرجاء بيان دواء الرجا..... المخ، جه، ص١٨١)

ہ روایت میں ہے،''جب قیامت کادن ہوگا تو اللہ عز وجل عرش کے پنچے ہے ایک کتاب نکا لے گا جس میں لکھا ہوگا ،میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی اور میں ارحم الراحمین ( یعنی سب سے بڑھ کررحم فر مانے والا ) ہوں پھروہ اہلِ جنت کے برابر (جہمیوں کو) دوزخ سے نکال دے گا۔''

(حياء علوم الدين، كتاب الذكر والموت وما بعدها، سعة رحمة الله على سبيل التفاؤل بذلك، ج٥، ص٣ ١٣)

الما مروى م: "ايك اعراني في صفرت سيدنا ابن عباس بالنفا كواس آيت مباركه:

وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منهاط (ب٣، ال عمران: ١٠٢)

اورتم ایک غاردوزخ کے کنارے پر تصوتواس نے تمہیں اس سے بیادیا۔

کی تلاوت کرتے ہوئے سناتو عرض کی:''اللّہ عزوجل کی تسم!اگر حمنٰ ورجیم عزوجل انہیں جہنم میں گرانے کا ارادہ فر مالیتا تو پھر انہیں اس میں گرنے سے کوئی نہ بچاتا۔'' حضرت سیدنا ابن عباس ڈاٹھٹنانے ارشاد فر مایا:'' اعرابی کی اس بات کو بلے باندھ لوحالا نکہ بیہ

جلداة ل

فتهيه ليكل " (احياء علوم الدين، كتاب الذكر والموت وما بعدها، سعة رحمة الله على سبيل التفاؤل بذلك، ج٥، ص١٣س

#### الله تعالی کس طرح بندے کی پردہ پونٹی فرمائے گا

منقول ہے:'' قیامت کے دن جب اللّٰہ عزوجل اسپے بندے کی پردہ بوٹی جائے گا اور اسے سب کے سامنے رسوانہ کرنے کا ارادہ فرمائے گاتواس کا گناہوں بھرانامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں عطافر مائے گا۔وہ بندہ اس کی وجہ سے خوف زدہ ہوگا جواس کے نامہ اعمال میں ہوگا کیونکہ اے معلوم ہوگا کہ اس کے گناہ بہت زیادہ ہیں۔ چنانچے، نامہ اعمال میں جہاں گناہ لکھے ہوں سے و ہاں وہ آ واز آ ہت کرلے گااورا بینے دل میں کہے گا:''سبحان الله عزوجل!میری توایک نیکی بھی تہیں۔'' جبکہ لوگ تہیں ہے:''سبحان اللّه عزوجل!اس بندے کے نامہ اعمال میں تو ایک گناہ بھی نہیں۔ 'جب وہ آہتہ آواز میں پڑھ کرفارغ ہو گا تو اللّه عزوجل فرمائے گا:''اے میرے بندے! تیری نیکیول کومیں نے اپنی مخلوق پر ظاہر کیا اور تیری برائیوں کی دنیا وآخرت میں پردہ پوشی فرمائی،اے میرے فرشتو!اس کومیرے عفو و کرم سے جنت میں لے جاؤ۔''

🖈 حضرت سیدنا الس بن ما لک دلائنز ہے مروی ہے ، نبی مکرم مناٹینٹی نے بارگاہ الہی عزوجل میں اپنی امت کے گنا ہوں کے متعلق دعا کی اورعرض کی:'' یا الله عز وجل! تو ان کا حساب میرے حوالے کردے تا کہان کی برائیوں پرمیرے علاوہ کوئی اور آگاہ نہ ہو۔''اللّٰدعز وجل نے وحی فرمائی:'' میہ تیری امت ہے، میں اس پر جھے سے زیادہ رحم فرمانے والا ہوں، میں ان کا حساب کسی کے حوالے بیں کروں گاتا کہ میرے علاوہ کوئی ان کی برائیاں نہ دیکھے۔''

(احياء علوم الدين، كتاب الخوف والرجاء ، بيان دواء الرجاء..... الخ، ج، ص ١٨١)

توازن جس سے قائم ہے زمیں کا، آسانوں کا وہی محور ہے سارے انبیاء کی داستانوں کا وہی امداد محر ہے ہے کسوں کا، ناتوانوں کا خدا ناصر ہے ایسے سب کینوں کا مکانوں کا بوا وه فاصله بهی ختم، جو نها دو مکانول کا تغیر اور تبدل جس سے ہے سارے جہانوں کا نعوت کرور وتخمید رب میں تر زبانوں کا خدائے کم بزل مولا ہے پیروں کا جوانوں کا ہے متبول خدا جذبہ یہی اینے جوانوں کا بہت رکھتا ہے مالک خیال اینے مہمانوں کا (راجارشیدمحود)

خدا ہے مالک ومولی مسبھی روحوں کا جانوں کا وہ رازق ساری مخلوقات کا خالق جہانوں کا نظام ایما بتایا ہے عوالم کے لیے رب نے خدائے یاک نے بھیجا ہے دنیا میں رسولوں کو سہارا بے سہاروں کا فقط خلاق عالم ہے جہال ورد درود یاک سرور ہوتا رہتا ہے فب اسرا خدا ومصطفیٰ کا قرب کیا کہنے! اصول اس کے بھی تبدیل ہو سکتے نہیں اصلا یتینا ہشت جنت کا ہر اک کلشن مقدر ہے محافظ ساری مستورات کا، اطفال کا ناصر یہ حفظ حرمت سرور کی خاطر جان ویتے ہیں بھی محمود کی مانند تم مکہ میں جا دیکھو

سبحان اللہ! میں ان سطور کو بیت اللہ شریف کے سامنے بیٹھ کر پڑھ رہا ہوں اور اپنی گنا ہگار آنکھوں سے بیت اللہ شریف کے دیدار کے ساتھ ساتھ مقطع کی صدافت بھی دکھے رہا ہوں کہ خدا کے بندے! اپنا اللہ کے مہمانوں کی کس طرح خدمت کررہے ہیں۔ ایک بار پھر سبحان اللہ!

#### سورهٔ نساء کی جارآیات د نیاو مافیها ہے بہتر

حضرت سیدنا معاویه بن قره مُنْاتَّعُنُهٔ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابن مسعود مُنْاتَّفُهٔ نے ارشادفر مایا:''سورۃ النساء کی بہ جارآ یات ، اس امت کے لیے دنیا و ما فیھا (لیعنی دنیا اور جو پچھاس میں ہے) سے بہتر ہیں:

(۱) ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشآء ت (ب٥، النسآء: ٨٠٠)

بے شک اللہ اسے ہیں بخشا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے جسے جیا ہے معاف فر مادیتا ہے۔

(۲) و لو انهم اذ ظلموآ انفسهم جآء وك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا
 رحيما (پ۵، النسآء: ۱۳)

اوراگر جب وہ اپنی جانوں برطلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھراںٹد سے معافی جا ہیں اور رسول ان کی شفاعت فر مائے تو ضروراںٹدکو بہت تو بہ قبول کرنے والامہر بان یا ئیں۔

(m) ان تجتنبوا كبآئر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيأتكم وندخلكم مدخلا كريمان

(پ۵،النسآ ۱۳۴۰)

اگر بچتے زہو کبیرہ گنا ہوں ہے جن کی تمہیں ممانعت ہے تو تمہارے اور گناہ ہم بخش دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔

(۳). و من يعمل سوء ا اويظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحميان (ب۵، النسآء: ۱۱) اور جوكوئى يُرائى يا اپنى جان برظلم كرئے پھرالله سے بخشش جا ہے تو الله كو بخشنے والام ہربان بائے گا۔

(شعب الايمان للبيهقي، باب في معالجة كل ذنب بالتوبة، الحديث ١٣١١، ج٥، ص٢٥،، بتغير ـ المعجم الكبير، الحديث ١٩٠١، ج٥، ص٢٥، بتغير ـ المعجم الكبير، الحديث ٩٠١٩، ج٩، ص٢٢٠)

اللہ حضرت سیدنا ابوغالب مُرسِنی فرماتے ہیں: '' میں ابوا مامہ رہی نفظ کے پاس شام کے وقت جایا کرتا تھا۔ ایک دن ان کے پڑوں میں ایک مریض کے پاس گیا تو وہ مریض کوجھڑک رہے تھے اور فرمار ہے تھے: '' افسوں ہے تجھ پر ،اے اپنی جان پرظام کرنے والے! کیا میں نے تجھے بھلائی کا تھم نہ دیا اور برائی ہے نہ روکا تھا؟ تو وہ نو جوان بولا: '' اے میرے محترم! اگر اللہ عز وجل مجھے میری ماں میرے ساتھ کیسا معاملہ فرمائے گی؟'' تو انہوں نے جواب ماں میرے ساتھ کیسا معاملہ فرمائے گی؟'' تو انہوں نے جواب دیا: '' وہ تجھے جنت میں داخل کردے گی۔' تو اس نے عرض کی: '' اللہ عز وجل مجھ پر میری والدہ ہے بھی زیادہ مہر بان ہے۔' بھراس کی روح تفسی عضری سے پرواز کرگئی۔ چنا نچے، جب اس کے بچانے اس کے ساتھ قبر میں اُر کرا ہے وفن کیا اور قبر کو برابر کردیا تو اس

نے گھبراکر چیخ ماری۔ میں نے بوچھا:''کیا ہوا؟''تو کینے لگا:''اس کی قبروسیع کردی گئی اورنورے مجردی گئی ہے۔' رہ عب الایمان للبيهقي، باب في معالجة كل ذنب بالتوبة، الحديث ١٥ ١٥، ج٥، ص١١٠م.

اے مسلمانو! جب الله عزوجل اپنے بندوں پر مال سے بھی زیادہ مہربان ہے تو پھر بندہ اس کی اطاعت کی طرف آ سے کیوں نہیں بڑھتااوراس کی نافر مانی سے منہ کیوں نہیں موڑ تااورا بینے آ گے ایسی چیز کیوں نہیں بھیجنا جس کا نفع اس کی طرف لونے گا۔اللہ عزوجل كافرمانِ عاليثان ٢٠٠٠ ما تقدموا لا نفسكم من خير تجدوه عند الله 4 (ب١٠١ القره: ١١٠) اورا بی جانوں کے لیے جو بھلائی آ گے بھیجو گے اسے اللہ کے یہاں یاؤگے۔

🖈 حضرت سيدنا ابوبكر بن سليم صواف عليه الرحمة فرمات بين، جم حضرت سيدنا امام ما لك بن انس وكالتُخوَّك بإس اس شام حاضر ہوئے جس شام ان کا انتقال ہوا تھا۔ہم نے عرض کی: ''اے ابوعبداللہ! آپ کیسامحسوں کررہے ہیں؟''ارشادفر مایا:''میں تہیں جانتا کہ مہیں کیا کہوں ، ہاں! تم اللہ عز وجل کاعفو و کرم دیکھتے رہو گئے جب تک تمہارا حساب نہیں ہوگا۔''ہم ان کی روح قبض ہونے تك و بي ان ك ياس رب " (الموسوعة للامام ابن ابي الدنيا، كتاب حسن الظن بالله، الحديث ٨٥، ج ١، ص٩٥)

کہ ہے وہ تی وقیوم اور خالق جن وانسان کا وہ جو جاہے کرے مظمول ہے بیہ آیات قرآ ل کا مثایا کیک تلم نام ونشال فرعون وہامال کا کیا ہے مستحق ہم کو ای نے باغ رضواں کا کہوں گا امت محمد ہوں میں بندہ ہوں رحمان کا کہ اس جا ماعدفنا قول ہے شاہ رسولال کا

بشر کی تاب کیا دعویٰ کرے جو حمہ یزداں کا وہی ہر شیء یہ قادر ہے تہیں اس کوئی ہمسر جہاں سے کر دیا نمرود کو تا بود اک وم میں شفیع ً روز محشر کا بنایا امتی ہم کو تکیرین آ کے سائل ہوں سے جس دم مجھ سے مرقد میں رہ حمد خدا طے ہو سکے کس طرح انسال سے

#### قبرمين رحمت الهي كاجلوه

منقول ہے: ''الله عزوجل كالطف وكرم بندے براس وقت بہت زيادہ ہوتا ہے جب اس كوقبر ميں أتارا جاتا ہے اور سخت مثى اس کے زم دنازک رخسار پررکادی جاتی ہے اور اس کے قرب میں رہنے والے بمبت کرنے والے جب بے وفائی کرجاتے ہیں۔ جب میت کوارِّ لا تختیر سن کاراس کالباس اُ تاردیا جاتا ہے تو وہ اپنے احباب سے مایوس ہوکر بکارتا ہے:'' ہائے بر باوی ورسونی!'' اس کی نداسوائے اللہ عز وجل کے کوئی نہیں سنتا۔اللہ عز وجل اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرما تاہے:''میرے بندے! میں کے د نیا میں تیری پردہ پوشی کی آخرت میں بھی پردہ پوشی کروں گا۔''جب میت کوجیار یا کی پرر کھ کر کھرنے سوے قبرستان چل پڑتے ہیں تو وہ چلاتا ہے: ہائے تنہائی!''اللّٰہءعز وجل فرماتا ہے:''اے میرے بندے!اگرتو آج تنہاہےتو میں ہمیشہ تیرے قریب ہول۔خوف نہ ر کھ میں تیرے کناہ مٹادوں کا ،قبر میں تیری تنہائی پر رحم کروں گا ، میں تیری تنہائی میں تیراموٹس ہوں۔' جب لوگ اس کولحد میں اتار کر اس كے زم ونازك رخسار كوسخت مٹی پرركھ كريلٹ جاتے ہيں تو وہ ویختا ہے:'' ہائے تنہائی!'' اللّٰہ عز وجل فرما تا ہے:''اے ميرے بندے! کیا تجھے وحشت ہوتی ہے جبکہ میں تیراانیس ہول، کیا تو اسکیے پن کی شکایت کرتا ہے جبکہ میں تیرے قریب ہول۔اے

میرے بندے! کیا میں تیراربنبیں ہوں؟ "عرض کرے گا:" کیول نہیں۔اے میرے دب عزوجل!"اللہ عزوجل فرمائے گا: "اے میرے بندے! کسے تونے اس چیز کوچھوڑ دیا جس کا میں نے تخفے تکم دیا تھا؟ اور کسے اس کا مرحکب ہوا جس سے میں نے تخفے منع کیا تھا؟ کیا تخفے معلوم نہ تھا کہ تخفے میری طرف پلٹنا ہے؟ تیرے اعمال میرے سامنے پیش ہول گے؟ کیا تونے میرے عہد کو بھلا دیا تھا؟ یا تو میرے وعدے اور وعید کا منکر تھا؟ اب تیرے دوستوں نے تخفے تنہا چھوڑ دیا، مال تیرے ہاتھ سے چھوٹ گیا، مال نے تیرے مقصد میں تخفے کوئی نفع نہ دیا، نہ دوستوں نے تخفے تیرے برے اعمال سے بچایا۔اب تیرے پاس کیا عذر ہے؟"

بنده عرض کرے گا: ''اے میرے پروردگا عزوجل! میرادل مال ودولت کی محبت میں گرفتار ہوا،ان دونوں نے مجھے گنا ہوں پر آ مادہ کیا، اب میں تیرے جوار رحبت میں ہوں اور تیرااس رات مہمان ہوں تو مجھے اپنی آگ سے عذا بند ینا، اگر تو بی مجھ پر تم نہیں فرمائے گا تو پھرکون رحم کرے گا؟'' اللہ عزوجل فرمائے گا: ''اے میرے بندے!لوگوں نے شجھے چھوڑ دیا اوراگروہ تیرے پاس رہتے تو بھی تجھے ابن سے نفع نہ ہوتا، انہوں نے تجھے میرے دروازے کی طرف متوجہ کر دیا اور میرے دم وکرم پرچھوڑ کرگئے ہیں۔ اس جھوڑ تا ہے میرا مہمان ہے اور کریم اپنے مہمان کو محروم نہیں جھوڑ تا ہے میرا مہمان ہے اور کریم اپنے مہمان کو محروم نہیں جھوڑ تا اے فرشتو!احس طریقے سے اس کی مہمان نوازی کر واور اس پر اس کے گھر والوں اور قرابت داروں سے زیادہ مہر بان ہو جاؤ۔ (الروش الغائق فی المواعظ والرقائق)

حضرت سیدنا ابو ہریرہ ڈاٹنٹڈ سے مروی ہے،حضور مٹاٹنٹٹم کا فرمان ہے:''اگرتمہاری خطا ئیں آسان تک پہنچ جا ئیں پھرتم تو بہ کروتو ضروراللّٰدعز وجل تمہاری تو بہ قبول فرمالےگا۔' (سنن ابن ماجة ،ابواب الزحد ،باب ذکرالتوبة ،الحدیث ۴۲۳۸،ص۲۷۵)

#### لبيك ماموي (عليدالسلام)

منقول ہے، حضرت سیدنا موی کلیم اللہ غلیہ السلام نے اپنی مناجات میں عرض کیا: ''یارب عزوجل!' اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا: ''لبیک یا موی !' آپ علیہ السلام نے عرض کی: ''یا اللہ عزوجل! تو تو ما لک ہے، میری کیا حیثیت کہ تو جھے لبیک کہہ کر جواب دوں۔' واللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا: '' مجھے یہ پند ہے کہ کوئی بندہ مجھے''یارب' پکار ہے تو میں اے 'لبیک' کہہ کر جواب دوں۔' حضرت سیدنا موی علیہ الصلو قوالسلام نے عرض کی: ''یارب عزوجل! کیا ہے ہم طبیع بندے کے لیے ہے؟' ارشاد ہوا: ''ہاں! بلکہ ہر گئیگار بندے کے لیے ہی ہے۔'' تو حضرت سیدنا موی علیہ الصلو قوالسلام نے عرض کی: ''فرما نبردار کے لیے تو اس کی اطاعت کے کہا کہ کہ اس وجہ ہے۔'' تو جواب ارشاد ہوا: ''اے موی !اگر میں بھلائی کرنے والے کواس کی بھلائی کا بدلہ دول اور برائی کرنے والے براس کی برائی کی وجہ سے احسان نہ کروں تو میرا جود و کرم کہاں جائے گا۔'' (الروش الغائق)

ہر سانس عطا کی ہوئی مہلت ہے اس کی بیہ اس کا تحمل ہے یہ شفقت ہے اس کی وہ خالق فطرت ہے اس کی دہ خالق فطرت ہے اس کی ندرت ہے اس کی قدرت ہے اس کی ندرت ہے اس کی قدرت ہے اس کی

جاری ہے جو دنیا میں اجازت ہے اس کی کم ظرف کو بھی رزق کی کٹرت سے نوازے ہررگ میں سوروگ ہیں ہرروپ میں سوروپ وہ حسن کے جلوے ہوں کہ پر کیف نظارے وہ حسن کے جلوے ہوں کہ پر کیف نظارے

یہ ہاتھ ای کا ہے یہ قوت ہے ای کی ہر آن جو بخش نے وہ نوبت ہے ای کی زندہ ہول جو اب تک ہے مشیت ہے ای کی

چڑیا مجھی کڑے سانپ سے بچوں کو بیا لے خود وقت ہے مصروف ثنا روز ازل سے منصور میں جال ہار چکا دار ہیہ کیکن

# يانج كلمات جوالله كوبهت يبندبين

منقول ہے:"اللّٰدعز وجل نے حصرت سیدنا موی کلیم اللّٰدعلیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ فلاں زمین میں میرے ایک ولی کا انتقال ہو گیا ہے تم وہاں جا کراس کونسل وکفن دواوراس کی نمازِ جناز ہ ادا کرواورمٹی میں اس کو ڈن کر دو کہ وہ جنت میں تیرا پڑوس ہے۔' چنانچہ،حضرت سیدناموی علیدالسلام تشریف لے گئے۔اس کو بیابان میں مردہ پایا۔اس کے پاس کوئی ندتھا اور نہ ہی دنیا میں اس کی ملکیت میں کوئی چیز تھی۔لوگ اس کی برائی بیان کرتے اور ہرتتم کے گناہ کا مرتکب قرار دیتے۔حضرت سیدنا موٹی علیہ انسلام نے عسل دکفن دے کراس کی نماز جناز ہ پڑھی اوراہے ڈن کر دیا۔ پھرعرض کی:'' یاربعز وجل! میں نے اس میت کے متعلق تیرے علم پر ممل کیالیکن لوگ تو اس کی برائی بیان کرتے ہیں اور ہرتشم کے گناہ کا مرتکب قرار دیتے ہیں۔' اللہ عز وجل نے ارشاد فرمایا: ''اےموک! میرے بندے سے کہتے ہیں،لیکن میں ان سے زیادہ وہ کچھ جانتا ہوں جووہ تہیں جانتے۔جب اس کی وفات کا وفت قریب آیا تواس نے پانچ کلمات سے مجھ سے مناجات کی ،جس کے سبب میں پنے اس کے مغفرت فرمادی۔حضرت سیدنا مویٰ علیہ السلام نے عرض کی:'' وہ پانچ کلمات کون سے ہیں؟''ارشاد ہوا:''اےمویٰ!وہ یا بچے کلمات بیہ ہیں:

(۱)....اے میرے ربعز وجل! تو جانتاہے کہ میں نیکوں سے محبت کرتا ہوں اگر چہ خود نیک تہیں ہوں۔

(۲)..... يارب عزوجل! تو جانتا ہے كەمىں فاسقوں سے بغض ركھتا ہوں اگر چەمىں خود فاسق ہوں۔

( m ) ..... یارب عز وجل! اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میرے جنت میں داخل ہونے سے تیری ملکیت میں کوئی کی آ ہے گی تو میں جھے جنت کا سوال نہ کروں۔

(س) ..... یارب عزوجل!اگر مجھے معلوم ہوجائے کہ میرے جہنم میں داخل ہونے سے تیری ملکیت میں اضافہ ہوگا تو میں جہنم

(۵).....یاربعز وجل!اگرتو مجھ پررخم نہ کرے گاتو پھرکون کرے گا؟

اے مویٰ علیہ السلام! میں نے اس پر رحم کیااور کیا میرے کرم کے لائق تھا کہ میں اس کو خائب و خاسرلوٹا دیتا؟ جب اس نے بیہ كلمات كهانوميس في اس يدركز رفر مايا اوراس كى مغفرت فرمادى اور ميس بى بخشنے والامبر بان مول- '(الروض الغائق)

یا الله عز وجل! ہمیں دین کی سمجھ عطا فر ما ہمشکل امور کی تشریح کرنا سکھا اور ہمیں ذلت ورسوائی ہے محفوظ فر ما۔اے ہمارے ما لک دمولی عز وجل! اے حق وہبین ذات! ہمیں اپنی رحمت ہے اپنا کامیاب بندہ بناد نے۔ یا ارحم الراحمین! ہم پراپنا خاص رحم وکرم قرماً-(امين بجاه النبي الامين صلى الله تعالى عليه و آله وسلم)

رحمت خدا بارشا دات مصطفیٰ کے باب میں احادیث مباکد کا سلسلہ شروع ہور باہے، پوری توجدہے پڑھیے اور اللہ کی رحمت

المنان فعاديد عايز بأن فارده ا

کےطلب گارہوجائے۔

کی بہ برا بہت کی وعظ بھی حکایت بھی تھیں یہ میرے نصیب کی باتیں اب میرے نصیب کی باتیں اب مدینہ کی یاد آتی ہے لکھ رہا ہوں حبیب کی باتیں اب مدینہ کی یاد آتی ہے لکھ رہا ہوں حبیب کی باتیں یہاں سے چونکہ کٹرت کے ماتھ حدیث کا سلسلہ شروع ہورہا ہے اس لیے حدیث کی اصلاحات اور اس کے بارے میں ضروری باتیں جاننا ضروری بیں۔

#### اصلاحات حديث

حديث:

حدیث کالفظی معنیٰ نی بات ،نی چیز ،گفتگو، بات ، ذکر ، بیان ۔ علم حدیث کی اصلاح میں نبی کریم مَلَّاتِیْزُم کے قول بعل اور تقریر کوحدیث کہا جاتا ہے۔

خبر

اس بارے میں میں تین قول ہیں۔

(۱) حدیث اورخبرایک بی چیز ہے،ان میں کوئی فرق نہیں۔

(٢) خبر حدیث کے خالف ہے۔ حدیث وہ ہے جو نبی کریم مانگائی کی سے منقول ہواور خبروہ ہے جوغیر سے منقول ہو۔

(۳) خبر حدیث ہے عام ہے۔ یعنی حدیث وہ ہے جو نبی مُلَاثَیَّتُم ہے منقول ہواور خبر وہ جوآ پ مُلَاثِیَّتُم ہے منقول ہویا آپ مُلَّاثِیْنِم کے علاوہ کسی اور سے ایک حدیث خبر ہو سکتی ہے کیکن خبر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ حدیث ہو۔

اژ

اس كے نغوى معنى ہيں كسى چيز كاباقى رہنے والانشان يا اثر۔

اثر کی تعریف میں علماء کا بیاختلاف ہے۔

(۱) بعض علماء کا کہناہے کہ اثر اور حدیث ایک ہی چیز ہے ان میں کوئی فرق نہیں۔

(٢) بعض كاكهنا ب كه حديث مراد حضور من الثين كارشادات بي اوراثر مراد صحابه كرام بن أنته كا تابعين رحمة التدليم

عام طور پر حدیث کی تین اقسام ہیں۔

(۱) قولی حدیث: یعن آب ملافظ کے ارشادات

(٢) فعلى حديث: يعني آب مَنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

(۳) تقریری حدیث : لین آپ مَنْ الْفَیْزُم کے سامنے کوئی کام ہوائیکن نہ تو آپ نے اس کام سے منع فر مایا اور نہ کرنے کا تھم

مديث قدسي:

\_\_\_\_\_ الیم حدیث جوذات قدسیه بینی الله سبحانه و تعالی کی طرف منسوب ہو بینی حدیث کامعنی ومنہوم اللہ کی طرف ہے ہواور نمی کریم مَنَّا يَنْتِمُ السے السے الفاظ میں بیان فرما تیں۔

سند حدیث کے دوجھے ہوتے ہیں پہلے جھے کوسند کہتے ہیں اور دوسرے جھے کومتن ۔سندے مرادراویوں کاوہ سلسلہ جومتن

منتن جہال روایوں کاسلسلخم ہوجاتا ہے اسے آ کے کا حصمتن کہلاتا ہے۔مثلا

ا - حدثنا ابوبكر بن ابي شيبة قال حدثنا شريك عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما امرتكم به فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوا

اس مدیث میں حدثنا سے لے کرابی هويوة تكسند اوراس كے بعدسے ترتك كے صدكومتن كہيں مے ز راوی:ابیامخص جوحدیث بیان کرتا ہے یا حدیث نقل کرتا ہے۔

روایت کرنا: مدیث بیان کرنایا مدیث نقل کرنا

ررایت: درایت کے لفظی مننی ہیں، عقل، دانش سمجھ کسی حدیث کومنطقی اصولوں ،عقل، قر آن یا تاریخ اور دوسری شہادتوں کے ذریعے پر کھنا کہ وہ ان کے خلاف نہ جاتی ہو حدیث کی تحقیق کابیطریقہ درایت کہلاتا ہے۔

محدث ایبافخص جوحدیث بیان کرنے اور اس میں غور وفکر کے ساتھ مشغول ہونیز بہت ہی احادیث اور ان کے راویوں کے

<u> حافظ حدیث: اس سے مراد ایساعالم ہے جو ہروہ حدیث روایت کرے جواس تک پہنچے اور جن احادیث کی اسے ضرورت ہو</u> ۔ وہ آئیں یاد کرے لیخی وہ ایسی کثیرا حادیث اور راویوں سے واقف ہوجن سے دیگرعلاء ناواقف ہوتے ہیں اور بعض علاء حدیث کہتے ہیں کہ حافظ حدیث سے مراداییا مخص نے جس کوایک لا کھا حادیث کے علم کا احاط کیا ہو۔

<u>حالم فی الحدیث اس سے مراد ایساعالم حدیث ہے جس کاعلم روایت شدہ تمام احادیث کومحیط ہو یعنی وہ ان کے متن وسند</u> ے آگاہ ہو۔راویوں کی جرح وتعدیل اور تاریخ ہے وافعت ہو۔ا حادیث کی عدالت وغرابت اور ناسخ ومنسوخ ہونے پرمطلع ہو۔ صحابی: ایسامخص جس نے ایمان کی حالت میں حضور منگافیکم سے ( ظاہری حیات میں ) ملاقات کاشرف حاصل کیا ہواور ایمان

تا بعی و وقعص ہوتا ہے جس نے اسلام کی حالت میں کسی صحابی سے ملاقات کی ہواور پھرایمان ہی کی حالت میں وفات نہ

تبع تا بعی: ایسافخص جس نے ایمان کی حالت میں کسی تا بعی سے ملا قات کی ہواورایمان ہی پرفوت ہوا ہو۔

روایت تفظی: کسی حدیث کولفظ به لفظ بیان کرنار دایت لفظی کہلاتا ہے۔ روایت معنوی:اگرکسی حدیث کوراوی اینے لفظوں میں بیان کر نے واسے روایت معنوی یاروایت بالمعنیٰ کہتے ہیں۔

مروی:جوحدیث بیان کی جائے اسے''مروی'' کہتے ہیں۔مردی کی جمع مرویات ہے۔

واسطه: درمیانے راوی کو 'واسط، کہتے ہیں۔

صبط: كسى حديث كونج طور پريا در كھنے يااس كامفہوم بچ طور پرادا كرنے كو' صبط' كہتے ہیں۔

عدالت: تمسی راوی کے اندر نیک اوصاف کا پایا جانا اور اس کا برائیوں سے دور رہنا اور نیک اور مستقل صفات کا حامل ہونا

"عدالت" كهلاتا ب-صاحب عدالت راوى كو"عادل" يا" عدول" كهتم مين-

ثقامت: جس را دی میں بید دنوں صفات یعنی عدل اور ضبط کمل طور پرموجود ہوں اے ثقہ کہتے ہیں۔ ثقہ راویوں کی روایت کومضبوط شلیم کیاجا تا ہے۔

تعدیل: سی راوی کوممل محقیق سے بعد عادل مفہرائے جانے کاممل تعدیل کہلاتا ہے۔ تضعیف: سی حدیث کو تحقیق کے بعد ضعیف قرار دینے کامل' تضعیف' کہلا تا ہے۔ جرح باطعن: راوی پرناقدانه نظر ڈالناجرح باطعن کہلاتا ہے۔

#### الفاظ ادائے حدیث:

مختلف احادیث مختلف الفاظ ہے شروع کی تنی ہیں۔احادیث جن مختلف الفاظ سے شروع ہوتی ہیں انہیں''الفاظ ادائے صدیث کہتے ہیں۔الفاظ ادائے صدیث درج ذیل ہیں( ا )سسمعت، حدثنی (۲)اخبرنی ، قوات علیه (۳)قری علیه وانا اسمع (٣)انباني (۵)ناولني (٢)شافهني، بالاجازة (٤)كتب الي بالاجازة (٨)عن' قال' روى

تخشرالروايت صحابه كرام:

جن صحابہ کرام میں ہم الرضوان نے نبی کریم منگانی تی سے بہت زیادہ احادیث روایت کی ہیں انہیں کثیر الروایت صحابہ کرام کہا جاتا

ہے۔ان کے نام درج ذیل ہیں:

(۱) حضرت ابو ہر ریرہ ڈکائنڈ

(٢) حضرت عبدالله بن عمر وللفخبئا

(m) حضرت انس بن ما لک ملافظهٔ

(١٧) ام المونين حضرت عائشه صديقه وللهجها

(۵) حضرت عبدالله بن عباس بالفَعْبُنا

(٢) حضرت جابر بن عبدالله انصاري وللفئظ

آپ نے پانچ ہزار تین سوچوہتر (۷۳۷۳) احادیث روایت کی ہیں۔

آپ نے دو ہزار چیسوتیں (۲۲۳۰)احادیث روایت کی ہیں۔

آ پ نے دو ہزار دوسوچھیاسی (۲۲۸۲)ا حادیث روایت کی ہیں۔

آپ کی مرویات کی تعداد دو ہزار دوسودس (۲۲۱۰) ہے۔

آپ کی روایت کرده احادیث کی تعداد ایک ہزار چیسوساٹھ (۱۲۲۰) ہے۔

آپ کی روایت کردہ احادیث کی تعداد ایک ہزار پانچے سوچالیس (۱۵۴۰) ہے۔

آپ کی روایت کرده احادیث کی تعداد ایک ہزار ایک سوستر (۱۱۷۰) ہے۔

(۷) حضرت ابوسعید خدری رشانتنه

حدیث کی اقسام

متواتر : وہ حدیث جےاتے کثیرراوی روایت کریں جن کے جھوٹ پراتفاق کرنے کوعقل انسانی محال قرار دے بھریہ کثرت سند کی ابتداء سے انتہا تک مسلسل برقر اررہے۔

مشہور جے ہر طبقے میں تین یا تین سے زیادہ روایت کریں اور راویوں کی تعداد حد تواتر تک نہ پہنچے بعنی اس میں خبر متواتر کی ممل شرائط نہ پائی جائیں۔ چونکہ بیانتہائی واضح اور ظاہر ہوتی ہے اس لیے اس کا نام مشہور رکھا گیا۔

عزیز: وه حدیث جس کی سند کے ایک طبقه میں صرف دوراوی ہوں اور اس کے علاوہ تمام مراحل میں دویا دو سے زا کدراوی نود ہوں ۔

غریب وہ حدیث جےروایت کرنے والا راوی سند کے تمام طبقات میں یا بعض میں ایک ہونے میں حدیث کو'' فرو'' بھی ہتے ہیں۔

صحیح لذانند صحیح لذانه سے مراد وہ حدیث مند ہے جس کی سندمتصل ہو، ابتدا سے انتہا تک عادل ضابط راوی عادل ضابط سے روایت کرے اور وہ حدیث شاذ اور معلل نہ ہو۔

صیحے لغیرہ جس حدیث میں کمال صبط کے سواضیح لذاتہ کی تمام خوبیاں ہوں اور صبط کی کی تعدد طرق روایت ہے پوری ہو جائے۔

حسن لذاتنہ جس صدیث کے راوی میں صرف صبط کی صفت نہ ہوا در صبح لذاتہ کی تمام شرا نظام وجود ہوں اور بیکی تعدد طرق سے یوری نہ ہو۔

مرفوع جس حدیث کی روایت کاسلسله نبی کریم مَالیَّیْنِم تک پہنچاہا سے حدیث مرفوع کہتے ہیں۔ موقوف جس حدیث کی روایت کاسلسلہ کس صحابی پر پہنچ کرختم ہوجا تا ہے اسے حدیث موقوف کہتے ہیں۔ مقطوع جس حدیث کی روایت کاسلسلہ کس تا بعی تک پہنچ کرختم ہوجائے اسے حدیث مقطوع کہتے ہیں۔ حدیث منصل نے اس حدیث کو کہا جاتا ہے جس کے راوی شروع سے آخرتک پورے ہوں اور درمیان میں سے کوئی راوی سٹ نہ گیا ہو۔

حدیث منقطع الی حدیث جس کی سند ہے ایک یا گئی راوی مختلف مقام ہے ساقط ہو مجے ہوں۔ حدیث معصل اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی سند ہے رویا دو ہے زیادہ راوی ایک ہی مقام سے بتعرف یا بلا تصرف منف ساقط ہوں۔

عدیث معلق جس مدیث کی سند کے شروع سے روایت کو صذف کردیا جائے خواہ بیر مذف بعض کا ہویا کل کا۔ مدیث مرسل جس مدیث کی سند کے آخر سے راوی جھوڑ دیا جائے مثلاً تا بعی جی کریم مالی کا سے راویت کرے اور محالی کو

جسن لغیر ہ: وہ ضعیف حدیث جس کی سندیں زیادہ ہوں اور اس کے ضعیف ہونے کا سبب راوی کا فاسق یا حِھُوٹا ہونا نہ ہوا۔ الغرض ضعیف صدیث دوامور کی وجہ ہے حسن کے در ہے کو بھنے جاتی ہے۔

اوّل: وه حدیث ایک یازیا ده سندول سیے مروی ہواور وه سندیں پہلی سنرجیسی یااس سے قوی ہوں۔

دوم: اس حدیث کے ضعف کا سبب راوی کے حافظے کی کمزوری ہو یا سند میں انقطاع ہویا کوئی راوی مجہول ہو۔

حسن لغیرہ حدیث حسن لذاتہ سے تیلے درجے پر ہوتی ہے۔

ضعیف: حدیث بیجی اور حدیث حسن کی مذکوره بالاشرا نظ میں سے آیک یا زیاده شرا نظ اگر رَاوی میں نه ہوں مثلاً حدیث کا راوی صاحب عدالت نہیں ہے یاصاحب ضبط ہیں ہے تواس کی روایت کردہ حدیث ' ضعیف' کہلائے گی۔

شافی:اس ہے مراد وہ حدیث نہیں جسے ثقہ راوی روایت کرے اور اس کے سواکوئی دوسرا اسے روایت نہ کرے بلکہ شاذ وہ ——— حدیث ہوتی ہے جسے تقدراوی حفاظ تقدراو بول کی مخالفت کرتے ہوئے روایت کرے۔

محفوظ: ارجح اور ثقة ترراوي كي روايت كرده حديث محفوظ كهلاتي ہے۔

منكر: وه حديث جس كاراوى ضعيف مواوروه ايسے راوى كى حديث كے خلاف موجوتوكى راوى ہے۔

معروف: وه حدیث جس کاراوی توی ہواوروہ ایسے راوی کی حدیث کے خلاف ہوجو ضعیف ہے۔

متروك: وه حديث جس كى سند ميں ايباراوي ہوجس پرجھوٹ كى تہمت ہو۔

موضوع: وه ينايا اور كهر ابروا حموث جس كي نسبت حضور مَنَّ الْيَيْمُ كي طرف بو-

چونکہ بیروایت رتبہ میں صدور جہ کمزوراور گری ہوئی ہوتی ہے اس لیے اس کا نام موضوع رکھا گیا ہے۔

كتب حديث كي اقسام

تشجیح : جس کتاب کےمصنف نے صرف صحیح احادیث کااہتمام کیا ہوجیسے بھے بخاری مجیح مسلم اور سی ابن حبان وغیرہ۔ جامع: جس كتاب مين آثه عنوانات كے تحت احادیث لائی جائيں اور وہ بيہيں: (سير، آداب ، تفسير، عقائد فنن، احكام، اشرائط، مناقب، جيسے بيح بخارى اور جامع ترندى وغيره) سنن: جس كتاب ميں احكام ہے متعلقہ احادیث ہوں جیسے سنن ابوداؤداور سنن نسائی۔ مند: جس كتاب مين صحابه كى ترتيب يا حاديث لا كى جائيس، جيسے منداحمد بن صبل متجم جس كتاب مين شيوخ كى ترتيب يا حاديث لا كى جائي بي جيسي جم طبرانى مستخرج: ایسی کتاب جس میں کسی اور مجموعہ احادیث کی مرویات کوعلیحدہ اسناد کے ساتھ پہلے مؤلف کے واسطہ کے بغیر روابيت كياجائ \_جيم متخرج لالي تعيم على البخاري

متدرک: جس کتاب میں مختلف ابواب کے تحت ان احادیث کولایا جائے جوان ابواب میں کسی اور مصنف سے رہ می ہوں مسلم کی مت جسے حاکم کی متدرک علی الصحیحین

اربعین جس کتاب میں جالیس احادیث ہوں جیسے اربعین نو وی

صحاح سند صدیث کی وہ چھ کتب جن میں بیان کردہ احادیث محققین کی تحقیق کے مطابق سب سے اعلیٰ اور سیح مرتبہ کی ثابت ہوئی ہیں صحاح سنہ کہلاتی ہیں۔ان کے نام یہ ہیں: سیح بخاری سیح مسلم، جامع تر ندی سنن ابوداؤ و سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ (تو پھراب انتظار کس بات کی)

گلشن قدس کی بہاروں سے باغ جنت کے پھول لایا ہوں عاشقو! تجر او دامنِ دل کو میں "صدیث رسول" لایا ہوں اللہ وسلم)

الله تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پیغالب ہے

لماخلق الله النحلق كتب في كتابه وهو يكتب على نفسه وهو وضع عنده على العرش "ان رحمتى تغلب غضبى" (متفق عليه بهخارى ٢٦١٩/١- كتاب التوحيد باب قول الله تعالى ويحذركم الله نفسه مسلم شريف كتاب التوبة باب في سعة رحمة الله تعالى وانها مبقت غضبه ٢١٠٥/٣- ترمذى . ابن ماجه . نسائى)

جب الله تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فر مایا تو اس نے اپنی کتاب میں لکھااوروہ اپنی ذات کے متعلق لکھتا ہے جواس کے پاس عرش پہ رکھی ہوئی ہے'' میرے غضب پیمیری رحمت غالب ہے۔

الخطق عن ابى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قبال: ان الله لما قضى النحلق كتب عنده فوق عرشه ان رحمتى سبقت غضبى . (اخرجه البخارى فى الصحيح، كتاب: التوحيد، باب: وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم، ٢/٠٠٠/، الرقم: ٢٩٨٧)

'' حصرت ابو ہریرہ ڈالٹنز سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم مَلَّالْیَز نے خرمایا: جب اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو عرش کے او پراپنے پاس لکھ کرر کھ لیا: بے شک میری رحمت میر سے خضب سے بڑھ گئی ہے۔''

الله عن ابى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الله حين محلق المخلق كتب بيده على نفسه ان رحمتى تغلب غضبى . (احرجه الترمذى في السنن، كتاب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب: خلق الله مالة رحمة، ٥٣٩/٥، الرقم: ٣٥٣٣)

" حضرت ابو ہر رہ النفز سے روایت ہے ،حضور نبی اکرم مَلاَثِیَّتم نے فرمایا: الله تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا فرمایا تواہیے

وست قدرت سے اپنی ذاک کے لیے لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔'

پھر یاں سے کیوں بہ حسرت وارمان جائیں ہم بندے ہیں تیرے اور کو کیوں مان جائیں ہم آئھیں عطا ہوں کاش کہ بہجان جائیں ہم جب حشر میں بصورت مہمان جائیں ہم گر حق نما نظر ہو عطا جان جائیں ہم اللہ کے حبیب ہو قربان جائیں ہم واعظ کے قبل وقال کو کیوں مان جائیں ہم واعظ کے قبل وقال کو کیوں مان جائیں ہم واعظ کے قبل وقال کو کیوں مان جائیں ہم

ہے تو ہی تو آگر تجھے پہچان جائیں ہم وہ علم دے ہمیں کہ تجھے جان جائیں ہم ہر شان میں ہے جلوہ نما تو ہی اے خدا یا رب ہارے ساقی کوثر ہوں میزبال شان جناب احمد مرسل حبیب حق شان جناب احمد مرسل حبیب حق برقع اٹھائے رخ روشن سے آیا نبی لا تقنطوا ہے سامعہ افرونے جال تحکیم

#### اے میرے بندو

المناس ا

''اے میرے بندو! میں نے اپنے او پرظلم کوحرام کیا ہے اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کوحرام کر دیا ،للہذاتم ایک دوسرے پرظلم نہ کرو ،اے میرے بندو! تم سب گمراہ ہو ،سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں ،سوتم مجھ سے

ہرایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دول گا، اے میرے بندو! تم سب بھوکے ہوسوائے اس کے جسے میں کھانا کھلاؤں، پس تم مجھ سے کھانا طلب کرو، میں تمہیں کھلاؤں گا،اے میرے بندو!تم سب سے بےلباس ہوسوائے اس کے جسے میں لباس پہنا وُں ، للبذاتم مجھ ہے لباس مانگو میں تمہیں لباس پہنا وُں گا ، اے میرے بندو! تم سب دن رات گناہ کرتے ہواور میں تمام گناہوں کو بخشاہوں ،تم مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تمہیں بخش دوں گا،اے میرے بندو! تم کسی نقصان کے مالک نہیں ہو کہ مجھے نقصان پہنچا سکواورتم کسی تفع کے مالک بھی نہیں کہ مجھے تفع بہنچا سکو،اےمیرے بندو!اگرتمہارےاوّل اورآخراورتمہارےانسان اورجن تم میں سے سب سے زیادہ مقی صحف کی طرح ہوجائیں تو میری بادشاہت میں بچھاضا فہیں کرسکتے اور اے میرے بندو! اگرتمہارے اول وآخر اور تمہارے انسان اور جنتم میں ہے سب سے زیادہ بد کارشخص کی طرح ہوجا ئیں تو میری بادشاہت ہے کوئی چیز کم ، نہیں کر سکتے اور اے میرے بندو! اگرتمہارے اول اور آخر اور تنہارے انسان اور جن کسی ایک جگہ کھڑے ہو کر مجھ سے سوال کریں اور میں ہرا کیک کا سوال پورا کر دول تو جو کھے میرے پاس ہے اس سے صرف اتنا کم ہوگا جس طرح سوئی کوسمندر میں ڈال کر (نکالنے ہے) اس میں کی ہوتی ہے، اے میرئے بندو! بیتمہارے اعمال ہیں جنہیں میں تمہارے لیے جمع کررہا ہوں ، پھر میں تمہیں ان کی پوری پوری جزادوں گا، پس جو بھس خیر کو یائے وہ اللہ کی حمد کرے اور جسے خیر کے سوا کوئی چیز (مثلاً آفت یا مصیبت) پہنچے وہ ایپے نفس کے سوا اور کسی کو ملامت نہ

عطاکی زندگی ہر چیز کو رب علیٰ تو نے بنائے دو جہاں اے خالق ارض وسا تو نے مہ وخورشید والجم کو عطا کی ہے ضیاء تو نے چمن زاروں کو بخشی ہے بہار دلکشا تو نے کہ دی ہے نحن اقرب کی نوید جانفزا تو نے کیا ہے ہے زبانوں کو تکلم آشا تو نے عطا تیری دیا ہم کو رسول مجتبیٰ تو نے

تیرے جلووں سے نورافشاں ہے اس عالم کا ہر ذرہ تیری قدرت کے مظہر ہیں مناظر کو ہساروں کے نگاه شوق کو احساس ہو کیوں نارسائی کا عطا کی سنگریزوں کو بھی تو نے بتاب سکویائی ترم تیرا کہ ہم کو خیر امت تو نے فرمایا

گاہے گاہے بازخوال ایں قصبہ یاریندرا

اس صدیث کے تحت اس سے پہلے اپنی کتاب الباقیات الصالحات میں جو پچھلکھ چکا ہوں وہ قار نمین کی نذر کررہا ہوں تا کہ بھواا ہواسبق یا دہوجائے۔

قـل يعبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله 4 أن الله يغفر الذنوب جميعا 4 أنه ﴿ هو الغفور الرحيم) (الزمر:٥٣)

(اے بیارے حبیب آپ) فرما دیجئے اے میرے وہ بند د جنہوں نے (عمنا ہوں اور مصیتوں میں مبتلا ہوکر) اپی

جانوں پرزیادتی کی اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہوجاؤ بے شک اللہ تعالیٰ تمام گنا ہوں کو بخش دے گا، بے شک اللہ تعالی بخشنے والامہر بان ہے۔

اس آید کریمہ کے شان نزول میں مفسرین نے لکھا ہے کہ چند آ دمیوں نے حضورعلیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کرعرض کیا آپ کا دین تو بے شک حق اور پچ ہے لیکن ہم (ڈرتے ہیں کہ ہم) نے بوے بوے بوے جو گناہ کئے ہیں ان کا کیا ہے گا، کیا وہ معاف ہو جا کیں گے؟اس پراللہ تعالی نے بیر آیت ٹازل فرمائی۔

اس آیت کے ابتدائی الفاظ کتنے پیارے ہیں اللہ تعالی اپنے بندول کویا ایھا الناس کہہ کربھی خطاب فر ماسکتا تھا۔ بیا المذیب امنوا مجمی فر مایا جاسکتا تھالیکن نہیں ، ی ضمیر کے بغیر'' اے بندو' بھی کہا جاسکتا تھا مگرنہیں' بھریسعبادی کہنے میں حکمت کیا ہے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ کی اپنے گناہ گار بندوں کے ساتھ پیار کی انتہا ہے کہ فر مار ہا ہے اے میرے بندو!

براتنبیہ وتمثیل یوں تمجھیں کہ ایک شخص کئی بیٹے ہوں بچھ تابعدار ہوں اور بچھ نافر مان اور بڑا عرصہ نافر مائی کرتے رہے ہوں اور بڑی بڑی بڑی بارے بارے بیں ما یوں ہو چکے ہوں کہ اب ہم اپنے باپ کا پیار کہاں ہے حاصل کر سکتے ہیں، بس اب کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہمیں اپنے باپ کا پیار مل سکے کیونکہ ہمنے اس کوننگ ہی اتنا کیا ہے اور باپ جانتا ہو کہ یہ میرے بارے میں کیما ذہن بنائے بیٹھے ہیں اس پر باپ کوڑی آئے اور وہ محبت پدری کے جذبات سے سرشار ہوکر کے! اے میرے بارے بیٹو اسم بنیاں اندازہ ہی نہیں ہے کہ میرے ول میں تمہاری س قدر محبت ہے۔ اگر چرتم نے مجھے بہت ستایا ہے لیکن میرے بیادے ہو مجھے باپ کہ کرتو ویکھو پھر دیکھا محبت پدرانہ کا نظارا کہ تمہاری نا فرمانیاں کس طرح معاف ہوتی ہیں اور پھر سے مالیوں کیوں ہوتے ہو مجھے باپ کہ کرتو ویکھو پھر دیکھا محبت پدرانہ کا نظارا کہ تمہاری نا فرمانیاں کس طرح معاف ہوتی ہیں اور پھر سے ایک فطرتی بات ہے کہ باپ کوالی اولا دیزیا دہ ترس آتا ہے۔

ان کا ضمیر سوچ کی کالی جٹان ہے۔ جن کی نظر میں عشق بھی وہم و گمان ہے

اللہ تعالیٰ اسم یلد و اسم یولد ہے مثال صرف سمجھانے کے لیے دی ہے پچھ یہی اندازاس آیت میں بھی دکھائی دیتا ہے کہ جن بندوں نے خداکی نا فرمانیاں کرکر کے اپنے آپ کورب کی رحمت سے مایوس کرلیا ہے ان کوکہا جارہا ہے اے میرے بیارے بندو! شمہیں کیا پیتہ تہمارار بتم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ ماں اپنے اکلوتے بیٹے سے کیا محبت کرے گی جنتی محبت تہمارار بہمار ساتھ فرما تا ہے۔ تم ایک بارال لمصم فبیل کہ کرتو دیکھواس کی بارگاہ سے دس باریا عبدی کی ندا آ کے گی اور بی خطاب نیوکاروں، پر بیز گاروں سے نہیں وہ تو اپنی وتقوی کی وجہ سے پہلے ہی خدا کے بیار سے بیل یہاں تو خطاب ان سے ہے المذیب اسر فوا علی انفسیم ۔ (وہ جوانی جانوں پٹلم کر بیٹھے ہیں) یعنی بڑے بڑے گنا ہگار حضور علیہ السام کا بھی ارشاد ہے: شف اعتمی لاھل الکہائو من امتی . میری شفاعت بڑے بڑے گنا ہگاروں کے لیے ہے۔

میرا اللہ بھی کریم اس کے محمد بھی کریم دو کریموں میں گناہ گار کی بن آئی ہے میرا اللہ بھی کریم اس کے محمد بھی کریم دو کریموں میں گناہ گار کی بن آئی ہے پھر یہاں پیایک اور بڑی مجیب بات مجھنے والی ہے کہ اللہ تعالی نے خود نہیں فر مایا یہ عبادی 'بلکہ اپنے محبوب علیہ السلام کوفر مایا ۔ قل یعبادی اے بیارے تو کہدوے: اے میرے بیارے بندو!

#### ہم وہ بندے ہیں جودن رات گناہ کرتے ہیں

اس کوجھی ایک مثال سے بچھتے کہ ایک غلام کا آتا تا پیار بھی کرتا ہواور غصے بھی ہوتا ہو،اس میں جلال بھی ہواور جمال بھی ہمز ابھی دیتا ہوا ورمعاف بھی کرتا ہوتو اس غلام سے اگر کوئی نافر مانی ہوجائے اور آقادر گذر کردے ۔ تو در گذر کرنے کے باوجود بھی غلام کے ول میں بیخیال ضرور آتارہے گا کہ خدا جانے کب جلال میں آجائے اورا گلے پچھلے حساب لیناشروع کردے۔ لیکن اس آقا کا کوئی پیاراجس میں جمال ہی جمال ہے جلال تہیں ،جس میں پیار ہی بیار ہے مارہیں۔جس میں معاف کرنے ہی کی صفت ہے ہزادیے کی نہیں ، جوسرا پارتم وکرم ہو'اینے غلام کو سکے لیے اپنے اس بیارے کو کہتا ہے کہ تو اِس کو کہددے کہ مزا کا خطرہ محسوس نہ كرے تيرے آقانے تجے معاف كرديا ہے توجب آقاكا پيارالي بات كے گاتواس كوضرور حوصله موگا كدا كرخود كہتا توبات اور تقي اب تو تسى صورت ميں بھى سزاكى تو قع نہيں ہے۔ بلاتشبيه وتمثيل يوں سجھے كەاللەتغالى اگرچە لا يسخسلف السمعيادى شان والا ہے رجیم دکریم ،غفار ورحمان ہے مگر ساتھ قہار و جہار بھی ہے وہ اگر خود فرمائے کہ میں معاف کرنے والا ہوں تو دل میں پیکھٹک توریحی ككل قيامت كدن جب اس كے جلال كى انتها ہوگى اور ہركوئى تقسى قىلى بكارر ہا ہوگا اگر اس نے ہمارا حساب لے ليا تو اس كوكون یو چھنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے گنا ہگار بندول کے دل سے بیخوف نکا لنے کے لیے اپنے پیارے کو جوسرایار حمت ہی رحمت ہے، جس میں انتقام کا جذبہیں ضرف معاف کرنے ہے ہی محبت کرتا ہے۔اس کوفر مایا: قل یعبادی۔اے پیارے میرے گنا مگاروں کو تو کہددے کہ رب کی رحمت سے مایوں ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔

یا رسول الله! ہم اس کیے ڈرتے ہیں کہ گناہ بہت ہیں۔فرمایا: اینے گناہوں کے پہاڑ دیکھنے والواللہ کی رحمت کے انبار بھی ويلهو ان الله يغفر المذنوب جميعا التُدتمهار الله كنابول كومعاف فرماو كال

ہم وہ بندے ہیں جو دن رات گناہ کرتے ہیں ہیہ وہ آتا ہیں جو سب بخش دیا کرتے ہیں

#### ہم ہیں عبد مصطفیٰ پھر جھے کو کیا؟

یا در ہے! اس آیت کا ایک معنی میر بھی ہے کہ حضور علیہ السلام فر مار ہے ہیں اے میرے بندو! اس صورت میں بندہ بندگی کرنے والا کے معنی میں نہیں ہوگا بلکہ نوکر جا کراور خدمت گزار کے معنی میں ہوگااور بیقر آن مجید میں بہت جگہ آیا ہے۔

وانكحوا الايامي منكم والصالحين من عبادكم بين يهمعني مراديــــــ

اورفقهی اصطلاح میںعبد کالفظ حیاہے وہ عبدالق ہو، رقیق ہو، ماذ ون ہو مد بر ہوم کا تب ہوا نہی معنوں میں بولا جاتا ہے۔ان معنول کے لحاظ ہے ہی عبد المصطفیٰ ،عبد الرسول نام رکھنے کا جواز ثابت ہوتا ہے لہذا بیشرک نہ ہواعلیٰ حضرت میشند اس مقیدے کو شرك قراردينے والوں كى اپنے ايك شعر ميں يوں حجامت فرماتے ہيں:

> یعبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا پھر جھے کو کہا تیری دوزخ سے تو کھھ چھینا نہیں علد میں پہنچا رمنا پھر جھھ کو کہا

خدامعاف کرتا ہے گررسول کریم منافیقی کی سفارش ہے معاف کرتا ہے جیسا کرتر آن مجید میں ہے ولو انھے اذ ظلموا نفسھ جاء و ك ..... انداز ولگاؤ كرگنام گارتو ہم خدا كے ہیں گرخداتعالی ہمیں اپنے مجبوب کی بارگاہ كاراسته دکھار ہا ہے كداگر معافی جاہتے ہوتو درمجبوب ہے ہوئے ہوئے آؤ۔

رب اپنے گنامگاراں نوں بھیجے اوہدے درتے سرکار بناں معاف خطا کون کرے گا امت کئی رو رو کے دعا کون کرے گا

اگرالذنوب کی جگه الذنب آجاتا توالف لام عهد جنسی یا استغراقی کے ذریعے تمام گناه مراد لیے جاسکتے تھے۔ یا" ذنبا" نکره فرمایا جاتا تو پھر بھی ہر گناه مراد ہوسکتا تھا مگر قربان جائیں اللہ نے اللہ ذنوب بھی فرمایا اور پھرسا تھے جیب عابھی فرمادیا کہ کوئی گناه معاف ہونے سے پینہیں سکے گا۔

کار تو برما ہمہ بخشندگی

کار ما بدکاری وشرمندگی

#### مزيدآ بات قرآني

مندرجہ بالا آیت کے علاوہ بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو''اے میرے بندو'' کہہ کریاد فرمایا ہے اگر چہ بعض جگہ دہاں خمیر میں مندرجہ بالا آیت کے علاوہ بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندو'' کیونکہ وہاں'' ک' محذوف ہے اور المحذوف وف کا لیعض جگہ دہاں خمیر میں ہوگا۔''اے میرے بندو کا اور المحذوب کی محبت ومغفرت کی طرف گنا ہگار بندوں کو بلاتا رہے گا۔ چند آیات ملاحظہ ہوں۔

[ -و اذا سالک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوة الداع اذا دعان فلیستجیبو الی ولیومنوا به لعلهم یرشدون . (البقره:۱۸۱)

ترجمہ:اوراے بیارے! جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو میں بزدیک ہوں دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی جب وہ مجھے پکارے تو انہیں چاہیے کہ میرائکم مانیں اور مجھ پرایمان لائیں کہ ہیں را ہ پائیں۔ دوست نزدیک تر از من بمن است ویں عجب ترکہ من ازوے دورم

2-قل يعبادي الذين امنوا يقيموا الصلواة وينفقوا مما رزقنهم سرا وعلانية من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولإ خلل ـ (ابراهيم: ٣١)

ترجمہ: اے محبوب! میرے بندول سے فرماؤ جوایمان لائے کہ نماز قائم کریں اور ہمارے دیے ہوئے میں سے پکھ ہماری راہ میں چھپے اور ظاہر خرج کریں اس دن کے آنے سے پہلے جس میں نہ سوداگری ہوگی نہ یارانہ (یعنی وہ سوداگری ویارانہ جومجت الہی کی وجہ سے نہو)۔

3-أن عبادى ليس لك عليهم بسلطن . (الحجر: ٣٢) الاسراء: ٢٥)

ترجمه: (شیطان سے اللہ نے فرمایا) بیٹک میرے (ایماندار) بندوں یہ تیرا کچھ قابوہیں۔

4-نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم . (الحجر: ٩٩)

ترجمه الصحبوب!ميري بندول كوبتادي كهبيتك ميں ہى ہوں بخشے والامهر بان\_

5-و قل لعبادي يقول التي هي احسن ..... (بني اسرائيل:٥٣)

ترجمہ: اے پیارے!میرے(ایماندار) بندوں سے فرمادو کہالی بات کہیں جوسب سے اچھی ہو۔

6-افحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني اولياء \_ (الكهف: ١٠٢)

ترجمہ: تو کیا کافریہ بھتے ہیں کہ میرے بندوں کومیرے سوا (اپنا) حمایتی بنالیں گئے۔

7-و لقد او حينا الى موسى ان اسر بعبادى . (طه: ٢٢)

ترجمہ:اورہم نےموی علیہالسلام کووی کی میرے بندوں کوراتوں رات لےچل۔(الشراء:۵۲،الدخان:۲۳)

8-و لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون \_ (الانبياء: ١٠٥)

ترجمہ اور بے شک ہم نے زبور میں نفیحت کے بعد لکھ دیا کہ اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہی ہوں گے۔

9-انه كان فريق من عبادى يقولون ربنا امنا فاغفرلنا وارحمنا وانت خير الواحمين \_(المرمنون:١٠٩)

ترجمہ بیشک میرے بندول کا ایک گروہ یول دعا کرتا تھاا ہے ہمارے رب! ہم ایمان لائے تو ہمیں بخش دے اور ہم پر

رحم كراورتوسب سے بہتررحم كرنے والا ہے۔

10 - يعبادي الذين امتوا ان ارضي واسعة فاياي فاعبدون ـ (العنكبوت: ٥٦)

ترجمہ:اے میرے ایماندار بندو! بیشک میری زمین وسیع ہے پس میری ہی بندگی کرو۔

[ [ - قل يعباد الذين امنوا اتقوا ربكم \_ (الزمر: • ١)

ترجمہ فرمادو!اےمیرےایماندار بندوایپے رب ہے ڈرو۔

12- يعباد فاتقون . (الزمر:١٦)

(بیروہ عذاب ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کوڈرا تا ہے تو) اے میرے بندو! تم مجھے ڈرو۔ (یہاں پیدونوں جگہ ''ک' محذوف ہے بینی اصل میں عبارت یوں تھی یعبادی فاتقو نبی) اس کے بعدوالی آیت میں فرمایا گیا۔

13- فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو . االالياب

ترجمہ: میرے ان بندوں کوخوشخبری سنادیں جو کان لگا کرسنیں پھراس کے بہتر پیچلیں یہ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت سے نو از ااور یہی عقل مند ہیں۔

> 14- يعباد لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون . (الزعرف: ٢٨) ترجمہ:اے ميرے بندو! آج تم پرنہ خوف ہے نہى تنہيں غم ہوگا۔

15 - فادخلي في عبادي وادخلي جنتي . (الفجر: ۲۹/۳۰)

حصول برکت کے لیے آیات بمعہ ترجمہ وحوالہ لکھ دی گئیں دراصل میں اس موضوع پرایک حدیث قدی لکھنا جا ہوں جس میں دس مرتباللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کواس پیارے خطاب سے مخاطب کیا ہے یعنی یعبادی کے مقدس لفظ سے۔

اس حدیث کوامام سلم نے سیحے مسلم میں بابتحریم الظلم کاعنوان دیا ہے جبکہ صاحب مشکوٰ قاس کو باب الاستغفار میں لائے ہیں اوراس حدیث میں جہاں اللہ تعالیٰ کی صفات بے شار ہیں وہان ان صفات کا اپنے بندوں پیا ظہار بھی موسلا دھارہے۔اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت، رحمت وحکومت و بے نیازی کا ذکر بھی ہے اور بندے کی مختاجی کا بیان بھی ہے۔

اس میں نعمت ملنے پرشکرادا کرنے کا بیان بھی ہے اور تکلیف کواپنی شامت اعمال کی طرف منسوب کرنے کا بھی تذکرہ ہے۔ پہلے عربی میں مکمل حدیث ترجمہ کے ساتھ لکھی جا جا ب دس نکاتی خطاب خداوندی (مضامین حدیث) کا علیحدہ علیحدہ بیان ہو گا۔ آج کی تقریر میں بہی حدیث بیان کرنامقصود ہے۔

#### مضامين حديث:

۱ یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی و جعلته بینکم محرما فلا تظالموا .

اس جملہ میں ظلم کی حرمت کا بیان ہے یا درہے! بعض امورا سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہیں گرمخلوق کے لیے عیب
ہیں جیسا کہ تکبر کے لائق اللہ ہی کی ذات ہے اوراس کاصفتی نام التنگبر ہے جبکہ بندوں کے لیے تکبر عیب ہے۔ یعنی اللہ تکبر کرے تو
اس کی شان ہے اور بندہ تکبر کرے تواس کے لیے عیب ہے کیکن ظلم ایساعمل ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بھی نہیں کر تا (و مسا انسا بسط لام
للعبید) تو بندوں کوظلم کرنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس بارے میں چندا حادیث ملاحظہ ہوں۔

القيمة عبرالله بن عمر التنافيك الماست روايت م كم حضور مَنَ النَّيْمُ في مايا: الظلم ظلمات يوم القيمة .

(متفق عليه مشكوٰة صفحة ٣٣٣)

جلداة ل

ظلم قیامت کے دن اندھرے ہیں (یعنی نیک اعمال مومن کے لیے روشنی کا سامان ہوں گے جومومن کے آگے آگے ہوگی اورظلم ظالم کے لیے اندھرے کا سبب وگا) العمل الصالح سبب لنور یسعی بین ایدی المومنین کذلک الظلم سبب للظلمة

المسلم اخو المسلم لا يظلمه و لا يسلمه . (ملم شريف)

ترجمہ:مسلمان مسلمان کا بھائی ہےنداس پڑھلم کرتا ہے اور نداس کو ( کسی کے سپر دکر کے ) تباہ کرتا ہے۔

🖈 حضرت ابوموی والتین فرمات میں کے حضور مَالَّاتُیْم نے فرمایا:

ان الله عزوجل يسملي للظالم فاذا احذه لم يفتله ثم قرء وكذلك اخذ ربك اذا اخذا لقرى وهي ظالمة ان اخذه اليم شديد .

ترجمه:الله تعالی ظالم کومهلت دیتا ہے اور جب اس کو بکڑتا ہے تو پھرنہیں جھوڑتا پھر آپ نے بیر آیت پڑھی۔ (ترجمہ)

اورای طرح تیرے رب کی پکڑ ہے جب وہ ظلم کرنے والی بستیوں کواپی گرفت میں لیتا ہے بیٹک اس کی پکڑ بروی سخت ر

الله حضرت حذیفه رنانفز سے روایت ہے کہ حضور منالین فی مایا: نقال اور بے رائے نہ بنوکہ یوں کہوا گرلوگ بھلائی کریں کے تو ہم بھی بھلائی کریں گے اورا گرلوگ ظلم کریں گے تو ہم بھی ظلم کریں گے بلکہا سپنے نفسوں کو قرار دو کہ لوگ بھلائی کریں تو بھلائی کرواوراگرلوگ ظلم کریں تو تم ظلم نه کرو \_ (ترندی مشکوٰۃ صفحہ ۲۷)

🖈 حضرت عائشہ صدیقہ و النجائے مروی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالی بندوں یہ کیے جانے والے ظلم کا ضرور بدلہ لے گا، الله تعالیٰ اینے اور بندے کے درمیانی معاملات جاہے گا جاہے تو معاف کردے گا جاہے گا تو عذاب دے گا۔ (مفئلوۃ: غلاضۃ) ایک روایت میں جانوروں پر دنیامیں کئے گئے طلم کابدلہ کینے کامھی ذکر ہے۔

☆ حتى يقاد للشاه الجلجاء من الشاة القرناء \_

ترجمہ: یہاں تک کہ منڈی (بے سینگھ) مجری کابدلہ سینگھ والی مجری سے لیا جائے گا۔ (اینا)

المرتضى والنفي سيروايت ہے كے حضور مثل النفي في المرتضى والنفيز است روايت ہے كے حضور مثل النفیز استاد فرمایا:

اياك ودعوة المظلوم فانما يسال الله تعالى حقِه وان الله لا يمنع ذا حق حقه

(رواه البيهقي في شعب الايمان)

ترجمه:مظلوم کی بدد عاسے بچووه تو اللہ سے اپناحق مانگتا ہے اور اللہ تعالی سی حق والے کاحق نہیں رو کتا۔ ⇒ نبی اکرم منگانین کا ارشاد ہے:

من مشي مع ظالم ليقويه وهو يعلمه انه ظالم فقاء خرج من الاسلام . (مشكوة)

ترجمہ: جوکسی ظالم کوقوت دینے کے لیے اس کے ساتھ چلے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ بیظالم ہے تو (بیظالم کا ساتھ دینے والا )اسلام ہےنکل گیا۔

🖈 حضرت ابوہریرہ ملائٹڈنے ایک مخص کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ظالم صرف اپنا ہی نقصان کرتا ہے (اس کا مطلب بیتھا کہ اس کے طلم کی وجہ ہے دوسروں کو کیا نقصان ہوسکتا ہے )اس پر آپ سے فرمایا:

والله حتى الحباري لتموت في وكرها هز لا لظلم الظالم .

ترجمہ: کیوں نہیں اللہ کی نتم اس کے ظلم کا اثر تھونسلوں کے رہنے والے بٹیروں (پرندوں) پربھی پڑتا ہے ( کہاس کے ظلم کی وجہ ہے بارش نہ ہواوروہ)ا ہے تھونسلوں میں بھوک سے مرجا نمیں توبیظ لم کے ظلم کااثر ہے۔ (مفکلوۃ)

''الله تعالیٰ نے ظلم کوایے او پرحرام کرلیا ہے'' کامعنی کیا ہے؟:

الله تعالی ظلم ہے پاک ہے کیونکہ ظلم یہ ہے کہ مقررہ حدود سے تجاوز کیا جائے اور اللہ کے اوپر تو کوئی ہے ہیں کہ جواس کے لیے حدود متعین کرے کہ اللہ حدود ہے تنجاوز کرے اور نعوذ ہاللہ ظالم قرار پائے۔ پھرظلم نقص وعیب ہے اور اللہ نتعالی ہرنقص وعیب سے

پاک ہے لہذا حرمت سے مرادیباں شری حرمت نہیں اس لیے کہ شری احکام تو بندوں کے لیے ہیں اور نہ ہی اللہ پرکوئی حاکم ہے کہ
اس پرتھم نافذ کر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی شی ظلم ہوہی نہیں سکتی کیونکہ ظلم کامعنی ہے کسی دوسر سے کی ملک میں زیادتی کر نایہ وضع المشہیء فی غیر معلمہ کسی شیء کو بے کل استعال کرنا ،اللہ تعالیٰ کی ذات ان دونوں باتوں سے پاک ہے کیونکہ ہرشی ءاس کی ملکیت میں ہے اور جس چیز کے استعال کے لیے جو جگہ مقرر فر مادے وہی اس کا صحیح مصرف وکل ہے۔ اس کے افعال یا عدل پہنی ہیں یافضل پہ لہذا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے نہ وہ کسی بے تصور کو سزادیتا ہے۔

ان الله لا يظلم مئقال ذرة .

ترجمه:الله تعالی کسی پرذره برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔

وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون ـ

ترجمہ:ادرانہوں نے ہم پرظلم ہیں کیالیکن خودا پی جانوں پیلم کرتے تھے۔

فمنهم ظالم لنفسه .

ترجمہ:ان میں سے بعض اپنے آپ برظلم کرنے والے ہیں۔

فكلا اخذنا بذنبه .

ترجمہ: ہم نے سب کوان کے گنا ہوں کے سبب پکڑا ہے۔

ان میں ہے بعض پہ پھراؤ کیا ( قوم لوط ) بعض کو چیخ نے آلیا ( قوم ثمود ) بعض کو زمین میں دھنسا دیا گیا ( قارون وغیرہ ) بعض کوغرق کردیا ( قوم نوح علیہالسلام اورفرعون اوراس کےلشکر کو )۔

و ما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون . (العنكبوت)

ترجمہ:اللّٰہ کی شان میہیں کہ وہ ان برطلم کرے ہاں وہ خود ہی اپنی جانوں پیٹلم کرتے تھے۔

چونکہ اللہ تعالی خودظلم نہیں کرتا لہٰذا فر مایا کہتم بھی کسی پر جانی ، مالی یا آبر دریزی کاظلم نہ کرو کیونکہ بیتمام جرموں ہے بڑا جرم ہے اس لیے کہ رین العباد ہے کہ جوصرف تو بہ سے بھی معاف نہیں ہوگا جب تک حق دارخودمعاف نہ کرےگا۔

#### حديث كادوسراجمله

يا عبادي كلكم ضا الامن هديته .....

یہ جملہ اس بات پدولالت کرتا ہے کہ تمام انسان اصل فطرت میں گمرائی پر تھے حالانکہ ایک حدیث میں ہے کہ اس و لمود بول د علی الفطرہ ہر پیدا ہونے والافطرت (اسلام) پر پیدا ہوتا ہے اس کا جواب قاضی عیاض میشد نے یہ دیا ہے کہ اس گمرائی سے مرادوہ گمرائی ہے جوفطرت کے بعدر سولوں کے آنے سے پہلے تھی جیسا کہ قر آن مجید میں ہے:

كان الناس امة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين . (البقره: ٢١٣)

ترجمہ: تمام لوگ ایک طریقہ (بعنی گمراہی) پر تصفو ائٹد تعالیٰ نے خوشخبری دینے دالے اور ( گمراہی کے عذاب سے )

ڈرنے والے نبی بھیجے۔

یعن اگراللہ تعالیٰ رسولوں کو نہ جھیجنا اور لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ ویٹا تو لوگ عیش پرتی اور دلائل تو حید میں تد برنہ کرنے کی وجہ سے گراہ ہوجاتے۔اس کا مطلب بیہ ہوا کہ ہماری پیدائش تار کی میں ہوئی چھر ہم پر نور کا چھینٹا دیا گیا۔اگر ہمیں ہمارے نفوں پر چھوڑ دیا جائے تو ہم عقیدۃ اور عملاً برعملی ہی کریں گے اور اگر اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے تو ہم نیکی کی راہ پرچلیں ہے ہم بول کے درخت کی طرح کا نثوں سے ہمر پور ہیں ، ہمارے پلے گنا ہوں کے کا نثوں کے سوا اور پرچھیں ہے ہماری ہی صفت ظلو ما جھولا ہے لینی کل مولود۔ میں ہمارا دنیا میں آ نابیان ہوا اور اس حدیث میں ہماری اصل پیدائش کا تذکرہ ہے۔ پھریا در کھو! اگر چہانبیاء کرام میں میں مولود۔ میں ہمارا دنیا میں اللہ مہمی اللہ این کے در سے سے السلام بھی اللہ میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت انہی کے ذریعے سے ملام میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت انہی کے ذریعے سے ملی ہمیں ہدایت انہی کے ذریعے سے ملی ہمیں مورج کونور تو اللہ نے ہی دیا ہے مگر چا ند تارے اور زمین سورج سے نور لیتے ہیں۔ارشاد باری تعالیٰ ہے:

و انك لتهدى الى صراط مستقيم ـ

ترجمه: اور بيتك (اميمجوب)! آپ سيد هے راستے كى طرف مدايت كرتے ہيں ۔ (مراة شرح مكلؤة)

m- يا عبادى كلكم جائع الامن اطعمته .....

ہم اپی روحانی وجسمانی غذاؤں میں اللہ تعالی کے مختاج ہیں ، ہر جاندار غذا کا مختاج ہے اور اللہ تعالیٰ سب کا مختاج الیہ ہے۔وہ خود نہیں کھا تا گرسارے جہانوں کو کھلاتا ہے۔اس کی اتنی بڑی کا سئات میں کوئی ایک کیٹر امکوڑ ابھی ایسانہیں جو بھوک سے مرجائے۔ اس کا فرمان ہے:وما من دابة فی الارض الا علی اللہ رزقہا۔ ہرجاندار کارزق اس نے اپنے ذمہ کرم پہلے رکھا ہے۔وھو یطعم و لا یطعم۔وہ سارے جہان کو کھلاتا ہے گرخو دئیس کھاتا۔

۳- يا عبادى كلكم عار الامن كسوته .....

الله تعالیٰ نے بندوں کے ظاہری جسم کوڈ ھانپنے کا بھی انتظام فر مایا اور ستار العیوب ہونے کے ناسطے ان کے باطنی عیوب کی پردہ پوشی بھی فر مائی۔اس جہان میں جوشخص اپنے عیبوں کو چھپائے گا اس جہان میں اللہ تعالیٰ خوداس کی پردہ پوشی کرےگا۔قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

و جعل لکم سرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم باسکم . (النحل: ۸۱) ترجمہ: اور اللہ نے ہی تنہارے لیے لباس بنائے کہ تہمیں گرمی سے بچاتے ہیں اور لڑائی میں تمہاری حفاظت کرتے ہیں۔

۵- يا عباد انكم تخطؤن باليل والنهار .....

خطاء ہے مراد مطلق گناہ ہے جا ہے بھول کر ہو یا عمد أاور ظاہر ہے اس سے عام بندوں کے گناہ ہی مراد ہو سکتے ہیں کیونکہ انبیاء کرام اور ملائکہ تو ویسے ہی معصوم ہیں اوران کے علاوہ اللہ کے خاص بندے گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں ان پر شیطان کا بس چل ہی نہیں سکتا۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ہے: الاعباد کے منہم المعلمین۔

#### دیے ہے دیے کوجلاتے چلو

اس بارے میں ایک اور ایمان افروز حدیث قدی ملاحظہ ہو جو حضرت عبد الله بن عباس بڑی جہنانے حضور منا اللہ اور حضور منافیز کم نے اپنے رب سے روایت کی ہے:

"ان الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وان هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات الى سبعمائة ضعف الى اضعاف كثيرة، وان هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وان هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة"، (رواه البخارى ومسلم في صحيحهما بهذه الحروف)

(قال النووى) فانظريا اخى وفقنا الله واياك الى عظيم لطف الله تعالى وتامل هذه الالفاظ، وقوله "عنده" اشارة الى الاعتناء بها وقوله "كاملة" لتاكيد وشدة الاعتناء بها، وقال فى السيئة التى هم بها ثم تركها: "كتبها الله عنده حسنة كاملة" فاكدها بكاملة" ، "و ان عملها كتبها سيئة واحدة" فاكد تقليلها بواحدة ولم يوكدها بكاملة، ولله الحمد والمنة سبحانه لا نحصى ثناء علمه، وبالله التوفيق.

اس حدیث پید حضرت امام نووی میشد اربعین نووی میں فرماتے ہیں:

اے بھائی! و کھے اللہ تعالیٰ ہمیں اور تھے اپنے عظیم لطف وکرم کی توفیق عطا فرمائے ان الفاظ میں غور وفکر کر، آپ کا ارشاد "عنده" اس کے خاص اہتمام کی طرف اور "کاملة" کے الفاظ تاکید اور نہایت اہتمام کی طرف اشارہ ہے جس نے برائی کا ارادہ کیا اور اس بڑمل نہ کیا اس کے بارے میں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کامل نیکی لکھتا ہے اسے "کے املة" کے لفظ ہے مؤکد کیا اور اگر مل بھی کر ہے تو ایک برائی لکھتا ہے؟ تو "و احدہ" کے لفظ سے قلت کی طرف اشارہ کیا اور کے املة سے مؤکد نہ کیا۔ اللہ بی کے لیے حمہ ہے اور اس یاک ذات کا احسان ہے ہم اس کی تعریف نہیں کر سکتے۔

صدیث شریف کے باقی جملے

يا عبادي انكم لن تبلغوا ضرى فتضرني .....

مطلب یہ ہے کہ ہماری عبادتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کوکوئی فائدہ نہیں ہے اور ہماری نافر مانیوں سے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے ہم عبادت بھی اسے فائد ہے کہ ہماری عبادت ہیں وہ ذات بے نیاز ہے ہم عبادت بھی اسے فائدے کے لیے کرتے ہیں اور اس کی نافر مانی کر کے خود اپنا ہی نقصان بھی کرتے ہیں وہ ذات بے نیاز ہے اور ہر قتم کی ضرورت سے پاک ہے۔اگلے تمام جملے اس کی مزید وضاحت کردہے ہیں۔

۵۰۸- یا عبادی لو ان اولکم واخرکم.....

لہٰذاکو کی شخص سیمجھ کرعبادت نہ کرے کہ وہ عبادت کر کے اللہ کا کچھ فائدہ کرر ہاہے اور جس طرح بادشاہوں کی رعایا گڑجائے تو ان کا نقصان ہوجا تاہے۔آمد نی میں کمی آجاتی ہے ،خزانہ خالی ہوجا تاہے ،اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسانہ بھی گمان نہ کرتا۔

۹- یا عبادی لو ان.....

اس جملہ میں سوئی کی مثال دے کر سمجھایا گیا ہے کیونکہ سوئی کو سمندر میں ڈبوکر نکا لئے ہے سمندر میں تو پھر بھی ہے تھے گئی آتی ہے جبکہ اللہ کی عطااس کے خزانوں میں اتن بھی کی نہیں کرتی وہاں کی کا سوال ہی نہیں ہے، سمندر پھر بھی متاہی ہے اور اللہ کے پاس جو پچھ ہے وہ غیر متناہی وہاں کی کا کیا تعلق؟ دیکھوسورج ہزار ہاسال سے سارے جہاں کوروشنی دے رہا ہے مگراس کی روشنی بدستور اتن ہی ہے ، ذرہ بھر بھی کی نہیں آئی۔ جب خدا کی تجلیوں کا بیا صال ہے تو اس کے خزانوں کا حال کیا ہوگا؟ لینے والے بھی محدود جو پچھ لیے دے ہے۔ ان وہ بھی محدود اور دینے والا بھی غیر محدود اور اس کے خزانوں کا حال کیا ہوگا؟ لینے والے بھی محدود جو پچھ لیے دے ہے۔

۱ - یا عبادی انما هی اعمالکم.....

انمال کا پوراپورابدلہ دینے کا مطلب بینیں کہ نیکوں کوان کی نیکیوں سے زیادہ نہیں دےگا کیونکہ یہاں عدل کا ذکر ہے جوفضل کے خلاف نہیں۔ نیکوں کوان کے انمال سے زیادہ دینا اور بروں کو معاف کر نابیاس کا فضل ہے لیکن بیہ کری کوئیس مانا بلکہ یہ و تیہ من یہ من اپنا کمال نہ جانے اور گناہوں کوا پی شامت نفس سمجھ دیکھوا براہیم علیہ السلام نے کہا: واڈا موضت فھو یشفین ۔ بیار میں ہوتا ہوں شفااللہ دیتا ہے۔ اسی طرح آدم علیہ السلام کا حال ہے کہ ذیمن پہنا تھا تو زمین پر آنے کا کوئی سب تو بننا تھا گرع ض کیا: دبنا ظلم منا انفسنا سند اور شیطان نے اپنی گرائی کو بھی اللہ کی جہنا نا تھا تو زمین پر آنے کا کوئی سب تو بننا تھا گرع ض کیا: دبنا ظلم منا انفسنا سند اور شیطان نے اپنی گرائی کو بھی اللہ کی طرف منسوب کردیا۔ دب بیما اغو یتنبی ۔ ادب کرنے والوں کی خطا کیں بھی دوسروں کی نیکیوں سے آگے برو ھو جاتی ہیں کیونکہ ان کی خطا کی خطا کی خطا کی خطا کی خطا کی خطا کی دخطا کی در مرون کی شان کے لائق ہیں گر ہماری عبادتوں سے افضل ہیں ، سارے جہان کا ظہور دھنرت آدم علیہ السلام کی ایک خطا کی رکت سے ہوا ہے۔ (مروز)

ہے ادبی اور تکبر سے عبادت کے کام بھی وبال و گناہ ہو جاتے ہیں جیسا کہ ریا کاری کی نماز کوشرک فرمایا گیا اور نیک نیتی ،
خلوص اور ادب سے بظاہر معمولی کام بھی عبادت ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ بچے بخاری میں جہاد کے محوثر سے کی بچاوڑ ہے سے لیدصاف
کرنا بھی نیکی وعبادت قرار دیا گیا۔ اس بار سے میں ایک حدیث ملاحظہ ہوکہ اللہ تعالیٰ ہمیں کس طرح بعض معمولی کاموں پہمی صدقہ
کا ثواب عطافر ما تا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ اللفظ سے روایت ہے کہ حضور ماللفظ نے فرمایا: انسان کے ہرجوڑ پدمدقہ ہے ہراس دن جس میں سورج

جلداة ل

طَلُوع ہوتا ہے۔(اب بعض لوگوں نے سمجھا ہوگا کہ صدقہ تو کچھٹر چ کرنے ہے ہی ہوگا تو فرمایا):

تعدل بين اثنين صدقه وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها او ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها الى الصلوة صدقة وتميط الاذي عن الطريق

ترجمہ: دوآ دمیوں کے درمیان انصاف کا فیصلہ کرناصدقہ ہے۔ بندے کی اس کی سواری کے سلسلہ میں مدد کرنا یعنی اس کوسواری پیشھاناصدقہ ہے اس کاسامان سواری پیر کھواناصدقہ ہے، اچھی بات صدقہ ہے، ہروہ قدم جونماز کی طرف المحصدقد ہے، راستہ نے تکلیف دہ چیز دور کرناصدقہ ہے۔

### بیانعام بھی اسی امت کوملاہے

عن ابسي هنريسرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ان الله تعالى قال : من عادي لي وليا فقد اذنته بالحرب، وما تقرب الي عبدي بشيءٍ احب الي مما افترضته عليه ، ولا يزال عبدي يتقرب الى بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويدهالتي يبطش بها ورجلة التي يمشي بها ولئن سالني لا عطينه، ولئن استعاذني لا عيذنه" (رواه البخاري)

حضرت ابوہریرہ رہائنٹئا ہے مروی ہے کہ حضور مُلَّائِیْم نے فرمایا کہ جوشص میرے کسی دوست سے دشمنی کرے میں اسے مرب لڑائی کلاعلان سنا تا ہوں اور میری پیندیدہ چیزوں میں سے سی تھی چیز کے ذریعیہ میرابندہ مجھے سے اس قدر قریب نہیں ہوتا جس قدران چیز دں کی (ادائیگی) کے ذریعے قریب ہوتا ہے جومیں نے اس پرفرض کی ہیں اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میراقرب حاصل کرتار ہتا ہے بیہاں تک کہوہ مجھے محبوب ہوجا تا ہے۔سوجب وہ میرامحبوب بن جاتا ہے تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور اس کی آئھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اور اس کی محبوبیت اور نزد کی اس کواس قدر بلند کردیتی ہے کہ وہ مجھ سے سوال کرے تو اس کا سوال بورا کر دوں اور جو مائے اسے دیدوں اورا کر مجھ سے پناہ طلب كرياه وبيرول ومهلكات سے) پناه وبيرول \_

#### اس حدیث کے بارے میں ایک وضاحت

بعض شارحین اور مدعیان علم ودانش حدیث ندکور کی ریشر یح کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بندے کے کان اور آ تکھیں ہوجانے کا مطلب بیہ ہے کہ وہ بندہ اس مقام محبوبیت پر بہنچ کراپنی آئھوں ہے وہی دیکھتا ہے جس کے دیکھنے کا اللہ تعالیٰ نے تھم دیا ہے وہی کچھ سنتا، پکرتا اوراس کی طرف چلنا ہے جن امور کا اللہ تعالیٰ نے تھم دیا ہے لیعنی غلط، ناجائز اور گناہ والی چیزیں دیکھنے، سننے اور پکڑنے ہے اجتناب کرتا ہے۔ بیتوجیہد درست نہیں کیونکہ کوئی بندہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کامحبوب نہیں بنیا جب تک اس کا دیکھنا، اس کا

سننا، اس کا پکڑنا اور اس کا چلنا احکام خداوندی کے مطابق نہ ہوجائے ...... اگر مجبوب خدابن جانے کے بعد بھی وہ صرف غلط اور تا جائز امور سے احتر از کرتا ہے تو یخصیل حاصل ہے، جو کھمال ہے ..... بقول امام اہلست حضرت علامہ سیدا حمد سعید کاظمی میشد عدیث مدید نے اللہ تعالی کا قرب حاصل نہ کورہ کا یہ عنی بالکل غلط بلکہ حدیث پاک میں تحریف کے متر اوف ہے ..... کیونکہ اس معنی سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کا قرب حاصل کرنے والا بندہ ، محبوب ہونے کے بعد اپنے کسی عضویا حصہ سے گناہ نہیں کرتا ، اور وہ اپنے کان، آئکھ، ہاتھ اور پاؤں سے جو کام کرتا ہے وہ سب جائز اور شرع کے مطابق ہوتے ہیں لیکن محبوب ہونے کی حالت میں مسلسل گناہ کرتا رہتا ہے۔ (معاذ اللہ)

حالانکہاں منی کو جب الفاظ حدیث پر پیش کیا جاتا ہے تو حدیث شریف کا کوئی بھی لفظ اس کی تا ئیز نیس کرتا ، کیونکہ ایک معمولی سمجھ رکھنے والا انسان بھی جانتا ہے کہ گنا ہوں سے بیخنے کی وجہ سے تو وہ محبوب بنا ہے ۔۔۔۔۔۔اگر گنا ہوں میں مبتلا ہونے کے باوجود بھی محبوب کا مقام حاصل ہوتا ہے تو تفوی و پر ہیزگاری کی ضرورت ہی کیارہ جاتی ہے؟ (ماخوذازمقامات کاظمی حسیسوم)

صدیت ندکور کی تیج توجیه رید ہے کہ بندہ تقوی و پر ہیزگاری اوراتاع سنت سے مقام محبوبیت پر فائز ہوجاتا ہے....جیماکہ ارشاد ہاری تعالی ہے: قبل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحب کم الله (آل مران:۳۱)

فر ماد یجئے! اگرتم اللہ ہے محبت کرنا جا ہے ہوتو میری پیروی کروتو اللہ تمہیں اپنامحبوب بنا لے گا۔

# علماء واولياء كى تصريحات

امام رازی میشد فرماتے ہیں:

یعن ایسے ہی بندہ جب اطاعت فرما نبرداری پر بینتگی اختیار کر ہے تو وہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ بین اسے کان ہوجاتا ہے تو وہ قریب اور دور کی ہیں اس کے کان ہوجاتا ہے تو وہ قریب اور دور کی اور دور کی لیتا ہے اور جب جلال الہی کا نوراس آ دازیں سنتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ کا نورجلال اس کی آئے ہیں جاتا ہے تو وہ قریب اور دور کود کیے لیتا ہے اور جب جلال الہی کا نوراس کے ہاتھ بندجاتا ہے تو وہ مشکلات اور آسانیوں میں ، دور اور نزدیک میں تصرف ( تبعنہ وافتیار ) پر قادر ہوجاتا ہے۔ (تعمیر کیرجلدہ اس کے ہاتھ بندجاتا ہے۔ (تعمیر کیرجلدہ اس کے ہاتھ بندجاتا ہے۔ (تعمیر کیرجلدہ اس کی آئے ہیں :

جبروح مقدس منور ہوجاتی ہے اور اس کی نورانیت اور چک بڑھ جاتی ہے، عالم محسوسات کی تاریکی سے روگر دانی اور دل کے آئینہ کی طبیعت کے تائینہ کی طبیعت کے زنگ سے دور کرنے کی وجہ سے اور علم عمل پڑینگی اورانوارالہ یہ کے فیضان کے طفیل جب وہ نور تو کی ہوجاتا ہے اور قلب کی فضا میں پھیل جاتا ہے تب اس پر لوح محفوظ میں لکھے ہوئے نقوش کا عکس پڑنے لگتا ہے اور وہ امور غیبیہ پر مطلع ہوجاتا ہے اور عالم اجسام (نچلے جہان) میں تصرف کرتا ہے بلکہ خود فیاض اقد س، اللہ رب العزت اپنی معرفت تا مہ کا ملہ کے ساتھ اس پر جلوہ گرہوتا ہے جو کہ تمام انعامات اور عطیات سے بلند مرتبت ہے تو دوسری نوازشات اور انعامات کا کیا کہنا؟

#### قاضى عياض مالكي اور ملاعلى قارى حنفي كافيصله

حضرت ملاعلی قاری مزدی فرماتے ہیں:

قال الشيخ الكبير ابوعبد الله في معتقده "ونعتقد أن العبد ينتقل في الاحوال حتى يصير الى نعت الروحانية فيعلم الغيب وتطوى له الارض ويمشى على الماء ويغيب عن الابصار" (مرقاة ا/٦٢) شيخ كبيرامام الوعبدالله إلى عقائدكى كتاب مين قرماتي بين:

ہم بیعقیدہ رکھتے ہیں کہ بندہ روحانی کیفیت کی طرف نتقل ہو جاتا ہے تو اسے غیب کاعلم ہو جاتا ہے اوراس کے لیے زمین سمٹ جاتی ہے اوروہ پانی پر چلتا ہے اورنظروں ہے اوجھل ہو جاتا ہے۔

🖈 قاضى عياض فرماتے ہيں:

و ذلك ان النفوس الذكية القدسيه اذتجردت عن العلاق البدنية عرجت واتصلت بالملاء الاعلى ولم يبق لها حجاب فترى لكل كالمشاهد بنفسها اوباخبار الملئكة وفيه سريطلع عليه من تيسرله ذلك (مرقاة)

اور بیاس لیے ہے کہ پاکیزہ اور مقدس نفوس جب بدنی آلائشوں سے پاک ہوجاتے ہیں تو ملاء اعلیٰ کی طرف عروج کرتے ہیں اوران سے جاملتے ہیں، ان کے لیے کوئی حجاب نہیں رہتا، وہ ہر چیز کواس طرح دیکھتے ہیں جیسے اپنی ذات کا مشاہرہ کرنے والا دیکھتا ہے بافرشتوں کی خبردیئے سے (معلوم کرتے ہیں) اوراس میں ایک راز ہے جس پروہی مطلع ہوسکتا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ اس تک رسائی کا سامان کرے۔

☆ ملاعلی قاری فرماتے ہیں:

ان التصييق والانحصار لا يتصور في الروح وانما يكون في الجسد، والروح اذا كانت لطيفة يتبعها الحسد في اللطافة فتصير يجسدها حيث شاء ت وتتمتع بما شآء ت وتاوى الى ماشآء الله لها كما وقع لنبينا عليه الصلوة والسلام في المعراج والاتباعه من الاولياء حيث طويت لهم الارض وحصل لهم الابدان المكتسبة المتعددة وجدوها في اماكن مختلفة في ان واحد والله على كل شيء قدير وهذا في العالم المبنى على الامر العادى غالباً فكيف وامر الروح والاخرة كلها مبنية على خوارق العادات (مرقاة ٣١/٣)

محل اور مقام میں تقروح کے لحاظ سے تصور نہیں کی جاسکتی۔ یہ قنظ جسم میں ہوتی ہے بلکہ روح جب لطیف اور پا کیزہ ترہو جائے تو بدن بھی نورا نیت اور لطافت میں اس کے تابع ہوجا تا ہے اور وہ جسم کو جہاں چاہتی ہے لے جاتی ہے اور جہاں سے چاہتی ہے فائدہ اٹھاتی ہے اور جہاں تک اللہ تعالیٰ اسے پہنچا نا چاہے پہنچا تا ہے جیسے نبی مکرم مُنظافی کوشب معراح یہ مقام اعلیٰ نصیب ہوا اور آ پ کے بیرد کاراولیاء کرام کے لیے بھی کہ زمین ان کے لیے سمیٹ دی جاتی ہے اور انہیں بہت سار سے مثالی بدن حاصل ہوجاتے ہیں جنہیں وہ آن واحد میں مختلف مکانوں میں موجود پاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے اور روح کے لیے یہ لطافت اور نورانیت اس عالم میں سے جوغالبًا مورعا دیہ (عالم اسباب یعنی دنیا) پر جنی ہے اور جب یہاں ان امور میں کوئی رکاوٹ نہیں تو عالم آخرت میں (مرنے کے بعد) کون تی رکاوٹ ہوگی ؟ کیونکہ روح اور آخرت کے تمام معاملات خرق عادت پر جنی ہیں۔

# حضرت غوث جیلانی اورامام ربانی کافیصله

جب تو کثر ت عبادت وریاضت کے ذریعے روحانیوں کے زمرے میں داخل ہوجائے گا۔

فحينئذ تؤمن على الاسرار والعلوم اللدنية وغرائبها ويرد عليك التكوين وخرق العادات التى هـى مـن قبيـل الـقـدرة التى تكون للمؤمنين فى الجنة فتكون فى هذه الحالة كانك احييت بعد الـمـوت فى الاخرة فتكون كليتك قدره تسمع بالله وتبصر بالله وتنطق بالله وتبطش بالله وتسعى بالله وتعقل بالله وتطمئن وتسكن بالله . (فترح الغيب مقاله نمر ٣٠٠)

تو پھراس وقت تجھے اسرارعلوم لدنیہ اوران کے عجائبات پرامین بنایا جائے گا اور بچھ پرتکوین (کہ تو جو کہے وہ ہوجائے) اور خوارق عادات وکرایات کولوٹایا جائے گا جو کہ اس قدرت کے قبیل ہے ہیں جوموشین کو جنت میں حاصل ہوگی ، پس تو اس حالت میں اس طرح ہوگا کہ کو یا تجھے مرنے کے بعد عالم آخرت میں دوبارہ زندہ کر دیا گیا ہے ، پس تو کلی طور پر مجسمہ قدرت اور سرا پا قوت میں جائے گا چھر تو سے گا اللہ تعالی کے ساتھ ، کیا اللہ تعالی کے ساتھ ، کیا اللہ تعالی کے ساتھ کا م کرے گا اللہ تعالی کے ساتھ ، کیا تھا گیا ہے۔ اس میں ماصل ہوگا تو اللہ تعالی کے ساتھ ۔ ساتھ ، چلے گا اللہ تعالی کے ساتھ ۔ ساتھ ، چلے گا اللہ تعالی کے ساتھ ۔ ساتھ ، چلے گا اللہ تعالی کے ساتھ ۔ ساتھ ، جلے گا اللہ تعالی کے ساتھ ۔ ساتھ ، جلے گا اللہ تعالی کے ساتھ ۔ ساتھ ، جلے گا اللہ تعالی کے ساتھ ۔ ساتھ ، جلے گا اللہ تعالی کے ساتھ ۔ ساتھ ، جلے گا اللہ تعالی کے ساتھ ۔ ساتھ ، جلے گا اللہ تعالی کے ساتھ ۔ ساتھ ، جلے گا اللہ تعالی کے ساتھ ۔ ساتھ ، جلے گا اللہ تعالی کے ساتھ ۔ ساتھ ، جلے گا اللہ تعالی کے ساتھ کی کا دور کے ساتھ کے

جب جنوں کو قدرت الہی سے بیطانت حاصل ہے کہ وہ مختلف شکلوں میں متشکل ہو کر بجیب وغریب کام سرانجام دیتے ہیں تو اگر اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو بیطانت عنایت فرما دیتو کون ی تعجب کی بات ہے اور ان کو دوسرے مثالی بدنوں کی کیا ضرورت ہے۔ ای طرح بعض اولیاء اللہ سے منقول ہے کہ وہ آن واحد میں متعدد مقامات پر حاضر ہوتے ہیں اور ان سے مختلف اقسام کے کام وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ (دفتر دوم کمتوب نبر ۸)

مندرجه بالا گفتگوسے واضح ہوگیا کہ نورخداوندی جب بندے کے اعضاء وجوارح میں اثر انداز ہوتا ہے تو:

ہے.....وہ قریب اور دور سے دیکھ لیتا ہے، لوح محفوظ کے نفوش بھی اس کے لیے عیاں ہوجاتے ہیں ، چھپی چیزیں ملاحظہ کرتا ہے اور اسے غیب کاعلم حاصل ہوجاتا ہے۔

ئے....وہ دورونز دیک کی آوازوں کوسنتاہے۔

ہے۔۔۔۔۔اس کے ہاتھ اور پاؤں میں بیرطافت آ جاتی ہے کہ وہ مشکل، آ سانی ، قریب اور دوری میں تصرف کرتا ہے ،سب اس کے قبضہ داختیار میں ہوتے ہیں۔

ہے۔۔۔۔۔اس کی روح اتنی لطیف اور پا کیزہ ہوجاتی ہے کہ جسم بھی روح کے تابع ہوجاتا ہے، پھروہ جہاں جاہتی ہے اسے لے جاتی ہے۔۔۔۔۔وہ عروج کرتی ہوئی فرشتوں سے جاملتی ہے،اس کے لیے کوئی حجاب نہیں رہتا پھرصا حب روح تمام اشیاء کوسا منے موجود چیزوں کی طرح دیکھتا ہے۔

ہے۔۔۔۔۔اس کے لیےزمین سمٹ جاتی ہے اور بندہ یانی پہ خشک راستے کی طرح چلتا ہے اور نظروں سے اوجھل بھی ہوجا تا ہے۔ کہ ۔۔۔۔۔اسے مثالی اجسام ل جاتے ہیں وہ آئن واحد میں مختلف مقام پر جاسکتا ہے۔

﴿ ....ا ہے قدرت وقوت کامجسمہ بنا دیا جاتا ہے اور عجائبات وکرامات کے علاوہ اشیاءکو بنانے اور مٹانے پر امین بھی بنا دیا جاتا ہے..... پھرجووہ کہتا ہے وہی ہوتا ہے۔

، بہتر ہے کہ غرق ہو عشق رہولی میں دل کا سفینہ لے کے حقیقت کے یم میں چل اللہ علیہ ہوں گی خود ہی فقر وقناعت کی منزلیں مولائے کائنات کے نقش قدم پہ چل

#### محومیں کیساہی مہی ہوں تو کریماتیرا

النار اشد صياحهما فقال الرب عزوجل: اخرجو هما فلما اخرجا قال لهما: لاى شيئ اشتد النار اشد صياحهما فقال الرب عزوجل: اخرجو هما فلما اخرجا قال لهما: لاى شيئ اشتد صياحكما؟ قالا: فعلنا ذلك لترحمنا قال: ان رحمتى لكما ان تنطلقا فتلقيا انفسكما حيث كنتما من النار فينطلقان فيلقى احدهما نفسه فيجعلها عليه بردا وسلاما ويقوم الآخر فلا يلقى نفسه فيقول له الرب عزوجل: ما منعك ان تلقى نفسك كما القى صاحبك؟ فيقول: يا رب انى لا رجو ان لا تعيدنى فيها بعدما اخرجتنى فيقول له الرب: لك رجاؤك فيدخلان جميعا الجنة

بوحمة الله . (اخرجه الترمدني في السنن، كتاب: صفة جهنم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ياب: منه، ٣/٣ ا ٤، الرقم: ١١١)

"د حضرت الو ہریرہ رُلائن ہے مروی ہے کہ حضور نی کریم منافیۃ ہے نے فرمایا: جہنم میں داخل ہونے والوں ہیں سے دوآ دی

زورزور سے چلانے لگیس گے۔ اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ ان دونوں کو نکالو۔ آئیس نکالا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اُن سے

پوچھے گا: تم لوگ اتنا کیوں چیخ رہے تھے؟ وہ کہیں گے: ہم نے بداس لیے کیا ہے تا کہ تو ہم پر رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ

فرمائے گا: میری تم لوگوں پر رحمت یہی ہے کہ جا دَاور دوبارہ خودکو دوز خ میں دُال دو۔ وہ دونوں جا ئیں گے اور (ان

میں سے ) ایک اپنے آپ کو دوز خ میں دُال دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس پر آگ کو سر داور سلامتی والی بنا دے گا۔ دوسرا

و ہیں کھڑار ہے گا اور اپنے آپ کو جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ اُس سے فرمائے گا: تجھے کمی چیز نے روکا کہ تو بھی

اپنے آپ کو ای طرح ڈالٹا جس طرح تیرے ساتھی نے ڈالا۔ وہ کہے گا: اے رب! جھے اُمید ہے کہ تو ایک مرتبہ

دوز نے سے نکالنے کے بعد دوبارہ نہیں لوٹائے گا۔ اللہ تعالیٰ اُس سے فرمائے گا: تیرے ساتھ تیری اُمید کے مطابق معالمہ ہوگا۔ پس دونوں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوجا کیں گے۔"

#### الله تعالی کی شان بیے نیازی

عن ابی ذر رضی الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: یقول الله تعالی: یا عبادی کلکم ضال الا من هدیته فسلونی الهدی اهدکم ـ و کلکم فقیر الا من اغنیت فسلونی ارزقکم و کلکم مذنب الا من عافیت فمن علم منکم انی ذو قدرة علی المغفرة فاستغفرنی غفرت له ولا ابالی ولو ان اولکم و آخر کم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم اجتمعوا علی اتقی قلب عبد من عبادی ما زاد ذلك فی ملکی جناح بعوضة ولو ان اولکم و آخر کم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم اجتمعوا علی اشقی قلب عبد من عبادی ما نقص ذلك من ملکی جناح بعوضة ولو ان اولکم و آخر کم وحیکم ومیتکم ورطبکم اسان ما نقص ذلك من ملکی انسان اولکم و آخر کم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم اجتمعوا فی صعید واحد فسال کل انسان منکم ما بلغت امنیته فاعطیت کل سائل منکم ما سال ما نقص ذلك من ملکی الا کما لو ان احدکم مد بالبحت امنیته فاعطیت کل سائل منکم ما سال ما نقص ذلك من ملکی الا کما لو ان احدکم مد بالبحد المعمد الموی لشی و اذا اردته ان اقول له کن فیکون ـ (اعرجه العرمذی فی السنن، کلام انما امری لشی و اذا اردته ان اقول له کن فیکون ـ (اعرجه العرمذی فی السنن، کتاب: صفة القیامة والرقائق والورع عن رسول الله صلی الله علیه وسلم ، باب: منه ، ۱۵۲/۵ ، الرقم: ۲۵۲۵ ، وابن ما معمد السنن، کتاب: الزهد، باب: ذکر التوبه، ۲۲۲/۲ ، الرقم: ۲۵۲۵ )

" حضرت ابوذر ملافئ سے روایت ہے حضور نی اکرم ملافی منظم نے فر مایا: اللہ تعالی فرما تا ہے: اے میرے بندو! تم سب بھتکے ہوئے ہو کر جسے میں ہدایت دول (وہ ہی ہدایت یا فتہ ہے) ہیں جمے سے ہدایت مانکو میں تمہاری راہ نمائی کرول

المان فعاد المعايد بالن في دالله

گا،تم سبختاج ہوگر جے میں نے مالدارکیا (وہ ہی امیر ہے) ہیں جھے اپنارزق ماگو میں تمہیں رزق دول گا۔تم سب گنبگارہوگر جے میں معافی دول ہی جے معلوم ہے کہ میں بخشے پر قادرہوں وہ بھے ہے بخش ماننگے میں بخش دونگا اور جھے اس کی پرواہ نہیں اورا گرتمہارے پہلے ، پچھلے، زندہ ، مردہ اور تر وخشک سب سے سب میر ب بندوں میں سے بریر سے بریر گار بندے کے دل پرجمع ہوجا کمیں قو میری حکومت میں مچھر کے پر سے برابر بھی اضافہ نہیں کر سکیس گے۔ اگر تمہارے اول، آخر، جن ، انسان ، زندہ ، مردہ اور تر وخشک سب بڑے بد بخت کے دل پہ جمع ہوجا کمیں قو میری حکومت میں مچھر کے ایک پر سے برابر بھی کی نہیں ہو سکے گی اورا گر تمہارے پہلے پچھلے جن وانسان ، زندہ ومردہ ، خشک حکومت میں مچھر کے ایک پر سے برابر بھی کی نہیں ہو سکے گی اورا گر تمہارے پہلے پچھلے جن وانسان ، زندہ ومردہ ، خشک و تر ایک زمیں پر مرائل کو اُس کی خواہش کے مطابق دول تو بھی و تر ایک زمیں پر مرائل کو اُس کی خواہش کے مطابق دول تو بھی میری حکومت وسلطنت میں پچھ کم نہ ہوگا گرا تا کہ اگر تم میں سے کوئی سمندر کے پاس سے گزرے اوراس میں سوئی میری حکومت وسلطنت میں پچھ کم اور میں انسان کہنا (حکم دینا) ہے اور میرا عذا ہے ۔ بیاس لیے کہ میں بر رگی والا ہوں ، جوجا ہتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں ، میرا عظا کرنا کھی (حکم دینا) ہے اور میرا عذا ہے ۔ بیاس دی خواہتا ہوں کرتا ہوں تو اس کے بیا ہوں : ''بوجا'' بیں دہ ہوجا تا ہے ۔ ''اس سے پہلے یا عبادی والی صدیف کی کے حصد شرح کے ساتھ گزر چکا ہے ۔ تا ہم پچھالفاظ نئے تھے جس سے شان خدا کا بربانِ مصطفی تنافیق کا مجمورہ ہو اس کے کہ کہ میں خواہ میں خواہ اس کے کہ دن کا کہ حصد شرح کے ساتھ گزر چکا ہے ۔ تا ہم پچھالفاظ نئے تھے جس سے شانِ خدا کا بربانِ مصطفی کا گھورہ در ہا تھا اس کے کے کھورہ ور ہا تھا اس کے کہ کے دیا کے کھورہ ور ہا تھا اس کے کہ دورہ کی میں کے دورہ کی ایک کے دیا ہو کے دیا کہ دی والے میں کے دورہ کی میں کہ کے دی کے دورہ کی کے دیا کہ کوری کے دورہ کی کے دیا کہ کی کے دیا کہ کے دیا کہ کوری کے دورہ کی کے دورہ کی کے دیا کہ کوری کے دورہ کی کے دورہ کی کے دیا کے دورہ کی کے دیا کہ کوری کوری کی کے دیا کہ کوری کے دورہ کر ان کے دورہ کی کے دیا کہ کوری کی کے دورہ کی کر کے دورہ کی کوری کی کوری کی کے دورہ کی کی کوری کی کے دورہ کر کے دورہ کی کی کے دورہ کی کوری کی کی کوری کی کی کوری کی کی کور

# اے فرشتو! ایک نیکی کا تواب سات سوگنا تک لکھو

﴿ حضرت الوجري و التنافي المنافية المنافية المنافية المنافية التنافية التنافية التنافية التنافية و المنافية المنافية المنافية المنافية و النافية المنافية و النافية المنافية و النافية و ا

" دخفرت ابوہررہ ڈنٹونٹ مردی ہے کہ حضور نی اگرم سُلُ نُٹونٹی نے فرمایا: اللہ تعالیٰ (فرشتوں ہے) فرماتا ہے: جب
میرابندہ کر ہے کام کاارادہ کر ہے تو اس کی کوئی برائی نہ کھو جب تک کہ وہ اس برائی کاارتکاب نہ کر لے، اور جب وہ
برائی کر لے تو اس کے برابر ہی (گناہ) لکھو، اورا گرمیری دجہ سے ترک کرد ہے تو اس (ترک گناہ) کواس کے لیے
ایک نیکی لکھ دواور جب اس نے نیکی کا ارادہ کیا گر نیکی نہ کر سکا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دواورا گروہ اسے کر لے تو
اس نیکی کواس کے لیے دس گنا سے سات سوگنا تک لکھو۔ " (اخوجہ البخاری فی الصحیح، کتاب ، المتوحید، باب: قول
اللهٔ تعالیٰ برید ون ان بید لوا کلام الله (الفتح: ۵ ا) ۲۲۲۳/۲، الرقم ۲۲۰ کوفی کتاب الرقاق، باب من هم بحسمة او
مسنید، ۲۳۸۰/۱ ، الرقم ۲۲۱۲)

تمہارا نام لیوں کر ہے دل کو زاحت ہے اس کے صدقے میری زندگی سلامت ہے

اگر بیہ نام ضانت ہے نہ رحمت کی

تو سانس لینا بھی میرے لیے قیامت ہے کرم کی بھیک دو مجھ کو بیس ہوں گرائے کرم خدا نے خلق کیا ہے حمہیں برائے کرم

سيجھ اور ميري تمنا نہيں سوائے كرم تہاری ذات ہے سر چشمہ کرم آقا

#### بنده نیاز مند ہےتو بے نیاز ہے

🖈 عن انس بن مالك رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا ابالي يا ابس آدم، لو بـلـغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا ابالي يا ابن آدم، انك لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا تيتك بقرابها مغفرة . (احرجه الترمُذي في السنن، كتاب: الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، باب: في فضل التوبة والاستغفار، ٥٣٨/٥، الرقم: ٣٥٣٠) " حضرت الس بن ما لك رئي تنظيم السيروايت ہے كہ حضور نبي اكرم مَثَالِثَيْمُ نے فرمایا: الله تعالی فرما تاہے: اسے انسان! جب تك تو مجھ سے دعا كرتا اور أميدر كھتار ہے گا، ميں تيرے گناہ بخشار ہوں گا جاہے تجھ سے كتنے ہى گناہ ہوں مجھے كوئى برواه نہیں۔اے انسان! اگر تیرے گناہ آ سان تک پہنچ جائیں پھرتو بخشش مائے تو میں بخش دوں گا مجھے کوئی پرواہ نہیں۔اے انسان!اگر تو زمین بھر گناہ بھی لے کرمیر ہے پاس آئے کیکن تونے شرک نہ کیا ہوتو میں تجھے اس کے برابر مجخشش عطا کروں گا۔''

ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا سکھے وال عقل کا ہے نہ کام امتیاز کا کیا کام اس جگه خرد بر زه تاز کا الله رے جگر ترے آگاہ راز کا جلوہ بھی بے نیاز ہے اس بے نیاز کا عالم سب آ کینوں میں ہے آ کینہ ساز کا حاکم ہے تو جہاں کے نشیب وفراز کا شهره سُنا جو رحمت بیکس نواز کا دے لطف میری جان کو سوز وگداز کا ديتا بهول واسطه تخفي شاه مخاز كا الله كر علاج ميري جرص وآز كا بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کارساز کا ( حفرت حسن رضا خان حسن بریلوی میشند)

شدرگ سے کیوں وصال ہے آئھوں سے حجاب لب بند اور دل میں وہ جلوے تھرے ہوئے عُش آ گیا کلیم سے مشاق دید کو ہر شے سے ہیں عیاں مرے صانع کی صنعتیں افلاک وارض سب ترے فرمال یذریب بیں اس بیسی میں دل کو مرے فیک لگ عمیٰ مانند سمع تیری طرف کو حکی رہے تو بے حماب بخش کہ ہیں ہے شار جرم بندے یہ تیرے نفس لعیں ہو گیا محیط کیول کر نہ میرے کام بنیں غیب سے حسن

الن صارير عال المعادير عال المعادير عال المعادير عالى المعادير عالى المعادير عالى المعادير عالى المعادير عالى

بدر حمت رب ہے س کے سبب؟

﴿ عن حذيفة رضِي الله عنه قبال: انسي سنمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان مع الدجالِ اذا خرج ماء ونارا فاما الذي يرى الناس انها النار فماء بارد واما الذي يرى الناس انه ماء بارد فنار تحرق فمن ادرك منكم فليقع في الذي يرى انها نار فانه عذب بار د قال حذيفة: وسمعته يقول: ان رجلاكان فيمن كان قبلكم اتاه الملك ليقبض روحه فقيل له: هل عملت من خيـر قال: ما اعلم قيل له : انظر قال: ما اعلم شيئا غير اني كنت ابايع النّاس في الدنيا واجازيهم فانظر الموسر واتجاوز عن المعسر فادخله الله الجنة فقال: وسمعته يقول: ان رجلا حضره الموت فيلما يئس من الحياة اوصى اهله: اذا انا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا واوقدوا فيه نارا حتى اذا اكلت لحمى وخلصت الى عظمى فامتحشت فخذوها فاطحنوها ثم انظروا يوما راحا فاذروه في اليم، فيفعلوا، فجمعه الله فقال له: لم فعلت ذلك قال: من خشيتك فغفر الله له قال عقبة بن عمرو: وانا سمعته يقول ذاك وكان نباشا . «اخرجه البخاري في الصحيح، كتاب: احاديث الانبياء، باب ما ذكر عن بني اسرائيل، ٣/ ١٢٢٢، الرقم: ٣٢٦٦، وايضاً في كتاب: البيوع، باب: من انظر موسوا، ٢/١٣٤، الرقم: ١٩٤١) " حضرت حذیفه و النیئزے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی اکرم منگانٹیز کم کوفر ماتے ہوئے سنا: د جال کے ساتھ یانی ہوگا اور آ گ بھی۔ پس جسےلوگ دیکھیں گے کہ بیآ گ ہے وہ حقیقت میں ٹھنڈا پانی ہو گا اور جسےلوگ ٹھنڈا پانی سمجھیں کے وہ جلانے والی آگ ہوگی۔ پس جو کوئی تم میں ہے اس کے ہتھے چڑھ جائے تو وہ اُس کی آگ میں چلا جائے کیونکہ وہ میٹھا اور مختذا یانی ہوگا۔حضرت حذیفہ طالفنزے روایت ہے کہ میں نے آپ منافینظم کوفر ماتے سنا گذشتہ ز مانوں کے کسی آ دمی ہے پاس ملک الموت اُس کی روح قبض کرنے آیا تواس سے بوچھا: کیا تجھے اپنی کوئی نیکی معلوم ہے؟ وہ کہنےلگا کہ میرے علم میں تو کوئی نہیں۔اس ہے کہا گیا ، ذرا اور توجہ سے دیکھے۔ وہ کہنے لگا کہ میرے علم میں تو کوئی چیز نہیں سوائے اس کے کہ میں لوگوں کے ساتھ خرید وفروخت کرتا تھا تو مالدار کومہلت دے دیا کرتا اورغریب آ دمی سے درگزر کرتا رہتا تھا۔ اِس نیک عمل کے سبب اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ اُنہوں نے سیجی روایت کی ہے کہ میں نے آب منال تیم کوفر ماتے سنا: ایک آدمی کی جب موت قریب آئی اور اُسے زندگی سے مایوی ہوگئی تواس نے اپنے اہل وعمال کو وصیت کی: جب میں مرجا وَں تو میرے لیے بہت ساایندھن کے کراس میں آگ ِلگادینا۔جب وہ میرے گوشت کے ساتھ ہڈیوں کو بھی جلادے تو انہیں جمع کر کے پیں لینا اور جس روز تیز ہوا جلے اس روز وہ راکھسی دریا میں ڈال دینا۔اس کے خولیش واقارب نے ایسا ہی کیا۔اللّٰہ تعالیٰ نے اس کے تمام اجزاءا کیٹھے کر کے بوجھا: تونے ایسا کیوں کیا؟ جواب دیا: تیرے ڈرے۔ پس اللدتعالی نے اس کی مغفرت فرما دی۔حضرت عقبہ

#### Marfat.com

بن عمرو دلانٹنز بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم مَثَاثِیْزُم کو بیفر ماتے سنا ہے اور وہ آ دمی مردے دفنانے کا کام کرتا

المان خدادس، بر بال فادادله)

#### بھول چوک کی معافی

الله عن ابن عباس رضى الله عنه ما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الله تجاوز لى عن الله عن الله تجاوز لى عن -امتى الخطا والنسيان وما استكر هوا عليه" حديث حسن (رواه ابن ماجة والبيهقي وغيرهما) " حضرت ابن عباس بلی بین الشی التی مروی ہے کہ سر کار مدینه منگافیکم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے میرے لیے ( لیعنی میری وجہ ے ) درگز رفر مادیا ہے میری امت سے خطا کواور بھول کواور ان چیز وں کوجوان سے زبر دسی کرائی جا کیں۔'' خطااس کو کہتے ہیں کہ بغیر قصد وارادہ کے کوئی ایبا کام ہوجائے جونہ کرنا تھا مثلاً روزہ رکھ کروضو کے لیے بیٹھا اور جب کلی کرنے لگا تو بغیرارا دو کے پانی حلق میں چلا گیا' بھول اور زبردی کا مطلب تو سب ہی جانتے ہیں۔اللّٰہ یاک کا بیخاص کرم ہے کہ خطا، بھول اور زبردی سے کرائے ہوئے کام پر گردنت نہیں فرما تا ہے، جس کی تصریح اس حدیث مبارک میں موجود ہے: بیامر ذہن نشین فرمالیجئے کہ احکام اور اعمال دوشم کے ہیں۔بعض حقوق العبادے متعلق ہیں اور بعض الله رب العزت کے حقوق ہے متعلق ہیں جن کوحقوق اللہ کہتے ہیں۔اگرخطاء سی کولل کردے توحسب تصریح قرآن مجید جان کابدلہ (فدیہ) دینا ہوگا اور کفاره ادا کرنا ہوگا۔ای طرح اگر بھول کریا خطاء سس کا مالی نقصان کردے تو اس کا تاوان دینا ہوگا جس کی وجہ بیہ ہے کہ خطا اورنسیان ( بھول ) سے حقوق اللہ کے بارے میں گرفت نہ ہونے کا وعدہ ہے لیکن بندوں کا جاتی یا مالی نقصان کر دیا ہوتو اس کی تلاقی لا زم ہے اورحقوق الله ميں گرفت نه ہونے كامطلب بيہ كه آخرت ميں مواخذہ نه ہوگا بلكه بعض مرتبه ل بھى باطل نه ہوگا۔

مثلاً کسی نے روزہ میں بھول کر کھائی لیا تو اس سے نہ روزہ ٹوٹے گانداس کا گناہ ہوگالیکن اگر نماز میں بھول کر بول پڑا تو نمازتو ٹوٹ جائے گی۔ مگرنمازنوڑنے کا گناہ نہ ہوگا۔ اگر کوئی مسلمان جانور ذرج کرنے لگااور بسم اللذالله اکبر پڑھنا یاد نہ رہااور بوتھی ذرج کردیا تووه جانورحرام نه هوگا۔اگرنماز کاوفت گزرگیااورنماز پڑھنایا دندر ہاتو نماز چھوڑنے کا گناہ ندہوگالیکن ایبانہ کرے۔ اگرکوئی مخص زبردی کر کے کسی مسلمان کواسلام ہے پھیرنا جا ہے تواس کے متعلق قران شریف میں ارشاد ہے کہ من كيفر بالله من بعد ايمانه الامن اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم (سورة نحل پ١١)

جو مخص کفر کرے اللہ کے ساتھ ایمان کے بعد مگر وہ نہیں جس پر زبردتی کی مٹی اور (اس نے زبردی کی وجہ سے ظاہرا صرف زبان سے کفر کاکلمہ کہددیا) مگراس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن رہالیکن جوکوئی دل کھول کر کا فرہوا سوایسے لوگوں پرغضب ہے اللہ کا اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔

لین صدق دل سے بلی اطمینان کے ساتھ ہمیشہ ایمان برقائم رہنا فرض ہے۔ دل اسلام سے پھر جائے توبیسب سے برواعمناو ے جس کی بخشش کسی طرح نہ ہوگی الاید کہ کوئی مجبور کردے یا ارتدادے بعد پھرے اسلام لے آئے بینی پھراسلام قبول کرے۔ سيستحسسان الله سيستحسبان الله

جلداة ل

ہر آن ہے لب پہ حمد خدا سجان اللہ سجان اللہ ہو ارفع ہے تو اعلیٰ ہے تو روح کو پالنے والا ہے ہرچیز میں دیکھی تیری جھلک اور تیری جھلک ہے تابفلک میں میں میں میں ہے جلوہ تیرا میں در در تیجھ کو ڈھونڈ ا پھرا میں در در تیجھ کو ڈھونڈ ا پھرا شہر رگ سے بھی تو پاس ملا جلوے تیرے گلشن گلشن میں دریا دریا والی تیرا رحمت تیری دریا دریا تیرا تو مولیٰ میں مختاج تیرا تو مالک میں بندہ تیرا تیرا کو مالک میں بندہ تیرا

اک بندهٔ خاکی پر یہ عطا سجان اللہ سجان اللہ سجان اللہ سجان اللہ ہر سمت ہے تو ہی جلوہ نما سجان اللہ سجان ا

#### سارى خوبيول كاما لك

سبخوبیاں اللہ عزوجل کے لیے ہیں جس نے کا نئات اور اس کی ہر چیز کو مضبوط بنایا اور اس کی اکھی اور جدا جدا اشیاء کو پختہ بنایا۔ میں اس کی حمد کرتا ہوں جس کے جھے پر بہت احسانات ہیں اور اعتراف کرتا ہوں کہ میں اس کے احسانات کاشکر اوا کرنے سے قاصُر رہا۔ میں گواہی ویتا ہوں کہ اللہ عزوجل کے سواکوئی معبود نہیں ، وہ یکتا ہے ، اس کا کوئی شریک نہیں ، وہی بادشاہ ہ اور بہت زیادہ احسان فر مانے والا ہے اور گواہی ویتا ہوں کہ حضرت سیدنا محمصطفی منائی کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ عزوجل نے ان کوسرا پا ہم ایت بنا کر بھیجا اور آپ منافی کی معبوز ہوتی کے ذریعے کفر کے اندھیروں میں چیرت زدہ لوگوں کو ہدایت عطافر مائی اور تمام تعرفی اللہ عزوجل کے ذریعے کفر کے اندھیروں میں جیرت زدہ لوگوں کو ہدایت عطافر مائی اور تمام تعرفی اللہ عزوجل کے جیں جس نے دین اسلام کوتمام او بیان پر غلب عطافر مایا اور آپ منافی تا ہو گئی ہو ہو ۔ صحابہ کرام علیم الرضوان پر ہرگھڑی اور ہروقت اللہ عزوجل کی دائمی رحمت کا نزول ہو۔

خدا وا سب تو أجا نام نامی میں کی دساں اودھی ارفع مقامی چھیا لیندا اے او بندیاں دی خامی قدیمی شان ہے اوھدی دوامی او ہے بد بخت نے مشرک حرامی جنہوں دیندے نے کل عالم سلامی خدا وتوں نیں ایہہ سارے بیامی

فدا دے واسطے حمداں تمامی او ہر ذرّے دا اے مالک نے خالق ہے اسدی شان ستار العیوبی ہے الول ابد شیر اسدی شاہی شریک اوھدا کوئی شی جو بناوے کرے تعریف بندہ کی خدا دی نیں مرسل تے بھاویں اولیاء نیں

تے کھلاں تے کرن نازک خرامی ختم نه مو سکے شان گرامی كر أوس رے محمد منافق ) دى غلامى (حاجی محربیسٹ علی محینہ)

كرم اوهد ك تعيس پرهد سے بينے نيس چھی تقلم ہوون ہے رکھ سیاہی سمندر ایبے ہے فرمان 'یوسف میرے رب وا

أكرمسلمان اور كافرجان ليتة

تیرے سپرد ہیں مرے سب کام اے کریم مجھ پر ہیں سدا ترے انعام اے کریم وا اس بدكر وے چر در انعام اے كريم بھیلاؤں ہوں رسوک کا پیغام اے کریم مكه كي وادبول مين هو كرشام الف كريم تائب کا ہوشہید سا انجام اے کریم

الطاف تيرے خلق په بين عام اے كريم معبود وکار ساز تخفیے مانتا ہوں میں امت ترے حبیب کی ہے مشکلات میں اخلاص کی مہک سے ہوں الفاظ مشکبار ويكهول طلوع فجركا منظر مديين مين تن ہے نکل کر روح شار حضور ہو

(جناب حفيظ تائب مِنتافلة)

ابى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المومن ما عند الله عند الله عند الله من العقوبة ما طمع بجنته احد ولو يعلم الكافر ما عنده الله من الرحمة ما قنط من جنته احد (اخرجه مسلم في البصحيح، كتاب: التوبة، باب: في سعة رحمة الله تعالى وانها سبقت غضبه، ١٠٩٠٠ الرقم: ٢٧٥٥، والترمـذي في السـنـن، كتـاب: الـدعـوات عـن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، باب: خلق الله مائة رحمة،

" حضرت ابو ہر رہ ملائن اسے روایت ہے حضور نبی اکرم منافیز کم سے فرمایا: اگرمسلمان کومعلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس كس قدرسز البينو كوئى بھى أس كى جنت كى أميد ندر كھتا اور اگر كافر كومعلوم ہوتا كداللہ تعالى كے پاس كس قدر رحت · ہےتو کوئی ( کافر ) بھی اُس کی جنت سے نا اُمید نہ ہوتا۔''

میرے معبود مجھے اپنا بنائے رکھنا اپنے آگے ہی میرے سرکو جھکائے رکھنا خواب غفلت میں نہ سو جاؤں بھلا کر تجھ کو اینے محبوب کے صدیے میں جگائے رکھنا

#### اللدتعالي كي رحمت كي وحضي

🖈 عن ابسي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الرحمة مائة جزء فامسك عنده تسعة وتسعين جزء ا، وانزل في الارض جزء ا واحدا فمن ذلك البجيزء يشراحه النحلق حتى توفع الفرس حافرها عن ولدها محشية ان تصيبه (اعرجه البعارى في

الصحيح، كتاب: الادب، باب: جعل الله الرحمة مائة جزء، ٢٢٣٦/٥ الرقم: ٥٦٥٣، ومسلم في الصحيح، كتاب: التوبة، باب: في سعة رحيمة الله تعالى وانها سبقت غضبه، ١٠٨/٣ ١٦، الرقم: ٢٥٥٢)

" حضرت ابو ہرمرہ والٹینئے کا بیان ہے کہ میں نے حضور نبی اکرم مَنْائِیْتِم کوفر ماتے ہوئے سنا: اللہ تعالیٰ نے رحمت کے سو جھے بنائے ہیں جن میں سے اُس نے ننانوے حصابیے پاس رکھ لیے اور ایک حصہ زمین پر نازل کیا۔ ساری مخلوق جو ایک دوسرے پردم کرتی ہے بیائس ایک حصد کی وجہ سے ہے، یہاں تک کہ گھوڑ اجوا بینے نیچے کے اُو پر سے اپنایاؤں اُٹھا تا ہے کہ ہیں اُسے تکلیف نہ پہنچے وہ بھی اس ایک حصے کے باعث ہے۔''

و کھائے اپنی رحمت کے ہمیں کیا کیا نشاں تو نے سمویا اینی قدرت سے مزاج الس وجاں تو نے بنایا اِک بشر کو سرور کون ومکال تو نے

بنائے اپنی حکمت سے زمین وآسال تو نے دلوں کو معرفت کے نور سے روش کیا تو نے ہم اب مجھے کہ شہنشاہ ملک ولامکاں ہے تو

البي حمدے عاجز ہے بیساراجہاں تیرا

سب تعریفیں اللہ عز وجل کے لیے ہیں جس نے عقلوں کی اپنی تو حید کی طرف رہنمائی فر مائی اورانہیں ہدایت دی اورا پی تو حید كوسلامتى كے سفینے میں نجات كاسبب بنایا ہیں اللہ تعالیٰ كو يكتا مانے والا كہتا ہے: ''اس (سلامتی كی ) تشتی كا چلنا اور تھہر نا اللہ عز وجل کے نام سے ہے۔' بیں وہ اپنے محبوب تک بینچے گئی اور مقصود کو پانے میں کامیاب ہوگئی اور اس ذات ِ الہٰی عز وجل کے مشاہدوں کے سمندر میں تیرنے لگی پس جب اس ذات نے اسے ندادی تو وہ اس کی لذت میں منہمک ہوگئی۔

یاک ہےوہ ذات جس نے کعبہ مشرفہ کوشان وشوکت عطا فر مائی (الحمد للہ! جواس وفتت میری نگاہوں کے سامنے ہے ) اور اسےا پےعظمت اور جلال کے ساتھ خاص کیا اور اسے داخل ہونے والوں کے لیے امن والاگھر بنا دیا اور بیو ہی مبارک گھر ہے جس سے اللہ کے پیارے حبیب مَثَاثِیْنِ نے ہجرت فرمائی مگر آپ مَثَاثِیْنِ نے اسے چھوڑ انداس سے تعلق تو ڑ ااور نہ ہی آپ مَثَاثِیْنِ کا دل اس سے ہٹ کردوسرے قبلے کی طرف متوجہ ہوا یہاں تک کہ اللہ عزوجل نے آپ مُؤلٹی ہے ہی آیات مبارکہ نازل فرما کیں جنہیں آپ مُثَاثِينًا نِهِ سَااور تلاوت فرما يا: قسد نواى تقلب وجهك في السمآء ج فلنو لينك قبلة توضها ص (١٠٣١، القرة ١٠٣٠) بم دكير رہے ہیں بار بارتمہارا آسان کی طرف منہ کرنا تو ضرور ہم تمہیں پھیردیں گے اس قبلہ کی طرف جس میں تنہاری خوشی ہے۔

ُ اللّٰی حمد سے عاجز ہے یہ سارا جہاں تیرا ہماں والوں سے کیونکر ہو سکے ذکر وبیاں تیرا سمجھ میں آ نہیں سکتا مھکانا ہے کہاں تیرا نه کوئی ہم سفر تیرا نہ کوئی راز دال تیرا

زمین وآسال کے ذرّے ذرّے میں تیرے جلوے نگاہوں نے جدھر دیکھا نظر آیا نشاں تیرا مُعكانه بر جُله تيرا سبحظة بين جهال والے جہاں رنگ وبو کی وسعتون کا راز داں تو ہے ال حدیث کے مختلف حوالہ جات کے ساتھ اس کوئی بارلکھ رہے ہیں تا کہ خدا کی رحمت کا ہمیں بھی حصہ نصیب ہو جائے۔ ٣٠ عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان لله مائة رحمة انزل منها

رحمة واحسة بين المجن والانس والبهائم والهوام، فيها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها، واخر الله تسعا وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة . (اخرجه مسلم في الصحيح ، كتاب: التوبه، باب: في سعة رحمة الله تعالى وانها سبقت غضبه، ١١٠٥/١، الرقم: ٢٤٥٢، والترمذي في الصحيح ، كتاب: المدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، باب: خلق الله مائة رحمة، ١٣٥٩/٥، الرقم: ١٣٥٣، الرقم: ١٣٥٣، والترمذي المائن ، كتاب: المدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، باب: خلق الله مائة رحمة، ١٣٢٥/٥، الرقم: ١٣٢٥/١، الرقم: ١٥٣٩، والترمذ وابن ماحه في السنن، كتاب: الزهد، باب: ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة، ١٨٣٥/٢، الرقم: ٣٢٩٣) من وابن عن الرقم عن وحميان الله تعالى كي پاس سور حمين بين أس في أن من عن المن عن الله عن المن عن وجه عن وه الكه وسر يرشفقت ورثم كرت بين، الن عن عرب الوراسي بحول سعوت كرت بين جبك الله تعالى في نانو يرحم فرما عن الله في بندول بردم فرما عن الله عن كسب قيامت كون وها ين بندول بردم فرما عالى "

### اے اعرابی! تونے اللہ کی رحمت کومحدود کردیا

تو ہے ہر بالا سے بالا یا اللہ العالمین ہر طرف ہے کار فرما تیری قدرت دہر میں تیرے اوصاف جمیدہ سمجھ سے ہیں بالاتر ہے زمانے پہ تیری رحمت کا ہر دم نزول تیری بخش عاصوں کی جنبح میں ہے سدا آب رحمت سے اسے بھی روشنائی کر عطا میرے مولا تیری رحمت نے ہمیشہ ہی مجھے دیگری جب فدم تو نے ہمیشہ ہی مجھے ذگرگایا جب فدم تو نے اے مولی کریم کاش مجھ کو بھی دکھائے حسن زرخ آ کر مجھی کاش مجھ کو بھی دکھائے حسن زرخ آ کر مجھی کاش مجھ کو عطا کر روشنی عرفان کی

تو ہے او کی شان والا یا اللہ العالمین ہے تیرا ہر سو اُجالا یا اللہ العالمین ہے تیرا ہر کام نرالا یا اللہ العالمین تو ہے بے صد لطف والا یا اللہ العالمین تو ہے بخش کرنے والا یا اللہ العالمین ہے مرا وفتر جو کالا یا اللہ العالمین ہر مصیبت ہے نکالا یا اللہ العالمین ہر قدم ہے سنجالا یا اللہ العالمین ہر قدم ہے سنجالا یا اللہ العالمین ہر قدم ہے عرفان والا یا اللہ العالمین کر اسے عرفان والا یا اللہ العالمین کر اسے عرفان والا یا اللہ العالمین

الله صلى الله عليه وسلم، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الى راحلته فاطلق عقالها، الله عليه وسلم، الى راحلته فاطلق عقالها، الله عليه وسلم، الى راحلته فاطلق عقالها، عمر كبها، ثم نادى: اللهم ارحمنى ومحمدًا ولا تشرك في رحمتنا احدًا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقولون هذا اصل ام بعيره؟ الم تسمعوا ما قال؟ قالوا: بلى، قال: لقد حظرت، رحمة الله واسعة، ان الله خلق مائة رحمة فانزل الله رحمة واحدة، يتعاطف بها الخلائق جنها

وانسها وبهاء مها وعنده تسع وتسعون - اتقولون: هو اضل ام بعيره؟ (احرجه ابوداؤد في السنن، ٢/١ ١٣٠ الرق، كتاب: الإدب، باب من ليست له غيبة، ٢/١ ١٢/١ الرقم: ٨٨٥، واحمد بن حنبل في المسند، ٢/١ ١٣٠ الرق، ١٨٨٢، والروياني في المسند، ٢/١ ١/١ الرقم: ٩٥٧ والحاكم في المستدرك، ١ /٢٢١ الرقم: ١٨٧٠ وايضاً في المستدرك، ٢ /٢١ الرقم: ١٢٢٠ والطيراني في المعجم الكبير، ٢ /١٢١ الرقم: ١٢٢٧ والهيثمي في مجمع النهائد، ١ /٢١ الرقم: ٢١٣٠)

میری خرد سے دور میری این و آل سے دور ہر بیش وکم سے پاک ہر سو دو زبال سے دور طاجت سے پاک بخر سے پاک امتحان سے دور جو ہے ہر اک بشر کی چون وجرا سے دور ظاہر ہے ہر نشان سے دور فظاہر ہے ہر نشان سے دور

میری نگاہ سے دور میرے وہم وگمال سے دور راحت سے پاک رنج سے پاک اہتلاء سے پاک حررت سے پاک آرزو سے پاک آرزو سے پاک کون ومکال میں صرف وہی ایک ذات ہے اعظم وہ ایک ایک حقیقت ہے بے نثال

#### ننانو ہے رحمتوں کاظہور قیامت کے دن ہوگا

حضرت سلمان فارى والنفظ معدروايت بكحضور عليدالسلام في فرمايا:

ان الله تعالى حق مائة رحمة ، فسنها رحمة يتراحم بها الخلق، فبها تعطف الوحوش على اولادها، واخرتسعة وتسعين الى يوم القيامة . (احرجه احمد بن حبل في المسند، ٢٣٩/٥، الرقم: ٢٣٤٤١، والطبراني في المعجم الكبير، ٢/٠٥١، الرقم: ٢١٢٢، والبيهقي في شعب الإيمان، ١٥/٢، الرقم: ١٠٣٨)

"الله تعالى في سورحتول كو پيراكيا، أن عن ساك رحمت كي وجه مي خلوق ايك دومر مريرحم كرتى مي، أى كي وجه

ے وحشی جانورا پی اولا د پرشففت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے نٹانوے رحمتیں قیامت کے دن تک کے لیے مؤخر کر

🖈 عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله عزوجل خلق مائة رحمة، رحمة منها قسمها بين الخلائق، وتسعة وتسعون الى يوم القيامة \_ (اخرجه الطبراني في المعجم الكبير، ١١/٣٤٣، الرقم: ٢٠٣٧، والهيثمي في مجمّع الزوائد، ١١٣/١، ٣٨٥) " حضرت عبدالله بن عباس ولله المالية المالية المراح من المرم من المرام المنظم ال میں سے ایک رحمت کو اُس نے ساری مخلوق کے درمیان تقسیم کر دیا اور ننا نوے کو قیامت کے دن تک کے لیے محفوظ کر

(اسے امام طبرانی اور بیٹی نے روایت کیا ہے۔ نیز امام بیٹی نے فر مایا کہ اسے امام طبرانی اور بزار نے روایت کیا ہے، ان دونوں کی اسنادحسن ہے۔)

ہر قدم پر تھھے سجدے بھی کیے جاتا ہوں تیری رحمت کے سہارے یہ جے جاتا ہوں سجدہ شکر بہر حال کیے جاتا ہوں اس مجروت یہ خطائیں مجھی کیے جاتا ہوں بس یمی سوچ کے آنو بھی ہے جاتا ہوں نام مجھی تیرا عقیدت سے لیے جاتا ہوں کوئی دنیا میں میرا موٹس وعمخوار نہیں آزمائش کا تحل ہو یا سرّت کا مقام تیرے اوصاف میں اک وصف خطا پوشی ہے "صبر" کرنا تیری شان کرنمی کو عزیز

## قیامت کے دن اولیاء اللہ برسوحمتیں ہوں گی

🌣 عن محمد بن سيرين وخلاس كلاهما عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قبال: أن لله عزوجل مائة رحمة، قسم منها رحمة بين أهل الدنيا فوسعتهم الى آجالهم، واخسر تسعة وتسعين لاوليائه، وان الله تعالىٰ قابض تلك الرحمة التي قسمها بين اهل الدنيا الي تسع وتسعين فكملها مائة رحمة لاوليائه يوم القيامة . (اخرجه الحاكم في المستدرك، ١٢٣/١، الرقم: ٨٥ ا ، واحسم ديس حنيل في المسند، ٢/١٥ ٥ ، الرقم: ١٠٦٨ ، والهيثمي في مجمع الزوائد، • ١/٣٨٥ والإلياني في سلسلة الاحاديث الصحيحة، ١٤٦/٣ ، الرقم: ١٦٣٣)

'' امام محمد بن سیرین وخلاس رحمة الله علیهاد ونول حضرت ابو ہر مرہ والانتخاہے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم منگافیکا نے فرمایا: الله عزوجل کی سور متیں ہیں جن میں سے اس نے ایک رحمت کواہل دنیا کے درمیان تقلیم کر دیا ہی وہ اُن کی اموات تك أنبين النيخ احاط مين لئر ب كى جبكه ننانو برحمتون كواس في الياء ك ليمحفوظ كرلياب-الله تعالی اہل دنیا پر تشیم کی جانے والی رحمت اور ہاتی ننانوے کوائے قبضہ میں لینے والا ہے۔ پھر قیامت کےون وہ اُئن سو

الن فعاد الرسوري بر باكن في المقالم ال

رحمتوں کی اپنے اولیاء پر تھیل کرے گا۔''

(اس حدیث کوامام احمد اور حاکم نے ذکورہ الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے، نیز امام حاکم نے فر مایا کہ بید حدیث بخاری و مسلم کی شرائط پرضیح ہے۔ امام بیٹمی نے فر مایا کہ حضرت ابو ہر رہ و رفائنڈ نے حضور نبی اکرم سکی ٹیڈئی سے اُس کی مثل اور روایت بھی بیان کی ہے مشرائط پرضیح ہے۔ امام احمد نے تخریج کی ہے۔ اس کے تمام رجال سیح ہیں۔ البانی نے بھی کہا کہ بیتمام حضرت ابو ہر رہ و رفائنڈ سے مصل سیح اسانید ہیں۔)

﴿ عن معاوية بن حيدة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ان الله تعالى خلق مائة رحمة، فرحمة بين خلقه يتراحمون بها، وادخر لا وليائه تسعة وتسعين . (اخرجه الطبراني في المعجم الكبير، ٩ ١/١ ١٣، الرقم: ٢٠١، وتمام الرازي في الفوائد، ٢٣٨/١ الرقم: ٢٠٢، وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق، ٢٥٩/٨، والهيثمي في مجمع الزوائد، ٣٨٥/١٠)

'' حضرت معاویہ بن حیدہ ڈالٹیئے سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم مَلَاثِیْئِم نے فر مایا: اللہ تعالیٰ نے سورحمتوں کو کلیت کیا، پس ایک رحمت مخلوق کے درمیان تقسیم کر دی جس کے باعث وہ باہم رحم کرتے ہیں جبکہ ننا نوے رحمتوں کواپنے اولیاء (کی شفاعت ) کے لیے محفوظ کرلیا۔''

ہر زمانے میں نبی لائے ہدایت تیری فرتے ذریے نے ہمیں دی ہے شہادت تیری تابش مہر میں فلاہر ہے جلالت تیری تیری مخلوق کرے صرف عبادت تیری مخلوق کرے صرف عبادت تیری

جلداة ل

نوع انبان ہے ہے کس درجہ عنایت تیری پنے ہیں نظر آتی ہے ''رجمت' تیری کمنی ملھ میں نظر آتی ہے تیرا عکس جمال منکی ملھ میں پنہاں ہے تیرا عکس جمال کتنا جال بخش ہے ہیہ تیرے نبی کا فرمان

#### ونياميس ايك في صدر حمت

کون کی برم میں روثن نہیں اکا تیرا
آگ لینے کو چلے عاشق شیدا تیرا
کیجے کونی آگھوں سے نظارا تیرا
کیجے سمجھ میں نہیں آتا ہے معنا تیرا
کیوںنہ ہو یار کہ جلوہ ہے یہ جلوہ تیرا
آب کو کھو کے کجھے پائے گا جویا تیرا
شہر میں ذکر ترا دشت میں چرچا تیرا
سب سے ہے ادر کی سے نہیں پردہ تیرا
کون کہنا ہے کہ اپنوں سے ہے بردہ تیرا
وصف ہوتا ہے کہ اپنوں سے ہم جا تیرا
صاحب جود وکرم وصف ہے کس کا تیرا
تو مرا مالک ومولی ہے میں بندہ تیرا
ظوت دل میں عجب شور ہے برپا تیرا
خوبرو یوں کا جو محبوب ہے پیارا تیرا

ہر جگہ ذکر ہے اے واحد ویکا تیرا فیر نمایاں جو سرطور ہو جلوہ تیرا خیرہ کرتا ہے نگاہوں کو اجالا تیرا سات پردوں میں نظر اور نظر میں عالم طور کا ڈھیر ہوا غش میں پڑے ہیں موی ہیں ترے نام ہے آبادی وصحرا آباد بی نے تو یہ قیامت توڑی برق دیدار ہی نے تو یہ قیامت توڑی طور پر جلوہ دکھایا ہے تمنائی کو میکدہ میں ترانہ تو اذاں مسجد میں میکدہ میں ترانہ تو اذاں مسجد میں اتنی نسبت بھی مجھے دونوں جہاں میں بس ہے انگیاں کانوں میں دے دے کے ساکرتے ہیں انگیاں کانوں میں دے دے کے ساکرتے ہیں اب جماتا ہے حسن اس کی گئی میں بستر اب جماتا ہے حسن اس کی گئی میں بستر اب جماتا ہے حسن اس کی گئی میں بستر اب جماتا ہے حسن اس کی گئی میں بستر اب جماتا ہے حسن اس کی گئی میں بستر

المناه عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قسم ربنا رحمته مائة جزء أنزل منها جزء افى الارض فهو الذى يتراحم به الناس والطير والبهائم، وبقيت عنده مائة رحمة الارحمة واحدة لعباده يوم القيامة (اخرجه الهيشمى فى مجمع الزوائد، ١٠٨٥/١، والهندى فى كنز العمال، ٣٣٩/١، الرقم: ١٠٣٠١)

حضرت عبادہ بن صامت رہائٹوئے سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم منگائٹوئلم نے فرمایا: ہمارے رب نے اپنی رحمت کو سواجزاء میں تقسیم کیا پھران میں سے ایک جز وکوز مین پراُ تارا۔ یہی وہ جز وِرحمت ہے جس کی وجہ سے انسان، پرندے اور درندے باہم شفقت ورحمت کرتے ہیں، باتی ننانو ہے حتیں اس کے پاس قیامت کے دن اپنے بندوں کے لیے محفوظ ہیں۔''

میں نے تخفے رکارا اے دو جہاں کے مالک نفتر کا ستارا اے دو جہاں کے مالک

پایا نہ جب سہارا اے دو جہاں کے مالک مغموم ہوں بدل دے اب تو مسر توں سے

الله کی رحمت سے جنت میں بے حساب و کتاب داخلہ

ه عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليدخلن الجنتمن

امتى سبعون الفا او سبع مائة الف، شك في احدهما، متما سكين آخذ بعضهم ببعض، حتى يدخل اولهم و آخرهم الجنة، ووجوههم على ضوء القمر ليلة البدر . (اخرجه البخاري في الصحيح، كتاب: الرقاق، باب: يدخل الجنة سبعون الفا بغير حساب، ٢٣٩ ٢/٥، الرقم: ٢٤١ ٢، وايضا في كتاب بدء الخلق، باب: ما جاءٍ في صفة الجنة وانها مخلوقة، ١٨٦/٣ ، الرقم: ٢٠٤٥، وايضا في كتاب: الرقاق، باب: صفة الجنة والنيار، ٢٣٩٩/٥ الرقم: ١٨٧٤، ومسلم في الصحيح، كتاب: الايمان، باب: الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولاعذاب، ١٩٨/١، الرقم: ١٩٩)

'' حضرت مہل بن سعد مٹالٹنئ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم مُٹاکٹیو نے ارشا دفر مایا: میری اُمت کے ستر ہزاریا سات الا کھافراد (بغیرحساب دعذاب کے ) جنت میں داخل ہوں گے ، ( راوی کوعد دمیں ہے کسی ایک کا شک ہے ) ہدایک -دوسرےکو (نسبت کی وجہ سے باہم) تھاہے ہوئے ہوں گے بہاں تک کدأن کا پہلا (قیادت کرنے والا) اور آخری سخص جنت میں داخل ہوجائے گا۔اُن کے چہرے چود ہویں رات کے جاند کی طرح حمیکتے ہوں گے۔''

> خدایا تو مکین لا مکال ہے کلی تیری ہرشیء سے عیال ہے تو ہی تو خالق ہر این وآل ہے تیری ہی بادشاہت جاوداں ہے وہ ظاہر از زمیں تا آساں ہے خطا کاروں یہ وہ رحمت فشال ہے وہی ہر ایک کا روزی رسال ہے مدینہ آرزوئے قلب وجال ہے

تیری خلاقیت کی سمجھ حد نہیں تو ہی مالک الملک حی وقیوم کوئی انکار کر سکتا ہے کیسے ۔ای کے نام ہیں ستار و غفار سب اس کے خوان نعمت پر ہیں ملتے اللی عابد خستہ کی سُن لے

(عابد برهانپوری)

یا در ہے: کزشتہ حدیث اور آنے والی احادیث میں ستر ہزار کا عدد اہل عرب کثرت لینی بہت زیادہ تعداد کو بیان کرنے کے کیے بولا کرتے تصے لہٰذاستر ہزار سے مراد صرف ستر ہزار ہی نہیں ستر لا کھ ،ستر کر وڑ اور اربوں کھر بوں بھی ہوسکتا ہے اور بیاہل ایمان كلم وسيح العقيره لوكول كے ليے خوشخرى ہے۔

> حبيب حق كي صدا لا الله الا الله ہے رب ہی سب سے بڑا لا اللہ الا الله تمام مکڑے ہوئے کام خودسنورنے لگے جو ہم نے دل سے کہا لا اللہ الا اللہ

<u>جاند کی طرح چمکدار چہرے والوں کے لیے رحمت کی خوشخبری</u>

🖈 حضرت ابو ہر رہے ہ خالفنا ہے روایت ہے کہ:

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل الجنة من امتى زمرة هم سبعون الفا، تضيء

شان خدادس، برنبان في دوية،

وجوههم اضاءة القسمر ليلة البدر، وقال ابوهريرة رضى الله عنه: فقام عكاشة بن محصن الاسدى يرفع نمرة عليه، فقال: يا رسول الله، ادع الله ان يجعلنى منهم؟ قال: اللهم اجعله منهم، ثم قام رجل من الانصار، فقال: يا رسول الله، ادع الله ان يجعلنى منهم؟ فقال: سبقك بها عكاشة . (احرجه البخارى في الصحيح ، كتاب: الرّقاق، باب: يدخل الجنة سبعون الفا بغير حساب، ٢٣٩ ٢/٥، الرقم: ٢١٨٩/٥ ومسلم في الرقم: ٢١٨٩/٥ وايضا في كتاب: اللباس، باب: البرود والحبرة والشملة، ١٨٩/٥ ٢ ، الرقم: ٣٥٣٥، ومسلم في الصحيح، كتاب: الايمان، باب: الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب، ا/١٩٤٠ الرقم: ٢١٨٩/٥

آ سودہ جہاں ہے اب بیہ غلام تیرا
اس پر بردا کرم ہے رب انام تیرا
آئے نہ جو سمجھ میں وہ ہے مقام تیرا
غنچ کی مسکراہت لائی پیام تیرا
مہر مبیں تیرا ماہ تمام تیرا

دل میں ہے یاد تیری لب پر ہے نام تیرا رہتا ہے جس کے لب پر ہر وقت نام تیرا کیا تیری ذات تک ہوا دراک کی رسائی گلشن کے رنگ وہو نے تیرا پتہ بتایا تیری تجلیوں تک کرتا ہے رہنمائی

#### بے حساب جنت میں داخل ہونے والے کون لوگ ہوں گے

المحت ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم: عرضت على الامم، فاخذ النبى يمر معه العشرة، والنبى يمر معه النفر، والنبى يمر معه العشرة، والنبى يمر معه الحمسة، والنبى يمر وحده، فنظرت فاذا سواد كثير، قلت: يا جبريل عليه السلام، هؤلاء امتى وقال: لا ولكن انظر الى الافق، فنظرت فاذا سواد كثير، قال: هو لاء امتك، وهولاء سبعون الفا قدامهم، لا حساب عليهم ولا عداب، قلت: ولم؟ قال: كانوا لا يكتوون ولا يسترقون ولا يسترون وعلى ربهم يتوكلون، فقام اليه عكاشة بن محصن، فقال: ادع الله ان يجعلنى منهم؟ قال: سبقك بها قال: اللهم، اجعله منهم، ثم قام اليه رجل آخر، قال: ادع الله ان يجعلنى منهم؟ قال: سبقك بها

عكاشة \_ (اخرجه البخاري في الصحيح، كتاب: الرقاق، باب: يدخل الجنة سبعون الفا بغير حساب، ٢٣٩١، ٢٣٩، الرقم: ٢١٤٥)

دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو کہ آ رہا ہے وہی خدا ہے جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے جو خانۂ لا شعور بیں جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے جو خانۂ لا شعور بیں جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے جو سب کے ماتھے یہ مہر قدرت لگا رہا ہے وہی خدا ہے جو اختیار بشر یہ بہرے بٹھا رہا ہے وہی خدا ہے جو اختیار بشر یہ بہرے بٹھا رہا ہے وہی خدا ہے جو فعلہ جاں جلا رہا ہے بجھا رہا ہے وہی خدا ہے

کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے تلاش اس کو نہ کر بتوں میں وہ ہے بدلتی ہوئی رُتوں میں نظر بھی رکھے ساعتیں بھی وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی کسی کو تاج وقار بخشے کسی کو ذلت کے غار بخشے کسی کو ولت کے غار بخشے کسی کو مواجو خدا نے چاہا کسی کو سوچوں نے کب سراہا وہی ہوا جو خدا نے چاہا سفید اس کا سیاہ اس کا نفس نفس ہے گواہ اس کا

الله عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما (في رواية طويلة) قال: ثم ينجو المومنون، فتنجو الله عنهما أول زمرة، وجوههم كالقمر ليلة البدر سبعون الفا لا يحاسبون، ثم الذين يلونهم كاضوا نجم في السماء ثم كذلك ..... الحديث (احرجه مسلم في الصحيح، كتاب: الايمان، باب: ادنى اهل الجنة منزلة فيها، السماء ثم كذلك ..... الحديث حنبل في المسند، ٣٣٥/٣، الرقم: ١٣٢١، ورواه مرفوعاً)

'' حضرت جابر بن عبداللہ ڈگائین (سے طویل حدیث روایت ہے) فرماتے ہیں: پھر قیامت کے دن مونین نجات پا کیں سے تھے توسب سے پہلے اسی جماعت نجات پائے گی جن کے چہرے چود ہویں رات کے جاند کی طرح جہلتے ہوں گے، وہ ستر ہزارافراد ہوں گے جن سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا۔ پھر (وہ موکن نجات پاکیں گے) جو بان سے متصل ہوں سے (اور جن کے چہرے) آسان کے ستاروں کی ماند جہلتے ہوں مے پھر پیسلسلہ باس طرح جاری رہے گا۔'

کیکن تو ہی ستار ہے غفار ہے یا رب ہر شے سے ترے کس کا اظہار ہے یا رب کونین بھی یوں مطلع انوار ہے یا رب یاگل ہے وہ جس کو ترا انکار ہے یا رب تاروں میں چمک چھولوں میں مہکا ہے یا رب ونیا ہے یا مصر کا بازار ہے یا رب اب خمہ ہی بس مرکز افکار ہے یا رب

سر تابقتم بندہ خطا کار ہے یا رب ہر چند کہ تو باطن دیوشیدہ ہے پھر بھی تو نور ازل بھی ہے تو ہی نور ابد بھی کونین کی ہر شے تیری دیت ہے گواہی ظاہر ہیں ہراک شے ہے ترے حسن کے جلوے ہر ذرہ یہاں طور ہے ہر شے میں کشش ہے عابد کے لیے باعثِ تسکین ہے یہ بات

. (عابد برهانپوري)

## بہتعداد کیسے بوری ہوگی

🌣 عن ابى هريرة رضى الله عنه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: سالت ربى عزوجل فوعدني ان يدخل من امتى سبعين الفا على صورة القمر ليلة البدر، فاستزدت فزادني مع كل الف سبعين الفا . فقلت: اي رب، ان لم يكن هو لاء مهاجري امتى؟ قال: اذن اكملهم لك من الاعراب - (اخرجه احمدين حنيل في المسند، ٣٥٩/٢، الرقم: ١٥٠٨، وابن منده في الايمان، ٨٩٥/٢، الرقم: ٢٤٩، هبذا اسناد صحيح على رسم مسلم، والهيثمي في مجمع الزوائد، ١٠/٣٠، وقال: رجاله رجال الصحيح، واورده العسقلاني فتح الباري، ١١/٠١، وقال: سنده جيد)

" حضرت ابو ہریرہ مٹانٹیئا ہے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم مٹانٹیئم نے فرمایا: میں نے اسپے رب عزوجل سے سوال کیا تو اُس نے مجھ سے وعدہ فرمایا کہ میری اُمت سے ستر ہزارا فراد جنت میں داخل فرمائے گا جن کے چیرے چودہویں رات کے جاند کی طرح جیکتے ہوں گے۔ میں نے زیادہ جاہاتو اس نے ہر ہزار کے ساتھ مزیدستر (20) ہزار اضافہ فرمایا۔ میں نے عرض کیا: اے میرے رب! اگر وہ میری اُمت کے مہاجر (محناہوں کوترک کرنے والوں ہے بورے )نہ ہوئے؟اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تب میں اُن کوتیرے لئے دیہات کے رہنے والوں میں سے ممل کروں گا۔" كرم بن كے سوہنا ہے آيا نہ ہوندا غريبان وا ول مسكرايا نہ ہوندا

اسانول گناہوال دی دھی ساڑ دیندی ہے آقا دی رحمت دا سایہ نہ ہوندا

## الله تعالی حضورعلیه السلام کوامت کے بارے ممکین نہ فر مائے گا

المان رضى الله عنه قال: غاب عنا رسول الله عليه وسلم يوما، فلم يسخرج حتى ظننا انه لن يخرج، فلما خرج سجد سجدة، فظننا ان نفسه قد قبضت فيها، فلما رفيع راسيه قيال: ان ربيي تسارك وتعالى استشارني في امتى ماذا افعل بهم؟ فقلت: ما شئت اي

رب، هم خلقك وعبادك، فاستشارني الثانية، فقلت لمه كذلك، فقال: لا احزنك في امتك يا محمد، وبشرني ان اول من يدخل الجنة من امتى سبعون الفا مع كل الف سبعون الفا ليس عليهم حسابُ..... الحديث (اخرجـه احمـد بن حنبل في المسند، ٣٩٣/٥، الرقم: ٢٣٣٣٠، وابن كثير في تفسير القرآن العظيم، ١٢٢/٢، والهيثمي في مجمع الزوائد، • ١٠٢٨)

'' حصرت حذیفه بن بمان م<sup>الات</sup>نزبیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم مَلَّاتِیْزُم ایکِ دن ہماری نظروں سے اوجھل رہے ، پس آ پتشریف ندلائے یہاں تک کہم نے گمان کیا کہ آ پ مَنْ الْمِیْرُ آج حجره مبارک سے باہر ندکلیں گے۔ جب آ پ مَنَا يَعْيَا بِرَتَشريفِ لا يَ تُوا تناطويل سجده كيا كهم في سمجها كه آب مَنَا يَعْيَا مُوصال فرما كت بين ، بهر آب مَنَا يُعْيَا في ابناسر انوراً تھا کرار شادفر مایا: میرے رب نتارک و تعالی نے مجھے ہے میری اُمت کے بارے میں مشورہ طلب کیا کہ میں اُن ہے کیا معاملہ کروں؟ میں نے عرض کیا: میرے رب! جیساتو جاہے، وہ تیری مخلوق اور تیرے بندے ہیں۔اللہ تعالی نے دوبارہ مجھ ہے مشورہ طلب کیا تو میں نے اِسی طرح عرض کیا۔ پس اللّٰدعز وجل نے فرمایا: یا محمد (مَثَاثَاتُهُمُ )! میں تجھے تیری اُمت کے بارے ممکین نہیں کروں گا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے خوشخبری سنائی کہ میرے ستر ہزار اُمتی جن میں سے ہر ہزار کے ساتھ ستر (۷۰) ہزار ہوں سے بغیر حساب کے سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔' (اے امام احربن عنبل، ابن کثیر اور ہیتمی نے روایت کیا ہے۔ امام ہیٹمی نے فرمایا کہ اس کی اِسناد حسن ہے)

ان کی عظمت کونہیں سمجھے تو پھر کیا سمجھے وہی زندہ ہے جو سرکار کو زندہ مستھے میرے آتا کو جو محبوب خدا کا سمجھے شان سرکار کے منکر! تخصے "مولا" مستحصے كيا رفعنا لك ذكرك كا وه معنى تسمجھے جو انہیں اولی کیے افضل واعلیٰ سمجھے یہ حقیقت ہے جسے لوگ فسانہ سمجھے سب سمجھ والے انہیں جان مسیحا سمجھے ہم وفا دالے غلام ان کے ہیں وُنیا مستجھے

وی ایمان کا دنیا میں تقاضا سمجھے جو خدا کو بھی شہ دیں کو بھی یکتا سمجھے مازِ توحيد كو سمجے بين اگر زاہد خشك رشته روح په موتوف نهيس محل حيات مان لیتا ہے وہ سو جان سے مختار جہال اس کو مانا بھی تو کیا مانا، کہا خود سا بشر جو سبحصتے ہیں گھٹا دیں گے نبی کی رفعت رت اعلیٰ کی قشم اس کا مقدر اعلیٰ وء نہ ہوتے تو کہاں موتا جہان ہستی سب نظر والے اسے کہتے رہے شان کلیم شیخ کامل نے سکھایا ہے یہی درس وفا

(غانام مصطفیٰ مجدوی)

#### ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی (مَثَافِيْلِم)

ه عن ابسي امامة رضي الله عنه قال: 'سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وعدني

ربى ان يسدخل الجنة من الهتى سبعين الفا، لا حساب عليهم ولا عذاب مع كل الف سبعون الفا و ثلاث حثيات من حثياته و (اخرجه الترمذي في السنن، كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع، باب: في الشفاعة، ٢٢٢/ الرقم: ٢٣٣٧، وابن ماجه في السنن، كتاب: الزهد، باب: صفة محمد صلى الله عليه وسلم، الرقم: ٢٨٦٧) الرقم: ٢٨٦٧)

''حضرت ابواً مامہ رُخانَفُ سے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی اکرم مُخانِفِیم کوفر ماتے ہوئے سنا میرے رب نے بچھ سے وعدہ فر مایا ہے کہ میری اُمت سے ستر ہزارا فرادکو بغیر حساب وعذاب کے جنت میں داخل فر مائے گا۔ اُن میں سے ہر ہزار کے ساتھ ستر (۷۰) ہزار کو داخل کرے گا نیز اللہ تعالی اپنے چلوؤں میں سے تین چلو (لییں ، اپنی حب شان جہنمیوں سے بھرکر) بھی جنت میں ڈالے گا۔''

(اس حدیث کوامام ترندی،ابنِ ماجہ،احمر،ابنِ البی شیبہ،ابنِ البی عاصم اورابنِ کثیر نے روایت کیا ہے۔امام ترندی نے فرمایا کہ بیرحدیث حسن ہے۔)

> دامن مصطفیٰ تھام لو عاصی آئیں گی رحمتیں جوش پر آج بھی لوٹ سکتے ہو گر لوٹ لو بے خطر ان کا جاری ہے فیض نظر آج بھی

### الله تعالیٰ کااین محبوب سے وعدہ جوبہر حال و فاہونا ہے

عن ابى امامة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الله عزوجل وعدنى ان يدخل من امتى الجنة سبعين الفا بغير حساب، فقال يزيد بن الاخن السلمى: والله، ما اولئك فى امتك الا كالـذباب الاصهب فى الـذبان . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان ربى عزوجل قد وعدنى سبعين الفا مع كل الف سبعون الفا، وزادنى ثلاث حثيات . (اعرجه احمد بن حسل فى المسند، ٥/٥٠، الرقم: ٢٢١٦، والطبراني فى المعجم الكبير، ٥/٨٥، الرقم: ٢٢٧، وابن ابى عاصم فى السنة، ١/١٢١، الرقم: ٥٨٨، وقال الالبانى: اسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات، والشيباني ايضاً فى الآحاد والمثانى، ٢٣٥/٢، الرقم: ٢٢٢، والمنذرى فى الترغيب والترهيب، ٢٢٥/٣، الرقم: ٥٣٨٣)

" حضرت ابوامامہ بڑا تھے سے موایت ہے کہ حضور نبی اکرم مُلَّا تُلِیَّم نے فرمایا: اللّه عزوجل نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میری اُمت سے ستر ہزار افراد کو بغیر حساب وعذاب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ حضرت بزید بن اخن سلمی رفاقت نے عرض کیا: اللّه رب العزت کی شم ! بیتو آ پ کی اُمت میں شہد کی تھیوں میں سے (ایک شم) سفید سرخی مائل تھیوں کی تعداد تک ہے۔ (بیعن بہت کم ہے) حضور نبی اکرم مُلَّ اللّه تا این میر سے رب عزوجل نے مجھ سے ستر (۵۰) ہزار تعداد تک ہے۔ (بیعن اُن ہزاد خوش بختوں میں سے ہرایک میں سے ہرایک الله تعالیٰ سے ہرایک الله تعالیٰ اور میر سے لیے الله تعالیٰ الله تعالیٰ اور میر سے لیے الله تعالیٰ الله تعالیٰ الله تعالیٰ اور میر سے لیے الله تعالیٰ اور میر سے لیے الله تعالیٰ الله تعالیٰ اور میر سے لیے الله تعالیٰ الله تعداد تک الله تعالیٰ الله تعداد تک الله تعالیٰ الله تعداد تا تعداد تک الله تعالیٰ الله تعداد تعداد تا تعداد تعداد تا تعد

الله المراقل ا

نے مزید تین چلوؤں کا اضافہ فر مایا ہے (اپنی حسب شان تین چلو میری اُمت کے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرےگا)۔''

(اے امام احمد،طبرانی، ابن ابی عاصم اور ابنِ کثیر نے روایت کیا ہے اور اس کی اسناد تو ی ادر اس کے رجال سیح حدیث کے رجال ہیں۔)

#### تیری رحمت ہی سب کے کام آئے

اے خدا اے جمال زیبائی خوب ہے تیری عالم آرائی تو کہاں ہے کہاں نہیں ہے تو محو جرت ہے تاب گویائی سب میں موجود اور سب سے جُدا کون سمجھے یہ راز تنہائی پارہ پارہ قبائے استدلال ریزہ ریزہ ہے دام جویائی یاس میں غم میں اور مشکل میں تیری رحمت ہی سب کے کام آئی اعظم اس نام ہی ہے گاشن میں زندگی تازگی ورعنائی

تمام خوبیاں اللہ عزوجل کے لیے ہیں جو بھی مفلس ومحاج نہیں ہوتا، وہ کرم فرمانے والا، قدیم اور یکتا ہے، باپ بیٹے ہے مزہ ہے، حصد داراور مددگار سے بات بلند ہے، تمام اچھی نعتوں پر تمام تھوں کے ساتھ اس کا شکر ادا کیا جاتا ہے، وہ نافر مان پر اپنا پر وہ ڈال دیتا ہے حالا نکہ وہ اسے نافر مانی کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ اپنے عاجز بندے پر اپنے بے پایاں احسانات فرماتا ہے اور اس کے تمام مقاصد پورے فرماتا ہے۔ پاک ہے وہ جو مضبوط چٹانوں اور پھر کی زمین سے نہریں نکالتا ہے، خشک بے جان لکڑی سے درخت اور خوشما کلیاں اُگ تا ہے۔ پاک ہے وہ جو مضبوط چٹانوں اور پھر کی زمین سے نہریں نکالتا ہے، خشک بے جان لکڑی سے درخت اور خوشما کلیاں اُگ تا ہے اور ایک ہوئی وہانے کر وہانہ ہونے وہ کی مشاہدہ کرنا چا ہے۔ اور ایک ہوئی ایا ہے مولی یا جدا جدا سیدھی شاخوں سے مختلف ذائقوں اور رنگوں کے تروتازہ پھل پیدا فرماتا ہے۔ بیاس کی قدرت کی بعض نشانیاں اور اس کی حکمت و کاریگری کے بعض بجا ئبات ہیں۔ انسان کو اس کا مشاہدہ کرنا چا ہے۔

چیئم بینا ہوتو ہرشیء میں ہے جلوہ تیرا کوئی ٹانی ہے نہ ہمسر ہے نہ ہمسا تیرا ہر گلتان تیرا، صحرا تیرا، دریا تیرا مالک الملک، ہراک جال یہ ہے قبضہ تیرا آگر ہے تو خدایا تیرا ہم کو آگر ہے تو خدایا تیرا

برم افلاک میں ہر سو ہے اجالا تیرا دونوں عالم میں فقط راج ہے مولی تیرا کوئی مالک نہیں دنیا کا سوائے تیرے کوئی مالک نہیں دنیا کا سوائے تیرے کوئی بھی چیز نہیں تھم سے باہر تیری ہم کسی اور کے دروازے یہ جا کمیں کیونکر

#### حضرت عمرنے نعرہ بلند کیا

ان ربى الله عليه وسلم وضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان ربى وعدنى الله عليه وسلم: ان ربى وعدنى ان يدخل من امتى الجنة سبعين الفا بغير حساب ثم يتبع كل الف بسبعين الفا (وفى

ستان خدادس مايز بأق في ١٥ تيز)

رواية الطبراني قال: ثم يشفع كل الف لسبيعن الفا)، ثم يحثى بكفه ثلاث حثيات، فكبر عمر فقال: ان السبعين الفا الاول يشفعهم الله في آبائهم وامهاتهم وعشائرهم، وارجو ان يجعل امتى الدنى الحثوات الاواخر و (احرجه ابن حبان في الصحيح، ٢ ٢٣٢/١، الرقم: ٢٣٧٤، والطبراني في المعجم الكبر، ٢ ٢/١٤، الرقم: ٢١٣١)

" دھنرت عتبہ بن عبدالسلمی رہ النے کے دوایت ہے کہ حضور نبی اکرم مُلَا قَدِیم نے فرمایا: میرے دب نے مجھ سے میری اُمت کے ستر (۵۰) ہزار افراد کو بغیر حساب وعذاب کے جنت میں داخل کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ پھر ہر ہزار کے ساتھ مزیدستر (۵۰) ہزار کو داخل فرمائے گا (طبرانی کی روایت کے الفاظ ہیں: پھر ہر ہزار ستر (۵۰) ہزار کی شفاعت ساتھ مزیدستر (۵۰) بھراپی شفیل سے تین لپ بھر کر مزید ڈالے گا۔ اِس پر حضرت عمر رہ گانٹونے نے تجبیر کہی۔ آپ مُلَاقِیم نے مزید فرمایا: اُن کے پہلے ستر ہزار افراد کی شفاعت کو اللہ تعالی اُن کے آباء واجداد، امہات اور قبائل کے تی بیس قبول فرمائے گاور جھے اُمید ہے کہ میری اُمت کودوسری ہتھیلیوں سے قریب ترین رکھے گا۔''

(است امام ابن حبان ،طبرانی اور ابنِ کثیر نے روایت کیا ہے۔امام ابنِ کثیر نے کہا ہے کہ حافظ ضیاءالدین ابوعبداللہ المقدی نے اپنی کتاب "صفة المجنة" میں لکھاہے: میں اس اسناو میں کوئی علت نہیں جانتا۔)

مرا مالک رؤف وہادی ومقط رحمان ہے فدا فالق ہے اور توجیہہ خلقت حرف قرآن ہے بی ہے جس کو الفت ہے، خدا پر جس کا ایمان ہے ہے فلقت اس سے ہر شے کی، وجود اس سے بقا اس سے فلائے کم بینل کے دستِ قدرت کے اشارے پر وہ بر شے کی کفالت کرنے والا مرتبے والا اس بھیر اس سے ہے دن رات کا قائم زمانے میں الٹ بھیر اس سے ہے دن رات کا قائم زمانے میں یہ ہریالی، یہ پانی، یہ دمنک، یہ رنگ ، یہ خوشبو وہ القدور ہم ہے، وہ قادرِ مطلق ہے، الحق ہے وہ القدور ہم ہے، وہ قادرِ مطلق ہے، الحق ہے توع اور بوقلمونیاں دنیا میں ہیں اس سے توع اور بوقلمونیاں دنیا میں ہیں اس سے کرم کی اک نظر محمود پر اے میرے رب ! کر دے

#### راز دارنبوت نے مسئلہ سمجھادیا

الله عن ابى هويرة رضى الله عنه قال ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سالت (اى الله تهاوك

وتعالىٰ الشفاعة لا متى، فقال: لك سبعون الفا يدخلون الجنة بغير حساب قلت زذنى، قال: لك مع كل الف سبعون الفا، قلت: ذدنى، قال: فان لك هكذا وهكذا، فقال ابوبكر: حسبنا، فقال عسر: يا ابا بكر، دع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابوبكر: يا عمر، انما نحن حفنة من حفنات الله (اخرجه ابن ابى شيبة في المصنف، ١/٨ ١٣، الرقم: ٢٩٤١، والهناد بن السرى في الزهد، ١٢٥١، الرقم: ٢٨١، والديلمي في مسند الفردوس، ١/٢ ١٣، الرقم: ٢٨٠٠)

" حضرت ابو ہریرہ دلائٹڈ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم مَلَائیڈ آئے نے فرمایا: میں نے اللہ تبارک وتعالیٰ سے اپنی اُمت کے لیے شفاعت کا سوال کیا تو اُس نے فرمایا: آپ کی فاطر (آپ کی اُمت میں سے ) ستر (۲۰) ہزار بغیر حساب جنت میں واخل ہوں گے۔ میں نے عرض کیا: میرے لیے اضافہ فرما، فرمایا: آپ کی خاطر اُن میں سے ہر ہزار کے ساتھ ستر (۲۰) ہزار داخل ہوں گے، میں نے عرض کیا: میرے لیے مزید اضافہ فرما، فرمایا: پس آپ کی خاطر است ساتھ ستر (۲۰) ہزار داخل ہوں گے، میں نے عرض کیا: میرے لیے مزید اضافہ فرما، فرمایا: پس آپ کی خاطر است استے اور بھی (بغیر حساب چلو بھر کر جنت میں داخل کروں گا)۔ حضرت ابو بکر ڈاٹھڈ نے عرض کیا: ہمارے لیے اتنا کا فی ہے، حضرت عمر دلائٹڈ نے کہا: ابو بکر! رسول اللہ مُلَّا الْحِیْمُ کوچھوڑ دیں، ابو بکر ڈاٹھڈ نے فورا کہا: عمر! (شہیں معلوم تو ہے کہ) ہم سارے اللہ تعالیٰ کے چلوؤں میں ہے ایک چلو ہیں (وہ چا ہے تو ہمشلی کی ایک کپ سے ہم سب کو جنت میں داخل کر میں۔''

معاصی سے بچا لے مجھ کو یا غفار یا اللہ میرا وجدان بن جائے تیرا اقرار یا اللہ

چھپائے رکھ میرے عیبوں کو یا ستار یا اللہ انہی آئھوں سے ہو جائے اگر دیدار یا اللہ

## الله كى رحمت كا تونى اندازه بيس كرسكتا

'' حضرت ابو بمرصدیق ڈالٹوئے سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم مَالٹوئی نے فرمایا: مجھے ستر (۵۰) ہزار افراد ایسے عطا کے سخے جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے ، اُن کے چہرے چود ہویں رات کے جاند کی طرح جیکتے ہوں گے اور اُن کے دل ایک فحض کے دل کے مطابق ہوں گے۔ میں نے اپنے رب عز وجل سے زیادہ جا ہاتو اُس نے (اپنے ان مقربانِ خاص کی سنگت اختیار کرنے والوں کا خیال رکھتے ہوئے اُن میں سے ) ہرایک کے ساتھ مزید ستر (۵۰) ہزار

كاميرے ليے اضافه فرمايا۔حضرت ابوبكر ولائن نے فرمايا: ميرا خيال ہے كه بير(مقام) ديہات كے رہنے والوں كو حاصل ہوگا اور بنگے یا وَں جِکنے والےصحرائی باشندےاس پر فائز ہوں گئے۔''

سادہ کاغذ کالی سیاہی گفظوں کا ہربرچم روش رات کے طاق میں جاند ہے روش جھے سے مجمع روش تيرى حكومت عالم عالم بام ودر يه علم روثن مشتی یار سکے تی جھے سے سب میں دم روش بارول مجورول پر ہے تیرا دست کرم روش الشكر كا تشكر ووب ہے شعلوں میں شبنم روشن تیری صد اسے دُنیا جاگے راہ کے بیج وخم روش تیرے قہر سے پہت لرزے رہا نہ جور وستم روثن حرف سخن ، موياكي مانكو باب دُعا بيهم روش

تجھ سے علم کا محمر روش ہے تجھ سے لوح وقلم روش ظلمت ظلمت سورج تیرا ذہن ودل میں نور بھرے محتنگر بیتھر پیڑ شجر کھل کھول فلک اور یہ دھرتی مٹی کی کیجی کا گر ہے، بحر جہاں میں طغیاتی كوئي نهيس عمخوار ومونس، مجبورون، لا جارون كا بے سامیہ بے مالیہ خلقت آگ کا دریا یار کرے جسموں کی دبوار شکتہ روح میں تھمرا سٹاٹا خود مختاری کا دعویٰ کرنے والا میں من جائے نَصر کہاں بیٹھے ہوئتم بھی، حمد قلم سے لکھنے کو

#### خداجا بتابرضائ محمر منافيتم

عن عبد الرحمن بن ابى بكر رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان ربى اعبطاني سبعين الفا من امتى يدخلون الجنة بغير حساب . فقال عمر: يا رسول الله، فهلا استـزدته؟ قال: قد استزدته فاعطاني مع كل رجل سبعين الفا، قال عمر: فهلا استزدته؟ قال: قد ٥ استنزدته فاعطاني هكذا (اخرجه احمد بن حنبل في المسند، ١/٩٤١، الرقم: ٢٠١١، والبزار في المسند، ٣٣٣/١، الرقم: ٢٢٦٨، والهيثمي في مجمع الزوائد، ١٠/٠١، وابن كثير في تفسير القرآن العظيم، ١٣٩٣/١) '' حضرت عبدالرحمن بن ابو بكر ولائنة اسے روایت ہے كہ حضور نبی اكرم مَنْ النَّيْرَ سنے فر مایا: میرے پرورد گارعز وجل نے مجھے ایسے ستر (۷۰) ہزار اُمتی عطا فرمائے ہیں جو بغیر حساب جنت میں داخل ہوں مے۔جھنرت عمر ملائفیزنے عرض کیا: یا رسول الله! كياآب نے إس سے زيادہ تبيس جاما؟ فرمايا: ميں نے إس سے زيادہ جاماتو الله تعالى نے جمھے ہرفرو كے ساتھ ستر ہستر ہزار عطافر مائے۔حضرت عمر ملافقہ نے چمرعرض کیا: کیا آپ نے اِس سے زیادہ ہیں جا ہا؟ فرمایا: میں نے اِس سے زیادہ خیا ہاتو اللہ تعالیٰ نے مجھے اِ تنااورعطا فر مایا۔ ( آ بیہ مَلَاثَیْنِم نے دونوں ہاتھوں سے اَپ مجرکرڈ الی )۔'' کیا کیا نہ دیا کیا کیا نہ ملا ذریے کو محوہر کر ڈالا ہے آپ کی موج ہے جب جاہا قطرے کو سمندر کر ڈالا اس کے بعد بھلاکون دوزخ میں جائے گا؟

🖈 عن انس رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة من امتى سبعون الـفا \_قالوا: زدنا يا رسول الله، قال: لكل رجل سبعون الفا . قالوا: زدنا يا رسول الله، وكانُ على

الن فعادر ماير بالن فارتق

كثيب، فحثا بيده، قالوا: زدنا يا رسول الله، فقال: هذا وحثا بيده ، قالوا: يا نبى الله، ابعد الله من دخل النار بعد هذا

(اخرجه ابويعلى في المسند، ٢/١٦، الرقم: ٣٤٨٣، والمقدسي في الاحاديث المختارة، ٢/٥٣، الرقم: ٢٠٢٨، وانحرجه ابويعلى في المسند، ٢/٢٥، الرقم: ٣٤٨، وقال: هذا اسناد جيد ورجاله كلهم ثقات، ما عدا عبد القاهر بن السرى وقد منل عنه ابن معين فقال: صالح، والهيثمي في مجمع الزوائد، ١/٣٠٠، وقال: اسناده حسن)

" دصرت انس ڈائٹو کے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم مُلُائٹو کے فرمایا میری اُمت کے سر ہزار افراد بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ صحابہ کرام ٹوکٹو کیا: یا رسول اللہ! آ پ ہمارے لیے اضافہ فرما کیں، آ پ مُلُیْوَ کُم نے فرمایا بہر خص کے ساتھ مزید سر (۵۰) ہزار افراد ہوں گے۔ اُنہوں نے (دوبارہ) عرض کیا: یا رسول اللہ! آ پ ہمارے لیے اضافہ فرما کیں۔ آپ مُلُیْوَ کُم ریت کے ٹیلہ پر تھے، آپ مُلُیُوْ کُم نے ایج ہموں سے لپ بھری (اوراس میں اضافہ کردیا)۔ اُنہوں نے (پھر) عرض کیا: یا رسول اللہ! آ پ ہمارے لیے اضافہ فرما کیں، آ پ مُلُیْوَ کُم نے فرمایا:

یواور اینے ہاتھوں سے پھرلپ بھری۔ اُنہوں نے عرض کیا: یا نبی اللہ! اللہ اُسے اپنی رحمت سے دور فرمائے جواس کے بعد بھی جہنم میں داخل ہو۔"

خدایا حاکم مطلق ہے تو ہر ایک عالم کا گدائے بار گاہِ پاک ہوں، مارا ہوا غم کا شب اسریٰ تیری قدرت کے سب نے مجزے دیکھے زمیں وآسال کا نور ہے تو خالق اکبر! شرف ہر عبد کا ہے بندگی مولائے کل! تیری قضا وقدر کی بنیاد ہے تیرے ارادوں پر کھڑا ہے نیمہ افلاک حرف ''کن' کی قوت ہے مدار زندگی ہے اک تیرے ذکرِ مسلسل پر مدار زندگی ہے اک تیرے ذکرِ مسلسل پر مجھے شنراد اس کے لطف کی اُمید رہتی ہے

جھکا ہے سر تیری سرکار میں ہر قیصر وجم کا کھرم رہ جائے یا رخمٰن! میرے دیدہ نم کا ستارہ بن کے ہر ذرّہ زمیں کا عرش پر چپکا تیری عظمت کہ تو معبود ہے نورِ مجسم کا تیری حمد وثناء اعزاز ہے ہر ابن آدم کا فظام ہست وبود اظہار ہے امید محکم کا یہ فرش خاک آئینہ ہے تدبیر منظم کا یہ وُنیا چاد دن کی ہے، بھروسہ پھونہیں دم کا یہ میں ہوں بندہ نا چیز اس رخمٰن وارحم کا

#### کیامبری امت اس قدر ہوگی؟

عن عمرو بن حزم رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم انه تغيب عنهم ثلاثا لا يخرج الا لصلاة مكتوبة، فقيل له في ذالك، قال: ان ربى وعدنى ان يدخل من امتى الجنة سبعون الفا لا حساب عليهم، وانبى سالت ربى في هذه الثلاثة الايام، المزيد، فوجدت ربى واجدا، ماجدا، كريما . فاعطاني مع كل واحد من السبعين الفا، سبعين الفا، قال قلت: يا رب وتبليغ امتى هذا؟

میں تیری خاطراس عدد کی گنواروں ہے بھیل کروں گا۔''

طداة ل

قال: اکمل لك العدد من الاعواب (احرجه البيهة في شعب الابعان ١٥٢١) الوقم: ٢٦٨)

د حفرت عمروبن حزم ولا تفري المراح المنظم ا

الله عن ابسى امامة رضى الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليدخلن الجنة بشفاعة رجل ليس بنبى، مثل الحيين او مثل احد الحيين: ربيعة ومضر، فقال رجل: يا رسول الله، اوما ربيعة من مضو؟ فقال: انما اقول ما اقول \_ (اخرجه احمد بن حنبل في المسند، ١٥٥/م، الرقم: ٢٢١٥، والطبراني في المعجم الكبير، ١٣٢/٨، الرقم: ٢٣٨٥، وايضا في مسند الشاميين، ١٣٤/٢، الرقم: ٢٢٨٥، والهيثمي في مجمع الزوائد، ١ / ١٨٥، وابن كثير في تفسير القرآن العظيم، ٢٨٨٨)

'' حضرت ابوامامہ رکا تھڑئے سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور نبی اکرم مکا تی تی کوفر ماتے ہوئے سنا: ایک فخض ، جو کہ نبی نہیں ہوگا ، کی شفاعت کے سبب دوقبیلوں رہیدہ اور مصریا اُن دونوں میں سے ایک کے برابرلوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ ایک فخص نے عرض کیا: یارسول اللہ! کیار بیدمصری طرح ہے؟ آپ مکی تی تی فرمایا: میں وہی کہتا ہوں جس کا مجھے تھم دیا جاتا ہے۔''

(اے امام احمداور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ امام ہیٹمی نے کہا ہے: امام احمد کے رجال اور طبرانی کی اسانید میں سے ایک کے رجال سجح حدیث کے (بلند درجہ) رجال ہیں سوائے عبدالرحمٰن بن میسرہ کے، وہ ثقہ ہے۔)

تو ہے میرا فدا تو ہے سب کا فدا لفظ کن سے کیے پیدا ارض وہا ذرے ذرے سے ملتا ہے تیرا پتا ہیسر نہیں ہے کوئی دوسرا تو ہے سب کا فدا سارے عالم پہ مولا ہے تیری نظر نو ہمارے ہر اک کام سے باخبر ذات تیری ممان سے بھی ہے مادرا تیرا ہمسر نہیں ہے کوئی دوسرا تو ہے سب کا فدا تو ہے برا بھی اور ستار بھی اور ستار بھی اور ستار بھی اور ستار بھی

بے سہاروں کو ہے بس تیرا آسرا تیرا ہمسر نہیں ہے کوئی دوسرا
تو ہے میرا خدا تو ہے سب کا خدا
یا اللی ہمیں سیدھا رستہ دکھا میں ہوں بندہ تیرا تو ہے مولی میرا
حر لکھنے کا حق کس طرح ہو ادا تیرا ہمسر نہیں ہے کوئی دوسرا
تو ہے میرا خدا تو ہے سب کا خدا

(محمود کاوش)

## ایک امنی کی شفاعت بیالله کی اس قدر رحمت ہوگی

المن عن عبد الله بن قيس قال: كنت عند ابى بردة ذات ليلة، فدخل علينا الحارث بن اقيش، فحدث الحارث ليلتنذ، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان من امتى من يدخل الجنة بشفاعته اكثر من مضر، وان من امتى من يعظم للنار حتى يكون احد زواياها . (احرجه ابن ماجه فى السنن، كتاب: الزهد، باب: صفة النار، ١٣٢٦/٣ ، الرقم: ٣٣٢٣، واحمد بن حنبل فى المسند، ١٢/٥)

" حضرت عبدالله بن قیس فرماتے ہیں: میں ایک رات حضرت ابو بردہ کے پاس تھا کہ ہمارے پاس حضرت حارث بن اقیش والله بن قبل کے معرت حارث بن ایک رات ہمیں بیان کیا کہ حضور نبی اکرم مَا الله فی ایک اُمتی کی اقیش والله فی ایک اُمتی کی ایک اُمتی کی ایک اُمتی ہوگا (جواب شفاعت کے سبب قبیلہ مضر سے زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور بے شک ایک ایسا اُمتی بھی ہوگا (جواب گا موں کے سبب قبیلہ مضر سے زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور بے شک ایک ایسا اُمتی بھی ہوگا (جواب گا کہ اُس کا ایک کونے محسوس ہوگا۔"

راے امام ہین ماجہ، احمد، ابن ابی شیبہ، ابو یعلی اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ امام حاکم نے کہا ہے: بیرحدیث امام سلم کی شرا لط مجمع الاسنادہے۔)

> دہر کی مشکلوں کو ٹالا ہے پہتیوں سے ہمیں نکالا ہے صرف میں کیا ہوں ساری دنیا کو رحمت مصطفیٰ نے پالا ہے

#### نیکی کے اجراور گناہ سے درگذر میں رحمت خداوندی

﴿ عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم فيما يروى عن ربه عزوجل قال: أن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله لله عنده حسنة كاملة، فأن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات الى سبع مائة ضعف الى اضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة فأن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة فأن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة (احرجه البخارى في الصحيح، كتاب: الرقاق، باب: من هم بحسة او بسيئة، ٥/ ٢٣٨٠، الرقم: ٢٢١، ومسلم في الصحيح، كتاب: الايمان، باب: اذا هم العبد بحسنة كتبت واذا هم بسيئة، ٥/ ٢٣٨٠، الرقم: ٢٢١، ومسلم في الصحيح، كتاب: الايمان، باب: اذا هم العبد بحسنة كتبت واذا هم

بسيئة لم تكتب، ١/٨١١، الرقم: ١٣١)

'' حضرت عبداللہ بن عباس ڈٹی جناسے روایت ہے کہ حضور منگائی آئے نے اپنے رب عزوجل ہے روایت کرتے ہوئے فرمایا:
اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور بدیاں لکھ دیں اور اُنہیں واضح فرمادیا ہے۔ پس جس نے نیک کام کا ارادہ کیا اور اُسے کرنہ کا تب بھی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اُس کے لیے پوری نیکی کا ثواب لکھ دیتا ہے اور آگر اُس نے ارادہ کیا اور پھر اُسے کربھی لیا تو اللہ تعالیٰ اُس کے لیے دس نیکیوں سے سات سوتک اور اُس سے بھی کئی گنازیادہ کرکے لکھ دیتا ہے اور جس نے برائی کا ارادہ کیا اور اس کے لیے دس نیکیوں سے سات سوتک اور اُس سے بھی کئی گنازیادہ کرکے لکھ دیتا ہے اور جس نے برائی کا ارادہ کیا اور اس پھل اور پھر اُسے نہ کیا تو اللہ تعالیٰ اُس کے لیے ایک کامل میں صرف ایک برائی لکھتا ہے۔''

تیری ہے ذات افضل تیری ہے شان عالی دنیا کے باغ کا ہے، تو ابتدا سے مالی کوئی بھی تیرے در سے آتانہیں ہے فالی کرتی ہے ذکر تیرا، گلشن کی ڈالی ڈالی والی جائیں نہ تیرے در سے فالی تیرے سوالی جائیں نہ تیرے در سے فالی تیرے سوالی

سارے جہاں کے مالک، سارے جہاں کے والی تو نے اگائے سارے، پھل پھول اور پودے تو دو جہاں کا آقا، تو دو جہاں کا مولا تو نے بنایا عالم، تو نے بنایا عالم یو این ہی آرزو ہے یا رب! ہماری تجھ سے آئی ہی آرزو ہے

## نیکی کاصرف ارادہ کرنے پیژواب مل جاتا ہے

الله عندا الله على الله عند الله عند ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله: اذا اراد عسد ان يعمل الله على الله عليه حتى يعملها فان عملها فاكتبوها بمثلها وان تركها من المسلى فاكتبوها له حسنة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها فان عملها فاكتبوها له حسنة فان عملها المسلى فاكتبوها له حسنة فان عملها فاكتبوها له بعشر امثالها الى سبع مائة ضعف (اخرجه البخارى في الصحيح، كتاب: التوحيد بهاب: قول فاكتبوها له بعشر امثالها الى سبع مائة ضعف (اخرجه البخارى في الصحيح، كتاب: التوحيد بهاب: قول الله تعالى: يريدون ان يبدنوا كلام الله، ٢٥٢٣/١، الرقم: ٢٠٢٠، وابن حبان في الصحيح، ١٠٥/١، الرقم: ٢٨٢) من الله تعالى: يريدون ان يبدنوا كلام الله، ٢٥٢٣/١، الرقم: ٢٠٢٠، وابن حبان في الصحيح، ١٠٥/١، الرقم: ٢٨٢) كاراده كريدة أسى يرائى نه كلو وابت من كرف الله الله تعالى في الماده كريدة أسى يرائى نه كلو وجب تك كرد و أسى كي ليا يك يكي لكو دواور جب وه يكي كرف كاداده كريداور المرميرى وجب المرتبي أس كرف كاداده كرد و أسى كي ليا يك يكي لكو دواور الروه اس يرعمل كرف و أس كي ليا وت بهي أس كي ليا يكي كي لكو دواور الروه اس يرعمل كرف و أس كي ليا وت بهي أس كي ليا يكي كي لكو دواور الروه اس يرعمل كرف و أس كي ليا وت بهي أس كي ليا يك يكي لكو دواور الروه اس يرعمل كرف و أس كي ليا وت بهي أس كي ليا يك يكي لكو دواور الروه اس يرعمل كرف و أس كي ليا وت بهي أس كيا يك يكو وسي المرائع كلوور و أس كيا تكور و المرائع كلوور و أس كيا تكور و كربيا كورو و كربيا كورو

اللهُ اللهُ صبح کو کر کے شہم سے تازہ وضو عرض کی میں نے سنبل سے اے مشک بو جھوم کر کون سا ذکر کرتا ہے تو؟ سن کے کرنے لگا دم بدم ذکر ہو کیوں جمن میں جبکتا ہے تو حیار سو؟ جب کہا میں نے بلبل سے اے خوش گلو وجد مين بول أنها "وحدة" "وحدة" د کھے کر گل کے یاد کرتا ہی تو؟ الله الله یاد میں کس کی کہتا ہے تو '' بی کہال''؟ جب چیے سے پوچھا کہ اے نیم جال بول اُٹھا بس وہی جس پیہ شیدا ہے تو کون ہے''نی ترا'' کیا ہے نام ونشال الله الله الله مجرم وبدعمل ہے خطاکار ہے اعظی گرچہ ہے حد گنہگار ہے حق تعالی حمر ایبا غفار ہے اس کی رحمت کانعرہ ہے لا تسقینہ طبو ا اللهُ اللهُ اللهُ الله

(علامه عبدالمصطفیٰ اعظمی )

## ايك نيكى بيدس كانواب

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال الله عزوجل: اذا هم عبدى بسيئة فيلا تكتبوها عليه فان عملها فاكتبوها سيئة واذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة فان عملها فاكتبو ها عشرا . (اخرجه مسلم في الصحيح، كتاب: الايمالي، باب: اذا هم العبد بحسنة كتبت واذا هم بسيئة لم تكتب، ا/١١ ا، الرقم: ١٢٨)

'' حضرت ابو ہریرہ ڈلائٹیڈبیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم مُلاٹیڈ کے فرمایا: اللہ تعالیٰ (فرشتوں ہے) فرما تا ہے: جب میرابندہ کسی گناہ کاارادہ کرتا ہے تو وہ اُس کے نامہ اعمال میں مت کھو۔ پھراگروہ اس پڑمل کرے تو ایک گناہ کلھ دواور اگروہ نیکی کاارادہ کرے اوراس نیکی کونہ کرے تو اس کی ایک نیکی کھے دواورا گراس کے مطابق عمل کرے تو دس نیکیاں لکھ '''

﴿ عن ابى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عزوجل: اذا هم عبدى بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنة فان عملها كتبتها عشر حسنات الى سبع مائة ضعف واذا هم بسيئة ولم يعملها لم اكتبها عليه فان عملها كتبتها سيئة واحدة (احرجه مسلم فى

< m/h/h

الصحيح، كتاب: الايمان، باب: اذا هم العبد بحسنة كتبت واذا هم بسيئة لم تكتب، ١/١١، الرقم: ١٢٨)

میرا بندہ کسی نیک کام کا ارادہ کرتا ہے اور اُس پر مل نہیں کرتا تو میں اُس کی ایک نیکی لکھ دیتا ہوں اور اگر وہ اس کے

مطابق عمل کرلیتا ہے تو میں اُس کے لیے دس سے لے کرسات سوگنا تک نیکیاں لکھ دیتا ہوں۔ جب وہ گناہ کا ارادہ

كركاورأس يرعمل ندكر كي فيس أكت الوراكراس كناه يرعمل كرية صرف ايك كناه بى لكه الهول"

پت پت چن دا پارے پا

وره وره جهانال وا ويوے صدا

آ کے مستی دے وجہ کہندی اے برایا

گذر دی جقوں وی جاوے باد صبا

الله هو الله هو الله هو الله هو

كيف ايسے دا سارے مكانال دے وج

الله و دی اے مستی جہاناں دے وج

ذكر اس وا اے سينال زبانال ويے وي

مہک اسدی آنے سب گلتاناں دے وج

الله هو الله هو الله هو الله هو

بعد لظف فنا دے بقا وی طے

اسدے ذاکر نوں راہ بدی وی طے

ایہہ خدائی تے کی اے خدا وی کے

نفس نول موت روح نول غذا وی ملے

الله هو الله هو الله هو الله هو

ملک، حورال، صحافی تے سب اولیاء

ذکر ایبو ای کردے نے سب انبیاء

ذکر ایبو ای کردا اے مستی عطا

غوث، ابدال، اوتاد تے اصفیاء

الله هو الله هو الله هو الله هو

سب تول احا وى اس سب تو بالا وى اس

ذکر سب ذکرال تو نرالا وی اے

اسم اعظم وی اے ، اسم اعلیٰ وی اے

توڑ دا ماسوا والا تالا وی اے

الله هو الله هو الله هو الله هو

ذکر ایسے دے وج نور عرفان ہے

یوسف اس ذکر دی عجب ہی شان ہے

ایہو پیر طریقت دا فرمان ہے

ایہو اسلام تے دین وایمان ہے

التُد هو الله هو الله هو الله هو

(ما بی پوسف علی محینه)

## ایک نیکی کا نواب سات سوگنا

عن ابى هريرة رضى الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عزوجل: اذا تسحدث عبدى بان يعمل حسنة فانا أكتبها له حسنة ما لم يعمل فاذا عملها فانا اكتبها بعشر

امثالها واذا تحدث بان يعمل سيلة فانا اغفرها له ما لم يعملها فاذا عملها فانا اكتبها له بمثلها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قالت الملائكة: رب،ذاك عبدك يريد ان يعمل سيئة وهو ابصر به فقال: ارقبوه فان عملها فاكتبوها له بمثلها وان تركها فاكتبوها له حسنة انما تركها من جراى . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا احسن احدكم اسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر امثالها الى سبع مائة ضعف وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله . (احرجه مسلم في الصحيح، كتاب: الايمان، باب: اذا هم العبد بحسنة كتبت واذا هم بسيئة لم تكتب، ا/١٤ ا ، الرقم: ١١٥ م وحمد بن حيل في المسند، ١٥/٢ ، الرقم: ١١٥٨)

mrs >

" حضرت ابو ہریرہ ڈائٹو ، حضرت محمد رسول اللہ منافیو کے سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا: جب میرا بندہ کی نئی کے لیے دل میں سوچتا ہے تو وہ اس نیکی کواہمی کرتا نہیں کہ میں اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہوں اور جب وہ اس نیکی کوکر لیتا ہے تو میں اس کی در نیکیاں لکھ دیتا ہوں اور جب وہ کی گناہ کے لیے سوچتا ہے تو جب تک وہ اس پڑل نہ کی کوکر لیتا ہے تو میں اس کا ایک گناہ ہی لکھتا ہوں۔ رسول اللہ منافی کے فر مایا:

مرے میں بخش دیتا ہوں اور جب وہ گناہ کر لیتا ہے تو میں اس کا ایک گناہ ہی لکھتا ہوں۔ رسول اللہ منافی کے فر مایا:

فرضتے عرض کرتے ہیں: اے رب! تیرافلاں بندہ گناہ کا ارادہ رکھتا ہے ( حالا نکہ اللہ تعالیٰ کو اِس بات کا خوب علم ہوتا ہے ) اللہ تعالیٰ فرشتوں ہے فر ما تا ہے: انظار کر واگر وہ گناہ کر بوتا ایک گناہ لکھ دو اور اگر گناہ نہ کر بے تو اس کے بدلہ میں ایک نیکی لکھ دو کیونکہ اس نے گناہ کوصرف میر بے خوف کی وجہ سے چھوڑ ا ہے۔ رسول اللہ منافی کے فر مایا: جب کوئی شخص صدق دل سے اسلام قبول کرتا ہے تو اس کی ایک نیکی کو دس سے لئے کرسا سے گنا تک لکھا جاتا ہے اور اُس کا ایک نیکی کو دس سے لئے کرسا سے گنا تک لکھا جاتا ہے اور اُس کا اللہ عنائی ہے آ ملتا ہے۔ "

یہ تقدیر ساری، ہماری تمہاری بہاری ہماری تمہاری ہوایت سے جاری، ہماری تمہاری ہماری تمہاری بہاری بہاری بہاری بہاری تمہاری بہاری ہماری تمہاری بہاری ہماری تمہاری ہوئی خمگساری ہماری تمہاری وہی پردہ داری ہماری تمہاری بہاری ہماری تمہاری بہاری ہماری تمہاری بہاری ہماری تمہاری امیدوں کی کیاری ہماری تمہاری امیدوں کی کیاری ہماری تمہاری امیدوں کی کیاری ہماری تمہاری

خدا نے سنواری، ہماری تہماری نہاری نی نے اسے نوری آ کے بنایا خدا کا کرم ہے، نبی کی نظر سے یہ سران پہ قربال ، یہ دل ان پہ شیدا خدا سے ہوئے قائم الفت کے دشتے خدا ان کے گیسوئے رحمت خدا ان کے دامن کو آباد رکھے فدا ان کے دیمن جہم میں جائیں ارکے ان کے دیمن جہم میں جائیں نبی کے نضور سے مہلی ہوئی ہے نبی کے نضور سے مہلی ہوئی ہے نبی کے نضور سے مہلی ہوئی ہے

(غلام مصطفی مجددی)

#### ر ویئے زمیں برابر گناہوں کی سخشش

من ابى ذر رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عزوجل: من جاء بالسيئة فجزاوه سيئة مثلها او اغفر ومن تقرب منى شبرا تقربت منه ذر اعا ومن تقرب منى ذراعا تقربت منه باعا ومن اتانى يمشى اتيته هرولة ومن لقينى بقراب الارض خطيئة لا يشرك بى شيئا لقيته بمثلها مغفرة . (احرجه مسلم فى الصحيح، كتاب: الذكر والدعا والتوبة والاستغفار، باب: فصل الذكر والدعا والتقرب الى الله تعالى، ١٠٠٨/٣، الرقم:

٢٩٨٤، وابن ماجه في السنن، كتاب: الادب، باب: فضل العِمل، ١٢٥٥/٢، الرقم: ٣٨٢١)

" حضرت ابوذر رفی نفینیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم مَلَّ النفینی نے فرمایا: اللہ تعالی فرماتا ہے: جوشخص ایک برائی کی سرنا اسے اور میں مزیدا جردیتا ہوں۔ جوشخص ایک برائی کرتا ہے اُسے صرف ایک برائی کی سرنا کی مزا ملی ہے میں اُسے بھی معاف کردیتا ہوں اور جوبقد را یک بالشت میرے قریب ہوتا ہے میں اُس سے بقد را یک ہاتھ قریب ہوتا ہوں اور جوشخص قریب ہوتا ہوں اور جوشخص قریب ہوتا ہوں اور جوشخص میں مرے باس چاتا ہوں اور جوشخص میں اُس کی طرف دوڑتا ہوا آتا ہوں اور جوشخص تمام روئے زمین کے برابر گناہ کر کے جھ سے ملے اور اس نے شرک نہ کیا ہوتو میں اُس سے اُتن ہی مغفرت کے ساتھ ملوں گا۔"

نہ دولت نہ جاہ وچٹم چاہتے ہیں گدائی تیرے در کی ہم چاہتے ہیں نگاہوں میں اپنی حرم چاہتے ہیں کتھے دل سے تیری فتم چاہتے ہیں ·

#### ندائے رحمت ومغفرت

عن ابى هريرة رضى الله انه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول: من يدعونى فاستجيب له من يسالنى فاعطيه من يستغفر نى فاغفر له . (اخرجه البخارى فى الصحيح، كتاب: الدعوات، باب: الدعاء نصف الليل، فاعطيه من يستغفر نى فاغفر له . (اخرجه البخارى فى الصحيح، كتاب: الدعوات، باب: الدعاء نصف الليل، ما ١٨٥٠/١٠ الرقم: ٢٢٣٠/١ الرقم: ٢٢٣٥) الرقم: ٢٢٥٠)

"خضرت ابو ہریرہ بڑگائن سے روایت ہے کہ رسول اللہ مظافی کے مطابق آ آسان دنیا کی طرف نزول فرما تا ہے جب رات کا آخرتی تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو وہ فرما تا ہے: کون ہے جھے سے دعا کرنے والا تا کہ بین اسے عطا کروں؟ کون ہے جھے سے سوال کرنے والا کہ بین اسے عطا کروں؟ کون ہے جھے سے سوال کرنے والا کہ بین اسے عطا کروں؟ کون ہے جھے سے استغفار کرنے والا تا کہ بین اس کی مغفرت کروں۔"

یا رب تو ہی بتلا تو عیاں ہے کہ نہاں ہے معلوم کسی کو نہیں تو ملتا کہاں ہے پر میری نظر لائق دیدار کہاں ہے اور ریہ بھی ہے مشہور قریب رگ جال ہے ہر اک کا مددگار ہے تو فیض رسال ہے ورنہ مجھے یا رب بھلا کب تاب بیاں ہے اس در کے سوا اور کہاں جائے اماں ہے اس در کے سوا اور کہاں جائے اماں ہے (پروفیسرسیدعا بدیر قادری سلطانی)

پوشیدہ ہے پُر جلوہ ہر اک شے سے عیاں ہے جنگل میں پہاڑوں پہ بیابانوں میں ڈھونڈا اللہ جمیل کی صدا آتی ہے اکثر سنتا ہوں کہ ہے انفس وآفاق میں تو ہی ہر بیکس ومجبور کا ہے آسرا توہی یہ تیرا کرم ہے کہ میں اب حمد سرا ہوں وابستہ ہے عابد کی جبیں تیرے ہی در سے وابستہ ہے عابد کی جبیں تیرے ہی در سے

## کون ہے جو مجھے سے مائلے میں اسے عطا کروں

عن ابى هويرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا عزوجل كل ليلة الى النسماء الدنيا حيسن يبقى تلث الليل الآخر يقول: من يدعونى فاستجيب له من يسالنى فاعطيه من يستغفر نى فاغفوله . (اخرجه البخارى فى الصحيح، كتاب: الجمعة، باب: الدعا فى الصلاة من آخر الليل، ١/٣٨٣، الرقم: ٩٢، والترمذى فى السنن، كتاب: الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب: منه، ٥٢١/٥، الرقم: ٩٨، وقال ابوعيسى: هذا حديث حسن صحيح)

"حضرت ابقہ بریرہ بڑاٹھٹا ہے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم مُلُاٹیز کے فرمایا: ہمارارب تبارک وتعالی ہررات (اپنی شان
کے مطابق) آسان دنیا کی طرف نزول اجلال فرما تا ہے۔ رات کا تہائی حصہ باتی رہ جاتا ہے تو پکارتا ہے: کوئی ہے جو
مجھ سے دعا کر ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے کہ میں اسے عطا کروں؟ کوئی ہے جو
مجھ سے معافی جا ہے کہ میں اسے بخش دوں؟"

الدنيا كل ليلة حين يمضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله الى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضى ثلث الليل الاول فيقول: انا الملك انا الملك من ذا الذى يدعونى فاستجيب له من ذا الذى يسالنى فاعطيه من ذا الذى يستغفرنى فاغفر له فلا يزال كذلك حتى يضىء الفجر . (احرجه مسلم في الصحيح، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: الترغيب في الدعا والذكر في آخر الليل والاجابة فيه، ١/٥٢٢، الرقم: ٥٥٨)

"حضرت ابو ہریرہ و اللہ خان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم مَثَلَّ اللہ خان جب رات کا نصف یا اس کے دو تہائی جھے۔ گزر جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی (اپنی شان کے لائق) آسان دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور فرما تا ہے ہیں بادشاہ ہوں۔کوئی ہے مائینے والا کہ جسے میں عطا کروں،کوئی ہے دعا کرنے والا کہ جس کی دعا میں تبول کروں،کوئی ہے

بخشش طلب كرنے والا كه جسے ميں بخش دول حى كر إى طرح صبح بوجاتى ہے۔"

نہیں ہے توصیف کے قابل قلم میرا زباں میری اگر افتکوں سے بھی لکمی عمی ہے داستاں میری مگمٹا برسے کہ تشنہ ہے ابھی تک ارض جاں میری مسلسل کرب کی حالت میں ہے عمر رواں میری ذرا عرش بریں سے لوٹ آنے دو فغال میری انا کی گرہ میں کیٹی ہوئی بستیاں میری نثان راہ بن جائے ہے ہستی بے نثان میری (ریام حسین چود ہری)

بشیان ہے ازل سے لوح گال میری بنام مصطفیٰ آسودگی دے میرے بچوں کو غبارِ مفلسی میں ہے میرے آئن کی رعنائی پس زندال گرفتار بلا ہوں ایک مدت سے گداز وسوز کی مشعل جلے گی ہر دریجے میں ہوائے عجز کو تھم سکونت دے میرے مالک ریاض بے نوا کی التجا ہے برم ہستی سے

## ہے کوئی بخشش ما نگنے والا؟ میں اس کو بخش دوں

عسن ابسى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذا مصى شطر اللِيل او ثـلثاه ينزل الله تبارك وتعالى الي السماء الدنيا فيقول: هل من سائل يعطى هل من داع يستجاب له هـل مـن مستغفر يغفر له حتى ينفجر الصبح . (أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب:الترغيب في الدعا والذكر، ٢٢/١، الرقم: ٥٥٨)

'' حضرت ابو ہریرہ رہائٹنئ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم مُلْائٹی نے فرمایا: جب رات کا نصف یا اُس کے دو**تہائی جصے** كزرجات بين توالله ثبارك وتعالى آسان دنيا كاطرف متوجه وتاب اور فرما تاب : كوئى ما تكنے والا بے جے میں عطا كرول -كوئى دعاكرنے والا بے كہ جس كى دعا ميں قبول كروں ،كوئى بخشش طلب كرنے والا بے كہ جسے ميں بخش دون حتی کہ اِی طرح صبح ہوجاتی ہے۔'

الله عن ابى هريرة رضى الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل الله في السماء الدنيا لشبطر الليل اولثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فاستجيب له او يسالني فاعطيه ثم يقول: من يقرض غير عديم ولا ظلوم . (اخرجه مسلم في الصحيح، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: التوغيب في الدعا والذكر، ١/٥٢٢، الوقم: ٥٨٨)

'' حضرت ابو ہریرہ ملافقۂ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ملافی کم نے فرمایا: اللہ تبارک وتعالی نصف یا تہائی رات گزر جائے کے بعد آسان دنیا کی طرف متوجہ جوتا ہے اور فرماتا ہے: ہے کوئی جوجھے سے دعا مائے اور میں اُس کی دعا قبول كرول يا جمي سيسوال كرے اور ميں أسے عطا كروں۔ پھراللد تغالى فرما تاہے: أس ذات كوكون قرض دے كاجونہ مى فناہوگی نہ سی برظلم کرے گی۔"

 جن سعيد بن سعيد بهذا الاسناد وزاد ثم يبسط يديه تبارك وتعالى يقول: من يقرض غير عدوم و لا ظلوم . (رواه مسلم . اخرجه مسلم في الصحيح، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: الترغيب في الدعا والذكر، ۵۲۲/۱، الرقم: ۵۸۸)

''ایک اورسند ہے بھی بیر وایت منقول ہے اور اُس میں بیاضا فہ ہے اللہ تعالیٰ (اپنی شان کے مطابق) اپنے ہاتھ پھیلا کرفر ما تا ہے اُس کوکون قرض دے گا جونہ بھی فناہو گا اور نہ بھی ظلم کرے گا۔''

تیرا نام مالکِ دوسرا تیری شان جل جلاله تیرے ہاتھ میں ہے فنا بقا تیری شان جل جلاله جسے جاہے جیا بنا دیا تیری شان جل جلالہ تو ہے ساری دنیا کا آسرا تیری شان جل جلالہ پڑھے کیوں نہ بلبل خوش نوا تیری شان جل جلالہ

تیری ذات پاک ہے اے خدا تیری شان جل جلالہ جے چاہے مُردہ بنائے تو جے چاہے زندہ اٹھائے تو کوئی شاہ کوئی شاہ کوئی امیر ہے کوئی بے نوا وفقیر ہے تو خدا امیر وغریب کا تو سہارا شاہ وفقیر کا ہے ہراک چن میں تورنگ و بو ہے زباں پیطوطی کی تو ہی تو

ہے کوئی تو بہرنے والا

عن ابى سعيد وابى هريرة رضى الله عنه قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وهلم: ان الله يمهل حتى اذا ذهب ثلث الليل الاول نزل الى السماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ هل من سائل؟ هل من داع؟ حتى ينفجر الفجر . (اخرجه مسلم في الصحيح، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، بلب: الترغيب في الدعا والذكر، ٥٢٣/١، الرقم: ٥٥٨)

" حضرت ابوسعیداور حضرت ابو ہریرہ مخافیادونوں بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم منافیقی نے فرمایا: اللہ تعالی مہلت دیتا رہتا ہے جی کہ جب رات کا پہلا تہائی حصہ گزرجاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسانِ دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور فرماتا ہے: کوئی ہے بخشش طلب کرنے والا! کوئی ہے تو بہ کرنے والا! کوئی ہے سوال کرنے والا! کوئی ہے دعا کرنے والا! حتیٰ کہ فجر کی یو چھوٹ بردتی ہے۔"

ترے در پر ہے خلقت کا گذارا تو ہر اک شے میں ہے تیرا نظارا چیک اٹھے مقدر کا ستارا تو طوفاں میں ملے اس کو کنارا کھے جس نے بھی مشکل میں بکارا بری رحمت کا ہو جائے اشارا بری رحمت کا ہو جائے اشارا

مرے خالق تو ہے سب کا سہارا اگر ہوں ہی دیکھنے والی آئھیں تری نظر کرم ہو جائے تو پھر ترے محبوب کا جو نام لے لے ہر اک مشکل ہوئی حل اس کی فورا بروز حشر قائد کی طرف بھی بروز حشر قائد کی طرف بھی

(ابوالارشدقا كدشر قبوري)

كون ہے بخشش ما تكنے والا ؟

عن ابى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله الى السماء الدنيا كل ليلة حين بمضى ثلث الليل الاول فيقول: انا الملك من ذا الذى يدعونى فاستجيب له من ذا الذى يسالنى فاعطيه من ذا الذى يستغفرنى فاغفر له فلا يزال كذلك حتى يضىء الفجر الذى يستغفرنى فاغفر له فلا يزال كذلك حتى يضىء الفجر (اخرجه الترمذي في السنن، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في نزول الرب عزوجل الى السماء الدنيا كل ليلة، (احرجه الترمذي في السنن، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في نزول الرب عزوجل الى السماء الدنيا كل ليلة،

'' حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹنٹ سے روایت ہے حضور نبی اکرم مُلَاثِیَّا نے فرمایا: ہررات اللہ تعالیٰ کی (خاص) رحمت، رات کی بہلی تہائی ہے آخر تک اُتر تی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے: میں بادشاہ ہوں ، کون ہے جو مجھ سے دعا مائے اور میں اُسے جو اُس کے آخر تک اُتر تی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے: میں بادشاہ ہوں ، کون ہے جو محصر دعا مائے میں اُسے عطا کروں ، کون ہے جو بخشش مائے میں اُسے بخش دوں؟ اور میں صادق تک یہی کیفیت رہتی ہے۔''

امام ترندی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ ڈلاٹنؤ کی روایت کردہ حدیث حسن سیحے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ ڈلاٹنؤ سے کی دوسر طرق ہے بھی بیصدیث مروی ہے کہ حضور نبی اکرم مُلَاثِیْزُم نے فرمایا: جب رات کا آخری تہائی باقی رہتا ہے اللہ تعالی کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔'اور بیروایت سیحے ترہے۔

نصف شعبان کی رات رحمت الہی جو بن پر

عن عائشة رضى الله عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فخر جت فاذا هو بالبقيع فقال: اكنت تخافين ان يحيف الله عليك ورسوله؟ قلت: يا رسول الله، انى ظننت انك اتيت بعض نسائك. فقال: ان الله عزوجل ينزل ليلة النصف من شعبان الى السماء الدنيا فيغفر لا كثر من عدد شعر غنم كلب . (احرجه الترمدي في السنن، كتاب: الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب: ما جاء في ليلة النصف من شعبان، ١١٢/١ ا، الرقم: ٢٣٥، وابن مأجه في السنن، كتاب: اقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما جاء في ليلة النصف من شعبان، ١٣٣/١، الرقم: ٢٣٥، وابن مأجه في السنن، كتاب: اقامة الصلاة

"حضرت عائشصدیقتہ فی بنت البقیع میں بیں، آیک رات میں نے حضور نبی اکرم مظافیظ کونہ پایا تو میں آپ کی تلاش میں نکلی کیادیکھتی ہوں کہ آپ جنت البقیع میں ہیں، آپ مظافیظ نے فرمایا: کیا تھے ڈرہوا کہ اللہ اوراس کارسول بچھ پرظلم کرے گا؟ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! میں نے سوچا شاید آپ کسی دوسری ذوجہ کے ہاں تشریف لے مجے۔ آپ مظافیظ کے میں بین رہویں شعبان کی رات کوآسان و نیا پر (جیسا کہ اُس کے شایابِ شان ہے) اُر تا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بحریوں کے بالول سے زیادہ لوگوں کو بخشا ہے۔"

الله فعادر سه ير بالن ف دهد

اسی کا عکس انور ہے جمال وحسن وزیبائی
ابد کک محو جرت ہی رہے گا ذوق جویائی
ہے ہرمحفل میں رہ کر بھی مسلم اس کی تنہائی
ہے دیکھی جس نے ہرجلوے میں اس کی شان یکتائی
مصیبت کی گھڑی میں ذات بس اس کی ہی کام آئی
اسی نے دی ہے غنجوں کو چنک پھولوں کو رعنائی

عیاں ہے ذرے ذرے سے خدا کی عالم آ رائی وہ لا محدود ہے ادراک کی حدول سے باہر ہے وہ ہموتبود ہر جال میں جدا بھی ہر کی سے ہے جہان ماسوا اس کی نگاہوں میں نہیں جیا ہے گیرا یاس کا توڑا اس کے لطف رحمت نے اس کا نور ہے سب یوسفی صحن گلتان میں اس کا نور ہے سب یوسفی صحن گلتان میں اس کا نور ہے سب یوسفی صحن گلتان میں

## کون ہے جو مجھ ہے رزق وعافیت مانگے

الله النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فان الله ينزل فيها لغروب الشمس الى سماء ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فان الله ينزل فيها لغروب الشمس الى سماء الله الله الا من مستغفر لى فاغفر له الا مسترزق فارزقه الا مبتلى فاعافيه الا كذا الا كذا حتى يطلع الفجر ـ (اخرجه ابن ماجه في السنن، كتاب: اقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما جاء في ليلة النصف من شعبان، ا/٣٣٢، الرقم: ٣٨٢٢، وايضا في فضائل الاوقات،

'' حضرت علی دانشنوبیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم مَنگانی کے فرمایا: جب شعبان کی پندرھویں رات ہوتو رات کو قیام کرواور دن میں روزہ رکھو کیونکہ اللہ تعالی اِس رات میں سورج غروب ہوتے ہی آسانِ دنیا کی طرف متوجہ ہوجاتا ہے اور فرماتا ہے کون مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے کہ میں اُس کی مغفرت کروں ،کون مجھ سے رزق طلب کرتا ہے کہ میں اُسے رزق دوں ،کون مبتلائے مصیبت ہے کہ میں اُسے عافیت دوں۔ اِسی طرح صبح تک ندابلند ہوتی رہتی ہے۔'

#### بدبخت ہی ہوگا جونہ بخشا جائے

الطبه فاذا هو بالبقيع رافع راسه الى السماء فقال: يا عائشة ، اكنت تخافين ان يحيف الله عليك ورسوله فاذا هو بالبقيع رافع راسه الى السماء فقال: يا عائشة ، اكنت تخافين ان يحيف الله عليك ورسوله قالت: قد قلت: وما بى ذلك ولكنى ظننت انك اتيت بعض نسائك . فقال: ان الله تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان الى السماء الدنيا فيغفر لا كثر من عدد شعر غنم كلب (احرجه ابن ماجه فى السنن، كتاب: اقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ماجاء فى ليلة النصف من شعبان، المهم، المقد و ١٣٨٥)

"حضرت عائشه صدیقه والفیان نے مایا: میں نے ایک رات حضور نبی اکرم مَنَّاتِیْنِم کو (بستر مبارک پرموجود ) نه پایا، میں آپ مَنْ اَنْتِیْم کی تلاش میں نکلی، دیکھا تو آپ مَنْ اَنْتِیْم جنت البقیع میں تھے۔ آپ مَنْ اَنْتِیْم کاسر آسان کی جانب اِٹھا ہوا تھا۔

آب مَنْ اللَّهُ اللَّهِ الله عائشة! كيا تو إس بات كاخوف كرتى به كدالله تعالى اورأس كارسول مَنَا يُنْتُم تجهد برظلم كريس گے۔ میں نے عرض کیا: یہ بات نہیں بلکہ مجھے خیال ہوا تھا کہ آپ دوسری از واج میں ہے کسی کے پاس تشریف لے كَ بيل - آب مَنْ النَّيْرِ الله الله تعالى شعبان كى يندرهوي رات كوآسان دنيا كى جانت زول فر ما موتا ہے اور قبيله بنوکلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کے گنا ہوں کی بخشش فرما تا ہے۔''

ارض کو دامن گلزار بنانے والا أسال كو مه والجم سے سجانے والا ای بستی کو زمانے میں خدا کہتے ہیں صیغہ رفت نہ تھا مسکلہ بود نہ تھا جلوه محفل "ديوم هو في شان" وبي. جملہ اقوام والل کے عقل جیراں ہیں فلفی سر مجریبال، حکماء حیرال ہیں اور بندول کی جبیں وقف درِ ناز رہے

کول ہے خاک سے سبزے کو اُ گانے والا سطح دریا یہ سفینوں کو بہانے والا ہم سے پوچھو تو بتائیں اے کیا کہتے ہیں وبى اس وقت بھی تھا جب کوئی موجود نہ تھا رونق ہستی کونین کی ہے کان وہی اک ہمیں اس راہ تحقیق میں کیا حیراں ہیں اہل بینش متحیر، علماء حیراں ہیں صمیت کا تقاضا ہے کہ وہ راز رہے

#### بيربيل بدبخت

عن ابي موسى الاشعرى رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه الالمشرك او مشاحن \_ (اخرجه ابن ماجه في السنن، كتاب: اقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما جاء في ليلة النصف من شعبان، ١/٥٣٥، الرقم: • ١٣٩) " حضرت ابوموی اشعری بلانفظ کابیان ہے کہ حضور نبی اکرم مَا النظام نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالی شعبان کی پندر مویں شب کو (آسان دنیایر)ظهورفر ما تا ہے اورمشرک اور چغل خور (یا کینه پرور) کے علاوہ سب کی بخشش فر مادیتا ہے۔''

## گناہگاروں کے لیےرپ کی رحمت کا بیان

مانکو مانکو یہی دعا مانکو صدقہ نام مصطفیٰ مانکو

ان کی رحمت کا آسرا مانکو جو بھی مانگو اے مانتگنے والو

٠٠٠ عن ابسي هريسرة رضي الله عنه قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن على رضي الله عنه وعنده الاقرع بن حابس التميمي جالسا، فقال الاقرع: ان لي عشرة من الولد ما قبلت منهم احدا فننظر اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم قال: من لا يوحم لإيوحم . (اخترجته المنتخباري في التصبحيبيع، كتاب: الادب، باب رحمة الولدوتقبيله ومعانقته، ٢٢٣٥/٥، الرقم: ١٥٦٥،

ومسلم فی الصحیح، کتاب: الفضائل، باب: دحمة والعیال و تواضع هو فضل لك، ۱۸۰۸، الرقم: ۲۳۱۵)

و د حضرت ابو ہریرہ دلائنڈ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم مَلَّ النَّیْرُ نے حضرت حسن بن علی رضی اللّه عنها کو چو ما تو آپ مَلَّ النَّهُ الله عنها کو چو ما تو آپ مَلَّ النَّهُ الله عنها کو چو ما تو آپ مَلَّ النَّهُ الله عنها کی پاس اُس وقت اقرع بن حابس تمیمی بھی بیٹھے ہوئے تھے (یدد کھیکر) وہ بولے: (یا رسول الله!) میرے دس بیٹے بیس میں نے تو کھی اُن میں سے کسی کوئیں چو ما۔ اِس پر حضور نبی اکرم مَلَّ النَّهُ اِس کی طرف و کھے کرفر مایا: جورحم نبیس کی جرم نبیس کے جاتا ہے۔ کہا کہ اُل کے اس کی طرف و کھے کرفر مایا: جورحم نبیس کرتااس پر دخم نبیس کیا جاتا۔ "

دوسرا تجھ بن ہے میرا کوئی کب ظاہر دباطن توبی ہے ہے دلیل میں کروں ہر دم ترے جرم وخطا کرتے ہیں مجھ کو گناہوں پر دلیر بیش خورشید کرم ہوں محو سب بیش خورشید کرم ہوں محو سب ظلمت عصیاں ہو نور صالحات مان خس دے سب گناہوں کو بہا کرتا ہے جو جو کہ تو مجھ پر کرم کر دیا یاک ولطیف وخوب شکل

تو ہی خالق تو ہی ازق تو ہی رب الغرض ہر کام کا میرے کفیل لیک صد حسرت بایں لطف وعطا پر کروں کیا آہ تیرے طلم وخیر ہے بیان الغف وخیر ہے بیان کروں کیا آہ تیرے طلم وخیر ہے بیان گر عمر بحر عصیاں ہو اب گر تیری بخش کا نکلے آفاب ہو طلوع تیرا اگر ماہ نجات کر ترا دریا رحمت جوش کہا لطف و احسال کیا کروں تیرا رقم فیطرم تا یاک سے مجھ کو بغضل فیطرم تا یاک سے مجھ کو بغضل

(حاجی امداد الله مهاجر کی میشاندی)

الله عن ابى هريرة رضى الله عنه ان الاقرع بن حابس ابصر النبى صلى الله عليه وسلم وهو يقبل حسينا، فقال: ان لى عشرة من الولد ما فعلت هذا بواحد منهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم . (اخرجه البخارى في الصحيح، كتاب: الادب، باب: رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، ٢٢٣٥/٥، الرقم: ٥٦٥١)

'' حضرت ابو ہریزہ ڈائٹنڈ سے مروی ہے کہ حضرت اقرع بن حابس دلائٹنڈ نے حضور نبی اکرم مُٹائٹنڈ کو حضرت حسین علیہ السلام کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا، تو عرض کیا: میرے دس بیٹے ہیں لیکن میں نے آج تک اُن میں سے کسی کے ساتھ مجھی ایسا (پیار بھرابرتا و) نہیں کیا۔رسول اللّٰد مَٹائٹیڈ کم نے فر مایا:جورتم نہیں کرتا اس پررتم نہیں کیا جاتا۔''

چلے پھر ہوائے کرم یا البی منا دل ہے رنج والم یا البی کی یہی ہو کرم ہو کرم یا البی کی ہے دعا دم بدم یا البی کرم ہو کرم ہو کرم یا البی سکوں دے ہارے دل مضطرب کو فنا کر دے افکار وغم یا البی

جلداة ل

طفیل شفیع امم یا اللی گر تیری رحمت سے کم یا اللی موا جن پہر تیرا کرم یا اللی موا جن پہر کرم یا اللی رہے کوئی سقم یا اللی رہے کھر نہ کوئی سقم یا اللی

عطا کر ہمیں دین ودنیا کی دولت بیہ مانا کہ بے حد گناہ ہیں ہمارے چلا ان بزرگوں کے نقشِ قدم پر مٹا ہر بیاری جسم اور روح کی

## جولوگوں بررحم نہیں کرتااس پراللہ بھی رحم نہ فر مائے گا

الله والله الله والله وا

لا يرحم الله من لا يرحم الناس

جولوگول بدر منهیس کرتا اس بیاللدتعالی بھی رحم بیس فرمائے گا۔ (احسوجہ البخاری فی الصحیح، کتاب: التوحید، باب: فول الله تبدار ك و تعالى: قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن، ٢٦٨٦/٦، الرقم: ١٩٥١، وایضا فی الادب المفود، ١٨٥١، الوقم: ١٩٥١، وایضا فی الادب المفود، ١٨٥١، الوقم: ٩٦) صحیح مسلم کی روایت میں انہی سے روایت ہے گرالفاظ بد بیں

من لا يرحم الناس لا يرحمه الله

جولوگول پردم بین کرتااس پراللدتعالی بھی رحم بیس فر مائے گا۔ (اخرجه مسلم فی السعیع، کتاب: الفضائل، باب:

رحمة الصبيان والعيال، ١٨٠٩/٠ الرقم: ٢٣١٩، والبخاري في الادب المفرد، ١٨٨١، الرقم: ٢٩)

دوای ثباتی ہے رحمت خدا کی بروں سے نبھاتی ہے رحمت خدا کی تجاتی ہے رحمت خدا کی گنہ سے بچاتی ہے رحمت خدا کی جمیں آزماتی ہے رحمت خدا کی جمیں آزماتی ہے رحمت خدا کی گروں تو اٹھاتی ہے رحمت خدا کی کنارے لگاتی ہے رحمت خدا کی مقدر جگاتی ہے رحمت خدا کی جہاں یاد آتی ہے رحمت خدا کی جہاں یاد آتی ہے رحمت خدا کی جہاں یاد آتی ہے رحمت خدا کی تو ہمت خدا کی خدا کی حمت خدا کی جہاں یاد آتی ہے رحمت خدا کی خدا کی حمت خدا کی حم

کھلاتی پلاتی ہے رحمت خدا کی بھلوں کو بھلائی کی توفیق دی ہے نگاہِ طلب کو کئی صورتوں میں سنو پار ساؤ! نہ اتراؤ خود پر مصائب ہے ہم یوں ہی گھبرارہے ہیں جو رؤں تو اس کا کرم چپ کرائے بیا کر سفینوں کو طوفان غم ہے بیا کر سفینوں کو طوفان غم ہے بناتی ہے گھڑے ہوئے کام میرے بناتی ہے گھڑے ہوئے کام میرے وہیں چلنے گئی ہے باد بہشتی ابھرتا ہے فیضان جب خوف دل میں ابھرتا ہے فیضان جب خوف دل میں

(پروفیسرفیض رسول فینسان)

### الله تعالى تمام كامول مين زمى كويسندفر ما تا ہے

الله عن عائشة رضى الله عنها قالتُ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن الله يحب الرفق

في الأمركله .

'' حضرت عائشہ صدیقتہ ذبی ہے اسے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم مَثَلِیْمَ نِے فرمایا: یقیناً اللّٰہ تعالیٰ ہرایک معاملہ میں نرمی برين كويبند قرما تا ٢- "اخوجه البخارى في الصحيح، كتاب: الادب، باب: الرفق في الامركله، ٢٢٣٢/٥، الرقم: ٥٦٢٨، وايضا في كتاب: الاستئذان، باب: كيف الرد على اهل الذمة بالسلام، ٨/٥ ٣٣٠، الرقم: ١ ٩٩٠، وايضا في كتباب: البدعوات، بناب: البدعا على المشركين، ٢٣٣٩/٥ الرقم: ٢٠٣٢، ومسلم في الصحيح، كتاب: السلام. باب: النهي عن ابتداء اهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم، ١٤٠١/٣ المرقم: ٢١٦٥)

حضرت عائشه صدیقه بنافهٔ اسے اس حدیث کے الفاظ اس طرح بھی مروی ہیں کہ حضور منافینیم نے فرمایا:

يا عائشة أن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله اے عائشہ بے شک اللہ تعالی نرمی فرمانے والا ہے، ہرمعاملہ میں نرمی کوئی پسند فرمایا ہے۔ (احسر جسمہ البسخسادی فسی

الصحيح، كتاب: استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب: اذا عرض الذمي وغيره بسب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصرح نحو قوله: السام عليكم، ٢٥٣٩/١، الرقم: ٢٥٢٨، ومسلم في الصحيح، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: فضل الوفق، ۴٬۳۰۰۳، المرقم: ۲۵۹۳)

ایک روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ ذاتی کا سے ہی بیالفاظ محمی ہیں:

ان الله رفيق ويحب الرفق ويعطى على الرفق مالا يعطى على العنف.

ہے۔ ہے شک اللہ نعالی نرمی فرمانے والا ہے اور نرمی کو پیند کرتا ہے اور نرمی پیروہ کچھ عطا فرما دیتا ہے جو کہ تی پیہ عطانہیں فرما تا۔ 🚓 حضرت جرير فالتنونست روايت ہے كه حضور مَنْ النَّيْرَ الله عن يحوم الوفق يعجوم المخيو . جوزمی ہے محروم ہواوہ (ہر) بھلائی ہے محروم کردیا گیا۔

(اخرجه مسلم في الصحيح، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: فضل الرفق، ٣٠٠٣/، الرقم: ٢٥٩٢)

جس کا ذکر یاک ہے وجہ قرار قلب وجال انساط وغم کا خالق کون ہے تیرے سوا بھول کو رنگت تو نزہت گلشن شاداب کو سب علوم اس كوسكهائ از يغ عرفانِ ذات بيكران رحمت ہے اس كى، لطف ہے بے انتہا اس کا ہے ذکرِ مقدس ماورائے قبل وقال ہے ضبیب اس کا جہاں میں بےنظیر و بے مثال (راجاشیدمحمود)

جلداة ل

حمد بے صد ہے سزاوار خدائے دو جہال انضاط کا کنات اک حرف کن سے کر دیا آگ کو حدّت عطا کی ہے، روانی آب کو ابن آوم کے لیے کر دی مسخر کائنات شکر اس کی نعمتوں کا کیا ہو بندوں سے ادا اس کی عظمت کو پہنچ سکتے نہیں فکر وخیال جس طرح بے مثل ہے محمود رت ذوالجلال

#### صلدرتمي اورقطع حمي

عـن عبـد الله بـن عــمـرو رضـى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الراحمون يسرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء . الرحم شجنة من الرحمن فمن ؛ صلها وصاله الله ومن قطعها قطعه الله

" حضرت عبداللدين عمرو فِي المنظم السيروايت ب كحضور ني اكرم مَن الثين فرمايا: رحم كرنے والوں يررحن بھي رحم فرماتا ہے، تم زمین والوں پر رحم لرو آسان والا (لینی اللہ تعالیٰ) تم پر رحم فرمائے گا۔ رحم، رحمٰن سے مشتق ہے۔ جو اِس کو ملائے گااللہ تعالی اُستے ملائے گااور جواسے قطع کرے گااللہ تعالیٰ سے اُس کارشتہ ٹوٹ جائے گا۔''

(الحرجة الترمنذي في السنن، كتاب: البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، باب: ما جاء في رحمة الناه ، ٣/٣٢٣، الرقم: ١٩٢٣)

الله حضرت عبدالله بن عمرو وللطفائل عدروايت بكر حضور مَا لَا يَعْمُ في ارشاد فراا:

الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا اهل الارض يرحمكم من في السماء رحم كرنے والوں پرحمن بھى رحم فرما تا ہے تم زمين والوں پرحم كروة سان والاتم پرحم فرمائے گا۔

(اخرجه ابوداؤد في السنن، كتاب: الأدب، باب: في الرحمة ٣٨٥/٣، الرقم: ٣٩٣١)

خدا مہربان ہو گا عرش بریں پر

كرو مهرباني تم ابل زميس بر

اےعلام العیوب..

اے علام الغیوب عزوجل! درگز رفر ما کہ ہم تیری رحمت ہے اچھا گمان رکھتے ہیں۔ یا اللہ عزوجل! میری حسرت تنتی عظیم ہے کہ میں دوسردں کونفیحت کرتا ہوں اورخود غافل ہوں۔ یا اللّٰہ عز وجل! مجھ پر کتنی سخت مصیبت ہے کہ میں دوسروں کو جگا تا ہوں اورخودسویا ہوا ہوں،اے میرے مالک عزوجل! میرامعاملہ کتناعجیب ہے کہ میں دوسروں کی رہنمائی کرتا ہوں اورخود حیرت زوہ ہوں۔ یاالہیءز وجل!نفیحت کرنے والےاور بریار ہاتوں میں پڑنے والے سے درگز رفر ما۔ یاالہیءز وجل!اگرمیرا کلام خالص تیری رضا کے لیے ہیں تو میرے اجماع بی کوئی تو ایبالمخص ہوگا جو خالص تیری رضا کے لیے حاضر ہوا ہوگا لہذا اپنے وجہ کریم کے صدقے میری کوتا ہی کےمعاملے میں اس کی شفاعت قبول فر مااور اےسب سے بڑھ کررم فرمانے والے اہم سب پراپی خاص

> جب مجمد نه مو گا، مو گا تیرا وجود تو ہی خالق ہے اور تو ہی معبود جز تیرے اور کوئی نہیں مقصود تو ہی شاہر ہے اور خود ہی مشہور

مسجحه نه تما جب بھی تھا تو ہی موجود مالک الملک لا شریک ہے تو تیری ہی جبتو میں سب عم ہیں تو ہی ہر شیء سے ہو حمیا ظاہر

شکر تیرا خدائے عزوجل عابد ہے تیرے در پہ سر بسجود پرونیسرسیدعابد میرقادری سلطانی برھانپوری/بشکریہ ماہنامہ آستانہ کراچی ،ماہ اکتوبر<u>نانیا</u>ء

# پیاہے کتے کو پانی بلانے والی بدکارہ بخشی گئی

حضرت ابو ہر رہ والٹنز سے روایت ہے کہ حضور منافیز کم نے فر مایا:

بينها كلب يطيف بركية كاد يقتله العطش اذراته بغى من بغايا بنى اسرائيل فنزعت موقها فسقته فغف لها به .

" كَاكُسى كُوكُس كَوكُس كَا وَهُم مِن القا معلوم بوتا تقا كَ عُقريب بياس مرجائكا والا النامين بني اسرائيل كا ايك بركار عورت كا أدهر سے گزر بوا و أس نے اپنا موزه أتار كرأس سے پانی نكال كر كتے كو پلا دیا و أس كے إس مل كى وجه بركار عورت كا أدهر تفر مادك كئ " (اخرجه الب حادى في الصحيح، كتاب: احادیث الانبياء، باب: حدیث الغاد، الدوقم: ١٢٧٩، ومسلم في الصحيح، كتاب: السلام، باب: فصل سقى البهائم المحترمة واطعامها،

﴿ عن ابى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبال: بينا رجل يمشى فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منها ثم خرج فاذا هو بكلب يلهث ياكل الثرى من العطش فقال: لقد بلغ هذا مثل الذى بلغ بى فملا خفه ثم امسكه بفيه ثم رقى فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له . قالوا: يا رسول الله ، وان لنا فى البهائم اجرا؟ قال: فى كل كبد رطبة اجر

" حضرت ابو ہریہ و النظاعت ہے کہ حضور نی اکرم مَنْ النظام نے کہا : ایک آدمی جارہا تھا کہ اُسے خت ہیں لگی۔
وہ ایک کوئیں میں اُر ااور اُس سے پانی بیاجب باہر نکلا تو ایک کتے کوہا نیتے ویکھا جو بیاس کی وجہ سے منی چاٹ رہا
تھا۔ اُس نے ول میں کہا: اِسے بھی اُسی طر، تہیاس لگی ہوگی جیسے جھے بیاس لگی تھی۔ اُس نے اپنا موزہ پانی سے جرااور
منہ میں لے کر نکلا اور کتے کو پانی پلا · یا۔ اللہ تعالی نے اُس کی بیدیکی قبول کی اور اُسے بخش دیا۔ صحابہ کرام مِن اُلْدُامُ عرض
منہ میں لے کر نکلا اور کتے کو پانی پلا · یا۔ اللہ تعالی نے اُس کی بیدیکی قبول کی اور اُسے بخش دیا۔ صحابہ کرام مِن اُلْدُامُ عرض
کز ارہوئے . یورسول اللہ! کیا جانوروں کی وجہ سے بھی ہمیں تو اب ملتا ہے؟ آپ مِن اُلْدُامُ نے فرمایا: ہم جاندار پر تو اب
ملتا ہے۔ '' راحوجہ البخاری فی الصحیح ، کتاب: المسافاۃ ، باب: فضل سفی الماء ، ۲۳۳۲ ، الرفم: ۲۳۳۳ ، وایضا فی کتاب: المطالم والفضب ، باب: الآبار علی الطرق اذا لم یتاذبھا، ۲۰۷۰ ، الرفم: ۲۳۳۳ )

#### لوگوں سے درگذر کرنے والے سے اللہ نے درگذر فرمایا

عن حليفه رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا: اعملت من الخير شيئا قال: لا قالوا: تذكر قال: كنت اداين الناس فامر فتيانى ان ينظروا المعسر ويتجوزوا عن الموسر . قال: قال الله عزوجل: تجوزوا عنه .

'' حضرت حذیفہ رٹائٹؤ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم مَلَاثِیَّا نے فرمایا :تم سے پہلی اُمتوں کے ایک شخص کاواقعہ ہے کہ (مرنے کے بعد) فرشتے اُس کی روح سے ملے اور پوچھا: کیاتم نے کوئی نیک کام کیا ہے؟ اُس نے کہا: نہیں۔ فرشتوں نے کہا: یا دکرو، اُس نے کہا: میں لوگوں کو قرض دیتا تھا اورا پنے نوکروں سے کہتا تھا کہ مفلس کومہلت دینا اور مالدارے درگزرکرنا ،الله عزوجل نے فرمایا: (اے فرشتو!) تم بھی اِسے درگذرکرو۔ 'ابھ وجه مسلم فی الصحیح، كتاب: المساقاة، باب: فضل انظار المعسر، ١١٩٣/٣ ، الرقم: ١٥٦٠)

🌣 عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت امراة النار في هرة ِ ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تاكل من خشاش الارض \_

" حضرت عبدالله بن عمر بنا في است روايت ہے كه حضور نبي اكرم منا فيز اين غرمايا: ايك عورت بلي كي وجه ہے دوزخ ميں ڈ الی گئی۔ اُس نے اُسے باندھ رکھ تھالیکن نہ اُسے کھانے کو دین تھی اور نہ ہی چھوڑتی تھی کہ وہ کیڑے مکوڑے ہی کھا الله "،" الخرجه البخاري في الصحيح، كتاب: بدء النخلق، باب: خمس من الدواب فوامق يقتلن في الحرم، ۳۱۴۰ ۱،۱۲۰۵/۳)

🏠 عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخلت امراة النار في هرة ربطتها فلاهي اطعمتها ولاهي ارسلتهاتاكل من خشاش الارض حتى ماتت هزلا .

'' حضرت ابو ہریرہ رہ النفیٰ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم مَثَاثِیْاً سنے فر مایا: ایک عورت بلی کی وجہ سے دوزخ میں داخل ہوگئی، اُس نے ایک بلی کو باندھ کررکھا، اُس کونہ کھلایا، نہ بلایا اور نہ ہی اُس کو آزاد کیا کہ وہ حشرات الارض کو کھالیتی حتیٰ كدوه بلى كمزورى كى وجدست مركى " (اخرجه مسلم في الصحيح، كتاب: البر والصلة والآداب، اباب تحريم تعذيب الهرة ونحوها من الحيوان الذي لا يوذي. ١١٠/٣)

> تو ولی وحمید ورازق ہے ذات تیری ثنا کے لائق ہے تو دعائیں تبول کرتا ہے جس کو کہتے ہیں انبیاء کا امام جس کو حاصل ہوئی بقائے دوام ذات جس کی رسول اکرم ہے قائل سحر، جبر ونخوت ہیں زبر وام نفاق ونفرت ہیں جھوڑ کر تھے کو ہم ذکیل ہوئے

تو رؤف ورحیم وخالق ہے تو ودود وحفیظ وصادق ہے جھولیاں سب کی تو ہی بھرتا ہے فرحت جاوداں ہے جس کا نام لطف سے تیری اے خدائے انام تیرا محبوب تیرا محرم ہے ایک ہم ہیں کہ غرق ذلت ہیں حمو زمانے میں ہم بکثرت ہیں قافلے اینے بے حیل، ہوئے

بت شکن بت پرست ہو بیٹھے اپنی غیرت سے ہاتھ دھو بیٹھے رونا رسوائیوں کا رو بیٹھے نیج نفرت کے آپ ہو بیٹھے ولولے سرد ہو گئے اپنے قافلے گرد ہو گئے اپنے واسطہ تجھ کو تیری عظمت کا پھیر دے رخ ہماری قسمت کا واسطہ تجھ کو تیری عظمت کا بھیر دے رخ ہماری قسمت کا واسطہ اس شہ نبوت کا جو ہے سر چشمہ تیری رحمت کا مہم زمانے میں ایک ہو جائیں (دئکہ زابی)

چریایا کسی بھی جانور پیرحم کرنے والے کے لیے خوشخری

حضرت ابوامامه رالنفز ميه روايت ہے كەحضور مَنَافِيْتُمْ نِے فرمايا:

من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة

جس فخص نے ایک چڑیا کوذ مح کرتے وقت بھی رحم کیااللہ تعالی قیامت کے دن اس کو بخش دے گا۔

ں من سے بیت پر انی بیمی اور بخاری نے' الاوب المفرد' میں روایت کیا ہے۔ امام بیٹی نے فرمایا کہا ہے امام طبرانی نے اس حدیث کوامام طبرانی بیمی اور بخاری نے' الاوب المفرد' میں روایت کیا ہے۔ امام بیٹی نے فرمایا کہا ہے امام طبرانی نے تقدر جال کے ساتھ روایت کیا ہے۔

(اخرجه الطبراني في المعجم الكبير، ٢٣٣/٨، الرقم: ١٥٩٥، والبيهقي في شعبُ الايمان، ٢٨٢/٤، الرقم: ٠٤٠١١، والبخاري في الادب المفرد، ١٣٨/١، الرقم: ١٨١)

كان وغيره كافير ما يكره من المعلى الصحيح، كتاب: الذبائح والصيد، باب: مايكره من المثلة والمصبورة والمجثمة، ٢١٠٠/٥، الرقم: ٢١٩٥)

الله عن ابن عمر رضى الله عنهما انه مر على قوم وقد نصبوا دجاجة حية يرمونها فقال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من مثل بالبهائم .

" حضرت عبداللہ بن عمر فرائی کھے لوگوں کے پاس سے گزر ہے جنہوں نے ایک زندہ مرغی کوز مین میں گاڑر کھا تھا اور اُس پرنشانہ بازی کررہے تھے، آپ مُلَّاتِیْنِ نے فرمایا: بے شک حضور نبی اکرم مَثَلَّیْنِ کم نے جانوروں کے مثلہ کرنے والے پرلعنت فرمائی ہے۔ "داخوجہ احمد بن حنبل فی المسند، ۱۳/۲، الوقع ۲۲۲۳)

﴿ عن سعيد بن جبير رضى الله عنه يقول خرجت مع ابن عمر رضى الله عنهما في طريق من طرق المدينة فاذا غلمة يرمون دجاجة فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ فتفرقوا فقال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من يمثل بالحيوان .

" حضرت سعيد بن جبير والتُعَذِّبيان محرت بيل كه ميل حضرت عبدالله بن عمر وَاللَّهُ اللَّه ما تحديد من كما أيك راه برجار ما تعاتو کیاد کیھتے ہیں کہ پچھاڑ کے ایک مرغی کو باندھے اُس پرنشانہ بازی کررہے ہیں۔پس حضرت ابن عمر نظافہانے فرمایا: بیہ كس نے كيا ہے؟ (يين كر) لاكے بھاگ كئے۔ آپ النفظ نے فرمایا: بے شك حضور نبي اكرم من النفظ نے جانوروں کے مثلہ کرنے والے پرلعنت جھیجی ہے۔''

(اس حدیث کوامام داری ، حاکم اور ابوقیم نے روایت کیا ہے۔ امام حاکم نے فرمایا کہ بیحدیث امام بخاری اور مسلم کی شرائط کےمطابق سیحے ہے۔)

(اخرجه الدارمي في السنن، ١٣/٢ أ، الرقم: ٩٤٣ أ، والحاكم في المستدرك، ١/٢٦ الرقم: ٥٥٥٥، وابو نعيم في حلية الاولياء، ٢٩٢/٣ ، والمناوى في فيض القدير، ٣٨٨/٧)

کیا بحر بے کنار میں ناآشنا کرے کوئی تمام عمر نه حاہب وفا کرے سجدے تیرے حضور سے دل جا بجا کرے کافر ہے جو حبیب ومحت کو جدا کرے رحمت تری معاف میری ہر خطا کرے یاں شہ سوار عقل کرے گر تو کیا کرے ہوتا ہے کون نور حواس کی ثا کرے (نوراحدور)

اک ذرؤ نا چیز کیا حمد خدا کرے سب کو نوازنا تری رحمت کی ریت ہے ألم تمس جليس مثل جراغ شب فراق طاعت، ادب، رضا وعطا میں ہیں دونوں ایک میں ہر گھڑی گناہ میں گھرتا چلا گیا . جال سے قریب ہے عمر ادراک سے ورکی ہم کیا ہمارے لفظ کیا اپی بساط کیا

#### جانوروں کوستانے والا

عن هشام بن زيد قال: دخلت مع انس رضي الله عنه على الحكم بن ايوب فراي غلمانا او فتيانا نتصبوا دجياجة يسرمونها فيقيال انسس رضي الله عنه : نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تصبر

'' حضرت بشام بن زیاد کابیان ہے کہ میں حضرت انس دانٹنؤ کے ساتھ حضرت تھم بن ایوب کی خدمت میں حاضر ہوا لیں اُنہوں نے چندلزکوں یا نوجوانوں کو دیکھا کہ ایک مرغی کو باندھ کر اُس پر تیرچلارہے ہیں۔حضرت انس ڈگاٹٹٹنے فر ما يا :حضور نبي اكرم مُنَافِيْتُم في جانورول كوبا نده كرمارنے سے منع فرمايا ہے۔ 'داعوجه البعادى في الصحيح، كتاب : اللبالح والصيد، باب: ما يكره من المثلة والمصبورة والمجتمة، ٥/٠٠١ ١، الرقم: ٩٣٥)

🛠 عن ابن عسر رضي الله عنهما اله دخل على يحيى بن سعيد وغلام من بني يحيي رابط دجماجة يسرميها فمشي اليها ابن عمر حتى حلها ثم اقبل بها وبالغلام معه فقال: ازجروا خلامكم

شان خدادره) بربال فلانظار

عن ان يسبر هذا الطير للقتل فانى سمعت النبى صلى الله عليه وسلم نهى ان تصبر بهميمة اوغيرها للقتل.

" حضرت عبدالله بن عمر بران المناه حضرت يحيى بن سعيد كي باس كفة وحضرت يحيى كى اولا ديس سے ايك لا كود يكھا كه مرغى كو باندھ كراً ہے بختر مارد ہا ہے۔حضرت عبدالله بن عمر بران الله بن عمر بران كي بن سعيد كي باس كفا ورفر مايا: اپ لا كو تنبيد كريں كه پرندے كواس طرح ب بن نہ كيا كر حكوماتھ لے كر حضور من الله بنائي بران كي بن مايكر ه من المثلة والمصبورة والمحدمة، باب: مايكره من المثلة والمصبورة والمحدمة، المدالة عنده من المثلة والمصبورة والمحدمة، المدالة عنده باب: مايكره من المثلة والمصبورة والمحدمة، المدالة بنائي الله بنائي المنائية والمصبورة والمحدمة، المنائية بنائي بنا

یہ بھی کوئی گناہ کرتے ہیں سرکو ہم وقفِ راہ کرتے ہیں گریہ اے بادشاہ کرتے ہیں یہ دعا صبح گاہ کرتے ہیں ہم امید اے اللہ کرتے ہیں ہم امید اے اللہ کرتے ہیں اپنی وہ رو سیاہ کرتے ہیں الجم ومہر وہاہ کرتے ہیں الجم ومہر وہاہ کرتے ہیں سن کے وہ واہ واہ کرتے ہیں سن کے وہ واہ واہ کرتے ہیں بت ستم بے پناہ کرتے ہیں بت ستم بے پناہ کرتے ہیں کو کیوں تباہ کرتے ہیں کرتے ہیں کو کیوں تباہ کرتے ہیں کرتے

نالہ کرتے ہیں آہ کرتے ہیں اور کرتے ہیں اور خی ہوئے تو ہونے دو اسر الم دور ہو جائے دور ہو جائے دول لگانا کی سے لا حاصل دل لگانا کی سے لا حاصل کرچہ عاصی ہیں تیری رحمت کے مامیدی ہے کام کافر کا آپ کے خم میں جان دی ہم نے ان کے حسن جمیل کی توصیف حال دل ان سے کیا کے کوئی حسن خانی بھی حسن ہے کوئی حسن خود حسن فانی بھی حسن ہے کوئی میں جو نعیم الدین

(مولا نامحم لعين مرادآ بادي)

## ایسے خص پی خدا کی لعنت ہے

الله عن سعيذ بن جبير رضى الله عنه قال: كنت عند ابن عمر رضى الله عنهما فمروا بفتية او بنفر نصبوا دجاجة يرمونها فلما راوا ابن عمر رضى الله عنهما تفرقوا عنها وقال ابن عمر: من

" حضرت سعيد بن جبير طالفيظ كابيان ہے كه ميں حضرت عبدالله بن عمر طافق كم ساتھ تھا كم آپ كا كزر چنداركوں يا آ دمیوں کے پاس سے ہوا جوالیک مرغی کو باندھ کرنشانہ بازی کررہے تھے۔ جب اُنہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر نظافہا کود یکھا تومنتشر ہو گئے اور حضرت عبداللہ بن عمر مُنگافئانے دریافت فرمایا: بیکام کس نے کیا ہے؟ بیشک حضور نبی اکرم مَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مِ جَوالِيا كَامَ كرے " (اخرجه السخاری فی الصحیح، كتاب: الذبائع والصيد، باب: مايكره من المثلة والمصبورة والمجتمة، ٥/٠٠٠ ٢١، الرقم: ١٩٦٥)

🖈 عن سعيد بن جبير رضى الله عنه قال مرا بن عمر رضى الله عنهما بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم فلما راوا ابن عمر رضي الله عنهما تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا لعن الله من فعل هذا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا .

" حضرت سعید بن جبیر برانین کہتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن عمر برافین کا قریش کے چند جوانوں برگذر ہوا جوایک پندے کو باندھ کرائس پر تیراندازی کی مشق کررہے متھاوراً نہوں نے پرندے والے سے بیاطے کرلیا تھا کہ جس کا تیر نشانه برنبیں کے گاوہ اُس کو پچھ دے گا، جب اُنہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر برافخ اُن کو دیکھا تو اِوھراُوھر ہو گئے۔ حضرت عبدالله بن عمر وللفينان فرمايا: جوهض إس طرح كرے أس پرالله تعالى كى لعنت ہو، جومن كسى جانداركو ہدف بنَائِ بَالشِّهِ أَس يِرسول اللَّهُ مَنَا لَيْنَا مُنَالِينَيْمُ فِي الْعَبْدِ، والذبائح وما يوكل من الحيوان، باب: النهى عن صبر البهائم، ١٥٥٠/٣، الرقم: ١٩٥٨)

تو سلطان ملک بقا ہو گئے ہم زمانے کے مشکل عمثا ہو گئے ہم كه الا ہوئے جب كه لا ہو محتے ہم

تیری قید سے جب رہا ہو گئے ہم اسیر کمند ہوا ہو گئے ہم جفاؤں نے پیکر وفا کا بنایا وفاؤں سے اہل رضا ہو گئے ہم وہ معراج یائی کہ خود ہی نہ سمجھے تیرے عشق میں کیا سے کیا ہو سکتے ہم مرض تیری الفت کا لے کر جگر میں زمانے کے حق میں شفا ہو گئے ہم لُوایا جو جاناں ہے نقدِ بقا کو تیرے عشق کی مشکلیں سہتے سہتے نبیں شائیہ شرک کا اس میں بالکل

(حفزت فاکی محدث امروهوی)

#### رائتے سے بہنی ہٹانے والا بخشا کیا

🖈 عن ابى هريرة رضى الله عنه عن زُسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال نزع رجل لم يعمل

منان ضارب ما يز بالن في دائم ا

خيراقط غيصن شوك عن الطريق اماكان في شجرة فقطعه والقاه واماكان موضوعا فاماطه فشكر الله له بها فادخله الجنة.

" حضرت ابو ہر ریرہ والنٹن سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم منگائی آئے نے فرمایا: ایک آ دمی نے قطعاً کوئی نیکی نہیں کی تھی سوائے ایک کانے دار مہنی کوراسے سے ہٹانے کے۔ شایداُسے کسی نے درخت سے کاٹ کر پھینک دیا تھایا کسی اور وجہ ہے گری پڑی تھی۔اُس کا اُسے (لوگوں کی) تکلیف کے باعث راہ سے ہٹانا اللہ تعالیٰ نے قبول فر مایا اور اُس کی وجہ سے أسے جنت ميں واخل فرماويا۔ '(اخرجه ابوداؤد في السنن، كتاب: الادب، باب: في اماطة الاذي عن الطريق، ٣٢٢/٣، الرقم: ٥٢٣٥، واحمد بن حنيل في المسند، ٢٨٦/٣)

رب عالم خالق ليل ونهار بے عدیل ویے نظیر ویے مثال ول کے اندر بے گماں رہتا ہے تو یہ زمین وآساں پیدا کیے ہیں ستارے تیری قدرت کے حواہ جملہ محسوسات کا خالق ہے تو رزق تو دیتا ہے سب کو غیب سے لاج رکھ اسلام کی اے ذوالجلال دے مسلمانوں کو پہلا سا کمال وے مسلمانوں کو بہلا سا کمال دے مسلمانوں کو ہر جاہ ووقار خاتمہ بالخیر کر پروردگار

ما لک کون ومکال بروردگار قادر وقيوم رب ذوالجلال حجتم ظاہر ہے یہاں رہتا ہے تو تو نے ہی کون ومکال پیدا کیے تو نے ہی پیدا کیے ہیں مہر وماہ برم موجودات کا خالق ہے تو یاک تیری ذات ہے ہر عیب سے لماج رکھ اسلام کی اے ذوالجلال

(مولا ناضياءالقاوري)

#### جانوروں کے ساتھ زیادتی بھی برداشت نہیں

عن عبد الله بن يزيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن النهبة والمثلة . '' حضرت عبدالله بن بزید مِلْاتَنْ خضور نبی اکرم مَلَاثَیْنَ مسے روایت کرتے ہیں کہ آپ مِنْ اَثْیَرَ مِنْ اللہ عارکرنے اور ناک كان وغيره اعضاءكا شخ سيمنع فرماياً " (اخرجه البخارى في الصحيح، كتاب: الذبائح والصيد، باب: ما يكره من المثلة والمصبورة والمجتمة، ٥/٠٠١، الرقم: ١٩٤٥)

 عن عبد الله رضى الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته فراينا حمرة معها فرخان فاخذنا فرخيها فجاء ت الحمرة فجعلت تفرش فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من فجع هذه بولدها ردوا ولدها اليها وراي قرية نمل قد حرقناها فقال: من حرق هذه؟ قلنا: نحن قال: انه لا ينبغي ان يعذب بالنار الا رب النار .

''حفرت عبدالله رئائی سے روایت ہے کہ ایک سفر میں ہم حضور نی اکرم مانی آئی کے ماتھ تھے۔ آپ مائی قفائے حاجت کے لیے تشریف لے گئی ہی جس کے ماتھ دو بچ تھے۔ ہم نے اس کے بچ پکڑ لیے تو جہ بے اس کے بچ پکڑ لیے تو جہ بے اس کے بچ پکڑ لیے تو آپ مائی اللہ بھانے کی ۔ پس حضور نی اکرم مُن اللہ اللہ بھا دو آپ مائی آئی نے بیونٹیوں کا لیک بل و یکھا جے ہم نے جلا دیا تھا۔

کی وجہ سے رز پایا ہے؟ اِس کے بچ اِسے لوٹا دو۔ آپ مائی آئی اُنے بیونٹیوں کا لیک بل و یکھا جے ہم نے جلا دیا تھا۔

آپ مائی آئے آئے نے فرمایا: اِسے کس نے جلایا ہے؟ ہم عرض گزار ہوئے: (یارسول اللہ!) ہم نے۔ آپ مائی آئی نے فرمایا: آپ مائی نے اس نے جلایا ہے؟ ہم عرض گزار ہوئے: (یارسول اللہ!) ہم نے۔ آپ مائی نے فرمایا: آپ کے ساتھ عذا ب دینا، آگ (کو پیدا کرنے والے اس) کے دب کے سواکس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ "آگ کے ساتھ عذا ب دینا، آگ (کو پیدا کرنے والے اس) کے دب کے سواکس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ "اخسر جمہ ابوداؤ د فیالسنس، کتاب: الجہاد، باب: فی کو اہمیہ حرق العدو بالنار، ۵۵/۳، الرقم: ۲۲۷۵، وابضا فی کتاب: الادب، باب: فی قتل الذر، ۳۲۷/۳، الرقم: ۵۲۲۸)

بہر سو ہے تو ہی موجود یا رب
تو ہی شاہد تو ہی مشہود یا رب
تری رحمت نہیں محدود یا رب
تو ہی تو ہے میرا مقصود یا رب
د نہیں' پھر پیش نظر موجود یا رب
تو ہی کر سکتا ہی مسدود یا رب
تو ہی کر سکتا ہی مسدود یا رب
یہ ساجد اور تو مجود یا رب

تو ہی تو سب کا ہے معبود یا رب
ہر اک سے ہے تیرا حسن ظاہر
کرم تیرا سمک سے تا سا ہے
تری ہی آرزو میں جی رہا ہوں
حطیم وملتزم اور ججر اسود
مسلمانوں ہے اعداء کے مظالم
جبین عابد ہے تیرے ہی ور پر

(پروفیسرسیدعابدمیرقادری سلطانی بر مانپوری)

## بچوں کوان کی مال کے پاس پہنچا دو

عن عبد الله ابن مسعود رضى الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفر ومردنا بشجرة فيها فرخا حمرة، فاخذناهما . قال: فجاء ت الحمرة الى النبى صلى الله عليه وسلم وهى تصيح، فقال: من فجع هذه بفرخيها؟ قال: قلنا: نحن . قال ردوهما .

" حفرت عبدالله بن مسعود رفی نظر بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں حضور نبی اکرم مُلی فی کے ہمراہ ہتے، ہم ایک در دست کے پاس سے گزرے جس میں چنڈول (ایک خوش آ واز چڑیا) کے دو بچے تھے، ہم نے وہ بچا مُعالیے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ وہ چنڈول حضور نبی اکرم مُلی فی کے مدمتِ اقدس میں شکایت کرتے ہوئے حاضر ہوئی۔ پس آپ مُلی فی خدمتِ اقدس میں شکایت کرتے ہوئے حاضر ہوئی۔ پس آپ مُلی فی خدمتِ اقدس میں شکایت کرتے ہوئے حاضر ہوئی۔ پس آپ مُلی فی خدمتِ اقدس میں شکایت کرتے ہوئے حاضر ہوئی۔ پس آپ مُلی فی اس نے فرمایا: اس کے بچول کی وجہ سے تکلیف دی ہے؟ راوی بیان کرتے ہیں: ہم نے مرض کیا: اس کے بچول کی وجہ سے تکلیف دی ہے؟ راوی بیان کرتے ہیں: ہم نے مرض کیا: اس کے بچول کی وجہ سے تکلیف دی ہے؟ راوی بیان کرتے ہیں: ہم نے مرض کیا:

(اس حدیث کوامام حاکم اور بہتی نے روایت کیا ہے۔ امام حاکم نے فرمایا کہاس حدیث کی سندی ہے۔)

(اخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين، ٢١٤/٣، الرقم: ٥٩٩، والبيهةي في دلائل النبوة، ٢٢١/١) ﴿ عن عبد الله رضى الله عنه انه قال نزل النبي صلى الله عليه وسلم منزله فانطلق لحاجته فجاء وقد اوقد رجل على قرية نمل اما في الارض واما في شجرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ايكم فعل هذا؟ فقال رجل من القوم: انا يا رسول الله . قال: اطفها اطفها .

(اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ امام پیٹمی ۔ نے فرمایا کہ اِسے امام احمد نے سی حیال کے ساتھ روایت رہے۔ ) (احرجہ احمد بن حنبل فی المسند، ۴۹۲/۱، نوفع: ۷۶۳ °)

#### خدا کی رحمت کی انتہا ہی ہیں

اس ذات کی شم دیتی ہوں جس نے اپنی ہارگاہ میں بیشی اور حساب و کتاب کے لیے تخصے بلایا!اگر تخصے نجات ملے تو مجھے مت بھولنا۔ میں بہت دیرے کھڑی ہول، بہت حسرت زدہ ہوں اور میری تکلیف اور بیاس بہت شدت اختیار کرگئی ہے۔''

حضرت سیدنا کعب الاحبار و النفظ فرماتے ہیں: ''پھردوفر شتے اس کے بیٹے کو''سدرۃ امنتهٰیٰ' پرمقرر فرشتے کے سپردکر دیں کے۔'وہ پو چھے گا:''تمہاراتعلق کس اُمت ہے ہے؟''تولز کاجواب میں کہا!''میں حضرت سیدنامحم مصطفیٰ مَا اُنْتِیْم کا اُمتی ہوں۔'' فرشتہ کے گا'' خوشخری ہے تیرے لیے اور امتِ محمد بیا علی صاحبها الصلواۃ والسلام کے لیے۔' پھروہ فرشتہ اسے نور میں داخل کر دےگا۔کوئی اندازے سے نہیں جان سکتا کہ وہ کہاں جائے گا، دائیں یا بائیں،آگے یا پیچھے۔(واللہ اعلم بالصواب) اجا تک اسے اللّه عزوجل کی طرف سے ایک آواز سنائی دے گی:''تھہر جا! میں تیرارب ہوں ،اپنے اعضاء کوپُرسکون رہنے دے اور اپنے دل کو اطمینان دے۔میرےعزت وجلال کیشم! تجھے تیری ماں اپی طرف تھینچے رہی تھی اوراینے سینے سے چمٹار ہی تھی تو میں تجھ پراسے بھی بڑھ کرشفیق ہوں۔'' پھرارشاد ہوگا:''اے میرے بندے! اپنا نامہُ اعمال پڑھ۔'' تو وہ اسے پڑھے گالیکن جب کوئی گناہ یائے گا تو آ واز آہتہ کر لے گااور جب کوئی نیکی پائے گاتو آ واز بلند کر لے گا۔ تو اللہ عز وجل فرمائے گا: ''اے میرے بندے! اپنی نیکی کو بلند آ واز ہے اور برائی کو بہت آ واز سے کیوں پڑھتا ہے؟'' تو وہ روتے ہوئے عرض کرے گا:''یا اللہ عزوجل! مجھے معلوم ہے کہ تو احیمائی کوظا ہر کرتا ہے اور برائی کی بردہ پوشی فرما تا ہے۔''

پھراللّذعز وجل فرمائے گا: 'اے میرے بندے! میں نے تیرے گناہوں اور عیبوں کو مخلوق سے کیسے پوشیدہ رکھا جبکہ تونے ان کے ذریعے میرامقابلہ کیا۔ کیا تجھے معلوم نہ تھا کہ میں تجھ سے باخبر تھا اور تجھے دیکھ رہا تھا؟''وہ عرض کرے گا:''اے میرے مالک ومولی عزوجل! مجھ میں تیری ڈانٹ ڈیٹ سننے کی طاقت نہیں تو مجھے جہنم میں جانے کا تھم دے دے۔''اللہ عزوجل فرمائے گا:''آگر میں تجھے جہنم میں جانے کا حکم دے دوں تو میرا جود وکرم اورعفو ودرگز رکس کے لیے ہوگا؟ (پھراللہ عز وجل فرمائے گا)اے فرشتو! میرے بندے کومیرے فضل ورحمت سے جنت میں لے جاؤ۔''وہ پھرعرض کرے گا:''اے میری معبود و مالک عز وجل!میری والدہ د نیامیں مجھے بہت جا ہی اور مجھ پر بہت شفقت کرتی تھی اور آج اس نے مجھے دیکھا تو مجھ سے مدد مانکی اور جا ہا کہ میں اس کی مدد كرول -اے ميرے مولى عزوجل!اگر تونے مجھے معاف كرديا ہے تو ميرا ٹھكانا ميرى بجائے ميرى والدہ كوبخش دے،اب وہ جس عذاب میں ہے اس سے برداشت نہیں ہورہا۔' تواللہ عزوجل!ارشاد فرمائے گا:''میرے عزت وجلال کی قتم میں تم دونوں کوایک دوسرے سے جدانہیں کرتا بلکہ میں تم پررم کر چکا ہوں (پھر فرمائے گا)اے فرشتو!ان دونوں کومیری جنت میں لے جاؤاور میں سب ے بڑھ کررحم کرنے والا ہوں''۔ (الروض الغائق)

> اے انیس خلوے شبہائے من اے خدا اے مہربان مولائے من دائم الاحسان خبه بنده نواز اے کریم و کار ساز ویے نیاز اے کہ فضل تو کفیل مشکلم اے کہ نا مت راحت جال ودلم نعرهٔ انی غفور می زنی ماخطا آ ریم تو مجعشش شمنی

﴿ عن سليمان بن بريدة رضي الله عنه عن ابيه، قال : جاء ماعز بن مالك الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، طهرني . فقال: ويحك ارجع فاستغفر الله وتب اليه، قال: فرجع غير بعيد ثم جاء فقال: يا رسول الله، طهرني ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك ارجع فاستغفر الله وتب اليه، قال: فرجع غِير بعيد ثم جاء فقال: يا رسول الله: طهرني فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك حتى اذا كانت الرابعة قال له رسول الله: فيم اطهرك فقال: من الزني فسال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابه جنون فاخبر انه ليس بمجنون ـ فقال: اشرب خــمرا فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ربح خمر . قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ازنيت؟ فقال: نعم فامر به فرجم فكان الناس فيه فرقتين قائل يقول: لقد هلك لقد احاطت به خطيئته وقائل يقول: ما توبة افضل من توبة ماعز انه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده في يده ثم قال: اقتلني بالحجارة . قال: فلبثوا بذلك يومين اوثلاثة ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جلوس فسلم ثم جلس فقال: استغفروا لماعز بن مالك ـ قال: فقالوا: غفر الله لـماعـز بَن مالك . قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لقد تاب توبة لو قسمت بين امة لو سبعتهم . قيال: ثم جياء تبه امراة من غامد من الأزد فقالت: يا رسول الله طهرني فقال: ويـحك ارّجعي فاستغفري الله وتوبي اليه . فقالت: اراك تريد ان ترددني كما رددت ماعز بن مالك . قال: وماذاك؟ قالت: انها حبلي من الزني . فقال: انت؟ قالت: نعم فقال لها: حتى تـضعي ما في بطنك . قال: فكفلها رجل من الانصار حتى وضعت قال: فاتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد وضعت الغامدية . فقال: اذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه فقام رجل من الانصار فقال الى رضاعه يا نبى الله . قال فرجمها .

" حضرت بریده و النه الله الله الله الله الله و الل

شان فتكارس بر بالن فك ركاهم)

کورجم کرنے کا تھم دیا ، بعد میں حضرت ماعز کے متعلق لوگوں کی دورا کیں ہوگئیں ، بعض کہتے ہتھے کہ حضرت ماعز ہلاک ہو گئے اور اس گناہ نے انہیں گھیرلیا اور بعض لوگ رہے ہتے کہ حضرت ماعز کی توبہ سے کسی کی توبہ افضل نہیں ہے کیونکہ و و حضور نی اکرم من النیم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ من النیم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کرعوض کیا: مجھے پھروں سے مار و اليه ، حضرت بريده كهتے بيل كه دو، تين دن صحابه بيل يهي اختلاف رما، پهررسول الله مَثَالِيَّةُ مَ تشريف لائے اور در آس حاليكہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ مُلَا تُعْلِيْمُ سلام كرنے كے بعد بیٹے گئے، پھر آپ مُلَاثِیْمُ نے فرمایا: ماعز بن مالک کے لیے استغفا يرو، صحابه نے عرض کیا: اللہ تعالٰی ماعز بن ما ایک کی مغفرت کرے، پھر حضور نبی اکرم مَاکَاتُیمُ نے فر مایا: ماعز نے الی توب کی ہے اگراس کوتمام است پرتقتیم کردیا جائے تواسے کافی ہوگی۔ پھر آپ مَا لَیْمَا کِم یاس قبیلہ عامہ ہے جواز د جاؤاللد تعالیٰ ہے استغفار کرواور تو بہ کرو، وہ کہنے لگی میراخیال ہے کہ آپ مجھے بھی ای طرح واپس کررہے ہیں جس طرح آب نے ماعز بن مالک کووالیس کردیا تھا،آپ مَالَیْکُم نے فرمایا:تم نے کیا کیا ہے؟ اس نے عرض کیا:وہ زنا ہے حامله ب، آب مَنْ النَّيْرَ الله عنه خود؟ السف عرض كيان في آب مَنْ النَّيْرَ الله عنه من تك رك جاؤ حضرت بریدہ کہتے ہیں پھرایک انصاری شخص نے اس کی خبر کیری اپنے ذمہ لے لی حتیٰ کہ اس کا وضع حمل ہو گیا، حضرت بریدہ کہتے ہیں کہ پھروہ (انصاری)حضور نبی اکرم مَنْ اَنْجِیْزُم کی بارگاہ میں حاضر ہوااور عرض کیا کہ غامہ بیکاوضع حمل ہو کمیا ہے، آ پ مَنَا لَيْكِيْمُ نَهِ مايا: ہم اس حال ميں اس كورجم نبيں كريں كے كه اس كا بچہ چھوٹا ہواورات دودھ پلانے والاكوئى ندہو، چرایک انصاری نے عرض کیا، یارسول اللہ!اے دودھ پلوانا میرے ذمہے۔راوی کہتے ہیں کہ پھر آپ مَلَاثِیْلِم نے اس عورت کورجم کر دیا۔''

(اخرجه مسلم في الصحيح، كتاب: الحدود، باب: من اعترف على نفسه بالزني، ٣/١٣٢١، الرقم: ١٩٥٥)

دور مت کیو اب اس بستان سے یر اس کلشن سے ہوں کو خار ہول چهور اس در کوکهال جاول بعلا یر کرول کیا دوسرا مجمی در شیس پھر بتا میرا ٹھکانہ ہے کہاں آستال تيرا ہو اور ميري جبيں به حیرا کوچه بو اور میرا غیار جو تری خواہش ہے خواہش ہے مجھے

لایا گر محکشن میں خارستان سے گر چه میں نالائق در بار ہوں ہوں پڑا گرچہ برا ہوں یا بھلا منہ میر اس در کے گر قابل نہیں مر بمگایا تو نے اے شاہ جہاں اس سے زیادہ اب تمنا سیجھ نہیں یوں ہوں ہے اب تو اے بروردگار سمجھ نہ دو عالم سے خواہش ہے مجھے

(مارى الداوالله)

#### بمثال توبه كاواقعه

عن عمران بن حصين رضى الله عنه ان امراة من جهينة اتت نبى الله صلى الله عليه وسلم وهى حبلى من الزنى فقالت: يا نبى الله، اصبت حدا فاقمه على فدعا نبى الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: احسن اليها فاذا وضعت فاتنى بها ففعل فامر بها نبى الله صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها ثم امر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال له عمر: تصلى عليها يا نبى الله وقد زنت فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من اهل المدينة لو سعتهم وهل وحدت توبة افضل من ان جادت بنفسها لله تعالى .

تيسراباب

# شان خداجل وعلاما دعميه مصطفي (عليه التحية والناء)

حمد لکھنے کا سلیقہ مجھے مولی دے دے میرے اللہ مجھے اپنی تمنا دے دے میں زرومال کا طالب نہیں اے رب کریم وائمی حاضری گنبد خضری وے دے

تمام تعریقیں اس اللہ عزوجل کے لیے جس نے اپنے بندوں میں سے ان کو پُنا جوعبادت کے قابل تھے اور ان کوخدمت گار بنایا،ان کے کئی گروہ بنائے،انہیں اپنی خاص نظرِ عنایت سے نوازا،ان سے پختہ عہد لیا،ان کوصاف کیا اورانہیں چن لیا،ان کو بلاکر قریب کیااوران کووصل اورلقاء کے ساتھ زندگی بخشی ،ان کونفس کی پستی سے بارگاہ اُنسیت میں بلند کیا ہیج وتقدیس کے جام میں شراب طہور (پاکیز ہشراب) سے انہیں سیراب کی اتوان میں سے ہرایک اُس شراب کے سرور میں خوش اور ایس کا خطاب سننے میں مد ہوش ہے اور ان میں سے ہرایک اپنے حلقہ احباب میں بلندر تنبہ وااور اس نے اپنے پیاروں کے لیے سحری کے وقت جمل فرمائی پس محت نے زندگی کا مزااٹھایا اور دیدار کرنے میں کامیاب ہوگیا جبکہ ان میں سے وجد کا زخمی کیا ہوا کانپ برز مین پرتشریف لے آیا، الله عزوجل نے ان کے ظاہری وجود کوفنا کیا اور ہمیشہ کی بقاستے نوازا، اور انہوں نے آخری سانس کو بھی اس کے نام پر قربان کر دیا، الله تعالیٰ عزوجل نے ان کواپنی محبت کے راز عطا کئے تو انہوں نے اس کی غیرت سے خوف کھاتے ہوئے اپنے اوپر غیر کے دروازے بند کردیئے، پس اس کی مشک دلوں کے مشام کی طرف نے مہنگی تو دلوں نے اپنے محبوب کی طرف سے اس مشک کوسونگھ لیا، اورایک تفی راز اوراس کی پاکیزه مهک حضرت سیدناسری مقطی میشد کے راز کی طرف سے گزرگی تو وہ اس کے قوار پرسید ھے جلتے کئے اور حفرت سیدنا شبلی میشد کی طرف سے گزری تو وہ محبت کی دلہنوں کی طرح آ راستہ ہوکر رات گزارنے لگے، حضرت سیدنا ابویزید مرسید کی طرف سے گزری تو انہوں نے مزید کی صدالگائی اور ان کی حرارت بڑھ گئی اور حضرت سیدنا جنید بغدادی میشاطیة کی طرف سے گزری تو وہ محبتِ الہی کی قید میں مزید پختہ ہو گئے اور حضرت سید نافضیل میشاند کی طرف سے گزری تو پوری رات ڈاکہ ذنی کے بعد تو نیق کے گھوڑوں پر سوار ہو مجئے اور انہوں نے اپنی تمام تر کوشش عبادت النی میں لگادی ، اور حضرت سیدنا خواص مرشد کی طرف ہے گزری تو وہ اخلاص کے سمندروں میں غوطہ زن ہو کر خالص جواہر چننے لگے، حضرت سیدیا سمنون میشاند کی طرف سے ۔ گزری تو ان پرمحبت اور وجد کے طریقے ظاہر ہو محکے اور وہ پہاڑ میں دیوانوں کی طرح پھرنے لگے اور محبت الہی عزوجل میں آوازیں نگانے اور سکیاں کے کرمسلس آنسوبہانے لگے۔ (شاعز اللہ عزوجل کے سیج بین کومخاطب کر کے کہتا ہے۔ ) اطعسمت ونسى فسى الوصيال وفي اللقيا و هسجسر تسمسونسي فسالتهبست تسحرفسا

رفيقها فيقدذاب البفواد تشبوقها و بــحـِــكــم قــلبـــى غــدا متـعــلـقـــا عيهة ولاعهايه سينها مونقها شوقا السي رؤيساكم لكم البقا بروصال مدن تهوى فقد ذال الشقسا اصبه متمزق فيسه للغيسر كسمسو هسوى وتشسوقسا يسا مسنيتسبي ان خسسان يسومسيا مسوثقسا ان السفساء بسحب كسم عيسن البسقسا

يامالكى رقسى وغاية مطلبى حساشساكسمسوان تسطردونسي سسادتسي يا سادتى لىم يهن لى من بعدكم ان مست مسن وجسدی وفسرط صبسابتسی يسانسفسس قسد زال السعنسافت متنعسى وجلاال حبيب جمالته فلاجل ذا هـــانحــم فــؤادى فتشـوه فــان تــروا فتبح كمموا فيسه بسما يرضيكمو و اذا فسنيست بسحبسكسم فيسحسق لسي

ترجمہ: (۱)....تم نے مجھے وصال اور ملاقات کا شرف بخشا پھر مجھے چھوڑ دیا تو میں محبت کی آگ میں جلنے لگا۔

(۲)....ا میرے مالکواورمیرے مقصد کی انتہا! مہر مانی فرماؤ کیونکہ میرادل شوق دیدارے پکھل رہا ہے۔

(m)....اے میر نے سردارو! میں اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتا ہوں کہتم مجھے وُ ھتکاردو کیونکہ میرے دل کوتم سے محبت ہو چکی ہے۔

(س)....ا میرے سردارو!تمہارے بعدمیرے لیے کوئی مزانہیں اور نہ ہی مجھے کوئی چیز دکش گی۔

(۵)....اگرمیں تیرے دیدار کی شدید محبت اور اپنے وجدے مرجاؤں تو بیر تیرے لیے بقاہے۔

(۱)....ا کیس! اب مشقت اور شقاوت زائل ہو پچلی ہے اس لیے تواییے محبوب کے وصال سے لطف اٹھا لے۔

(۷).....حبیب نے اپنا جمال ظاہر کیا تو اس جمال کود مکھ کرمیں اس کی محبت کی وجہ سے تار تار ہو گیا۔

(٨).....(اے محبوبو!) میمرادل حاضرہ ،اگراس میں اپنے غیر کی محبت یا و تو جلا ڈالو۔

(۹)....اوراگراس میں سی اور کی محبت یا و تو اپنی مرضی کے مطابق جو حیا ہوسزا دو۔ ہائے کاش! میں مرجا وَں اگر میرا دل کسی دن (محبت کے ) پختہ وعد ہے میں خیانت کرے۔

(۱۰)....اگر میں تنہاری محبت میں فناہو جا وَں تو میں اس کاسز اوار ہوں کیونکہ تنہاری محبت میں فناہو ناحقیقت میں بقاہے۔

مولائے کا کنات علی المرتضلی کرم اللہ وجہہ کی ایک منظوم دعاء

فسسار حسم عبيسدا اليك مسلسجساه این ناچیز بنده پررهم فرماتوی اس کی جائے پناہ ہے طوبئسي لسمسن كنست انست مولاه اس کوخوشخبری جس کا تو ما لک ہو يشسكو السي ذي السجدلال بسلواه

لبيك لبيك انسسست مسسولاه عاضر ہوں حاضر ہوں تو ہی مرامولا ہے يسا ذا السمسعالى عبليك معتبم دى اےصاحب بزرگی وبلندی تحجی پرمیرا بھروساہے طوبئسي لسمسن كسان نسادمسا ادقسا

شان خدادسه بر بال فل در الله

جلداة ل ا بنی مصیبت کی خداصاحب جلال کی درگاہ میں شکایت پیش کرے اكشسسر مبسن حبسسه لسمسولاه اینے مالک کی محبت سے زیادہ ہیں ہے اجـــابــه الله تــم لــاه تو خدایاک اس کی دعا کو قبول کرتا ہے اور اسے لبیک کہتا ہے وكبل مساقبليت قيدسيمنعنياه ادر جو بچھتونے کہا میں نے سنا فسنذنبك الان قسد غسفت رنساه یں اس وقت میں نے تیرے گناہ کو بخش دیا طسوبسساه طسوبسساه ثسم طسوبسساه اس کے لیے خوشخبری پر خوشخبری ہے ولاتسخف انسسنسي انسسا الله اور مجھے سے نہ ڈرکہ میں تیرامعبود ہوں نسحيسل السجسم يشهىق بسالنىحيىب اورلاغرجتم والأكربيذاري كرتاب فنصبار التجسم منبه كالقضيب کہوہ جسم مثل نہنی کے ہو گیاہے لسمسا يسلسقساه من طول الكسروب اوروہ خوف اس مصیبت کا ہے جواسے پیش آنے والی ہے اقسلسنسى عشسرتسى واستسر عيىوبسى میری لغزش سے درگز رکرمیرے عیوب کو چھیا و لسم اد فسي السخميلائيق من مبجيب مكران ميں ايك مخض كوبھى فريا درى كرنے والانہ پايا وتسكشف ضسر عهدك يساحبيهي اورايينے بندے کی تکليف کوز اکل کردينا ہے اے ميرے مطلوب و مسن لسبي مشبل طبك يسبيا طبيهسي

ال مخف کوخوشخبری ہوجوشرمندہ اور بیدار ہو مسابسه عسلة ولا سقهم اس کوکوئی شکایت کوئی بیاری اذا حسلا فسي السطلام مبتهلا جب وہ رات کی تاریک میں تنہا گر گرا تاہے سالىت عبىدى وانست فى كتىفىي میرے بندے تونے مجھ سے سوال کیا اور تو میری پناہ میں ہے صسوتك تشتساقسه مسلب كتسي تیری آواز کے میرے فرشتے مشاق ہیں ، فسى جهنة الهخسليد مسيبا تسمنساه بهشت دائم میں اس کی تمام آرزؤ ئیں بوری ہوں گی سلسنسي بسلاحشمة ولارهسب مجھے سے بلاشرم اورخوف کے ما نگ قسريسح السقسلب من وجع الدنوب گناہوں کے در د کی وجہ سے زخمی دل اضسر بسجسسمسه سهسر البليسالسي راتوں کی بیداری نے اس کے جسم کواس قدرنقصان پہنچایا ہے وغيسر لسونسسه حسوف شديسذ خوف شدید نے اس کے رنگ کومتغیر کر دیا ہے يسنسسادي بسسالت بضسرع يسسا الهسي و و تضرع کے ساتھ پکارٹا ہے کہ یا خدایا فسزعست السي البخيلائيق مستغيثها میں نے مخلوقات کی طرف فریا دکر کے تھبرا کرپناہ لی و انست تسجيسب من يدعوك ربسى تجھ کو جو بھی بیکار ہے تو جواب دیتا ہےا ہے میرے رب و دآئسسی بسساطسن ولسدیك طسب

جلداة ل المحالة ل الله فعادر ١٠٠٠ بال فادر ١١٥٠٠ الله میری بیاری بوشیدہ ہے گرتیرے پاس علاج ہے

اے میرے طبیب میرے لیے تیرے برابر کس کاعلاج ہوگا (و بوان على الرتضني كرم الله وجهه )

دعاانسانی فطرت کا تقاضا ہے

وُعاء كرناعين انساني فطرت كا تقاضا ہے۔ جب انسان مبتلائے مصائب ہوتا ہے اور جاروں طرف سے آفات وبليات ميں محمرجا تاہے تو بےاختیاراللہ تبارک د تعالی کے حضور دعا کے لیے ہاتھا ٹھالیتا ہے۔ قرآن مجید میں رب کا ئنات کاارشاد ہے۔ "واذا مس الانسان ضردعا ربه منيبا اليه" (الزمر ٨٠)

"جبانیان کوکوئی نقصان پہنچاہے تواہیے پروردگار کے حضور ہمہ تن رجوع کے ساتھ متوجہ ہوکر دعا کرتا ہے۔" بارگاہ الہی میں دعا کرنے کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنا کہ خود انسان قدیم ہے۔ جب حضرت آ دم علیہ السلام نے اس درخت ہے چھکھالیا، جس سے منع کئے تھے تو رب کا بُنات نے فرمایا اے آ دم علیہ السلام تم نے بیکیا کیا ہے؟ تو حضرت آ دم عليه السلام نے معافی ما تکتے ہوئے بارگاہ الہی میں عرض کیا۔

"ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخسرين<sup>©</sup>" (الاعرا<sup>ف:٢٣</sup>)

"اے ہمارے رب ہمنے اپنابرا کیا ،اوراگرتو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر حم نہ فر مائے تو ہم ضرور نقصان والوں میں ہول گے رب كريم نے فرمايا ہے جب وُعاء كرنے والا دعا كرتا ہے تو ميں اس كى دعا كو تبول فرما تا ہوں۔رسول كريم مَثَلَّ ثَيْرُم نے دعا كو عبادت کامغز فرمایا ہے۔ دعا انسانی عزائم اور ارادوں کو کامیا بی اور کامرانی ہے ہمکنار کرنے میں مدودیتی ہے۔ دعا اطمینان قلب کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے۔ دعائیں ہماری آرزوؤں ہمناؤں اورخواہشات کا اظہار ہوتی ہیں اورتمناؤں کا نکھار بھی ہوتی ہیں۔تضرع اورگڑ گڑا کر دعا کرنے ہے دل کا بوجھ ہلکا ہوجا تا ہے۔اللہ تعالی خود فرما تا ہے میرے بندو! دعا کروہیں تمہاری دعاسنتا ہوں۔اللہ تبارک وتعالی اوررسول کریم مُنَاتِیم نے خود ہی ایمان والوں کو ہرموقع اور ہرضرورت کی دعا کنیں سکھائی ہیں۔جوقر آن مجید اورا حادیث مبارکه میں مذکور ہیں۔

رب رحمٰن ورحیم کی بیشان ہے کہا ہے بندے کے، دُعاء کے لیے تھیلے ہوئے ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہوئے حیا فرما تا ہے۔ جب بندہ اللہ نتارک وتعالی کو بے نیاز اور اپنے آپ کومختاج جانتے ہوئے اس کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ اے رب غفور ورجیم تو ما لک دمولی ہے میں تیرابندہ ہوں ،تو آ قاہے میں غلام ہوں ،تو حقیقی داتا ہے میں تیرے در کا بھکاری ہوں ،تو میراحقیقی پرسان حال ہے، تو خالق کا کنات ہے، تو اللہ رب العزت اپنی رحمتوں سے ما تکنے والے کی جھولی مجردیتا ہے۔

حيدر وصفدر على المرتضلي کے واسطے اے خدا سب اولیاء سب اصفیاء کے واسطے مغفرت کرنا میری خیر الوری کے واسطے رحم فرما اولیاء واصفیاء کے واسطے

ما لک ومولا محمصطفیٰ مَنَافِیْم کے واسطے جملہ پیران طریقت کا تقدق اے کریم خاتمه بالخير فرمانا مرا ايمان ير موں مسلمانان عالم كامياب وكامران

تابش اسلام ضو افتثال ہو یا رب دہر میں نور ایمال ہو عطا جان ضیاء کے واسطے

(مولا نامحمه ليعقوب ضياء القادري بدايوبي)

دعاء،الله جل مجدہ الکریم کو بڑی پیاری ہے اس لیے قرآن مجید فرقان حمید میں جگہ جگہ اپنے پیغیبروں علیهم السلام کی دعاؤں کا ذکر بھی فرمایا ہے اور دعا کے لیے تھم بھی۔ دعاما نگنا ہمارا کام ہے قبول کرنا ہمارے ربّ کا کام ہے۔

بیارے آقاعلیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ دعاعبادت کا مغزہ۔ دعاتھ مالہی بھی ہے اور سنت انبیاء کرام علیم السلام بھی۔ دعاسے دلوں میں محبت اللی حاصل ہوتی ہے اور جذبہ اطاعت اللی پیدا ہوتا ہے۔ نصیب کھلتے ہیں، رحمتیں قریب ہوتی ہیں اور مصبتیں ٹلتی ہیں۔ اظہار بندگی کے لیے دین اسلام نے دعاکی رغبت دی ہے۔ غلامان مصطفیٰ مَالَیْتُوْرِ کے دعا میں ما تکنے کی شان ہیں اور مصبتیں ٹلتی ہیں۔ اظہار بندگی کے لیے دین اسلام نے دعاکی رغبت دی ہے۔ غلامان مصطفیٰ مَالَیْتُورِ کے دعا میں ما تکنے کی شان ہی مزالی ہے۔ جب ایمان دار رہ ذوالجلال کے بیار ہے مجبوب مَنَالِیْتُورِ کے وسیلہ جلیلہ سے دعا مانگا ہے تو اللہ سجانہ وتعالی مہر یا فی فرماتے ہوئے دُعاء قبول فرماتا ہے اور مانگنے والے کو مانگنے سے زیادہ دیتا ہے۔ کیوں کہ خود ہی تو اس نے فرمایا ہے کہ گہمارہ! میں صفارش کے لیے عرض کرو، ان کی سفارش کرنے یہ میں نواز دوں گا۔

ہر ایک سجدہ ریز ہے یا رب ترے حضور تیرا ذکر پاک ہے آسان راحت در صدور انسان ہی تا سجھ ہی جس کو نہیں شعور خوب جانے کس کے دل میں کس قدر حب حضور در رحموں کا ہے کھلا تب تک کہ ہونشور یا الہی کرم ہے کر دے تو آساں سب امور ییں تو تو ہے رب غفور میں تو عصیاں کار لیکن تو تو ہے رب غفور

یا رب جھلک رہا ہے ہر سو ترا ہی نور خالق کون ومکال کوئی نہیں ترا شریک رازق ہے تو مخلوق کا خلقت کو ہے یقیں خلام وباطن کی ہے تجھ کو خبر رب علیم کلا تقنطوا فرمان ہے رب کریم کا جانے ہیں آپ کے احسان ہم پر بے شار کون پوچھے گا کجھے گر بخش دے ساجد کو تو

دعاؤں کا مجموعہ بنماز، دعا، قرآن مجید کا آغاز بمسلمان آپس میں پیار و محبت بردھانے کے لیے ایک دوسرے سے ملتے وقت دعائیہ کلمات ہو لتے ہیں السلام علیم ورحمۃ اللہ و برکا تہ۔ اللہ جل شانہ اپنے بندوں کی دعا کوسنتا ہے۔ زندگی کے ہر مراحل میں غم جو بندے پر چھائے ہوتے ہیں وہ اشک بن کر برس جاتے ہیں۔ اس طرح دکھ، در دوغم کی تلخی ختم بھی ہوجاتی ہے اور بھی ہم بھی۔ اگر انسان کے لئے دعا کا سہارانہ ہوتا تو آج دنیا ایک وسیتے یا گل خانہ ہوتی۔

ولقد علمت بان عفوك اعظم فيمن يلو ذو يستجير المجرم یا دب ان عنظسمت ذنوبی کثیرة ان کسان لا یسرجوك الامسحسسن

(روح العاني به ص ٤٠)

دعااطمینان قلب کاسب سے برداوسیلہ ہے

انسان دنیادی خوشحالی اور مادی ترقی کی بناء پرخواہ اینے رب سے کتنا ہی دور چلا جائے اور غفلت ونسیان کے کتنے ہی و پیز

پردےاس کے دل پر پڑجائیں۔بہر حال مصائب کے ہجوم اور مبتلاء آلام ہونے کے وقت بے اختیار بے ساختہ فریا داور دعا کے لیے اس کے ہاتھ اُٹھ ہی جاتے ہیں۔دل مضطرب سے معاً الفاظ پکار بن کر نکلتے ہیں۔ بے ساختگی کے عالم میں نکلی ہوئی بیآ واز دعا کہلاتی ہے۔

مصیبت میں پکارنے کی جبلت ایک سلمہ حقیقت ہے انسان اپنے اس جبلی ادراک کے تحت ایک برتر ہستی کے سامنے اپنے مصیبت میں پکارنے کی جبلت ایک سلمہ حقیقت ہے انسان اپنے اس جبر کا اعتراف کرتا ہے اور اسے فریادرس مجھ کر امداد واعانت کا طالب ہوتا ہے قرآن حکیم نے اس فطری تقاضے کو کئی جگہ بیان کیا ہے۔ فرمایا۔

۱ اذا مس الانسان ضر دعا ربه منیبا الیه (الزمر آیت ۸)

"جب انسان كوكو كى نقصان پنچے تواپنے پالنے والے كو پكار تاہے اور ہمہ تن اس كى طرف متوجہ ہوجا تاہے۔"

٢- و اذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعدًا او قائما فلما كشفنا عنه ضره مركان لم يدعنا الى ضر مسه (سوره يونس . آيت ١١)

''اور جب انسان کو تکلیف پہنچی ہے تو وہ کروٹ پر یا بیٹھے یا کھڑے (ہرحال میں) ہم کو بکارے چلا جاتا ہے۔ پھر جب ہم اس کی تکلیف کو دُورکر دیتے ہیں تو ایسا (بے پراوہ بن کر) چل دیتا ہے گویا اس تکلیف کو دورکرنے کے لیے جو اس کو پہنچ رہی تھی ہم کو (مجھی) اس نے بکارا ہی نہ تھا۔''

بہر حال دعا بیچارگی اور در ماندگی کی حالتِ اضطرار میں لطف ورحم کی وہ پکار ہے جواظمینان قلب کاسب سے بڑا وسلہ ہے۔ انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچی ہے۔ جب کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ جب کوئی خطرہ خوفناک شکل میں اس کی طرف پیش قدمی کرتا ہے۔ یا جب کسی امید کے چراغ کی لومہ ہم ہونے گئی ہے تو وہ بے اختیار اس پاک ذات کی طرف لوشا ہے جوارض وسموت ک خالق اور کا کنات کی مد بر ہے جس کے قبضہ قدرت میں ہروجود کی تقدیر ہے۔

٣- اذا مسكم الضر فاليه تجثرون (النحل. آيت ٥٣)

"جبتم كوكوئى د كھ پہنچا ہے تو اللہ تعالیٰ کے آ گےروتے اور گڑ گڑاتے ہو۔"

دعاعبادت کی جان نے

دعااللہ جل جلالہ سے مناجات کرنے ،اس کی قربت حاصل کرنے ،اس کے فضل وانعام کے ستی ہونے اور بخشش و مغفرت کا پروانہ حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ارشاد باری تعالی ہے۔ادعونی استجب لکم ان اللہ بن یستکبرون عن عبادتی سید خلون جھنے داخویی (المون: ۲۰) مجھے و عاء ما تکویس قبول فر ماؤں گا۔ بیشک جولوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں عنقریب جہنم میں ذکیل ہوکر جا کیں گے۔سورۃ البقرۃ میں ارشاد خداوندی ہے: اجیب دعوۃ البداع اذا دعان فلیستجیبوا سے (پہروۃ البقرۃ ۱۸) میں دُعاء ما تکنے والے کی دُعاء قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔حدیث قدی میں ہے کہ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس سے ویسائی سلوک کرتا ہوں ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس سے ویسائی سلوک کرتا ہوں

(و ان امعه اذا دعانی )اور میں اس کے ساتھ ہوں جب مجھ سے وُعاکر ہے۔حضرت ابو ہریرہ رفائن منظرت اسے روایت ہے کہ رسول اللہ

مَنْ النَّهُ اللَّهُ الله الله تعالى كے زديك كوئى چيز دُعاء سے زيادہ بزرگ ترنہيں۔

رسول اللّٰدمَنَا لَيْنَا أَلِيَا مِنْ أَمْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللِّهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّلْمُنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِن اللّٰمِن اللّٰمِنْ اللَّمْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللَّمْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللَّمْ اللّٰمِن اللّٰمِنْ اللَّمْ اللَّمْ اللّٰمِنْ اللَّمْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللَّمْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللَّمْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللَّمْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللَّمْ اللّٰمِنْ الللّٰمِ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِلْمُنْ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِنْ اللَّمْ اللَّمْ اللّٰمِل كرد برات دن الله تعالى سے دُعاء مائكتے رہو كيونكه دُعاءمومن كامتھيار ہے۔رسول الله مَثَاثِيَّتِم نے فرمايا كه جوالله تعالى سے دُعا تہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس ہے نا راض ہوتا ہے۔

عرش کا یابیہ أدب ہے تھام کر، فریاد کر سر بسر میں سرگزشت ہستی برباد ہوں واسطہ دے نبت سرکار حیرر یاک کا حضرت صدیق اکبر کی مبارک ذات کا عرض کر دے سب کہانی سختی ایام کی خود زبان حال جس کی حسرت روداد ہے رحم فرما حال تو ٹوٹے دلوں کا و کمچھ لے تیرے بندے ہیں مسلمان اُن کی معروضات س عم سرایا دن ہے اُن کا اور حسرت رات ہے دوست رکھتے ہیں تو سب این ضرورت سے انہیں جوڑ دے ٹوٹے ہوئے دل رحمت سے اپنی اے خدا اور اس اندو حکیس ماحول کو مسرور کر قبقبه زن وہریت ندہب یہ ہوگی دیکھا (ضياءالقادري)

اے مرے دل کی ترب کھھ کام کر، فریاد کر عرض کر، ناچیز بندے کی ترے فریاد ہوں واسطہ دے میری جانب سے شہ لولاک کا ہاں بنا بھی لے وسیلہ میری معروضات کا وے دہائی فاطمہ کے لاؤلوں کے نام کی عرض کر اک بندہ ناچیز کی فرماد ہے عرض کرنا میہ کہ اے مالک مرے داتا مرے اے خدا یوشیدہ تھے سے کولی ہے بات سن زندگی کی سختیاں ہیں اور ان کی ذات ہے دیکھنے والا نہیں کوئی محبت سے اُنہیں رخ ہوا کا پھیر دے رحمت سے این اے خدا زندگی کی سختیاں ، دشواریاں سب دور کر آرزو آن کی اگر پوری نہ کی تو دیکھنا

رسول الله مَنْ النَّهُ مَنْ النَّهُ مَنْ اللَّهِ مَا يَا كَهُ مَا عَاء بندے كى تين باتوں سے خالى نبيس ہوتى \_

السراع الما مناه بخشاجا تاہے (وعاکے ذریعے ہے)

ادنیامی اسے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔

اللہ کے لیے آخرت میں بھلائی جمع کردی جاتی ہے کہ جب بندہ اپنی دعاؤں کا تواب دیکھے گا، جودنیا میں مستجاب (لینی قبول) نه ہوئی تھیں تو تمنا کرے گا کہا ہے کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور یہیں کے واسطے جمع رہیں۔

ایک دعاہے آ دمی کو کم از کم جارفائدے حاصل ہوتے ہیں:

اوّل: عابدول كے كروبول ميں داخل ہوتا ہے كدوعابذات خودعمادت بلكه عماوت كامغزہے۔

روم: ال دعائے ذریعے ہے اپنے عجز وانکساری ظاہر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کرم کا اعتراف کرتا ہے۔ سوئم: شریعت کے علم کی تعمیل ہوتی ہے کیونکہ جو تحص دعانہیں مانگا اس پراللہ ناراض ہوتا ہے۔ چہارم: انتاع سنت۔اس لیے کہ رسول اکرم مُلَّالِیَّا کم کثرت سے دعا کرتے اور دوسروں کو بھی دُعاء کی تلقین کرتے۔

دعا کی حقیقت کیاہے؟

مرقاة شرح مشکلوة ص ٣٣٣ ج٥ ميں ملاعلى قارى مُشَاللَة صاحب فرماتے ہيں۔

وهو طلب الادني بالقول من الاعلى شيئا على جهة الاستكانة

کم تر شخصیت کابرتر ہستی ہے عاجز انہ انداز میں کسی چیز کے طلب کرنے کو دُ عاء کہتے ہیں۔ تفسیر کبیرص ۲۰۱ج ۵ میں امام فخر الدین رازی میشاند ترفیطراز ہیں۔

و حقيقتة الدعا استدعا العبد ربه جل جلاله العناية واستمداده اياه المعونة .

وعا کی حقیقت بیہ ہے کہ بندہ اپنے پرور دگار ہے عنایت و مدد کا طلبگار ہو۔ (انتما)

حدیث شریف میں یہاں تک آیا ہے کہ اگر جوتے کا تسم بھی ٹوٹ جائے تو اللہ تعالی سے مانگا کرواور جتنی عبادتیں ہیں اگر دنیا کے لیے ہوں تو عبادت ہے اور ثواب ملتا ہے۔ مثلا کے لیے ہوں تو عبادت ہے اور ثواب ملتا ہے۔ مثلا مال مانگے یا اور کوئی دنیوی حاجت مانگے۔ جب بھی ثواب کا مستحق سنے گا۔ حدیث شریف میں ہے: هن لعہ یسئل الله یعضب علیه کہ جوخص اللہ تعالی ہے نہ مانگے اس پر اللہ تعالی ناراض ہوتا ہے جو برابر مانگار ہے اس سے خوش ہوتا ہے۔

ہرتد بیر میں انسان اپنے جیسے کے سامنے احتیاج کوظا ہر کرتا ہے۔خواہ قالاً ہویا حالاً اور دعامیں ایسے سے مانگتا ہے جوسب سے زیادہ کامل القدرة ہے اور جس کے سب مختاج ہیں اور عقل بھی یہی کہے گی کہ جوسب سے زیادہ قادر تر ہے۔اس سے مانگنا اکمل وانقع

پی بھینا یہ تہ بیر (دعا) ہر تہ بیر ہے برد ھ کر ہے، کیونکہ اور تہ بیر بھی حق تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ ہی ہے کامیاب ہوسکتی ہے تو جو شخص حق تعالیٰ ہے مانگے گاوہ ضرور کامیاب ہوگا۔ وُعاصر ف امور غیر اختیار یہ کے ساتھ خاص نہیں 'جیسا کہ عام خیال ہے کہ جوام اپنے اختیار سے خارج ہوتا ہے وہاں مجبور ہو کر دعا کرتے ہیں ور نہ تہ بیر پر اعتماد ہوتا ہے بلکہ امور اختیار یہ میں بھی دعا کی سخت ضرورت ہے۔ اصل کام تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے یہ اسباب وعلامات محض بندوں کی سلی ودیگر محکمتوں کے لیے مقرر فرمائے ہیں۔ (شریعت اور طریقت میں ۱۳۷۱)

ایں سببہا در نظر پر دہاست در حقیقت فاعل ہر شئے خداست دہاہیہ ہوائی ہو شئے خداست دہاہیہ ان کی ہرڈھکی چھپی چیز ہے واقف ہے وہ یہ بھی جانتا ہے کہ انسان کو کیا حاجت در پیش ہے اور اس کے دل میں کوئی خواہش پیدا ہور ہی ہے؟ پھر دعا کے ذریعے اسے اپنی حاجت یا خواہش ظامر کرنے کا کیا فائدہ؟ تواس کا جواب ہے کہ دعا کا مقصد ہے ہرگر نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کوا پی حاجت اور خواہش سے واقف کرایا جائے 'بلکہ اس کا

مقصدیہ ہے کہ بندہ اپنی حاجت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے پروردگار کے سامنے عبودیت اور مسکنت کا ظہار کرے اور اپنے مل سے یہ واضح کر دے کہ وہ ہر معاملہ میں اپنے آپ کو خدا کا مختاج سمجھتا ہے اور اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالی اس کی تمام حاجتوں کو پورا کرنے پر قادر ہے اور وہی اس لائق ہے کہ اپنی ہر ضرورت کے لیے اس کی طرف رجوع کیا جائے اور دعا کے ساتھ کیا جائے کی ونکہ اس کے مجوب علیہ السلام کا فرمان ہے: لیس شیء اسحوم علی اللہ تعالیٰ من الدعاء ۔

الله تعالى كى بارگاه ميں دعائے بر حكركوئى شى عكرم ومحتر منبيں۔

(رواه الترمذی وابن ماجه وقال الترمذی هذا حدیث حسن وقال الحاکم هذا حدیث صحیح الاسناد)

اوردعانه ما نگنا تکبر کی علامت قرار دیا گیا ہے چنا نچہ حضرت نعمان بن بشیر گانتو فرماتے ہیں کہ میں نے حضور مُقانیخ ہے سُنا

"المدعا هو العبادة و عامین عبادت ہے "پھر آپ نے قرآن پاک کی ہے آیت پڑھی" وقال ربکم ادعونی استجب لکم

ان المدین یست کبرون عن عبادتی سید خلون جہنم داخوین (عافی) اس میں فرمایا گیا کہ جومیر کی عبادت سے تکبر

کرتے ہیں (یعنی دعا کیں نہیں کرتے) وہ عقریب ذلیل ہوکر دوز خ میں داخل ہونگے" (اخرجه الترمذی فی المسن کتاب التفسیر باب ومن سورة المومن ۱۳۷۸ الرقم: ۳۲۳۷ وابو داؤد فی السنن کتاب الصلوة باب الدعا ۲۱/۲ الرقم: ۱۳۷۹)

#### دعا کی ضرورت کیاہے؟

کوئی تخص ایسانہ ہوگا جس کی صلاح وفلاح کی ضرورت نہ ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دارین کی صلاح وفلاح کے واسطے اسباب وابواب موضوع فرمادیے کہ الل حاجت ان سے مدد لیں اور عقبات و مہا لک سے نجات پائیس۔ ان ارباب میں سے بجر دعا کے جتنے اسباب ہیں ان کے سببات خاص خاص امور ہیں، چنا نچے اسباب طبعید کا (مثل زراعت و تجارت وطبابت کے ) اسلی مقصود فلاح دیوی بنایا گیا ہے۔ گو بواسطمعین دین بھی ہواور اسباب شرعیہ کا (مثل صوم وصلو قوق کے ) مقسود بالذات فلاح دین مقسود فلاح دیوی و دیا دونوں کے لیے بالمساوات ایک مرتبہ میں مشروع وصوض ع جس سے بوجہ اس جامعیت کے اس کی وقعت و عظمت فلا ہر ہے اس لیے قرآن و حدیث میں نہایت درجہ اس مشروع وصوض ع جس سے بوجہ اس جامعیت کے اس کی وقعت و عظمت فلا ہر ہے اس لیے قرآن و حدیث میں نہایت درجہ اس کی ترغیب ونسلیات و تاکید جا بجا وارد ہے۔ حضور علیہ الصلو ق والسلام نے ارثاد فرمایا جس مخص کو دعا کی تو فتق دی گئی اس کے لیے می ترغیب ونسلیات و تاکید جا بجا وارد ہے۔ حضور علیہ الصلو ق والسلام نے ارثاد فرمایا جس محصل کو دعا کی تو فتق دی گئی اس کے لیے می ترخیب ونسلیات و تاکید جا بجا وارد ہے۔ حضور علیہ الصلو ق والسلام نے ارثاد فرمایا جس محصل کو دعا کی تو فتق دی گئی اس کے لیے می ترخی اور ارشاو فرمایا کہ قضا کہ اور ارشاو فرمایا کہ اور ارشاو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہ کی مصیبت اس کی وجہ ہی ہوا بھی بازل شعبیت ہیں ہوا کہ تن مصیبت نہیں آئی اور جس کو یہ بات پند ہو کہ اللہ تعالیٰ خیتوں کے وقت اس کی دعا تول فرمایا کہ دعا صلیان کا ہتھیار ہے اور ورکن کا حت کہ دوات کثر ت سے دعا بانگا کرے اور ارشاو فرمایا کہ دعا مسلمان کا ہتھیار ہوا ورکن کا حتوں ہوائی ہے۔

واسطه مولا علی مولائے موجودات کا مرحمت فرما عقیدت خواجگانِ باک کی پیروی صاحب قرآن یه قائم رکھ ہمیں ہر مسلماں کو فریب مغربیت سے بیا كرغرور عفرو شرك ودهريت كو يائمال مر دہ کتے مبیں دے ہم کو اے رب العباد توڑ دے برم جہال سے زور اہل زشت کا امت خیر الوریٰ کو شاد رکھ آباد رکھ

اے خدا صدقہ محمد مصطفے کی ذات کا ہر مسلمان کو محبت دے شیہ نولاک کی وین بر، اسلام بر، ایمال یه قائم رکه جمیل ظلمت لا دینیت کر قلب مسلم سے فنا ممتری کا دُور کر إحساس ہم سے دُوالجلال زريمشق الل باطل سب بين اسلامي بلاد واسطہ اے خالق کل خواجگانِ پیشت کا وشمنانِ ملبَتِ اسلام کو ناشاد رکھ

#### دعا کرنیکا فائدہ کیاہے؟

دعا کرنے سے بندہ کوحق تعالی سے خاص تعلق ہوتا ہے جس وقت آ دمی دعا کرتا ہے۔اس وقت غور کرکے ہر مخص دیجھ لے كيول كهاس كوالله تعالى من خاص تعلق محسوس موكا 'بغيراس كے خاص تعلق نہيں موتا۔

دعامیں ایک تفع بیہ ہے کہ بین تعالیٰ کے یہاں معذور سمجھا جائے گا کیونکہ جب اس سے سوال ہوگا کہتم نے حق کا اتباع کیوں نہیں کیا تو رہے کہ دے گا کہ میں نے طلب حق کے لیے بہت سعی کی اور تجھ سے بھی عرض کر دیا کہ مجھ پرحق واضح ہوجائے ، بعض دفعہ الله تعالى الني رحمت وعنايت سے نيك بندوں كى عاجزى إور دعاوز ارى ير نظر فرما كر محض اپنى قدرت سے تھوڑ ہے ہے ناتمام اسباب ے یابلااسباب بھی اثر مرتب فرمادیتا ہے۔

> گر گریزی با امید رافت ہم ازال جا پیشت آید آفتے جز بخلوت گاه حق آرام نیست الیج شخ بے دور بے دام نیست

دعا اگر بارگاہِ البی میں قبول ہوجائے تو اس سے بڑھ کرسعادت اور خوش نصیبی اور کیا ہوسکتی ہے؟ یہ تو بڑا ہی اعلیٰ مقام ہے دعا بظاہرا گرقبول بھی نہ ہوتب بھی اپنے رب سے اس بہانے مناجات اور سر گوشی کی جونعمت حاصل ہوجاتی ہے وہ کیا کہے کم سعادت

دعا کے فوائد جلیلہ میں سے ایک فائدہ تو یہ ہے کہ قلب انسانی کواینے مالک وخالق سے نسبت صحیح حاصل ہو جاتی ہے۔اے م پنتالک جاتا ہے کہ ارض وساء میں مدر برامورکون ہے۔

وہ جان جاتا ہے کہ اس کی جان کس کے قبضہ میں ہے۔اس کا ایمان خداتی وقیوم پر کامل ہوجاتا ہے۔اس کا اعتاد قریب و مجیب كى جستى پر تمل ہوجاتا ہے۔رب العالمين كے مع بصراور علم وقدرت كى صفات پراس كووثو ق متحكم ہوجاتا ہے۔ بنده كواپي بيكسى بلكه کل عالم کی در ماندگی آشکارا ہو جاتی ہے۔ یہی وہ عرفان ہے جس سے بندہ خود اپنی قدرو قیمت سے آگاہ ہو جاتا ہے اور یہی وہ معرفت ہے جس سے اس کے سامنے بچھ بچھ شانِ الوہیت جلوہ گرہوتی ہے۔ بیہ ہزار منفعتوں کی ایک منفعت ہے اور یہی وہ چیز ہے

جس کے لیے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے۔انبیاءاور فرشتے شب وروز ذکراور دعا اور تنبیج واستغفار کواپنا ورد بنائے رکھتے ہیں مبارک ہے وہ انسان جسے دعا مائکنے والوں کے زمرہ میں جگہل جائے۔ دعا کی منفعت خودلذت دعا ہے اور بیدوہ فا کدے ہیں جو آغاز کارمیں عطافر مائے جاتے ہیں

رحمت عالم محمد مصطفے متالیق کے واسطے مرتفئی خیبر شکن شیر خدا کے واسطے خواجگان چشت کے جود وسخا کے واسطے تیرے محبوب معظم مصطفے کے واسطے وتف رکھ دل کو مرے صدق وصفا کے واسطے حب اہل بیت دے دل کی جلا کے واسطے عزتیں دے اُمتِ خیر الوریٰ کے واسطے رکھ جمیں مائل فقط اپنی رضا کے واسطے رکھ جمیں مائل فقط اپنی رضا کے واسطے میرے مولا شافع روز جزا کے واسطے میرے مولا شافع روز جزا کے واسطے

اے خدا اپنی محبت اپنا عرفال دے مجھے ہر مسلمان کو عطا کر جذبہ شوق ''دعا'' دین ودنیا کی عطا کر نعمتیں یا رب مجھے اے خدا ان جملہ پیران طریقت کے طفیل رزق وروزی، امن وراحت، علم وعرفال کرعطا عشق اصحاب رسول پاک دے یا رب مجھے عالم اسلام کو دکھلا صراط مستقیم عالم اسلام کو دکھلا صراط مستقیم مصطفے کے روضہ اقدس کی عظمت کر سوا خاتمہ بالخیر فرمانا دم رحلت مرا

(مولنًا محريعقوب نبياء القادري)

#### دعا کرنے سے سکین روح اور اطمینان قلب ملتاہے

دعا کے نتیج میں مومن بندے کو سکین روح اور اطمینان قلب کی جودولت حاصل ہوتی ہے اس کی برکتوں کا اندازہ ہی نہیں کیا جاسکتا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے: الابذ کو اللہ تطمئن القلوب

سنو!الله کے ذکر ہی ہے ول اطمینان وسکون ہے ہمکتار ہوتے ہیں۔

اورسکون قلب کی وہ دولت ہے جس کے لیے ہمر پورخزانوں والے سرمایہ داراور وسیع اختیار رکھنے والے ارباب افتدار بھی ترستے ہیں، لیکن بینمت ملتی اس کو ہے جوایمان باللہ اللہ اللہ خرۃ اور حب رسول مُلَّا اللّٰہ کی دولت سے مالا مال ہو۔الملہم اجعلنا حسیم نیز دعا ما تکنے کا ایک عظیم فا کہ ہ ہیں ہے کہ دعا ما تکنے والا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرتا ہے، کیونکہ صدیث شریف میں وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے زیادہ خوش ہوتا ہے جواللہ تعالیٰ سے زیادہ ما تکتا ہے (ان اللہ بحب الملحين في المدعاء) دعا کے لطف سے جے معنی میں انسان اس وقت آشناء ہوسکتا ہے جب کہ وہ اپنے او پروہی کیفیت طاری کرے جے حضرت شاہ والی اللہ محدث دیلوی تربی اللہ نے ان لفظول میں بیان کیا ہے۔

و روح الدعا ان يسرى كل حول وقوة من الله ويصير كالميت في يد الغسال وكالتمثال في يد محرك التماثيل ويجدلذة المناجاة (تجة الله البائد من ١٥٠٥)

دغا كى روح بيه كددعاكرنے والا ہرقوت وحركت كاسر چشمه الله تعالى بى كوسمجے اوراس كى قدرت وعظمت كے مقابلہ

میں اپنے آپ کواس طرح بے کس اور بے بس سمجھے جیسے مردہ غسال کے ہاتھوں میں یا بے جان صور تیں حرکت دینے والے کے قبضے میں ہوتی ہیں پھراس کیفیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مناجات اور سر کوشی کی لذت وحلاوت اسے حاصل ہوگی۔

اے اللہ ہم کو اینے در کا سوالی بنا دے اے رب کریم ہم کو مانگنا سکھلا دے

#### دعااورمسئله تقذير

بعض عقل پرست بیسوال کرتے ہیں کہ جو بات دعامیں طلب کی جارہی ہے تقدیر میں اس کا واقعہ ہوتا لکھا جا چکا ہے یا واقع نہ وتا مسطور ہے۔ اگر تقدیر میں بیکھا ہے کہ ضرور واقع ہوگی تو دعا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ، کیونکہ اس کو واقع ہوتا ہی ہے اور اگر نوشتہ تقدیر یوں ہے کہ وہ واقع نہیں ہوگئ تو انسان خواہ کتنی ہی دعا کیوں نہ کرے وہ ہرگز واقع نہیں ہو سکتی ۔ اس صورت میں بھی دُعاء سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اس شبہ کے جوابات دو طریقوں سے دیئے جاتے ہیں الزامی اور تحقیقی الزامی :

والبحواب عن الشبهة الاولى انها متناقضة . لان اقدام الانسان على الدعاء ان كان معلوم البحواب عن الشبهة الاولى انكاركم البوقوع فلا فائدة في اشتغالكم بابطال الدعاء . وان كان معلوم العدم لم يكن الى انكاركم حاجة . ثم نقول كيفية علم الله وكيفية قضائه وقدره غائبة عن العقول والحكمة الالهية تقتضى ان يكون العبد معلقا بين الرجاء وبين المخوف اللذين بهما تتم العبودية . وبهذا الما يق صححنا القول بالتكاليف مع الاعتراف با حاطة علم الله بالكل وجريان قضائه وقدره في الكل .

الزامی جواب تویہ ہے کہ پیشبہ خود ہی متناقش اور باطل ہے اگر علم از لی میں بندہ کا اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے دعا کرنا مقدر ہے (تو وہ ضرور دعا کر کے رہا گا ہے ہاں کہ اس کے سامنے آپ کا دعا کے بیکار ہونے کے دلاک پیش کرتا ہے سود ہے اورا گرنوشتہ تقدیریوں ہے کہ بندہ اپنی مقصد برآ ری کے لیے دعائیس کرے گا (تو وہ پہلے ہی دعائیس کررہا) تو پھراس کے سامنے دعا کے خلاف دلائل پیش کرنے کیا ضرورت ؟ (تحقیق جواب)! پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کے علم اوراس کے قضاء وقد رکی کیفیت انسانی عقول سے تخفی و پوشیدہ ہے اور حکمت الہیاس بات کی متقاضی ہے کہ بندہ امید اور خوف کے درمیان رہے ، کیونکہ ان می (دو طے جلے جذبات) سے عبودیت کی تحیل ہوتی ہے اور تکالیف شرعیہ اورخوف کے درمیان رہے ، کیونکہ ان می (دو طے جلے جذبات) سے عبودیت کی تحیل ہوتی ہے اور تکالیف شرعیہ اس کی قضاء وقد رتما م اشیاء میں جاری وساری ہے ، چنا نچھ تحا بہ کرام نے بھی اس اشکال کے متعلق نی کریم کا گھڑے ہے اور دریافت کیا تھا کہ یارسول اللہ! ہم دنیا میں جو گھلے ہیں ہو چکا ہے سے اس کی قضاء وقد رتما م اشیاء میں جاری وساری ہے ، چنا نچھ تھا ہے کہ ان کا فیصلہ پہلی ہی ہو چکا ہے یا ہما رعمال کے تعالی کا کم کمل کرتے ہیں کیا ان کا فیصلہ پہلی ہی ہو چکا ہے یا ہما رعمال کا فیصلہ پہلے ہی ہو چکا ہے سے اجرام نے عرض کیا پھر مل سے کیا فائدہ؟ آپ نے فرمایا کہ کی رہو ہے گھڑ کے دہ کام آس مان کردیا جاتا ہے جس کے لیے وہ پیدا ہوتا ہے (بعنی جس کے خور سے بھر کیا کہ کی مقدر میں جو پچھ کھا گیا ہے ۔ اس کو اس راہ پر لگا دیا جاتا ہے جس کے لیے وہ پیدا ہوتا ہے کہ کہ خضرت کی قطائف پر غور سیجے کہ آئی خضرت کی قطائف پر غور سیجے کہ آئی خضرت کی قطائف پر غور سیجے کہ آئی خضرت کی گھڑ گھڑ کے مقدر میں جو پچھکھا گیا ہے ۔ اس کو اس کی وہ کیا جاتا ہے جس کے لیے وہ پیدا ہوتا ہے کی کھڑ سے کے کھڑ حضرت کی تھڑ کھڑ سے کے کھڑ کو کھڑ کے کہ آئی کو کھڑ کے کہ کو خصرت کی تھا گھڑ کے کہ کو کھڑ کیا ہے ۔ اس کو اس کو رہ کے کھڑ کو کھڑ کے کہ کو کھڑ کی کے کہ کو کھڑ کے کہ کو کھڑ کے کہ کو کھڑ کے کھڑ کی کھڑ کے کہ کو کھڑ کی کھڑ کھڑ کے کہ کے کھڑ کے کہ کھڑ کے کہ کو کھڑ کھڑ کے کہ کے کس کے کھڑ کے کہ کو کھڑ کے کہ کے کہ کو کھڑ کے کہ کھڑ کے کہ کے کہ کو کھڑ کے کہ کو کھڑ کے کہ کو کھڑ کے کہ کھڑ کے کہ کو کھڑ کے کہ کھڑ کے کھڑ کے کہ کھڑ کے کہ کو کھڑ کے کہ کھڑ کے

نے ان کو قضاء وقدر ہے بھی آگاہ کر دیا ( لینی تمام اعمال کا فیصلہ پہلے ہی ہو چکا ہے) اور ساتھ ساتھ مل کی بھی تاکید فرمادی، جواظهار بندگی کاایک ذریعه ہے۔ (تفییر کبیر، یاره ۴۵ م ۱۰۹)

آسانوں میں تو آبشاروں میں تو سنمس میں اور قمر میں ستاروں میں تو بحر وبر میں تو اور سبرہ زاروں میں تو ان خزاؤل میں تو اور بہاروں میں قو شادی وغم میں تو ہے بکاروں میں تو سارے چشموں میں تو آبٹاروں میں تو خوب روؤں میں تو ماہ یاروں میں تو ان پہاڑوں میں تو اور غاروں میں تو مشکلوں میں ہے تو اور سہاروں میں تو سب مناظر ترے ہیں نظاروں میں تو غیروں میں بھی تو ہماروں میں تو تو بیابانوں میں مرغزاروں میں تو

ر یک زاروں میں تو کوہساروں میں تو تهکشاں تیری لوح وقلم تبھی ترے میں ندی نالے اور دریا ترے تیرے بادل بھی ہیں پھول بھی ہیں ترے قیقہ بھی ترے آئیں بھی ہیں تری ترنیں سورج کی اور جاندنی تھی تری ذرے ذریے میں ہے جلوہ تیرا فقط صبح بھی ہے تری دات بھی ہے تری تنک دستی میری بادشاهی تری یہ ہوائیں تری یہ فضائیں تری تو ہی دیتا ہے اسیے برائے کو بھی تیرے ہی تھم کا سکہ چلتا ہے ہیں نبی تیرے اور اولیاء ترے تیرا بابر بھی ہے دین داروں میں تو

حضرت سلمان فارسی طائفن سے روایت ہے ، فر ماتے ہیں ، رسول کریم مُثَاثِقُوم نے فر مایا:

لا يرد القضاء الا الدعا ولا يزيد في العمر الا البر

'' قضاء بہیں ملتی مگر دعا ہے ٹل جاتی ہے اور نیک سلوک کے سوا کوئی چیز عمر کوئییں بڑھاتی ۔''

حضرت توبان بالنيز مروى روايت مين الايرد المقدر الاالدعا ووتقدر بين بدلي مروعات وكالفاظ بير (ابن ماجه حدیث ۲۲۳۳، مفکلوة حدیث ۲۲۳۳، ترندی حدیث ۲۱۳۹)

حضرت عبدالله بن عمر بالفهُنائ وايت ب،فرمات بي ،رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْمُ نِي فرمايا:

ان الدعاء ينفع منما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعا (مشكولا ص ١٩٥، ترمذي ج٢٠

" دعا نازل شده آفت میں بھی تفع دیتے ہے اور اس بلامیں بھی جونداتری ہو۔ تواے اللہ (جل جلالک) کے بندو! دُعام کومضبوطی ہے مکڑو۔''

بندے رب دے دُعا کر کے تقدیر بدل دیندے ایہ لوح وقلم والی تحریر بدل دیندے کیادعا کرناراضی برضاء الہی رہنے کے خلاف ہے؟

بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بندگی کا اعلیٰ مقام تو یہ ہے کہ انسان راضی برضاء ہو جائے اور اللہ تعالیٰ جو پچھاس کے بارے ہیں فیصلہ فر مادے اسے ہنسی خوشی قبول کرے۔اس کے برعکس دعا۔ نے ویہ ظاہر ہوتا ہے کہ بندہ خداکے فیصلوں پر راضی ہونے کے بجائے اپنی خواہشات کی تکمیل جاہتا ہے۔

اس اعتراض کاجواب میہ کہ بندہ ابتداء دعا دمناجات اور الحاح وزاری کے ذریعہ خدا کے سامنے اپنی احتیاج ظاہر کرے اپنے عمل سے بے چارگی کوتسلیم کر لے اور میدواضح کردے کہ دہ اپنے آپ کواللہ کی رحمت سے بے نیاز نہیں سمجھتا۔ پھراس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو فیصلہ فرمادے اس پر راضی ہوجائے۔ تویہ بندگی کا زیادہ بلندمقام ہے اس کے برخلاف اگر شروع سے ہی دعانہ کر ہے تو اس سے بیمتر شح ہوتا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے، چنانچہ امام رازی فرماتے ہیں:

و عن الرابعة انه اذاكان مقصوده من الدعا اظهار الذلة والمسكنة ثم رضى بما قدره الله وقضاه ـ فذالك من اعظم المقامات ـ (تفسير كبير ص ١٠٩، ج٥)

بعض لوگ دُعاء پراعتراض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تواپنے بندے پر بہت مہر بان ہے لہٰذا جس چیز کو بندہ طلب کر رہا ہے۔اگر اس میں بندے کی مصلحت ہے تب تو اللہ دعا کے بغیر ہی اپنی مہر بانی سے اسے عطافر مادے گا اورا گربندے کے لیے خلاف مصلحت ہے تواسے طلب کرنا فضول ہے۔

اں اعتراض کا جواب سیجی دیا جاسکتا ہے کہ بیمین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا کے ذریعہ ایک خلاف مصلحت چیز کو بندے کے لیے صلحت بناد ہے۔اس لیے دعا فائدہ سے خالی نہیں چنانچہ امام رازی میسینیٹر ماتے ہیں :

و الجواب عن الثالثة انه يجوز ان يصيرما ليس بمصلحتهٍ مصلحةً بحسب سبق الدعا

(تفسیر کبیر ص ۱۰۹، ج۵)

یا حتی یا قیوم یا حتی یا قیوم یا حتی یا قیوم یا حتی یا قیوم او ختی یا قیوم تو خالق ہے ہم مخلوق تو رازق ہے ہم مرزوق تیری ذات ہے قائم دائم باتی سب ہے معدوم یا حتی یا قیوم

تو ہے داتا تو رحمان تیری مولا اوٹجی شان تو نے لوح پہ لکھے مولا سب جگ کے مقوم یا حتی یا قیوم یا حتی یا قیوم

تو والی ہے تو مخار کرتا ہے مخلوق سے پیار تو ظاہر ہے تو باطن ہے تو عالم معلوم یا حتی یا قیوم یا حتی یا قیوم

جھولی کر دینا بھرپور مشکل کر مقصود کی دور میرے مولا چلی ہوئی ہے پھر بادِ مسموم یا حتی یا قیوم یا حتی یا قیوم یا حتی یا قیوم یا حتی یا قیوم

#### ا كنز دعا كين قبول كيون نبين ہوتيں؟

دعاکے بارے میں ایک بڑا ہی اہم سوال اور اس کا جواب ذہن نشین فرمالیں تا کہ زندگی کے کسی موڑ پہ آپ بہک نہ عمیں یہ سوال وجواب بہت پُر انا ہے اور عربی کتب میں بھی سلف صالحین نے لکھا ہے ہم سوال وجواب عربی عبارت کے ساتھ بمعہ ترجمہ لکھ رہے ہیں۔

فان قيل قوله تعالى (فانى قريب اجيب دعوة اللهاع اذا دعان) يدل على انه يجيب دعا الداعين. ونحن نرى كثيرًا من الداعين لا يستجاب لهم.

پس اگر بی خُبہ کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان رہے۔ جب دعا کرنے والا مجھے بکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر دعا کرنے والوں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔

اس کے جوابات شخ زادہ نے حاشیہ بیضاوی ص ۹۹۰ ج- اسیس اور امام قرطبی نے تفسیر قرطبی میں امام رازی میشانی نے تفسیر کبیرص ۹ ۱۰ ج۵ میں لکھے ہیں۔امام رازی میشانی نے ایک جواب توبید یا کہ آبیت مذکورہ بالا میں اللہ تعالی نے قبولیت دعا کاوعدہ علی الاطلاق ذکر فر مایا ہے گردوسری جگہ اس وعدے کے ساتھ ایک قیدگی ہوئی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے:

فيكشف ما تدعون اليه أن شآء (سورة انعام)

اگروہ جا ہتا ہے تو اس چیز کو کھول دیتا ہے جس کی تم دعا کرتے ہو۔

لہٰذااصول فقہ کے قاعدے کی رُوسے مطلق کومقید پرمحمول کیا جائے گااورامام فخر الدین رازی مُشاہدے اپی تفسیر میں اس مقام پراس شبہ کے متعدد جوابات دیئے ہیں بخو ف طوالت اس پرالتفا کیا جاتا ہے۔ طالب تفصیل تحضرات اصل کتاب کی طرف مراجعت فرما کتے ہیں۔

البینه محمد بن ابی بکر بن عبدالقادر رازی کی کتاب (مسائل الرازی واجو بہتاص ۱۳) سے جامع اور مخضر جوابات پیش کیے جار ہے ں۔

قلنا روى عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال ما من مسلم دعا الله بدعوة ليس فيها قطيعة رحم ولا اثم الا اعبطاه الله بهما احدى ثبلاث خيصال اما ان يجعل دعوته واما ان يدخوها له في الاخرة واما ان يدفيع عنه من السوء مثلها ولان قبول الدعاء شرطه الطاعة لله تعالى واكل الحالل وحيضور القبلب وقبت الدعاء فمتى اجتمعت هذه الشروط حصلت الاجابة ولان الداعى قد يعتقد مصلحته في الاجابة والله تعالى يعلم ان مصلحته في تامير ما سال اوفى منعه

شان فدارس بربان فروس المنظف (الله)

فيجيبه اللي مقصوده الاصلي وهو طلب المصلحة فيكون قد اجيب وهو يعتقد انه منع عنه .

ہم جواب دیتے ہیں کہ آنخضرت مَثَاثِیَا میں ہے جب کوئی مسلمان کوئی ایسی دعا کرتا ہے جس میں گناہ اور صلہ رحمی کا منقطع کرنانہ ہوتو یقیناً اسے ان تین چیز وں میں سے ایک عطا **ک**ی جاتی ہے بالعجلت اس کی دعا قبول کر لی جاتی ہے یا آخرت کے لیے ذخیرہ بنالی جاتی ہے یا اس سے اس حیثیت کی برائی دفع کر دی جاتی ہے (تو آتخضرت مَنْ الْفَيْمُ کا ب ارشاداس سوال کا بورا بورا جواب ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہی فر مایا کہ میں تمہاری دعا قبول کروں گا بیتو نہیں فر مایا كه فوراً قبول كروزگاا گراس كى دعا كا دنيا كى بجائے آخرت ميں فائدہ پہنچے تب بھى وعدہ بالكل سچاہے ) نيز قبوليتِ دعا کے لیے طاعت خداوندی اوراکلِ حلال اورحضور قلب بوقتِ دعا شرط ہیں پس جب بیشرا نظمحقق ہوں گی تو قبولیت دعا بھی محقق ہوگی نیز دعا کرنے والا اپنی مصلحت قبولیتِ دعا ہی سمجھتا ہے حالا نکہ علم باری تعالیٰ میں اس کے لیے بہتری قبولیت دعا کی تاخیر مارة میں ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ بندہ کے مقصود اصلی بعنی اس کی مصلحت کے مطابق اجابت فرما تا ہے ہیں مصلحت اسے ل جاتی ہے دعا قبول ہو چکتی ہے اور وہ مجھتار ہتا ہے کہ جو ما نگا تھا نہیں ملا۔

ميرادامن خالي بھردے يا اللہ

علامه محمود سفى مُنها تفسير مدارك جلداول مين اجيب دعوة اللداع اذا دعان كي تحت ايك اورجواب لكصة مين-اجابة الدعاء وعد صدق من الله لا خلف فيه غير ان اجابة الدعوة تخالف قضاء الحاجة فا جابة الدعوة ان يقول العبديا رب فيقول الله لبيك عبدى وهذا امر موعود موجود لكل مومن وقضاء المحاجة واعطاء المراد وذاك قد يكون نا جزا وقد يكون بعد مدة وقد يكون في الاخرة وتكون

ا جابت ِ دعا الله تعالیٰ کی طرف ہے ایک سیا وعدہ ہے جس میں تخلف کو کچھ دخل نہیں البتہ ا جابت د عا حاجت کو پورا کر دینے کا نام ہیں، کیونکہ اجابت دعا کے تو بیمعنی ہیں کہ بندہ یا رب کہہ کر بکارے تواللہ تعالیٰ اس کے بکارنے پر لبیک کہاور بیامر ہرحالت میں، ہرمومن کے لیے موعود ہے اور حاجت یورا کرنے کامفہوم یہ ہے کہ دعا کرنے والے کواس كامطلوب دياجائے اورمطلوب كا دياجانا بھى توفى الفوروقوع بين آتا ہاور بھى تجھىدت كے بعداور بھى آخرت

کے تواب میں داخل کر دیا جاتا ہے۔

میرا خالی وامن تجر دے یا اللہ این رحمت کے دو بردے یا اللہ مجھ کو بس اس قابل کر دے یا اللہ عاصوں کے محشر میں پردے یا اللہ

مجھ پر اپنی رحمت کر دے یا اللہ لکک جھکتے میں سے یار اتر جاوں محشر کی ذلت سے کاش میں نے جاؤں تو اینے محبوب کے صدقے رکھ لینا

تیرے بندے تیرے بردے یااللہ آ ہوں میں اتنا تو اثر دے یا اللہ طیبہ میں حجوثا سا گھر دے یا اللہ

حچوڑ کے تیرا بیہ در اور کہاں جائیں جب ترمیوں طیبہ سے بلاوا آ جائے بوری کر دے یہ خواہش بھی زاہر کی

الہی نغمہ معموم س لیے

مجھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مطلوب کے علاوہ کوئی اورشی ءمناسب اس کودی جاتی ہے اورالاکلیل علیٰ مدارک النز میل سوا ان ۲ میں مولا ناشخ الدلائل عبدالحق مہاجر مکی میں اللہ اس آیت کے تحت رقمطراز ہیں۔

فسقول انما يؤخرا ستجابته لانه ربما يحبه فيؤخراعطاء مراده ليدعوه فيسمع صوته كما روى عن يحيى بن سعيد رحمة الله عليه الله قال رايت رب العزة في المنام يا رب كم ادعوك فلم تستجب دعائي فقال يايحيي اني احب اسمع صوتك . وربما يكون بفقد شرائط القبول وهي اكل الحلال وصدق المقال وغير ذلك من الشرائط المعتبرة المذكورة في الاخبار والاثار اولانه فيضل والفضل مقيد بالمشية على ما قيل ان الفضل بيد الله يوتيه من يشاء . او لانه انما يـدعـوا مـاهـو خيـر لــه ويــجـوز ان يكون خيريته عند الله تعالي في عدم استجابة دعائه ـ اولان استنجبابة الندعا قبديكون بقبول ذلك الدعآء بعينه وقديكون بردبليته كانت عليه في الدعا عوضه وقد يكون برفع درجته في الاخرة عوضه كما جآء في الخبر الصحيح :

ہم جواب دیتے ہیں کہ بھی قبولیت دعامیں دیراس لیے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کواس بندے سے پیارومحبت ہوتا ہے اوروہ جا ہتا ہے کہ بندہ مانگتار ہے اور اس کا مولیٰ اس کی آ واز سنتار ہے جیسا کہ حضرت کیجیٰ بن سعید مُراثِیہ نے بیان کیا کہ مجھے خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوئی۔ تو میں نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار میں کتنی بار تجھے سے دعا ما تک چکاہوں مگر تونے میری دعا قبول نہیں فرمائی۔ارشاد ہوا کہ میں تیری آ واز کوسنتا پیند کرتا ہوں اور مجھی قبولیت میں دیراس لیے ہوتی ہے کہ قبولیت دعا کی معتبر شرا نظامتُلا رزق حلال اور صدق مقال وغیرہ جواحادیث وآ ٹار میں ندکور ہیں مفقو ¿ہوتی ہیں اوریا اس لیے کہ دعا کا قبول کرنا اللہ تعالیٰ کامحض فضل واحسان ہےاوروہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موتوف ہے۔اور بھی ایبا بھی ہوتا ہے کہ بندہ اپنی نادانی ہے کسی چیز کوایے حق میں بہتر سمجھ کر مانگیا ہے لیکن واقعہ میں وہ چیز بندہ کے حق میں بہتر نہیں ہوتی۔اس لیےاللہ اس بندے کووہ چیز دینا بہتر نہیں سجھتا اور بھی اییا ہوتا ہے کہ بندہ جس چیز کی دعا کرتا ہے وہی بعینہ اس کول جاتی ہے اور بھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی بجائے کوئی آنے والی بلا اور مصیبت ٹال دی جاتی ہے اور بھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو بندہ کے لیے آخرت کا ذخیرہ بنادیتا ہے جیسا کہ تھے حدیث میں دارد ہے( بعنی بندہ جس مقصد کے لیے دعا کرتا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اس کوئیں دیتا۔ لیکن اس کی وعا کے بدلے آخرت کا بہت بڑا نواب اس کے لیےلکھٰ دیا جاتا ہے۔

فغان بندہ مغموم س لے

یہ اک ٹوٹے ہوئے دل کی صدا ہے
کبروسہ ہے فقط تیرے کرم پر
مصائب زندگی کے دُور کر سب
فراغت کر عطا آسودگ دے
سنجل جائیں بیسب آفت کے مارے
مرادیں سب مسلمانوں کی ہر لا
انہیں پھر عزت وتوقیر دے دے
بہ امن وعافیت ہو زندگانی
مذاتی علم دے ذوقی عمل دے
مذاتی علم دے ذوقی عمل دے
کریں باہم مدد اِک دوسرے کی
رسائی کی عطا کر اُن کو راہیں

الهی نغمه مغموم س لے پرستار وفا خو کی دعا ہے ترے احسان ہیں اِک اِک قدم پر حبیب پاک کے صدقے میں یا رب مسلمانوں کو راحت دے خوشی دے جو بیچارے ہیں اُن کا چارہ فرما اُنہیں اخلاص کی اکسیر دے دے اُر مہرانی اُن کی کیفیت بدل دے یہ حبی کی کیفیت بدل دے دے دی کی کیفیت بدل دے دے دی کی کیفیت بدل دے دی کی بیس پر درد آ ہیں دل بیس کی درد آ ہیں دی کی بیس پر درد آ ہیں دل بیس کی درد آ ہیں دی دی دی ہیں کی درد آ ہیں دی دی دی کی بیس پر درد آ ہیں دی دی دی درد آ ہیں دی درد آ ہیں دی درد آ ہیں دی دی درد آ ہیں دی درد آ ہیں دی درد آ ہیں درد آ ہیں دی درد آ ہیں دی درد آ ہیں درد آ ہی

(منظور حسین نامی)

#### بيهي 'وقت قاضى ثناء الله ياني ين كي تحقيق

حضرت قاضى ثناء الله بإنى بني عليه الرحمة الني تفسير مظهرى جلداول ص٢٠١ مين فرمات بين

و التحقيق في الباب عندى ان ما ذكرنا من الاقوال كلها صحيحة وانه ليس كل دعاء مستجاب ومدلول الاية ان مقتضى الدعا الاجابة فانه تعالى جواد كريم قادر على كل شيء ومن كان هذا صفته لا يسمنع مسؤله عقلاً ونقلاً روى الترمذي وابو داؤد عن سلمان رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ربكم حيى كريم يستحيى من عبده اذا رفع يديه ان يردهما صفرًا. وانما يظهر تخلف الاستجابة عن الدعا او تاخره عنه اما لحكمة اولما نع من الاستجابة او فقد شرط عقوبة للداعى والله اعلم.

میری تحقیق در بارہ دعایہ ہے کہ ہم نے جتنے اقو ال اوپر ذکر کیے ہیں وہ سب سیح ، درست ہیں اور یہ بات بھی محقق ہے کہ ہر دعا مستجاب نہیں ہوتی اور آیت کا مدلول تو یہ ہے کہ دعا کا مقتصیٰ قبولیت ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جوا داور نفل وکر م والا اور ہر چیز پر قادر ہے اور جس ذات پاک کی میصفات ہوں اس ذات سے مطلوبہ چیز کا حاصل نہ ہونا عقلاً ونقلاً بعید ہے، چنا نچیز نمذی اور ابودا و د نے حضرت سلمان فاری ڈائٹوئٹ سے رویت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ حیاء اور نفل وکر م والا ہے۔ جب بندہ اس کی جناب میں دست سوال بھیلاتا ہے تو اسے خالی ہاتھ لوٹا نے میں شرم آتی ، البتہ بسا اوقات دعا کا جب بندہ اس کی جناب میں دست سوال بھیلاتا ہے تو اسے خالی ہاتھ لوٹا نے میں شرم آتی ، البتہ بسا اوقات دعا کا

متجاب نہ ہونایا اس کی قبولیت میں تاخیر کارونما ہونایا تو کسی حکمت کے ماتحت ہوتا ہے یا قبولیت دعا کے کسی مانع کی وجہ ہے ہوتا ہے یا دعا کرنے والے کی عقوبت کے لیے ہوتا ہے جب کہ شرا نظر دعا مفقود ہوں کسی صاحب دل نے کیا

> ہے تیرا یہ اعتراض از بس فضول چاہے کچھ ہی کیوں نہ ہو اپنی اُمید

کیوں نہیں ہوتی دعا میری قبول بخشا ہے شیے وہی جو ہو مفید

دعا کی اہمیت وافا دیت

وقىديىنىفيسه اصبخسب البضلال

ولسلدعوات تساثيسر بىليىغ

(تصيده بدءلآ مالي)

و سل الذي ابوابسه لا تسحجب و بسنى ادم حيس يسسائيل يغضب لا تسـئــلــن بــنــى ادم حـــاجة الله يغضب أن تسركت سؤاله

(فيض القدريص ٥٥٦ ج ١)

دعاؤل کا اثر ضرور پہنچا ہے گمراہ لوگول نے اس کا انکار کیا ہے۔اپنے جیسے انسان سے اپنی حاجت نہ مانگ بلکہ اس سے مانگ جس کے در دازے ہر دفت کھلے ہیں۔اگر تو اللہ سے نہ مائے گا تو وہ ناراض ہو جائے گا اور انسانوں سے مانگا جائے تو ناراض ہو

🖈 عن النعمان بن بشير رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادـة ثم قرأ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيد خلون جهنم داخوین (احمد . ترمذی . نسائی . ابن ماجه)

حضرت تعمان بن بشیر بناتشن سے روایت ہے کہ رسول الله مناتشنام نے فرمایا: دعاعین عبادت ہے۔اس کے بعد آپ نے سند کے طور پر بیآیت پڑھی۔ ''وقسال رب کے دعونی ''تمہارے رب کافرمان ہے کہ مجھے سے دعا کرواور ماتکومیں تبول کروں گا اورتم کو دوں گا'جولوگ میری عبادت ہے متکبراندروگر دانی کریں گے ان کوذلیل وخوار ہوکر جہنم میں جانا

🖈 عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعآء مخ العبادة (ترمذي) حضرت الس طالفين سيروايت ہے كدرسول الله من الله من الله عن عباوت كامغز اورجو ہر ہے۔

١٠٠٠ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فتح له منكم باب الدعا فتبحت له ابواب الرحمة . وما سئل الله شيئا يعني احب اليه من ان يسئل العافيه . (وفي روايه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الدعاء ينفع ممانزل وممالم ينزل فعليكم عبادا الله

حضرت عبداللہ بن عمر بڑا نظینا سے روایت ہے کہ رسول اللہ منافیقینی نے فرمایا: تم میں سے جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا اس کے لیے رحمت کے درواز ہے کھل گئے اور اللہ تعالیٰ کوسوالوں اور دعا دَل میں سب سے زیادہ محبوب یہ ہے کہ بندے اس سے عافیت کی دعا کریں (یعنی کوئی دعا اللہ تعالیٰ کواس سے زیادہ محبوب نہیں)۔

(حضور مثل نیز اس نے فرمایا: دعااس مصیبت کے لیے بھی کافی ہے جواتر چکی اور اس کے بھی جوابھی تک نہ اتری ،اے خدا کے بندو! دعا کواینے او پرلازم کرلو)۔

﴿ عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله من لم يستال الله يغضب عليه

(رواه الترمذي وابو يعلى والحاكم والبخاري في الادب وقال الحاكم هذا حديث صحيح الاسناد)

**}///** 

جلداوّل ﴿

﴿ عن ابن مسعود رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سَلُوا الله من فضله فان الله يحب ان يستال وافضل العبادة انتظار الفرج (ترمذى)

حضرت عبداللہ بن مسعود بڑگائیڈ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَلَّ اللّٰہُ مَایا: اللّٰہ تعالیٰ سے اس کافضل مانگو کیونکہ اللّٰہ تعالیٰ کو یہ بات محبوب ہے کہ اس سے دعا کریں اور مانگیں اور فرمایا کہ اس بات کا انتظار کرنا کہ وہ بلا اور پریثانی کو اپنے کرم سے دور فرمائے گا'اعلیٰ درجہ کی عبادت ہے۔

بحصے نیک انسان بنا میرے مولا تو رحمت سے اپنی مٹا میرے مولا ہر اِک میری لغزش خطا میرے مولا تو ایماں پہ اُس دم اُٹھا میرے مولا تو ایماں پہ اُس دم اُٹھا میرے مولا تو عیبوں کو میرے پُٹھیا میرے مولا میں ہوں مستحق نار کا میرے مولا جہنم سے مجھ کو بچا میرے مولا میرے مولا تو مالک میں بندہ ترا میرے مولا تو مالک میں بندہ ترا میرے مولا میرے مولا

بجھے بھی دکھا دے تو جلوہ نبی کا ہمی ہے میری التجا میرے مولا ہے کعبے یہ نظریں عبید رضا کی ہوں مقبول ہر اک دعا میرے مولا

(محراديس عبيدر مناً)

#### تقذیر کودعائی بردهاتی ہے

عن جابر رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ادلكم على ما ينجيكم من عدوكم ويدرلكم ارزاقكم تدعون الله في ليلكم ونهار كم فان الدعاء سلاح المؤمن (اخرجه ابويعلى في المسند، ١٣٣١، الرقم: ٣٣٩ وايضاً ، ٣٣٦/٣ الرقم: ١٨١٢ والحاكم في المستدرك، ١٦١٩ الرقم: ١٨١١)

حضرت جابر و النفظ سے روایت ہے کہ رسول اللہ منافظ ہے فرمایا: کیا میں تمہیں وہ ممل نہ بتاؤں جوتمہارے دشمنوں سے تمہارا بچاؤ کر ہے اور تمہیں بھر پورروزی دلائے؟ وہ بیہ کہ اپنے اللہ سے دعا کیا کرورات میں اور دن میں کیونکہ دعا مومن کا خاص ہتھیا ر'یعنی اس کی خاص طاقت ہے۔

الله الدعاء و لا يزيد في العمر الا البر (ترمذي)
 الا الدعاء و لا يزيد في العمر الا البر (ترمذي)

حضرت سلمان فارسی مٹائٹئزراوی ہیں کہرسول اللہ مٹائٹیئل نے فر مایا: تقدیر کودعا کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں بدلتی اور عمر کوئیگی کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں بڑھاتی۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی مئیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ بیا نداز بیان اس چیز کو طاہر کررہا ہے کہ بلاء اور مصیبت کے دفع کرنے میں دعا کو خاص تا ثیر حاصل ہے جو کسی اور چیز کو حاصل نہیں گر آ دمی پر کسی مصیبت کے آنے کا اندیشہ ہواور اس کو دعا کی توفیق ہو جائے تو پھراس ذریعہ سے وہ مصیبت دوراور دفع ہوجائے گی اور اس سے وہ نجات یا جائے گا۔

ث الدعا مفتاح الرحمة . والوضوء مفتاح الصلواة . والصلواة مفتاح الجنة .

دعار حمت کی تنجی ہے اور وضوء نماز کی تنجی ہے اور نماز جنت کی تنجی ہے۔ (جامع العظرللسوطی)

دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ ، سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کواپی بارگاہ ہے کس پناہ ہے خشوع وخصوع ، پچکیوں ، سسکیوں ، ندامت کے آنسوؤں کی جھڑ بوں میں دعا کمیں کرنے کا سلیقہ وطریقہ عطا فر مائے اور اپنے خصوصی فضل وکرم اور حضور منافیق کی شان رحمت کا صدقہ ہم خطا کاروں کواپی رحمت ومغفرت میں ڈھانپ کرشرف قبولیت سے سرفراز فرمائے۔

حافظا وظیفه دعا محفتن است وبس در بند آل مباش کو نشدید یا شنید

🖈 حضرت جابر بنالفنزیسے روایت ہے کے حضور منافقین کے فرمایا:

واللذي ننفسسي بيده ان العبد ليدعوالله وهو عليه غضبان فيعرض عنه ثم يدعوه فيقول الله تعالى ً

شان فعادسه، بربان فارتقل

لملائكته ابي عبدي ان يدعو غيري يدعوني فعرض عنه اشهد كم اني قد استحيت له

ا ۱۳۹۱

می را می بی سبت می میری جان ہے بندہ اللہ تعالی کو پکارتا ہے اور اللہ تعالی اس سے ناراض ہونے کی وجہ سے اس خام اس سے اعراض فرماتا ہے وہ بندہ پھر اللہ تعالی کو پکارتا ہے تو اللہ تعالی فرشتوں سے فرماتا ہے وہ بندہ پھر اللہ تعالی کو پکارتا ہے تو اللہ تعالی فرشتوں سے فرماتا ہے میر سبند سے نے میر سے علاوہ کسی اور کے سامنے دعا کرنے سے انکار کردیا ہے حالانکہ میں نے اس سے اعراض فرمایا ہے، اس فرشتو! گواہ ہوجا و میں نے اس کی دعا کو قبول کرلیا ہے۔ (احسر جمہ السطسرانسی فی المدعاء، ۱۸۲۱،الوقم: ۲۱، وابو نعیم فی حلیة الاولیاء، ۲۸/۱، والمدیلمی فی مسئد الفردوس، ۱۳۵۵، الرقم: ۵۸۸)

🖈 حضرت عمر الخطاب طلنين فرمات بين:

اني لااحمل هم الاجابة ولكن هم الدعا فاذا اتممت الدعا علمت ان الاجابة معه

مجھے تبولیت کی فکر نہیں ہوتی بلکہ دعا کی فکر ہوتی ہے، جب میں دعا بوری کر لیتا ہوں تو جان لیتا ہوں کہ قبولیت تو اس کے

سأته بي إخرجه الامام القسطلاني في المواهب اللدنية بالمنع المحمديه، ٣٥٠/٣)

🖈 حضرت اولیس قرنی طالفید فرماتے ہیں:

الذعا لِظهر الغيب افضل من الزيارة واللقاء لا نهما قد يعرض فيهما التزين والرّياء

عائرانده عازیارت وملاقات سے افضل ہے کیونکہ ان دونوں میں تکلف وریا کا خطرہ ہوتا ہے (احرجہ النسعرانسی فی الطبقات الکیری ۳۳)

استاذ ابوعلی د قاق فرماتے ہیں:

اذا بكى المذنب فقد ارسل الله

جب كناه كارروتا بيق مجهلوكهاس في الله تعالى تك ابنابيغام يبنياديا (احرجه القشيرى في الرسالة ٢٥٠)

مرا خالق مرا رازق جہاں سارے کا والی ہے۔ اس کی ذات اعلیٰ ہے اس کی ذات عالی ہے اس کی ذات عالی ہے اس نے مصطفیٰ کو نور کے سانچے میں ڈھالا ہے۔ اس نے انکی سیرت صورتِ قرآن میں ڈھالی ہے اس نے چاند وسورج آساں تارے بنائے ہیں۔ اس کے پاک در کا یہ جہاں سارا سوالی ہے اس خالق نے ہر مخلوق کو ہے پیدا فرمایا۔ اس نے کی عطا ہر چیز کو صورت فرالی ہے وہی داتا ہے دیتا دو جہاں کو نعمیں ساری اس نے اولیاء کو کی عطا شانِ کمالی ہے وہی معبود ہے میرا وہی مقصود ہے میرا اس نے دل میں میرے نعت کی ہر بات ڈالی ہے دی معبود ہے میرا وہی مقصود ہے میرا اس نے دل میں میرے نعت کی ہر بات ڈالی ہے دیا کہ اس کے دل میں میرے نعت کی ہر بات ڈالی ہے دیا کہ اس کے دل میں میرے نعت کی ہر بات ڈالی ہے دیا کہ اس میرے نعت کی ہر بات ڈالی ہے دیا کہ اس کے دل میں میرے نعت کی ہر بات ڈالی ہے دیا کہ اس کے دل میں میرے نعت کی ہر بات ڈالی ہے دیا کہ آ دار

معمولی دنیوی بادشاہوں بلکہ ان کے ماتحت حاکموں کے سامنے درخواست پیش کرنے کے بھی پچھ آ داب ہوتے ہیں غلط طریقے پر مانگنے کا نتیجہ نہ صرف محرومی ہوتی ہے، بلکہ بعض اوقات سائل حاکم کے عمّا ب کا شکار ہوجا تا ہے۔

مدارج السالكين ص ١٩٣٦ برعلامه ابن قيم جوزي لكصة بين:

وادب السمرء عنوان سعادته وفلاحه وقلة اداب عنوان شقاوته وبواره وما استجلب خير الدنيا والأخرة بمثل الادب ولا استجلب حرمانها بمثل قلة الادب

آ دمی کاباادب ہونااس کی سعادت اور کامیا بی کی علامت ہے اور بے ادب ہونااس کی شقاوت اور ہلا کت کی دلیل ہے اور دین و دنیا کی بھلائی کا حاصل ہونا اوب پر ہی موقوف ہے اور ان سے محرومی قلت ادب کے باعث ہی ہوتی ہے۔ اور دین و دنیا کی بھلائی کا حاصل ہونا اوب پر ہم موجر ہاکہ خواہی ادب تاجیست از فضل الہی بنہ برسر بروہر جاکہ خواہی

ادب بہلاقرینہ ہے محبت کے قرینوں سے

اور بیکس طرح ممکن ہے کہ اتھم الحا کمین کے در بارِ عالیہ میں درخواست پیش کرنے کے آ داب نہ ہوں؟ چنانچہ علامہ ابن القیم مدارج السالکین ص ۲۷۳۸ ج۲یہ کھتے ہیں:

و تامل احوال الرسل صلوات الله وسلامه عليهم مع الله وخطابهم وسؤالهم كيف كانت تجدها كلها مشحونة بالادب قائمة به \_

اگرتوانبیا علیہم السلام کے حالات اوران کی مناجات اور معروضات میں غور وفکر کرے گا کہ وہ جناب باری سجانہ وتعالیٰ کے حضور میں کس انداز کے تصفیق سب کوانتہائی اوب ہے متصف پائے گا۔ میں اللہ میاں میں میں میں میں میں میں میشند کا ہوں :

اورالمجالس السديد شرح اربعين نو وييص ٥٥ مين علامه يشخ احمد الفشني فرمات بين:

قال ابوعلى الروزباري رحمة الله عليه العبد يصل بادبه الى ربه وبطاعته الى الجنة

ابوعلی روز باری میشند فرماتے ہیں ادب کی وجہ سے بندہ خدا تعالیٰ تک پہنچتا ہے اور بندگی وطاعت کی بدولت جنب تک یہ پنچتا ہے اور بندگی وطاعت کی بدولت جنب تک یہ پنچتا ہے اور بندگی وطاعت کی بدولت جنب

اور حضرت سری مقطی میشنیفر ماتے ہیں کہ ایک رات کونماز سے فراغت کے بعد میں نے اپنے پاؤں کومحراب میں دراز کر دیا، تو غیب سے آواز آئی، کیاباد شاہوں کی مجالس میں جیفنے کا یہی طریقہ ہے، تو میں نے عرض کیا کہ اس طرح ہر گزنہیں، چنانچہ اس کے بعد میں نے ساری زندگی پھر بھی پاؤں اس طرح درازنہیں کیا۔

ایک عارف سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا: میں نے ایک بارحرم شریف میں اپنے پاؤں کو دراز کیا تو ایک خاتون نے مجھے نو کا اور کہا کہ ادب کے ساتھ بیٹھو، ورنے تمہارا نام مقربین کی فہرست سے کاٹ دیا جائے گا۔ (شرح اربعین ۲۰۵۳ الملفنی)

از خدا خواہیم توفیق ادب ہے ادب محروم ماند از فضل رب بہرحال اس شہنشاہ حقیق کے دربار عالمہ کے بھی آ داب بیں جو قرآن محمد واجاد یہ ہورش نفر میں رہاں وفریاد رسمیم بین

بہرحال اس شہنشاہ حقیق کے دربارعالیہ کے بھی آ داب ہیں جوقر آ ن مجیدوا حادیث شریفہ میں بیان فرماویے میے ہیں۔ رسالہ قشیر بیص ۲۲۷ پہ ہے کہ حضرت موی علیہ السلام ایک مخص کے پاس سے گذر سے جوروروکر دعا کررہا تھا، حضرت موی علیہ السلام ایک مخص کے پاس سے گذر سے جوروروکر دعا کررہا تھا، حضرت موی علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی ۔

اللهی لو کانت حاجته بیدی قصیتها ۔اےاللہ اگراس کی حاجت کا پورا کرنامیرے ہاتھ میں ہوتا تو میں اب تک ضرور پوری کردیتا۔اللہ تعالیٰ نے موکی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی

انا ارحم به منك ولكنه يدعونى وقلبه عند غنمه وانى لا استجيب لعبد يدعونى وقلبه عند غيرى اكمويٰ! من تجهيد نا وال برحم كرنے والا بول بات يہ كہ يہ پكارتو مجھے رہا ہا وراس كاول اپنى بكر يول كے پاس ہا ور بس اس بندے كى دعا قبول نہيں كرتا جس كاول مير سواكس اور كے پاس ہو۔ يہ بات موك عليه السلام نے اس بندے كو بتا كى ف انقطع الى اللہ تعالىٰ بقلبه فقضيت حاجته اس نے پورى توجہ كے ساتھ دعاكى تواس كى دعا قبول كرلى كئى۔

ا عضرت شخ ابوعلی د قاق میشاند فرماتے ہیں:

الدعاء مفتاح الحاجة ومستروح اصحاب الفاقه وملجاً المضطرين ومتنفس ذوى المارب . دعاحاجت كي جاني، فاقدمسنون كي ليراحت، مجبورول كي لي جائي بناه اورحاجت مندول كي ليرآ رام گاه هـ (ايناً)

🖈 حضرت مهل بن عبدالله رئاليَّنْ فرمات مين: الله تعالى في مخلوق كوبيدا كركفرمايا:

ناجوانی فان لم تفعلوا فانظروا الی فان لم تفعلوا فاسمعومنی فان لم تفعلوا فکونوا ببابی فان لم تفعلوا فانزلوا حاجتکم بی .

مجھ سے باتیں کیا کرواگر بیرندہو سکے تو میری طرف دیکھا کرو، بیھی نہ ہو سکے تو میری باتیں سنا کرو' بیکھی نہ کرسکوتو میرے در بارمین حاضرر ہوا در بیھی نہ کرسکوتو دعا کی صورت میں میرے پاس اپنی ضرورتوں کولا وُ (ایفنا) امام قرطبی تفسیر قرطبی ج۲ص ۱۳۱۱ پر قبطرا زہیں:

قال ابن عطاء ان للدعاء اركا نا واجنحة واسبابا وا وقاتا فان وافق اركانه قوى وان وافق اجنحته طارفي السماء وان وافق مواقيته فازوان وافق اسبابه انجح .

ابن عطاء علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں دعا کرنے والے کو جائے کہ دعا کے ارکان ، باز و ، اسباب اور اس کے خاص او قات کو طحوظ رکھے تا کہ اس کی دعا میں طافت پرواز پیدا ہوا ور اللہ کے در باراقدس میں پہنچ کرمڑ دہ ا جابت لا سکے۔ اب ہم دعا کے آداب کوعلیحدہ علیحدہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں ہے۔

#### دعاء<u>ے م</u>حرومی

🖈 حضرت ابوحازم مِنْ الله فرمات بين:

لان احرم الدعاء اشد على من ان احرم الاجابة.

اگر میں دعا ہے محروم کر دیا جاؤں تو بیمیرے لیے زیادہ نا گوار ہوگا بہنست اس کے کہ میں قبولیت دعا ہے محروم کر دیا جاؤں۔(رسالة شیریہ۲۷۵)

شان خدادس ۱۰۰۰ بر بال فل دروی

ای میں ہے کہ بیان کیا گیا ہے حضرت کی بن سعید قطان نے خواب میں اللہ تعالیٰ کادیدار کیااور عرض کی بیسے اللہ علی اللہ علی ہے۔ اس میں ہے کہ بیان کیا گیا ہے حضرت کی بی سعید قطان نے خواب میں اللہ علی اللہ ع

(اخرجهالقشيري في الرساله٢٧٧)

یر ہے باطن میں وہی سیجے جو غور ایک سے جے دوسرا بس بے خبر ہر ایک سے ہم رہا ہی گا تا ہم اس کی ثا ہم لقب میں کرتا ہے اس کی ثا ڈھونڈتا ہے اس کو ہر ایک اپنے طور سے سے وہی مقصود ہے رکھتی ہے ہوں جان اس کا ذوق اور

گر بظاہر ہے ہر اک کا یار اور اس کا جو یا ہے ہر اپنے طور پر ہے جمال حق سے ہر دل آشا ہے ہر اک کا ذکر اور تسبیحات اور سارے عالم کا دہی معبود ہے سارے عالم کا دہی معبود ہے ہر اک کو مستی دل شوق اور ہے

(حاجي المداد الله مها على مِعَالله)

#### استقبال قبله

عین العلم میں ہو حقہ ان یست قبل القبلة دعا کے اداب میں سے یہ ہے کہ قبلہ کی طرف رُخ کر کے دعاما گئے۔امام شعرانی بینیاواقی الانوارالقد سیص ا۵ پاللہ تعالیٰ کے اس ارشادو حیث ما گنتم فولوا وجو هکم شطرہ کے متعلق فرماتے بین اس کے عموم یمل کرتے ہوئے اپنی ہرمجلس میں قبلہ روہ وکر بیٹھنا چاہیے ہاں اگر مجلسوں میں دوسر بے لوگ بھی موجود بیں تو پھر ان کے حقوق کی خیال رکھیں اورائی طرف رُخ کر کے بیٹھیں۔

طبرانی میں باسنادحسن مروی ہےان لیکسل شہدہ سیدا و ان سید السمجالس قبال القبلة۔(حضور مَثَاثَیَّتُمُ کاارشاد ہے) ہرشی ءکاایک سردار ہوتا ہےاورنشستوں میں سب کا سرداریہ ہے کہانسان قبلہ زُخ ہوکر بیٹھے۔

طبرانی میں ہی ایک روایت اس طرح ہے:ان لکل شیء شرفا و ان شرف المجالس ما استقبل به القبلة - ہِرچیز کا ایک شرف ہے اورمجالس کا شرف قبلدروہونے میں ہے۔

زین اکلم شرح عین العلم ج اص ۱۰ اپر ملاعلی قاری لکھتے ہیں: امام سلم نے حضرت جابر رہائی نے سوایت کی انه علیه السلام اتبی المموقف بعرفة و استقبل القبلة ولم یزل یدعوا حتی غربت المشمس حضور سلام اتبی المموقف بعرفة و استقبل القبلة ولم یزل یدعوا حتی غربت المشمس حضور سلام میدان عرفات میں تشریف لائے اور قبلہ روہ وکردعا کرتے رہے یہاں تک کہ مورج غروب ہوگیا۔ حاشیہ مراتی الفلاح میں نماز استقاء کے سلسلہ میں علام طحطاوی لکھتے ہیں:

المان خدارس ما بر باکن فی دروید)

و يقوم الامام مستقبل القبلة حل دعائه لانه افضل واقرب الاجابة . (ص ٢٠٠١)

ریں الم ہونت دعا قبلہ رو کھڑا ہو کیونکہ قبلہ زُرخ ہو کر کھڑے ہونا افضل بھی ہے اور دعا کے زیادہ قبول ہونے کا باعث بھی۔ امام بونت دعا قبلہ رو کھڑا ہو کیونکہ قبلہ زُرخ ہو کر کھڑے ہونا افضل کھی ہے اور دعا کے زیادہ قبول ہونے کا باعث ب مجالس السدتیہ شرح اربعین نوویہ شنخ احمد انفشنی ص ۵۸ پہلکھتے ہیں :

وقال بعضهم ما فتح الله على ولى الاوهو مستقبل القبلة . م

بعض علاء نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ جب بھی کسی ولی پیمعرفت کا درواز ہ کھولتا ہے تو اس ولی اللّٰہ کا منہ قبلہ ہی کی طرف ہوتا

حكى ان رجى لا علم ولدين القران على السواء فكان احارهما يقرا وهو مستقبل القبلة فحفظ القران قبل صاحبه بسنة

حکایت میں ہےا کیشخص نے اپنے دو بیٹوں کو حفظ قر آن پاک کے لیے بیک وقت بٹھایا تو ان میں ہے ایک قبلہ رُخ ہوکریا د کرتا تھا چنا نچواس نے اپنے بھائی ہے ایک سال پہلے حفظ کرلیا۔مزید تفصیل کے لیے نسیر قرطبی جے بھی ۲۲۳سور ۃ اعراف کا مطالعہ

کریں۔

پھر بھی ہے خلق حیراں ، مسکن کہاں ہے تیرا

سجدہ جہاں روا ہے وہ آستاں ہے تیرا

ہے دور جو نظر سے وہ آساں ہے تیرا

پھولوں سے جو لدا ہے وہ گلستان ہے تیرا

سورج کا ہے جو مسکن وہ آساں ہے تیرا

اور بہتی ندیوں میں پانی رواں ہے تیرا

جس دن سے نام ہوا ہے وردِ زباں ہے تیرا

جو ذکر جاوداں ہے وہ ہے گماں ہے تیرا

جو ذکر جاوداں ہے وہ بے گماں ہے تیرا

(دُاکٹرخواجہعابدنظاتی)

جلداةل

ہر شے ہے اس جہاں کی جلوہ عیاں ہے تیرا
ہے لائق عبادت بس ایک ذات تیری
بستی ہے جس پہ خلقت وہ سب زمیں ہے تیری
تیرا ہے یہ لوق ودق تیبا ہوا بیابال
ذرے کا ہے جو مخزن وہ ہے زمین تیری
ساکن سمندروں میں موتی تمام تیرے
اس دن ہے کام میرا گرانہیں ہے کوئی
اس برم آب وگل میں ہر تذکرہ ہے فائی

#### جہت کا تعین کیوں ضروی ہے؟

نماز میں قبلہ کالعین اور وہ بھی کعبۃ اللہ کے ضروری ہونے پہایک تحقیق ملاحظہ ہو، اللہ تعالیٰ نے انسان میں دوتو تیں ودیعت فرمائی ہیں۔(۱) قوت عقلیہ ، جو مجر دات ومعقولات کا ادراک کرتی ہے۔(۲) قوت خیالیہ ، جو عالم اجسام میں تصرف کرتی ہے۔ بہت کم ابیا ہوتا ہے کہ قوت خیالیہ قوت عقلیہ کی مقارنت ومصاحبت سے باز رہتی ہوای لیے جب انسان کسی ایسے امر کا تصور کرنا چاہتا ہے جو محض عقلی ہوتو وہ اس بات پر مجبور ہوتا ہے کہ اپنے ذہن میں اس امر عقلی کے لیے ایک صورت خیالیہ وضع کرے ، تا کہ وہ صورت خیالیہ وضع کرے ، تا کہ وہ صورت خیالیہ وضع کرے ، تا کہ وہ صورت خیالیہ دانسان کی اس فطرت کا لحاظ فرماتے صورت خیالیہ درکہ اس معنے عقلی کے ادراک کے لیے عین و مددگار ثابت ہو۔ خدا و ند تعالیٰ نے انسان کی اس فطرت کا لحاظ فرماتے

ہوئے ابی عبادت کے لیے قبلہ تعین فرمایا اور اسے بمزلہ دربارشاہی کے قرار دیا۔ پس نماز میں قبلہ کی طرف منہ کرنا کو یا دربار خداوندی میں ظاہر ہونا ہے اور قرات و تبیجات بمزلہ مدح و ثناء شاہی ہیں اور رکوع وجود و قیام و تعود خدمت شاہی میں مشغول ہونے کہ مسلمانوں میں باہمی کامل اتحاد و اتفاق اور الفت و موافقت ہواور اس غرض کے لیے مام سلمانوں کے لیے یہ مرکز بیت اللہ الحرام ہی قرار دیا جاسکتا تھا تمام سلمانوں کے لیے یہ مرکز بیت اللہ الحرام ہی قرار دیا جاسکتا تھا کی مائند ہیں مرکز بیت اللہ الحرام ہی قرار دیا جاسکتا تھا کیونکہ مکہ مرسآ تخضرت مناق ہوئے کی ولا دت گاہ ہے خانہ کعبد دنیا کی سب سے پہلی مجداور اولین عبادت خانہ ہے جس کو حضرت آ دم کیونکہ مکہ مرسآ تخضرت مناق ہے گئے ہوئے اسلام نے اس مقصد کے لیے تعمیر کیا تھا ہی سب بیالک مناسب ہے کہ امت جمد سے کافراواور ملت اور پھر حضرت ابراہیم و اساعیل علیہ مرار دیا گیا۔ (از افا دات امام رازی) ماخوذ از قاموں القرآن میں میان کیا ہے طالب تفصیل و ہاں ملاحظہ علامہ رشید رضام صری نے ابنی تفسیل المنار میں اس سے مخصوص انداز میں بیان کیا ہے طالب تفصیل و ہاں ملاحظہ فر الدیں۔

## بونت دعامتھیلیوں کا رُخ کس طرف ہو؟

دعا کے وقت ہاتھ اٹھاتے ہوئے ہتھیلیوں کا زُخ آ سان کی طرف ہونا چاہیے اور ایک روایت میں جوحفزت ابن عباس بڑگائا سے منقول ہے کہ آنخصرت مکانٹیئے جب دعا مائکتے ہتھے تو دونوں ہتھیلیاں ملا لیتے تھے اور ان کا زُخ ایبے منہ کی طرف رکھتے تھے۔ (زین انحلم ص۱۰۱ج۱)

اس کے متعلق ملاعلی قاری میشنیشرح اربعین نووییس ۸۷،۸۸ پر لکھتے ہیں:

جاء ایسنا انه رفع یدیه وجعل ظهور هما الی جهة القبلة وجعل بطونهما ممایلیه لعله لبیان الجواز . لینی آپنے اس طرح بیان جواز کے لیے کیا ہے۔

د عاکے وقت آسان کی طرف ہاتھ اٹھانے میں کیا حکمت ہے۔جبکہ اللہ تعالیٰ جہت ہے منزہ ہیں۔

جواب! یامرتعبدی ہے بینی سرکاری تھم کی تھیل ہے۔ جس طرح نماز کے اندر قبلدرُخ ہونا اور سجدہ کی حالت میں تاک اور پیشانی کازمین پررکھنا امرتعبدی ہےاور آسان دعاکے لیے بمبز لہ قبلہ ہے۔

جواب ۲: جہت اوی کوئی وجوہ سے فضیلت حاصل ہے آسان ہی مبط رز ق رحمت و برکت بینی مبط نزول باراں ہے اور اس سے اور اس موری نازل ہوتی رہی اور وہی ملاءالاعلیٰ کامسکن ہے اور وہاں ہی بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور اس میں جنت ہے جو موری کی انتہائی مراد ہے اور دعا کے لیے بمزلہ قبلہ کے ہے۔ (تعلیق العبیج ملضا ص ۲۵ ج

ہے شور دفعال ہر دم ہے آہ وبکا ہر دم عقبی کا بھلا کر دے دنیا بھی نہ ہو برہم پہم کے رکن میانی پر روتے ہیں کھڑے ہیم کہا ہے نہا ہے نہ اب آئے تا حشر بھی شام غم کہتا ہے نہ اب آئے تا حشر بھی شام غم

الله رے کعبہ میں منکوں کا ہے کیا عالم دیوار اجابت پر کہتا ہے کوئی یا رب کہتا ہے کوئی یا رب کہتا ہے کوئی ایر کہتا ہے کوئی ایر کہتا ہے کوئی ایر ہیں عرق جبیں لیکر ہے گھٹ شامی پر سجدے میں بڑا کوئی ہے گوشئہ شامی پر سجدے میں بڑا کوئی

# تو علم عطا کر دے تو رزق عطا کر دے ہر گھونٹ پہ کہتا ہے پی پی کے کوئی زمزم

دوسراأدب

و يرفع يديه حتى يرى ما تحت ابطيه ضاما كفيه جاعلا بطنهما نحو السماء فهو مروى (عبن

آ داب دعامیں سے ایک ادب بیہ ہے کہ دعا کے وقت ہاتھوں کو باہم ملا کر ہتھیلیوں کو آسان کی طرف اس قدراو نیجا کریں کہ بغلوں کے نیچے کا حصہ دکھائی دینے لگے۔ یہی (احادیث میں )مروی ہے۔

حضرت جابر ڈاٹٹیؤفر ماتے ہیں کہ حضور منگائیؤم میدان عرفات میں تشریف لائے اور قبلہ رُخ ہوکر دعا کرتے رہے یہاں تک کہ رج غروب ہوگیا (مسلم)

حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور مُلَّا اُنْ اِن ما میں اس قدر ہاتھ بلند کرتے کہ بغلوں کی سفید کی نظر آنے گئی (مثن ملیہ)

اور تعلیق الصبیح ص۵۲ ہے ۳ میں ہے کہ دعا کے اندر ہاتھ اُٹھانے کی سنت اولین اور آخرین سے جاری چلی آربی ہے اور اس کا فلفہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے حضور انتہا کی جمز وابتہال اور تضرع کا مظاہرہ کرنا دعا کے آداب میں سے ہے تو بسندیدہ بات یہ کہ اخلاص کے ساتھ تو لا وفعل آپ جمز وانکسار کا اظہار کیا جائے چنا نچہ اللہ تعالیٰ کی حمد وثنا کرنا اور ساتھ ساتھ اپنی احتیاج و سکنت کا اعتراف کرنا تضرع تولی ہے اور اس کے ساتھ اللہ کی جناب میں دست سوال در از کرنا تضرع فعلی ہے اور ان دونوں کے جمع ہونے سے اجابت دعا کی اُمید زیادہ تو کی ہوجاتی ہے (انتی)

اور ملاعلی قاری مین پیشند شرح اربعین ص ۸۲ پر بیان فرماتے ہیں کہ بندے کا دعا کے وقت ہاتھ اُٹھانے ہے بندہ کی ذکت وعاجزی اور آنکسار وافتقار کا عجیب مظاہرہ ہوتا ہے۔

# دعا کی ح<u>پا</u>رشمیں

مبسوط سرهسى ميں امام محمر بن حنفيه عليه الرحمة مصنفول ہے كددعا كى جارتشميں ہيں۔

- (۱) دعائے رغبت: اس میں ہتھیلیوں کے پیٹ آسان کی طرف ہوں۔
- (۲) دعائے رہبت اس میں ہاتھوں کی پشت اینے چہرے کی طرف ہو۔
- (۳) دعا تضرع: اس میں حصر ، بنصر (حجوثی اور اس کے ساتھ والی انگلی) کو بند کرے اور وسطی ( درمیانی ) ادر ابہام (انگوٹھے) کا حلقہ بنائے اورمسجہ (شہادت والی انگلی) ہےاشار ہ کرے۔
  - (۳) دعائے خفیہ: بندہ صرف دل ہی دل میں دعا کرے اور زبان سے کچھ نہ کیے۔ (مرق مع الطحطاوی ص۲۰۶)

وہ دل ہے رحمتوں کا سزا وار اے خدا

جو ول ہے تیری یاد میں بیدار اے خدا

عقبی ہے تیرے فیض کا گلزار اے خدا

دینا ہے تیرے نور سے صنوبار اے خدا

جھ کو بچا رہا ہے زمانے کی دھوپ سے تو نے حسیں جہاں میں بنائے حسیں بہت جو ہے تیرے نبی کی محبت سے شاد کام مشکل میں بڑگئ مشکل میر ہے وجود سے مشکل میں بڑگئ جذبے نظر نظر کے کہاں رہ میں کھو چکے وھرتی ہی بانچھ ہو گئی روح وشمیر کی جلووں کا آج جا ہے والا کوئی نہیں معرفت کا درشوق کھول دے مجمع پر بھی معرفت کا درشوق کھول دے مجمع پر بھی معرفت کا درشوق کھول دے مجمع مربحی تیری عنایت کا حشر میں

تیرا نبی کا سایہ دیوار اے خدا تیرا نبی ہے حسن کا شہکار اے خدا وہ ہے تیرے جمال سے سرشاراے خدا وہ ہے کریم اور تو عمخوار اے خدا یوسف تو ہے کدھر ہیں خریدار اے خدا تیرا کرم تو دیکھا گہر بار اے خدا جانے کہاں گئے وہ طلبگار اے خدا جانے کہاں گئے وہ طلبگار اے خدا میں بھی بنوں تیرے بیار کا بیار اے خدا میں بھی بنوں تیرے بیار کا بیار اے خدا میں بھی بنوں تیرے بیار کا بیار اے خدا میں بھی بنوں تیرے بیار کا بیار اے خدا ہو گا غلام زار بھی حقدار اے خدا

## وعامين باته كس قدر بلند كئے جائيں؟

دونوں ہاتھوں کواس قدراو نچا کیا جائے کہ سینے یا کندھوں کے مقابل ہو جا کیں اور سینے کے قریب نہ ہوں، بلکہ سامنے کی سست میں بڑھے ہوئے ہوں اور ہاتھوں کوا تھائی است میں بڑھے ہوئے ہوں اور ہاتھوں کوا تھائی است میں بڑھے ہوئے ہوں اور ہاتھوں کوا تھائی است میں بڑھے۔ باتی جن احاد یث ہے اتھوں کوزیادہ او پراٹھا نامعلوم ہوتا ہے۔ تو بیصورت بعض اوقات پرمحمول ہے۔ لینی جب دعا میں بہت ہی زیادہ استفراق ، مبالغہ اور محویت منظور ہوتی تھی۔ مثلا استسقاء یا سخت آفات ومصائب کے وقت 'تو اس وقت اپنے ہاتھوں کوا تنا اُٹھائے ہے کہ بغلوں کی سفیدی نظر آنے گئی تھی۔ چنا نچے علامہ طحطاوی حاسیہ مراقی سے اپر فرماتے ہیں:

و في الحصن الحصين وشرحه ان يرفعهما حذاء منكبيه باسطا كفيه نحو السماء لا نها قبلة الدعاء و اما ماروئ انه كان يرفع يديه حتى يرى بياض ابطيه فمحمول على بيان الجواز او على حالة الاستسقاء ونحوها من شدّة البلاء والمبالغة في الدعاء .

اورای مقام پرعلامہ طحطا وی بعض افاضل سے نقل فرماتے ہوئے لکھتے ہیں: کہ ہاتھوں کوخواہ سینے تک اُٹھایا جائے یا کندھوں تک دونوں صور تبس جائز ہیں اوران میں معمولی تفاوت ہے، باتی علائم نے لکھا ہے کہ جس مقصد ومراد کے لیے دعا مانگی جارہی ہووہ مقصد جتنازیادہ اہم ہود عاکے وفت دونوں ہاتھ بھی استے ہی زیادہ اُو پر اُٹھانے جائمیں۔ (تعلیق السیح جسم ۲۰۰۰)

اے کہ ترے شہود سے سمس وقر ہیں تابدار
اے کہ تیری بلندیوں کے ہیں گواہ کوہسار
اے کہ ترے کرم کے ہیں دونوں جہاں امیدوار
اے کہ نقط مجمی ہے ہی ارض وسا کا انھمار
اے کہ ترے ہی حسن سے سارے جہاں یہ ہے نکھار

اے کہ ترے وجود سے برگ وثمر ہیں پُر بہار اے کہ تیری ہی شان میں نغمہ سرا ہے جوئبار اے کہ تیری مان کا تو ہی فقط ہے عمکسار اے کہ ہم ایک مخص کو تو ہی نے دی ہے زندگی اے کہ ہم ایک مخص کو تو ہی نے دی ہے زندگی اے کہ تر ہے ہی لطف سے زندہ ہے سازی کا نات

ائے کہ ترے گدا ہیں سب بخت نشین وتاجدار اے کہ ترے غلام پر شاہوں کے تاج ہیں شار اے کہ ترے عروج سے اوج فلک بھی شرمسار تو وہ ترا حبیب ہی رشک ہلال و بدر ہے

اے کہ ترے سوا کوئی قابل بندگی نہیں! اے کہ ترے غلام کو کوئی بھی خوف وعم نہیں اے کہ ترا کمال ہے فکر ونظر سے بھی بلند تیرے سوا اگر کوئی قابلِ فخر وقدر ہے

وعامیں ہاتھوں کے بارے چندمسائل

(۱) پہلامسئلہ میہ ہے کہ دعامیں ہاتھوں کو باہم ملایا جائے یا کشاوہ رکھا جائے ،اس کے بارے علامہ طحطا وی۔نہرالفائق کے

وفي النهر من كيفيته المستحبة ان يكون بين الكفين فرجة وان قلت یعنی ہاتھ اٹھانے کی مستحب کیفیت رہے کہ دونوں ہاتھوں کے درمیان کشادگی کسی قدر ہونے جا ہے خواہ کیل ہی کیوں

اورس کے آ کے علامہ موصوف حصن حصین کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ دعاکے آ داب سے ایک بیجی ہے کہ دونوں ہاتھوں کو باجم ملاياجائ اورانكليول كارُخ بجانب قبله بوناجا بيدوفى شرح الحصن والظاهر ان من الادب ايضا ضم اليدين وتوجيه أصا بعهما نحو القبلة .

اور آ گے فرماتے ہیں کہ ہاتھوں کو باہم ملانا افضل اور بہتر ہے اور اگر معمولی کشادگی رکھی جائے تو بھی جائز ہے اور امام شعرانی لوافح الانوار ۲۹ کے پرفر ماتے ہیں آسان کی طرف دعا کے وقت ہاتھ اٹھانے میں حکمت بیہ ہے کہ در بارخداوندی سے معنوی عطیات حاصل کرنے کے لیے ہاتھ ایک ذریعہ ہیں۔ پس دونوں ہاتھوں کو باہم اس قدرضم کیا جائے جس طرح پانی چینے والا اپنے دونوں ہاتھوں کو باہم ملاتا ہے۔

تحمہتی ہے یہ کھولوں کی ردا اللہ ھو اللہ باول ننے آساں یہ لکھا اللہ ھو اللہ ہو سورہ کیلین کہ ہو سورہ رحمٰن کرتا ہے ثناء تیری برستا ہوا یائی خوشبو، کرن، اجالے، دھنک اور کہکشاں ستبنم گری جو پھولوں ہے پڑھتی ہوئی ثناء جب نزع کے عالم میں ہو مولی بیہ اجاگر

اشجار کے بیول نے کہا اللہ طو اللہ بربت کی قطاروں کی ندا اللہ صو اللہ قرآن کے گفظوں کی صدا اللہ هو اللہ وریا بھی ہے مصروف شاء اللہ ھو اللہ واصف ہیں تیرے ارض وسا اللہ هو اللہ بلبل نے دکھے کر بیے کہا اللہ ھو اللہ وردِ زباں ہو ذکر تیرا اللہ هو اللہ

(۲) بہ ہے کہ کیا سید بھے ہاتھوں ہے دعا کرنی جا ہے یا اُلٹے ہاتھوں سے بھی کر سکتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں گذارش

سلوا الله ببطون اكفكم ولا تسئلوه بظهور هما فاذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم واما ما ورد في صحيح السماء فلعله من خصوصية دعاء الا في صحيح السماء فلعله من خصوصية دعاء الا ستسقاء لسما فيه من الايماء الى انقلاب الاحوال كما ذكر في تقليب الرداء فالا ول لحصول مطلوب من النعماء والثاني لدفع ما وقع من البلاء (شرح اربعين للقارى ص ٨٦-٨٧)

جس ونت تم اللدتعالیٰ سے دعا مانگوتو اُس سے اپنے سید سے ہاتھوں کے ذریعے مانگواور جب تم فارغ ہوجاؤ تو اپنے ہاتھوں کا اسکی طرف اپنے منہ پر پھیرلواوروہ حدیث جوسلم شریف ہیں وارد ہے کہ آنخفرت مُناٹیڈ کا نے جب دعا مانگی تو ہاتھوں کی پشت آسان کی طرف کر لیت ہوسکتا ہے کہ بیطلب بارش کی دعا کی خصوصیات سے ہو۔ کیونکہ بیجی ایک اچھاشگون ہے اور فال لینے کے درجہ میں ہے اور اس میں تبدیلی حالات کی طرف اشارہ ہے۔جیسا کہ چا در بیٹ کراچھاشگون لیا جا تا ہے۔پس اگر کسی تعمت کی طلب کے لیے دعا کی جائے تو ہتھیلیوں کو آسان کی طرف کرنا چا ہے اور اگر کسی بلاء (قمط وغیرہ) کے دور کرنے کے لیے دعا مانگی جائے تو ہتھوں کی پشت آسان کی طرف کرنا چا ہے اور اگر کسی بلاء (قمط وغیرہ) کے دور کرنے کے لیے دعا مانگی جائے تو ہتھوں کی پشت آسان کی طرف کرنا جائے۔

(۳) تیسرامسئلہ بیہ ہے کہ کیا دعا کے بعد دونوں ہاتھوں کا چہر سے پیچیر لینا بھی مسنون ہے؟

اس بارے میں حضرت سائب ابن پزیدا ہے والد مکرم سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم مَالَّیْوَلِم جب دعا ما نگتے اور اپنے دونوں ہاتھ اُٹھاتے تواپنے منہ پردونوں ہاتھوں کو پھیرتے تھے۔ (بیبق)

اور حضرت عمر بنگافتازاوی ہیں کہ رسول خداماً گافتا جب دعا میں اپنے دونوں ہاتھ اُٹھاتے تو انہیں اس وقت تک ندر کھتے تھے جب تک اپنے مندمبارک پرنہ پھیر لیتے تھے (ترندی)

اور تعلیق الصبیح ص۵۲ ج سر پراس کا فلسفه بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

و اما مسح الوجمه بهما في حاتمة الدعاء فنراه من طريق التيمن والتفاؤل وكانه يشيرا الى ان كفيمه مسلمة البركات السماوية والانوار الالهية فهو يفيض منها على وجهه الذي هو اولى الاعضاء بالكرامة

دعا کے خاتمہ پراپنے دونوں ہاتھوں کو چبرے پر پھیرنا بطور میمن اور نیک فالی کے ہے اور کویا وہ اس بات کی طرف اشارہ کررہا ہے کہ میری ہتھیلیاں برکات ساویہ اورا نوار البیہ ہے مملوہ و چکی ہیں اور وہ اشرف الاعضاء لیعنی اپنے چبرے کوان سے مستفیض کررہا ہے۔ ( ہکذائی تحذالا خوذی ص ۲۹ج و)

(س) چوتھامسکہ یہ ہے کہ ولا یمسح بید واحدۃ لا نه فعل المتکبرین (طعطاوی) ایک ہاتھ کو چبرے پہنہ پھیرا جائے کیونکہ بیٹنگبرین کامل ہے۔

تفییرروح البیان ص۳۶۶ جه میں علامہ اساعیل حقی افندی مینید نقل کرتے ہیں کہ حضرت بایزید بسطامی مینید فرماتے ہیں کہ ایک رات کو میں نے سخت سردی کی وجہ ہے ایک ہی ہاتھ کو نکال کر دعا ما نگی۔ دعا ہے فراغت کے تھوڑی دیر بعد مجھ پر اونگھ طاری ہوئی تو کیاد کچھا ہوں کہ میراوہ ہاتھ جود عاکے لیے نکالاتھا ،نورے بھراہوا ہےاور دوسرابالکل خالی۔تو میں نے کہااے میرے پروردگار!اس کی کیاوجہ ہے؟ غیب ہے آ واز آئی کہ جس ہاتھ کوتو نے دعا کے لیے نکالاتھاوہ تو نور سے بھردیا گیا ہےاور جس ہاتھ کوتو نے مستورر کھاوہ محروم کرویا گیا۔ (میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں بیتواس مولیٰ کا کرم ہے)

لکھاں حمداس رب کریم تا تیں جنہیں میرے تے کرم کمایا ہے میری برساں دی کیتی امنگ پوری سُنے بخت نوں میرے جگایا ہے مینوں در حبیب دی حاضری دااو سے سوہنے نے مژ دہ سنایا اے میری آس امید دے کھیت اُتے اپنی رحمت دا ابر برسایا اے

احاديث مباركه

اب دعامیں خاص ہاتھوں کی کیفیت کے بارے میں چندا حادیث ملاحظہ ہوں:

🚓 حضرت عمر بن الخطاب شائفیا سے روایت ہے:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه (الجامع الترمذي باب ماجاء في رفع الايدي عند الدعا ٢/٣/٢ ا ، السلسلة الصحيح للالباني ٥٩٥)

نی اکرم مَنَاتَیْنَام جب دعا کے لیے ہاتھ اُٹھاتے تو اس وقت تک نیچے نہ فر ماتے تھے جب تک چبرے پر نہ پھیر لیتے۔

🖈 حضرت سائب بن يزيد طالتفاروايت فرمات بين :

ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دعا فرفع يديه ومسيح وجهه بيديه

(السِننَ لابي داؤد باب الدعا ١/٩٠١، المسند لاحمد بن حنبل ٢٢١/٣، كنز العمال للمتقى ١٠١٠، ١٨٠١)

حضور منافقيني جب دعا كرتے تو دونوں ہاتھ أٹھاتے اور پھر چبرہُ انور پیپھر لیتے۔

🛠 حضرت عبدالله بن مسعود رئالنفز ہے روایت ہے کہ حضور مثل تینے میا ارشاد فرمایا:

اذا رفغتم ايديكم الى الله تعالى ودعوتم وسالتموه حوائجكم فامسحوا ايديكم على وجوهكم فان الله تعالى حيى كريم يستحي من عبده اذا رفع يديه وسأل ان يردهما خائبين فامسحوا هذا

جبتم اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اُٹھا کر دعا کروتو بھرانہیں اپنے چبرے پہ پھیرلو کیونکہ اللہ تعالیٰ حیا والا ہے کرم فرمانے والا ہے جب بندہ اپنے ہاتھ اُٹھا کرسوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کواس کے ہاتھ خالی پھیرنے سے حیا آتی ہے، یس خیر کواینے چبروں پیل لو۔

یعنی اللّٰد تعالیٰ ہاتھ خالی نہیں بھیرتا ،کسی طرح کی بھلائی اور خیر وخو بی خواہ و ہی خیر جس کے لیے دعا کی یا دوسری نعمت ضرور مرحمت فرما تا ہے بنظراس نعمت و برکت کے دعا کے بعد منہ پہ ہاتھ پھیرنامقرر ہو۔ ( ذیل المدعاس ٣١- از اہلی حضرت بریلوی ملیہ الرحمة )

البعین میں اللہ بن عباس نظافہ اسے روایت ہے کہ حضور مثالی نظافہ نے فرمایا: (اس سے پہلے بھی بید مدیث شرح اربعین تعلی ۔ قاری کے حوالے ہے گزر چکی )

سلوا الله ببطون اكفلم ولا تسئلوه بظهور هما فاذا فرغتم فامسحوا بهما وجوهكم

(السنن لابي داؤد باب الدعاء ١/٩٠١، مشكوة المصابيح ٣٢٢٣)

اللّٰد تعالیٰ ہے دعا کرتے وفت ہتھیلیاں او پررکھو، ہتھیلیوں کی پشت آسان کی طرف نہ ہواور جب (دعاہے) فارغ ہو جا وُ تو چہروں پر ہاتھ پھیرلو۔

> مالک ہر کمال تیری ذات لازوال تيرى ذات وائتما تو ہے قہار تو ہی ہے غفار سرایا جلال وجمال تیری ذات دنیوی و اخروی بر مرکے میں کے گی مجھ کو سنجال تیری ذات حد ادراک ہے ہے تو آگے ماورائے خیال تیری ذات ہر زمانے کا تو ہی خالق ہے استقبال وحال تيري ذات تو ہے نزدیک تر بگ جاں سے سنتی ہے ہر سوال تیری ذات عالم غيب دال، خبير وعليم آشنائے مال تیری ذات تو مکان وجہت سے یکسر یاک اے کہ بے خد وخال تیری ذات عقل نیر میں تو سائے کہاں بیروں از قبل وقال تیری ذات

#### تيسراادب

دون العین فہو منھی عنہ ، دعا کے وقت اپنی نگاہ آسان کی طرف نہ اُٹھانا کیونکہ اس سے منع کیا گیا ہے۔ (مین انعلم) زین الحکم شرح مین العلم ص۱۰۱ ج ایم ملاعلی قاری ٹرٹٹائڈ اس قول کے تحت تحریر فرماتے ہیں کہ سلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ بڑگائڈ سے مرفوعاً روایت ہے کہ آنخضرت مُنافیز کم نے فرمایا۔

لينتهين اقوام عن رفع ابصارهم إلى السماء ..... او لتخطفن ابصارهم .

لوگ اپنی نگا ہیں آسان کی طرف بوفت دعا اُٹھانے سے باز آجا کین ورندان کی نگا ہیں اُ چک لی جا کیں گی۔ اور علامہ طحطا وی صساے ایر فرماتے ہیں :

و يكره أن يرفع بنصره الى السماء لما من نوك الادب وتوهم الجهة وقد نهى النبي صلى الله عليه الله على الله عليه ال عليه وسلم عن ذلك كما في شرح الجصن الحصين .

د ما کوفت آ سان کی طرف نگاه اُنھانا مکروہ ہے۔ اس لیے کہ ایک تو اس میں ترکب اوب ہے اور نیز اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے ایک جہت کی تعیین کا ابہام بھی الازم آتا ہے اور جناب رسول خدا مانا فیکم نے بوقعے وعا آسان کی طرف نگاہ

اُٹھانے کومنع فرمایا ہے جیسا کہ حصن حصین کی شرح میں فدکور ہے۔

جان قدموں میں نکلے نبی کے اور وہیں مجھ کو دفایا جائے اللہ اللہ اللہ چہرہ نبی کا جو بھی دیجھے وہ قربان جائے بہر تعظیم سارا زمانہ جن کی چوکھٹ یہ سر کو جھکائے ہم سے دامن نبی کا نہ چھوٹے چاہے سارا جہال چھوٹ جائے ہم سے دامن نبی کا نہ چھوٹے چاہے سارا جہال چھوٹ جائے (پنم صاحب)

یا خدا التجا ہے بیمیری ان کی جلوؤں میں بول موت آئے لے کے ہاتھوں میں بیارے نبی کو کہدر ہی تھی بیدوائی حلیمہ عظمت مصطفیٰ کیا بیان ہو شان میرے نبی کی نہ بوچھو ہے ہہارا ہمیں مصطفیٰ کا چھوڑ دے چھوڑتی ہے تو دنیا

# دعا کوحمہ وور و دسے شروع کیا جائے

ويفتتح بالتحميد والصلوة ويختم بهما لكونهما مقبولين فلاترد حاجته في البين .

آ داب دعا ہے ایک (چوتھاادب) یہ ہے کہ دعا کوخمداور درود شریف سے شروع کرے اوران ہی پرختم کرے اس لیے کہ حمد ودرود ہر دواللہ تعالی کے ہاں درجہ مقبولیت رکھتے ہیں۔ پس ان کے درمیان واقع ہونے والی دعا ردہیں کی حاتی۔

ا مام غزالی میشند احیاءالعلوم میں فرماتے ہیں کہ دعا کوخدا کی حمد وثناء سے شروع کرے لیعنی اوّل ہی اپنی حاجت کو پیش کرنا شروع نہ کردے۔

اورزین الحلم (ص۱۰۶، ج۱) میں ملاعلی قاری مینینور ماتے ہیں کہ دعا مائلنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمہ وثنا کرے جیسا کہ سورہ فاتحہ میں پہلے خدا تعالیٰ کی حمہ وثنا کرے جیسا کہ سورہ فاتحہ میں پہلے خدا تعالیٰ کی حمہ واقع ہوئی ہے۔ نیز حدیث شریف میں بروایت سلمہ بن اکوع طالعیٰ فارد ہے کہ حضور منافی تیم دعا مانگنے ہے۔ پہلے جن ربی الاعلی الوهاب فرمایا کرتے تھے۔

تفییرمراح لبید (ص ۲۳۷، ۲۶) میں آیت

ربنا وسعت كل شىء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب المجحيم طلا المعتم الم

اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں۔

هدا دلیل علی ان السنة فی الدعاء ان یبدا فیه بالثناء علی الله ثم یدعوا عقبه فان الملنکة لما عزموا علی الدعاء للمؤمنین بدوا بالثناء فقال ربنا وسعت کل شیء رحمه وعلماً (انهی) یدولیل ہاں بات کی کردعا میں سنت یہ ہے کردعا کو حمد باری تعالی سے شروع کیا جائے اس کے بعدا پنے مطلب کو پیش کیا جائے۔ اس لیے کہ حاملین عرش فرشتوں نے جب مونین کے لیے دعا ما تکنے کا عزم کیا تو پہلے خدا تعالیٰ کی حمد وثناء بیان کی چنانچے انہوں نے کہا اے پروردگار ہمارے تیری رحمت اور تیراعلم ہر چیز کوشامل ہے۔

لائق حمرتيري ذات كمحمود ہے تو

تمام تعریفی اللہ عزوجل کے لیے ہیں جو بلند وبالا اور بزرگی والا ہے، سب خوبیوں والا ہے، بیدا کرنے والا اور لوٹانے والا ہے، اپنے ارادے کو پورا کرنے والا ہے، اپنے جلالِ کبریائی میں یکتا ہے، جس کی کوئی کیفیت وحد بندی نہیں، اس کے ملک کی کوئی ابتدا ہے نہ انتہا، اس نے تمام انسانوں کو بیدا فر مایا اور ہدایت کی طرف رہنمائی کے لیے ان کوشیح راستوں پر چلایا، اور انہیں اپنی پند یدہ صورت پر بیدا فر مایا اور ہمیشہ کی زندگی اور نعتوں والی جنت کی بشارت عطا فر مائی، نگاو عبرت عطا فر مائی، اور عذاب جہنم اور وعدوں کے ذریعے اے ڈرایا اور انسان پر اپناشکر اوا کرنا لازم فر مایا اور انہیں اپنے مزید فضل و کرم کی ضافت عطا فر مائی اور انہیں اور نہ بی بھا گئے کی کوئی جگہ ہے۔ اس نے کتنے دوستوں کو اپنے دوستوں کی جدائی پر موت مقر رکر دی پس اس سے کسی کو چھٹکار انہیں اور نہ بی بھا گئے کی کوئی جگہ ہے۔ اس نے کتنے دوستوں کو اپنے دوستوں کی جدائی پر رلایا؟ کتنے بچوں کو بیتیم کیا اور انہیں آ ہ و ابکا اور گربید وزاری میں مبتلا فر مایا؟ وہ انسان کوموت و یے کے بعد نہ ظاہر کرتا ہے نہ والہیں لوٹا تا ہے، اس نے اہلی دنیا پر موت مقر رفر مائی اور ہرآ زادوغلام کو تقدیر کے تیروں کا ہدف بنایا، اور چاندگی منازل کواس سے دور کو دیا، اور طائر روح کو قضی عضری سے جدا کر دیا۔ انسان کو زندگی کی لذت کے بدلے قبر کی ہے کیف و مکدرزندگی دی۔ پس بادشاہ اور عنی بی برابر ہیں۔

پاک ہے وہ ذات جس نے ہر جابر وسرکش کوموت کی ذلت میں گرفتار کیا اور ہر باطل پرست کوتوڑ ویا،ان کو وسیع محلوں سے تنگ قبر میں ڈال دیا،ان کی لمبی مت کی رس کو کاٹ کران کے آباء واجدا د کوان سے لےلیا اور بچوں کو پنگھوڑ وں سے اٹھایا اور قبر کو ان کا ٹھکا نہ بنادیا۔ان کے چبرے مٹی میں مل گئے۔

ہے تیرے ہی واسطے ہر ثا کہ نہاں بھی تو ہے عیاں بھی تو ہے تیری ہی ذات تو ہر جگہ کہ یہاں بھی تو ہے وہاں بھی تو تیری ذات ہی کی تحلیوں سے ہیں دو جہاں میں یہ تابشین کہ ہے نور برم مکاں بھی تو کہ ہے ''ناز'' برم جہاں بھی تو میرے لفظ لفظ میں ہے نہاں تیرا ماجرا تیری واستاں کہ ہے روح ذکر وبیان بھی تو کہ ہے جان فکر وفغاں بھی تو

حضور سل تیزا نے ارشادفر مایا کہ جو تحص دعا مائے اسے جا ہے کہ پہلے مجھ پر درود بھیجے، کیونکہ درود کی قبولیت تو ضروری ہے اور

الله تعالیٰ کے کرم سے بیہ بعید ہے کہ دود عاؤں ( درود بھی دعاہے ) میں سے ایک کو قبول فریا لے اور دوسری کور دفر مادے۔ شور سے ایک کو قبول فریا ہے کہ دود عاؤں ( درود بھی دعاہے ) میں سے ایک کو قبول فریا لے اور دوسری کور دفر مادے۔

ادرابوسلیمان دارانی میسینی ماتے ہیں کہ جوشن اپنی کوئی حاجت اللہ تعالیٰ سے مابکنی جائے ہوئے ہیئے آنخضرت مَنَا تَقِیْم پر درود ہیجے پھر اپنی حاجت مائے اور خاتمہ دعا بھی درود پر کرے اور اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا کے اول وآخر درود کو قبول فرمائے گااور اس کے کہ اللہ تعالیٰ دعا کے اول وآخر درود کو قبول فرمائے گااور اس کے کرم سے یہ بعید ہے کہ درمیانی بات لور دفر مادے۔ (زین اتحام ص۱۰۳٬۱۰۳، ج۱)

امام شعرانی بیشینو مات بین که الله تعالی کی بارگاه میں دعا کے وقت اپنی حاجت پیش کرنے ہے پہلے ہم کوخداتعالیٰ کی حمد وثناء

لانسئل الله تعالى شيئاً الا بعد ان نحمد الله تعالى ونصلى على النبى صلى الله عليه وسلم وذلك كالهدية بين يدى الحاجة . وقد قالت عائشة رضى الله عنها مفتاح قضاء الحاجة الهدية بين يدى الحاجة الهدية بين يديها . فاذا حمدنا الله تعالى رضى عنا . واذا صلينا على النبى صلى الله عليه وسلم شفع لنا عند الله في قضاء تلك الحاجة . (لواقح الانوار القدسيه ص٢٨)

تاروں کی مجلی میں جلوہ ہے عیاں تیرا چہار میں چڑیوں کی ہوتا ہے بیاں تیرا مجلی کی زباں پر بھی ہے تام رواں تیرا ہے شکر ادا کرتی ہر ایک زباں تیرا ہر شے کی حقیقت پر غالب ہے مگمان تیرا ہر شے کی حقیقت پر غالب ہے مگمان تیرا تاروں کی مجلی میں جلوہ ہے عیاں تیرا تاروں کی مجلی میں جلوہ ہے عیاں تیرا

سورچ میں چبک تیری مہتاب نشان تیرا کھول چول شجر کانٹے کرتے ہیں ثناء تیری بہتے ہوئے پانی سے آتی ہے صدا تیری ہر اونی واعلی کو دیتا ہے تو ہی روزی ہرچیز میں بنہاں ہیں جلوے تیری قدارت کے سورج میں چبک تیری مہتاب نشان تیرا سورج میں چبک تیری مہتاب نشان تیرا

# حمر باری تعالی کے فضائل

عن جابر رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الذكر لا الله الا الله وافضل الدعآء الحمد الله .

پورس اسب کے دعا ترجمان الند (ص ۵۱ ہے) میں اس حدیث کے فوا کدوحواتی میں لکھتے ہیں کہ المحد بلند کا افضل دعا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ دعا کا نظاعر بی زبان میں اُردو کے استعال سے ذرا جداگانہ ہے۔ عربی میں دعا کوا پنی طرف متوجہ کرنے کے لیے پکارنے کو کہتے ہیں اوراس ذات بے نیاز کوا پنے طرف متوجہ کرنے کے لیے اس کی تعریف سے بڑھ کرکوئی ذریعی نہیں اس لیے سورة فاتھ کوالمحمد لللہ سے شروع کیا گیا ہے۔ (ابھی) اورا کی حدیث میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالی کوا بی تعریف بہت پہند ہے۔ شروع کیا گیا ہے۔ (ابھی) اورا کی حدیث میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالی کوا بی تعریف ہواوروہ الحمد للہ کے تو یہ کہنا اس سے افضل آئے خضرت مثل تھے ہیں کہ اگر دنیا ساری میری امت میں کسی کے ہاتھ میں ہواوروہ الحمد للہ کے تو یہ کہنا اس سے افضل

۔ زباں پہ کیا ہو تیری حمہ اور ثنا کے سوا مجھے تو سچھ نظر آتا نہیں فنا کے سوا (اکبر) حضرت سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلوٰ ق والسلام اپنے تخت پر پرواز کررہے تھے جب تخت سلیمانی پرایک کسان کی نگاہ پڑی تو فرطِ حیرت سے پکاراٹھا۔سبحن اللہ لقد او تی ال داؤد ملکا ۔سبحن اللہ لقد او تی ال داؤد ملکا ۔ اللہ تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کی اولا دکویسی بہترین سلطنت سے نوازا ہے۔

سجان الله! کسان کاریر جمله مجزانه طور پربذر بعیه وا آپ تک پہنچا، تو آپ نے تخت اتارااور کسان کو بلا بھیجااور فرمایا۔ ماذا قلت؟ تونے ابھی کیا کہاتھا؟

تواس نے عالم جیرت میں جو جملہ کہا تھا (سجان اللہ) اس کا آپ کے سامنے اعادہ کیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا:

تسبیحة واحدة یقبلها الله تعالیٰ خیر مما اوتی ال داؤد (دوح المعانی ص ۱۷۵، سودة نمل) ایک بارسحان الله کهناجس کوالله تعالیٰ نے شرف قبولیت بخشا ہوتو یہ بیج بارگاہِ خداوندی سے جو پچھآل واؤدعلیہ السلام کو عنایت کیا گیا ہے اس سے بہتر ہے۔

كه يك دم باخدا بودن بداز ملك سليماني

پس ازی سال این معظیمقی شد با خا قانی نیساری تال در مشخ عزود سرین میس

حمر باري تعالى ازشخ عز الدين مقدسي

آ تکھیں مجھے دی بین تو مدینہ بھی دکھا دے پھر معجد نبوی کی آذانیں بھی سا دے مدن میرا سرکار کی بہتی ہیں بنا دے مدن میرا سرکار کی بہتی ہیں بنا دے ان ہاتھوں میں اب جالی سنہری وہ تھا دے مجھ کو اپنے محبوب کی چادر میں چھپا دے جو لفظ کیے ہیں آئیس تو نعت بنا دے

یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے سننے کی جو قوت مجھے بخشی ہے خداوند! حوروں کی نہ غلماں کی نہ جنت کی طلب ہے مدت سے میں ان ہاتھوں سے کرتا ہوں دعائیں منہ حشر میں مجھ کو نہ چھپانا پڑے یا رب عشرت کو بھی اب خوشہوئے حتان عطا کر عشرت کو بھی اب خوشہوئے حتان عطا کر

سب خوبیال الندع وجل کے لیے ہیں جوح کو ظاہر فرمانے والا ہے، اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا ہے۔ بندے کی سعادت وشقادت ای کے دست قدرت میں ہے، گناہوں کو مٹانے والا، پردہ پوتی فرمانے والا، دلوں کی بیاس بجھانے والا، اپنے عشق کی بیاری لگانے والا اور اسے ہیجے والا ہے، بخل کو دور کرنے والا ابرائر نے والا اور اسے ہیجے والا ہے۔ بخل کو جہانے والا اور اسے ہیجے والا ہے، بخل کو گئانے والا اور اس سے دوشتی فلاہر کرنے والا ہے، بخل کو گرج کی آ واز دینے والا ہے، درختوں کو پتے دینے والا اور انہیں پروان چکانے والا اور انہیں بروان چڑھانے والا ہے، کلیوں کوسن اور خوبصورتی دینے والا ہے، پھلوں کو گڑوا اور بیٹھا بنانے والا ہے، ماں کے پیٹ میں بنج کی تصویر بنانے والا اور انہیں بنانے والا اور انہیں کی معروزت کی راہیں دشوار ہو کئی اور سالکین بنانے والا اور اس کی معروزت کی راہیں دشوار ہو کئی اور سالکین سے اس نے میدانوں میں بستر جماد ہے اور اس کی مطرف انہا واصد بھیجا مگر وہ ایسی جگہ بھٹک کیا جہاں ہر بجو وار بھی بھٹک جاتا ہے۔ پھرانہوں نے میدانوں میں بستر جماد ہے اور کی طرف انہا قاصد بھیجا مگر وہ ایسی جگہ بھٹک کیا جہاں ہر بجو وار بھی بھٹک جاتا ہے۔ پھرانہوں نے مین بن تو سالکین نے فکر وں کی طرف اپنا قاصد بھیجا مگر وہ ایسی جگہ بھٹک کیا جہاں ہر بجو وار بھی بھٹک جاتا ہے۔ پھرانہوں نے آئیں بر سالکین نے فکر وں کی طرف اپنا قاصد بھیجا مگر وہ ایسی جگہ بھٹک کیا جہاں ہر بجو وار بھی بھٹک جاتا ہے۔ پھرانہوں نے

عقلوں کے ساتھ بصیرتوں کے چراغ روش کئے اور نورِ ایمان کے ساتھ رہنمائی حاصل کی ، جب بھی چراغ ان کے لیے روش ہوتے ہیں تو وہ چلنے لگتے ہیں۔ جب وہ عرفان کی منزل تک پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی ان کے لیے غیر مانوس ہوگئی اور اس کی کبریائی اُن سے حجیب گئی۔ پھروہ دلوں کی طرف بلٹے تو دلوں نے کہا: ہم تو ہرعیب سے منزہ ومبرہ عزوجل کے گھر ہیں ، اور گھر والا ہی اس میں موجود شئے کے متعلق زیادہ جانتا ہے۔

پھرانہوں نے اسائے الہیری بھل ہے رہنمائی چاہی تو اساء نے جواب دیا: ہم تو اس کو نام دینے کی طاقت نہیں رکھتے پھروہ مفات کی طرف متوجہ ہوئے تو صفات نے بھی بہی کہا کہ ہم اسے ظاہر کرنے کی طاقت نہیں رکھتیں پھروہ کلمات کی طرف بڑھے تو کلمات نے کہا: ہم تو صرف کلمات ہیں جو دمی کئے جاتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے عرش ہے التماس کرتے ہوئے عرض کی اور حمرت کی تو این اس کی تو این اس کی قریب کرسکتا ہے؟ "تو مدہوتی ہیں ڈو ہے ہوئے اور حمرت میں فاعرش نے انہیں پکار کر کہا:" میں اس کا احاظ نہیں کرسکتا کہ اس کی پیچان حاصل کرسکوں، اور میں اس کو اٹھائے ہوئے نہیں کہ میر امقام اس کے متعلق کچھ بتا سکوں، میں اس کے ساتھ طاہوا بھی نہیں کہ میر امقام اس سے قریب ہواور نداس سے جدا ہوں کہ میر امقام اس سے دور ہو۔ یقینا تم نے مجھ سے ایسے امر کا سوال کیا ہے جو میں نہیں جان سکتا اور تم نے ایسے راز سے پردہ اٹھایا ہے کہ میں بھی ہمیشہ اس کی تلاش اور مراغ میں رہا مگر مجھے جرت اور بھنکنے کے سوا کچھ نمالہ" بین کرساکلین کہنے گئے۔" اگر تو بھی اس کی معرفت حاصل شکر سکا تو اس بلندو برتر ذات سے تیرے قرب کا کیا فائدہ! حالانکہ لوگوں نے تو تجھے بلندر تبہ قرار دیا ہے؟"

توعرش بولا: "میراالدع وجل سے ایبای قرب ہے جیسا سائس کا اپنی نالیوں سے ہے اور میری اس سے ایسی ہی دوری ہے جیسی تیر چلانے والے سے تیری ہوتی ہے، میں اس کی بارگاہ میں ایسا ہی حقیر ہوں جیسے غلام اپنے مالکوں کے سامنے ہوتا ہے، مجھے بھی اس کا اثنا ہی اثنیاتی اثنیات ہے جتنا عاشق کو اپنے محبوب سے ملاقات کے ایام کا شوق ہوتا ہے۔" انہوں نے دوبارہ کہا:" پھر تو رب عزوجل کے متعلق کیا کہتا ہے؟" تو عرش کہنے لگا: میں وہی کہتا ہوں جو اس کی تلاش میں سرگرداں اور اپنی اُمیدیں نہ پانے والا کہتا ہے۔" سالکین نے کہا:" جب تُو اس کی تعریف کر ہے تو ہر عیب سے اس کی پاک بیان کر اور کسی شے کو اس کے مشابہ قر اردینے سے خی اور یوں کہہ: وہ ایسا اقل ہے کہ کوئی اول اس کا ٹانی نہیں اور ایسا آخر ہے کہ کوئی آخر اس کے قریب نہیں ، ایسا ظاہر ہے کہ کوئی ظاہر اس کے مشابہ نہیں ، ایسا باطن ہے کہ کوئی باطن اس کی برابری نہیں کر سکتا ، ایسا دور ہے کہ کوئی مسافت اس جنٹی نہیں ہو سکتی ، ایسا قریب ہے کہ تو جب چا ہے اس سے ملاقات کر لے ، ایسا دور مے کہ کوئی واحد اس کے مقابل نہیں ، وہ ایسا کہتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں کہ اس کی حد ختم ہو جائے : آگر تو اس سے خالص دوتی رکھے تو وہ تجھے اپنے پندیدہ جام سے پاک وصاف شریت پلا کے گا اور آگر اس کی مجت کا جام کی لیا جائے تو پینے والا دوسروں کو پلانے والا بن جاتا ہے۔

یا الہی! میرامقصودبس تو ہی تو ہے، اور تاریکیوں میں میرے لیے نور اور روشن ہے۔ یا الہی! تیرے تو میرے علاوہ بھی بہت بندے ہیں گرمیرے لیے تیرے سواکوئی نہیں، میں نے جہالت کے سبب تیری نا فرمانی کی اور برے افعال کے باوجود تجھ سے دعا کی پھر بھی تو نے اپنے فضل وکرم سے میری دعا قبول فرمائی اور میں نے تیری طرف رجوع کیا تو تُو نے میری اُمید پوری کردی،

میں نے تیری بارگاہ میں اپنے دل کی بیاری کا شکوہ کیا تو تو نے میری تکلیف زائل فرما دی اور مجھے فورا شفاعطا فرمادی، کتنے ہی خطرات اور مشکلات نے میری بھر گارت اور تکالیف خطرات اور مشکلات اور تکالیف خطرات اور مشکلات اور تکالیف میں میری مدفر مائی۔اے مشکلات اور تکالیف میں میری اُمیدگاہ! تیرے لیے ہی سب تعریفیں ہیں۔(الروض الفائق فی المواعظ والرقائق شعیب حریفیش التوفی دارہ)

درود وسلام بہ بارگاہ خیرالا نام علیہ التحیۃ والسلام ارشاد باری تعالیٰ ہے:

ان الله وملئكته يصلون على النبي "يايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما

(پ۲۲،الاحزاب:۲۵)

ے شک اللہ اور اس کے فرشتے در وہ بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے (نبی) پراے ایمان والو! ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔

سیدمحرنعیم الدین مراد آبادی میسید تفییر خزائن العرفان میں اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں: "سیدعالم منگاتیو آپ ورود وسلام بھیجنا واجب ہے، ہرایک مجلس میں آپ منگاتیو آپ کا ذکر کرنے والے پر بھی اور سننے والے پر بھی ایک مرتبہ اور اس سے زیادہ مستحب ہے۔ یہی قول معتمد ہے اور اس پر جمہور ہیں، اور نماز کے قعدہ اخیرہ میں بعد تشہد دروو شریف پڑھنا سنت ہے، اور آپ منگاتیو آپ منگلتیو آپ منگلتی منگلتیو آپ من

مسئلہ درود شریف میں آل واصحاب کا ذکر متوارث ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ آل کے ذکر کے بغیر مقبول نہیں۔ درود شریف اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم کا تیا ہے۔ علماء نے الملھم صل علی محمد کے معنی یہ بیان کئے ہیں کہ یارت! محمد مصطفع ملائے کی کا کریم کا تیا ہی ان کا دین بلنداوران کی دعوت عالب فر ماکراوران کی شریعت کو بقاعنایت کر کے اور آخرت مصطفع ملائے کا خام ارفر ماکراوران کا تواب زیادہ کر کے اور اقلین و آخرین پران کی فضیلت کا اظہار فر ماکراوران کا تواب زیادہ کر کے اور اقلین و آخرین پران کی فضیلت کا اظہار فر ماکراوران کا تواب زیادہ کر کے اور اقلین و آخرین پران کی فضیلت کا اظہار فر ماکراوران کا تواب زیادہ کر کے اور اقلین و آخرین پران کی فضیلت کا اظہار فر ماکراور انہیاء مرسلین و ملائکہ اور تمام خلق پران کی شان بلند کر ہے۔

مسئلہ: درود شریف کی بہت برکتیں اور فضیلتیں ہیں، حدیث شریف میں ہے: سیدعالم مُلَاثِیَّا نے فر مایا کہ جب درود بھیجنے والا مجھ پر درود بھیجنا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ مسلم کی حدیث شریف میں ہے: جو مجھ پر ایک بار درود بھیجنا ہے اللہ تعالی اس پر دس بار بھیجنا ہے۔ تر مذی کی حدیث شریف میں ہے: بخیل وہ ہے جس کے سامنے میراذ کر کیا جائے اور وہ درود نہ بھیجے۔

الله زاد مسحسماً اسكسريسما حبساه فسطلامين لدنيه عظيما و اختساره في المسرسلين كريما ذا رافة بسالسمؤمنيسن رحيما صلوا عليه وسلموا تسليما

جلداذل المرا

يا امة الهادى خصصتم بالوف بين الوركى والصدق ايضا والصفا صلوا على النبى الهادى المصطفى فالشقد صلى عليه قديما صلوا على النبى الهادى المصطفى فالشقد صلى عليه قديما

ف متنى ارى الحادى يبشر باللقا ويضمنا باب المحصب والنقا وارى ضريح المصطفى قد اشرقا مولى رحيما لا يزال حليما صلوا عليه وسلموا تسليما

ئم الرضاعين اله الكرماء وكذالك عن اصحابه الحلفاء فهمو همو ديني وعقد ولائي قوماتراهم في المعاد تجوما صلوا عليه وسلموا تسليما

ترجمہ: (۱).....اللہ عز وجل نے حضرت سیدنا محم مصطفیٰ مثالیۃ کیم عزت بڑھائی اورا پی طرف سے فصلِ عظیم عطافر مایا اور آجمہ: (۱).....اللہ عز وجل نے حضرت سیدنا محم مصطفیٰ مثالیۃ کیم ہیں، پس اُن پر دروداور خوب سلام بھیجو۔ آپ مثالیۃ کیم اور خیم ہیں، پس اُن پر دروداور خوب سلام بھیجو۔ (۲).....اے ہادی مثالیۃ کی اُمت! تمہیں تمام مخلوق میں ہے وفا اور صدق وصفا کے ساتھ خاص کیا گیا ہے بیس تم ہدایت و نے والے نبی مثالیۃ کیم پر درود پاک پڑھو، کیونکہ اللہ عز وجل بھی آپ مثالیۃ کیم پر میشہ درود بھیجنا ہے لہٰذاتم بھی اُن پر دروداور خوب سلام سیمیہ

(٣).....میں کب حبیب خداعز وجل ومَنْ النَّيْزَ کے دیدار کی خوشخبری دینے والے سوار کو یا وَں گا جوہمیں باب بحصب اور بیت کے دیدار کی خوشخبری دینے والے سوار کو یا وَں گا جوہمیں باب بحصب اور بیت کے تیاوں کی جانب لے جائے گا اور میں مزار مصطفیٰ مَنْ النَّبِرُ مُوں گا جس کورجیم وطیم مولیٰ نے منور فر مادیا ہے۔ پُس ان بردرود اور خوب سلام بھیجو۔

ریب سی الله الله عزوجل آپ منگانی آب کاریم آل اور آپ منگانی آب کے خلفائے راشدین صحابہ کرام ملیہم الرضوان سے راضی ہو، وہ میرادین اور میری محبت کی گرہ ہیں، وہ ایسے لوگ ہیں کہتم اُنہیں بروزِ قیامت ستاروں کی طرح دیکھو گے۔ پس ان پر دروداور خوب سلام جھیجو۔

ا وعا کی قبولیت کے لیے درودشرط ہے

نا قبول بارگاہ حق تجھی ہوتا نہیں خود خدا بھی اور کرتے ہیں فرشتے بھی بیہ کام برھ رہی ہو دخدا بھی سام مرس ہوتی ہے دن بدن توقیر وتقدیس سلام اسکی برکت سے عطا ہوتی ہے برغم سے نجات دائمی لطف خدا وصطفیٰ بائے گا وہ دائمی لطف خدا وصطفیٰ بائے گا وہ

غور کے قابل ہے بیٹ خصیص وتفرید درود اہل ایمان کو بھی ہے تلقین وتاکید درود اوج پر ہر روز ہے تحلیل و تبجید درود مشکلیں آسان ہوتی ہیں بیہ تائید درود بھا گیا جس دیدہ در کو کسنِ جاوید درود

حضرت فضاله بن عبيده المنتخذ عبير دايت ہے كه ايك دن نبي كريم مُثَاثِيَّا مُنْ تشريف فرما يحص كما يك صحص آيا أس نے نماز يرحى بجر اس نے دعاما نگناشروع کردی یا اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پردم فرمایین کررسول الله مَاکاتِیم نے فرمایا اے نمازی تونے جلدی کی ہے البذاجب تونماز برمصة اللدتعالى كاحمدوثناء بيان كياكر بجرمجه بردرود برهاكر بجرالله يحوجاب ماتك قبول موكا

حضرت عبدالله بن مسعود ر النفيز فرمات بين كه مين نے نماز پڑھی وہاں رسول الله منافقیزم اور حضرت ابو بمرصد بق والفیز اور حصرت عمر فاروق ملائفؤ بھی تشریف فر ماتھے جب میں نماز پڑھ کر بیٹھتو اللہ تعالی کی حمد وثناء کی پھر میں نے نبی کریم مُلاثِیْم پر درود پاک بُرْ هِ كُرِدِ عَا كَي تُورسول اللهُ مَنْ النَّيْنَ لِمُ إِيالِيهِ لِي معطه توما تَك تجھے عطاكيا جائے گا ابن عطاليمين الله منا النَّهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اوراد قات ہوتے ہیں اگرار کان موافق ہوں تو دعا قوی ہو جاتی ہے اور اگر او قات موافق ہوں تو دعا جلد قبول ہو جاتی ہے اور اگر اسباب موافق ہوں تو دعامقصود تک جلد بہنچ جاتی ہے۔

د ما ندا ہے فریاد ہے بکار ہے اپنے رب کے سامنے بے بنی کا اظہار ہے دعا کے ارکان حضوری قلب گڑ گڑ اناحق تعالی ہے تعلق اور ماسوی الله (الله تعالیٰ کےعلاوہ) سے قطع تعلق۔ دعا کے بازوصد ق واخلاص۔ دعا کے اوقات وفتت سحراوراس کی اسباب نبی کریم مَنْ الْقَيْنَامُ پر درود وسلام بھیجنا ہے۔حضرت عمر ملاطنۂ ہے روایت ہے کہ دعا اس وقت تک آسان اور زمین کے درمیان معلق (نظی) رہتی ہے اور اس میں سے کوئی چیز او پرنہیں چڑھتی جب تک کہ بی کریم مَثَاثِیَّ کِم پر درود شریف نہ پڑھا جائے۔

#### فضائل درود شريف

درود شریف کے فضائل میں تو علماء کرام کی مستقل تصانیف موجود ہیں۔ یہاں ان کو درج کرنے کی چنداں ضرورت تہیں۔ مختفرااتی بات کے دیتا ہوں کہ جناب سرورِ کا ئنات مَلَّا ثَیْرِم منت دوجہاں ہیں۔ان کے ساتھ جس قدرتعلق ہوگا اس قدراللہ تعالیٰ کی

🖈 حضرت ابوكا ال والفيزييان كرتے بين كه حضور مَالَيْنَ الله في محصفر مايا:

يا ابا كاهل من صلى على كل يوم ثلاث مرات وكل ليلة ثلاث مرات حبابي وشوقا الى كان حقا على الله أن يغفرله ذنوبه تلك الليلة وذلك اليوم.

جو محف بھی تنین مرتبددن کو اور تنین دفعدرات کو مجھ پرشوق اور محبت کے ساتھ درودشریف بھیجنا ہواللہ تعالیٰ اس بندے كال رات اوردن كے گناموں كو بخشاً اپنے اوپر واجب فر ماليتا ہے۔ (احسر جسه المطبسر انسى فسى المعجم الكهيسر، ٣٩٢/١٨، الرقم: ٩٢٨، والمنظري الترغيب والترهيب ٢٢٨/٢، الرقم: ٢٥٨، والهيثمي في مجمع الزوائد ٣١٨/٣ والعسقلاني في الاصابه، ٤/٠٣٣، الرقم: ١٩٣١)

الم حضرت ابودرداء والفنظ عدروايت ها كمحضور مَالَّ فَيْمُ فِي مايا:

من صلى على حين يسصبح عشر او حين يمسى عشرا ادركته شفاعتى يوم القيامة . (الرقيب والترجيب الرا٢٦١/ الرتم: ٩٨٤) جو من من وشام محد بيدس مرتبه درود بيج كا أسے قيامت كدن ميرى شفاعت نعيب مو

گی۔

زکر حجر تا ہے جب شفاعت کا بات اتن سمجھ میں آتی ہے

اپنی نبت ہے کوئی کچھ بھی نہیں ان کی نبیت ہی کام آتی ہے

ان کی رحمت کا سہارا پا کر اک نئی روح دوڑ جاتی ہے

جب سہارے فریب دیتے ہیں ان کی رحمت گلے لگاتی ہے

حدیث شریف میں وارو ہے آ پ مَنْ اَفْرِیْمُ نے ارشاوفر مایا میرے ہاں زیادہ مقربتم میں سے وہ محملے ہو مجھ پرزیادہ

. بریقهٔ محود بیشرح طریقه محدیث ۲۳، ۳۳، ش ہے:

شریف ہے۔

اور شاہ عبد الحق محدث دہلوی میشند نے بعض عارفین سے نقل کیا ہے کہ درود شریف کے ذریعے بلا واسطہ شیخ ومرشد قرب اللی فیب ہوجا تا ہے، کیونکہ درود شریف کے ذریعے سے ذات نبوت سے براہِ راست تعلق پیدا ہوجا تا ہے، بخلاف دوسرے اذکار کے کہ ان پر شیطان کی مداخلت سے بیخ کے لیے شیخ ومرشد سے تعلق ضروری ہے ورندان اذکار کی برکت سے محروی ہوتی ہے۔
کہ ان پر شیطان کی مداخلت سے بیخ کے لیے شیخ ومرشد سے تعلق ضروری ہے ورندان اذکار کی برکت سے محروی ہوتی ہے۔
حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی میشند قول جمیل میں فرماتے ہیں۔ مجھے میرے والدصاحب میشند نے روز اندرودوشریف پر مداومت کرنے کی وصیت فرمائی اور انہوں نے فرمایا کہ جم نے جو پچھ بھی پایا وہ اس درودشریف کی وجہ سے پایا۔ الفاظ سے ہیں بھے وجد نا ما وجد نا (آئی)

حدیث شریف میں دارد ہے کہ ایک صحابی حضرت الی بن کعب رٹی تھڑنے نے حضور انور مُٹی تی تا کی خدمت میں عرض کیا کہ میں جاہتا موں سارا وقت جناب پر درود ہی پڑھتا رہوں۔ آپ نے فر مایا اگر تونے یوں کرلیا تو تیری ساری پریشانیاں وُ در ہو جا کیں گی اور تیرے گناہ بھی معاف ہوجا کیں گے۔

یرے باب کی درو شریف کے فوائد کا جامع بیان لواقح الانوار القدسیص ۲۸۶ میں اور ابن القیم کی جلاءالا فہام اور علا مسخاوی کی القول البدیع میں ملاحظہ فرمائیں۔اکبرمرحوم نے اپنے کلام منظوم میں کیا خوب نقشہ کھینچاہے۔

ہے بیدوہ نام خاک کو پاک کرے کھار کر ہے بیدوہ نام خار کو پھول کرے سنوار کر ہے بیدوہ نام خار کو پھول کرے سنوار کر ہے بیدوہ نام ارض کو کر دے سا اُبھار کر ایس کا ورد تو شوق سے بے شار کر

صبالي عباليني متحتميد، صالتي عبالي متحتميد

عالت ملک وقوم پر ہوں شب وروز بے قرار دین سے دل کو پھیر دے ایسے سب ہیں بیٹار

مرکز طبع کیا ہے جس سے ہو کم یہ انتثار آئی صدا فلک سے بیر، پڑھ تُو اسی کو بار بار صلسی عسلسسی مسحسمد، صلسی علسی مسحسمد

#### آ ذان کے بعد دعاو درود

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما انه سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقول: اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على فانه من صلى على صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لى الوسيلة فانها منزلة في الجنة لا تنبغي الا لعبد من عباد الله وارجو ان اكون انا هو فمن سأل لى الوسيلة حلت له الشفاعة.

" حضرت عبدالله بن عمره بن العاص رفات وايت ب كه حضور في اكرم تأثينا فرمايا: جبتم موذن كواذان ويت بويس عبد الله بن عمره بي برايك دفعد درود بحيجان ويسي ويسي فض مجه برايك دفعد درود بحيجان ويت بويسي فض مجه برايك دفعد درود بحيجان بالله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله بن والله بن بن ول على الله منزل ب جوك الله تعالى ك بندول مين سے صرف ايك وطلى اور مجھاميد ب كدوه بنده مين بي بول كاروج من الله عليه وسلم في الصحيح، وكدالله تعالى ك بندول مين سے مرف ايك وطلى اور مجھاميد به وجائے گی - " (احرجه مسلم في الصحيح، المقال الله وسلم أول المؤذن لمن سمعه ثم يصلى النبي صلى الله عليه وسلم، الموسلة، الممم، الله عليه وسلم، والترم في السنن، كتاب المناق، باب ما يقول اذا سمع المؤذن، الممم، الرقم: ٣٥٠ والنساني في السنن، كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الاذان، ١٨٥٣، الرقم: ٣٥٠ والنساني في السنن، كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الاذان، ١٨٥٣، الرقم: ٣٥٠ الرفم: عنه رضا لا المسنادي: الله مرب هذه المدعوة المتامة والصلاة القائمة صلى على محمد وارض عنه دضا لا المسنادي: الله مرب هذه المدعوة المتامة والصلاة القائمة صل على محمد وارض عنه دضا لا تسخط بعده استجاب الله له دعوته .

" حضرت جابر رئی نفر سروایت ہے کے حضور نی اکرم سکا نفر مایا: جس شخص نے او ان سنے وقت بیکها: (السله سم رب هذه الدعوة التامة و الصلاة القائمة صل علی محمد و ارض عنه رضا لا تسخط بعده) (اے میر سے الله! اسے اس دعوت کامل اور نفع دینے والی نماز کے رب اتو حضرت مصطفی سکا نیز کردود تھے اوران سے اس طرح راضی ہوکہ اس کے بعد بھی ناراض نہ ہو۔) تو اللہ تعالی (اس کے بعد ما تی جانے والی) اس بندے کی وعا (ضرور) قبول فرمالیت ہے۔ '(اخبوجه احمد بن حنبل فی المسند، ۱۳۳۷، الوقم: ۱۵۲۹، والطبرانی فی المعجم الاوسط، ۱۹۲۱، الرقم: ۱۹۲، والطبرانی فی الترغیب والتر هیب، ۱۹۲۱، الرقم: ۲۹، والمنذری فی الترغیب والتر هیب، ۱۹۲۱، الرقم: ۲۹، والمهندی فی مجمع الزوالد، ۱۳۲۱، والصنعانی فی سیل السلام، ۱۳۱۱)

﴿ عن ابى الدرداء رضى الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سمع النداء قال: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة صل على محمد عبدك ورسولك واجعلنا فى شفاعته يوم القيامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال هذا عند النداء جعله الله فى شفاعتى يوم القيامة .

عن انس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا قال الرجل حين يؤذن المؤذن: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة اعط محمدًا سوله يوم القيامة نالته شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم.

" حضرت انس بن ما لك رفائن سروايت به كه حضور نبي اكرم مَنَا يَدَيْم في مرايا: جب كسي شخص في موذن كي اذان س كريكها: (السلهم رب هذه السدعوة المتامة والصلاة القائمة اعط محمدًا سوله يوم القيامة) (ات ميرسي الله!! اساس وعوت كامل اور قائم بوفي والى نماز كرب اتو محمصطفي مَنَا يَنَا الله الله وقيامت كروزان كا جرعطا فرما) \_ تو (قيامت كرون ان كا جرعطا فرما) \_ تو (قيامت كرون ان كا جرعطا فرما) \_ تو (قيامت كرون ان و شخص حضور مَنَا يَنِيْم كي شفاعت كا حقد ارتقبر سكاً ـ " (اخرجه السطسراني في الدعاء، فرما) \_ تو (قيامت كرون) و شخص حضور مَنَا يَنِيْم كي شفاعت كا حقد ارتقبر سكاً ـ " (اخرجه السطسراني في الدعاء، الموقم: ١٩٤١، الرقم: ١٩٤١، الرقم: ١٩٤١، وايضا، ١٩٤١، الرقم: ١٩٤١، والذهبي في تذكرة الحفاظ، ١٩٤١، الرقم: ٣١٣، وايضا في سير اعلام النبلاء، ١٩١١)

#### <u>بهلے</u>سرکاریی<sup>جی</sup>جوں میں دروداورسلام

حضرت زیدبن خارجه دلانفوز فرماتے ہیں کہ حضور منا تیز م نے ارشا دفر مایا:

صلوا على واجتهد وافى الدعا (المسند لاحمد بن حنبل ١٩١١) الجامع الصغير للسيوطى ١٠١٠) مجمع بيدرود بجيجوا وردعا مين خوب كوشش كرور

🛠 🏻 حضرت على المرتضى كرم الله وجهد كاارشاد بيركة ليحضور سلطيني 🚅 فرمايا.

الدعا محجوب عن الله تعالى حتى يصلى على محمد واهل بيته

وعا الله تعالى سے حجاب میں رہتی ہے جب تک محمد مثل تیز اور ان کے اہل بیت پدرود نہ بھیجا جائے۔ (المجسامع المصغیر للسيوطي ١ /٣٣ الكامل لابن عدى ١٠٨/٠ ، كنز العمال للمتقى ١٨٠٠، ٢/٢)

اعلی حضرت امام اہل سنت شاہ احمد رضا ہر بلوی میشد نفر ماتے ہیں: اے عزیز! دعا طائز (پرندہ) ہے اور درووشہیر طائز ہے پرکہ أرْسكتاب (زيل الدعاص ١٦)

🌣 عن ابسي هسريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ صلوا على، فان صلاة على زكاة لكم ، واسالوا الله لي الوسيلة قالوا: وما الوسيلة يا رسول الله، قال: اعلى درجة في الجنة، ولا ينالها الارجل واحد، وارجو ان اكون انا هو

'' حصرت ابو ہریرہ راہ نیک سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم منگائی کے سے مرایا: مجھ پر درود بھیجا کرو بے شک تمہارا مجھ پر درود بھیجنا تہاری زکو ہے اور اللہ تعالیٰ ہے میرے لیے وسیلہ طلب کیا کروتو صحابہ کرام بڑکا ٹیڑنے غرض کیا: یارسول اللہ! بیہ وسیلہ کیا ہے؟ آپ سُلُائِیْم نے فرمایا : بے شک وسیلہ جنت میں ایک اعلی درجہ کا نام ہے اور اسے صرف ایک مخص ہی ماصل کریائے گا اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ محض میں ہی ہوں گا۔"

اس حدیث کوامام ابن ابی شیبه اور ابویعلی نے روایت کیا ہے۔ امام بیتی نے فرمایا: است امام بزار نے روایت کیا ہے۔ اس کم سنديش دا ؤد بن علبه نا مي راوي ہے ....اسے مام ابن تمير نے تقد قرار ديا ہے۔ (اخوجه ابن ابي شبهة في المصنف، ٢٢٥/١، الوقع ٣١٤/١ أم، وأبو يعلى في المسند ١١/٢٩٨ الرقم: ٢٩٨ لوابن راهويه في المسند ١/١٥ ٣١ الرقم: ٢٩٧)

بہلے سرکار یہ مجھیجوں میں درود اور سلام میم میں توقیق ثناء ان سے اوب سے ماعکوں ول عشاق کی بن جائیں جو دھڑکن خالد ایسے الفاظ کی خیرات میں رب سے ماگوں

#### ہزاراں درود و ہزاراں سلام بروح محمدعلیہ السلام

يا الله عز وجل! تو بهار بيسردار حصرت محمصطفى مَنْ الْفِيْزُم يررحت بيجيج جن كوتو نے تمام مخلوق پرفضيلت اور بلندمقام عطا فرمايا دین اسلام کی طرف ہدایت دینے والا اور راہِ جنت کی طرف رہنمائی کرنے والا بنایا۔ یا الله عزوجل! یا رب العلمین! ہماری طرف ے آ پ مالا فیز مردود یا ک جیج جیے تونے ہمیں درود بیجے کا حکم دیا ہے۔

یا الله عز وجل! ہمیں شہنشاہ مدینه منگافیکی کے گروہ میں اٹھاء آپ منگافیکی کا متاع میں کامیابی حاصل کرنے والوں میں رکھ ہمیں شريعت محمديه عسلسى صاحبهاالصلواة والسلام كالمطيع بناءآب مظافية فم كسنت يرجلاا ورمحابه كرام رضوان الله تعالى عليهم الجمعين كى افتذا

یا الله عز وجل! ہمیں حوش کوثر پر حاضر ہونا نصیب فر ما حضور مُلاَثِیْتُم کا دیدار عطا فر ما،ان کی شفاعت ہے محروم نے فر مااورا۔ حبال واكرام والي الممين ابني رحمت ب رحمت ورضوان والي كمرين آب مَالِيَّتُكُم كايرٌ وس عطافر ما ـ

جوآپ مَنَافِیْظِم پرایک بار درود پاک پڑھتا ہے۔اللہ عزوجل اس پردس حمتیں نازل فرما تا ہے توبینو (۹) مکنا مزیدرحمت نازل ہوگی تو کیا کوئی تقع یا فائدہ اس سے بڑھ کرہے؟

حضور مَنْ عَيْثِمْ كَافر مان نشان تقرب ہے:''جس نے مجھ پرایک بار درود پاک پڑھا۔اللّٰدعز وجل اس پردس حمتیں تازل فرما تا ہے اور جس نے دس بار درود پاک پڑھا۔اللہ عزوجل اس پرسور حمتیں بھیجنا ہے اور جس نے سوبار درود پاک پڑھا۔اللہ عزوجل اس ير ہزار رحمتيں نازل فرما تا ہے اور جس نے ہزار بار درود پاک بڑھا میں اوروہ جنت کے دروازے پرایک ساتھ ہول گے'۔ (السمسم الاوسط الحديث ٧٢٣٥ ج ٥ ص ٢٥٢ مختصر ـ القول البديع في الصلوة على الحبيب الشفيع للسخاوي الباب الثاني في ثواب الصلوة والسلام على رسول الله ص ٢٤١)

اب كياكونى درود پاك برشين والي خوش نصيب كے فضائل بيان كرسكتا ہے؟ جبكه آپ مَثَاثَيْتُم كا فرمان ہے كه: "جس نے ہزار ہار مجھ پر درود پاک پڑھا میں اور وہ جنت کے دروازے پرایک ساتھ ہول'۔

صَلُّوا عَلَى الْهَادِيِّ الْبَشِيْرِ مُحَمَّدٍ تَحَظُّوا مِنَ الرَّحْمَٰنِ بِالْغُفُرَانِ فِسَى مُسخَكَمِ الْآيَاتِ وَالْفُرَان

فَا اللَّهُ قَدْ آثُنى عَلَيْهِ مُصَرِّحًا

ترجمه: (۱) .....تم بدایت اورخوشخری دینے والے حضرت سیدنا محمصطفی منافیظ پر درود پاک پر هورمن عز وجل سے مغفرت کا

🖈 حضرت الس بن ما لک منافقة سے روایت ہے کہ حضور منگافیز م نے ارشا دفر مایا:

من صلى على صلوة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحطت عنه عشر خطيئات ورفعت له عشر درجات . (رواه نسائي واحمد وقال الحاكم هذا حديث صحيح الاسناد)

'' جو تحض مجھ پرایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پیدس حمتیں نازل فر ما تا ہے،اس کے دس گنا معاف کئے جاتے ہیں اور دس در ہے بلند کئے جاتے ہیں''

الله عفرت عبدالله بن مسعود والفيئ عدم وي م كم بي كريم من الفيئم في مرايا:

اولى الناس بي يوم القيامة اكثر هم على صلاة . (رواه الترمذي وقال ابوعيسي: هذا حديث حسن) '' قیآمت کے روزلوگوں میں سے میرے سب سے زیادہ قریب وہ صحف ہوگا جو (اس دنیا میں )ان سب سے زیادہ مجھ

الله حضرت عبدالله بن مسعود الله الله المناه على مروى م كحضور مَا الله الله عنه مايا:

ان لله ملائكة سياحين في الارض يبلغوني من امتى السلام . (رواه النساني والدارمي وقال للحاكم: هذا

" بلاشبه الله تعالى كے زمين ميں بعض گشت كرينوالے فرشتے جو مجھے ميرى أمت كاسلام پہنچاتے ہيں۔ "

الله مَنْ الوہرریرہ بنائنہ اسے مروی ہے کہرسول الله مَنْ اللَّهِ اللَّهِ مَا يا:

مامن احد یسلم علی الارد الله علی روحی حتی ارد علیه السلام (رواه ابوداؤد واحمد) "امت میں ہے کوئی شخص) ایبانہیں جو مجھ پرسلام بھیج گراللہ تعالیٰ نے مجھ پرمیری روح واپس لوٹاوی۔ یہاں تک کہ میں ہرسلام کرنے والے کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔"

الله عنرت حسن بن على رضى الله عنهما مين وايت ہے كه خضور نبى اكرم مَثَالَثَيْمُ في فرمايا:

حيثما كنتم فصلوا على فان صلاتكم تبلغني (رواه الطبراني باسناد حسن)

''تم جہاں کہیں بھی ہومجھ پر درود بھیجا کرو نے شک تمہارا درود مجھ پر بینج جاتا ہے۔''

﴿ حضرت ابوطلحہ رٹائٹیزے مروی ہے کہ حضور مٹائٹیٹی ایک مرتبہ تشریف لائے آپ مٹائٹیٹی کے چبرہ اقدس پرخوشی ظاہر ہور ہی تھی آپ سٹائٹیٹر سنے فرمایا:

جاء نى جبرئيل عليه السلام فقال: ان ربك يقول: اما يرضيك يا محمد ان لا يصلى عليك اخد من امتك الاصليت عليه عشراً ولا يسلم عليك احد من امتك الاسلمت عليه عشراً - (رواه النسائي والدارمي)

"ابھی ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا: آپ کارب فرما تا ہے اے محد! کیا آپ اس بات پرراضی نہیں کہ آپ کی امت میں ہے جو محض ایک مرتبہ آپ پر درود بھیج میں اس پر دس حمتیں بھیجوں اور آپ کی امت میں ہے کوئی آپ پرایک مرتبہ سلام بھیج تو میں اس پردس مرتبہ سلام بھیجوں گا۔"

🖈 حضرت عمر بن خطاب بنائنند روایت فرماتے ہیں کہ:

ان الدعا موقوف بین السماء و الارض لا یصعد منه شیء حتی تصلی علی نبیك (دواه الترمذی) "بقینا دعااس وقت تک زمین اور آسان کے درمیان تفہری رہتی ہے اوراس میں سے کوئی بھی چیز اوپرنہیں جاتی جب تک تم اپنے نبی مکرم ٹائیڈ میر درودنہ پڑھاو۔"

#### برآ ل محمد عليه السلام

حضرت علی طِلْتُغُوْ فرماتے ہیں:

كـل دعـا محجوب حتى يصلى على محمد صلى الله عليه وسلم وال محمد (رواه الطبراني باسناد جيد وقال الهيثمي: رجاله ثقات)

'' ہر دعااس وفت تک پر دہ حجاب میں رہتی ہے جب تک حضور نبی اکرم ملاتیظ پراور آپ ملاتیظ کے اہل بیت پر دروونہ بھیجا جائے۔''

٠٠٠ حضرت عبدالله بن عمر بالفظافر مات مين:

من صلى على النبي صلى الله عليه واله وسلم واحدة صلى الله عليه وملائكته سبعين صلاة. (رواه احمد اسناده حسن)

''جوچضور نی اکرم مَنَّاقِیَّا پرایک مرتبه درود بھیجتا ہے اللہ تعالی اور اس کے فرشتے اس پرستر مرتبه درود (بصورت رحمت) مجھتے ہیں۔''

العربيده طالفين مروى بكدني كريم مَثَالَيْنَ في ماياً:

ما اجتمع قوم في مجلس فتفرقوا من غير ذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الا كان عليهم حسرة يوم القيامة . (رواه ابن حبان واحمد)

''جوتوم سی مجلس میں انتھی ہوئی اور پھر (اس مجلس میں )اللہ تعالیٰ کا ذکراور حضور منگافیڈیم پر درود پڑھے بغیر منتشر ہوگئی تو و مجلس ان کے لیے قیامت کے روز باعث حسرت بننے کے سوااور پچھ بیں ہوگی۔''

🕁 حضرت ابو ہریرہ طالبین سے مروی ہے کہ حدیث پاک ہے کہ حضور نبی اکرم مَا اَلْتَیْمُ نے فرمایا:

ما قعد قوم مقعد الا يذكرون الله فيه ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم الاكان عليهم حسرة يوم القيامة وان ادخلوا الجنة \_ (رواه ابن حبان واسناده صحيح)

''کوئی قوم کسی بیٹھنے کی جگہ (مجلس میں) بیٹھے اور اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرے اور نہ حضور نبی مُنَافَّیْزُم پر درود بھیجے تو وہ مجلس روز قیامت ان کے لیے حسرت کا باعث ہونے کے سوالیجھ ہیں ہوگی اگر چہوہ جنت میں داخل ہوجا کیں (بعنی انہیں ہمیشہ اس کا بچھتا وارےگا)۔''

الله طالع الك طالع الله طالع المنظمة المناطقة ال

من صلى على واحدة صلى الله عليه عشراً ومن صلى على عشراً صلى الله عليه مائة ومن صلى على عشراً صلى الله عليه مائة ومن صلى على مائة كتب الله بين عينيه براء ق من النفاق وبراء ق من النار واسكنه الله يوم القيامة مع الشهداء (رواه الطبراني وقال الهيئمي رجاله ثقات)

''جوخض مجھ پرایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پردس رحمتوں کا نزول فرما تا ہے اور جوخص مجھ پردس مرتبہ درود پڑھتا ہے۔اللہ تعالی اس پرسور حمتیں نازل فرما تا ہے اور جوخص مجھ پرسومرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالی اس کے (ماتھ پر) دونوں آئھوں کے درمیان منافقت اور آگ (دونوں) سے ہمیشہ کے لیے آزادی لکھ دیتا ہے اور روزِ قیامت اس کا قیام شہداء کے ساتھ ہوگا۔''

# جوحاضری کی تمناہے تو درود پڑھو

حضرت ابو ہرىر و مالئىن سے مروى ہے كەحضور منالىنى مايا:

صلو على فان الصلاة على زكاة لكم (رواه ابن ابي شيبه وابو يعلى باسناده)

"جھ پردرود پڑھا کروبلاشبہ مجھ پردرود پڑھناتمہارے لیے (روحانی وجسمانی) یا گیزگی کا باعث ہے۔"

🛠 حضرت ابودرداء را النيئة عدم وي ہے كه حضورا كرم مَنَا يَتَمَعُ مِنْ مايا:

من صلى على حين يصبح عشراً وحير يمسى عشراً ادركته شفاعتي يوم القيامه (رواه الطبراني باسناد جيد كما قال الهيثمي)

"جو خفص صبح کے وقت اور شام کے وقت بھھ پردس دفعہ درود بھیجے گااسے قیامت کے روز میری شفاعت نصیب ہوگی۔" المحتصرة الس والتنافيظ من التنافيظ من المائيظ من التنافي التنا

اكثرواالصلوة على فان صلوتكم على مغفرة لذنوبكم واطلبوالي الدرجة والوسيلة فان وسيلتي

عند ربى شفاعة . (مناوى، فيض القدير، ٢: ٨٨، ابن عساكر في تاريخ مدينه دمشق)

" بمحدد بدزیاده سے زیاده دروو بھیجا کرو بے شک تمہارا مجھ پدرود بھیجنا تمہارے گنا ہوں کی مغفرت ہے اور میرے لیے وسیلہ بھی طلب کیا کرو (ات معحمدن الوسیلة) بے شک اللہ تعالی کے ہاں میراوسیلہ زتمہارے ق میں) شفاعت

الملهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وامام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة واللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه الاولون والاخرون (المسندالشاسني، ٢: ٨٩، رقم: ٨٥٩٣) (و في رواية ، وامام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك)

🖈 حضرت ابو ہریرہ رہ النفیز فرماتے ہیں کہ حضور منگ نیٹی نے فرمایا:

''جس کو پسند ہو کہاس کا نامہ اعمال اجروثواب کے پورے پیانے سے ناپا جائے تواسے چاہیے کہ ہم اہل بیت یہ یوں

اللهم صل على محمدن النبي وازواجه العالمين امهات المومنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد . (أبو داؤد شريف ، ١ :٢٥٨، رقم: ٩٨٢)

الله الله الله الله الماري المن المن المنافئة فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یارسول اللہ! ہم آپ پیدروو کیسے جیجیں آپ نے فر مایا: مجھ بیدرود بھیجواورخوب گڑ گڑا کر دعا بھی کیا کرواور یوں ( درود بھیجو )۔

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد . (سنن نساني، ١٢٩٣، وقم: ١٢٩٢)

الله المحضور مَنْ النَّيْرَ الله من مسعود مِنْ النَّهُ كوجمعه كےروز ايك ہزار مرتبه بيددرود شريف پرد صفى تاكيد فرمائى۔

اللها: عمل على محمد (صبي الدعليه وسلم) . (ابو نعيم، حلية الاولياء ٢١٣٤، سيوطي، الدرابمنثور ٢:٥١ اسم) سکون قلب جو جا ہتے ہوتو درود پڑھو

عن جابر بن عبد الله قبال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يقف عشية عرفة

بالموقف فيستقبل القبلة بوجهه ثم يقول لا الله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كلى شيئى قدير مائة مرة ثم يقرء قل هوالله احد مائة مرة ثم يقول: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وآل ابراهيم انك حميد مجيد وعلينا معهم مائة مرة الا قال الله تعالى يا ملائكتى ما جزاء عبدى هذا سبحنى وهلننى و كبرنى وعظمنى وعرفنى واثننى على وصلى على نبيى اشهدوا ملائكتى انى قد غفرت له وشفعته فى نفسه ولو سالنى عبدى هذا لشفعته فى نفسه ولو سالنى عبدى هذا لشفعته فى نفسه ولو سالنى

"حضرت جابر بن عبد الله نظافیناسے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم مَلَّاتِیْنِم نے ارشاد فرمایا جوبھی مسلمان وقو ف عرف کی رات قبلہ رُخ کھڑا ہوکرسو(۱۰۰) مرتبہ یوں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے بھر سو(۱۰۰) مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے بھر سو(۱۰۰) مرتبہ یوں کہتا ہے اے اللّٰہ تو درود بھیج حضرت محد مَنْ النَّیْمُ کی آل پرجیسا کہ تو نے درود بھیجا حضرت ابراہیم علیہ السلام ادرابراہیم علیہ السلام کی آل پر ہے شک تو بہت زیادہ تعریف کیا ہوااور بہت زیادہ نیزرگی والا ہےاوران کے ساتھ ہم پر بھی درود (رحمت ) بھیج جب وہ اس طرح کہتا ہے تو (اللہ پوچھتا ہے)اے میرے فرشتو! میرے اس بندے کی جزاء کیا ہونی جا ہے؟اس نے میری ت بیج قہلیل اور تلبیر وعظیم اور تعریف و ثناء بیان کی اور میرے نبی مَثَاثِیْتُم پر درود بھیجااے میرے فرشتو! گواہ رہو میں نے اس بندے کو بخش دیا ہے اور اس کی شفاعت اس کے حق میں قبول فرمالی ہے اور اگر میرایہ بندہ مجھے سے تمام اہلِ عرف کی شفاعت كرتانومين قبول كرليتا- "(بيهل شعب الايمان، ٢٠١٣م، رقم ١٨٥٠م منذرى، الترغيب والترجيب،١٣٣١، رقم ١٨٠٠) اللهم صل وسلم على سيدنا ومولينا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد من صلى عليه ( اللهم صل وسلم على سيدنا ومولينا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد من لم يصل عليه اللهم صل وسلم على سيدنا ومولينا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد انفاس الخلائق اللهم صل وسلم على سيدنا ومولينًا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد نجوم السموت اللهم صل وسلم على سيدنا ومولينا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة، صلوات الله تعالئ وملئكته وانبيائه ورسله وجميع الخلائق على سيد المرسلين وامام المتقين وقائد الغر السمحمج ليسن ونشفيع السمذنبين سيدنا ومولينا محمد وعلى اله واصحابه وازواجه وذريته واهل بيته واهل طاعتك اجمعين من اهل السموت والارضين برحمتك يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين وصلى الله على سيدنا محمد واله واصحابه اجمعين وسلم تسليما دآئما ابدًا كثيرا والحمد لله رب العلمين.

#### جہاد سے بڑھ کرفضیلت

عن ابنى بكر الصديق رضى الله عنه قال: الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم المحق

للخطايا من الماء للنار، والسلام على النبى صلى الله عليه وسلم افضل من عتق الرقاب، وحب رسول الله عسلى الله عليه وسلم افضل من مهج الانفس اوقال: من ضرب السيف في سبيل الله عزوجل. (كنز العمال، ٣١٤:٢، رقم: ٣٩٨٢)

''حضرت ابو بمرصدیق و النظیئی بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم مَلَّ النِّیْمَ بردرود بھیجنا پانی کے آگ کو بچھانے سے بھی زیادہ گنا ہوں کو مٹانے والا ہے اور حضور مثل النِّیْمَ برسلام بھیجنا بیغلاموں کو آزاد کرنے سے بڑھ کر فضیلت والا کام ہے اور حضور مثل النِّیْمَ کی ملام کے باللّٰدی راہ میں جہاد کرنے سے بھی بڑھ کر فضیلت والی ہے یا اللّٰدی راہ میں جہاد کرنے سے بھی بڑھ کر فضیلت والی ہے۔''

﴿ حضرت عبد الرحمٰن بن عوف و النفيُ فرماتے ہیں کہ حضور من النفیُ انے جنت البقیع کی طرف جا کرایک طویل محدہ فرمایا، جب میں نے اس بارے میں بوجھاتو آپ من النفی خلیا میرے پاس جرائیل آئے تصاور انہوں نے مجھے کہا: ان لا یصلی علیك احد الاویصلی علیه سبعون الف ملك

جوکوئی بھی آپ په درود بھیجے گاستر ہزارفر شتے اس پر درود (بصورت دعا) تھیجتے ہیں (مصنف ابن ابی شیبہ ۲۰/۵۱۵،مندابی یعلی ۱۵۸/رتم: ۸۴۷،شعب الایمان ملیبقی ۲:۰۱۰،رتم:۱۵۵۵)

''حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رئالنُونریان کرتے ہیں کہ جو مضور بی اکرم مَنَا تَقَوْم پرایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالی اوراس کے فرشنے اس کے بدلہ میں اس پرستر مرتبہ درود (بصورت دعاء) اور سلامتی بھیجتے ہیں۔اب بندہ کواختیار ہے جا ہے تو وہ اس سے کم آپ مَنَا تَقَوْم پر درود بھیجے یا اس سے زیادہ۔' (منداحہ ۲۱/۲/۱،ارقم ۲۱۰۵)

سب کہیں ''فرش سے تاعرش بنا تیرے لیے' دل بھی تیرے لیے اور جانِ دفا تیرے لیے کوئی لیتا ہے، تڑی کا مزا، تیرے لیے ہے سعادت کا یہ انعام عطا تیرے لیے کھ نہ باتی رہا پردوں میں چھپا تیرے لیے زیب ویتا ہے''ھہہ صدق وصفا'' تیرے لیے میں بنے لطف وکرم بُود وسخا تیرے لیے خود شِما خواں ہے دو عالم کا خدا تیرے لیے میرا جینا میرا مرنا ہو سدا تیرے لیے میرا جینا میرا مرنا ہو سدا تیرے لیے دست بست میں رہوں ضبح وسا تیرے لیے

اللهم صل وسلم على سيدنا ومولينا مجمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد رحمة الله

اللهم صل وسلم على سيدنا ومولينا محمّد وعلى السيدنا محمد بعدد فضل الله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولينا محمد وعلى السيدنا محمد بعدد خلق الله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولينا محمد وعلى السيدنا محمد بعدد علم الله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولينا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد قطرات الامطار اللهم صل وسلم على سيدنا ومولينا محمد وعلى السيدنا محمد بعدد اوراق الاشجار اللهم صل وسلم على سيدنا ومولينا محمد وعلى السيدنا محمد بعدد رمل القفار اللهم صل وسلم على سيدنا ومولينا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد ما خلق في البحار ○

\_\_\_\_\_ حضرت ابو ہر ریرہ ڈنائنڈ سے روایت ہے کہ حضور منابینے اس شخص کے خلاف ہلاکت کی دعا کی جس کے سامنے حضور منابینی کا ذكر مواوروه آپ مَنْ تَنْتُمْ لِيدرودنه بيجيج-

ا کی روایت میں ہے کہ جبرائیل نے دعا کی اور حضور مَنْ اللَّهُ کے آمین کہا۔ (خیلاصہ احادیث . ترمذی، ۵: ۵۵۰، رقم ۳۵۴۵ ، بابقول رسول الله رغم انف رجل. المستدرك للحاكم على الصحيحين ١، ٩،٥٥٠، ١٤٠، وقم ٢٥٦٤)

أكب روايت مين السيخص كوبد بخت قرار ديا كميا (المعجم الاوسط للطبراني ،٣٠ ١ ، وقع ١٣٨٧)

ا كيروايت ميں ہے من الجفاء ان اذكر عند رجل فلا يصلى على بيه بے وفائى ہے كمى كے پاس ميراذكر ہواور وه مجمع بپدارودند بینیج ـ (مصنف عبدالرزاق ۲/۲۱۲، دقم ۳۱۲۱، فتح الباری للعسقلانی ۱۱، ۲۸۱)

ا یک روایت میں ہے کہ ہروہ مجلس جس میں لوگ جمع ہوں' نہ تو اس میں اس کا ذکر کریں اور نہ ہی مجھے پیدر و دشریف پڑھیں اور تجلس برخاست ہوجائے قام واعن انتن من جیفہ ، وہ بد بودارومردار چیز سے اُٹھے۔اور قیامت کے دن پیجلس اہل مجلس کے ليحسرت كاباعث يموكي \_ (ترمذى ١٠١٥ ٣٠٠ رقع ٣٣٨٠ شعب الايمان للبيهقى ٢ /٣١٣ رقع: ١٥)

اللهم صل وسلم على سيدنا ومولينا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد كلمات الله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولينا محمد وعلى السيدنا محمد بعدد كرم الله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولينا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد حروف كلام الله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولينا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد الحبوب والثمار ( اللهم صل وسلم على سيدنا ومولينا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد اليل والنهار ○ اللهم صل وسلم على سيدنا ومولينا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد ما اظلم عليه اليل واشرق عليه النهار (

مِنْ انِ خداد سر ، بر باکن طلق دورها . درود براه هر د عاما نگوقبول بهوگی

حضرت عمر بن خطاب رہائٹی فرماتے ہیں جب تک حضور مٹائٹی کے درود نہ پڑھا جائے دعاز مین وہ سان کے درمیان معلق رہتی ہے،اس دعا کا ایک لفظ بھی او پرنہیں چڑھتا۔

(ترمذي ۳۵۲:۲ هم، رقم ۳۸۷، الترغيب والتوهيب ۲، ۳۳۰ رقم ۲۵۹)

جلداة ل

﴿ حضرت ابن مسعود والنَّيْنَةُ فرماتے ہیں میں حضور مَلَّ النّیْمُ کے ساتھ نماز پڑھتا، ابو بکر وعمر وَلَیْ اللّٰ ساتھ ہوتے ہیں جب تشہد پہنے کراللّٰد کی حمد و ثناء کی اور پھر حضور مَلَّ النّٰتُونَ ہے درود بھیجا اور پھرائے لیے دعا کی تو حضور مَلَّ النّٰتُونَ مایا سل تعطه سل تعطه بهاں اب ما نگ تجھے دیا جائے (مرمذی ۲۸۸،۲ ، وقع ۵۹۳ )

الم حضرت جابر والنفظ فرمات بين كه حضور مَا النفظ من عن مايا:

مجھے مسافر کے بیالے کی طرح نہ بناؤ کہ جب وہ اپنی منزل پر بینی جاتا ہے تو اپنی چیز وں کو اپنی سواری کے ساتھ اٹھا اٹھا ہے اور پیالے میں پانی بھر لیتا ہے ، ورنہ پانی کو بہا ہیا ہے میں پانی بھر لیتا ہے ، ورنہ پانی کو بہا دیا ہے اور سط الدعاء و احر الدعاء ۔ مجھے دعا کے شروع ، درمیان اور آخر میں وسیلہ بناؤ (لیعنی دیا ہے اجمعے دعا کے شروع ، درمیان اور آخر میں وسیلہ بناؤ (لیعنی درون شریف کے جھرمٹ میں دعا کرو) (مسند الفردوس للدیلمی ۵ ، ۵۸ ، رفع ۱۵ میں)

ال معنی کی بے شارا حادیث کتب احادیث میں موجود ہیں۔

#### صل عللى نبيسا صل على محمد

آپ ہوئے ہمارے نفیب مسلم عسلنے مسلم عسلنے مسمم مسئین غیب پر ہو نہ تم ضئین مسلم عسلنے مسمد مسلم عسلنے مسمم عسلنے مسمم عسلنے مسمد مسلم عسلنے مسمم علم عسلنے مسلم عسلنے مسلم عسلنے مسمم علم عان

بھیجا تخھے خدا نے صبیب

ہے شک ہیں آپ ہمارے قریب
لائے ہو تم کتاب مبین
عرش پہ تم ہوئے کمین
جود وسخا تمہاری ہے عام
نہ اس میں کسی کو ہے کلام
محبت تمہاری ہے ایمان

المن فدارس بريال فارويل

صل عدائے محمد یہ اچھی خبر سائی ہمیں صل عدائے محمد

جلداة ل

نجات کا ہے ہی سامان رحمت کہا ہے حق نے تخصے کہ تحفہ دیا ہے میں نے تمہیں

الغرض ان کے ہرمو پہ بیحد درود

"الشتائى نى كريم تائيم كامراقدس بركت تخليق فرمايا (الملهم صل على داس محمد فى الرءوس) ، آپ تائيم كانكون كونيات (الملهم صل على عين محمد فى العيون) ، آپ تائيم كمارك كانون كونيرت اللهم صل على اذن محمد فى الاذان) ، آپ تائيم كن بان اقدى كوذكرت (اللهم صل على لسان محمد فى الالسنة)، ورنون ل مبارك تبع ت (اللهم صل على شفة محمد فى الشفاه) ، چرة انور ضا (اللهم صل على وجه محمد فى الوجوه) ، مينا خلاص (اللهم صل على وجه محمد فى الوجوه) ، مينا خلاص (اللهم صل على وجه محمد فى الوجوه) ، مينا خلاص (الملهم صل على صدر محمد فى الصدور) ، تلب اطبر رحمت (الملهم صل على قلب محمد فى الاكاد كف وست كرم اللهم صل على حد محمد فى الاكاد كف وست كرم (اللهم صل على محمد فى الاكاد كف وست كرم (اللهم صل على على شعر محمد فى الشعور) ، العاب والنهم صل على المحمد فى اللحوم) ، استخوان (جم اقدى كا واللهم صل على المحمد فى اللحوم) ، استخوان (جم اقدى كا واللهم صل على سن محمد فى الاهدام) ، باز وقوت (اللهم صل على سن محمد فى الاسنان) ، با كاقدى رضا حلى غلى قدم محمد فى الاقدام) ، باز وقوت (اللهم صل على يد فى الاسنان) ، با كاقدى رضا حلى فى الناوصاف ت آپ تائيم كين فرائى توارشا وفر مايا اللهم صل على يد محمد فى الاقدام) ، باز وقوت (الناهم صل على يد محمد فى الاقدام) ، باز وقوت (الناهم صل على يد محمد فى الاقدام) ، باز وقوت (الناهم صل على يد محمد فى الاقدام) ، باز وقوت (الناهم صل على يد محمد فى الاقدام) ، باز وقوت (الناهم صل على يد محمد فى الاقدام) ، باز وقوت (الناهم صل على يد محمد فى الاقدام) ، باز وقوت (الناهم صل على يد محمد فى الاقدام) ، باز وقوت (الناهم صل على يد

رکھے آئیں کوئی بانھیب
صل علی محمد
حق سے ہے وہی تو دور
صل علی محمد
صل علی محمد
صل علی محمد
مر دو کرم سے نور نور
صل علی محمد
مر اور کرم ہے تور کور
صل علی محمد
مدل علی محمد

رسول خدا ہیں قریب انکار ہے اس کا عجیب مانے نہ آپ کو جو نور دل میں ہے اس کے فتور دل کو مرے آقا حضور دل کو مرے آقا حضور دل کو مرے آقا حضور منحمی برکت تمہارے نام کی فطا دھل گئی ان کی خطا دھل گئی ہے غلام کا ہے غلام

صــل عـــلـــى مــحــمــد

ان په درود اور سلام

( ﷺ القرآن مفتى غلام سرورقادرى عليه الرحمة )

#### زامد تیری نماز کومیراسلام ہے

حضرت مهل بن سعد ساعدی مثل نین نی مرات میں کہ حضور مَلَاثِیْنَم نے فرمایا: وضو کے بغیر نماز نہیں، وکر خدا کے بغیر وضو نہیں۔ولاصلوٰۃ لمن لم یصل علی نبی اللہ فی صلاته .

اوراین نماز میں جوابیے نبی مَلَا تَیْمُ مِی مِدرود بیس بھیجناس کی نماز نبیس۔

(المستدرك للحاكم على الصحيحين ١، ٢٠٨: ٩٩٢، دارقطني ١٠ ١:٥٥س)

المحضرت الومسعود انصاري والتفيَّة فرمات بين كه حضور مَنْ النَّيْمَ في مايا:

من صلى صلاة لم يصل فيها على ولا على اهل بيتي لم تقبل منه

جس نے نماز پڑھی اور مجھ پراورمیر ہے اہل ہیت پہدرود نہ بھیجاتو اس کی نماز قبول ہی نہیں (دار قطنی ۶۰۵۰، رقم ۲) حضرت ابومسعود رٹائٹنڈ ہی فر ماتے ہیں جس نماز میں حضور مُلَّائِیْزُ اور اہل ہیت پہدرود نہ بھیجا جائے میں اس کونماز کامل نہیں سمجھتا (ایضاً ، ۲۳۲۱، رقم ۸)

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد في الاولين والاخرين وفي الملاء الاعلى الى يوم الدين ـ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وانزله المنزل المقرب منك يوم القيمة .

اللهم صل على روح محمد في الارواح وعلى جسده في الاجساد وعلى قبره في القبور \_

اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المومنين والمومنات والمسلين والمسلمات .

اللهم يا رب محمد وال محمد صل على محمد وال محمد واعط محمدا الدرجة والوسيلة في الجنة اللهم رب محمد وال محمد اجز محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله .

جہاں ہے بھی درود پڑھو پہنچتا ہے

حفرت امام زین العابدین و التفران نے ایک مخص کودیکھا جوحضور منا الفرام کی قرانور کے قریب ایک بروکے سوارخ کی طرف آتا اور اس میں داخل ہو کر دعا ما نگنا، آپ نے اس کو بلا کر فر مایا کیا میں تنہیں وہ حدیث ند سُنا وَں جو میں نے اپنے والد گرامی (امام حسین ولائن ہے کہ کہ اس کی اس میں نے اپنے باپ (سیدناعلی الرتضی کرم اللہ وجہہ) سے اور انہوں نے حضور منافظ کے سن کراس کو روایت کیا کہ آپ نے فر مایا:

لا تتنحدوا قبری عید او لاہیوتکم قبورا و صلوا علی فان صلوتکم تبلغنی حیث ما کنتم . میری قبرکوعیدنه بناوُ (کهجس طرح عیدسال میں دومرتبه آتی ہے اس طرح تم بھی سال میں صرف دو ہی مرتبه آو بلکه ممکن ہوتو کثرت ہے آو) اور نہ اپنے کھرون کوقبرستان بناؤ اور بھے پہ درود بھیجو ہے شک تمہارا درود جھے بھی جاتا

حبل إق ال

شان خداد در این بات کار ده ۱

ے۔(مصنف ابن ابی شیبه ۲، ۱۵۰، رقم: ۲۳۲۵)

، برود بی نبیس بلکه سلموا علی فان تسلیمکم یبلغنی اینماکنتم مجھ پیسلام بھی بھیجا کروتم جہال بھی ہو گئے تہارا ملام مجھ تک پینچ جاتا ہے۔ (عن علی مرفوعا کشف انحفاء للعجلوانی ۳۲،۲۰ رقم ۳۲،۲)

اللهم صل على محمد عبدك ونبيك النبي الامي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اهل مته .

اللهم صل على محمد في الاولين وصل على محمد في الاخرين وصل على محمد في النبيين وصل على محمد في النبيين وصل على محمد في الملاء الاعلى الى يوم الدين اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وامام المتقين وخاتم النبيين عبدك ورسولك امام الخير وقائد النجير ورسول الرحمة اللهم ابعثه المقام المحمود الذي يغبطه به الاولون والاخرون.

# روزانه سوم تنبه درود برخضے سے سوحاجات بوری ہوتی ہیں

حضرت انس طالفن سے روایت ہے کہ حضور منافیقی نے فرمایا:

"جوفض جعد کے دن اور رات میں مجھ پہوم تبدورود بھیجا ہے اللہ تعالی اس کی سوحاجات پوری کردیتا ہے ستر آخرت کی اور تمیں دنیا کی پھر ایک فرشنے کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے جواس درود کو میری قبر میں مجھے پیش کرتا ہے جس طرح تمہیں تحاکف پیش کے جاتے ہیں ان علمی بعد موتی کعلمی فی الحیاة ۔ میراعلم وفات کے بعد بھی ایسانی ہے جیسا کہ وفات سے پہلے تھا۔" رکنز العمال ۱: ۵۰۷ دقم ۲۲۳۲)

ایک روایت میں ہے کہ فرشتہ درود بھیجنے والے کانام ونسب اور قبیلہ بتاتا ہے تو میں بیسب پچھاپنے پاس سفید کاغذ پر ( لکھ کر ) محفوظ کرلیتا ہوں (شعیب الایمان للبیھنی ۳،۱۱۱، دفیم ۳۰۳۵)

البودرداء والتنظير المالية المنظم الم

"جبتم الله تعالی ہے کوئی حاجت طلب کروتو آغاز درود شریف ہے کیا کرو کیونکہ الله تعالیٰ اس ہے بے نیاز ہے کہ
اس سے دوحاجتوں کا سوال کیا جائے توان میں ہے ایک کوتو پورا کردے اور دوسری کونہ کرے۔ '(کشف السحفاء
للعجلوانی ۳۹:۲، رقم ۱۲۲۰)

یعنی درودتویقینا قبول بی قبول ہے تو اس کے صدیقے تمہاری حاجت بھی قبول ہوجائے گی۔

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد حتى لا يبقى من الصلوة شيء وارحم محمدا وال محمد حتى لا يبقى من الصلوة شيء وارحم محمد وال محمد حتى لا يبقى من الرحمة شيء وبارك على محمد وعلى ال محمد حتى لا يبقى من البركة شيء وسلم على محمد وعلى ال محمد حتى لا يبقى من السلام شئى .

#### درودشريف بل صراط پينور ہوگا

حضرت ابو ہریرہ رہائٹۂ ہے روایت ہے کہ حضور مَثَالِثَہُ مِ نے فر مایا:

الصلوة على نور على الصراط " بمحمد بي بهيجا موادرود بلمر اطبي توربن جائے گا۔ "

جو تحص مجھ پہ جمعہ کے دن استی مرتبہ درو دشریف پڑھے گا اس کے استی سال کے گناہِ معاف ہوجا کیں گے۔

(مسند الفردوس للديلمي ٢: ٨٠٨، رقم: ١٨١٣)

ایک روابت میں ہے کہ جوسومر تبہ مجھ پہ درود پڑھے گاوہ قیامت کواس حال میں آئے گا کہاں سے چبرے پر بہت زیادہ نور ہوگا اور اس نورکود نیرکرلوگ (حیرت ہے) بول اُتھیں گے کہ ای شیء کان یعمل ھذا ۔ بیبندہ کیا کام کرتا ہوگا؟ (جس کی وجہ سے آج اس کواس قدرنورحاصل ہوا)۔ (بیہفی فی شعب الایمان، ۱۱۲:۳ ، ص۳۹۳)

اى كيم موازيسو امسحالسكم بالصلوات على . اين مفلول كودرود شريف ميه جايا كرويعني درود بإك كى محافل كيا كرو(مسند الفردوس للديلمي ٢٩١/٢ م ٣٣٣٠)

اکیاروایت میں ہے جمعہ کے دن سومر تنہ درود شریف پڑھنے والے کوقیامت کے دن جونور ملے گالو قسم ذلك النور بین النحلق لو سعهم - اگروه تمام مخلوق میں تقسیم کردیا جائے توان کو کافی ہوجائے گا۔

(اخرجه ابونعيم في حلية الاولياء، ٧٠٠٨ والهندي في كنز العمال ١:٥٠٥، ٢٢٣٠)

البلهم صل عبلى محمد وعلى ال محمد صلوة تكون لك رضاء ولحقه اداء واعطه الوسيله وابعثه المقام المحمود الذي وعدته واجزه عنا ما هو اهله واجزه افضل ما جازيت نبيا عن امته وصل عليه وعلى جميع اخوانه من النبيين والصالحين يا ارحم الراحمين.

البلهسم صبل عبلنى محمد وعلنى اله واصحابه واولاده وازواجه وذريته واهل بيته واصهاره وانصاره واشياعه ومحبيه وامته وعلينا معهم اجمعين يا ارحم الراحمين .

اللهم صل عنلي سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الامي وعلى اله وازواجه وذريته وسلم عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك .

مجھ پیخوبصورت انداز ہے درود بھیجو

حضرت مجابد عليه الرحمة فرمات بين كه حضور مَا النَّا المرحمة فرمايا:

انكم تعرضون على باسماء كم وسيمائكم فاحسنوا الصلوة على

" تم اینے نامول اور علامتوں کے ساتھ میرے سامنے پیش کیے جاتے ہوللذا جمھے پہنہایت خوبصورت انداز ہے درود بجيجاً كرو-' (مصنف عبد الرزاق ٢١٣/٢، رقم ١١١٣)

جلداة <del>أ</del>ل

🛧 ابن مسعود الله على نبيكم واحسنوا الصلوة على نبيكم . جبتم نماز پڑھ چکو(یاجبتم درود پڑھنا جاہو) تواپنے نبی مَنَاتَثِیْم پہنہایت خوبصورت انداز ہے درود بھیجا کرو۔ (ایضاً ۲/۴/۳، نمبر ۱۱۴)

الله حضرت عقبه بن عامر طالتنزيه ساروايت ہے كه حضور مَثَالَثَيْزُم نے فرمايا:

اذا صليتم على فاحسنوا الصلواة فانكم لا تدرون لعل ذلك يعرض على -

جبتم مجھ پہدرود بھیجوتو نہایت خوبصورت انداز ہے بھیجو کیونکہ ہوسکتا ہے اورتم نہیں جانے کہتمہارا درود مجھ پر بیش کیا مِا تا ہے، (كنز العمال 1: ٤ فس، نمبر ١٩٣)

اللهم صل على سيدنا محمد حاء الرحمة ميما الملك ودال الدوام السيد الكامل الفاتح الخاتم عدد ما في علمك كائن او قد كان كلما ذكرك وذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون صلوة دائمة بدوامك بقية بقائك لامنتهى دون علمك انك على كل شيء

#### درود برخضنے والے کی شفاعت کا وعدہ

حضرت ابو ہریرہ زلائنڈ سے روایت ہے کہ حضور منگائیڈ ہم نے فرمایا :جومیری قبرانور کے نز دیک آ کر مجھے پیدرود بھجتا ہے ہیں خودسنتا ہوں اور جو دوررہ کر پڑھتا ہے تو وہ اس کام پرایک مقررشدہ فرشتے کے ذریعے مجھے پہنچایا جاتا ہے اور درود پاک درود مجھنے والے کے دنیاوآ خرت کے معاملات کے لیے قبل ہوجاتا ہے۔وکنت کے شہیدا وشفیعا اور میں (قیامت کے دن)اس کا گواہ بول گااوراس کی شفاعت کرول گا۔ (کنز العمال ۱۹۸۱م، نمبر ۲۱۹۸)

اللهم صل على سيدنا محمد ن الذي ملات قلبه من جلالك وعينه من جمالك فاصبح فرحا مسرورا مؤيدا منصورا وعلى اله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله على ذلك.

حضرت على المرتضى والنفزيد وايت ہے كہ حضور من النفز من الن ۔ شریک بھی ہوتا ہے تواس کے غزوہ میں شریک ہونے کا تواب حیار سوجے کے برابر ہےاور بیخوشخبری سُن کروہ لوگ پریشان ہو گئے جو جہادکرنے پوقدرت رکھتے تھے اور نہ ہی جج کرنے کی استطاعت پس اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی آب منگائیٹیم کی طرف ما صلب عليك احدا لا كتبت صلاتك باربعمائة غزاة كل غزاة بار بعمائة حجة .

جو تحض آپ پیا یک مرتبهٔ درود بھیجے گااس کا ثواب جارسوغز وات کے ثواب کے برابرلکھ دوں گااور ہرغز وہ کا ثواب جار سوج کے برابرہوگا(القول البدیع للسخاوی ۲۲۱)

اللهم صل علني محمد بعدد من صلى عليه وصل على محمد بعدد من لم يصل عليه وصل على محمد بعدد من لم يصل عليه وصل على محمد كما تنبغي الصلوة عليه رصلي الله على نبينا محمد كما تنبغي الصلوة عليه رصلي الله على نبينا محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون .

## درودشریف صدقہ ہے اس کے لیے جس کے پاس مال نہیں

حضرت ابوسعیدخدری طالنین سے روایت ہے کہ حضور منا النین نے فرمایا:

"جس كے پاس صدقه كرنے كے ليے مال بيس وه اپنى وعاميں يوں كم: السلهم صلى عسل عسل محمد عبدك ورسولك وصل على المومنين و المومنت و المسلمين و المسلمات يكي اس كى طرف سے صدقه مو حائے گا۔"

(اخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين ٣:٣٣) ، نمبر ٢٥ ا ٢، هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه)

الم حضرت عائشه مديقه وللفخاسة مرفوعاروايت ہے كه حضور مَالَيْنَامُ في أن مايا:

من سره ان يلقى الله وهو عنه راض فليكثر الصلواة على \_

جو خص اللّٰدتعالیٰ ہے حالت رضاء میں ملنا خاہے وہ میر ہے اوپرزیادہ سے زیادہ درود بھیجے۔

(ميزانِ الاعتدال في نقد الرجال للذهبي ٢٣٥/٥)

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ملء الدنياء ملُ الأخرة وارحم محمدا وال محمد ملء الدنيا وملء الأخرة واجز محمدا وال محمد ملء الدنيا والاخرة وسلم على محمد وعلى ال محمد ملء الدنيا وملء الأخرة \_

## كتاب مين اسم محد مَنْ يَنْ أَلَيْ اللهِ عَلَى مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

حضرت ابو ہریرہ ملائفہ سے روایت ہے کہ حضور منالی کی اندار مایا:

من صلى على في كتاب لم تزل الملائكة تستغفرله ما دام اسمى في ذلك الكتاب ـ

جو تخص مجھ پرکسی کتاب میں (میرانام لکھ کر) درودشریف بھیجتا (لکھتا) ہے تو فرشتے اس کے لیے اس وقت تک مجھش کی دعا کرتے رہتے ہیں جب تک کہ میرانام اس کتاب میں موجو در ہتا ہے۔ «السعیدیم الاوسط للطہوانی ۲۳۲:۲،

رقم: ١٨٣٥ م الترغيب والترهيب للمنذري ١: ١٢ رقم: ١٥٥ ا)

اما تنحتم الصلوة على في كتابك رتوا في كتاب مين مجه بركمل درود كيون بين لكها أسكن المين المين أمين المين فرمايا

(سير اعلام النبلاء للذهبي، ٢ ١ : • ٨ ١ ، تذكره الحفاظ للقسيراني ٣: ١٨٠٠)

ت حضرت محمد بن الى سليمان الوراق فرمائة بين كه مير الدكوسرف اس كي بخش ديا مميا كدوه برصديث مين نام مصطفيًا

اللهم صل على سيدنا محمد ن السابق للخلق نور ه ورحمة للعلمين ظهوره عدد من مضى من خلقك ومن بقى ومن سعد ومن شقى صلاة تستغرق العد وتحيط بالحد صلاة لا غاية لها ولا منتهى ولا انقضاء صلاة دائمة بدوامك وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مثل ذلك .

#### آليك وضاحت

اس باب میں جتنے درود شریف کھے جارہ ہیں ان میں سے ہردرود پاک کی الگ الگ فضیلت ہے اور بہتمام درود بزرگانِ
دین سے مروکی ہیں اور ہردرود شریف کے تحت کوئی نہ کوئی واقعہ بھی ہے جو کہ امام نبھانی مُراسَد کی کتاب کمیل الحسنات تلخیص افضل
الصلوات علی سید السادات میں دیکھا جا سکتا ہے میں نے صرف حصول برکت کے لیے بیدوردد پاک کھے ہیں اوراع راب بھی نہیں
لگائے نیز ہرعنوان کے تحت جس قدرا حادیث تھیں وہ بھی تمام نقل نہیں کیس تا کہ اختصار ہو سکے کیونکہ یہ کتاب درود شریف کی نہیں
ہے کہ تمام تفاصیل کا ذکر کیا جائے بلکہ درود پاک تو دعائے آ داب میں ہے ایک ادب تھا جو کہذات مصطفیٰ مُن اللہ اللے کے ساتھ طبعی وفطری
مجبت کی وجہ سے طویل ہو گیا ورنہ میں شنی کون کے گا اگر ہم مختلف حیلوں بہانوں سے آ قاعلیہ السلام کی عظمت کو بیان نہ کریں ۔

محبت کی وجہ سے طویل ہو گیا ورنہ میں شنی کون کے گا اگر ہم مختلف حیلوں بہانوں سے آ قاعلیہ السلام کی عظمت کو بیان نہ کریں ۔

شاہ بطحا کی مدح سرائی اصل سنت کے حصے میں آئی

#### مردن رات میں تنین مرتبددرودشریف پڑھنا دون مربر مار خالفند کرچیز مرافیظ نافید در

حضرت ابوكا بل بالنفظ كوحضور منالة ينتم في مايا:

اعلمن يا ابا كاهل انه من صلى على كل يوم ثلاث مرات وكل ليلة ثلث مرات حبالى وشوقا كان حقا على ان يغفر له ذنو به تلك الليلة و ذلك اليوم .

اے ابو کا ہل جان لے جو محض تین مرتبہ ہردن میں اور تمین مرتبہ ہررات میں محبت وشوق کے ساتھ میرے اوپر درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس دن رات کے اس بندے کے گنا ہوں کو بخشا اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے۔

(المعجم الكبير للطبراني ١٨: ٣٢٢ رقم ٩٢٨)

الكران من ما لك والنفظ من روايت م كر حضور من النفظ من ما يا:

''کوئی دوآ دمی ایسے ہیں کہ جوآ پس میں محبت رکھتے ہوں ایک دوسرے کوملیس ،مصافحہ کریں پھرنبی مَنَّا اَیُّنَا میں ہورود بھیجیں توجُد اہونے ۔ سے پہلے ان کے اسکے بچھلے گناہ معاف نہ ہوں' (مسند ابو یعلی ۵، ۳۳۳، دفع ۲۰۴)

الملا حضرت عا تشمه يقته في في الشيخاب روايت هي كه حضور من النظيم في مايا:

جو تحص بھی مجھ بیدرود بھیجنا ہے ایک فرشتہ اس درود کولیکر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے پھر اللہ نتعالی اس فرشتے کوفر ماتا ہے کہ اس درود کومیرے بندے (حضور منافیلیلم) کی قبر انور میں لیے جاتا کہ آب منافیلیلم درود بھیجنے والے کے لیے

دعائے مغفرت کریں اور اس سے اس (درود بھیخے والے) کی آئکھوں کو مھنڈک بہنچے۔

(مسند الفردوس للديلمي ١٠٠٠ نمير ٢٠٢٢)

ابوذر شائنی سے روایت ہے کہ حضور مثالثین نے فرمایا:

من صل على يوم الجمعة مائتي صلاة غفرله ذنب مائتي مام

" جوجمعہ کے دن مجھ بید دوسومر تنبہ درود بھیجاس کے دوسال کے گناہ معاف کر دیئے جا کیں گے۔''

(كنز العمال ١٠٤٠ نمبر ٢٢٣١)

#### مل جزاء الاحسان الاالاحسان

عن ابى طلحة رضى الله عنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم واسارير وجهه تسرق فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مارايتك اطيب نفسيا ولا اظهر بشرا منك فى يومك هذا فقال ومالى لا تطيب نفسى ولا يظهر بشرى وانما فارقنى جبريل الساعة فقال يا محمد من صلى عليك من امتك صلاة كتب الله له بها عشر حسنات ومحاعنه عشر سيئات ورفعه بها عشر درجات وقال له الملك مثل: ما قال لك ؟ قلت : يا جبريل ، وما ذاك الملك؟ قال: ان الله وكل بك ملكا من لدن خلقك الى ان يبعثك لا يصلى عليك احد من امتك الاقال: وانت صلى الله عليك عليك احد من امتك الاقال:

''حضرت ابوطلحہ رُٹائیڈ بیان کرتے ہیں کہ میں حضور نی اکرم کا گھڑا کی خدمت میں حاضر ہوااور درآ نحالیہ آپ ما گھڑا کو آج کے جہرے کے خدو خال خوش سے چیک رہے تھے میں نے عرض کیا یارسول اللہ مُٹائیڈ ا پ ما گھڑا کو آج کے جہرے کے خدو خال خوش نہیں پایا (اس کی کیا وجہہ؟) حضور نبی اکرم مُٹائیڈ ا پہرا کیل ابھی میرے پاس سے روانہ ہوا ہے اور جھے کہا اے محمد ما گھڑا آپ مُٹائیڈ کی امت میں سے جو بھی آپ مُٹائیڈ کی رایک مرتبہ دروو بھی تا اللہ تعالی اس کے بدلے اس کے لیے دس نیکیاں لکھ دیتا ہے اور دس گنامعاف کردیتا ہے اور دس درجات بلند کردیتا ہے اور فریت اس کے بدلے اس کے لیے دس نیکیاں لکھ دیتا ہے اور دس گنامعاف کردیتا ہے اور دس مُٹائیڈ کی فرات ہیں: میں ہے اور فریت اس کے لیے اس کے بیا محالمہ ہے؟ تو اس نے کہا ہے جمال اللہ تعالیٰ نے آپ مُٹائیڈ کی پیدائش سے جو بھی نے کہا اللہ تعالیٰ نے آپ مُٹائیڈ کی پیدائش سے جو بھی لے کر آپ ما گھڑا کی بعدائش کی بیدائش سے جو بھی اس میں ہے جو بھی درود (بھورت رحمت) آپ ما گھڑا کی درود جسی اس میں ہے جو بھی درود (بھورت رحمت) آپ مُٹائیڈ کی رود درو جسی اس میں ہے جو بھی درود (بھورت رحمت) آپ ما گھڑا کی درود جسی اس میں ہی ہو بھی درود (بھورت رحمت) میں ہو بھی درود (بھورت رحمت) اللہ نی درود جسی اللہ اللہ بھی درود (بھورت رحمت) کی بھی درود (بھورت رحمت) کی بھی درود (بھورت رحمت) کی بھی درود کی بھی درود بھی درود (بھورت رحمت) کی بھی درود (بھورت رحمت) کی بھی درود (بھورت رحمت) کی بھی درود کی بھی درود کی بھی درود (بھورت رحمت) کی بھی درود کی بھی

المن انس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا قال العبد اللهم صل على مسحمد خلق الله عبر وجناح بالمغرب مسحمد خلق الله عبر وجل من تلك الكلمة ملكاله جناحان جناح بالمشرق وجناح بالمغرب

ورجلاه في نخوم الارضين ورأسه تحت العرش فيقول صل على عبدى كما صلى على نبيى فهو يصلى عليه الى يوم القيامة

" حضرت انس بن ما لک رفائن سے روایت ہے کہ حضور منافیظ نے فر مایا: جب کوئی محصل علی محمد کہتا ہے۔ تو اللہ تعالی ان کلمات سے ایک فرشتہ پیدا فر ما تا ہے جس کے دو پر ہیں ایک مشرق میں ایک مغرب میں اور اس کی دو ٹائلیں ساتوں زمینوں کی آخری حدود تک ہیں اور اس کا سراللہ تعالی کے عرش کے بیچے ہے پس اللہ تعالی اس فر شتے کوفر ما تا ہے قیامت تک اس شخص بیاس طرح درود بھیج جس طرح اس نے میرے نبی پدرود بھیجا وہ فرشتہ اس بندے کے لیے قیامت تک درود بھیجا وہ فرشتہ اس بندے کے لیے قیامت تک درود بھیجا دے گا۔ (دیلی مندالفردوں ،۱۱۲۸۱ ، تم ۱۲۸۲ ، تم ۱۲۲۲)

اللهم صل على نور الانوار وسرالاسرار وترياق الاغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمدن المختار واله الاطهار واصحابه الاخيار عدد نعم الله وافضاله .

# جومجھ پیدرود پڑھنا بھول گیاوہ جنت کاراستہ بھول گیا

حضرت جعفر والنيئة اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ حضور منافیق نے فرمایا:

من ذكرت عنده فنسي الصلوة على خطئ طريق الجنة يوم القيامة .

(مصنف این ابی شیبه، ۲:۲۱ ۳، رقم: ۳۱۵۹۳)

جس شخص کے سامنے میراذکر کیا جائے اور وہ مجھے پہ درود پڑھنا بھول جائے تو وہ قیامت کے دن جنت کا راستہ بھول جائے گا۔ایک روایت میں ہے ایباشخص قیامت کے دن جنت کی بجائے دوزخ کی طرف چل پڑے گا۔ رمندالفر دوں لندیلی، ۲۳۴۳ بنبر ۵۹۸۵)

ا يكروايت من ب فلا هو منى و لا انا هند ندم رااس كولى تعلق ب نداس كا محص كولى واسط (اينا ١٩٩١) اللهم صل على الذات المحمدية اللطيقية الاحدية شمس سماء الاسرار ومظهر الانوار ومركز مدار الجلال وقبطب فلك الجلال، اللهم بسرة لديك وبسيره اليك امن خوفى و اقل عشرتى و اذهب حزنى و حرصى و كن لى و خذنى اليك منى و ارزقنى الفناء عنى و لا تجعلنى مفتونا بنفسى محجوبا بحسى و اكشف لى عن كل سرّ مكتوم يا حى يا قيوم .

درود کی برکت سے اونٹنی بول بڑی

عن عبد الله ب عمر رضى الله عنه ما قال: كنا جلوسا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل اعرابي جهورى بدوى يمانى على ناقة حمراء فاناخ بباب المسجد ثم قعد فلما قضى نحبه قالوا: يا رسول الله ان الناقة التي تحت الاعرابي سرقة قال: اثم بينة؟ قالوا نعم يا رسول الله قال يا على خذ حق الله من الاعرابي ان قامت عليه البينة وان لم تقم فرده الى قال فاطرق

جلداةل

الاعرابي ساعة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا اعرابي لا مر الله والا فادل بحجتك فقالت الناقة من خلف الباب: والذي بعثك بالكرامة يا رسول الله ان هذا ما سرقني ولا ملكني احد سواه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا اعرابي بالذي انطقها بعذرك ماالذي قلت؟ قال: قلت: اللهم انك لست برب استحدثناك ولا معك اله اعانك على خلقنا ولا معك رب فشك في ربو بيتك انت ربنا كما نقول وفوق ما يقول القائلون اسالك ان تصلى على محمد وان تبرئيني ببراء تي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم والذي بعثني بالكرامة يا اعرابي لقد رايت الملائكة يتبدرون افواه الازقة يكتبون مقالتك فاكثر الصلاة على .

'' حضرت عبدالله بن عمر بْنَافْهُمَا بيان فرمات بين كه بم حضور نبي اكرم مَنَافِيَّتُم كارد كرد بينه هوئ يتصركه ايك بلند آواز والا یمنی دیہاتی بدوا پی سرخ اونمنی کے ساتھ ادھرآیا اس نے اپنی اونمنی مسجد کے دروازے کے سامنے بٹھائی اورخود آکر جارے ساتھ بیٹھ گیا پھر جب اس نے اپناواویلاختم کرلیا تو صحابہ کرام علیهم الرضوان نے عرض کیا کہ یارسول اللّٰدمَ فَاثَیْنِکم یہ اُومَیٰ جودیہاتی کے قبضہ میں ہے یہ چوری کی ہے حضور مَثَالِیُومِ نے فرمایا کیااس پرکوئی دلیل ہے؟ صحابہ نے عرض کیا: ہاں جی۔ یارسول الله مَنْ اللّٰهُ اِتَو آ بِ مَنْ اللّٰهُ اللِّم نے حضرت علی مَنْ اللّٰهُ الله سے ارشا وفر مایا کدا گراس اعرابی پر چوری کی گوائی ال جاتی ہے تو اس سے اللہ کاحق لو (لیعنی اس پر چوری کی حد جاری کرو) اور اگر چوری کی شہادت نہیں ملتی تو اس کومیری طرف لوٹا دو۔راوی بیان کرتے ہیں کہ پھراعرانی نے جھاد ریے لیے اپناسر جھکایا پھرحضور مَالِّ ﷺ نے فرمایا اے اعرابی اللہ کے حکم کی پیروی کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ وگرنہ میں تہہاری جحت سے دلیل پکڑوں گا پس اس اثناء میں دروازے کے پیچھے سے او تنی بول پڑی اور کہنے لگی شم ہے اس ذات کی جس نے آب مظافیظ کوئ کے ساتھ معبوث فر مایا نہ تو اس مخص نے مجھے چوری کیا ہے اور نہ ہی اس کے سوامیراکوئی مالک ہے پس حضور مَثَاثِیم نے ارشاد فر مایاتشم ہاں ذات کی جس نے اس اونٹنی کو تیراعذربیان کرنی کے لیے قوت کو یا لی بخش اے اعرابی بیربتا تونے سر جھکا کرکیا كها تفا۔ اعرابی نے عرض كيايار سول الله من لي الله الله الله تو ايسا خدانيس ہے جسے ہم نے پيدا كيا ہواور نه بى تيرے ساتھ کوئی اور الداور رب ہے کہ ہم تیری ربوبیت میں شک کریں تو ہمارارب ہے جیسا کہ ہم کہتے ہیں اور کہنے والوں کے کہنے سے بھی بہت بلند ہے ہیں اے میرے اللہ میں تھے سے سوال کرتا ہوں کہ تو حضور مُنَافِیْزُم پر درود بھیج اور بیا کہ مجھے میرے الزام سے بری کردے حضور من النظام نے ارشاد فرمایا: اس رب کی متم جس نے مجھے عزت کے ساتھ مبعوث کیا اے اعرابی میں نے دیکھا کہ فرشتے تمہاری بات کو لکھنے میں جلدی کررہے ہیں پس تو کبڑت سے مجھ پر درود بھیجا کر۔'' (المستدرك للحاكم على المحيسين ،٦٤٦:۴ نمبر٣٣٣)

البلهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وادم ونوح وابراهيم وموسلي وعيسلي وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين (

اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلواة دائمة بدوام ملك الله ○ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ن الروف الرحيم ذى الخلق العظيم وعلى الله واصعابه وازواجه في كل لحظة عدد كل حادث وقديم ○

ورود پاک نے بل صراط سے باسانی گزاردیا

عن عبد الرحمن بن سمرة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انى رأيت البارحة عن عبد الرحمن بن سمرة قال: خرج رسول الله صلى الشعلية وسنم ذلك ورايت رجلا من امتى قد احتوشته الشياطين فجاء ه ذكر الله فخلصه منهم ورايت رجلا من امتى يلهث من العطش فجاء ه صيام رمضان فسقاه ورايت رجلا من امتى من بين يديه ظلمة ومن خلفه ظلمة وعن يسمينه ظلمة وعن شماله ظلمة ومن فوقه ظلمة ومن تحته ظلمة فجاء ه حجه وعمر ته فاستخر جاه من الظلمة ورأيت رجلا من امتى جاء ه ملك الموت ليقبض روحه فجاء ته صلة الرحم فيقالت ان هذا كان واصلا لرحمه فكلمهم وكلموه وصار معهم ورايت رجلا من امتى يتقى وهج النبار عن وجهه فجاء ته زبانية العذاب فجاء ه امره بالمعروف ونهيه عن المنكر فاستقده من ذلك ورايت رجلا من امتى هوى في النار فجاء ته دموعه التى بكى من خشية الله فاخر جته من النار ورايت رجلا من امتى قد هوت صحيفته الى شماله فجاء ه خوفه من الله فاخذ صحيفته في يمينه ورايت رجلا من امتى قد خف ميز انه فجاء اقراضه فنقل ميز انه ورايت رجلا من امتى عرن المتى عن المتى عنه المتى المتى عنه عنه الله فبحاء المواضة فياء المواضة على عنه الله فاخذت بيده فاقامته على الصواط مرة ويجئو مرة ويتعلق مرة فجاء ته صلاته على فاخذت بيده فاقامته على الصواط حتى جاوز ورايت رجلا من امتى انتهى الى ابواب الجنة فغلقت الابواب دونه فجاء ته شلاه فهاء الابواب دونه فجاء تله المناه فلك الكالة الله فاخذت بيده فاقامته على شهادة ان لا اله الا الله فاخذت بيده فادحلته الجنة .

'' حضرت عبدالرحلٰ بن سمرہ اللہ نئی بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم من اللہ کا دن گھر سے باہر تشریف لائے اور فر مایا کہ گذشتہ شب میں نے خواب میں مجیب چیز دیکھی میں کیاد کھتا ہوں کہ فرشتوں نے میری است کے ایک آدمی کو گھیرا ہوا ہے اس دوران اس مخف کا دضوء وہاں حاضر ہوتا ہے اوراس آدمی کو اس مشکل صورت حال سے نجات دلاتا ہے اور میں اپنی است کا ایک آدمی دیکھتا ہوں کہ اس پر قبر کا عذاب مسلط کیا گیا ہے پس اس کی نماز آتی ہے اور اس کو اس عذاب سے نجات دلاتی ہے اور اس کو اس عذاب سے نجات دلاتی ہے اور میں ایک آدمی دیکھتا ہوں کہ اس کو شیاطین نے گھیرا ہوا ہے پس اللہ کا ذکر (جووہ کیا کرتا ہے اور اس کو ان شیاطین سے نجات دلاتی ہے اور میں اپنی است کا ایک آدمی دیکھتا ہوں کہ بیاس کے مار سے اس کا برا حال ہے پس رمضان کے روزے آتے ہیں اور اس کو پانی پلاتے ہیں اور میں اپنی است کا ایک آدمی دیکھتا ہوں کہ بیاس کے دمی دیکھتا

حلداةل

ماسوم المنظمة المنظمة

موں جس کے آگے پیچھے، دائیں بائیں، اوپر نیچ تاریکی ہی تاریکی ہے پس اس کا جے اور عمرہ آتے ہیں اور اس کو تاریکی سے نکالتے ہیں اور میں اپنی امت کا ایک آ دمی دیکھتا ہوں کہ ملک الموت (موت کا فرشتہ) اس کی روح قبض کرنے کے لیے اس کے پاس کھڑا ہے اس کا صلہ رحم آتا ہے اور کہتا ہے بیٹن صلہ رحمی کرنے والا تھا پس وہ ان سے کلام کرتا ہے اور وہ اس سے کلام کرتے ہیں اور وہ ان کے ساتھ ہوجا تا ہے اور میں اپنی امت کا ایک آ دمی و یکھا ہوں جوایے چبرے سے آگ کا شعلہ دور کررہا ہے ہیں اس کا صدقہ آجاتا ہے اور اس کے سریر سامیر بن جاتا ہے اور اس کے چبرے کوآ گ سے ڈھانپ لیتا ہے اور میں اپنی امت کا ایک آدمی دیکھتا ہوں اس کے پاس عذاب والے فرشتے آتے ہیں پس اس کے پاس اس کا امر بالمعروف وہی عن المئكر آجاتا ہے اور اس کوعذاب سے نجات دلاتا ہے اور میں نے این امت کا ایک آ دی دیکھا کہ وہ آگ میں گراہوا ہے ہیں اس کے وہ آنسوآ جاتے ہیں جواس نے اللہ کی خشیت میں بہائے اور اس کوآ گ سے نکال دیتے ہیں اور میں نے اپنی امت کا ایک آ دمی دیکھااس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں تھالیں اس کا اللہ ہے خوف اس کے پاس آجا تا ہے اور وہ اپنانامہ اعمال دائیں ہاتھ میں پکڑلیتا ہے اور میں نے اپنی امت کا ایک آ دمی دیکھا کہ اس کے نیک اعمال والا پلز اہلکا ہے بس اس کا قرض دینا اس کے پاس آ جاتا ہے تواس کا پکڑا بھاری ہوجاتا ہے اور میں نے اپنی امت کا ایک آ دمی دیکھا کہ وہ خوف کے مارے کانپ رہا ہوتا ہے جبیها کہ تھجور کی شاخ (ہواہے ہلتی ہے) پس اس کا اللہ کے ساتھ حسن ظن آتا ہے تو اس کی کیکیا ہے شتم ہوجاتی ہے اور میں نے اپنی امت کا ایک آ دمی دیکھا جو بھی تو بل صراط پر آ گے بڑھتا ہے بھی رک جاتا ہے اور بھی لٹک جاتا ہے پس اس کاوہ درود جو مجھ پر بھیجنا ہے آتا ہے اوراس کا ہاتھ بکڑلیتا ہے اوراس کو بل صراط پرسیدھا کھڑار کھتا ہے یہاں تک کہ وہ اس کوعبور کر لیتا ہے اور میں نے اپنے امت کا ایک آ دمی دیکھاوہ جنت کے دروازے تک پہنچتا ہے ہیں جنت کے دروازے اس پر بند کردیے جاتے ہیں اور وہ باہر کھڑار ہتا ہے پس اس کا کلمہ شہادت آتا ہے جواس کا ہاتھ پکڑ کرائے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔'' (بیٹی مجمع الزوائد، ۷:۵۱،۱۸۰۱،۱۰ مار، جب صنبلی،التخویف من النار،۱:۳۴ واسطی،تاریخ واسط،۱۹۹۱،۱۷۹) اللهسم صل عللي محمدن النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم عدد ما علمت وزنة ما علمت

فلم سونے کے ، دوات جا ندی کی اور کاغذنور کے

حضرت على المرتضى مِلْالنَّهُ فرمات بين: الله تعالى كے زمين په پهھا يسے فرشتے بين جن كونور سے پيدا كيا ميااوروه زمين پيصرف جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن اتر تے ہیں ان کے ہاتھوں میں سونے کے قلم، جاندی کی دواتیں اور نور کے اور اق ہوتے ہیں (الا يسكتبسون الاالسصىلوة على النبى صلى الله عليه وسلم) وهسرف اورصرف مشورمَالَاثَيْرُم پيجيجاجائے والا درووشريف كيص ميل - ( مندالفردوس للديلي اله ١٨٥، رقم: ١٨٨ )

الله المنافقة المناسب المحضور منافقة من من مايا:

جلداة ل

من صلى على صلوة كتب الله له قيرا طا والقيرا ط مثل احد

جو مجھ پیاک مرتبہ درود بھیجنا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ایک قیراط (اجروثواب کا) لکھ دیتا ہے اور ایک قیراط احدیماڑ کے برابر ہے۔ (مصنف عبدالرزاق، ۱:۱۵، قم:۱۵۳)

اللهم اني استبلك بك ان تصلى على سيدنا محمد وعلى سائر الانبياء والمرسلين وعلى الهم وصحبهم اجمعين وان تغفر لي ما مضى وتحفظي فيما بقي .

☆ اللهم صل وسلم على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك عللي محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى الراهيم في العالمين انك حميد مبجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون

اللهم صل افسل صلواة على افضل مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون

اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الامي وعلى آله وصحبه وسلم عدد مافي السموت وما في الارض وما بينهما واجر لطفك في امورنا والمسلمين اجمعين يا رب العالمين 🕁 اللهم صل على سيدتا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد ماكان وعده مايكون وعده ما هو

كائن في علم الله

# ِ درودونسلام کے(۱۰۱) تمرات وبرکات

١ - امتثال امر الله سبحانه وتعالى ـ

" درودوسلام پڑھنے سے اللہ تنارک و تعالیٰ کی فرما نبرداری اوراس کے تھم کی تعیل ہوئی ہے؟ "صلوا علیہ وسلموا

٣- موافقته سبحانه في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وان اختلف الصلاتان فصلاتنا عليه دعا وسوال، وصلاة الله تعالىٰ عليه ثناء وتشريف ـ

'' اُس میں اللہ عز وجل کے ساتھ موافقت نصیب ہوتی ہے گونوعیت میں ہمارا درود بھیجنا اور اللہ کا درود بھیجنا مختلف ہے كيونكه جهارا دِرود دعا اورسوال ہے اور اللہ تعالیٰ كا درود حضور مَنْ الْفِيْزُم پر رحمت وثناء كی شكل میں عطاونو ال ہے۔'

س- موافقة ملائكة فيها .

" ورود خوانی میں فرشتوں کے ساتھ بھی موافقت نصیب ہوتی ہے۔ ' لقوله تبارك و تعالى : ان الله وملائكته يصلون على النبي يا يها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما .

(بيشك الله تعالى اوراس كفرشة حضورني اكرم مَنَا لَيْتَم پردرود بقيحة بين ايان والواتم بهي آب مَنَا لَيْتَم برخوب کثرت ہے درود وسلام بھیجا کرو)

> حصول عشر صلوات من الله على المصلى عليه صلى الله عليه وسلم مرة. "ايك دفعه حضورنبي اكرم مَنَا لَيْزَم پردرود تجيجنے والے كواللد تعالى كى جانب سے دس حمتیں نصیب ہوتی ہیں۔"

## درودشریف برا صنے سے بلندی درجات نصیب ہوتی ہے

انه يوفع له عشر در جات . "ايك دفعه درود بيج پروس درجات بلند كي جات بين"

عن انس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحطت عنه عشر خطينات ورفعت له عشر درجات

(نسائي، السنن، ٣: ٥٠، كتاب السهو، باب الفضل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، رقم: ١٢٩٧)

" حضرت انس بن ما لک مٹائنٹ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم مٹاٹٹی کے فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجنا ہے الله تعالیٰ اس پردس مرتبه درود (رحمت) بھیجتا ہے اور اس کے دس گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں اور اس کے لیے دس درجات بلند کردیئے جاتے ہیں۔''

٢- انه يكتب له عشر حسنات . "ايك باردرودشريف پڙھنے سے دن نيكيال آسى جاتى ہيں۔"

۵- انه یمحی عنه عشر سینات . "ایک دفعه در و دمجیخ سے دس گناموں (بدیوں) کومٹادیتا ہے۔"

عن عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على

صلاة من امتى كتب له عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات . (ايويطي، المريد،٣:٢١)، تم:٨٦٩)

'' حضرت عبدالرحمٰن بنعوف المانفيُّة ہے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم مَثَاثِیِّتم نے فرمایا: کہ جو محص مجھ پرایک دفعہ درود بھیجا ہے اس کے لیے دس نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور دس گناہ مٹادیے جاتے ہیں۔'

 ۱ انه يسرجي اجبابة دعبائه اذا قذمها امامه، فهي تصاعد الدعا الى عندرب العالمين، وكان موقوفا بين السماء والارض قبلها.

'' درود شریف دعاہے پہلے پڑھا جائے تو اس دعا کی تبولیت کی امید پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ درود شریف دعا کورب العالمین تک لے جاتا ہے اور درو دسریف کے بغیر دعاز مین وآسان کے درمیان ہی روک لی جاتی ہے۔''

عن اميس المومنين على بن ابي طالب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من دعا الا وبينه وبين الله عزوجل حجاب حتى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ، فاذا فعل ذلك انخرق ذلك الحجاب و دخل الدعاء، واذا لم يفعل ذلك رجع الدعاء .

(ديلمي، مسند القردوس، ٣٤:٣٨، رقم: ٣٨ ٢٠)

"امیر المونین حضرت علی بن ابی طالب را النیز سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم مَثَالِیَّزِیم نے فر مایا: کہ کوئی دعا ایسی نہیں میں المومنین حضرت علی بن ابی طالب را النیز سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم مَثَالِیْزِیم پر درود بھیجے اور جب وہ درود جس کے افر اللہ کے درمیان حجاب نہ ہو یہاں تک کہ دعا کرنے والاحضور نبی اکرم مَثَالِیْزِیم پر درود نہ بھیج تا ہے تو یہ حجاب ہٹا دیا جا تا ہے اور دعا (حریم قدس میں) داخل ہو جاتی ہے اور اگر وہ حضور نبی اکرم مَثَالِیْزِیم پر درود نہ بھیج تو وہ دعا (باریاب ہوئے بغیر) واپس لوٹ آتی ہے۔"

عيب من المن الله على الله عليه وسلم اذا قرنها بسؤال الوسيلة له او افر دها الله الله الله الله الله الله عليه وسلم اذا قرنها بسؤال الوسيلة له او افر دها الله الله الله الله عليه والله وسيله والله وا

عن رويفع بن ثابت الانصارى رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى على محمد، وقال اللهم انزله المقد المقرب عندك يوم القيامة، وجبت له شفاعتى

(مسند احمد، ۱۰۸ (۱۰۸)

جلداة ل

'' حضرت رویفع بن ثابت رٹائٹئے سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم مُلَاثِیْنِ نے فرمایا جوشخص حضور رحمت عالم مُلَاثِیْنِ پر درود بھیجنا ہے اور بیہ کہتا ہے کہ اے میرے اللّٰہ حضور مُلَاثِیْنِ کم کوقیامت کے روز اپنے نز دیک مقام قرب پر فاکز فرمااس کے لیے میری شفاعت واجب ہوجاتی ہے۔''

### درودشریف پڑھنے ہے گناہ معاف ہوئے ہیں

انها سبب لغفران الذنوب -

، "درودشریف بھیجنا گناہوں کی مغفرت کا باعث بنتا ہے۔''

ا ١-انها سبب لكفاية الله العبد ما اهمه .

'' درودشریف بندہ کے رنج وقم میں اللہ تعالی کے کفایت کرنے کا سبب بنرا ہے بینی درودشریف اللہ تعالی کے کفایت '' کرنے کے سبب بندے کے لیے دافع رنج وقم ہوجا تاہے۔''

عن ابى بن كعب رضى الله عنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم "اجعل لك صلاتى كلها قال اذا تكفى همك ويغفرلك ذنبك ."

(تومذی، المجامع الصحیح، ۳: ۹۳۷، کتاب صفة القیامة والموقائق والودع ، باب نمبر ۲۳، دفع، ۱۳۵۷، وقع، ۱۳۵۰، وقع، ۱۳۵۰، وقع، وقع، المرم مَثَاثِیَّتُهُم الله مِثَاثِیَّتُهُم بردرود تبیرے تمام عُمُول کوکافی موجائے گااور تیرے تمام گناه معاف کردیئے جا کیل گے۔"

٢ ١ – انها سبب.لقرب العبد منه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة .

"درود بھیجناروزمحشر میں رسول الله صلی الله علیه وسلم سے قریب تر ہونے کا سبب بنتا ہے۔"

عن ابى امامة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكثروا على من الصلاة فى كل يوم جمعة فمن كان اكثر هم على صلاة فى كل يوم جمعة فمن كان اكثر هم على صلاة كان اقربهم منى منزلة . (بيهقى، السنن الكبرى، ٢٣٩، رقم: ٥٤٩١)

'' حضرت ابوامامہ رٹائنٹ سے روایت ہے کہ رسول اللہ منگائی آئے نے ارشاد فرمایا کہ ہر جمعہ کے دن مجھ پر کٹرت سے درود بھیجنا اپنامعمول بنالو بے شک میری امت کا درود ہر جمعہ کے روز مجھ پر پیش کیا جاتا ہے اور میری امت میں سے جو مجھ پر سب سے زیادہ میر سے سب سے زیادہ مجھ پر سب سے زیادہ قریب ہوگا۔'' قریب ہوگا۔''

٣١- انها تقوم مقام الصدقة لذى العسرة \_

" ننگ دست اورمفلس کے لیے درود بھیجنا صدقہ کے قائم مقام ہے۔"

عن ابى سعيد رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما رجل لم يكن عنده صدقة فليقل فى دعائه: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمين والمسلمات فانها له زكاة . هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه .

(المستدرك للحاكم على الصحيحين ٣:٣٣)، نمير ١٤٥٥)

" حضرت ابوسعید خدری رفائفار وابت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم منظافیظ نے فرمایا: جس کے پاس صدقہ وینے کے لیے کچھ نہ ہوتو وہ اپنی دعامیں بول کہے اے اللہ اپنے رسول اور بندے حضرت محمد منظافیظ پر درود بھیج اور تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں برحمتین نازل فرمایجی اس کا صدقہ ہوجائے گااس حدیث کی اسناو صحیح ہے کیکن شخین نے اس کی تخریج کی دیا۔ "

٣ ا - انها سبب لقضاء الحوائج.

'' درودشریف قضاء حاجات کاوسیلہ ہے۔''

عن انس بن مالك خادم النبى صلى الله عليه وسلم قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم ان اقسربكم منى يوم القيامة في كل موطن اكثركم على صلاة في الدنيا من صلى على في يوم الحسمعة وليلة الجسمعة مائة مرة قضى الله له مائة حاجة سبعين من حوائج الآخرة وثلاثين من حوائج الدنيا (شعب الايمان للبيهقي ١١١٣)، نمبر ٣٠٣٥)

" حضرت انس بالفنظ جوحضور بی اکرم مل فی کے خادم خاص متھے بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم مکا فیکل نے ارشاد فرمایا: کہ قیامت کے روز تمام دنیا ہیں سے تم میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ محض ہوگا جود نیا میں تم میں سب سے زیادہ

مجھ پر درود بھیجنے والا ہوگا ہیں جوخص جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات مجھ پر سوم تبد درود بھیجنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سو حاجتیں پوری فرما تا ہے ان میں ہے ستر (۷۰) آخرت کی حاجتوں میں ہے اور تمیں (۳۰) دنیا کی حاجتوں میں سے میں۔''

# فرشتوں کی دعا ئی<u>ں ملتی ہیں</u>

انها سبب لصلاة الله على المصلى وصلاة ملائكة عليه.

"ي (درود) درودخوال كے ليے الله تعالى كى رحمت اور فرشتوں كى دعائے رحمت كے حصول كاسب بنتا ہے۔ "
عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما يقول: من صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله عليه وسلم وملائكته سبعين صلاة فليقل عبد من ذلك او ليكثر (مسند احمد ١٤٢:٢)،

۔۔۔۔ '' حصرت عبداللہ بن عمرو ڈاٹھ فار ماتے ہیں: جوحضور نبی اکرم مَلَاثَیْرَا کی دفعہ درود بھیجنا ہے اللہ اوراس کے فرشتے اس پرستر مرتبہ درود وسلام جیجتے ہیں بس اب بندہ کواختیار ہے جا ہے تو وہ اس سے کم یازیادہ درود بھیجے۔''

٢ ا - انها زكاة للمصلى وطهارة له .

" بي ( درود ) درود برمضے والے كے ليے زكو ة اور طہارت ہے۔ "

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على، فان صلاة على زكاة لكم . (مصنف ابن ابى شيبه ٣٢٥: ٢٠٠٠، نمبر ٣١٤٨٠)

، حضرت ابو ہریرہ ٹائٹنڈ ہے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم مُلَاثِیْنِ نے فر مایا: مجھ پر درود بھیجو بے شک تمہارا مجھ پر درود بھیجنا ریمہاری یا کیزگی (کاسب) ہے۔''

١ - انها سبب لتبشير العبد بالجنة قبل موته ـ

" ہے شک درود بھیجناموت ہے پہلے بندہ کو جنت مل جانے کی خوشخبری کا سبب بنمآ ہے۔'

عن انس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى على في يوم الف مرة لم يمت حتى يرى مقده من الجنة . (الترغيب والترهيب ٣٢٨:٢، نمبر ٢٥٧٩)

میں ہیں۔ '' حضرت انس ڈائٹئئے ہے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم مُلَاثِیْنَم نے فر مایا: کہ جو خص مجھ پرایک دن میں ہزار مرتبہ درود بھیجنا ہےا ہے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ جنت میں اپناٹھکا نہ نہ د کھے لے۔''

١٨ - انها سبب للنجاة من اهوال يوم القيامة .

" بے شک درود بھیجنا قیامت کی ہولنا کیوں سے نجات کا سبب بنتا ہے۔

عـن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا ايها الناس ان انجاكم يوم

القيامة من اهوالها ومواطنها اكثر كم على صلاة في دار الدنيا .

(مسند الفردوس ۵:۲۷۲، نعیر ۱۷۵)

" حضرت انس بن ما لک رفائن حضور نبی اکرم مَنَا تَیْنَمُ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ مَنَا تَیْنَمُ نے ارشاد فرمایا: لوگوتم میں سے قیامت کی ہولنا کیوں اور اس کے مختلف مراحل میں سب سے زیادہ نجات پانے والا وہ محص ہوگا جود نیا میں تم میں سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجنے والا ہوگا۔"

٩ ا - انها سبب لرد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام على المصلى والمسلم عليه . "رسول الله مَنَّاتَيْنَا خوددرودوسلام بصحخ والليكواس كاجواب مرحمت قرماتے ہيں۔"

عن ابى هويرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مامن اجد يسلم على الا رد الله على روحى حتى ارد عليه السلام . (ابو داؤد شريف ٢١٨:٢، نمبر ٢٠٨١)

'' حضرت ابو ہریرہ رٹائٹنئے سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم مَٹائٹینز نے فر مایا: جب کوئی شخص مجھ پرسلام بھیجتا ہے تواللہ تبارک تعالی مجھے میری روح لوٹا دیتا ہے پھر میں اس سلام بھیجنے والے کوسلام کا جواب دیتا ہوں۔''

#### حأفيظم ضبوط موتاب

انها سبب لتذكر العبد مانسيه .

" بے شک درود بھولی ہوئی شئے یاد آجانے کا سبب بنما ہے۔"

عن انس بن مالك: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا نسيتم شيئاً فصلوا على تذكروه ان شاء الله \_ (جلاء الافهام لا بن قيم نمبر ٢٢٣)

'' حضرت انس بن ما لک منافقینے سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم مَافَاقیُرُم نے فر مایا: جب تمہیں کوئی بات بھول جائے تو مجھ پر در و دبھیجوان شاءاللہ وہ (بھولی ہوئی چیز ) تمہیں یا د آجائے گی۔''

ا ٢- انها سبب لطيب المجلس ، وان لا يعود حسرة على اهله يوم القيامة .

'' درود پاک کی برکت ہے مجلس پاکیزہ ہو جاتی ہے اور قیامت کے دن وہ نشست اہل مجلس کے لیے حسرت کا ہاعث نہیں ہے گی۔''

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم فى مسجلس فتفرقوا من غير ذكر الله والصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم الاكان عليهم حسرة يوم القيامة . (الصحيح لابن حيان ٢: ٣٥١ نمبر ٥٥٠)

'' حضرت ابو ہریرہ بڑانفر بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم مکا فیکم نے ارشاد فرمایا: کہ جب ہجد نوگ کسی مجلس ہیں جمع ہوتے ہیں پھراس مجلس سے اللّٰہ کا ذکر کیے بغیراور حضور مالافیکم پر درود بھیج بغیرا یک دوسرے سے جدا ہوجاتے ہیں تو ان

"درودشريف بحيخ كابركت سے بحيلى كا عادت بتره سے جائى رئتى ہے۔" عن حسين بن على بن ابى طالب رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البخيل الذى من ذكرت عنده ، لم يصل على ۔ (ترمذى، الجامع الصحيح، ٥: ١٥٥، كتاب الدعوات، باب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم "رغم انف رجل" رقم: ٣٥٣١)

٣٦ - نجاته من الدعا عليه الانف اذاتر كها عند ذكره صلى الله عليه وسلم.

" درود پڑھنے سے رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُم كى بدرعا (ناك خاك آلود مو) سے بنده محفوظ موجا تا ہے۔

عن ابسي هنويرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم انف رجل ذكرت عنده، فلم يصل على . (ترمذي شريف ٥٠٠٥ نمبر ٣٥٨٥)

، حضرت ابو ہریرہ رٹائٹڈروایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم مُلَائِیْم نے فرمایا: کہاس آ دمی کی ناک خاک آلود ہوجس کے سامنے میرانام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ جیجے۔''

٣٧ - انها ترمي صاحبها على طريق الجنة وتخطى بتاركها عن طريقها

'' درود شریف درود بھیجے والے کو جنت کے راہتے پر گامزن کر دیتا ہے اور جو درود کوترک کرتا ہے وہ جنت کی راہ ہے دور موجاتا ہے۔''

عن جعفر، عن ابيه رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه ؤسلم من ذكرت عنده فنسى الصلاة على خطئى طريق الجنة يوم القيامة . (مصنف ابن ابى شيبه ٢٠٢١، نمبر ٢٩٣٠) " " معزت جعفر طالفيا إلى المعند عنده عنده المعند المعند عنده المعند المعند المعند عنده المعند المعند عنده المعند الم

#### بدبوكا خاتمه بوناہ

انها تنبجى من نتن المجلس الذى يذكر فيه الله ورسوله ويحمد ويثنى عليه فيه ويصلى على رسوله صلى الله عليه وسلم .

" در و دبھیجنا مجلس کی سر انڈے نے بات دیتا ہے 'کیونکہ اس مجلس میں ذکر الہی اور ذکر مصطفیٰ مَنَّاتِیْزُم کیا جاتا ہے، اور باری تعالیٰ کی حمدوثناءاورمحم مصطفیٰ مَنَّاتِیْزُم پر در و دبھیجا جاتا ہے۔''

جلداة ل

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم فى محسرة محلس فتفرقوا من غير ذكر الله والصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم الاكان عليهم حسرة يوم القيامة." (صحيح ابن حبان ٢:١٥٦ نمبر ٥٩٠)

'' حضرت ابو ہر ریرہ وٹالٹٹئؤ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم مُٹاٹٹٹؤ کے ارشاد فرمایا: کہ جب چندلوگ کسی مجلس میں جمع ہوتے ہیں پھراس مجلس سے وہ اللّٰد کا ذکر کیے بغیر اور حضور مُٹاٹٹٹٹؤ پر درود بھیجے بغیر ایک دوسرے سے جدا ہوجاتے ہیں تو ان کی میجلس قیامت کے روز ان کے لیے باعثِ حسرت وملال ہوگی۔''

٢٦- انها سبب لتمام الأمر الذي ابتدى بحمد الله والصلاة على رسوله

"جوكام الله كى تمدونناء اور حضرت محمصطفى من النه عليه وسي شروع بو، وروداس كمل بون كاسبب بن جاتا ہے۔" عن ابى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال: كل امر لم يبدأ فيه بحمد الله والصلاة على فهو اقطع ابتر ممحوق من كل بركة . (الارشاد لابى يعلى ١: ٣٠٩ نعبر ١١٥)

'' ہروہ نیک اورا ہم کام جس کونہ تو اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ اور نہ ہی حضور منگاتی کے بردر در دستیجنے کے ساتھ شروع کیا جائے تو وہ ہر طرح کی برکت سے خالی ہوجا تا ہے۔''

12- انها سبب لو فور نور العبد على الصراط . "بل صراط پربنده كے ليے افراط نور كاسب دوروشريف بينے گا۔"

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة على نور على السراط ومن صلى على على يوم الجمعة ثما نين مرة غفرله ذنوب ثمانين عاماً. (مسند الفردوس للديلمي ٣٨١٣ نمبر ٣٨١٣)

'' حضرت ابو ہریرہ بڑائنڈ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم مَلَّائیُرُ نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر بھیجا ہوا درود بل صراط پر نور بن جائے گا اور جو محض مجھ پر جمعہ کے دن اس (۸۰) مرتبہ درود بھیجتا ہے اس کے اس (۸۰) سال کے گناہ معاف کردیے جاتے ہیں۔''

٢٨-انها سبب انه يخرج بها العبد عن الجفاء .

" بے شک حضور مثل تیزم پر درود بھیجنے می بندہ جفاء کی زویے باہرنکل جاتا ہے۔''

عبن مسحسمد بن على قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم من الجفاء ان اذكر عند رجل فلا يصلى على ـ (مصنف عبد الرزاق ٢١٤٠٢ نمبر ٢١٢١)

'' حصرت محمد بن علی ملائنز بیان فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ مالائیز کم سے فر مایا : یہ جفا ( بے وفائی ) ہے کہ کسی کے پاس میرا ذکر ہوا ور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے ''

٩ ٢ - انها سبب لنيل رحمة الله له .

"بیتک دروداللہ تعالیٰ کی رحمت تک رسائی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ (کیونکہ صلوٰۃ ہمعنی رحمت کے ہے اور صلوٰۃ قضاہے رحمت اور موجب رحمت ہے۔ ''

عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذكرت عنده فليصل على ومن صلى على مرة واحدة صلى الله عليه عشرًا . (السنن الكبرى لنساني ٢١:١٦ نمبر ٩٨٨٩)

' وحضرت انس بن مالک مِنْ النَّمُنُ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم سُلَائِیْرِ نے فر مایا کہ جس شخص کے پاس میراز کر ہوتو اسے جاہیے کہ وہ مجھ پر درود بھیجے اور جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللّٰہ تعالیٰ میں بردس رحمتیں ناز الی نر ما تاہے۔''

# ذكرميرا مجھ نے بہتر ہے كماس مخفل ميں ہے

انها سبب يعرض اسم المصلى عليه صلى الله عليه وسلم وذكره عنده .

"درود برطنااس امركاسب بنآم كدرود برصفوا له كنام كاذكر حضور ني اكرم من الآيم كاباركاه من كياباك "
عن عمار بن ياسر رضى الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: از الله وكل بقبرى ملكا اعطاه اسماء المخلائق فلا يصلى على احدالى يوم القيامة، الابلغنى باسمه واسم ابيه هذا فلان قد صلى عليك . (مسند بزاز ٢٥٥، نمبر ١٣٢٥)

'' حضرت عمار بن یاسر روایت ہے کہ حضور نبی اکرم مَنَافِیْنَا نے فرمایا: کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری قبر پرایک فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے جس کواللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات (کی آ وازوں کو سننے (اور سجھنے) کی قوت واستعداد عطاء فرمائی ہے یا تمام مخلوق کے نام) پس قیامت کے دن تک جو بھی مجھے پر درود پڑھے گا وہ فرشتہ اس درود پڑھنے والے کا نام اوراس کے والد کا نام مجھے پہنچائے گا اور کہے گا یا رسول اللہ مَنَافِیْنَام فلاں بن فلاں نے آ ب رسول الله مَنَافِیْنَام فلاں بن فلاں نے آ ب رسول الله مَنَافِیْنَام کی درود بھیجا ہے۔''

ا ٣- انها سبب لتثبت الاقدام على الصراط

" حضورنى اكرم مَنَّاتِيَّا برورودوسلام برصف واليكوبل صراط برسے گزرتے وقت ثابت قدى نفيب بوگا-"
عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رايت رجلاً من امتى يزحف على الصواط مرة ويجثومرة ويتعلق مرة فجاء ته صلاته على فاحذت بيده فاقامته على . الصراط حتى جاوز . (مجمع الزوائد الله ينمى ١٨٠٠)

" حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رظائفتریان کرتے ہیں کہ رسول الله منظ بینے نے فرمایا: میں نے اپنی امت کا ایک آ دمی دیکھا جو بھی تو بل صراط پر آگے بردھتا ہے اور بھی رک جاتا ہے اور بھی لٹک جاتا ہے پس اس کا مجھ پر درود بھیجنا اس کے کام آتا ہے اور اس کی دشکیری کرتا ہے اور اس کو بل صراط پرسیدھا کھڑ اکر لیتا ہے یہاں تک کہ وہ اس کوعبور کر لیتا ہے۔'

٣٢- الصلاة علَى النبي صلى الله عليه وسلم زينة المجالس.

" حضور نبی اکرم مَثَّاثِیَّتِم پر درو دی<sup>ر</sup> هنامجالس کی زینت کاسبب بنهآہے۔"

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : زينوا مجالسكم بالصلاة على فان صلاتكم تعرض على او تبلغني ـ (كشف الخفاء للعجلواني ١:٥٣١، نمبر ١٣٣٣)

'' حضرت ابو ہریرہ ملکائنے سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم مَلَا ثَیْنِ نے ارشاد فرمایا کہ (اے لوگو) مجھے پر درود بھیجنے کے ذریعے اپنی مجالس کو سجایا کرو بے شکہ تمہارا درود مجھے پیش کیا جاتا ہے یا مجھے پہنچ جاتا ہے۔''

٣٣-انها سبب براة المصلى من النفاق

'' حضور نبی اکرم مَثَاثِیَّتُم پردرود بھیجنا درود تجیجنے والے کونفاق سے پاک کردیتا ہے۔''

٣٣-انها سبب براة المصلى من النار

" رسول الله مَا الله م

### شہداء کی سنگت ملتی ہے

انها سبب لا سكان المصلى مع الشهداء يوم القيامة \_

" حضور نبي اكرم مَلَا لَيْنَامُ برِ درود بهيجنا درود تصيخ واللے كوروز قيامت شهداء كے ساتھ تھرانے كاسب بناہے۔ "

عن انس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على صلاة واحدة صلى الله على مائة كتب واحدة صلى الله عليه على مائة كتب الله بين عينيه براء ق من النهاق وبراء ق من النار واسكنه الله يوم القيامة مع الشهداء . (المعجم الاوسط للطبراني ١٨٨٤ نمبر ٢٣٥)

" حضرت انس بن ما لک جلائن بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم منافی کے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر ایک وفعہ درود بھیجنا ہے اللہ تعالی اس پر دس مرتبہ درود (بصورت رحمت) بھیجنا ہے اور جو مجھ پر دس مرتبہ درود بھیجنا ہے اللہ اس پر سومرتبہ درود (بصورت وعاء) بھیجنا ہے اور جو مجھ پر سومر تبہ درود بھیجنا ہے اللہ تعالی اس کی آئکھوں کے درمیان نفاق اور جہنم کی درود (بصورت وعاء) بھیجنا ہے اور جو مجھ پر سومرتبہ درود بھیجنا ہے اللہ تعالی اس کی آئکھوں کے درمیان نفاق اور جہنم کی آگھوں کے درمیان نفاق اور جہنم کی آگھوں سے براءت کھود یتا ہے اور اللہ تعالی قیامت کی روز اس کا ٹھکانہ شہداء کے ساتھ کرےگا۔"

٣٦-انها سبب لصلاة الملائكة على المصلى .

'' حضور نبی اکرم مَالِیْجَام پر درو دبھیجنا درود تبھیجنے والے پر فرشتوں کے درود تبھیجنے کا سبب بنتا ہے۔''

عن ربيعة رضى لله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يصلى على الاصلت عليه الملائكة ما صلى على فليقل العبد من ذلك او ليكثر . (ابن ماجه ٢٩٣١، نمبر ٩٠٤)

" حضرت ربیعة بالفراحضور بی اکرم مالفیا سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور فی اکرم مالفیا کوفر ماتے ہوئے سا

کہ جو بندہ بھی مجھ پر درود بھیجنا ہے تو فرشتے اس پراس طرح درود (بصورت دعاء) بھیجتے ہیں جس طرح اس نے مجھ پر درود بھیجا پس اب بندہ کااختیار ہے کہ وہ مجھ پراس سے کم درود بھیجے یا زیادہ۔''

٢٧- إنها سبب لتسليم الله على من سلم عليه صلى الله عليه وسلم

" حضور نبي اكرم برسلام بهيجناسلام تصيخ والي براللدتعالي كيسلام تضيخ كاسبب بنتاب."

عن عبد الرحمن بن عوف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انى لقيت جبرائيل عليه السلام فبشرنى وقال: ان ربك يقول: من صلى عليك صليت عليه، زمن سلم عليك سلمت

عليه ، فسجدت لله عزوجل شكرًا . (المستدرك للحاكم على الصحيحين ١:٢٥٥، نمبر ٢٠١٩)

'' حضرت عبدالرحمٰن بن عوف و التنویزروایت کرتے ہیں کہ رسول الله مَثَالِیْمُ نے فرمایا: بے شک بھی جبرائیل علیہ السلام سے ملاتواس نے مجھے بیخوشخبری دی کہ بے شک آپ کارب فرما تا ہے کہ اے محمد مَثَالِیَّیْمُ جُومُص آپ پر درود وسلام بھیجتا سے میں بھی اس پر درود وسلام بھیجتا ہوں ہیں اس بات پر میں اللہ عز وجل کے حضور سجدہ شکر بجالایا۔''

٣٨-انها سبب انه يخرج بها العبدَ عن الشقاء

" حضور نبی اکرم مُنَّاثِیْم پردرود تصیخے ہے بندہ بدختی سے نکل جاتا ہے۔''

عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ادرك رمضان ولم يصمه شقى ومن ادرك والديه او احدهما فلم يبره فقد شقى ومن ذكرت عنده قلم يصل على فقد شقى . (المعجم الاوسط للطبراني ١٢٢٠٣ ا، نمبر ١٨٨٠)

" حضرت جابر والنفظ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم مُثَالِقَا نے فرمایا کہ بد بخت ہے وہ مخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اوراس کے روز ہے نہر کھے اور بد بخت ہے وہ مخص جس نے اپنا اور مہینہ پایا اور اس کے روز ہے نہر کھے اور بد بخت ہے وہ مخص جس نے اپنے والدین کو باان میں ہے کسی ایک کو پایا اور ان کے ساتھ نیکی نہ کی اور بد بخت ہے وہ مخص جس کے سامنے میر اذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا۔''

٣٩-١ن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع صلاة المصلى

" حضورنى اكرم مَنَا يُعْيَرُم بذات خود درود تصحيح والے كا درود سنتے ہيں۔"

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى على عند قبرى سمعته ومن صلى على نائيا ابلغته . (شعب الايمان للبيهقي ٢: ٢١٨، نمبر ١٥٨٣)

'' حضرت ابوہریرہ ڈلٹنٹئیبان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم مُلٹٹیئل نے فر مایا جومیری قبر کے نز دیک مجھ پر درود پڑھتا ہے میں خوداس کوسنتا ہوں اور جودور سے مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ (بھی ) مجھے پہنچادیا جاتا ہے۔''

#### آ قاعليهالسلام خوددرود سنت بي

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تبليغه صلى الله عليه وسلم

جلداةل

'' حضور نبی اکرم مَنَاتَیْنَا مربھیجا ہوا درودازخود آپ مَنَاتَیْنَام کو بہنے جاتا ہے۔''

عن ابسي هريسة قبال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبوراً ولا تجعلوا قبري عيد او صلوا على فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم ـ

" حضرت ابو ہریرہ بٹائٹیڈ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم مٹائٹیٹم نے ارشاد فرمایا اینے گھروں کوقبریں نہ بناؤاور نہ ہی میری قبر کوعید (کہ جس طرح عید سال میں دومرتبہ آتی ہے اس طرح تم سال میں صرف ایک یا دو دفعہ میری قبر کی زیارت کرد بلکه میری قبر کی جہاں تک ممکن ہوکٹر ت سے زیارت کیا کرد) اور مجھ پر درود بھیجا کروپس تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہوتمہاراورود مجھے جنج جاتا ہے۔''

> ا ٢٠- السلام على النبي صلى الله عليه ويسلم يبلغه صلى الله عليه وسلم '' حضور نبي اكرم مُنَّاتِيَّةُم پر بھیجا ہوا اسلام آپ مَنَّاتِیْم کو بینے جاتا ہے۔''

عن على مرفوعاً قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلموا على فان تسليمكم يبلغني اينما كنتم . (كشف الخفاء للعجلواني ٣٢:٢ نمبر ١٦٠٢)

'' حضرت على طلاننظ سے مرفوعاً روایت ہے کہ رسول اللہ منالینی نے ارشا دفر مایا مجھ پرسلام بھیجا کرو بے شک تم جہاں کہیں بھی ہوتمہاراسلام مجھے بیٹی جاتا ہے۔''

٣٢- صلاة المصلى على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لبشراه صلى الله عليه وسلم " درود تصحیخ والے کا درود حضور نبی ا کرم مَنْ تَقَیِّلُم کی خوشی کا باعث ہے۔"

عن ابني طلحة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم والبشر يرى في وجهه فقال: انه جاء ني جبريل عليه السلام فقال: اما يرضيك يا محمد ان لا يصلي عليك احد من امتك الاصليت عليه عشراً ، ولا يسلم عليك احد من امتك الاسلمت عليه عشرا؟

'' حضرت ابوطلحه مِنْ النَّنْ وايت كرتے ہيں كەحضور نبي اكرم مَنَا تَنْ ايك دن تشريف لائے اور آپ مَنَا تَنْ اَكِ جبرہ انور پر خوشی کے آٹارنمایاں تھے آپ منافی کے فرمایا میرے پاس جرائیل علیدالسلام آئے اور کہااے محد منافیک کیا آپ مَنْ اللَّهُ الله بات يرخوش مبيس مول مي كما بمن النَّيْرَ في امت ميس يه كوئى بهي آب مَنْ النَّيْرَ في بمي مرتبه دروو بعيجاب تو میں اس پر دس مرتبه درود (بصورت دعاء) بھیجنا ہوں اور جو آپ مَلْاَثْنَا مِی ایک مرتبه سلام بھیجنا ہے تو میں اس پر دس

٣٣- ان اولي الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم اكثرهم عليه صلى الله عليه وسلم صلاة . ''روز قیامت حضور نبی اکرم مالانتیام کے زیارہ قریب وہ مخص ہوگا جود نیامیں آپ مالانتیام پردرود کی کثرت کرتا **ہوگا۔'**'

جلداوّل جلداوّل

عن عبد الله بن مسعود: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اولى الناس بى يوم القيامة اكثرهم على الصلاة ـ (ترمذى شريف ٣٥٣: ممر ٣٨٣)

' حضرت عبداللہ بن مسعود و النظور بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم منظافیر نے فرمایا: قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگاجو ( دنیامیں ) مجھ پرسب سے زیادہ درود بھیجا کرتا تھا۔''

سم - من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في كتباب لم تزل الملائكة تصلى عليه مادام اسمه في ذلك الكتاب

''جوضی کی کتاب میں حضور نبی اکرم مَنَّا فَیْتُرِم پر درود بھیجنا ہے فر شنے اس وقت تک اس پر درود (بصورتِ دعاء) مجیجے رہتے ہیں جب تک آپ مَنَّافِیْنِم کانام اس کتاب میں موجودر ہتا ہے۔''

عن ابی هریرة قال: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من صلی علی فی کتاب لم تزل الملائکة تستغفر له مادام اسمی فی ذلك الکتاب . (المعجم الاوسط للطبرانی ۲۳۲:۲ نمبر ۱۸۳۵) " دعرت ابو بریره رفانند بیان کرتے بین که رسول الله منافظیم نے ارشاد فر مایا جو تحص مجھ پرکسی کتاب میں درود بھیجنا ہے تو فرشتے اس کے لیے اس وقت تک مجشش کی دعا کرتے رہتے ہیں جب تک میرانام اس کتاب میں موجودر بہتا ہے۔ "

#### اسی سال کے گناہ معاف

من صلّی علی النبی صلی الله علیه و سلم یوم الجمعة ثمانین مرة غفرت له حطینیة ثمانین سنة « روج شخص جعه کے دن حضور نبی اکرم مَلَّاتِیْنِم پر ۱۸ مرتبه درود بھیجا ہے اس کے ۱۸ سال کے گنا استاف کردیئے جاتے ہیں۔''

عن ابى هريرة رضى الله عنه قبال قبال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة على نور على الصراط ومن صلى على يوم الجمعة ثمانين مرة غفرله ذنوب ثمانين عاما .

'' حضرت ابو ہریرہ زلائٹنڈ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم مُٹائٹی کے ارشادفر مایا کہ مجھ پر درود بھیجنا بل صراط پر نور کا کام وے گاپس جو محص جمعہ کے دن مجھ پرای (۸۰) مرتبہ درود بھیجنا ہے اللہ تبارک وتعالی اس کے اسی (۸۰) سال کے گناہ بخش دیتا ہے۔''

> ۲ ۷ – بصلی سبعون الف ملك علی من صلی علی النبی صلی الله علیه و سلم '' جوش حضور نبی اکرم مَلَاثَیْم پردرود بھیجتا ہے ستر ہزارفر شیتے اس پردرود (بصورتِ دعاء) بھیجتے ہیں۔''

عن عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى البقيع فسيد سيجدة طويلة ، فسالته فقال: جاء نى جبريل عليه السلام، وقال: انه لا يصلى عليك احد الا ويصلى عليه سبعون الف ملك . (مصنف ابن ابى شبية ٢ : ٥١٤)

" حضرت عبد الرحمٰن بن عوف و و التنظر وايت كرتے ميں كه ميں حضور نبى اكرم مَثَاثِيَّمُ كے ساتھ جنت البقيع كى طرف آيا اب مَثَاثِیَّمُ نے وہاں ایک طویل سجدہ كيا پس ميں نے آپ مَثَاثِیَّمُ سے دریا فت كيا تو آپ مَثَاثِیَّمُ نے ارشاد فرمایا كه جرائیل علیه السلام ميرے پاس آئے اور فرمایا جوكوئى بھى آپ مَثَاثِیْمُ پر درود جھیجنا ہے ستر ہزار فرشتے اس پر درود جورائیل علیه السلام ميرے پاس آئے اور فرمایا جوكوئى بھى آپ مَثَاثِیْمُ پر درود جھیجنا ہے ستر ہزار فرشتے اس پر درود و بھیجنا ہے ستر ہزار فرشتے اس پر درود (بصورت دعاء) جھیجے ہیں۔"

كه-الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تستغفر لقائلها.

" حضور نی اکرم مَنَّا ثَیْم پر بھیجا ہوا درود ، درودخوال کے لیے مغفرت طلب کرتا ہے۔"

٨٣- الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تقربها عين المصلى.

" حضور نبی اکرم مَنَاتَیْنَم پر بھیجے ہوئے درود ہے درودخوال کی آئھوں کوٹھنڈک نصیب ہوتی ہے۔ "

عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصلى على صلاة الا عوج بها ملك حتى يسجى، وجه الرحمن عزوجل فيقول الله عزوجل اذهبوا بها الى قبر عبدى تستغفر لقائلها وتقربه عينه \_ (مسند الفردوس للديلمي ١٠:٢ نمبر ٢٠٢٢)

" حضرت عائشہ صدیقہ بنی بھی ہوں ہے۔ دوایت ہی کہ حضور نبی اکرم مَنَّا اَیْنِیْم نے ارشاد فرمایا کہ جو محصی مجھ پردرود بھیجنا ہے۔ ایک فرشتہ اس درود کو لے کراللہ عزوجل کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے پھر اللہ تبارک وتعالی اس فرشتے کوفر ماتا ہے کہ اس درود کو میرے بندے (حضور نبی اکرم مَنَّا اِیُّنِیْم) کی قبرانور میں لے جاؤتا کہ بیدرود بھیجنے والے کے لیے مغفرت طلب درود کو میرے بندے اس کی آئکھوں کو ٹھنڈک ہینیے۔"

# غلامول كوآ زادكرنے يعزياده افضل

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم امحق للخطايا من الماء للنار

" حضور نبی اکرم مَنَا فَيَنْمُ بردرود بھیجنا یانی کے آگ کومٹانے سے بڑھ کر گنا ہوں کامٹانے والا ہے۔"

• ۵-السلام على النبي صلى الله عليه وسلم افضل من عتق الرقاب

" حضور نبی اکرم مَنْ تَنْتِمْ پرسلام بھیجنا غلاموں کو آزاد کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ "

عن ابى بكر الصديق قال: الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم امحق للخطايا من الماء للنار، والسلام على النبى صلى الله عليه وسلم الخضل من عتق الرقاب، وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل من مهج الانفس اوقال: من ضرب السيف في سبيل الله عزوجل.

(كنزالعمال ۲:۲۲ نمبر ۳۹۸۲)

"حضرت ابو بمرصدیق بران فنظر بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم مظافیظ پر درود بھیجنا پانی کے آگ کو بجھانے سے بھی زیادہ گنا ہوں کومٹانے والا ہے اور حضور مظافیظ پرسلام بھیجنا غلاموں کو آزاد کرنے سے بڑھ کرفشیلت والا کام ہے اور حضور

مَنَّ النَّهُ كَا مُحبت جانوں كى روحوں ہے بڑھ كرفضيات والى ہے يا فر مايا اللّٰد كى راہ ميں جہاد كرنے ہے بھى بڑھ كرفضيات

١ ٥- انها سبب لا ستيجاب الامان من سخط الله

و حضور نبی اکرم مَنَّالِیَّیْم پر درو د بھیجنا اللّٰد تعالیٰ کی ناراضگی ہے محفوظ رہنے کا سبب بنیا ہے۔''

عن على رضى الله عنه الله قال لو لا ان انس ذكر الله عزوجل ما تقربت الى الله عزوجل الا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال جهريل: يا معدمد! ان الله عزوجل يقول من صلى عليك عشر مرات استوجب الامان من سخطى . (القول البديع للسخاوى:١٢٢)

و حضرت علی النیز سے روایت ہے کہ اگر میں اللہ عز وجل کا ذکر بھول جاتا تو میں اس کا قرب حضور نبی اکرم مَثَلَّ فَيْنِمُ پرِ درود بھیجے بغیرنہ پاسکتا، بے شک میں نے حضور نبی اکرم منگافیز کم کوفر ماتے ہوئے سنا کہ جبرائیل امین نے مجھے کہااے محرمنًا يُنظِم جوسخص آب مَنَا لَيْنَام پردس مرتبددرود بھیجتا ہے وہ میری ناراضکی ہے محفوظ رہتا ہے۔'

٥٢-مكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يكون تحت ظل عرش الله يوم القيامة ''روز قیامت(دنیامیں)حضور نبی اکرم مَثَاثِیَّتِم پرکثرت ہے درود بھیجنے والا اللّٰدتعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہوگا۔'' عن على عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة تحت ظل عرش الله يوم القيامة يوم لاظل الاظله قيل من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فرج عن مكروب من امتى واحيا سنتي واكثر الصلاة على . (ايضاً: ١٢٣)

'' حضرت على النفط حضور نبي اكرم مَثَالِثَيْرَ مِن مِن الشَّرِينِ مِن الشَّخاصِ على النَّفِيرَ مِن الشَّخاصِ · .الله تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے کہ جس دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سامیہ بیس ہوگا۔ عرض کیا گیا یا رسول الله منافیتیم وه ( تنین اشخاص ) کون ہیں؟حضور نبی اکرم منافیتیم نے فرمایا: ایک وہ محض جس نے میری امت کے سی مصیبت زدہ ہے مصیبت کودور کیا دوسراوہ جس نے میری سنت کوزندہ کیااور تیسراوہ جس نے کثرت سے

> ٥٣- احب الاعمال الى الله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم "الله ك بالمحبوب ترين عمل حضور نبي اكرم من الثين بردرود بهيجنا ب-"

عن على بن ابي طالب رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلت لجبريل اى الاعهمال احب الى الله عزوجل قال الصلاة عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم وحب على بن ابي طالب ـ (ايضاً: ٢٩)

جلداة ل

'' حضرت علی بن ابوطالب رٹائٹنڈ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم مَثَائِنْڈِ آمِ نے فرمایا: میں نے جبرائیل سے بوچھااللہ کے ہاں محبوب ترین عمل کون سے ہیں؟ تو جبرائیل نے کہایا رسول اللہ مَثَاثِنْڈِ آمِ اِسْتُنْٹِ اِلْمِیْلِ کِی مِنْٹِ محبت کرنا۔''

۵۳-انها سبب لنفي الفقر \_

'' حضور نبی اکرم مَنْ النَّيْمَ پر درو دبھیجنا فقر کوختم کر دیتا ہے۔''

عن سمرة السوائي والدجابر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كثرة الذكر والصلاة على تنفى الفقر . (ايضاً)

'' حضرت جابر بنائنیئے والدحضرت سمرہ سوائی طائنٹی بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم مَثَاثَیْتِ اسے فرمایا کثرت ذکراور مجھ پر درود بھیجنا فقر کونتم کردیتا ہے۔''

### دل روش ومنور ہوجا تا ہے

ينضر الله قلب المصلى وينوره بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم .

"ائتدتعالی حضور نبی اکرم مَنَا تَثِیَّا پردورود تجیجے والے کے دل کودرود کے وسیلہ سے تروتاز واورمنور کردیتا ہے۔"

عن خسس بن ابى العباس والياس بسام قالا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مامن مؤمن صلى على محمد صلى الله عليه وسلم الا نضربه قلبه ونوره الله عزوجل ـ (ايضاً: ١٣٢)

'' حضرت خضر بن ابوعباس اورالیاس بن بسام مثلاً نئئے ہے روایت ہے کہ ہم نے حضور نبی اکرم مَثَاثِیَّتِم کوفر ماتے ہوئے سنا کہ جومومن بھی حضور نبی اکرم مَثَاثِیَّتِم پر درود بھیجتا ہے اللّٰہ تعالیٰ اس کے دل کوتر وتا زواورمنور کردیتا ہے۔''

٥٦- من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فتح الله له سبعين بابا من الرحمة.

'' جوحضور نبی اکرم مَثَلَّ تَیْزُم پر درو د بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمت کے ستر درواز ہے کھول ویتا ہے۔''

عن حصر بن انشا والیاس بن بسام قالا: سمعناه صلی الله علیه و سلم یقول علی المنبو: من قال صلی الله علی محمد صلی الله علیه و سلم فقد فتح علی نفسه سبیعن بابا من الوحمة . (اینا:۱۳۳)

" حضرت خضر بن انشا اور الیاس بن بسام بُلُ فَیْنا بروایت بریم نے حضور نبی اکرم مَلَا فَیْمَ کُومْبر پر فرماتے ہوئے
سنا کہ جو خص " صلی الله علی محد" (الله تعالی حضور نبی اکرم مَلَا فَیْمَ پر درود بھیج ) کہتا ہے الله تعالی اس کے لیے اپنی رحمت کے ستر درواز ہے کھول دیتا ہے۔"

۵۷-الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لرويته في المنام "حضرتي اكر ممالين لرويته في المنام "حضرتي اكر ممالين لرويته في المنام "حضرتي الكرم ممالين لله المناه الله عليه المناه المنا

" حضور نبی اکرم ملافیز می پر درو د بھیجنا آپ ملافیز می کوخواب میں دیکھنے کا سبب ہے۔"

عن خضر بن انشار والياس بن بسام يقولان: جاء رجل من الشام الى النبي صلى الله عليه وسلم

جلداة ل

فقال يا رسول الله: ان ابيى شيخ كبير وهو يحب ان يراك فقال ائتنى به فقال انه ضرير البصر فقال يا رسول الله على معمد صلى الله عليه وسلم فقال له ليقل في سبع اسبوع يعنى في سبع ليال صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم فانه يرانى في المنام حتى يروى عنى الجديث ففعل فراه في المنام - (ابضاً)

"دعزت خطر بن انشا اور الیاس بن بسام فی شناسے روایت ہے کہ شام کا ایک آدمی حضور نبی اکرم مَن الحقیق کے پاس آیا اورع ض کرنے لگایار سول الله مُن الله علی میراباب بوڑھا ہے لیکن وہ آپ منگا نظیم کی زیارت کرنے کا مشتاق ہے و حضور نبی اکرم منافیق نے اسے فرمایا کہ اپنے باپ کومیرے پاس لے آو آدمی نے عرض کیا یارسول الله منظیم وہ تا بینا ہے تو آپ منافیق نے نفر مایا کہ اس کو کہوکہ وہ سات راتیں "صلی الله علی محمد" (الله حضور نبی اکرم من الیق کم کردود بھیے) پڑھ کر سوئے بے شک (اس ممل کے بعد) وہ مجھے خواب میں دکھے لے گا اور مجھے سے حدیث روایت کرے گا آدمی نے ایسا بی کیا تو اس کوخواب میں آپ منافیق کی زیارت نصیب ہوئی۔"

۵۸-الصلاة على النبي تقى المصلى من الغيبة.

" حضور نبی اکرم منگافیکم پر درود بھیجنا درود تصیخے والے کوغیبت ہے بچا تا ہے۔'

عن خصر ابن انشا والياس بن بسام يقولان: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، اذا جلستم مجلسا فقولوا بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد يوكل الله بكم ملكا يمنعكم من الغيبة حتى لا تغتابوا . (ايضاً)

"حضرت خضر بن انشااور الیاس بن بسام فی این سے روایت ہے کہ ہم نے حضور نبی اکرم منافقی کوفر ماتے ہوئے سنا کہ جب تم کسی میں بیٹھوتو بسسے اللہ المرحمن الموحیہ اور حسلی اللہ علی محمد کہوتو اللہ تعالی تمہارے ساتھ ایک فرشتہ مقرد کردے گاجوتہ ہیں غیبت کرنے سے بازر کھے گا۔"

٩ ٥- الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم طهارة قلوب المومنين من الصداء .

" حضور نبی اکرم مَنَا عَیْنِ بردرود بھیجنا مومنین کے دلوں کوزنگ آلود ہونے سے بچانا ہے۔ "

عن محمد بن قاسم رفعه ، لكل شيء طهارة وغسل وطهارة قلوب المومنين من الصداء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم \_ (ايضاً: ١٣٥)

'' حضرت محربن قاسم بٹائٹنڈ ہے مرفو عاروایت ہے کہ ہر چیز کے لیے طہارت اور شسل ہےاور حضور نبی اکرم مُلَاثِیَّتُم پردرود بھیجنا مونیین کے دلوں کوزنگ ہے پاک کرتا ہے۔''

#### درودخواں لوگوں کامحبوب بن جاتا ہے

صلاة النبي صلى الله عليه وسلم سبب لحب الناس للمصلى ـ

" حضور نبی اکرم مَلَا فَيْنَام پر درود بھیجنا درود بطیخے والے کے لیے لوگوں کی محبت کا سبب بنرآ ہے۔ "

جلداةل

عن خصر والياس قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مومن يقول صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الا احبه الناس وان كانوا ابغضوه . (ايضاً: ١٣٣)

"خضرت خضراور حضرت البياس بنات المساس روايت بكرسول الله مَنَّ اللهُ عَلَيه وسلم كم مريك لوگ اس سے سب سے زياده محبت كرنے لكيس كے اگر چهاس سے بہلے وہ اس سے نفرت ہى كيوں نہ كرتے ہوں۔"
سے بہلے وہ اس سے نفرت ہى كيوں نہ كرتے ہوں۔"

ا ٢-الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لمصافحته المصلى يوم القيامة .

'' حضور نبی اکرم مَنَا تَیْزَمْ پردرود بھیجناحضور نبی اکرم مَنَاتَیْزَمْ کےساتھ قیامت کے دن مصافحہ کرنے کا سبب ہے۔''

عن عبدالرحمن بن عيسىٰ قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى على في يوم خمسين مرة صافحته يوم القيامة . (ايضاً :١٣٦)

'' حضرت عبدالرحمٰن بن عیسیٰ رٹائٹۂ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم مَثَاثِیْۃ نے فرمایا: جوروزانہ مجھ پر بیجاس (۵۰) مرتبہ درود بھیجتا ہے۔ قیامت کے روز میں اس ہے مصافحہ کروں گا۔''

٢٢ - الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لتقبيله فم المصلى .

" حضور ني اكرم الله في المراح المراح

وسعادة الدارين للنبهاني الم

" دعفرت محربن سعید بن مطرف رفی نفیز جو که ایک نیک اورصالح انسان سخفر ماتے بیں کہ بردات سونے نے پہلے بیل نے دصور نی اکرم من نفیز نم پر درود بھیجنے کے لیے ایک خاص عدد مقرر کیا ہوا تھا۔ پھرا یک دات بین نے درود کا عدد ممل کیا ہی تھا کہ مجھے نیند آگئی در آنحالیکہ بیں اپنے کمرے بیں تھا بیں نے خواب بیں دیکھا کہ حضور نبی اکرم من نفیز آگئی میرے کر دروازے سے اندر داخل ہور ہے ہیں پس آپ من نفیز کی جسم اطہرے میرا کمرہ منور ہوگیا پھر حضور نبی اکرم منا نفیز کی میرا کمرہ منور ہوگیا پھر حضور نبی اگرم منا نفیز کم میں اس کوچوم سکول۔"
اکرم منا نفیز کم میری طرف بوجے اور فر مایا اپنا منہ جو مجھ پر کٹر سے درود بھیجنا ہے آگے لاؤتا کہ میں اس کوچوم سکول۔"

اکرم منا نفیز کم میں اللہ میں مصلی فید علی النہی صلی اللہ علیہ و سلم تنار ج منه الوائحة الطیبة الی السماء

، ' و و مجلس جس میں حضور نبی اکرم ملا تیزام پر درود بھیجا جاتا ہے اس سے ایک بہترین خوشبو آسان کی طرف بلند ہوتی

جلداة ل مريح

عن بعض العارفين رضى الله عنه انه قال مامن مجلس يصلى فيه على محمد صلى الله عليه وسلم عن بعض العارفين رضى الله عنه انه قال مامن مجلس يصلى فيه على الا قامت منه رائحة طيبة حتى تبلغ عنان السماء فتقول الملائكة هذا مجلس صلى فيه على محمد صلى الله عليه وسلم . (ايضاً)

مست سی سیست کے دروایت ہے کہ جس مجلس میں حضور نبی اکرم مُثَاثِیَّ فِلْم پر درود بھیجا جاتا ہے اس سے ایک نہایت ہی پاکیزہ درکسی عارف سے روایت ہے کہ جس مجلس میں حضور نبی اکرم مُثَاثِیَّ فِلْم پر درود بھیجا جاتی ہے (اس خوشبو کی وجہ سے ) فرشتے کہتے ہیں بیاس مجلس کی خوشبو ہے جس میں حضور نبی اکرم مُثَاثِیَّ فِلْم پر درود بھیجا گیا۔''
خوشبو ہے جس میں حضور نبی اکرم مُثَاثِیَّ فِلْم پر درود بھیجا گیا۔''

٣٠ - كثرة الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم يوضى الوحمن - ٢٠ و كثرة الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم يوضى الرحمن و درود به بنائے - " درود به بنالله تعالی کی رضا کا سبب بنتا ہے - "

#### درود ہے شیطان دفع دور

كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يطرد الشيطان.

«حضور نبی ا کرم مَنْ النَّیْزُم پر کثرت ہے درود بھیجنا شیطان کو بھگا تا ہے۔''

٢٧ - كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يجلب السرور -

" حضور نبی اکرم منگانیز مرکزت ہے درود بھیجنا خوشی لانے کا باعث بنتا ہے۔ "

٧٧ – كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يقوى القِلب والبدن.

" حضور نبی اکرم مَنَّ عَیْزُم پرکٹرت ہے درود بھیجنا دل اورجسم کو مضبوط کرتا ہے۔'

٣٨ – كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ينور القلب والوجه .

" حضور نبی اکرم منافیظیم برکثرت سے درود بھیجنا دل اور چبرے کومنور کرتا ہے۔ "

٩٧- كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يجلب الرزق.

" حضور نبی اکرم مَنَا لَیْنَا مِرکترت ہے درود بھیجنا کثرت ِرزق کا باعث بنتا ہے۔ "

#### خوف خدااورعبادت ميں لذت نصيب ہو

كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يكسب المهابة والحلاوة

"حضور ني اكرم مَنْ الله على الله على الله عليه وسلم يورث محبة النبى التى هى دوح الاسلام . " حضور ني المرم مَنْ الله على الله عليه وسلم يورث محبة النبى التى هى دوح الاسلام .

" و حضور نبی اگرم مَلَاثِیَّا مِر کثرت ہے درود تبییخے ہے آپ مَلَاثِیَّا کی محبت نصیب ہوتی ہے جو کدروح اسلام ہے۔

۲۷ - کثرة الحسلامة عملى النبسى صلى الله عليه وسلم يورث المعرفة والانابة والقرب وحياة
 القلب وذكر النبى صلى الله عليه وسلم للعبد .

جلداة ل

'' حضور نی اکرم مُنَّاثِیَّا پرکٹرت سے درود بھیجنا آپ مَنَّاتِیْا کی معرفت، انابت، قربت زندہ دلی اوراس بندے کاحضور علیہ السلام کی زبان پیذکر کا باعث بنتا ہے۔''

" حضور نبی اکرم منگانیوم پر کثرت سے درود بھیجنا دل اور جان کی غذااوراس کی روح ہے۔"

٣٧- كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الانس .

" حضور نبی اکرم مَنَّا يَّنِيمُ پر کثر ت ہے درود بھیجنا طبیعت میں انس ومحبت کو پیدا کرتا ہے۔ "

# وحشت ختم ہوجاتی ہے

كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يزيل الوحشة \_

'' حضور نی اکرم مَنْ النَّیْمُ برکثر ت سے درود بھیجنا طبیعت اور مزاج ہے وحشت کوختم کر ویتا ہے۔''

٣٧- كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوجب تنزل السكينة .

'' حضور نبی اکرم مَنَّالِیَّا کِر کثر ت سے درود بھیجنا دلوں میں نزول سکینة کا باعث بنرا ہے۔''

22- كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم غشيان الرحمة .

'' حضور نبی اکرم مَلَاثِیْزُم پر کنژت سے درود بھیجنارحمت کے سائبان کے چھاجانے کا باعث بنتا ہے۔''

٨٧- كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حفوف الملائكة بالمصلى .

'' حضور نبی اکرم مَنْ اَنْیَام پرکٹر ت سے درود بھیجنے سے فرشنے کا درود بھیجنے والے کواییے پروں کے ساتھ گھیر لیتے ہیں۔''

9 - - كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يشغل عن الكلام الضار ـ

" حضور نبی اکرم مَنْ اللَّهُ اللَّهُ بِرِکْتُر ت ہے درود بھیجنا انسان کونقصان دہ کلام ہے بچا تا ہے۔"

# درودخوال کی نیک بختی

كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يسعد المصلى.

" حضور نبی اکرم ملائینیم پرکٹر ت سے درود بھیجنا درود بھیجنے والے کی ابدی خیروسعادت کا باعث بنما ہے۔ "

ا ٨- كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يسعد بها جليس المصلى.

" حضور نبی اکرم مُلَاثِیْم پر کثرت سے درود بھیجنے کی وجہ سے درود بھیجنے والے کے ہم نشین اس کی مجلس سے خوش ہوتے میں ''

جلداوّل

م ٨- الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ايسر العبادات وافضلها ـ

و حضور نبی اکرم مَنَاتِیَّا بِرکثرت ہے درود بھیجنا آسان ترین اورافضل ترین عبادت ہے۔'

٨٣- الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم غراس الجنة .

"حضور نبی اکرم مَالْنَیْزِم پرکٹرت ہے درود بھیجنا جنت کی شادانی عطا کرتا ہے۔"

٨٨ – الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يؤمن العبد من نسيان النبي صلى الله عليه وسلم .

«حضور نبی اکرم مَنَّاتَیْنِم پرکٹر ت ہے درود جیجنے سے انسان حضور نبی اکرم مَنَّاتِیْنِم کوبھو لنے سے محفوظ ہوجا تا ہے۔''

٨٥- الصلاة عـلى النبي صلى الله عليه وسلم يعم الاوقات والاحوال وليس شيني من الطاعات

'' حضور نبی اکرم مَنَاتَیْنِم پر کنژت ہے درود بھیجنا الیبی عبادت ہے جوتمام اوقات اوراحوال میں بلاشرط حِائز ہے اس کے وقت کی کوئی پابندی نبیس بیعبادت ہروفت اداہے اس میں قضائبیں جبکہ دوسری تمام عبادات الیی نبیس۔'

٨٦- الصلاة على النبي صلَّى الله عليه وسلم نور للعبد في دنياه وقبره ويوم حشره -

''حضور نبی اکرم مُنَّاثِیَّام پرکٹر ت سے درود بھیجنا بندے کے لیے دنیا ، قبراور بوم آخرت میں نور کا باعث بنیا ہے۔''

٨٠- الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم راس الولاية وطريقها .

'' حضور نبی اکرم مَثَاثِیَّتُرِم پرکثرت سے درود بھیجنا ولایت کی طرف جانے والا راستہ ہے۔''

٨٨- الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يزيل خلة القلب ويفرق غمومه وهمومه -

"حضور نبی اکرم منالینیم پرکٹرت ہے درود بھیجنا ول کی مفلسی اوراس کے خمول کودورکر تا ہے۔"

٩ ٨- الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يزيل قسوة القلب ـ

" حضور نبی اکرم مَنَا فَيْتِم بركثرت سے درود بھیجنا دل كى تخی كودوركرتا ہے۔ "

#### ورود کی جنت کے باغات

مجلس الصلاة والسلام مجالس الملائكة ورياض الجنة .

'' درودوسلام کی مجالس فرشتوں کی مجالس اور جنت کے باغات ہیں۔''

١ - كل صلواة شرعت لا قامة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم .

''تمام نمازوں کوحضور نبی اکرم مَنْ اَتُنْتِمْ پر درود تبھیجنے کے ساتھ شروع اور مشروط کر دیا گیا ہے۔''

٩٢ - افضل كل اهل عمل اكثرهم فيه علَى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة.

" تمام صاحبانِ اعمالِ صالحہ ہے انصل وہ تخص ہے جو کنڑت ہے حضور نبی اکرم مَلَاثَیْنِم پر درود بھیجنا ہے۔''

٩٣ – ادامة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تنوب مناب كثير من الطاعات البدنية

والمالية .

" حضور نى اكرم مَنَاتَيْنِ بميشه كثرت سے درود تھيجة رہنا بہت سارى بدنى اور مالى طاعات كے قائم مقام ہے۔ " ٩ ٩ - كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم يعين على طاعة الله .

'' حضور نبی اکرم مَنَّاتِیْنِم پرکٹر ت سے درود بھیجنا اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی میں معاون ٹابت ہوتا ہے۔''

#### مشكل كاحل

كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يسهل كل صعب ـ

"حضورنی اکرم مَنَاتَیْنَا پرکٹرت ہے درود بھیجناتمام امور میں حائل مشکلات کورفع کردیتا ہے۔"

٣ ٩ - كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يسر الأمور كلها.

" وحضور نبی اکرم مَنَالِيَّنَامُ برکثر ت ہے درود بھیجنا تمام امور کی انجام دہی کوآسان بنادیتا ہے۔ "

٩٠- كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعطى المصلى رفعة لروحه.

" حضور نبی اکرم مَنَاتِیَّا برکثرت ہے درود بھیجنے والے کی روح اعلیٰ مقامات پر فائز کی جاتی ہے۔ "

٩٨- المصلون على النبي صلى الله عليه وسلم اسبق العمال في مضمار الاخرة \_

" حضور نبی اکرم منگانیکی پرکٹرت سے درود تصیخے والے تمام اہل کمل سے آخرت میں سبقت کے جا کیں گے۔ "

٩ ٩ – الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سد بين العبد وبين نار جهنم .

" حضور نبی اکرم مَنَّالِیُنِیْم پر کثرت ہے درود بھیجنا بندے اور جہنم کی آگ کے درمیان ڈھال بن جائے گا۔"

#### زمیں کا اتنا مکڑا آساں ہے

تتباهى كل بقاع الارض بمن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم .

'' ز مین کے نکڑ ہے بھی جن پر کوئی مخص حضور نبی ا کرم منگاٹیٹی پر در و دبھیجتا ہے ،اس مخص پر فخر کرتے ہیں۔''

ا • ا -- كشرت البسلاة على النبى صلى الله عليه وسلم توصل المصلى الى حضرة النبى صلى
 الله عليه وسلم الروحية

" کشرت درودوسلام حضور منالینیم کی کیبرے کی حاضری نصیب کرتا ہے۔"

(البدر التمام في الصلواة على صاحب الدنوو المقام)

اللهم صل وسلم على روح سيدنا محمد في الارواح وصل وسلم على جسده في الاجساد وصل وسلم على قربه في القبور وصل وسلم على اسمه في الاسمآء⊙

🖈 اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب العلامة والغمامة 🔿

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي هو ابهى من الشمس والقمروصل وسلم على سيدنا محمد عدد حسنات ابي بكر وعمر وصل وسلم على سيدنا محمد عدد نبات الارض واوراق الشجر 🛠 اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك الذي جمعت به شتات النفوس ونبيك الذي جليت . به ظلام القلوب وحبيبك الذي اخترته على كل حبيب

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي جآء بالحق المبين وارسلته رحمة للعلمين إلى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي جآء بالحق المبين وارسلته رحمة للعلمين إلى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي جآء بالحق المبين وارسلته رحمة للعلمين إلى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي جآء بالحق المبين وارسلته رحمة للعلمين إلى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي جآء بالحق المبين وارسلته رحمة للعلمين إلى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي جآء بالحق المبين وارسلته رحمة للعلمين إلى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي جآء بالحق المبين وارسلته رحمة للعلمين إلى اللهم صلى وسلم على سيدنا محمد الذي جآء بالحق المبين وارسلته رحمة للعلمين إلى اللهم صلى اللهم صلى اللهم صلى اللهم على اللهم اللهم

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كما ينبغي لشرف نبوته ولعظيم قدره العظيم وصل وسلم عللي سيبدنيا منحمم مدحق قدره ومقداره العظيم وصل وسلم على سيدنا محمد الرسول الكريم المطاع الامين

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الحبيب وعلى ابيه ابراهيم الخليل وعلى اخيه موسى الكليم وعبلي روح الله عيسي الامين وعبلي داؤد وسبليمان وزكريا ويحيى وعلى آلهم كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرهم الغافلون

ه اللهم صل وسلم وبارك على عين العناية وزين القيامة وكنزالهداية وطراز الحلة وو عروس المملكة ولسان الحجة وشفيع الامة وامام الحضرة ونبي الرحمة سيدنا محمد وعلى آدم ونوح وابراهس الخليل وعلى اخيه موسى الكليم وعلى روح الله عيسى الامين وعلى داؤد وسليمان ورحريا ويحيى وعلى آلهم كلما ذكرك الذاكرون وعفل عن ذكرهم الغافلون 🔾

شام كرمبنج بناتا ہے أجالا تيرا

اُم المونین حضرت سید تناعا کشد صدیقه برن نظافهٔ افر ماتی ہیں:'' میں وقت سحر پچھتی رہی تھی کے سوئی میرے ہاتھ ہے گرگئی اور چراغ بجھ کیا۔اتنے میں حضور نبی کریم ،روف رحیم منافیکم تشریف لے آئے ،آپ منافیکم کے چبرۂ اقدس کے نور سے سارا کمرہ جگمگا اٹھا اور سوئی مل کئی۔ (اعلیٰ حضرت برا اللہ فرماتے ہیں):

سوزن مم شدہ ملتی ہے تبرے

(حدائق بخشش)

میں نے عرض کی: ' یا رسول الله عز وجل مَنْ فَقِیْلُم! آپ مَنْ فَقِیْلُم کا چیرهٔ انور کتناروش ہے؟ تو آپ مَنْ فَقِیْلُم نے ارشاد فر مایا: '' اے عائشہ نگافٹا! ہلاکت ہے اس کے لیے جو بروزِ قیامت مجھے نہ دیکھے گا۔''میں نے عرض کی:'' بروزِ قیامت آ بِمُلَّاتِیْنَا کی زیارت ہے كون محروم رہے گا؟ "آ بِ مَنْ اللّٰيَّةِ مِنْ الله الله الله الله الله الله الله مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِنَامِلْمُ اللّٰمُ اللّٰمُ ال ہے جس کے پاس میراذ کرہوااوروہ مجھ پردرود پاک نہ بھیجے۔' (دلائیل النبوة للامسماعیل الاصبهائی ، فصل ، الحدیث ۱۱۰

شان خدادس، بر بال فلانظان

ص۱۱۳) (السنن الكبرئ للنساني، كتب العمل اليوم والليلة، باب من البخيل، الحديث ٩٨٨٥، ج٢، ص٢٠) اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمدن النور الذاتي والسرالساري في سائر الاسماء والصفات (

#### مائى حواطلخا كاحق مهر

(نزهة المجالس، باب مناقب فاطمة الزهراء رضى الله عنها ، فصل في تزويج حواء ..... الخ، ج ٢، ص١٦، مفهوما) الملهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمدن الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق بالحق بالحق بالحق بالمستقيم صلى الله عليه وعلى الله واصحابه حق قدره ومقداره العظيم ()

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله عدد كمال الله وكما يليق بكماله (اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمدو على اله عدد انعام الله وافضاله (اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمدن النبى الامى الحبيب العالى القدر الجاه وعلى اله وصحبه وسلم (المال)

#### چېره روش هوگيا

حفرت سيدناسفيان تورى مُيَّالَيْ فرمائة بين: "مين في دوران طواف ايك هخص كو برقدم پرحفور في كريم مَا لَا يُؤْم پرورود پاك بخص حفرت سيدناسفيان تورى مُيُّالَيْنُ في مائي إن مين في دورود پاك كاورد كے جارہ بهوراس مين پڑھتے ہوئے ديكھا تو اس سے بوچھا: "اے بھائى!" سجان اللہ الا الله "كے بجائے درود پاك كاورد كے جارہ بهوراس مين

تمهارا کیاراز ہے؟' 'تووہ یو چھنے لگا:''اللہ عزوجل آپ کومعاف فرمائے ،آپ کون ہیں؟''میں نے بتایا:''میں سفیان ثوری ہوں۔'' تواس نے کہا: ''اگرآپاہلِ زمانہ میں اجنبی نہ ہوتے تو میں آپ کواس کاراز نہ بتا تا ، میں اپنے والدِ گرامی کے ساتھ نج بیت اللہ کے ارادے سے چل پڑا۔ اثنائے سفر میں والدِ محترم بیار ہو گئے تو میں اپنے والدِ محترم کے علاج معالجے کے لیے رک گیا۔ علاج کے ووران ان كانقال ہوگیا۔ جبکہ میں ان كے سركة ريب كھڑا تھا ، ان كاچېره سياه ہوگيا۔ بيد كيھ كرميں نے فورأ پڑھا:'' انسا للله و انسا اليه راجعون ( ٧٦، البقرة: ١٥٦) بم الله كے مال بين اور بم كواسى كى طرف چرنا۔ ' پھر ميں نے ان كے چبرے پر جاور ڈال وی۔اجا تک مجھ پر نیند کاغلبہ ہوااور میں سوگیا، میں نے ایک شخص کو دیکھا کہاس سے زیادہ حسین وجمیل میں نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کالباس انتہائی صاف وشفاف تھااور اس ہے الیی خوشبوآ رہی تھی جو میں نے بھی نہ سوتھی تھی۔وہ قدم بقدم جلتے ہوئے میرے والدمحترم کے قریب تشریف لائے اور ان کے چہرے سے جا در ہٹا کرا پنامبارک ہاتھ چہرے پر پھیرنے لگے۔والدصاحب کا چہرہ اجا تک چیک اٹھا۔ پھروہ بلنے لگے تو میں ان کے کیڑوں ہے لیٹ گیا اور ان سے دریافت کیا:''اللہ عزوجل آپ پرحم فرمائے، آ پکون ہیں؟ جن کے سبب اللّذعز وجل نے میرے والدمحتر م پراس ویرانے میں بیاحسان فرمایا ہے۔' انہوں نے پوچھا:'' کیاتم مجھے ہیں پہانے؟ میں صاحبِ قرآن محمد بن عبداللہ (مَثَالِیَّنِیْم) ہوں، تیرے والدگرامی تو گنا ہگار تھے کین مجھ پر کثرت سے درود پاک بھیجے تھے۔ جب بیاس بیاری میں مبتلا ہوئے تو مجھ سے فر ماد کی اور بے شک جو مجھ پر کٹر ت سے درود پاک پڑھتا ہے میں اس کی فریا دری کرتا ہوں۔'' پھر میں بیدار ہوا تو دیکھا کہ میر ہے والدگرامی کا چېرہ بالکل سفید ہو چکا تھا۔''

(تفسيرروح البيان، سورة الاحزاب، تحت الآبية ٥٦، ج ٢٩، ٣٢٥)

#### درود برمضے والے کے لیے دس عز تیں

ایک روایت میں ہے کہ ' حسن اخلاق کے پیکر، نبیوں کے تاجور مجبوب رب اکبر مَثَاثِیَا مِ پر درود بڑھنے والوں کے لیے دس عزتیں ہیں: ''(۱).....الله عزوجل کی رحمت (۲)... نبی مختار مَثَلَّقَیْظُم کی شفاعت (۳)....معزز ملائکه کی موافقت (۴).....منافقین و کفار کی مخالفت (۵)....خطاؤں اور گناہوں کی معافی (۲).....حاجات کی تکمیل (۷)....خطا ہرو باطن کی روشنی (٨)....جہنم ہے نجات (٩).... جنت میں داخلہ (١٠)....ربعز وجل کے سلام کی بشارت ''

منقول ہے ہمحدثینِ کرام رحمۃ اللّٰہ علیہم قیامت کے دن اینے قلم دان لیے حاضر ہوں گے،اللّٰہءز وجل حضرت سیدنا جبرائیل امین عبلیسه المصلونة والسلام سے فرمائے گا: "اے جبرائیل!ان کی تمام حاجات پوری کردو کیونکہ بید نیامیں نبی کریم مَثَاثَیْمُ پر کنژت سے درود بھیجتے تھے، اور انہیں ہاتھ سے پکڑ کر جنت میں داخل کر دو۔'

منقول ہے کہا کیے عورت اپنے بیٹے کومرنے کے بعد قبر میں عذاب میں مبتلا دیکھے کربہت ممگین ہوئی اور گریہ وزاری کرنے لگی۔ پھراس عورت نے دوبارہ اینے بیٹے کورخمت ونور کی جھما تھم بارش میں دیکھ کراس کے متعلق دریافت کیا؟ تو اس نے جواب دیا: ''ایک شخص اس قبرستان ہے گزرااس نے حضور نبی کریم مَثَاثِیَّتُم پر درود پاک پڑھ کراس کا ثواب تمام مردوں کو پہنچایا تو اس کی برکت ے الله عزوجل نے مجھے بخش دنا۔

اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاماتا ما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتنفرج به الكرب وتنقرج به الكرب وتنقرج به الكريم وعلى المحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى الله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك O

اور (حضرت) محممنًا يَيْنِمُ اورآ لِ محمر مَنَا يَنْتِمُ كے ساتھ اس كاحشر فرمائے۔ ' (آمین )

اللهم صل وسلم على مولانا محمد وعلى اله عدد الاعداد كلها من حيث ابتهاء ها في علمك ومن حيث ابتهاء ها في علمك ومن حيث لا اعداد من حيث احاطتك بما تعلم لنفسك من غير انتهاء انك على كل شيء قدير ()

الصلوة والسلام غليك يا اول خلق الله وعلى الكواصحابك يا الخروسل الله

ایک بزرگ کابیان ہے،''میراایک گناہ گار پڑوی تھا۔اس کی وفات کے بعد میں نے اسے خواب میں جنت میں ویکھا تو پوچھا '''تہہیں یہ مقام کیے ملا؟''اس نے بتایا ''میں ایک اجتماع ذکر میں حاضر ہوا۔ایک محدث صاحب کورسول الله مُنَافِیْتُمُ کا یہ فرمان بیان کرتے سنا کہ'' جو شخص رسول الله مُنَافِیْتُمُ پر بلند آ واز سے درود پاک بھیجاس کے لیے جنت واجب ہوجاتی ہے۔'' یہ کہنے فرمان بیان کرتے سنا کہ'' جو شخص رسول الله مُنَافِیْتُمُ پر بلند آ واز سے درود پاک بھیجاس کے لیے جنت واجب ہوجاتی ہے۔'' یہ کہنے کے بعد ان محدث صاحب نے بآ واز بلند درود پاک پڑھا پھر میں نے اور تمام اہل اجتماع نے درود پاک پڑھا اللہ عزوجل نے ای دن ہمیں بخش دیا۔'' دفعانل درود سلام بحوالہ سعادہ الدارین ، ص ۱۵۸)

حضور منظیم نے ارشاوفر مایا: "ایک دن جرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے میرے پاس عاضر ہوکر عرض کی: "اے محمہ مصطفیٰ (منظیم نے ایس آ پ منظیم کے پاس الی نہ بعد میں مصطفیٰ (منگیم کے بیس آ پ منگیم کے پاس الی نہ بعد میں اور وہ یہ کا گیم کے پاس الی نہ بعد میں (لاؤں گا) اور وہ یہ کہ اللہ عزوجل ارشاوفر ما تا ہے: "(اے محبوب!) تیرا جوامتی تجھ پرتین مرتبہ درود پاک پڑھے گااگر کھڑ اتھا تو بیشنے (لاؤں گا) اور وہ یہ کہ اللہ عزوجل کی بارگاہ میں سجد وشکر سے پہلے اور اگر بیشا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اور اگر بیشا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اسے بخش دیا جانے گا۔ "بین کرآ پ منگیم نے اللہ عزوجل کی بارگاہ میں سجد وشکر اور اکیا۔ "رالمستطرف فی کل فن مستظرف ، ہاں۔ ۸۲ فیما جان فی فضل الصلاۃ اللہ ، ج۲، ص ۵۰۵)

تعمیل الحسنات تلخیص افضل الصلوات علی سیدالسادات کے چند مخضر درود شریف اس باب کی زینت بنائے محے ہیں ہجھ جورہ گئے ہیں وہ کتاب کے آخر میں انشاءاللہ کھ دیے جائیں مے۔

تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں میری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تھے

تیری اس شان کے قربان یا غفار اے اللہ مجھے تو نے دیا عشق شہ ابرار یا اللہ تیری اس شان کے قربان یا غفار اے اللہ تیرے فضل وکرم نے کی یہ میری عزت افزائی بنایا مجھ کو مداح شبہ ابرار یا اللہ تیرے فضل وکرم نے کی یہ میری عزت افزائی بنایا مجھ کو مداح شبہ ابرار یا اللہ (فیاءالقادری)

صدقے اس انعام کے قربان اس اکرام کے

جوآپ مَنَافِیَظُم پرایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ عزوجل اس پردس حمتیں نازل فرما تا ہے ، توبینو (۹) گنامزیدر حمت نازل ہوگی ، تو کیا کوئی نفع یا فائدہ اس سے بڑھ کرہے؟

و مسرم سی رسوں سے س اب کیا کوئی درود پاک پڑھنے والےخوش نصیب کے فضائل بیان کرسکتا ہے؟ جبکہ آپ مُلَاثِیْرُمُ کا فرمان ہے کہ'' جس نے ہزار بار مجھ پر درود پاک پڑھا میں اوروہ جنت کے دروازے پرایک ساتھ ہول گے۔''

صلوا على الهادى البشير محمد تحظوا من الرحمن بالغفران فالله قد اثنهى عليه مصرحا في محكم الآيات والقرآن ترجمه: (۱).....تم مدايت اورخوشخرى دين والحضرت سيرنامح مصطفى مَنْ يَثِمْ پر درود پاك پر معور حمٰن عز وجل سے مغفرت كا

حصہ یاؤگے۔

پہلے بخش دیا جاتا ہے۔

ان الصلوة عليه نور يعقد قبل القيام واللمتاب يجدد يغفر لبه قبيل القعود ويرشد

صلوا على خير الانام محمد من كان صلى قاعدا يغفرله و كذاك ان صلى عليمه قائما

ترجمه: (۱)..... مخلوق میں سب سے بہتر حضرت سیدنا محمصطفیٰ مَنْ تَقَیْم پر در دو پاک پڑھو، بے شک ان پر درود پاک پڑھنا ایہا نورہے جوضامن ہے یعن بخشش کی گارنی ہے۔

(۲) .....جو بیٹھنے کی حالت میں دورد پاک پڑھے اُسے کھڑا ہونے سے پہلے بخش دیا جاتا ہے اورتو بہ کرنے والے کو گناہوں \_

(m)....اورایسے بی اگر کھڑے ہوکر درود پاک پڑھے تو بیٹھنے سے پہلے بخش دیاجا تا اوراس کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ سيدناابو بمرصديق كى دالده ماجده كاواقعه

صدیثِ یاک میں ہے کہ' جو محضور نبی یاک منالی کی عالت میں درود پاک پڑھتا ہے اُسے بیدار ہونے سے پہلے بخش ديا جاتا ہے۔'' جيسا كه امير المومنين حصرت سيدنا ابو بمرصديق مالٹنؤ كى والدهٔ ماجدہ ذافخةً كے ساتھ ہوا (آپ مالٹنؤ كى والدہ حضرت سير تناسلني ابھي مسلمان نہيں ہو کی تھيں ) آپ رڻائنؤرات کے ابتدائی حصہ میں اپنی والدہ محتر مہے ساتھ سر کار دوعالم مَثَاثِيْنِ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ، نی کریم مَانَاتَیْزَم نے حضرت سید ناصدیق اکبر مِانَاتُنز ہے کچھ گفتگوفر مائی ،انہیں آپ مَانَاتِیْزَم کی باتیں بہت بھلی کئیں ، رات طویل ہوگئی اور آپ مٹائنڈ کی والدہ ماجدہ سوئئیں۔ جب انہوں نے لومنے کا ارادہ کیا تو آپ مٹائنڈ کی والدہ ماجدہ سوئئیں۔ جب انہوں نے لومنے کا ارادہ کیا تو آپ مٹائنڈ کی والدہ کیا جسزت سیدنا ابو بمرصدیق طافنونه سے استفسار فرمایا: "تمہار اکیا حال ہے؟"عرض کی: "یارسول الله منافیقیم امیں تو خیریت ہے ہوں مگریدمیری مال ہے،اس کے بغیرمیراکوئی چارہ ہیں،اے تمام لوگوں کے سردار! آپ مَنْ الْمُنْتِمُ ان کے لیے دِعافر ماسیئے کہ اللہ عزوجل ان کواسلام کی تو فیق عطافر مادے۔'' پس آب منگائی کے اپنے ہاتھوں کو کشاوہ کیا ، ہونٹوں ہے جیمی جیمی آواز نکالی ، اور ان کے لیے دعا کی ، تو و مال موجودا کیک صحابی رسول مَنْ النَّیْزَمُ کا کہنا ہے کہ' اللّٰہ عز وجل کی قتم! ہم نے حضرت سیدنا ابو بکرصدیق رطافیز کی والدہ ماجدہ کو حالت نيند مين كلمه شهادت يرصط سنا- 'اورجب وه بيدار بهوكين توبلندآ وازست يرها: 'الشهدان لا الله الا الله واشهدان محمدا عبده ورسوله مینی میں کوائی دیتی ہوں کہ اللہ عزوجل کے سواکوئی معبود نہیں اور (حضرت سیدیا) محد منظافیظم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ "حضرت سیدنا ابو بکرصدیق واللہ اللہ اللہ ما جدہ کو صدیت رسول مَلْ النَّیْمُ کی تقیدیق میں بیداری ہے پہلے ہی بخش دیا

اس کی مثل کنی لوگوں کے بے شار واقعات ہیں ، جو پہلے مسلمان نہ تھے پھرانہوں نے خواب میں سرکار والا تبار مُلَاثِيَّامُ کا دیدار كيا ،اورآ پ منافيز كم يا ته پراسلام قبول كرليا، آپ منافيز كم پرورود پرها چرجب ده بيدار موئة توان كى بخشش موچى تقى : هسنيستنا لعيس قدرات نور اجسمد و فبازت جهبارا منيه بالحسن والوؤيا

ثان فعادير عائن في داويد)

فاضحى سعيدا في الممات وفي المحيا بلغ ما يهوى من الدين والدنيا نبسى حباه الله بالسرتبة العليا بمكة بنيت الله قصدا اتى سعيا فمن قاسا بالمسك يوم افما استحيا

*Y//* ]

و قد اسعد الرحمن عبدا دعا له و بدل دين الشرك بالنور والهدى و فاز برؤيا المصطفى سيد الورى عليه ما طاف طائف عليه صلاة الله ما طاف طائف صلاة شذاها عطر الكون جهرة

ترجمہ: (۱)....مبارک ہواس آئکھ کوجس نے نورمحمدی علی صاحبھا الصلوٰ ۃ والسلام کاجلوہ دیکھااورخواب میں حضور پرنور مَثَافِیَا مِ کِنْسِ مَر مدی کو بلا حجاب دیکھنے میں کامیاب ہوگئی۔

(۲)....رحمن عزوجل نے اس بندے کو نیک بخت کیا جس نے آپ منگافیڈ کے لیے دُعا کی ( یعنی آپ منگافیڈ کے بیے دُعا کی ( یعنی آپ منگافیڈ کے رود یا ک برخوا) تووہ زندگی اور موت میں سعادت مند ہوگیا۔

(س).....اوراس نے شرک والے دین کونور مدایت سے بدل لیااور دین و دنیا کی بلندیوں کو بالیا۔

(سم)....اوروہ مخلوق کے سردار مصطفیٰ کریم مَا کَانْتُوْم کے دیدار کی بدولت کا میاب ہوگیا، جوایسے نبی علیہ السلام ہیں جنہیں اللہ عزوجل نے بغیر کسی بدلے کے بلندو بالا مرتبہ عطافر مایا۔

(۵).....آپ مَنْ اللهٔ شروف کی رحمتیں نازل ہوتی رہیں جب تک مکہ کرمہ زادھ الله شروفاو تکریما میں طواف کرنے والے بیت الله شریف کے طواف کا قصد کرتے رہیں۔

(۲).....ورود پاک کی خوشبو واضح طور پر کائنات کاعطرہے،تو جس نے کسی دن کستوری کے ساتھاس کا مواز نہ کیا تو کیااس کوشرم نہ آئی۔

ورودیاک پڑھنے والے پرانعام خداوندی

آیک بزرگ بریافته فرماتے ہیں ''میراایک گناه گار پڑوی تھا، نشہ کی وجہ اسے میج وشام کاعلم نہ ہوتا، میں اُسے وعظ وقسیحت کرتالیکن وہ تبول نہ کرتا ہتو ہے کی ترغیب دیتا گروہ تو ہدنہ کرتا ہاس کے انتقال کے بعد میں نے اس کوخواب میں بلند مقام پرفائز دیکھا، اس پر جنت کے اعزاز واکرام کالباس تھا۔ میں نے اس سے دریافت کیا:''کس کام کے سب تو نے یہ مقام ومرتبہ پایا؟''تواس نے جواب دیا:''میں ایک دن مفلِ ذکر میں حاضر ہوا تو میں نے ایک محدث (حدیث بیان کرنے والے) کو کہتے ہوئے ساکہ''جس شخص نے حضور نبی کریم ،روَف رحیم مُنافِیْق پر بلند آواز سے درود پاک پڑھااس کے لیے جنت لازم ہوگئے۔''پھرانہوں نے بیارے مصطفی منافی منافیٰ قربر بلند آواز سے درود پاک پڑھا اور دیگر لوگوں نے بھی ابی مصطفی منافیٰ قربر بر آواز بلند درود پاک پڑھا اور دیگر لوگوں نے بھی ابی آواز وں کو بلند کیا تو اس دن ہم سب کو بخش دیا گیا۔ معفرت کا میرا یہ حصہ اللہ عزوجل نے بچھے اس نعت (یعنی درود پاک کر جھے اس نعت (یعنی درود پاک کر جھے اس نعت (یعنی درود پاک کر جھے ) کی برکت سے عطاکیا ہے۔''

يحوى الاماني بالنعيم السرمدي

يافوزمن صلى عليه فانه

صلى على الهادى النبي محمد بسالبشسر والمعيسش الهني الارغد و الفوز بالبحنات يوم المرعد مسالاح في الافساق نسجسم الفرقد

جلداةل

ان شئت بعد الضلالة تهتدى يا قومنا صلوا عليه لتظفروا ويخصكم رب الانسام بفضله صلى عليه الله جل جلاله

ترجمه: (۱) ..... كامياب ده هيج ش نے آپ مَالْ يَعْتُم پر درود ياك پڙهااس ليے كه وه بميشه رہنے والى اور نعمت والى جكه (لعنی جنت) میں خواہشات جمع کرتا ہے۔

(٣) .....ا كرتو كمرابى كے بعد مدايت عاصل كرنا جا ہے تو مدايت دينے والے نبى حضرت سيدنا محد مثل في أي رورود ياك

رس)....ا الوگوا درود پاک پڑھوتا کہ کشادہ روئی اور آرام دہ مبارک زندگی پاکرکامیابی حاصل کرلو۔ (س)....اورتا کہ مہیں رب الانام مزوجل بروز قیامت اپنے نصل اور جنت (کوحاصل کرنے) کی کامیابی کے ساتھ

(۵)..... آپ مَلَافِيَّا پر الله عزوجل درود پاک بھیج جب تک آسان کے کناروں میں فرقد (یعیٰ قطبی) ستارہ چیکتا

#### بی*ں مر*تبہ درور پاک کی برکت

سركار دوعالم مَنْ الله يردرودياك يرصف كے نضائل ميں بيان كيا كيا سياك، 'ايك عورت كابيرًا تقاجو بہت گنا برگار تعا۔ وہ اس كو نیکی کا علم دیتی، بے حیائی اور برے کا مول سے منع کرتی (لیکن وہ بازنہ آتا) آخر کارتفزیراس پرغالب آئی اور وہ گناہوں کی حالت می مرکیا۔اس کی مال کو بہت معدمہ ہوا کہ اس کا بیٹا بغیرتو بہ کئے مرکیا۔اس نے تمنا کی کہ اسے خواب میں دیکھے۔ایک دفعہ اس نے خواب میں اپنے بیٹے کوعذاب میں جتلا دیکھا تو و ومزید ممکین ہوئی۔ جب کھھدت کے بعداس نے دوبارہ اپنے بیٹے کودیکھا تو اس کی حالت اچھی تھی اور وہ خوش وخرم تھا۔ اس نے اپنے بیٹے ہے اس حالت کے متعلق پوچھا کہ 'اے میرے بیٹے! میں نے کتھے عذاب میں مبتلا دیکھاتھا، بیمر تبہومقام کیسے ملا؟" تو اس نے جواب دیا:" اے میری ماں! ایک گنهگار مخص ہمارے قبرستان سے محزرا،اس نے قبروں کی طرف دیکھااور دوہارہ زندہ اٹھائے جانے کے متعلق غور وفکر کیا۔مُر دوں سے نصیحت حاصل کی ،اپنی لغزش پررویااورا پی خطاوک پرتادم موکرالله عزوجل کی بارگاه میں توبه کی کهاب وہ جمعی مناموں کی طرف ندیلنے گا۔ تواس کی توبہ سے آسان كے فرشتے بہت خوش ہوئے اور كہنے لكے: سُبّان الله عزوجل!اس مخص نے اپنے رب عزوجل كے ساتھ كيا بى خوب معلم كى ہے۔ جب اس نے تی توبہ کرلی اواللہ عزوجل منہ اس کی توبہ تبول افر مائی ، پھراس نے پھھٹر آن تھیم پڑھااور حضور نبی کریم رؤف رجیم مَلْ الْمُثَلِّى بِينِ مرتبددرود پاک پر هااوراس كا تواب بم سب قبرستان دالول كو پېنچايا۔اس كا تواب بم پرتشيم كياميا تو جيمي بس سي بملائی ملی جس کے سبب اللہ عز وجل نے مجھے بخش دیا اور مجھے وہ مقام عطا کیا حمیا جوآپ ملاحظہ فرمارہی ہیں۔اے امی جان ایاو

رکھتے! حضور نبی اکرم نور مجسم مَنَا تَقِیْم پردرود پاک پڑھنا دلوں کا نور، گنا ہوں کا کفارہ اور مردول کے لیےرحمت ہے۔'

حمد خداوشان مصطفى ملاييم

تاجدار رسالت مُن النظام اس نصلیت کے مالک ہیں جوحدو شار سے باہر، اور آپ مُن النظام اس نصلیت کے درمیان ہمیشہ بلند

ہوتی رہے گی۔ قرشی وہاشی نبی مُن النظام نے مبحد اقصیٰ تک سیر کی، پس جب آپ مُن النظام والد ہی نبی تعالی کے قریب ہوئے

تودوہا تھے جتنا فاصلہ بھی نہ تھا، پاک ہوہ وہ وہ ات جس نے آپ مُن النظام کو عطا فر مایا جو پھی عطا فر مایا ۔ آپ مُن النظام وجل کی طرف سے ایس بے حدو ہے شارحتیں نازل ہوں جن رحمتوں کی تعریف کی انتہائیں۔ پاک ہے وہ وہ ات جس نے حضور سیدالم سلین طرف سے ایس بے حدو ہے شار و تیس نازل ہوں جن رحمتوں کی تعریف کی انتہائیں۔ پاک ہے وہ وہ ات جس نے حضور سیدالم سلین منظام کو تعالی کی منظام کو تعالی کے دریعے منظام کو جہالت و مگراہ ہی کے امراض سے شفاعطا فر ما کی اور اللہ عزوجل نے آپ مُن النظام کو حصد تک پہنچایا اور آپ مُن النظام کے دریعے بندوں کوسید ھے راستے کی ہدایت دی اور آپ مُن النظام کے حتم فر ما یا اور آپ مُن النظام کی مراس طلب تعظیم ہے۔ (الروش الغائن) آ مدم برسر مطلب

کون می دعا جلد قبول ہوتی ہے؟

حضرت عبدالله بن عمر نظافة الساروايت ہے كہ حضور من النظام نے ارشاد فرمایا:

ان مادعوة اسرع اجابة من دعوة غائب لغائب .

ہے۔ کسب دعاؤں میں بہت جلد مقبول ہونے والی دعاوہ ہے جوا کیٹ غائب مخص دوسرے کے لیے کرے۔ (رواہ التر ندی۔ کتاب البرواصلة ،۳۵۲/۴،الرقم ۱۹۸۰)

الم حضرت ام درداء والمنظمة المست روايت م كم حضور عليه السلام فرمايا كرتے تھے:

دعوة المرء المسلم لا خيه لظهر الغيب مستجابة عند راسه ملك موكل كلما دعا لا خيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل .

مسلمان کی دعاا پنے بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں قبول ہوتی ہے، اس کے سرکے پاس ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے جب بھی بندہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے فرشتہ کہتا ہے' اے اللہ قبول فرما، اور تیرے ( دعا ما تکنے والے ) کے لیے بھی اس کی مثل ہو ( بعنی جس نعمت کی دعا تو نے اپنے بھائی کے لیے کی ہے وہ نعمت اللہ تخفیے بھی عطا فرمائے )۔ (افرجہ سلم نی اسمح ، کیاب الذکر والدعا والتو بدوالاستغفار ۲۰۳۰، الرقم ۲۲۳۳)

ابو ہر رہ والفئ ہے روایت ہے کے حضور علیہ السلام نے فرمایا:

ثلاث دعوات مستجابات دعوة المظلوم او دعوة المسافر ودعوة الوالدعلي ولده

تمین دعا ئیس (بہت جلد) قبول ہوتی ہیں(۱)مظلوم کی دعا،(۲)مسافر کی دعا،(۳)والد کی دعااولا دیےخلاف۔ (افرجہالتر ندی فی اسن تنب الدعوات باب(۴۸)۵۰۶/۵ الرقم ۱۵۳۶،ابودا کورکتاب الوتر ۴۸،۸۹/۸ الرقم ۱۵۳۹)

ساری نشانیاں اے بے نشان تیری کیا ذات یا شکیل سطے وہم و گمان تیری ہر سمت گوجی ہے پیم اذان تیری ہر ایک جسم تیرا ہر ایک جان تیری باطن ہے شان تیری ظاہر ہے شان تیری ہرامن کی امیں ہے بے شک امان تیری جابی ہے استعانت اے مستعان تیری

کیا حمد کر سکے گی میری زبان تیری عقل وشعور تک کی ہوتی نہیں رسائی کون ومکان کی ہرشے لبیک کہدرہی ہے جو شے ہےصرف تیری اے خالق دو عالم ہے تیری کبریائی ثابت بہر قرینہ تیری ربوبیت کی آغوش ہے کشادہ خالد کو بندگی کا اخلاص تو نے بخشا

(غالدمحمودخالد)

#### يا تجوال ادب

· دعاكا پانچوال ادب به بے و يقدم حاجة الاخرة لتسارع النجاح . اخروى حاجت كود نيوى حاجت پيمقدم كرے تاكه جلد کامیانی ہے بہرورہو (میں العلم)

ملاعلی قاری مِشائلةً زین انحلم شرح عین العلم ص۱۰۱، ج امیں اس قول کے تحت لکھتے ہیں کہ مانگنے میں حاجتِ آخرت کومقدم

لقوله عليه السلام اللهم لا تجعل الدنيا اكبرهمنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا

"ا الله! دنیا کو بھارامقصداعظم نه بنا۔اے بھارے رب ہم کودنیا میں بھی خیروخو بی عطافر مااور آخرت میں بھی خوبی وبھلائی عطافر مااورہم کودوزخ کےعذاب ہے محفوظ رکھ'

لعنی پہلے نی الدنیا حسنة مانگنا جارے مؤقف کے منافی نہیں۔ کیونکہ حسنہ دُنیا سے مراد وہ نیکیاں اور خوبیال ہیں جو آ خرت میں کام آئیں۔اب اس آیت کریمہ کے متعلق تفسیر ماجدی ص ۸۰ کے فوائد وحواثی ملاحظہ ہوں۔مومنین کی وُعا نمیں ،منا جاتیں،آرز ونیں، دنیاوآ خرت دونوں کی فلاح و بہبود کی جامع ہوتی ہیں۔حسنۃ وہ اطاعت ہے جواللہ کے نز دیک پیندیدہ و بہتر ہے،اوراس کے اندر ہرسم کی خبروخو بی آئی۔ دنیا میں حسنہ توفیق خبر ہوئی اور آخرت میں حسہ شمرہ خبر (بحوالہ قرطبی) الیں جامنے وہمہ کیرؤ عاسے ادیان وملل کے صحیفے خالی ہیں۔رسول مقبول مَثَاثِیَّتُم خوداس دعا کی کنژت رکھتے ہتھے۔

مال ،اولا د ،صحت ،اطمینان وغیره جو چیزین بھی تحصیلِ خیر میں معین ہوسکتی ہیں' خواہ وہ بظاہر د نیوی اور مادی ہوں۔سب مومن **کا** مقصود ومطلوب بن سکتی ہیں۔البتہ خود دنیا ہرگز کسی مون کا مدعاا ورمقصور نہیں بن سکتی ہے۔آبیت کی ترکیب خوب نظر میں رہے۔الخ مراد تحض یہ ہے کہ تمیں تو اللہ کے دربار ہے صرف بھلائی یا بہتری در کار ہے۔ ونیامیں ہوتو بھی اور آخرت میں ہوتو بھی۔مزید

تفسیری کد دنیا میں ہمیں اعمال خیرعنایت ہوں اور آخرت میں ثمرات خیر بعض نادان اور سطحی د ماغ والے اہل قلم نے آیت سے عجیب وغریب متیجہ نکالا ہے کہ آخرت کی طرح دنیا بھی مومن کا مقصود بن سکتی ہے بلکہ قرآن مجید خود طلب دنیا کی ترغیب وتعلیم دیتا ہے۔ وغریب متیجہ نکالا ہے کہ آخرت کی طرح دنیا بھی اوپر کھولی جاچکی ہے۔ ماد دبرست قوموں کی دنیا طلبی اور دنیا بہندی سے مرعوب ہو کرخود مسلمانوں کو طلب دنیا کی تعلیم دینا بلکہ اسے قرآنی تعلیم قرار دینا خدمت اسلام کی عجیب وغریب صورت ہے۔

رحمة القدوس شرح بخارى ص١٣١، ج امين آنخضرت مَنَّا الْفِيَّةُ كاارشادِكرامي منقول ہے۔

من بدأ بحظه من اخرته نال من اخرته ما اراده ولم يفته من دنياه ما قسم له

''جو خض اپی آخرت کے حصّہ کو (دنیا پر)مقدم کرے گاوہ آخرت سے اپنی مراد پالے گااور دنیا سے جتناحتہ اس کے لیے مقدر ہوچکا ہے وہ بھی فوت نہ ہوگا۔''

آیات واحادیث اس مضمون میں بکثرت وارد ہیں۔حاجات اُخروبی میں رغبت کرناحقیقی ایمان ہے۔

میر موج نفس پوشیدہ تھی تیرے نظارے میں فیق کا سیل بہاتے تھے ہم نے دیکھا

نهاں تھا تو، تو روش تھا چراغ زندگی میرا چند عنایات تیری ہوں تو گئی بھی جائیں

<u>چھٹاادب</u>

و يقدم ربنا خمسا فورد فيه فا ستجاب لهم ربهم (آية ١٩٥٠) لعمرانين العلم)

دعا ہے پہلے لفظ ربنا کو پانچ بار کہے چنانچہ (قرآن مجید میں) دار دہوا ہے پھران کے پرور دگار نے اُن کی دُ عاقبول فرمالی۔

یا در ہے: قرآن مجید میں جس قدر دعا کیں وار دہو کیں ہیں وہ اکثر و بیشتر رب وربنا کے الفاظ سے شروع ہوتی ہیں اوراس کا فلسفہ یہی معلوم ہوتا ہے کہ دعا مانگنے والا اللہ تعالی کی بارگاہِ عالیہ میں اس کی صفت ربوبیت کوقبولیت دعا کے لیے بطور وسیلہ کے بیش کرتا ہے۔

اوراللہ تعالیٰ کی صفت رہو بیت کا بیالم ہے کہ وجود بخشا۔ نبیت سے ہست بنانا اورعدم سے وجود میں لانا پرورش کے تمام بیرونی وسائل اوراندرونی ذرائع جمع کرنا اور ہرا یک شے کواس کی فطرت کے مطابق مواہب عطا کرنا ، بیاس کی شان رہو بیت کے ہی کر شھے ہیں

یانی میں تیرنے والے، ہوامیں اڑنے والے، زمین پررینگنے والے، زندگانی کاسانس رکھنے والے خاکی، ناری ،نوری، کرولی سب کے سب ہرآن ہر لحظواس کی ربو بیت سے مستفید ہور ہے۔غرضیکہ ہرخص اور ہر چیزاس کی پروردہ ہے اور وہ سب کا پروردگار ہے۔فتبار ک اللہ رب العلمین

فتباد ك الله رب العلمين ملاعلی قاری عیب ابعین نوویه کی شرح المبین المعین گفهم الاربعین ۲۸ پرفر ماتے ہیں۔ ملاعلی قاری ترفیظ اربعین نوویه کی شرح المبین المعین گفهم الاربعین ۲۸ پرفر ماتے ہیں۔

و اخرج البزار مرفوعا اذا قال العبديا رب اربعا قال الله لبيك يا عبدى سل تعطه . ولذا غالب

ادعية القران مصدرة بذكر الرب فان نعت الربوبية ينسب حالة العبودية . وقد قال جعفر الصادق رحمة الله عليه من حزنه امر فقال خمس مرات ربنا نجاه الله مما يخاف وأعطاه ما اراد . لا ن الله تعالى حكى عنهم في اخرال عمران انهم قالوه حمساً ثم قال فاستجاب لهم

بزار بَيْنَالْدُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ہے: "لبیک" اے میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے کہ تھے عطا کیا جائے اور اس وجہ سے قرآن مجید کی اکثر دعا تیں لفظ رب وربناسے شروع ہوتی ہیں، کیونکہ صفت ربوبیت کا ذکر کرنا بندہ کی شان عبودیت کے زیادہ مناسب ہے اور حضرت جعفرصادق بمينطة بغرمات بين كه جومخص كسى يريثاني مين مبتلا موتو يانج باريار بنا كيجة والله تعالى اس كواس چيز سے جس كا وہ خوف ركمتا ہے امان بخش دينا ہے اور جو چيز وہ جا بتا ہے اس كوعطا فرما دينا ہے اللہ تعالى نے سورة آل عمران کے آخر میں ان دانشمند حصرات کی دعوات کو قل مایا ہے۔ جن میں انہوں نے پانچے بارر منا کھا (رہنا ما حلقت هذا باطلا) تو أن كي خريس الله تعالى في ماياكدان كي يرورد كارف ان كي دعا كوتول فرمايا

ہے کے قطرہ مجتنب مینوں کم ہو جاوے میرا ہر مختاج نمانے کارن تیری رحمت ہوئی وفتر كالے بدياں والے كون اساؤے وحوندا الی تعت تیرے باجھوں کوئی نہیں دیون والا او كن ميرے في ممن تيرے دونوي با يجم شاروں ہوری کریں مراد أے وی جو منتے سو یاوے جس دربارول کوئی سوالی کذی نه ولیا خالی

و لا مهرال واليا سايال رب غريب نواز اينے فعل كرم تھيں كھوليں رحمت دا دروازه رحمت دا دريا البي بر دم وكدا تيرا وچہ خزانے تیرے یا رب ہرگز تعور نہ کوئی جیکر ساڈے عیبال کارن تیرا فضل نہ ہوندا سارے یاسے جمان تیرے در آ ڈگا منہ کالا بخش تفور میرے یا خالق مدقه نام غفاروں جو کوئی سائل در تیرے تے آن سوال سنا وے تيرا اده دربار اللي پاک منزه عالي

# آ واز کوزیاده بلنداور بهت پست نه کیاجائے

وعاكا ما أتوال ادب بيب كه ويجتنب الجهر والمخافة (عين العلم)

( دعامیں ) آواز کوزیادہ بلند کرنے سے اور زیادہ پست کرنے سے اجتناب کرے۔

دعاكرتے وفت ايئت اورة واز ہرشے سے تذلل كا اظهار بونا جاہے۔ نداس قدر جي كردعا كى جائے كه كويا خدا بلندة وازى كو سنتا ہے اور نہ ہی سیجھ کر کہ اللہ تعالی تو دل کی باتوں کو جانتا ہے، منہ سے کہنے کی کیا ضرورت ہے بالکل خاموشی افتیار کر لی جائے، بلكه بجائے اس افراط اور تفریط کے میاندروی اختیار کی جائے۔ دعامیں جہرمفرط (زیادہ چلانا) خلاف اوب ہے اور بغیر الفاظ کے دعا كااثر قلب برير تانبين اورنداس مين كركر امث پيدا موتى هيج جواست تبوليت كمقام بريبياك- مسلم شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ ڈاٹھ اے مروی ہے کہ ولا تبجھر بصلوتك ولا تبحافت بھا۔ یہ آیت كريمه دعا كے بارے میں نازل ہوئى ہے (قرطبی سهم ۱۰۳۰)

اورمراقی الفلاح کے حاشیہ (صصاعا) میں علامہ طحطا وی فرماتے ہیں:

و من الادب ان يبدعوا بخشوع وتذلل وحفض صوت اى بان يكون بين المخافة والجهر كما في الاذكار عن الاحياء ليكون اقرب الى الاجابة

می بدید و سن میں سیاری رہ ہی ہے کہ دعاخشوع ، عاجزی اور پست آ واز کے ساتھ مانگی جائے بینی جمر مفرط اور اخفاء کے درمیان ہواور بہی انداز قبولیت کے زیادہ قریب ہے جبیبا کہ اذکارنو وی میں احیاء العلوم کے حوالے سے ندکور ہے درمیان ہواور بہی انداز قبولیت کے زیادہ قریب ہے جبیبا کہ اذکارنو وی میں احیاء العلوم کے حوالے سے ندکور ہے اور جمر مفرط کی ممنوعیت کے متعلق زین الحلم شرح میں العلم (ص۱۰۱، ج۱) میں ملاعلی قاری میرفات فیر ماتے ہیں :

ولا يبالغ في رفع صوته لما روئ ابوموسى الاشعرى قال قلمنا مع النبى (صلى الله عليه وسلم ) فلما دنونا المدينة كبر وكبر الناس ورفعوا اصواتهم فقال يايها الناس ان الذين تدعون ليس باصم ولا غائب ان الذي تدعون بينكم وبين اعنا ق ركابكم .

اور بوقت دعا بلند آ وازی میں مبالغہ نہ کرے، چنانچہ ابومویٰ اشعری ڈاٹھؤے رواہت ہے آپ فرماتے ہیں کہ حضور منٹائیؤ کے ساتھ جب ہم ایک سفر سے واپس آئے اور مدینہ منؤ رہ کے قریب پنچے تو آپ مُلاٹیؤ کے سیر کمی اور لوگوں نے بھی بلند آ واز سے بجبیر کہی تو آپ مُلاٹیؤ کے نے فرمایا: لوگوائم کسی بہرے اور غائب کوئیس پکارتے ہو بلکہ وہ تو تہمارے عین درمیان میں موجود ہے۔

صحيح بخارى اورسلم كى روايت بين اس حديث كالفانا وعزت ابوموك اشعرى والفرن التفرق بين كالفرن الله عليه وسلم كنامع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنا اذا علونا كبرنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ايها النباس ادب عوا على انفسكم فانكم لا تدعون اصم ولاغائبا ولكن تدعون سميعا بصيرا . (الجامع المصح النبال بالذعا اذا على المصيم المسمح ملم (الجامع المصح المناز على المصر المسمح المناز على المسمح المناز على المسمح المسمح ملم (الجامع المناز على المناز على المسمح المناز على المنا

من بندهٔ عاصیم رضائے تو کیا است تاریک دلم نور ضیائے تو کیا است مارا تو بہشت کر بطاعت بھی آل نیج بود لطف عنایت تو کیا است

وعامیں چیخنا جلانا مکروہ و بدعت ہے

علامه ابوالبركات نفى ابن تفير (مدارك ص ۵۵-ج۱ راور قرطبى ص ۲۲۲، ج2) ميں أدعوا دبكم تضوعا و خفية انه لا يحب المعتدين (سورة اعراف آيت ۵۰) كتحت ابن جريح سيفل فرماتے ہيں۔

الصياح في الدعا مكروه وبدعة دعاش ويخنااور جلانا مكروه اور بدعت هيه- (مكذاني ردح المعاني م ١٣٩٠، ٢٨٠) اوراس مقام پرعلامه سيرمحود آلوس مينيو بي تفسير روح المعاني ص ١٣٩-١٣٩ جزء تامن مي رقمطرازين:

و ترى كثيرًا من اهل زمانك يعتمدون الصراخ في الدعا خصوصاً في الجوامع حتى يعظم اللغط ويشتد وتستك المسامع وتستدولا يدرون انهم جمعوا بين بدعتين رفع الصوت في الدعاء

تواپنے زمانہ کے بہت سے لوگوں کو دیکھے گاجو دعامیں بہت او نیجا چلانے پراعمّا در کھتے ہیں خصوصاً بڑی بڑی معجدوں میں۔ یہاں تک کہ شور پیدا ہوجا تا ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ اس عمل میں انہوں نے دوبدعتیں جمع کر لی ہیں۔ایک تو وُعا میں بلند کرنا آ واز کا اور دوسری بلند آ وازی مسجد میں۔

اور علامه رشید رضامصری این تفسیر المنارص ۴۵۸ - ج۸ میں لکھتے ہیں۔جس طرح دعا آ ہسته مانگی جاسکتی ہے اس طرح مناسب حد تک آواز کے ساتھ بھی مانگنے کی اجازت ہے۔ تنہائی میں جہاں ریاء کا خطرہ نہ ہواور دوسروں کواس کی آواز ہے اذیت بہنچنے کا احتمال نہ ہوتو مناسب حد تک بلند آواز کے ساتھ دعا ما نگنا بہتر ہے کیونکہ اس طرح وسوسے سے دورر ہیں گےاور بیدارر ہے میں بھی مدد ملے گی مگر جمع میں خاموشی سے دعاما نگنا ہی پیندیدہ ہے۔

اوریبی تحقیق علامه سیدمحمود آلوی میشند نے تفسیر روح المعانی (ص ۱۳۰۰، ۸) میں نقل فر مائی ہے وہاں ملاحظہ سیجئے۔اور امام ابوبكر حصاص رازي ميناند احكام القرآن (ص٢٦، ٣٥) ميس لكصة بين:

و المدليل على ما روى في تاويل قوله تعالىٰ قد اجيبت دعوتكما قال كان موسى يدعوا وهارون يؤمن فسماهنما الله داعيين

اوراس پردلیل وه ب جوآیت قد اجیبت دعوت کماکی تاویل میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ہارون علیدالسلام آ میں کہتے تصاور دونوں کوالٹد تعالیٰ نے دُعاما کیکنے والا قرار دیا۔

اورآ مین کہنے والاتب ہی آمین کہتاہے جب کہ کلمات دعا کی وہ سنتا ہو۔ پس ٹابت ہوا کہ مناسب صد تک بلند آواز کے ساتھ دعا کرنا جائز ہے۔

> که صنعش در وجود آورد مارا كريما عما آمرز كارا عطا کر دی به فضل خویش مارا اگر خط در کشی جرم وخطارا نیند ازی من نا پار سارا شفيع آرد روان مصطفل سَالْيُمَا را چراغ وچیتم جمله انبیاء را

ثناء وحمد بے پایاں خدا را النبا قادرا يروردكارا خدا وندا تو ایمان وشهادت ز احسان خدا وندی عجب نیست به حق یارسایان کز در خویش خدایا! گر تو سعدی رابرانی محمد من النيام سيد سادات عالم

( فیخ سعدی شیرازی )

\_\_\_

آ بین کے بارے میں اہم نکتہ

بحم الزواكدون الفواكد بيتم (ص-21-3-1) باب التامين على الدعا كتحت مديث الفرات بي - عن ابى هبيرة عن حبيب بن مسلمة الفهرى وكان مستجاباً انه امر على جيش فد رب الدروب فل ما لقى العدو قال للناس سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول لا يجتمع ملاء في دعوا بعضهم ويؤمن سائر هم الا اجابهم الله ثم انه حمد الله وا اثنى عليه وقال اللهم احقن دماء نا واجعل اجورنا اجور الشهدآء فيناهم على ذلك اذ نزل الهنباط امير العدو فدخل على خبيب سرادقه . (رواه الطم افي قال الهنباط بالرومي ما حبيب سرادقه . (رواه الطم افي قال الهنباط بالرومي ما حبيب سرادة في المناس الدين الهنباط المين العدو فدخل على خبيب سرادة في . (رواه الطم افي قال الهنباط بالرومي ما حباليش ورجال أرجال الهنباط المين العدوف دخل على خبيب سرادة في . (رواه الطم افي قال الهنباط بالرومي ما حبالي والهنباط المين الحديث)

ابوہبیر ہے۔ دوایت ہے کہ حبیب بن سلم فہری ستجاب الدعوات تھے۔ یہ ایک نظر کے امیر ہوئے اور سرحدیں پارکر کھنے کے بعد جب دشمنوں سے ملے ، تو لوگوں سے کہا: میں نے حضور سُل النظام سے سُنا ہے آپ فرماتے تھے کہ جب کوئی جماعت جمع ہوتی ہے اوران کا بعض دُعاء کرے اور باتی لوگ آمین کہیں تو ضرور اللہ پاک اُن کی دعا قبول کرتا ہے اور اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور ثناء کی اور کہا اے میرے اللہ! ہمارے خون کی حفاظت فر ملاحد ہمارے اجور کوشہداء جیسا اجرکر دے ۔ لوگ ابھی اس مال میں تھے کہ اچا تک دشمنوں کا امیر جس کو ہذباط کہتے ہیں آ یا اور حضرت ضیب رہے انگائے کے پاس ان کے خیمے میں داخل ہوگیا۔

اورتفيرمراغي 20-57 من واذاسالك عبادى عنى فانى قريب (سرة يقر ١٨٢) تفيرى فوائد من مطور يهم المنظمة الأية انه لا ينبغى رفع الصوت فى العبادات الا بالمقدار الذى حدده الشرع فى الصلوة الجهرية. وهو ان يسمعه من بالقرب منه فمن تعمد المبالغة فى الصياح حين الدعاكان مخالفا لا مرربه وامرنبيه.

اوراس آیت سے بیہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عبادات میں آوز کا بلند کرنا آئی مقدار میں ہونا جا ہے جس فدر جہری نماز میں شریعت نے حد بندی کی ہے اور وہ بیہ ہے کہ اس کی آواز کو قریب والا آدمی سُن سکے۔ جو مخص دعا کے وقت جیخ و پیکار میں مبالغہ کرے گا، تو وہ اللہ تعالی اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے۔

( دعا کے اس ادب کی مزیدوضاحت تیرهویں ادب بیں آرہی ہے )

سوبہ سو جابہ جا اک تیری ذات ہے معطی ہر عطا اک تیری ذات ہے کیوں کسی غیر سے عرض حاجت کروں کوئی تجھ سا نہیں تو کسی سا نہیں کوئی تجھ سا نہیں تو کسی سا نہیں کل صدا آ سرا اک تیری ذات تھی

ہر طرف رونما اک تیری زات ہے جس نے سب کچھ دیا اک تیری ذات ہے جب جبکہ حاجت روا اک تیری ذات ہے جبکہ حاجت روا اک تیری ذات ہے بر کسی سے بُدا اک تیری ذات ہے بر کسی سے بُدا اک تیری ذات ہے بر کسی آمرا اک تیری ذات ہے آج بھی آمرا اک تیری ذات ہے

### دعامين بتكلف قافيه بندى ندكى جائے

دعاكا آتھوال ادب بہے كہ ولا يتكلف بالسجع فورد آيا كم والسجع في الدعا (عين العلم) تكلف كركتا في بندی سے پر ہیز کیا جائے کیونکہ حدیث شریف میں اس سے منع فر ایا گیا ہے وجہ اس کی بیہے کہ صنع اور الفاظ کی زیبائش وآ رائش سے توجہ الی اللہ میں فرق آ جا تا ہے، دعا میں انہاک باقی نہیں رہتا، معانی ومفہوم کی طرف دھیان میں خلل پیدا ہوجا تا ہے چنانچہ زين العلم شرح عين العلم ج اص ١٠ ميل ملاعلى قارى عليدرهمة البارى لكصة بير\_

ولا يتكلف بالسجع في الدعا فان حال الداعي ان يكون حال متضرع والتكلف لا ينا سبه دعامیں قافیہ بندی کا تکلف نہ کرے اس لیے کہ دعا ما تکنے والے کی حالت تضرع کرنے والے کی طرح ہواور تکلف اس کے مناسب حال جیس۔ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس بڑھ کھا سے روایت ہے:

و انتظر السبجع من السدعا فيا جتنبه فاني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحبه لا

دعامی قافیہ بندی سے پر ہیز کرو، کیونکہ استحضرت مَالِیْنَا کااور آپ مَالِیْنَا کے صحابہ کرام مُنافِیْنا کا بیطرز عمل نہ تھا۔ حضرت حبیب جمی میشد جو بهت مستجاب الدعوات تنصاور نهایت ساده الفاظ میں دعا مانگا کرتے تنصاور لوگوں کے حسن اعتقادكابيعالم تفاكدان كاكيالك الك لفظ يربركون اور بركوش سے من كامدائيں بلند بوتى تھيں۔اك ماجب ول كاكيابى المُحاقول ٢: ادع بسلسان السلالة والافتقار لا بلسان الفصاحة والا نطلاق ذلت اورافتقاركي زبان ـــالله كريكارو فصاحت ، بلاغت اورطلا فتت لساني يه كام نهاو يه

میری عم آشنا اک تیری ذات ہے حاصل مدعا ایک تیری ذات ہے حسن کی انتها اک تیری ذات ہے لائق ہر شا اک تیری ذات ہے فہم سے ماورا ایک تیری ذات ہے میرے مشکل کشا ایک تیری ذات ہے (پروفیسرمنیر قصوری)

مجھ سے درمان عم کا سوائی ہوں میں مجھ کو تیرے سوا کی مہیں جاہیے ہر جہال تیرا ہی پر تو حسن ہے ہر تنا پھر تیری علی ثنا کیوں نہ ہو۔ مہم سے ماورا کوئی شے مجمی تہیں اے خدا میری سب مشکلیں دور کر

#### ذوق طبعي كاتقاضا

کیکن سیر بات یا در ہے کددعا کرتے وقت اگر ذوق طبعی سے زبان پر بلاتکلف کلمات دعائیدموز و نہ جاری ہوجا کیں تواس میں كوئى باكتبيس، چنانچەسرەركا ئنات ماڭلىنا كى بعض دعاؤں بيس كلمات موزونەمنقول دماثور بيس بىيكن ان دعاؤں بيس قافيە يىرى كا قصدنبیں کیا تمیا، چنانچے حضرت ملاعلی قاری میالدیوین انجلم شرح عین انعلم ص ۱۰، ج ایس فرماتے ہیں۔

ثم المنع انما هو التكلف في السجع بخلاف ما اذاور دعلى مقتضى الطبع ففي الادعية الماثورة على مقتضى الطبع ففي الادعية الماثورة على لسان صاحب الشرع جاءت كلمات متوازنة مؤتلفة الا انها غير متكلفة كقوله عليه السلام.

"اللهم ذا الحبل الشديد والامر الرشيد استلك الامن من يوم الوعيد . والجنة يوم الحلود . مع السمقريين الشهود والركع السجود . والموفون بالعهود انك رحيم ودودو انت تفعل ما تديد ."(رواه الترذي))

اے اللہ مضبوط رسی والے اور درست تھم والے پروردگار! وعید کے دن ،امن کا طالب ہوں اور خلود کے دن جنٹ گااور تیرے اللہ مضبوط رسی والے اور درست تھم والے پروردگار! وعید کے دن ،امن کا طالب ہوں اور خلود کے دن جنٹ گااور تیرے الے رکوع و جود کوشعار تیرے این مقربین کی رفاقت سے بہرہ مند ہونا جا ہتا ہوں جنھوں نے تیری گواہی دی۔ تیرے لیے رکوع و جود کوشعار کھی ہرایا اور این عبد کو پورا کیا۔ پروردگار! تورجیم اور شفقت والا ہے اور توجو چاہے کرسکتا ہے۔

و كقوله عليه السلام اللهم انى اعوذبك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا ينافشع ودعاء لا يسمع (ردادا جموانن حبان والحاكم)

اے اللہ میں تیرے ساتھ ایسے علم ہے بناہ ما نکتا ہوں جونافع نہ ہواور ایسے مل سے تیری طرف جوا تھایا نہ جائے اور ایسے دل ہے جس میں خشوع نہ ہواور اس دعا سے جومغبول نہ ہو۔

و كقوله عليه السلام . اللهم استرعوراتنا وامن روعاتنا (رداه احم)

اے الله مير ے عيوب كو دُھا تك دے اور ميرے خوف كوامن ميں تبديل كردے۔

خلاصه بيه يه كدوعا من قافيه بندى آورداورتكلف كطور برمنع بهاور بالكلف اورآمد كطور برجائز ب-

### وعامين غناسے پر ہیز کیا جائے

وعاكالوال ادب يه به كد ان لا يت كلف التغنى بالا نغام . كاف كاطريقدا فقيارنه كياجائ (حصن حمين) چنانچ المام قرطبى عليه السلام التي تغير كم نمر ۱۳ به لكفته بين و من شرط الدعاء ان يكون سليما من اللحن كما الشد بعضهم مدينا دى رب باللحن ليث كل الله اذا دعاه لا يجيب

دعا کی شرط میجی ہے کہ گانے کے لب واہمہ سے پاک ہوجیسا کہ کسی شاعر نے کہلے کہ لیدہ کن کے ساتھ اپنے رب کو پکارتا ہے۔ جب اس انداز سے اس کو پکارے گا تو اس کی دعا قبول نہ ہوگی۔

پر بہت بہت سے بہت ہوئے۔ ہوئے ہیں ہو اقبع التغنی ما کان فی القران والذکر والدعآء ۔ امام برکل طریقہ میر بین کا باعث ہیں ہو اقبع التغنی ما کان فی القران والذکر والدعآء ۔ اور بدترین نفر برائی وہ ہے جو تلاوت قرآن مجیداور ذکرالہی اور دعامیں (بتکلف یا الفاظ کی تبدیلی کا باعث) ہو۔ وعامیں تو تضرع ، زاری ، انکساری ،گریہ وزاری ہونی جا ہے اور موسیق کے لب واہجہ ، طرز کو دعا سے کیا مناسبت ؟ جو سراسر

خشوع کے منافی ہے لہذابار گاوالبی میں اپنی درخواست پیش کرنے والے کواس شرط کا خاص اہتمام التزام کرنا جاہیے۔

ہر اک زبان ہے ہے کہانی ربی الاعلی فضائیں آئینہ ہیں، دل ہو دیکھنے والا تیرے جمال کے سانچوں نے آدمی ڈھالا صبا کو سونپ دی آرائش گل ولالہ مہ ونجوم بھر آسان کا پیالہ تو سب کا رب ہے کسی نے تجھے نہیں پالا مجھی یہ اپنی خلافت کا بوجھ بھی ڈالا

بصیرتوں کا مرے گرد کھینے دے ہالہ

نه جو ذرا مجمى مرا نامه عمل كالا

زمیں کے لوگ ہوں یا اہل عالم بالا تیرے قلم کی گوائی مرقع عالم دیے حسین خد وخال تو نے مٹی کو تھائی میر کو لیل ونہار کی ڈوری زمین تیرہ کے منہ سے لگا دیا تو نے بڑھے قصیدہ وحدت ہجوم کون ومکال مجھے ہی تو نے دیا اختیار لغزش بھی اُتار کر مرے سینے میں آگی کا چاند اُتار کر مرے سینے میں آگی کا چاند ہر ایک سانس کو میری بنا چراغ حرم ہر ایک سانس کو میری بنا چراغ حرم

(مظفّر دارتی)

جلداؤل

#### وعا كادسوال ادب

الدعا بلفظ اعجمی جہل معناہ الیے مجمی الفاظ کے ساتھ دعا کرنا کہ جن کے معانی نہ جانتا ہو۔ (مرقات ترح مفکوۃ) جہاں تک ممکن ہود عاعر بی زبان میں مانگی جائے ، کیونکہ عربی زبان اشرف اللغات ہے اور عربی زبان کو دوسری زبانوں پرکی وجوہ سے فضیلت اور برتری حاصل ہے ، چنانچہ طریقہ محمد بیص ۹۲ – ج امیں فرماتے ہیں۔

ففى بستان العادفين اعلم ان العربية لها فضل على سائر الالسنة . اى تول كتحت بريق محمودير 1000-ج ميں فرماتے ہيں:

عن ابن عباس رضى الله عنه ما قبال قبال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) احبو العرب لثلاث لانى عربي والخترآن عربيي وكلام اهل الجنة عربي

این عباس بڑا ہما سے روایت ہے کہ آنخضرت مُل اُلگِیْم نے فر مایا: عرب سے تین باتوں کی وجہ سے محبت رکھواس لیے کہ میں عربی ہوں، قر آن عربی ہے اور اہل جنت کی گفتگو بھی عربی میں ہوگی۔ اس حدیث کو پہلی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔ اور اس مقام پر بریقہ محمود بیشرح طریقہ محمد بیس 200 جا میں ہے:

و اما العربية فلها مزية على باقيها حتى يكره التكلم بغيرها لمن يحسنها

اور عربی زبان کو دوسری زبانوں پر خاص نصیلت حاصل ہے جتی کہ جو مخص عربی زبان میں گفتگو کرنے کی مہارت رکھتا ہواس کے لیے کسی دوسری زبان میں گفتگو کرنا مکروہ ہے۔

### عربی زبان کی فضیلت

اور حديافة الندبيشرح طريقة محمد بيص ٢٢٢، أج امين اسى مقام پر يشخ عبدالغنى تابلسى مِينَافلة موات بين:

قال الحليمي لا ينبغي لا حد اطلاق لسانه بتفضيل العجم على العرب بعدما بعث الله تعالى افضل رسله من العرب وانزل اخر كتبه بلسان العرب فصار فرضا على الناس ان يتعلموا لغة العرب ليعقلوا عن الله امره ونهيه ومن ابغض العرب اوفضل العجم عليهم فقد اذى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه اسمعه في قومه خلاف الجميل ومن اذاه فقد اذى الله تعالى ذكره المناوى في شرح جامع الصغير للسيوطى.

صلی فرماتے ہیں کہ عرب کے بالمقابل عجم کونضیات دینے کے متعلق کسی محض کوزبان کھولنا مناسب نہیں۔ جب کہ اللہ تعالی نے تمام پیغیبروں سے افضل پیغیبرکوعرب ہی سے مبعوث فرمایا اوراپی آخری کتاب کو بھی عرب کی زبان میں نازل فرمایا۔ پس لوگوں پر لازم ہے کہ عربی زبان سیکھیں تا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشادات امرونہی کو بچھ سکیں اور جو محض نازل فرمایا۔ پس لوگوں پر لازم ہے کہ عربی زبان سیکھیں تا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشادات امرونہی کو بچھ سکیں اور جو محض عرب سے بغض رکھے گا یا عجم کوعرب سے افضل سمجھے گا ، تو آنحضرت مَن اللہ تم کے مبغوض خیالات در کھنے ہے آنحضرت مَن اللہ تعالیٰ کو ایذ این ہی تو اس نے اللہ خیالات در کھنے ہے آنحضرت مَن اللہ تعالیٰ کو ایذ این ہی تو اس نے اللہ تعالیٰ کو ایذ اور جس کے مناوی مصری نے بیان کیا ہے۔ تعالیٰ کو ایذ اور جس کو جامع صغیر کی شرح میں علامہ عبدالرؤف مناوی مصری نے بیان کیا ہے۔

یہاں امام ملیمی علیہ الرحمة کے ارشاد سے عربی زبان کی فضیلت اور اس کی تعلیم وتعلم کی اہمیت بھی واضح ہوگئی ، مگر ساتھ ساتھ عرب کی محبت کا بھی ذکر آ گیا ہے۔ اگر چہاد ب فہ کور سے اس کی مناسبت نہیں ، مگر محبت عرب کی اہمیت کے متعلق ایک حدیث ضمناً عرض کردیتا ہوں تا کہ حضور مُنافِیْظِم کی محبوب قوم کی شان نمایاں ہوجائے۔

عن سلمان ﴿ اللهُ قَالَ قَالَ لَى رسولَ اللهُ صلى اللهُ عليه وسلم لا تبغضى فتفارق دينك قلت يا رسول الله كيف ابغضك وبك هدانا الله قال تبغض العرب فتبغضنى (رواهالرّنزن)

حضرت سلمان والنفئ سے روایت ہے کہ آنخضرت مَنَّا لَیْنَا نے مجھ سے فر مایا دیکھو مجھ سے بغض نہ رکھنا ورنہ دین سے بالکل جدا ہوجا و گے۔ میں نے عرض کیایا رسولی اللہ بھلا آپ سے کیسے بغض رکھ سکتا ہوں۔ آپ ہی کے فیل تو اللہ نے ہمیں ہدایت نصیب فر مائی۔ فر مایا عرب سے بغض رکھو گے تو مجھ سے بغض رکھنے لگو گے۔

علاء کرام اس حدیث کے حواثی میں فرماتے ہیں کہ اسلام میں محبت کا مرکز صرف اللّٰد تعالیٰ کی ذات ہے۔ رسول کی محبت خدا کی محبت کی وجہ سے ہے عرب کی محبت اس لیے ہے کہ وہ خدا کے برگزیدہ رسول کی محبوب قوم ہے 'باتی عرب کے کسی خاص شخص سے اس کی بداعمالی کی وجہ سے عداوت عرب کی عداوت نہیں کہلاتی ۔ عرب آنخضرت کی قوم ہے اس لیے وہ بمیشہ نظروں میں محبوب رہنی حیا ہے۔ (ایفاً)

باقی رہااصل مسئلہ کہ عجمی زبان میں ان کلمات کے ساتھ دعا کرنامنع ہے جن کے معنی نہ جانتا ہو، کیونکہ ہوسکتا ہے کہ وہ دعا کفریہ الفاظ پر شتمل ہواور یہی تھم رقیہ ہمنتر ، جنتر ، افسون اور طلسم کا ہے۔ چنانچہ حدیقتہ الندیمیشرح طریقہ محمدیوں ۱۳۹۱۔ج۲میں شیخ عبدالغنی نابلسی فرماتے ہیں :

جلداة ل

قبال السمباذري جسميسع السرقلي جائزة اذا كائت بايات الله او بذكره وينهي عنه اذا كانت باللغة العجمية إوبمالا يدري معناه لجواز أن يكون فيه كفر.

مازری و الله فرماتے ہیں کہ آیات قرآنیا دراساء الہیہ کے ساتھ جھاڑیو مک جائز ہیں۔البتہ اگر وہ منتر ،افسوں تجمی زبان میں ہوں اور معنی ہے بھی واقفیت نہ ہوتو مینی عندہ، کیونکہ ہوسکتا ہے کہ وہ گفریدالفاظ پر مشمل ہو۔ باقى عجمی مخص اگراینی زبان میں دعا کرے تو اس میں بھی کوئی مضا نقه نہیں اللہ تعالیٰ تو سب زبانوں کو جانتا ہے بلکہ اپنی زبان میں دعا کرنا بایں معنی موزوں ومناسب ہے کہ دعا کرنے والا جو پچھ کہنا جا ہتا ہے وہ سوچ سمجھ کرحضور قلب کے ساتھ کہ سکتا

اے خدا بچھے سے ہماری ہے دعا ہم کو کامل صاحب ایمال بنا تیری رحمت ہو سدا ہم سے قریب انتاع مرور عالم كرين زندگی کا اس طرح طے ہو سفر لب یہ ان کا نام پائندہ رہے ہو ہمارے چیتم ودل میں محترم تفس ظالم كا نه مو اس مين دخل وے مسرت کی بہار جاوداں ثوث جائے کفر وباطل کا غرور اور عطا کر دولت علم ویقیس اسینے اور غیروں کے کام آتے رہیں اینی دنیا اور عقبی کیس سنوار دین و دنیا کا ملے عزو وقار ان سے خوش ہوتا ہے رمن ورجیم

راه حن بر استقامت کر نصیب وین کے احکام پر عامل رہیں نور قرآل ہو چراغ ربکزر ول میں یاد مصطفیٰ زندہ رہے نیک بندول کا تیرے نقش قدم تیری مرمنی کے مطابق ہو عمل زندگی ہے محمائی ہے عم کی خزاں جوش اسلامی کا ہو ایا ظہور بخش ہم کو نعمت ونیا ودیں جو فرائض ہیں بجا لاتے رہے یوں بنیں مال باپ کے خدمت **کرار** وه كريس طرز عمل هم العتيار جو کریں مال باپ کی خدمت سیم

بہتریبی ہے کہ ماتوردعاؤں پیاکتفاء کیاجائے

وعاكا كيارهوال اوب بيبيان كيا كيا سيءوالاولى أن يقتصر على الماثود لتلايستل ما لا صلاح فيه (عين العلم) انسل میں ہے کہ اعید مانورہ کو کانی سمجما جائے تا کہ (بے توجی میں کہیں) اس طرح کا سوال نہ کر بیٹے جس میں اس کے لیے بعلائی

ملاعلی قاری میکاند این الحلم میں من ۱۰۱-ج ایراس قول کی شرح فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کدوعا و ماثورہ کے علاوہ اور پھوند ما تنكے ، موسكتا ہے كدوه ما تكنے ميں حدست تجاوز كر جائے اور ايباسوال كر بيٹے جس ميں اس كے ليے بہترى ومسلحت ندمونيز مرفض

اييخ طور پر دعا مانگنانجى اچھى طرح نہيں جانتا۔

چنانچە حضرت معاذ مالىنىئ سے مروى ہے كەعلاء كى ضرورت جنت ميں مجى ہوگى جب كەالىندىغالى اہلِ جنت سے فرمائے گا: مجھ مانکونوان کومعلوم نہ ہوگا کہ س چیز کا سوال کریں بہاں تک کہ علماء سے دریافت کر کے درخواست کریں گے۔ نیز آنخضرت مُنَافِیْتِم نے تعلیم اُمت کے لیے ہر مرغوب و پیندیدہ چیز کو ہارگا والہی سے طلب کیا ہے اور ہرخوفناک ،خطرناک چیز سے پناہ ما تگی ہے۔ ہے تو عی مالک یوم النشور یا اللہ معاف کر دے ہارے قصور یا اللہ ترے حبیب ہارے رسول یا اللہ ہارے اور ترے درمیان وسلہ ہیں عبادتوں میں وہ رے دے سرور یا اللہ جھکے ہی رہتے ہوں ہردم تیرے حضور میں ہم جھ وے ان کے سر پر غرور یا اللہ وہ جن کے سر میں ہے سودا خدائی وعوے کا گناہ گار سعیدی بڑا ہے یک امید

عطا ہو صدقة احمد ضرور يا الله (مخرملاح الدين سعيدي)

جلداة كم

غير ماتوره دعاكرنا

ا مام شعرانی میشد او الانوارس و ساطیع جدید میں فرماتے ہیں کہ میں دعاغیر مانورہ ہرگزنہ مانگنی جا ہیے۔ مگراس وقت جب ے ہمیں دعا ما تورہ سے پھھ ما دنہ ہواور بیاس لیے کہ آنخضرت مَثَافِیَام کی دعا کے الفاظ وکلمات نہایت جامع و مانع ،اکمل واتم ہوتے ہیں۔ نیز دعا مانورہ کے مانگنے سے بیجائے ابتداع کے آنخضرت مَثَاثِیْرُم کے اتباع کی سعادت بھی حاصل ہوتی تھی -

نیز فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ ومرشد حضرت علی خواص پر شاہد کوفر ماتے ہوئے سُنا کہ جس شخص نے بارگا والہی میں ما تورہ کلمات ہے دعاما تلی تواللہ تعالی اس کی دعا کوجلد قبول فرمالیتا ہے اور جس مخص نے من گھڑت اور مخترع (غیر ماثورہ) کلمات سے دعا ما تلی تو اس کی دُعا قبول نہیں کی جاتی ہمر جب کہ وہ انتہائی بے قرار ہو۔ پس بندہ کو جا ہیے کہ ماثورہ ادعیہ ہے کسی قدر دعا نمیں یا دکر لے تا كەمصائب وشدائد كے وقت الله تعالى سے دعاما تك سكے۔

نیز اس کتاب کے ۱۹۵ پر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ ومرشد حصرت علی خواص علیہ الرحمة کو فرماتے ہوئے سُنا کہ اللہ تنارک دنعالی مانوردعا کوقبول فرما تا ہے اس لیے کہ مانور دعا بھی از تتم وی ہوتی ہے اور وی اللہ تعالی کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ پس کو یاصفت سے موصوف کومخاطب کیا جاتا ہے انگین دُعاءغیر ما تورکے کلمات ان صفات سے خالی ہوتے ہیں۔

نیزای کتاب کے ایک دوسرے مقام پرفر ماتے ہیں کہ ہرخص کو جا ہیے کہ ما تورکلمات ہے ہی دعا مائے 'ای لیے کہ کلام نبوت فصاحت اور بارگا و البی کے آ داب عظمت ملحوظ رکھنے میں بہت بلند ہوتا ہے اور جن جن کلمات سے آتخضرت مَثَلَّ الْفَيْرُ نے دعا كيں ما تكی ہیں وہ قبولیت کے زیادہ قریب ہیں۔

یں جس شخص کے دل میں آنخضرت مَا اَنْ اَنْ کَا وَرَّهِ بھی عظمت ہوگی وہ بھی اس راستہ پر چلنے کی کوشش نہ کرے گا۔جس میں سیسے : أتخضرت كي ابتاع نصيب نه جو۔

جلداة ل بڑے افسوں کی بات ہے کہ اکثر لوگوں نے ان ادعیہ کوتو ترک کرر کھا ہے جو آنخضرت مَاکَافِیَام سے ما تو رہیں اور احادیث میں ندکور ہیں اور اُن کی بجائے غیرمعتبر اوراد ووظا نُف بڑی دلچیسی سے پڑھتے ہیں جن کے پڑھنے کے لیے بخورات اورخور دونوش وغیرہ كى عجيب عجيب شرا نط بيان كى گئى بين حالانكه كهاں ہم جيسے لوگ اور كہاں سركارِ دوعالم مَثَاثِيَّةٍ كى ذات گرامى \_ ا مام قرطبی میشند این مشهور و متنداول تفسیر ص ۲۲۷ - ج یمین فر ماتے ہیں۔

و منها ان يدعوا بما ليس في الكتاب والسنة فيتخير الفاظا مقفاة وكلمات مسجعة قد وجَدها في كراريس لا اصل لها ولا معول عليها فيجعلها شعاره ويترك ما دعا به رسوله عليه السلام اورا زقبیل اعتداء فی الدعا ایک بیجی ہے کہ کتاب وسنت کی ادعیہ کوچھوڑ کران مقفی الفاظ اور سجع کلمات کو دعا کے لیے اختیار کرے جوغیرمتنداور نا قابلِ اعتماد رسائل، مکا تیب سے اخذ کی گئی ہوں اور ان کواپنا شعار بنا لے اور آنخضرت

سَلِّ لَيْنَا لَمُ كَلِي مَا تُورِهِ ادعيه كُوتِرُ كُ كُرو ہے۔

جو ہے نز دیک رگ جال سے بھی اور دور بھی ہے ہجر میں جس کے ہراک ذرّہ مگر پُوربھی ہے جس کی رحمت کا مکال سینه مہجور بھی ہے نازش عرش بھی ہے رہیک سرِ طور بھی ہے وہ محبت بھی ہے امید بھی ہے نور بھی ہے گرچہ دلجوئی کوواں حسن جواں حور بھی ہے کبریا ہے، دل اسلم میں وہ مستور بھی ہے غیر سے برتر وبیگانہ کیا اس نے ہمیں

جو سرِ بزم ہویدا تھی ہے مستور بھی ہے ذر ے ذر ہے کو بہم جس کی بجلی کا وصال جس کی قدرت کے نشان انفس وآ فاق تمام جس کی طلعت کے سبب بندہ نا چیز کا ول اینے محبوب کا طالب بھی ہے مطلوب جسے خلد میں وجہ قرار ایک اُسی کا جمال ہے ما لک الملک بھی ہے صاحب ملکوت بھی ہے نسن کا اینے جو آئینہ کیا اس نے ہمیں

(ائلموثير)

## خوب گڑ گڑا کروعا کی جائے

بيدعا كابارهواب ادب ہے عين العلم ميں اس كے ليے يتضرع كالفظ استعال فرمايا كيا ہے جس كامطلب ہے اللہ كے حضور رو ر دکر ، عاجزی وانکساری کے ساتھ اپنی درخوات پیش کی جائے کوئی حاجت مانگنایا گناہوں کی معافی طلب کرنا تضرع اور بجز کہلاتا

جس طرح کڑ گڑا کر عاجزی اور فریاد کرنے والے کود کھے کر ہرانسان کا دل پسیج جاتا ہے اور اس کی حالت پر رحم آنے لگتا ہے۔ ای طرح رب العزت اینے بندے کود بھتاہے کہ وہ اس کے حضور میں تضرع اور عجز کے ساتھ فریا دپیش کرر ہاہے تو ضروراس کی فریا د رى فرما تا ہے، چنانچة تر آن مجيد ميں بندول كو بار گاواللى ميں دعاما تنكتے وفت ایسے بحز وانكساری كی ہدايت فرمائی ہے۔ و اذ كے۔۔ ربك في نفسك تضرعًا (١٥١٦/اف)

לוט פעוניע ועי אולי ט משלי

پی دعاکر نے والے کوچا ہے کہ اپنے سوال کی اہمیت اور مسؤل عنہ (باری سجانہ وتعالیٰ) کی عظمت کے لحاظ ہے اپنی دعامیں سوز وگداز' بجز و نیاز' کجاجت و ساجت وانکسار وافتقا راور اپنی شکستگی و در ماندگی ، عاجزی ، بے چارگی ، بے بسی کا ظہار کرے ۔
غرضیکہ دعاء میں غایت احتیاج اور نہایت افتقار کی حالت اختیار کرنی چا ہے شکل وصورت کا انداز بھی عاجز انہ ہواور الفاظ ،
کلمات بھی افتقار کے مناسب ہوں مجمن سوال اور دعا کے الفاظ پر ہی اکتفانہ کی جائے' بلکہ دل بھی ساتھ ساتھ گریاں ہواور زبان اس کی حجے ترجمان ہواور یہ دولت اہل اللہ کی صحبت ہی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ و فی ذلك فلیتنافس المتنافسون .

عارف بالله مولا ناروم مِن الله مثنوى شريف ميس فرمات مي -

جان خود را در تضرّع آوری گریه کن تابے دہاں خنداں شوی وے ہمایوں دل که آس بریانِ اوست مرد آخر بیں مبارک بندہ است

ا یکہ خوابی کزبلا جال راخری
باتضرع باش تاشادال شوی
اے خوشا چشمے کہ آل گریانِ اوست
ہنے کہ آل گریانِ اوست
ہنے خرشم کریے ماخندہ است

اے اپنی جان کومصیبت سے چھڑانے والے اپنی جان کوعا جزی و آہ وزاری کی طرف لے آ۔اللّٰہ کی بارگاہ میں آہ وزاری کی طرف لے آ۔اللّٰہ کی بارگاہ میں آہ وزاری کرتا کہ خوشی حاصل ہو اس کی بارگاہ میں گڑ گڑا تا کہ مسکرانا نصیب ہو 'کتنی قسمت والی ہے وہ آئکھ کو جواس کی وجہ سے روتی ہے اور کتنا خوش نصیب ہے وہ دل جواس کے لیے تڑ پتا ہے 'ہمارارونا بالآخر مسکرانا ہے' آخرت کی فکر کرنے والا ہی بابر کت انسان

اور حدیث شریف میں ہے:

اذا احب الله عبدا ابتلاہ لیسمع تضوعہ (عن ابن مسعودوہوسن نغیر ہ کذانی العزیزی ص۹۵،ج۱) اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت فرما تا ہے تو اس کو کسی بلاء میں مبتلا کر دیتا ہے تا کہاس کی گربیہ وزاری سنے۔ (آ دا۔۔المصاب ۲۳۳)

در فسق بے شارم ، تو رحم کن رحیما در ماندہ را بخوانی، تو رحم کن رحیما خود را بتو سپردم، تو رحم کن رحیما تو بہ بسے شکستم، تو رحم کن رحیما تاکلمہ بخوانم، تو رحم کن رحیما بے چارہ چوں بمانم، تو رحم کن رحیما ہر دم ترا بخوانم، تو رحم کن رحیما از فضل تاقیامم، تو رحم کن رحیما

من بنده شر مسارم ، تو رحم کن رحیما اندر سرائے فانی، کردم گناه تودانی شرمنده روئے زر دم، جرم عظیم کر دم فیبت دروغ گفتم ، غافل بسے خفتم در وقت نزع جانم، گویا مکن زبانم از تن ردو چو جانم، گویا مکن زبانم در گور چول بمانم تنها چول بے کسانم در گور چول بمانم تنها چول بے کسانم یا رب بحق مردال، گورم فراخ گردال یا رب بحق مردال، گورم فراخ گردال

جز تو کھے نہ دائم تو رحم کن رحیما تا جاودال بخوانم تو رحم كن رحيما بر این فقیر غافل ' تو رخم کن رحیما ہر دم ہمیں بخوائم ' تو رحم کن رحیما

یا رب گناه گارم' برِ عیب و شرمسارم جنت بده `مكانم' با جمله مؤمنانم عمرم گزشت باطل' کرده گناه حاصل من سعدی صفائم ' بر دین مصطفائم

### دعا آہستہ آواز میں مانکی جائے

عين العلم مين هو يخفي فور دادعوا ربكم تضرعا وخفية ، ان لا يحب المعتدين \_ آ ستر آ واز يرعاما عكم چنانچة قرآن مجيد ميں ہے اپنے رب ہے گڑ گڑا كر بھى دعا كرواور چيكے جيكے بھى بے شك القد تعالى حدے بڑھنے والوں كو پہند نہيں فرمایا اس (تیرهویں ادب) کی شرح کرتے ہوئے ملاعلی قاری علیہ الرحمہ زین انحلم شرح عین انعلم کے ص ۱۰ ج ۱۰ میں لکھتے ہیں: یخفی الدعاعن غیرہ ۔ دوسرے مخص سے چھپاکر دعامائے۔ آج

دعامیں جہاں تک ہوسکے اخفاء سے کام لیا جائے۔ بعنی پُپ چیاتے اور آ ہشکی ہے اینے رب کے حضور سرگوشی اور مناجات کی جائے۔دعا کااصل ادب یہی ہے الا بیر کہ سی موقعہ پرخودشار عملیہ السلام ہی نے بلند آ واز سے وُعاء کرنے کا تھم دیا ہو۔ علامه زمشر ی این مشهورتفسیر کشاف ص۱۱ج۲ پر لکھتے ہیں:

و عن الحسن رحمة الله عليه أن الله يعلم القلب التقى والدعا الخفي أن كان الرجل لقد جمع القران وما يشعر به جاره . ان كان الرجل لقد فقه الفقه الكثير ولا يشعر الناس به . وان كان الرجل ليصلى الصلواة الطويلة وعند الزور وما يشعرون به ولقد ادركنا اقواماً ما كان على الارض من عسل يتقدرون على ان يعملوه في السر فيكون علانية ابدًا . ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعآء وما يسمع لهم صوت ان كان الاهمسا بينهم وبين ربهم . وذلك ان الله تعالى يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وقد اثني على زكريا فقال اذنادى ربه ندآء خفيا . وبين دعوة السر و دعوة العلانية سبعون ضعفاً .

حضرت حسن بصری مُرَاللَةُ ہے منقول ہے آپ فرماتے تھے کہ اللّٰہ تعالیٰ پر ہیز گار دل اور پوشیدہ وعا کو جانتا ہے۔ نیز آب نے فرمایا پہلے زمانہ میں بعض لوگ بورے قرآن کے حافظ ہوئے تصے اور لوگوں کواس بات کا پیدنہ ہوتا تھا۔ بعض لوگ بڑے نقیہہ ہوتے تھے اور لوگوں کو اس کاعلم بھی نہ ہوتا تھا اور بعض لوگ اینے گھروں میں کمبی کمبی نمازیں پڑھتے تضاوران کے گھر کے رہنے والے مہمانوں کواس کاشعور بھی نہ ہوتا تھا۔لیکن اب ایسے لوگ ہیں کہ روئے زمین پر کوئی کام پڑھیا کرنبیں کر سکتے۔ حالانکہ پہلےمسلمان لوگ نہایت زاری ہے دعا کرتے تھے مکران کی آ واز سنائی نہ وی تھی گئی كيونكه خداتعالى في فرماد ياب ادعوا ربكم تضرعًا وخفية اورحضرت ذكر ياعليه السلام كي يوشيده وعاكوالله تعالى نے مقام مدح میں ذکر فرمایا اور فرمایا ۱۰ فدادسی رہے نداء خفیاً ، جب اس نے اینے رب کو پوشیدہ طور پر چیپ

چپاتے پُکارا۔ نیز آپ نے فرمایا کہ پوشیدہ وعلانیہ دعامیں ستر گنافرق ہے۔ (ائنی) در دِ دل کی بھی کوئی دوا جاہیے تیرے بیار کو بس شفا جاہیے رنج وغم سے بکھر نہ میں جاؤں کہیں میں تیرا ہوں تو تیری رضا جاہیے

بہترین دعااور بہترین رزق

وروى سعد بن مالك ان النبى صلى الله عليه وسلم قال خير الذكر الخفى وخير الرزق ما يكفى و قال النبي على الله عليه و الله و ما ذكرنا من الاثار على ان اخفاء الدعا افضل من اظهاره لان الخفية هى السر .

حضرت سعد بن مالک سے مروی ہے کہ آنخضرت مَنَّاثَیْنَا نے فرمایا بہترین ذکروہ ہے جو پوشیدہ ہواور بہترین رزق وہ ہے جو کافی ہوجائے۔

ہوتی ہے کہ اخفاء و عااظہار سے افضل ہے کیونکہ خفیہ بمعنی پوشیدہ ہے۔ ( ہندانی القرطبی سے ہوہ م نے اوپر بیان کی ہیں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اخفاء و عااظہار سے افضل ہے کیونکہ خفیہ بمعنی پوشیدہ ہے۔ ( ہندانی القرطبی س۲۳۳، ۲۶) نیزاحکام القرآن ص ۵۵ ج سمیں پوشیدہ دعاکی وجہ فضیلت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

و انها اخفاء الدعا افضل لا نه ابعد من الرياءِ واقرب من الاخلاص واجد ربا لا ستجابة وعاكا بوشيده ما نكناس ليے افضل لا نه ابعد من الرياءِ واقرب من الاخلاص سے زيادہ قريب اور قبوليت كزياده وعاكا بوشيده وعاريا سے زيادہ قريب اور قبوليت كزياده لائق ہوتى ہے۔ لائق ہوتى ہے۔

۔ اور علامہ ابن القیم جوزی مینید نے بدائع الفوائد میں اور النفسیر القیم ص ۲۹۴۵ میں پوشیدہ دعا کے بہت سے فوائد لکھے ہیں۔

- ۔ یہ ہتے دعاعظمت ایمان کی نشانی ہے کیونکہ دعا کرنے والے کو پیفین ہوتا ہے کہاللہ پاک دُ عاخفی کوبھی سنتا ہے۔ نظمت ایمان کی نشانی ہے کیونکہ دعا کرنے والے کو پیفین ہوتا ہے کہاللہ پاک دُ عاخفی کوبھی سنتا ہے۔
- ادب و تعظیم کے لحاظ ہے بھی یمی طریقہ موزوں ہے۔ دنیا میں بادشاہوں اور حاکموں کے درباروں میں گفتگو کرتے ادب و تعظیم کے لحاظ ہے بھی یمی طریقہ موزوں ہے۔ دنیا میں بادشاہوں اور حاکموں کے درباروں میں گفتگو کرتے ہوئے ضرورت سے زیادہ آ وازبلند کرنا گتاخی اور خلاف ادب قرار دیا جاتا ہے بھروہ خدا جوہلکی اور دھیمی آ وازبھی سُن لیتا ہے۔ اس کے حضور میں تو مرزی دعا اور زیادہ مناسب ہے۔
- تضرع اورخشوع دونوں دعا کی جان ہیں اور بید دونوں بہنست اونچی آ واز کے بست آ واز سے زیادہ حاصل ہوتے ہیں اور کے است اور کی کہتے واز کے بیت آ واز کی کہتے واز کی مسکین ، نیاز مندانہ حالت میں اپنی آ واز کواو نچانہیں کرتا کیونکہ اونچی آ واز میں طنطنہ ہے اور دعا میں طنطنہ ہیں بلکہ مجز ومسکنت کی ضرورت ہے۔

- پوشیده دعامیں ریا کاری اور نمائش پسندی کی بجائے اخلاص کا پہلوزیا وہ نمایاں ہوتا ہے۔
- پست آ واز سے دلجمعی حاصل ہوتی ہے۔ بلند آ واز سے یکسوئی اور جمعیت خاطر پرا گندہ ہوجاتی ہے جس قدر آ واز پست ہوگی اتنائی خدا سے لگاؤ، اور تعلق میں اضافہ ہوگا۔
- پست آ دازیس ایک لطیف نکته بیجی ہے کہ بندہ اپنے رب سے زیادہ قریب معلوم ہوتا ہے گویا وہ اس طرح سرگوشی کر رہا ہے جس طرح ایک قریبی دوست سے کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی پوشیدہ وسری دعا کی مدح فرمائی۔

یادر ہے اس آیت کریمہ کے تحت جمل ص ۱۵۰ تا و خازن ص ۱۲۳ ت تا میں طاعات وعبادات میں اظہار وا خفاء کے افضل مواقع بیان کیے ہیں نیز اس سے متعلق حکیم تر ندی کا قول فیصل بھی نقل کیا ہے۔ مزید تفصیل مندرجہ بالا تفاسیر میں نہ کور ہے۔

اے کردہ بہ عالم از تقاضائے عطا بابے ہنراں لطافت آ موزیحا اے عطا باب ہنراں لطافت آ موزیحا از لرزہ دو لخت شدھمہ حرف دعا یا رب ہر مشکل را آساں فرما

(حافظ صوفی افضل فقیر)

### بوری امید کے ساتھ دعا کی جائے

دعا کاچودھوال اوب بیہ کہ ویہ حقق الرجاء فور دا دعوا الله وانتہ موقنون بالاجابه (عین العلم) قبولیت دعا کی امیدقوی رکھے جیسا کہ حدیث شریف میں حکم دیا گیاتم پورے یقین کے ساتھ اللہ سے ماگو۔ دعا کی قبولیت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن اور یقین کو بڑا دخل ہے اس لیے دعا ما تکتے وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے کرم پر پورا بجروسہ ہوتا جا ہے اور یقین رکھنا جا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ حضور من اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے کرم پر پورا بجروسہ ہوتا جا ہے اور یقین رکھنا جا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کروکہ تمہارے ول عبر اس کی قبولیت کا یقین ہو۔ یا در ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بے اعتادی اس کی بارگاہے کرم میں گتاخی ہے۔

کس سے مانگیں، کہاں جا کیں، کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے سب کا داتا تُو، سب کو دیتا ہے تُو، تیرے بندون کا تیرے بوا کون ہے کون مقبول ہے، کون مردود ہے، بے خبر! کیا خبر تجھ کو ، کیا کون ہے جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر ، تب گھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھوں میں گنجی ہے مقبوم کی رزق پر کس کے پلتے ہیں شاہ وگدا، مند آرائے برم عطا کون ہے اولیا تیرے متاج ایرے بندے ہیں سب انبیاء ورسل اولیا تیرے متاب انبیاء ورسل ان کی عزت کا باعث ہے نبیت تری، ان کی بیجان تیرے سوا کون ہے میرا مالک مری سُن رہا ہے فعال، جانتا ہے وہ خاموشیوں کی رُبال

اب مری راہ میں کوئی حائل نہ ہو نامہ برکیا کلا ہے، صبا کون ہے ابتدا بھی وہی، انتہا بھی وہی، ناخدا بھی وہی ہے خدا بھی وہی جو ہے سارے جہانوں میں جلوہ نما، اُس احد کے سوا دوسرا کون ہے

( صاحبز اد ەنصيرالدىين نصير )

# دعامیں صدافت کیسے بیداہو؟

و محلوط المان الماري الماري الماري الماري المالة تعالى المالة والمال قدرت اورعلم محيط كى بدولت تهميل رعاء كرتے وقت تمہارا مير بخته عقيده ہونا جائے كہ اللہ تعالى الله وسيع كرم اور كمال قدرت اور علم محيط كى بدولت تمہیں محروم ندر کھے گاتا كه (تمہارے اس بخته عقيده كى وجہ ہے ) أميّد ميں صدق اور دعا ميں اخلاص بيدا ہمو جوائے اور جب تك دعا كرنے والے كى امير قوى نہيں ہوتى ،اس وقت تك دعا ميں صدافت بيدا ہى نہيں ہوگئی -

امام قرطبی میشد این تفسیر صسوس ۲ میں فرماتے ہیں:

بنبغى للمؤمن ان يجتهد في الدعآء ويكون على رجآء من الاجابة ولا يقنط من رحمة الله لانه يدعوا كريمًا .

مومن کوچاہیے کہ دعامیں خوب دل لگائے اور قبولیت دعا کی امیدر کھے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید نہ ہو، کیونکہ وہ مومن کوچاہیے کہ دعامیں خوب دل لگائے اور قبولیت دعا کی توک امید کریم ذات سے ما تک رہا ہے۔ (اور گنہگار بندوں کو بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ انہیں بھی قبولیت دعا کی قوی امید کھنی چاہیے کی وکلہ خدا کی رحمت کا دامن اتناوسیج ہے کہ اس کے سامنے انسان کے گناہ سب بالکل ہیچ ہیں۔)

قال سفيان بن عينيه رحمة الله عليه لا يمنعن احدًا من الدعآء ما يعلمه من نفسه فان الله قد اجاب دعاء شرالخلق ابليس. قال رب فانظرنى الى يوم يبعثون قال انك من المنظرين.

بری برا میں عینیہ میں کہ میں کہ مہیں اپنے نفس کی بداعمالی وُعاسے باز ندر کھے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو سفیان بن عینیہ میزائد فرماتے ہیں کہ مہیں اپنے نفس کی بداعمالی وُعاسے باز ندر کھے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو مخلوق میں سب سے بدتر بعنی ابلیس ملعون کی بھی دعا قبول فرمائی جب کہ اس نے کہا کہ پروردگار! قیامت تک کے لیے مہلت جا ہتے مہلت دی گئی۔
لیے مہلت جا ہتا ہوں۔ تو اللہ نے کہا۔ جا تھے مہلت دی گئی۔

وہ حقائق ہوں اشیاء کے یا کھٹک وکر، فہم وادراک کی زد میں ہیں سب، گر ماسوا ایک اُس ذات ہے رنگ کے، فہم وادراک سے ماورای کون ہے انبیاء ، اولیاء، اہل بیت نبی، تابعین وصحابہ پہ جب آ بی گر سے جدے میں سب نے یہی عرض کی، تونہیں ہے تو مشکل عشا کون ہے گر سے جدے میں سب نے یہی عرض کی، تونہیں ہے تو مشکل عشا کون ہے

اہل فکر ونظر جانتے ہیں تجھے کچھ نہ ہونے یہ بھی مانتے ہیں تجھے اے نصیر! اس کو تُو نصل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف و مکھنا کون ہے

جب تیرے گناہ بہت زیادہ ہوجا نیں

ملاعلی قاری میشند نے شرح اربعین نو و بیص ۲۲۹ پر بیاشعار عربیقل فرمائے ہیں جو بار بار پڑھنے کے قابل ہیں۔

اذا كثرت منك الذنوب فداوها . برفع يد في الليل والليل مظلم ولا تقنطن من رحمة الله انما .

قنوطك منها من خطاياك اعظم \_ فرحمته للمحسنين كرامة \_ ورحمة للمسرفين تكرم

جب تیرے گناہ بہت زیادہ ہول تو اُن کاعلاج ہیہ ہے کہ تو اندھیری رات کو دعا کے لیے ہاتھ اُٹھااور اللہ تعالیٰ کی رحمت

سے مالیوں نہ ہوور نہ تیری میہ مالیوی تیرے گنا ہول سے بدتر گناہ ہوگی۔اللہ تعالیٰ کی رحمت نیکو کاروں کے لیے تو باعث

عزت ہے،اور گنا ہگاروں کے لیےاس کی رحمت کرم نوازی ہے۔

اورامام ابن الى الدنياايين ايك رساله حافله (الفرج بعدالشدة) ميں فرماتے ہيں۔

احسن الظن برب عودك حسنا بالامس سوى اودك

ا ہے مالک سے نیک گمان رکھوجس نے تمہیں انعامات کاعادی بنار کھاہے اور (گذشتہ) کل تک تمہاری بجی کوؤرست فرمایا ہے۔

> ان ربا كان يكفيك الذي كان بالا مس سيكفيك غدك

جوما لک کل تک تیرے تمام مقاصد کی کفالت کرتا تھاوہ آئندہ بھی کرےگا۔

اورعلامه شنی المجالس السديه شرح اربعين نو ويه ٣٥ پر فرمات بين:

سبحان من لا يخيب من قصده من قصد الله صادقا وجده

پاک ہےوہ ذات جس کا قصد کرنے والا نامراد نہیں ہوتا ،اورطلب صادق رکھنےوالا اللہ تعالیٰ کو یالیتا ہے۔

قد شمل الخلق فضل نعمته كل الى فضله يمديده

اس کی نعمت کا کرم تمام مخلوق کوشامل ہے اور ہرا یک اس کے فضل کی طرف ہاتھ بھیلا تا ہے

وہ ارتم الراحمین ہے اس کے دربار عالی سے نا اُمید ہونامسلمان کی شان نہیں۔جو کا فروں کو نعمت سے محروم نہیں رکھتا تھے کب

محروم رکھے گاہے

محبرو ترسا وظیفه خود داری تو که با وشمنان نظر داری حمر کافر و خمبر و بت برخی باز آ صد بار کر توبہ تھستی باز آ

اے کریے کہ از خزانۂ غیب دوستال را کجا کنی محروم باز آ باز آ ہر آنچہ ہستی باز آ ایں درکبہ ما درکبہ نومیدی نیسنت

قىال يحيى بن معاذ رحمة الله عليه يقول كيف ادعوك وانا عاص وكيف لا ادعوك وانت كريم -(تعليق الصبح صهم جسم)

ریں ہیں معاذ میں بیات میں ہے۔ جھے کہ اے میرے پروردگار! میں گنہگار ہوکر کیسے جھے ہے دعا مانگوں ،مگر جب تو حضرت کی بن معاذ میں اللہ ہے تھے کہ اے میرے پروردگار! میں گنہگار ہوکر کیسے جھے ہے دعا مانگوں ،مگر جب تو بروے کرم والا ہے تو کیسے دعا کوچھوڑ دول۔

إدهر سے ایسے گناہ پیم أدهر سے به دمبرم عنایت

تصدق اپنے خُدا کے جاؤں میہ بیار آتا ہے مجھ کو انشاء

#### دعا كايندرهوال ادب

و ان يسال بعزم . دعا كوعزم ويقين كي ساته ما تكيه را حصن حين )

ر ں۔ ہور ہے۔ ہور ہے جرم بالجزم کے ساتھ مانگنی چاہیے اور دعامیں کوئی ایسالفظ استعال نہ ہوجس سے بندہ کی بے نیازی اور بے برہ کے ساتھ مانگنی چاہیے اور دعامیں کوئی ایسالفظ استعال نہ ہوجس سے بندہ کی بے برواہی کا بہلونکلٹا ہو۔ مثلاً کوئی یوں کہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو ایسا کردے۔ بیدرست نہیں ہے کیونکہ اس میں بھی بندہ کی بے نیازی اور استغناء جملکتی ہے جوا سے کسی صورت بھی زیب نہیں دیتی۔

بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ طالفیہ سے روایت ہے۔

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعا احدكم فلا يقل اللهم اغفرلى ان شئت ارحمنى ان شئت ارزقنى ان شئت وليعزم مسئلته انه يفعل ما يشآء ولا مكره له .

حضرت انس و النه و ایت ای کرحضور من این از ادا دعا احد کم فلیعزم المسالة و لایقل اللهم ان شنت فلاعطنی فان الله لا مستکره له . جبتم میں سے کوئی دعا کرے توعزم بالجزم کے ساتھ کرے یوں نہ کے کہ الہی تو چاہتو میری حاجت کو پورافر مادے کیونکہ اللہ پہوئی جبر کرنے والانہیں ہے۔

وم دم کیف وسرور ہے طاری
کی ہے قلم نے شکرف کاری
رب کریم وہ خالق وباری
سب پہ کرم کی بارش جاری
عالم خواب ہو یا بیداری
کب ہے ہمت کب ہے یاری

(محمه حفيظ نقشبندي مجددي)

### دعا بول مت مانگو

مسلم شریف میں جصرت ابو ہر رہے و کالٹنڈ سے روایت ہے:

قـال قـال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذادعـا احـدكم فلا يقل اللهم اغفرلى ان شئت ولكن ليعزم وليعظم الرغبة فان الله لا يتعاظمه شى اعطاه

آنخضرت مَنْ النَّیْنَ الله نِهِ مایا جب تم دعا مانگو تو یول مت کهو که اے الله! اگر تو جا ہجھے بخش دے بلکه بلا شرط پورے جزم ویقین اور پوری جزم ویقین اور پوری رغبت کے ساتھ دعا مانگا کرو کیونکہ الله کو بڑی ہے بردی چیز دین بھی بچھ شکل نہیں ہوتی۔ امام شعرانی میسید بلواتح الانوار القدسیہ میں ص ۲۸۲،۲۸۱ پر فرماتے ہیں۔

ولكن يحتاج الداعى ان يكون متلبسا با داب الدعآء ويتحفظ جهده من ان يدعوا الله تعالى في حصول الشيء الا بعد تفويض ذلك الامراليه فربما سال العبد شيئاً فكان فيه هلالكه كما وقع لبلعام بن باعوراء وكما وقع لتعلبة حين قال يا رسول الله اسال الله ان يكثر ما لى فكان في ذلك هلاكه.

دعا کرنے والے کوسب سے پہلے اپ آپ کوآ داب دعا کے ساتھ آراستہ کرنا چاہے بعدہ حسب المقدوراس بات کوشش کرے، کہ اللہ تعالیٰ سے جو بچھ مائے پہلے اس کو اللہ تعالیٰ کے سپر دکر دے۔ بسا اوقات انسان ایک چیز کا اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے اور اس میں اس کے لیے ہلاکت مضم ہوتی ہے جیسی بلخم بن باعور اکے ساتھ واقعہ پیش آیا اور جس طرح تعلبہ نے رسول کریم مُنَا اَلَّا ہِ سے کثر سے مال اس کے لیے دعاکی درخواست کی تھی اور وہی کثر سے مال اس کے لیے دعاکی درخواست کی تھی اور وہی کثر سے مال اس کے لیے باعث تابی ثابت ہوئی۔

و لو ان العبد قال اللهم اعطنى كذا اواد فع عنى كذا ان كان فيه صلاح لى لم يهلك لا نه تعالى ان اعطاه ما سال كان خيراً وان منعه اياه كان خيرًا . وان دفع عنه ذلك البلاء كان خيرًا . وان له يدفعه كان خيرًا .

اوراگر بندہ اپنی دعامیں بول کے اے اللہ مجھے بیے عنایت کریا مجھے سے اس مصیبت کو دُور کر دے اگر اس میں میری صلاح وفلاح ہے تو شخص تباہی سے نئے جائے گا۔اب اللہ تعالیٰ اس کواس کی مطلوبہ چیز اس صورت میں عنایت فرمائے گا جب کہ وہ اس کے حق میں اس کی بہتری ہوگی۔ گاجب کہ وہ اس کے حق میں سراسر بہتر ہوگی اوراگر مطلوبہ چیز نہ عنایت قرمائے گا تو اس میں اس کی بہتری ہوگی تو اس کو مبتلا ہی اس طرح اگر مصیبت کے دُور کرنے میں بہتری ہوگی تو دور فرمائے گا اوراگر ابتلاء میں بندہ کی بہتری ہوگی تو اس کو مبتلا ہی

میں کروں حمد و ثنا کم طرح تیری بیاں کس طرح پہنچوں تجھ تک تیری ہے اونچی شان اے رب دو جہاں تو مالک ہے کون ومکال تو مختار مالک ہے میں ہوں ادنی محقیر

دے مجھ کوعلم وہنر کی دولت، بڑھا دے میری آن

کھول دے دررجمت کے بنا دے تو گرے کام

واسطہ رحمت عالم کا دیت ہوں میں صبح وشام

یہ سمجھتا ہوں کہ میرا دوست ہے وشمن نہیں

(صاحبزادی مریم فیض)

بخشے تو نے علم وہنر کے خزانے اپنے نیک بندوں کو عزت، دولت، شہرت دے مجھی نی منائیڈ کے صدقے میں عزت، دولت، شہرت دے محصی نی منائیڈ کی کے صدقے میں باب قبول کے کھول اب مرتم کی دعاؤں کے لیے باب غم میں بھی قانونِ فطرت سے میں بچھ بدطن نہیں ۔

# یہ بھے اہوں کہ میراد وست ہے دشمن ہیں

و من كلام سيدى الشيخ ابى الحسن الشاذلي رضى الله عنه اذا خيرك الله تعالى في شيء فاياك ان تختار وفر من اختيارك الى اختياره فانك جاهل بالعواقب

حضرت شیخ ابوالحن شاذ لی قدس سرّ ہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی تخصے سی چیز میں اختیار دے تو مختار ہونے سے بچو اورا پنے اختیار کواللہ کی پیند میں فنا کر دو' کیونکہ تم نتائج سے بے خبر ہو۔

و سمعت سيدى محمد بن عنان رحمة الله عليه يقول من اقبح الذنوب عند الله ان يسئال العبد ربه في حصول شي من غير تفويض ثم اذا اعطاه له وحصل له منه ضجر و تعب سأل الله ان يحوله عنه . فان الحق تعالى جوده فياض على عبده . وله اوقات لا يرد فيها سائلاً ولو كان كافرًا . والحق تعالى ليس هو تحت امرنا ولا طاعتنا . حتى نقول له بكرة النهار مثلاً افعل لنا كذا ثم اخرالنهار نندم ونقول له حول عنا ما اعطيته لنا بكرة النهار .

حضرت محمر بن عنان میشند کوفر ماتے ہوئے سُنا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے فیجے گناہ یہ ہے کہ بندہ اپنے رب سے بغیر تفویض کے سی چیز کا سوال کرنے ہوئے ہوئے سال کی وہ آرز و پوری کردی جائے توضیح و ملال کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے بیدعا ما نگنے لگ جائے کہ اب اس کو مجھ سے ہٹا دے۔اللہ تعالیٰ جو اد، فیاض تو ہے ہی اور اس کے ہاں اللہ تعالیٰ سے میارک بھی ہیں جن میں کا فرتک کی بھی دعار ذہیں فرما تا اور اللہ تعالیٰ ہمارے ما تحت اور تابع تو ہر گرنہیں ہے۔(معاذ اللہ) ہم صبح کوتو یہ ہیں کہ ہمارا یہ کام کردے اور شام کو پشیمان ہوکر یوں کہیں کہ سے کی مسؤلہ چیز کوہم سے معاد اللہ کا میں کہ سے کہ مولہ چیز کوہم سے معاد اللہ کا میں کہ ہمارا یہ کہ کہ کورو یہ ہمارا یہ کا میں کہ ہمارا یہ کا میں کہ ہمارا یہ کا میں کہ کہ کورو یہ کی میں کہ کورو یہ کیا کہ کورو یہ ہمارا یہ کا میں کہ کورو یہ کیا کہ کہ کورو یہ کیا کہ کورو یہ کیا کہ کورو یہ کورو یہ کیا کہ کورو یہ کورو یہ کیا کہ کورو یہ کی کورو یہ کورو یہ کی کورو یہ کورو یہ کورو کورو یہ کر کے کورو یہ کورو یہ کیا کہ کورو یہ کیا کہ کورو یہ کیا کہ کورو یہ کا کہ کورو یہ کیا کہ کورو یہ کی کورو یہ کی کورو یہ کیا کہ کورو یہ کورو یہ کورو یہ کورو یہ کورو یہ کورو یورو یہ کورو یہ کرد کورو یہ کورو یورو یہ کورو یہ کور

ماللعباد عليه حق واجب كلاو لا سعى لديه صائع ان عذبوا فبعدله او نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع ان عذبوا فبعدله او نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع الله تعالى پر بندول كاكوئى حق واجب بين اورنه ى اس كهاك كي كوشش ضائع و بسود جاتى به (ان الله لا يستسبع اجرالم حسنين) اگرلوگ عذاب مين وال ديجائين تويوان كاعدل بيا اگرانعا مات كساته نواز دي جائين تويوس اس كافشل به اوروه كريم به وسيع خزانون كاما لك به اس كافشل به اوروه كريم به وسيع خزانون كاما لك به داروه كريم به وسيع خزانون كاما لك به دارو كريم به وسيع خزانون كاما كوروه كريم به وسيع خزانون كاما كوروه كورون ك

جلداة ل

مدینہ سب نول سوہنے دا وکھا دے اسانوں ادہ سخی داتا وکھا دے اوہ سوہنا گنبد خضریٰ وکھا دے مدینے پاک دا منگا وکھا دے مدینے پاک دا منگا وکھا دے اوہ بیٹھا بوریے آقا وکھا دے مرے مولیٰ سبب ایبا بنا دے مرے دی ہوا شخندی چلا دے مشا زلفال تے آکے دن چڑھا دے ظہوری نعت انج پڑھدا وکھا دے ظہوری نعت انج پڑھدا وکھا دے

خدایا ہے برال نو ل پار لگا دے شفاعت دی جیہرا خیرات وغرے جینوں ویکھال تے مڑے کچھ نہ ویکھال میں اوہدے قدمال دی خیرات منگال کھھکے جس دے غلام اگے زمانہ جدول اکھ کھولال تے ویکھا مدینہ تیری امت بی دھیپال چہ سردری منیرے دے اسیں مارے ہوئے آل منیرے دے اسیں مارے ہوئے آل اکھال وچ اشک منہ تے نال نبی دا

(محر علی ظیوری)

#### دعا كاسولېوال ادب

ویلح فورد ان الله یحب الملحین فی الدعا و اقله التثلیث . دعایس الحاح کرے کیونکہ حدیث پاک ہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا میں الحاح کرتے ہوئے امام اللہ تعالیٰ دعا میں الحاح کرتے ہوئے امام شعرانی مواقع الانوارص ۹ میفر ماتے ہیں۔

و لا يسخفى ان الحق تعالى يحب من عباده الا لحاح فى الدعاء لانه موذن بشدة الفاقة والحاجة ومن لم يلح فى الدعاء فكان لسان حاله يقول انا غير محتاج الى فضل الله تعالى اوريه بات پوشيده بين كه الله تعالى دعا بين بندول كالحاح كو پندفر ما تائم كيونكه الحاح سے بنده كى شدت احتيان اور ضرورت كا اظهار ہوتا ہے اور جوخص دعا مين الحاح نہيں كرتاوه كو يا زبان حالى يه كہتا ہے كه مين الله تعالى كفنل كا مختاج نہيں ہوں ۔ اور كها كيا ہے:

من كان اضعف . كان الرب به الطف جوفض جس قدر متكسر بوگاراى قدر الله تعالي كالطف وكرم اسك شامل حال بوگا

زور رابگزار و زاری رابگیر رحم سوئے زار آید اے فقیر زین الحلم شرح عین العلم ص۵۰ اج ایس یلی کے تحت فرماتے ہیں:ای یسکسود السدعساء کلمات دعائی کو باربار دہرائے۔

اور تکرارسوال بھی طلب صادق کی دلیل ہےاور اللہ تعالیٰ کی بیشان کری ہے کہ وہ بار بارکلمات دعا کے دہرانے سے خوش ہوتا ہےاور کلمات دعا کو کم از کم تین بارلوٹا نا جا ہے کیونکہ تکرار کا کم از کم مرتبہ تین بار ہے۔ چنا نچہ حدیث شریف میں وار دہے: عن ابن مسعود رضی الله عنه کان علیه السلام اذا دعا دعا ثلاثا و اذا سأل سأل ثلاثا . (رواه سلم) مسلم شریف میں مروی ہے کہ آنخضرت مُنَا فَیْرُمُ جب دعا قرماتے تصفو تین بارد ہرائے تھے۔ اور مراتی الفلاح کے حاشیہ طحطا وی ص ۱۲ میں ہے:

و ينبغي ان يلح مرة بعد مرة وقتاً بعد وقت وان يكرره ثلاثا

و پیبلتی ہی پیسے سر مسلم سر سر کر ہے۔ دعامیں بار بارالحاح کرےاور ہروفت مائے اورکلمات دعا کا تمین بار اور دعاکرنے والے کے لیے مناسب یہی ہے کہ دعامیں بار بارالحاح کرےاور ہروفت مائے اورکلمات دعا کا تمین بار تکرارکرے۔

غم میں بھی قانونِ فطرت سے میں بچھ بدظن ہیں سیمجھتا ہوں کہ میرادوست ہے۔ شمن ہیں

### وعامیں جلد بازی ہے پر ہیز کرے

دعا کاستر عواں ادب بیہے کہ و لا یست عجل فور دیست جاب لا حد کم مالم یعجل (عین انعلم) دعا کرنے میں جلد بازی کامظام رہ نہ کرے حدیث شریف میں ہے کہتم میں سے ہرا یک کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک کہ جلدی نہ کرے۔ بعض اسباب کی وجہ سے دعاء کا اثر مرتب نہیں ہوتا۔ان میں ہے ایک بندہ کی عجلت بھی ہے۔ دعا مانگنے والے کو چاہئے کہ دعا کی قبولیت کے بارے میں جلد بازی اور عجلت سے کام نہ لے اور اگر قبولیت دعا میں بچھ دریر ہوتی دکھائی دیے و دل برواشتہ اور ما ہوں

ہوکر دعا کوترک نہ کردے بلکہ پورےاعتاداور یقین محکم کے ساتھ دعا کا سلسلہ جاری رکھے۔ دیکھئے کوئی درخت جلد کھل دیے لگتا ہے،اورکوئی دیرے ٹیمرلاتا ہے، دعا مائکنے والے کوضر وری ہے کہ پاس اور نا اُمیدی کا اثر دل پر نہ ہونے دے۔

### اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں

سگان دنیا کے امیدواروں کو دیکھا جاتا ہے کہ تین تین برس اُمیدواری میں گزارتے ہیں۔ صبح وشام ان کے دروازے پر دوڑتے ہیں اوروہ ہیں کدرخ نہیں ملاتے ، بارنہیں دیتے ، جھڑ کتے ، دل تنگ کرتے ، ناک بھوں چڑھاتے ہیں۔امیدواری میں لگایا تو بیگار ڈالی ، یہ حضرت کرہ سے کھاتے ، گھر سے منگاتے ، بیکار بیگار کی بلااٹھاتے ہیں ،اوروہاں برسوں گزریں ہنوزروزاول ہے، مگر میندامید تو ڈیں ، نہیچھا چھوڑیں۔

اوراتکم الحاکمین، اکرم الاکرمین عز جلالہ کے درواز بے پراول تو آتا ہی کون ہے، اور آئے بھی تو اکتاتے گھراتے، کل کا ہوتا آج ہوجائے، ایک ہفتہ کچھ پڑھتے گزرااور شکایت ہونے گئی صاحب پڑھا تو تھا کچھاٹر نہ ہوا، بیاحت اجابت کا دروازہ اپنے لیے خود بند کر لیتے ہیں، اور پھر بعض تو ایسے جامے ہے باہر ہوجاتے ہیں کہ اعمال وادعیہ کے اثر سے بے اعتقاد، بلکہ اللہ عزوجال کے وعدہ وکرم سے بے اعتماد، والعیاذ باللّٰه الحدید الجواد، ایسوں سے کہا جائے، اے بے حیا! بے شرمو! ذراا پڑ کریان میں مند ڈالو، اگر کوئی تمہارا برابر والا دوست تم سے ہزار بار بچھکام اپنے کہا ورتم اس کا ایک کام نہ کرو، تو اپنا کام اس سے کہتے ہوئے اول تو آپ لجاؤگر کہ ہم نے تو اس کا کہنا کیا ہی نہیں، اب کس منہ سے اس سے کام کو کہیں لورغ ض دیوانی ہوتی ہے، کہ بھی دیا اور اس نے نہ کیا اصلائی شکایت نہ جانو گے کہ ہم نے کواس کے کتنے احکام اس نے نہ کیا اصلائی شکایت نہ جانو گے کہ ہم نے کہ کیا تھا جودہ کرتا۔ اب جانچو۔ پھرتم ما لک علی الاطلاق عز جلالہ کے کتنے احکام اس نے نہ کیا اصلائی شکایت نہ جانو گے کہ ہم نے کب کیا تھا جودہ کرتا۔ اب جانچو۔ پھرتم ما لک علی الاطلاق عز جلالہ کے کتنے احکام اس نے نہ کیا اصلائی شکایت نہ جانو گے کہ ہم نے کب کیا تھا جودہ کرتا۔ اب جانچو۔ پھرتم ما لک علی الاطلاق عز جلالہ کے کتنے احکام

بجالاتے ہو۔اس کے علم بجاندلا نااوراً بنی درخواست کاخواہی نہخواہی قبول جا ہناکیسی بے حیائی ہے۔

اواحمق! پھرفرق وکھ اپنے سرسے پاؤل تک نظر خور کرایک ایک روئیں میں ہروقت ہرآن کئی گئی ہزار ور ہزار صد ہزار بے شار نعمتیں ہیں۔ تو سوتا ہے اور اس کے معصوم بندے تیری حفاظت کو پہرہ دے رہے ہیں۔ تو گناہ کر رہا ہے اور سرسے پاؤں تک صحت وعافیت، بلاؤل سے حفاظت، کھانا ہضم ، فضلات کا دفع ،خون کی روانی ،اعضا میں طاقت، آئھوں میں روشی، بے حماب کرم ، ب مانگے بے چاہے ہتھ پراتر رہے ہیں، پھراگر تیری بعض خواہشیں عطانہ ہوں تو تو کس منہ سے شکایت کرتا ہے۔ تو کیا جانے کہ تیرے لیے بھلائی کا ہے میں ہے۔ تو کیا جانے کہ کیسی بخت بلاآنے والی تھی کہ اس دعانے دفع کی ۔ تو کیا جانے کہ اس دعائے عوض کیسا تو اب تیرے لیے ذخیرہ ہورہا ہے۔ اس کا وعدہ سے اس بے اعتقادی آئی تو یقین جان کہ ماراگیا ،اور ابلیس لعین نے کہ این سا تو اب تیرے لیے ذخیرہ ہورہا ہے۔ اس کا وعدہ سے اس بے اعتقادی آئی تو یقین جان کہ ماراگیا ،اور ابلیس لعین نے کھے اپنا ساکر لیا والعیاذ باللہ سجانہ و تعالی ۔

اے ذکیل خاک،اے آب ناپاک! اپنامند کھاوراس عظیم شرف کوغور کر۔ کہ اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے ، اپناپاک متعالی نام لینے، اپنی طرف منہ کرنے اور اپنے پکارنے کی تجھے اجازت دیتے ہیں ، لاکھوں مرادیں اس فضل عظیم پر نثار، او بے صبرے! ذرا بھیک مانگنا سکھ، اس آستانہ رفیع کی خاک پرلوٹ جا اور لپڑارہ اور تکنگی بندھی رکھ کہ اب دیتے ہیں، اب دیتے ہیں بلکہ اسے پکارنے، اس سے مناجات کرنے کی لذت میں ایسا ڈوب جا کہ ارادہ ومراد کچھ یا دنہ رہے، یقین جان کہ اس دروازے سے محروم ہرگزنہ پھرےگا۔ کہ ہے من دق باب الکریم انفتح ہلہ و باللہ التو فیق (زیل الدعاص ۳۱)

ملاعلی قاری فر ماتے ہیں

ملاعلی قاری میشند مرقات شرح مشکو ة س۲ سرج میں فرماتے ہیں۔

ولا يسبعى ان يمل من الدعآء لا نه عبادة وتاخير الاجابة اما لانه لم يات وقته لان لكل شي وقتاً مقدرًا في الازل اولانه لم يقدر في الازل قبول دعآئه في الدنيا فيعطى في الأخرة من التواب عوضه او يؤخر دعاؤه ليلح ويبالغ في الدعا فان الله يحب الملحين في الدعاء.....

اور دعا کرنے والے کے لیے یہ مناسب نہیں کہ دعا کرنے ہے اکتا جائے اس لیے کہ دعا خود عباوت ہے۔ باتی جو لیت دعا کی تا خیر کے کئی وجوہ ہیں۔ یا تو اب تک اس کا وہ وفت نہیں آیا جوازل میں مقرر کیا گیا تھا۔ یا پھرازل میں اس کی دعا کی تبولیت دعا کی تولیت وعا اس کی دعا کی تبولیت دیا جائے یا قبولیت وعا میں تا خیر اس لیے ہوتی ہے تا کہ دعا کرنے والا دعا میں الحاح اور بار بار بحرار کرتا رہے اور اللہ تعالی دعا میں الحاح کرنے والوں کو پہند فرما تا ہے۔ الی الاخرہ

زین الحلم ص۵۰ اج امیں ملاعلی قاری مین اللہ اسی اوب کے من میں لکھتے ہیں:

و اذا سال احدكم ربه سألة فتعرف الاجابة فليقل الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات جب ما تجوداً واذا سال احدكم وبه سألة فتعرف الاجابة فليقل الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ومن ابطاء عنه من ذلك شيء فليقل

الحمد الله على كل حال اورجب قبوليت من دريه وتوكه الحمد الله على كل حال يعنى اسطرح كا تقاضانه كرے كہ جس طرے كوئى حقدارا ہينے حق كامطالبه كرتا ہے بلكه اگر دعا قبول ہوجائے تواسیے محض اللہ تعالیٰ كا كرم سمجھے اورا گرقبول نہ ہوتو راضی برضار ہےاورا ہے بھی کسی مصلحت پر مبنی سمجھ کراللّٰہ کی حمد و ثناء میں مصروف رہے۔ حضرت ابو ہر رہ و النفظ ہے روایت ہے کہ حضور مثل النفظ کا ارشاد ہے:

لا يـزال يستــجـاب لـلـعبــد مـالــم يــدع بـاثــم وقـطعية رحم ما لم يستعجل قيل يا رسول الله ما الاستعجال قال يقول وقد دعوت قد دعوت فلم اريستجب لي فيستحر عند ذلك فيدع الدعاء (كنز العمال متقى ،٨٢/٣،٣٢٠٠)

بندہ اگر جلدی ننہ کر ہے تو اس کی دعا اس وفت تک قبول کی جاتی ہے جب تک کہ سی گناہ یاقطی رحمی کی دعا نہ کر ہے بشرطیکہ جلد بازی ہے کام نہ لے عرض کیا گیا حضور جلد بازی (الاستعجال) کیا ہے فرمایا: یوں کیے۔ میں نے دعا کی پھر دعا کی لیکن قبول نہ ہوئی پھروہ گھبرا کردعا کرنا ہی چھوڑ دے۔

﴿ عن ابى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يستجاب لا حدكم مالم يعجل ، يقول: دعوت مالم يستجب لي .

حضرت ابو ہریرہ رٹائٹنڈے سے روایت ہے کہ رسول اللّٰدمَ ٹائٹیٹو کے ارشا دفر مایا :تمہاری دعا قبول ہوتی ہے جب تک جلدی نہ کرو کہ میں نے دعا کی اور قبول نہ ہوئی۔ (اسنن لابن ماجہ ۴۸۲/۳-المسند لاحمہ بن طنبل ۴۹۶/۳۹ الجامع الصغیرللسيوطی ۴۹۰/۲-فتح الباری للعسقلانی ،اا/۴۰۰۰ میں الترغيب والتربهيب للمنذري ۴،۹۰/۴).

#### دعا كااٹھارھؤاںادب

میے کہ دعاہے پہلے کوئی نیک عمل کرے اور مصیبت کے وقت اپنی کی ہوئی نیکی کویا دکرے۔ و تسقیدیم عسمیل صالح وذكره عند الشدة . (حصن صين) دعائے يہلے وضوكر كے دوركعت نمازنفل كا اہتمام كرے اور حدوثنا كے بعد الله كى بارگاه ميں ا پی حاجت پیش کرے۔جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔

من كانـت له حاجة الى الله تعالىٰ او الى احد من بني ادم فليتوضاء وليحسن الوضوء ثم ليصل ركعتين ثم يثن على الله تعالى عزوجل ويصل على النبي صلى الله عليه وسلم جس تسخص کواللہ تعالیٰ یا تسی انسان ہے حاجت کا معالمہ در پیش ہوتو اسے جاہیے کہ پہلے وضوء کر کے دورکعت نماز پڑھے۔ پھراللہ تعالیٰ کی حمدوثنا بجالائے اور سرور کا ئنات مثَلْ نَیْزُم پر درود بھیجے (اس کے بعدایٰ حاجت بیش کرے ) (ترندی متدرک للحاتم)

#### صاحب طبقات الشافعية فرماتے ہيں:

و ينبغي للداعي ان يبدأ بعمل صالح يتنور به قلبه ليعقبه الدعاء ولذلك كان الدعاء عقب

المكتوبات اقرب الى الاجابات ومن افضل الاعمال الصلوة وقد جاء في احاديث كثيرة \_ الامر بسقديمها على الدعا عند الحاجات واقل الصلوة ركعتان فان حصل نور بها واشرقت علائم القبول فالا ولى الدعاء عقبها والا فليصل المرء الى ان تلوح امارات القبول فيعرض اذذاك عن الصلوة ويفتح الدعاء فان اقرب الاجابة \_

دعا ما نگنے کے لیے بیمناسب ہے کہ دعا ما نگنے سے پہلے کوئی نیک عمل کرے تا کہ اس نیک عمل کی بدولت اس کا قلب منور ہو
جائے۔ اس کے بعد دعا کرے بہی وجہ ہے کہ فرض نمازوں کے بعد دعا قبولیت کے زیادہ قریب ہوتی ہے اور نماز تمام نیک اعمال
میں افضل ہے اور بہت می احادیث میں وار دہوا ہے کہ ضرورت کے وقت دعا کرنے سے پہلے نماز پڑھی جائے اور نماز کم سے کم دو
ا رکعت ہوتی ہے اگر دور کعت پڑھنے کے بعد قلب میں نورانیت پیدا ہوا اور قبولیت کی علامات ظاہر ہونے لگیں۔ تب تو ان بی دو
رکعتوں کے بعد دعا کرے۔ ورنہ پھر نماز پڑھے، اور جب تک قبولیت کی علامات ظاہر نہ ہوں برابر نماز پڑھتارہے، اور جب قبولیت
کے آثار ظاہر ہوجا کیں تو نماز کو ختم کر کے دعا مائے تو بیدعا قبولیت کے زیادہ قریب ہوگی۔

#### ديدارخداوندي كي طالب خاتون

حضرت سيدنا سعد بن عثمان مِينانيني فر ماتے بيل كدا يك مرتبد ميں حضرت سيدنا ذوالنون مصرى مُينانية كے ساتھ اس چينيل ميدان سے گزرر با تھا جہال بن اسرائيل ايك عرصے تك جيران وسرگردال بعظيۃ پھرتے رہے۔ وہاں ہم نے كسى انسان كو آتے ديكھا۔ ميں نے عرض كى ''اے ميرے استاذ محترم! كوئى شخص آرہا ہے۔ آپ مُينانية نے فرمايا:'' جا وَاد يكھو! كون ہے، يہاں تو كوئى صديق ہى آ ب مُينانية ہے سكتا ہے؟'' ميں نے ديكھا تو وہ كوئى عورت تھى۔ آپ نے فرمايا:''ربّ كعبك تم ايدتو كوئى صديقہ ہے۔'' چنا نچه، آپ مُينانية ہے اس كے پاس كے ،اورسلام بيش كيا تو كہنے گئى:''مردول كوكيا ہوگيا ہے كہ عورتوں كو خاطب كرتے ہيں؟''آپ مُرافئة نے فرمايا:''ميں آپ كا بھائى ذوالنون ہوں، تہمت والوں ميں ہے نہيں ہوں۔' تو اس نے کہا:''خوش آمديد! الله عزوجل آپ كوسلامت ركھے۔'' آپ مُينانية نے استفسار فرمايا:''آپ كواس ويرانے ميں آنے پر كس نے ابھارا؟''اس نے جواب ديا: الله عزوجل كے اس فرمائي عاليتان نے

الم تكن ارض الله واسعة فتها جروافيها طرابه، النساء: ٩٨) "كياالله كي زمين كشاده نه فتي كرتم اس ميس انجرت كرت\_."

پھرآپ مُنظیہ نے فرمایا: 'محبتِ الٰہی عزوجل کے ہارے میں کچھ بیان سیجئے؟'' تو وہ کہنے گئی:''سبحان اللہ عزوجل! آپال کوخوب جانتے ہیں،خودمعرفت کی زبان میں کلام کرتے ہیں پھر بھی اس کے متعلق مجھ سے پوچھ رہے ہیں۔'' آپ مِنظیہ نے فرمایا: ''سوال کرنے والا جواب کاحق دارہے۔' تو اس نے چنداشعار پڑھے،جن کامفہوم یہہے:

''اے میرے مالک ومولی عزوجل! میں بچھ سے شدید محبت کرتی ہوں کیونکہ نؤئی اس کاحق رکھتا ہے۔ محبت ایساؤکر ہے جو تیرے علاوہ سب سے بے خبر کردیتا ہے۔ نؤئی محبت کا اہل ہے لہذا میرے سامنے سے پردے اُ تھادے تا کہ میں تیرادیدار کرسکوں۔ میر نزدیک اِدهراُدهر کی چیزوں کی کوئی تعریف نہیں بلکہ ہر چیز میں تیری ہی حمدوثناء ہے۔' میر نے بیاشعار پڑھے: پھراس نے بیاشعار پڑھے:

یا حبیب القلب مالی سواک فارحم الیوم مذنب قد اتماکا یا رجائسی و داحتی و سرودی قد ابی القلب ان یحب سواکا ترجمہ:اے دل کے دوست! تیرے سوامیراکوئی نبیں، اپنی بارگاہ میں حاضراس گنهگار پردم فرما، اے میری اُمید، میری داحت اوراے میرے مرود! دِل نے تیرے سواکس اور سے مجت کرنے سے انکار کردیا ہے۔

ایک صاحب حال کے چنداشعار ملاحظہوں۔

عسن صيات مسان وصلاتسى مسات مسن قبسل و فساتسى مسن جسميسع السيئسات هسائسم فسى السفسلوات و ذنسوبسى قساتسلاتسى و تسلاشست حسنساتسى الى ذنوب شىغىلىنى تىركىت جسىمى عىلىلا لىتىنى تېسىت لىربىسى انىاعبىدى اللاسى اللاسى الساعبىدى بىرا بىعىوبى بىحىت جهارًا بىعىوبى قىدتىولىسى قىدتى والىت سىماتى

- ترجمہ: (۱)....میرے گناہوں نے مجھے نمازروزے سے غافل کردیا۔
- (۲)....میں نے اپنے جسم کوا تناعلیل و کمزور کردیا کہ وہ موت سے پہلے ہی مرچکا ہے۔
  - (۳).....کاش!میںا پنے ربعز وجل کی بارگاہ میں تمام گناہوں سے تو بہ کرلیتا۔
  - (س)....ا میرے معبودعز وجل!وسیع بیابان میں تیرابیہ بندہ حیرت ز دہ ہے۔
    - (۵)....میرے عیوب سب پر ظاہر ہو گئے گنا ہوں نے میری کمرتو ڑ ڈالی۔
- (١)....ميرى برائيال بهت زياده مو تجليل اورنيكيال برياد مو تحكى بيل (الروش الفائق)

## مصیبت کے وقت اپنی کی ہوئی نیکی کا واسطہ دے کر دعا کرنا

مصیبت اور بختی کے وقت اپنی نیکی کاواسطہ دے کردعا کرے جبیبا کہ اصحاب غارنے کیا تھا۔

اصحاب غار کامختصر ساقصہ یہ ہے کہ تین صحف ایک پہاڑی غارمیں پناہ گزین ہوئے۔ایک بڑا بھاری پھر آپڑا جس نے غار کا مند بند کر دیا تو وہ آپس میں کہنے گئے جس نے جو نیک عمل کیا ہواس کو یا دکر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے شاید اللہ تعالیٰ اس مصیب سے نجات عطافر مادے۔ایک صحف جوا ہے والدین کا نہایت مطبع وفر ماں بردارتھا، اپنے والدین کی خدمت کا ذکر کر کے اس نے دعا کی جس سے پھر مرک گیا۔ دوسرے نے اپنے زنا ہے بہنے کا واقعہ یا دکر کے دعا کی۔اس سے پھر اور زیادہ ہے گیا۔تیسرے نے جومزدور کی مزدور کی بڑھا کر دی تھی اس کا ذکر کر کے دعا کی ،تو اس سے پھر بالکل ہے گیا اور غار کا منہ کھل گیا۔

غرضیکہ اس وفت ان میں ہے ہرا کی شخص نے اپنی عمر کے مقبول ترین عمل کا دسیلہ پیش کر کے بن تعالیٰ سے فریاد کی اور بتدریج غار کا منہ کھل گیا۔ (زین الحلم شرح مین العلم ص۵۰اج۱)

وعائے وقت آپے سابقہ گنا ہوں کو یا دکرنے کے متعلق ملاعلی قاری مُرِیْنَاتُدُرین الحکم ص٥٠ اص المیں فرماتے ہیں۔ و الاولیٰ ان یذکر ها ویتوب منها ویستغفر عنها لیکون ادعیٰ الی الاجابة .

اور بہتر بات یہ ہے کہ دعا کے وقت اسپنے گنا ہوں کو یا دکر ہے اور اُن سے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تا کہ اس کی دعا قبولتیت کے زیادہ قریب ہوجائے۔

اورامام قرطبی ابی تفییرص ۱۸۱ج برس آیت کریمه دیسا ظلمنا انتفسنا و ان لم تغفو لنا و توحمنا لنکونن من النخسریں کے تحت رقمطراز ہیں کہ ان دونوں نے اپنی لغزش کا اقرار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔

اور تنسیر ماجدی میں ۳۲۷ میں اس آیت کے حواثی وفوا کد تفسیر سیمیں ہے ابوالبشر وام البشر علیماالسلام کی اس مناجات میں اوب اوراستاففار کی تعلیم سارے آدم زادوں کے لیے قیامت تک ہے۔ (اُتی) دب انبی ظلمت نفسبی ظلما تحثیرًا اے پروردگار میں نے اپنی جان پر (تیری نافر مانی کرکے ) بہت ہی ظلم کیا ہے۔

#### حیار مقبول *لڑ کیوں* کی دعا

حضرت سیدنا محمد بن مروان میسید فقر و تقوی اور پر بیزگاری اختیار کرنے والوں میں سے تھے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کعبہ شرفہ زادھا اللہ تعالیٰ شرفا و تکریما میں رکن یمانی کے قریب طواف میں مشغول تھا کہ اچا تک جارلڑکیوں کو آتے و یکھا، ان پر مقبولیت کے آثار نمایاں تھے۔ ان میں سب سے بڑی نے غلاف کعبہ سے لیٹ کرعا جزی وانکساری کا اظہار کرتے ہوئے بارگا و اللہ عزوجل میں عرض کی:

## اليك حبى لا للبيت والحجر و لاطواف بسار كسان ولا جدد

ترجمہ: میراج تو صرف تیرے لیے ہے، نہ بیت اللہ تریف کا، نہ جراسود کا، نہ ارکان کا طواف اور نہ ہی و یواروں کا۔

پر اس نے اپنے سرکو بلند کر کے عرض کی: ' یا اللہ عزوجل! تیری محبت نے بچھے مضطرب کر دیا ہے اور بیس عشق و محبت میں گرفتار

ہوگئی ہوں ، اب میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں ، یا اللہ عزوجل! اگر میری لغزشوں نے بچھے تیری بارگاہ سے لوٹا دیا تو بچھے میری محبت
تیرے درواز بے پڑھینچ لائے گی۔ اگر میر بے گنا ہوں نے بچھے تیرے درواز بے سے دور کر دیا تو تیرے عفوو کرم کی امید مجھے تیرے
تیرے درواز بے پڑھینچ لائے گی۔ اگر میر بے گنا ہوں نے بچھے تیرے درواز بے سے دور کر دیا تو تیرے عفوو کرم کی امید مجھے تیرے
قریب کر دیگی ۔ اگر میری خطاوک نے بچھے قید کرادیا تو تیری طرف رجوع میں میراا خلاص مجھے آزاد کراد ہے گا۔ یا اللہ عزوجی ! ا قریب کر دیگی ۔ اگر میری خطاوک نے بچھے قید کرادیا تو تیری طرف رجوع میں میراا خلاص مجھے آزاد کراد ہے گا۔ یا اللہ عزوجی ! ا بچھے تیراوصال کب حاصل ہوگا، تیری بارگاہ جمال تک کب پہنچوں گی؟ اے وحشت زدوں کے دوست! الے کیمین سے مجموعی ان خانفین کو پناہ دینے والے! اب سب سے بڑھ کر رقم کو خانہ میں بے بڑھ کر رقم کر نے والے اور اے تائیوں کی تو بہول فرمانے والے! اب سب سے بڑھ کر رقم کو بناہ دینے والے! اب کہ خانوں پڑھے جن میں معفرت فرمان نے کہا سانس لیا اور چندا شعار پڑھے جن میں سے دو یہ بیں

استغفر الله مساكان من زللي و من ذنوبي وتفريطي واصراري يا رب هب لي ذنوبي يا كريم فقد امسكت حبل الرجاء يا خير غفار

ترجہ: میں اپنے گناہوں ، فطاؤں اور گناہ پر اصرارے مغفرت چاہتی ہوں ، اے میر ہے دب عزوجل! اے
کریم! میرے گناہوں کی مغفرت فرمادے ، اے بخشے والے مہر بان! میں نے امید کی ری کومفبوطی سے تھام لیا ہے۔
پھروہ ممکنین و پریٹان بیٹھ گئی اور دوسری مفتطرب و بے قرار ہو کر گریہ وزار کی کرتے ہوئے پکارنے گئی:''اے تمام امیدوں کی
انتہاء! اے نیکوں کو نیک اعمال پر ابھارنے والے! اے عارفین کے دلوں میں محبت کی قندیل روشن کرنے والے! اے وحشت
زدوں کے انیس! اے دلوں کے طبیب! اے گناہوں کو بخشنے والے! میراجسم تیری محبت سے پکھل رہا ہے ، جمھے تیری بارگاہ میں چیش
ہونے سے شرم آتی ہے ، اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے! مجھ پر اپنی خاص رحمت کا نزول فرما اور جمھ سے درگز رفرما۔ پھروہ اور مرادھ گھومنے گئی اور بیا شعار پڑھ دبی تھی۔

اتیتك اشتکی سقمی و دائی و عندك یا منی قلبی دوائی فیلا احد سواك الیده اشکو فیر حم عبرتی ویری بکائی فیا مولی الورای جدلی بعفو ومن بنظرة فیها شفآئی

ترجمہ: میں تیری بارگاہ میں اپنی کمزوری و بیاری کی درخواست لے کر حاضر ہوئی ہوں، اے میرے دل کی آرزو! میرے مرض کی دوا تیرے پاس ہے۔ تیرے سواکوئی نہیں جسے میں اپنی بیاری بتاسکوں اور وہ میری گریہ وزاری کودیکھے اور میرے آنسوؤں پردم کرے۔اے ساری مخلوق کے مالک ومولی عزوجل! اپنی بخشش وکرم فر ماکر مجھ پراحسان فر ما، اورائی نظرِ رحمت فرمادے جس میں میری شفاء ہو۔

ا قى دوكا حال

پھروہ بیٹھ گئی اور تیسری کھڑی ہوئی ، وہ بھی کافی دیر تک روتی رہی ۔ پھرعرض کرنے گئی:''یا اللہ عز وجل! میرے گنا ہوں نے مجھے تیرے دروازے سے دُھتکاردیا ہے اور ہمیشہ کی غفلت نے تیری بارگاہ سے دورکردیا ہے، میں تیرے دروازے پر ذلت ومختاجی کے ساتھ گنا ہوں اور خطاوَں کی معافی کی آس لگائے کھڑی ہوں ، میں تیرے عذاب سے فرار ہوکر تیری پناہ میں آگئی ہوں ، پھر اس نے بھی چندا شعار پڑھے ، جویہ ہیں :

ببابك ربسى قد انتخت ركائبى وما لسى من ارجوه يا خير واهب سبواك فحد لسى بالذى انت اهله لاعطنى من الافضال اسنى المواهب افا لسم امت شوقا اليك وحسرة عليك فلا بلغت منك مسآربى ترجمه: الممير عالك عرومل! تيرك درواز مريم في الايرك والله بهترعطا كرف واله! تيرك علاوه ميراكون م حسل أميدركول، مجه براين شان كمطابق جودوكرم فرمااور مجه اينا بهترين فضل عطافرما،

شان خدادر ما بر بأن فراقله)

اگرمیں تیرے شوق دیداراور حسرت دیدار میں ندمری تواپیے مقصود کونہ پیچی۔

اس کے بعد وہ اپنی آنکھوں ہے آنسوؤں کی لڑی بہاتے ہوئے بیٹے گی اور چوتھی لڑکی روتے ہوئے کھڑی ہوئی، وہ صرت کے عالم میں اپنے گناہوں کی معانی طلب کر رہی تھی۔ چنانچہ اس نے عرض کی، ''یا اللی عزوجل! تو نے عباوت وریاضت کرنے والوں کو تکم دیا کہ وہ تیرے دروازے برکھڑے ہوں اور مجھے معلوم نہیں کہ میں ان میں ہوں یا نہیں۔ یا اللہ عزوجل! گرمعاف کرنا تیری صفت نہ ہوتی تو عبادت وکوشش کرنے والے جب گناہوں میں جتلا ہوتے تو تیری بارگاہ میں نہ آتے۔ یا اللہ عزوجل! اگر تو معاف نہ کرسکتا تو میں بھی تھے معفرت کی امید نہ رکھتی۔ ب شک تیری ہی بیشان ہے کہ تو مجھ پراپنی وسیع رحمت کے ساتھ کرم فرماسکتا ہے۔ اے وہ ذات جس سے کوئی پوشیدہ سے پوشیدہ شے بھی مختی نہیں! اے وہ ذات جس کی نعتیں بھی ختم نہیں ہوتیں! تو فرماسکتا ہے۔ اے وہ ذات جس سے کوئی پوشیدہ سے پوشیدہ شے بھی مختی نہیں! اے وہ ذات جس کی نعتیں بھی ختم نہیں ہوتیں! تو میرے گناہوں کی پردہ پوشی فرما ہو تھی میرا مطلوب و تقصود ہے ،'' بھراس نے درج ذیل اشعار پڑھے۔

تعطفت بفضل منك یا مالك الوری فسانست ملاذی سیدی و معینی لئن ابعدت بندی بخشی فسان ابعدت بندی بخشی به بایک زلتی فسان رجسانسی فیك حسن یفینی و ظننی جسمیل انسنی منك ارتجی عواطفك المحسنی فخذ بیمینی ترجمہ: اے گلوق کے مالک عزوجل! اپنے فضل ہے مجھ پرعنایت کی ہوا چلا دے تو میری پناه گاہ میراما لک اور میری مدو فرمانے والا ہے ۔ اگر میری لغزشوں نے مجھے تیرے بارگاہ سے دور کر دیا ہے تو کوئی غم نہیں کیونکہ تیرے متعلق مجھے مدن طرفان ہے اگر میری لغزشوں نے مجھے تیرے انعام واکرام کی اُمیدرکھوں البذامیری دیگیری فرما۔ حضرت سیدنا محمد بن مروان میں شکیار موات میں کہ مجھے ان کی گفتگواور دعاس کر بہت سکون ملا اور ان کے فسیحت مجرے بیانات سے میری آئے میں اشکبار ہوگئیں۔ (الروش الغائن)

#### دعامیں بے بسی اور بے قراری کا اظہار کیا جائے

عین العلم میں ہوب حقق الاضطراد فورد امن یعیب المضطرا ذاد عاہ ۔ دعا کے وقت بیکسی اوراضطراب کا اظہار کرکے کیونکہ ارشاد خداوندی ہے'' بھلاکون ہے جو بے قرار کی التجا کو قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرے۔ مضطر کی دعا ہر حال میں اجابت سے نوازی جاتی ہے اورامام قرطبی اپنی مشہور تغییر کے ص۲۲۳ ج ۱۳ پر مفطر کی تعریف کرتے ہوئے کہ بعد کی سے اورامام قرطبی اینی مشہور تعمید کا دو الصرودة المعجمود ، انتہائی ضرورت مندفعی

قال السدى الذي لا حول ولا قوة له بيكس وبيس

قال ذوالنون هو الذي قطع العلائق عما دون الله

مصطروه ب جوماسواالله كوبالكليه چهوژ كراييز آپ كوصرف ايك ذات پاك كامختاج سمجه

وقال سہل بن عبد الله هو الذي اذار فع يديه الى الله داعياً لم يكن له وسيلة من طاعة قدمها مفتطروه ہے جب وه الله تعالى كے سامنے وعاكے ليے ہاتھ اٹھائے تو اس كے پاس بطور وسيلہ كے ہارالبي ميں پیش

كرنے كے ليے كوئى طاعت نہ ہو۔

اورتفسر قرطبی میں ہے:

و جاء رجل الى مالك بن دينار فقال انا اسئلك بالله ان تدعولى فانا مضطر قال اذا فاسئله فانه يجيب المضطر اذا دعاه

مالک بن دینار میشد کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے آ کر درخواست کی کہ میں انتہائی بے قرار ہوں خدا کے این دینار میشد کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے آ کر درخواست کی کہ میں انتہائی بے قرار ہوں خدا کے لیے آپ میں دعا فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا جب تو بے قرار ہے تو اپنے لیے خود ہی دعا کر' کیونکہ اللہ تعالی بے قرار کی دعا قبول فرما تا ہے۔ (ترطبی)

قال الشاعر: و انبى لا دعوالله والا مرضيق على فما ينفك ان يتفرجا اورمين الله تعالى الله على فما ينفك ان يتفرجا اورمين الله تعالى من على مشكل موتا م خركاروه مشكل كام كرر متا م اورمين الله تعالى من على مؤكر رمتا م

و رب اخ سدت عليه وجوهه اصاب لها لما دعا الله مخرِجا

بہااوقات بھائیوں کےراستے مسدورہوجاتے ہیں۔جب وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں توراہیں کھل جاتی ہیں۔ اور تفسیرروح البیان ص۳۲۵ جسم میں ہے کہ شخ داؤد یمانی رُٹٹائٹا کی بیار کی عیادت کوتشریف لے سمئے تو بیار نے حصول شفاء کے لیے دعاکی درخواست کی۔آپ نے فرمایا: تو خودا پنے لیے آپ دعاما تک کیونکہ تو مضطر ہے اور مضطر کی دعا اللہ تعالی قبول فرما تا

اللهم اصلح لى دينى الذى هو عصمة امرى واصلح لى دنياى التى فيها معاشى واصلح لى اخرتى التى فيها معادى واجعل الحياة زيادة لى فى كل خير واجعل الموت راحة لى من كل شر واللهم اجعل خير عمرى آخره وخير عملى خواتمه وخير ايامى يوم القاك فيه ٥ اللهم انى اسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردًا غير مخز ولا فاضح ٥ اللهم انى اسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتنى وثقل موازيني وحقق ايماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئاتي واسألك العلام من الجنة ٥ اللهم انى اسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل اثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار ٥ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزى الدنيا وعذاب الآخرة ٥ اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به ببننا وبين معصيتك ومن

طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا و متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتسها مها احييتهنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبرهمنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ٥ اللهم لا تبدع لنا ذنبا الاغفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الاقضيتها يا ارحم الراحمين ٥ ربنا النا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار . وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه الاخيار وسلم تسليمًا كثيرًا

### ايمان افروز حكايات

### ستار بجانے والی کی توبہ:

حضرت سیدنا صالح مری میشند فرماتے ہیں کہ میں نے ایک لڑکی کودیکھا جوستار بجاتی تھی۔ایک دن وہ کسی قاری قرآن کے یاسی گزری جواس آیت ِمبار که کی تلاوت کرر ما تھا:

آیت مبارکه سنتے ہی اس نے ستار بھینک دیا ،ایک زور دار چیخ ماری اور بے ہوش ہوکر زمین پر گرگئی۔ جب افاقہ ہوا تو اس نے ستار کوتو ڑ دیا اور عبادت وریاضت میں مشغول ہوگئی، یہاں تک کہ عبادت کی وجہ سے معروف ومشہو ہوگئی۔ایک دن میں اس کے پاس گیا،اوراسے کہا:''اپنے نفس کے لیے زی اختیار کرو۔'نووہ رونے لگ گئی اور کہنے گئی:'' کاش! مجھے معلوم ہوجائے کہ جہتمی اپنی قبروں سے کیے تکلیں گے؟ بل صراط کیے عبور کریں گے؟ قیامت کی ہولنا کیوں سے کیے نجات یا نیں سے؟ کھولتے ہوئے گرم یانی کو کیسے گھونٹ کھونٹ کر کے پئیں گئے؟ اورالڈعز وجل کی ڈانٹ کو کیسے من مکیں گئے؟''پھروہ بے ہوش ہوکر گریڑی۔ جب افاقہ ہواتو التجا کرنے لگی:'' یا اللّٰدعز وجل! میں نے جوانی میں تیری نا فر مانی کی اور اب کمزوری کی حالت میں تیری اطاعت کررہی ہوں ، کیا تو میری عبادت تبول فرمالے گا؟ " بھراس نے ایک آ وسرد دِل پُر دَرد سے تھینجی اور کہا: "آ ہ! کل قیامت کتنے ہی لوگوں کے عیب کھول دے گی۔'' پھراس نے ایک چیخ ماری اور آ ہ و بکا کرنے لگی مجلس کے بھی لوگ اس کی ہند ستے گریدوز اری سے بے ہوش ہو گئے۔

#### زيارت بيت الله شريف كاانو كهاشوق:

حضرت سيدنا ذوالنون مصرى مُرين لله أمري التي بين كدأم واب رحمة الله عليها كاشار بلنديابي صالحات وعابدات مين موتاب-أن کی عمراؤ ہے (۹۰)برس ہوچکی تھی۔ ہرسال مدینہ منؤرہ زادھا اللہ تعالیٰ شوفاً وتعظیماً ہے مکہ معظمہ زادھا اللہ تعالیٰ شوفا و تسكريماً پيرل چل كرج كرنے آئى تھيں۔ اُن كى بينائى چلى كى۔ جب جج كاموسم آياتو عورتيں ان كے پاس ان كى زيارت كے ليے حاضر ہوئيں ،ان كوآپ كى بينائى چلے جانے كابہت غم ہوا،آپ نے كريدوزارى كرتے ہوئے اپنے سركوآسان كى طرف بلندكر کے بارگاہ رب العزّ ت میں یوں عرض کی: ' یا اللہ عزوجل! تیری عزت کی تم امیری آتھوں کا نورچلا کیا تو کیا ہوا؟ تیری بارگاہ میں

عاضر کے شوق کے انوارتوا بھی ہاتی ہیں۔'پھراحرام ہاندھ کر''لبیك السلھ لبیك'' کہتے ہوئے اپنی رفقاء کے ساتھ چل پڑیں۔ آپ ان کے ساتھ چلتے ہوئے بھی آ گے بھی نکل جائیں۔حضرت سیدنا ذوالنون مصری پڑھ تین کہ مجھے اس کے حال پر بڑا تعجب ہواتو ہا تعنب نیبی ہے آ واز آئی:''اے ذوالنون! کیاتم اس بڑھیا پر تعجب کرتے ہو جسے اپنے مولی عزوجل کے گھر کا شوق تھا پس اللہ عزوجل نے لطف وکرم فرماتے ہوئے اسے اپنے گھر کی طرف چلادیا اور اس کو طاقت عطافر مائی۔''

#### خوف خدامیں جان دے دی

منقول ہے کہ ایک عورت کعبۃ اللہ تعالیٰ شر فا و تکویما کے پاس رہی تھی، جس کانام حکیمہ تھا۔ جب کعبہ مشرفہ ذادھا اللہ تعالیٰ شر فا و تکویما کے دروازے کو کھاناہ وادیکھتی تو زوردار چیخ ارکر ہے ہوش ہوجاتی۔ ایک دن اس کی عدم موجودگی میں دروازہ کھولا گیا۔ جب وہ آئی تو اس سے کہا گیا: ''اے حکیمہ! آج (تیری عدم موجودگی میں) بیت اللہ شرف کا دروزاہ کھولا گیا، اگر تو طواف کرنے والوں کو حالت احرام میں تلبیہ (لبیك السله مہ لبیك) کہتے ہوئ و کیے لیتی تو تیری آئیمیں خوندی ہوجا تیں 'کونکہ ان میں سے ہرایک کا دل شوق سے زخی تھا اوروہ اپنے رب کی طرف سے رحمت و مغفرت کا انظار کرتے ہوئے عاجزی واکساری سے گریہ کنال تھے۔'' یہ سنتے ہی اس نے ایس چیخ ماری جس سے ول گھرا جا تیں، اور پھر پچھودیر شرخی رہی وی کیاں تک کہ اس افسوس میں اس نے اپنی جان قربان کردی کہ وہ اپنا مطلوب نہ پاسی اور نیک بندوں کے گروہ میں کعبہ شرفہ ذا دھا بہاں تک کہ اس افسوس میں اس نے اپنی جان قربان کردی کہ وہ اپنا مطلوب نہ پاسی اور نیک بندوں کے گروہ میں کعبہ شرفہ ذا دھا جان قربان کردی۔ (الروش الغائق)

الله عزوجل قرآنِ پاک میں مومن عورتوں کا ذکر یوں فرما تا ہے۔''و لیو لا د جسال میومنیون و نساء مومنت (پ۲۶، الفتح:۲۵)اوراگریہ نہ ہوتا کچھ سلمان مرداور کچھ سلمان عورتیں۔''اور مزیدار شادفر مایا:

"ان المسلمين والصلمت والمؤمنين والمؤمنت والقنتين والقنتت والصدقين والصدقت والصدقت والصدقت والصنمن والصنمن والصنمن والصنمن والصنمن والصنمن والصنمن والصنمن والحفظت والمخفظت والداكرين الله كثيرًا والذاكرت اعد الله لهم مغفرةً واجرًا عظيمًان "(ب٢٢٠)الاحزاب:٣٥)

ترجمہ: ''بے شک مسلمان مردادر مسلمان عورتیں اور ایمان والے اور ایمان والیاں اور فرما نبر دار اور فرما نبر داری اور سیمان مردادریں اور عاجزی کرنے والے اور عاجزی کرنے والے اور عاجزی کرنے والے اور خیرات کرنے والے اور خیرات کرنے والے اور خیرات کرنے والے اور خیرات کرنے والیاں اور دخیرات کرنے والیاں اور اپنی پارسائی نگاہ رکھنے والے اور نگاہ رکھنے والیاں اور اپنی پارسائی نگاہ رکھنے والے اور نگاہ رکھنے والیاں ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بڑا تو اب تیار کر دکھا ہے۔'' اور اللہ کو بہت یا دکر رکھا ہے۔'' اے میرے مقصود! تو ہی میرے دل کی راحت اور تو ہی میر امجوب ہے، اور تیری دید کا شوق ہی میر اساز وسامان ہے۔ اے میری دیدگی اور محبت کے مالک! اگر تیری محبت نہ ہوتی تو میں ان وسیع شہروں میں نہ بھکتا۔ کتنی ہی مرتبہ تیرے احسانات مجھ پر ظاہر

شان فدادس، بر بال فارتفار المعلى المعلى المعلم المعلى المعلم المع

ہوئے اور میں نے کتنی ہی تعمیں تجھ سے حاصل کیں۔ پس اب تیری محبت ہی میری خواہش ،میرامقصوداور میرے جلتے ہوئے دل ک آ نکھ کا نور ہے۔ میں جب تک زندہ رہوں ، مجھے کوئی چین دسکون نہیں۔ رات کی تاریکی میں بھی میری اُمید صرف تُو ہی ہے۔اے میرے دل کی اُمید! اب اگر تو مجھ سے راضی ہوگیا تو میں بھی خود کوسعادت مند سمجھوں گا۔''

دل مضطر تحقیے ہوا کیا ہے؟

اورامام يافعي مِيناهدًا بني كتاب الدرائظيم في خواص القرآن العظيم ٢٥ ١٥ ١٥ مترجم من آداب وَشرا لطادعا كيسلسله بيان مي مضطر کی قبولیت دعا کاایک واقعہ لکھتے ہیں کہ حضرت امام زید بن عبدالواحد بصری میشلینز ماتے ہیں کہ بصرہ میں ایک شخص خچر والا رہتا تھا اورلوگوں کو خچر کرایہ پر دیتا تھا۔ بڑا اعتبار اور امانت دار آ دمی تھا جس کو تا جرلوگ اپنا مال داسباب دے کر دوسرے شہروں میں تاجروں کے پاس بھیج دیا کرتے تھے ایک دن وہ بھرہ سے کوفہ کوروانہ ہوا۔ راستہ میں ایک شخص کوملا بوجھا کہاں کاارادہ ہے۔ قلی نے کہا کوفہ جار ہا ہوں کہنے لگا جھے بھی جانا ہے میں یا وُں چل سکتا تو تیرے ساتھ ہی چلتا۔ کیا میکن ہے کہ ایک دینار کرایہ پر مجھے خچر پر سوار کر لے۔ قلی نے اسے منظور کرلیا اور وہ سوار ہو گیا۔ راستہ میں ایک دورا ہدملا۔ سوار نے پوچھا کدھرکو چلنا جا ہیے۔ قلی نے شارع کاراستہ بنایا۔سوار نے کہا بید دسراراستہ قریب کا ہے اور جانور کے لیے بھی سہولت کا ہے کہ سبزہ اس پرخوب ہے۔قلی نے کہا میں نے ید یکھائمیں۔سوارنے کہا کہ میں نے بار ہااس راستہ کودیکھا ہے۔ قلی نے کہا اچھی بات ہے۔ اس راستہ کو چلے تھوڑی دُور مسئے تو وہ راسته ایک وحشت ناک جنگل پرختم ہوگیا۔ یہاں بہت سے مُر دے پڑے متھے وہ مخف سواری سے اُتر اور کمر سے خنجر نکال کرقلی کولل كرنے كاارادہ كياتى نے كہا كەاپيانەكر ـ بەخچراورسامان سب كچھ لے لے ـ يېي تيرامقصود ہے جھے آل نەكر ـ اس نے نەمانااور قسم کھالی کہ پہلے تھے ماروں گا، پھر ریسب جھالوں گا۔اس نے بہت عاجزی کی مگراس ظالم نے ایک بھی نہ مانی قلی نے کہاا چھا مجھے دور کعت آخری نماز پڑھنے دے اس نے قبول کیا اور ہنس کر کہا جلدی سے پڑھ لے۔ان مُر دوں نے بھی یہی درخواست کی تھی مکران کی نمازان کے پچھکام نہ آئی۔اس قلی نے نمازشروع کی۔الحمدشریف پڑھکرسورت بھی یادنہ آئی ادھروہ ظالم کھڑا تقاضا کررہا تھا کہ نماز جلدی ختم کر۔ادھربے اختیاراس کی زبان پریہ آیت جاری ہوئی: امن یجیب المضطر اذا دعاہ (الیه) کون ہے جومجبور کی دعا کوسنتا ہے جب وہ اس سے دعا کرے۔ بیر پڑھ رہا تھا اور رور ہاتھا کہ ایک سوار نمود ار ہوا جس کے سر پر چمکتا ہوا خود (لوہے کی ٹوپی ) تھا،اس نے نیزہ مارکراس ظالم کو ہلاک کردیا،جس جگہ وہ ظالم مرکر گرا آگ کے شعلے اس جگہ ہے اُٹھنے لیکے بینمازی بے اختیار تجدہ میں گر گیااللہ تعالی کاشکرادا کیا۔ نماز کے بعداس سوار کی طرف دوڑا۔ اس سے پوچھا کہ خدا کے واسطے اتنا تو بتا دو کہم کون مو؟ كيه آئه وساس في كهايس امن يسجيب المضطر كاغلام مول ابتم مامون موجهال جامو جلي جاؤره وميكه كرجلا كميا ( كَلْدَانْ تَغْيِرِ ابن كَثِيرِ صِ اعْتُرَ، ج ٣)

> الله بخش دے گا خطائیں بھی بے شار عصیاں کا پہلے سیجئے اقرار سامنے رب کریم سے یہ دعا ہے حفیظ کی وقت نزع ہوں احمد مختار سامنے

(محرحيفاتتشندي)

وجه قبوليت دعائے مضطر

اورامام قرطبى يَرْفَاقَدُ النّي تقير ٢٢٣ ج١١ (سوره مل) من منظرى وعاكي قبوليت كا وجه بيان كرتے موئے لكھتے ہيں۔ ضمن الله تعالى اجابة المضطر اذا دعاه واخبر بذلك عن نفسه والسبب في ذلك ان الضرورة اليه باللجاء ينشاء عن الاخلاص وقطع القلب عما سواه وللاخلاص عنده سبحانه موقع وذمة وجد من مومن او كافر طالع او فاجر فيجيب المضطر لموضع اضطراره واخلاصه .

'الله تبارک و تعالی نے بقرار کی دعا قبول فرمانے کی ذمہ داری قبول فرماتے ہوئے اپنی طرف سے اس کی اطلاع بھی (قرآن مجیر) میں دے دی ہے اور اس کا سب سے کہ وہ بقرار نہایت ہی اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے بال پناہ وسہارا حاصل کرنے کی درخواست کرتا ہے اور ماسوائے اللہ ہے کہ کراس کی توجہات کا مرکز صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہوتی ہے اور اخلاص کی اللہ تعالیٰ کے ہاں قدر ومنزلت اور ذمہ داری ہے خواہ اخلاص کا مظاہرہ کرنے والامومن ہویا کا فر فرما نبر دار ہویا تا فرمان ۔ بس اللہ تعالیٰ بے قرار محض کی دعا کواس کی بیقراری اور اخلاص کی وجہ تبول فرما تا ہے۔''

اللهم انى اعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الاخلاق وسوء المنظر والمهم انى استلك رضاك والجنة واعوذ بك من سختك والمنقلب فى المال والامل والولد اللهم انى استلك رضاك والجنة واعوذ بك من سختك والنار اللهم انى اعوذ بك من فتنة القبر واعوذ بك من فتنة المجيا والممات

اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من اللهم حبب الينا الايمان ووزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من اللهم الراشدين اللهم قنى عذابك يوم تبعث عبادك اللهم ارزقني الجنة بغير حساب

اللهم انى اسئلك موجبات رحمتك و عزائم مغفرتك والسلامة من كل اثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار رب قنعنى بما رزقتنى وبارك لى فيما اعطيتنى واخلف على كل غائبة لى منك بخير.

اللهم اظلنى تحت ظل عرشك يوم لا ظل الا ظل عرشك ولا باقى الا وجهك واسقنى من حوض نبيك سيّدنا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظماً بعدها ابدًا اللهم انى اسئلك من خير ما سئلك منه نبيك سيّدنا محمد صلى الله عليه وسلم واعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيّدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انى اسئلك الجنة ونعيمها وما يقربنا اليها من قول او فعل او عمل واعوذ بك من النار وما يقربنى اليها من قول او فعل او عمل -

اللهم ان لك على حقوقًا كثيرة فيما بيني وبينك وحقوقًا كثيرة فيما بيني وبين خلقك اللهم ما كان لك منها فاغفره لي وما كان لخلقك فتحمله عنى واغنني بحلالك عن حرامك وبطاعتك

عن معصيتك وبفضلك عن من سواك يا واسع المغفرة اللهم ان بيتك عظيم ووجهك كريم وانت يا الله حليم كريم عظيم تحب العفو فاعف عنى .

اللهم انى اسئلك ايمانًا كاملًا ويقينًا صادقًا ورزقًا واسعًا وقلبًا خاشعًا ولسانًا ذاكر ورزقًا حلاً لا طيبًا وتوبة نصوحًا وتوبة قبل الموت وراحةً عند الموت ومغفرةً ورحمةً بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار رب زدنى علمًا والحقنى بالصالحين .

اللهم يا رب البيت العتيق اعتق رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا واخواننا واولادنا من النار يا ذاالجود والحرم والفضل والمن والعطاء والاحسان اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها و اجرنا من خزى الدنيا وعذاب الاخرة اللهم انى عبدك وابن عبدك واقف تحت بابك ملتزم باعتابك متذلل بين يديك ارجو رحمتك واخشى عذابك من الناريا قديم الاحسان اللهم انى اسئلك ان ترفع ذكرى و تنضع وزرى وتصلح امرى وتطهر قلبي و تنور لى في قبرى وتغفرلى ذنبي واسئلك الدرجات العلى من الجنة المين .

الهى عبدك ببابك في قيرك ببابك سائلك ببابك مسكينك ببابك ذليلك ببابك ضعيفك ببابك ضيفك ببابك عندك ببابك يا مولائي انت الغفار وانا المسيء وهل يرحم المسيء الا الغفار مولائي مولائي انت المالك وانا المملوك وهل يرحم المملوك الا المالك ...... مولائي مولائي انت الرازق وانا العبد وهل يرحم العبد الا الرب ..... مولائي مولائي انت الرازق وانا الممرزوق وهل يرحم المرزوق الا الرازق ..... مولائي مولائي انت الكريم وانا اللئيم وهل يرحم اللئيم الا الكريم ..... مولائي انت العزيز وانا الذليل وهل يرحم اللئيل الا الغير ..... مولائي انت القوى وانا الضعيف وهل يرحم الضعيف الا القوى الذليل الا العزيز ..... مولائي انت القوى وانا المذنب وهل يرحم المذنب الا الغفور ..... اللهم ان ترحمني فانت اهل وان تعذبني فانا اهل فارحمني يا اهل التقوى و يا اهل المغفرة و يا ارحم الراحمين و يا خير الغافرين اللهم انك قلت ادعوني استجب لكم وانك لا تخلف الميعاد اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد والله واصحابه وازواجه و ذرياته واهل بيته كما تحب وترضي عدد ما تحب و ترضي .

السلهم انك تعلم سرى و علانيتي فاقبل معذرتي وتعلم حاجتي فاعطني سؤلي وتعلم ما في نفسي فاغمفرلي دنوبي اللهم اني اسئلك ايمانًا يباشر قلبي ويقينًا صادقًا حتى اعلم انه لا يصيبني الا ما

كتبت لى ورضًا منك بما قسمت لى انت وليى فى الدنيا والاخرة توفنى مسلمًا والحقنى بالصلحين اللهم لا تدع لنا فى مقامنا هذا ذنبًا الا غفرته ولا همًا الا فرجته ولا حاجة الا قضيتها ويسرتها فيسر امورنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا واختم بالصالحات اعمالنا اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين المين يا رب العالمين وصلى الله على حبيبه سيدنا محمد واله واصحابه اجمعين

#### فضائل توبه

عن ابى الدرداء رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شىء يتكلم به ابن آدم فانه مكتوب عليه، فاذا خطا الخطئة ثم احب ان يتوب الى الله عزوجل فليات بقعة مرتفعة فلي مددد يديه الى الله ثم يقول: اللهم انى اتوب اليك منها لا ارجع اليها ابدا، فانه يغفر له ما لم يرجع في عمله ذلك ـ (المستدرك للحاكم ١١/٢) الجامع الصغير ٢٩٣/٢)

حضرت ابودرداء ڈلائٹیئے ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹائٹیئے نے ارشاد فرمایا: آ دمی کا ہر بول اس پر لکھا جاتا ہے، تو جو گناہ کرے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف ہاتھ بھیلائے اور کرے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف ہاتھ بھیلائے اور کے اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہاتھ بھیلائے اور کہے: الہی! میں اس گناہ ہے تیری طرف رجوع لاتا ہوں اب بھی ادھرعود نہ کرونگا۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے مغفرت فرما دیگا جب تک اس گناہ کو پھر نہ کرے۔

اعلى حضرت امام ابل سنت اس مديث كي تحت لكصة بين:

توبہ کے لیے بلندی پرجانے کی یہ بی حکمت ہے کہ تی الوسع موضع معصیت سے بعداور دوری نیز محل طاعت ومنزل رحمت بعنی آسان کا قرب حاصل ہو۔ جب سیدنا حضرت موٹی علیٰ نبینا علیہ الصلوٰ قوالسلام کا زماندا نقال قریب آیا بن میں تشریف رکھتے تھے اور ارض مقد سه پر جبارین کا قبضہ تھا، وہاں تشریف لے جانا میسر نہ ہوا دعا فرمائی: اس پاک زمین سے مجھے ایک سنگ پر تاب قریب کر

التائب عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له ـ (ابن ماجه ٣١٣/٢)

حضرت عبداللہ بن مسعود و النفظ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مظافیظ نے ارشاد فرمایا: جس نے گناہ سے تو بہ کرلی وہ ایسا ہے جیسے گناہ کیا ہی نہیں۔

الله عن انس رضى الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم : خير الخطائين التوابون وللم الله عن انس رضى الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم : خير الخطائين التوابون والمناء ٣٢٣/٢)

حضرت انس ڈالٹنزے سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم مالٹائیز کے ارشا دفر مایا: خطا کار کی خیراس میں ہے کہ تو بہ کرے۔

الله عن معاذ رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عير اخاه بذئب لم يمت حتى يعمله . (ترمذي، ٥٣)

حضرت معاذ والنفظ سے روایت ہے کہ رسول اللہ منافظ کے ارشاد فرمایا: جو کسی مسلمان بھائی کوتو بہ کے بعد اس گناہ کا طعنہ دے وہ نہ مربیگا جب تک خود اس گناہ کونہ کرلے۔

الله عن ابى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان العبد اذا اذنب ذنبا تكتب فى قلبه نكتة سوداء فان تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وان عاد زادت حتى تغلق قلبه، فذالك "الران" الذى ذكر الله تعالى فى القرآن . (ابن ماجه باب الذكر بالتوبه)

حضرت ابو ہریرہ منافظ سے روایت ہے کہ رسول اللہ منافظ نے ارشاد فرمایا: جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ دھبہ بیدا ہوجا تا ہے، پھر جب تو بہ کرے، اس گناہ سے علیحد کی اختیار کرے اور اللہ تعالی سے مغفرت جا ہے تو اس کا دل میشا تو وہ دھبہ اور زیادہ ہوتا جا تا ہے یہاں تک کہ پورے دل کو گھیر دل میشا تو وہ دھبہ اور زیادہ ہوتا جا تا ہے یہاں تک کہ پورے دل کو گھیر لیتا ہے۔ یہی نقطہ ہے وہ جس کا ذکر قرآن کریم میں لفظ 'دان' سے فرمایا۔

#### توبہ کیاہے؟

عن امير المومنين ابى بكر الصديق رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اصر من استغفر . (ابو داؤد ، ٢١٢/١)

امیرالمونین سیدنا حضرت ابو بکرصدیق مخافی ناتین سے دوایت ہے کہ رسول الله منافی کی استاد فرمایا: جس نے معافی ما تک لی اس نے گناہ بیاصرار نہ کیا۔

﴿ عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الندم توبة .
(ابن ماجه باب ذكر التوبه ٣٢٣/٢)

حضرت عبدالله بن مسعود والفنظ يدوايت بكرسول الله مظافيظ في ارشا وفر مايا: ندامت توبه بـ

الله عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزى بربه .(الترغيب ١/٤٠)

حضرت عبدالله بن عباس بخافهٔ اسے روایت ہے کہ رسول الله مَالِّ فَقَامُ نے ارشاد فرمایا : جو گنا ہوں پر قائم رہ کرتو بہ کرےوہ اپنے رب جل جلالہ ہے معاذ الله تشمیخ کرتا ہے

المومن المومن الخدرى رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المومن ومثل المومن ومثل البومن ومثل الايمان كمثل الفرس في اخبيته يحول ثم يرجع الى اخبيته ، وان المؤمن يسهو ثم يرجع، فاطعمو اطعامكم الاتقياء واولو معروفكم المومنين . (المسند احمد بن حنبل ٥٥/٣)

حضرت ابوسعید خدری ڈائٹنئے سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹائٹیٹم نے ارشاد فر مایا: مسلمان اور ایمان کی کہاوت ایسی ہے جیسے حضرت ابوسعید خدری ڈائٹنئے سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹائٹیٹم نے ارشاد فر مایا: مسلمان اور ایمان کی کہاوت ایسی ہے جول ہوتی جراگاہ میں گھوڑ ااپنی رسی سے بندھا ہوکہ چاروں طرف چرکے پھراپنی بندش کی طرف بلیٹ آٹا ہے۔ یونہی مسلمان سے بھول ہوتی ہے پھرایمان کی طرف رجوع لاتا ہے ، تو اپنا کھانا پر ہیزگاروں کو کھلا وَاوراپنا نیک سلوک سب مسلمانوں کودو۔

ے۔ ریدن کی حضرت علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے ظاہر ہے کہ معالجہ گناہ میں نیکیوں کو کھانا کھلا نا اور عام مسلمانوں کے ساتھ اچھاسلوک کرنا ہے۔ (رادالقحط والوبایس)

قبولیت دعامیں اصل چیز تو بہ کرنا ہے اور بندوں کے حقوق واپس کرنا ہے۔ (عین اعلم)

دعاہے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور مظالم ومعاصی ہے باز آئے اور دل کواللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف 'وِری طرح متوجہ کرے ۔ توبہ اسلامی امور میں تو بہت اہمیت رکھتی ہے اور ایمانی مقامات میں سے اس کا اوّل مقام ہے اور سالکین کی طریق کی اس سے ابتداء ہوتی ہے اور واصلین کے دروازے کی یمی جانی ہے۔

الم خطائي مُشِينة ماتے مِن معنى التوبة عود العبد الى الطاعة بعد المعصية

توبه کامعنی گناہ کے بعد بندہ کا نیکی طرف پلٹنا اور رجوع کرنا۔

، اورعلامہ راغب اصفہانی عضیہ مفردات القرآن میں لکھتے ہیں۔ گناہ کو باحسن وجوہ اور مناسب ترین طریقہ پر چھوڑ دیے کا نام تو بہ ہے اور وہ معذرت کی مقبول ترین صورت ہے کیونکہ معذرت کی تین صورتمیں ہوسکتی ہیں۔

۱- سنا برگار جموث بول کرسناه کا انکار کرے۔

۲- اینے گناہ کی توجیہات بیان کرے جوعذر گناہ برتر از گناہ کامصداق ہوں۔

س-صاف بیانی سے ساتھ اپنے گناہ کا اقرار کرے اور آیندہ کے لیے کمل احز از کاعبد کرے۔ یہی تیسری صورت تو بہلاتی

### جبیها گناه و *لیی تو*به

عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا عملت سيئة فاحدث عندها توبة، توبة السر بالسر، وتوبة العلائية بالعلائية . (كزالمال ٢٠٩/ بامع صغيرا ٥٢/) حضرت معاذ بن جبل ذا في السر بالسر بالسر الله مَنْ في الله من الله من في الله من الله من في الله من في الله من في الله من في الله من في الله من في الله من الله من في الله من في الله من في الله من الله من في الله الله من في الله الله من في من في الله من في الله من في الله من في من في الله من في من في من في الله من في من في من في الله من في من

﴿ عن انس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذا حدثت ذنبا فاحدث عندها توبة ، ان سرافسر، وان علانية فعلانية (كنز العمال ٢٢٠٩/٠)

اعلى حضرت امام احمدرضا خان بريلوى مِشْلِيهِ لكصة مين:

سكلة توبيرين مجملا شحقيق بيهب كدوه كناه جوخلق بربهى ظاهر موجس طرح خوداس كي ليد وتعلق بين \_

ایک بندے اور خدامیں کہ، اللہ عزوجل کی نا فرمانی کی، اس کا ثمرہ حق جل وعلا کی معاذ اللہ ناراضی، اس کے عذاب منقطع یا ابدی کا استحقاق۔

دوسرے بندےاورخلق میں، کہمسلمانوں کےنز دیک وہ آٹم وظالم یا گمراہ یا کافربحسب حیثیت گناہ کھبرےاوراس کےلائق سلام وکلام وتعظیم دا کرام واقتد ایئے نماز وغیر ہاامور ومعاملات میں اس کےساتھ انہیں برتا ؤکرتا ہو۔

یونہی اس سے توبہ کے لیے بھی دورخ ہیں۔

ایک جانب خد،اس کارکن اعظم بصدق دل اس گناہ ہے ندامت ہے۔ فی الحال اس کاترک اوراس کے آثار کا مثانا، اور آک جانب فد،اس کارکن اعظم بصدق دل اس گناہ ہے ندامت ہے۔ فی الحال اس کاترک اوراس کے آثار کا مثانا، اور آکندہ نہ کرنیکا سجے عزم ۔ بیسب باتیں سجی پیشمانی کولازم ہیں ولہذار سول الله مَثَاثِیْمُ نے ارشاد فرمایا: السند ہے دیورہ تعزم ہے اس کانام توبۃ السرہے۔

دوسری جانب خلق، کہ جس طرح ان پر گناہ ظاہر ہوااوران کےقلوب میں اس کی طرف سے کشیدگی پیدا ہوئی اور معاملات میں اس کے ساتھ اس کے گناہ کے لائق انہیں احکام دیئے گئے اس کی طرح ان پراسی تو بہور چوع ظاہر ہو کہ ان کے دل اس سے صاف ہوں اورا حکام حالت برات کی طرف مراجعت کریں ، بیتو بے ملانیہ ہے۔

توبہسرے تو کوئی گناہ خالی ہیں ہوسکتا اور گناہ علانیہ کے لیے شرع نے توبہ علانیہ کا تھم دیا ہے۔

ا قول و بالله التوفيق: اس حكم ميں بكثرت حكمتيں ہيں۔

اقل: اصلاح ذات بین کا حکم ہے، لیعن آپس میں صفائی اور سلح رکھو، بیگناہ علانیہ میں توبہ علانیہ ہی پرموقوف، کہ جب مسلمان اس کے گناہ ہے آگاہ ہوئے اگر تو بہ سے داقف نہ ہوں تو ان کے قلوب اس سے دیسے ہی رہیں مے جیسے بل تو بہ ہتھے۔

دوم: جب وہ اسے براسمجھے ہوئے ہیں تو اس کے ساتھ وہی معاملات بعد وتنفر رکھیں سے جو بدوں کے ساتھ در کار ہیں۔علی الخصوص ، بدند ہب لوگ ، یہ بہت برکات سے محرومی کا باعث ہوگا۔

سوم جب بدواقع میں تائب ہو لے اور حضور نبی کریم طافیۃ کم نے ارشا وفر مایا : المتائب من اللذنب محمن لا ذنب له تواب مسلمانوں کے وہ معاملات نظر بواقع بیجا ہوں مے ، اور انہیں اس بیجا پرخود میخص حامل ہوا کہ اگر اپنی تو بہ کا اعلان کر دیتا تو کیوں وہ معاملات رہے ، تولازم ہوا کہ انہیں مطلع کردے۔ جیسے کسی کے گیڑے میں نجاست ہواوروہ مطلع نہیں تو جائے والے پراسے خبر دینی ضروری ہے۔

چهارم: ایسے گناہوں میں جو بدندہبی بدری ہیں،اگریمر کیااورمسلمانوں پراس کی توبہ ظاہر نہیں،اور بدندہب کی عدامت

اس کے مرنے پربھی جائز بلکہ بھی شرعاً واجب ہے تو اہلسنت اسے برااور بددین اور کمراہ کہیں گے،اوران کے سیدومولی مُثَاثِیْتُم نے أنبين زمين ميں اللّٰدعز وجل كا كواہ بتايا ہے، آسان ميں اس كے كواہ ملائكہ بيں اور زميں ميں اہلسنت ، توانكی كواہ سے اس بر سخت ضرر کاخوف ہے،اوروہ خوداس میں تقصیروار ہے کہ اعلان توبہ سے ان کا دل صاف نہ کر دیا اور بینہ بھی ہوتو اتنا ضرور ہے کہ علما عسلما اہل سنت اس کی تجہیز میں شرکت اور اس کے جنازہ پر نماز سے احتر از کریں گے، شفاعت اخیار سے محروم رہے گا، بیشناعت کیا کم ہے

پیجم: اصل بیہے کہ گناہ علانیہ دوہرا گناہ ہے کہ اعلان گناہ دوسرا گناہ ، بلکہ اس گناہ سے بھی بدتر گناہ ہے۔حدیث میں ہے۔ عن ابسي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل امتى معافِي الا المجاهرين \_ (مسلم شريف ٢/٢ ١٣)

حضرت ابو ہریرہ والنفظ سے روایت ہے کہ رسول الله منافظ فی ارشافر مایا: میری سب امت عافیت میں ہے سواان کے

عن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال العذاب مكشوفا عن العباد لما استتروا بمعاصى الله فاذا إعلنوها استوجبوا عذاب النار

(كنز العمال ١٠٣٤١)

حضرت مغیرہ بن شعبہ ملائفۂ سے روایت ہے کہ رسول الله منافیکی نے ارشاد فرمایا: بندوں سے عذاب البی دور رہے گا جب تک الله کی معصیت پوشیده کریں گے اور جب اعلانیا گناه کریں گےتو عذاب دوزخ خودا پے او پر واجب کریں معے\_( نآوى رضوبيدهداول ٢٥١/٩)

اعلى حضرت من يد لكهة من.

اعلان گناہ پر باعث نفس کی جرات وجسارت اور سرکشی بے حیائی ہے،اور مرض کاعلاج ضدے ہوتا ہے، جب مسلمانوں کے جمع میں اپنی بدی و شناعت پر اقر ارلائے گا تو اس سے جو انکسار بیدا ہوگا اس سرکشی کی دوا ہوگا۔

فكرحاضر ميں اس وقت اتن حكمتيں خيال ميں آئيں ،اورشريعت مطهرہ كى حكمتوں كوكون حصر كرسكتا ہے؟ ان ميں اكثر وجوہ بيہ جاہتے ہیں کہ جن جن لوگوں کے سامنے گناہ کیا ہے ان سب کے مواجہ میں تو بہ کرے۔ مگر ریکٹرت مجمع کی حالت میں مطلقا اور بعض صور میں ویسے بھی حرج سے خالی ہیں ، اور حرج مرفوع بالنص ہے۔ تاہم اس قدر ضرور جا ہے کہ جمع تو بہ جمع گناہ کے مشابہ ہو۔ سب میں ادنیٰ درجہ کا اعلان اگر چہدو کے سامنے بھی حاصل ہوسکتا ہے۔ مگروہ مقاصد شرع یہاں بے مشاکلت ومشابہت حاصل نہ ہوں مے۔ولہذاعلامهمناوی نے قیض القدر میں اس حدیث (اعلانی توبہرنے والی) کی شرح میں لکھا:

احدث غندها توبة تجانسها مع رعاية المقابلة وتحقق المشاكلة مختصرا.

سوکے سامنے گناہ کیااورا کیک گوشہ میں دو کے آگے اظہار تو بہ کر دیا تو اس کا اشتہار شاں اشتہار گناہ نہ ہوا،اوروہ فوائد کہ مطلوب تھے پورے نہ ہوئے' بلکہ هیقتہ وہ مرض کہ ہاعث اعلان گناہ تھا تو بہ میں کمی اعلان پر بھی وہی باعث ہے کہ گناہ تو دل کھول کر مجمع کثیر میں کرلیا اور اپنی خطا پر اقر ارکرتے عار آتی ہے۔

چکے ہے دو تین کے سامنے کہدلیا وہ انکسار کے مطلوب شرع تھا حاصل ہونا در کنار ہنوزخود داری واستن کا ف ہاتی ہے اور جب واقع ایسا ہوتو حاشا تو بہسر کی بھی خیر نہیں کہ وہ ندامت صادقہ حیا ہتی ہے اور اس کا خلوص مانع استن کا ف۔

پھرانصاف یہے اِنوکس خفس کا بہ کہنا کہ میں نے تو بہ کرنی ہے اوراس مجمع میں تو بہنہ کرنا خود بھی اسی خود داری واستز کاف کی خبر دے رہا ہے۔ ورنہ کس خفس کا تو بہ کا قصہ پیش کرنا ، گوا ہوں کے نام گنانا ، ان سے تحقیقات پر موقوف رکھنا یہ جھڑا آسان تھا یا مسلمانوں کے سامنے یہ دوحرف کہہ لینا کہ الہی میں نے اپنے ان ناپاک اقوال سے تو بہ کی ، پھریہاں ایک نکتہ اور ہے۔ اس کے ساتھ بندوں کے لیے معالمے تین قتم ہیں۔

ایک بیه که گناه کی سزااس کودی جائے اس پریبال قدرت کہاں۔ یعنی تل وتعزیز وغیره کی۔ دوسرے بید که اس کے ارتباط واختلاط سے تحفظ وتح زکیا جائے که بدند جب کا ضرر سخت متعدی ہوتا ہے۔ تیسرے بید که اس کی تعظیم و تکریم شل قبول شہادت واقتدائے نماز وغیرہ سے احتر از کریں۔

فائن وبدند بہب کے اظہار تو بہ کرنے سے متم اول تو فوراً موقوف ہوجاتی ہے الا فسی بسعض صور مستن یات مذکورہ فسی ال فسی السدر و غیسرہ مگردوشم باتی ہنوز باقی رہتی ہیں یہاں تک کہائ کی صلاح حال ظاہر ہواور مسلمانوں کوائ کے صدق توب اطمینان حاصل ہو۔اس لیے کہ بہت عیارا پے بچاؤاور مسلمانوں کودھو کہ دینے کے لیے زبانی توبہ کر لیتے ہیں اور قلب میں وہی فساد مجرا ہوتا ہے۔

#### توبه کے بعد کا معاملہ

عراق بن ایک فخص صبیغ بن عسل تمینی کے سر میں پھر خیالات بد ذہبی تھو منے لگے۔ امیر المونین حضرت عمر فاروق اعظم رکا تھا۔

کے حضور عرضی حاضر کی تی ، طبی کا تھم صادر فرمایا ، وہ حاضر ہوا امیر المونین نے تھجور کی شاخیں جمع کرر تھی تھیں ۔ اس کوسا منے حاضر ہونے کا تھم دیا نے کھم دیا نے فرمایا تو کون ہے؟ کہا: کہ میں عبداللہ صبیغ ہوں ، فرمایا: اور میں عبداللہ عمر ہوں اور ان شاخوں سے مارنا شروع کیا کہ خون بہنے لگا۔ پھر قید خانے بھیج دیا ، جب زخم اچھے ہوئے پھر بلایا اور ویسائی مارا پھیر قید کر دیا ،سہ بار پھراہیائی کیا یہاں تک کہ وہ بولا: امیر المونین واللہ اب وہ ہوا میر سے سر نے کل گئی ،امیر المونین نے اسے حاکم یمن حضرت ابوموی اشعری ڈاٹھٹا کے پاس بھیے دیا اور حکم فرمایا: کہ کوئی مسلمان اس کے پاس نہ جیٹھے۔ وہ جدھر گزرتا اگر سوآ دی جیٹھے ہوئے سب متفرق ہوجاتے یہاں تک کہ حضرت ابوموی اشعری ڈاٹھٹا نے عرضی بھیجی کہ یا امیر المونین! اس کا حال صلاح پر ہے۔ اس وقت مسلمانوں کوان کے پاس بیٹھٹے کی احاز سے فرمادی۔

پھرصحت تو بداور اطمینان کتنی مدت میں حاصل ہوتا ہے جے یہ کہ اس کے لیے کوئی مدت معین زیس کر سکتے ، جب اس مخص کی

حالت کے لحاظ سے اطمینان ہوجائے کہ اب اس کی اصلاح ہوگئی۔اس وفت اس سے دوشم اخیر کے معاملات برطرف ہوں گے۔ ظاہرہے کہ میہ بات نظر بحالات مختلف ہوجاتی ہے۔ ایک ساوہ دل وراست کو ہے کوئی گناہ ہوااس نے تو بدگی ،اس کے صدق پرجلد اطمینان ہوجائے گااور در دع محومکار کی توبہ پراعتبار نہ کریں سے اگر چہ ہزار جمع میں تائب ہو۔ (فاوی رضویہ حصداول ۲۵۷/۹)

اگر گناه گار کو پینة چل جائے کہ تو بہ میں کتنی لذت ہے تو .....

علامه ابن القيم كتاب الروح ص ١٤٢٩ ميں بيان كرتے بيں اگر گنبگاركومعلوم بوجائے كەتوبەميں لذت گنا ہوں كى لذت سے ہزاروں گنازیادہ ہےتو گناہوں کی بنسبت تو بہ کی طرف دوڑ کرجائے اس لذت کا بعیدوہی جانتا ہے جسے بندے کی تو بہ سے اللہ کی فرحت کا حال معلوم ہے کہ اس کی حد بندی ہی نہیں ہو عتی۔رحت عالم مثل فیز کے اس کی ایک مثال بیان فر مائی ہے اور اس میں انسان کی وہ سرت ظاہر فرمائی ہے جس سے بڑھ کر دنیا میں اور کوئی مسرت نہیں ۔ یعنی ایک شخص اپنے کھانے پینے کا سامان لا دکر سوار ہوکر چل پڑتا ہے۔ چلتے چلتے کہیں آرام کے لیے تھرجاتا ہے اور سواری باندھ کرلیٹ جاتا ہے اتفاق سے اس کی آئھ لگ جاتی ہے پھر جو آئکھلتی ہے تو سواری تم یا تا ہے۔ چیتیل میدان ہے اور نتا ہی ، ہلاکت منہ بچاڑے ہوئے ہے۔ جیاروں طرف اسے ڈھونڈ تا ہے مگروہ ملتی نہیں۔ تا اُمید ہوکراسی مقام پر آ کرموت کی انظار میں بیٹھ جاتا ہے آخر جاند طلوع ہوتا ہے اور دُور دُور تک اس کی روشنی ر نے لکتی ہے۔ غور سے دیکھتا ہے تو جاندنی رات میں اسے اپنی سواری نظر آجاتی ہے۔ جس کی نلیل ایک درخت سے اُنجھی ہوئی ہے۔خوشی کے مارے پھولے بہیں ساتا اورخو د فراموشی میں بے ساکتہ اس کی زبان سے نکل جاتا ہے کہ اے اللہ ''تو میرا بندہ ہے اور میں تیرارب ہوں' بیچارے کوخوش کے مارے میخبر بھی نہیں رہتی کہ کیا کہدر ہاہے فر مایا: اس سے بھی زیادہ اللہ کواہے بندے کی تو بہ ے خوشی ہوتی ہے لہذا می حقیقت میں تا قابل انکار ہے کہ انسان کوتو بہے شدید میں کی مسرت حاصل ہوتی ہے۔

حضرت قطب وفت عارف بالله إمام شعراني مين الله الوار القدسيص الأمين فرمات بي

و من شروط اجابة الدعاء كون العبد ليس عليه ذنب فمن سأل الله تعالى وعليه ذنب واحد لم

تبولیت دعا کی شرائط میں ایک شرط ریکھی ہے کہ دعا کرنے والے پر گناہ کوئی نہ باتی ہو، اگر اس نے اللہ تعالیٰ سے ایس حالت میں دعا کی کہ اس کے ذمہ ایک گناہ باتی ہے جس سے وہ تو بہیں کر سکا تو ایسے خص کی دعار ڈ ہونے کے زیادہ ت

اورآ سے لکھتے ہیں کہسیدی علی بحیری مواللہ سے جب کوئی صحص دعاکی درخواست کرتا تھا تو آپ فرماتے تھے کہ سب کے سب (استخفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحيّ القيوم واتوب اليه من كل ذنب) برُّهو،اس كے بعداً پ وعافر ماتے تصے اور آپ نے فرمایا میرے عزیز و! بندہ کس طرح قبولیت دعا کا امید وار ہوسکتا ہے۔ جب کداس نے اپنے گنا ہوں کی وجہ سے الله جل سبحانه وتعالی کوناراض کرر کھا ہواور بندہ جب گناہ سے توبہ کرتا ہے تو قبولیتِ دعا کی امید پیدا ہو جاتی ہے۔

### انساني اعضاء كي طهارت كاانتظام

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "كل سلامي من الناس عـليـه صـدقة ، كل يوم تطلع فيه الشمس، تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابة فتحملة عليها اوترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة ، وبكل خطوة تمشيها الى الصلاة صدقة، وتميط الاذي عن الطريق صدقة"

ترجمہ:حضرت ابوہر مردہ والنفئة بیان فرماتے ہیں کہ حضور مَثَاثِیَّتُم نے فرمایا کہ ہرروز طلوع سورج کے بعدانسان کے ہرجوڑ پرصدقہ واجب ہوتا ہے، دو آ دمیوں کے درمیان انصاف کرنا بھی صدقہ ہے، کسی کوسواری پرسوار کرنے میں مدو بی<del>ا</del> بھی سدقہ ہے، سواری پرکسی کا مال لا دنا بھی صدقہ ہے، اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے، نماز کو جانے کے لیے ہرقدم صدقہ ہے اور راستہ سے ہر تکلیف دہ چیز کا ہٹانا بھی صدقہ ہے۔ (بغاری شریف، جلدا ،مغیر ۱۱۳۸ کتاب اصلح رقم ۲۵۲۷-مسلم شريف جلدا بصفحه ٩٣٥ ،كتاب الزكوة رقم ٢٢٣١ - مندامام احدين عنبل رقم الحديث ١١٨٨)

اس حدیث پاک میں حضور برِنورمَنَا تُنْتُرُم نے ہماری رہنمائی اس طرف فر مائی کہروزانہ ہر جوڑ کے شکریہ میں انسان کوصدقہ کرنا ضروری ہے اور ساتھ ہی بیجی بتادیا کہ صدقہ کے لیے مال ہی کا ہونا ضروری ہیں بلکہ اگر کوئی جھڑنے والے فریقین کے درمیان ملح کرے گا تو وہ بھی صدقہ ہے یعنی نیکی ہے اور اس طرح کمسی کوسواری پر سوار کرنے میں مدد دینا بھی صدقہ ( نیکی ) ہے اور اس طرح اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے۔ نماز کے لیے جوقدم اٹھے وہ بھی صدقہ (نیکی) ہے اور اس طرح اگر راستے میں کوئی چیز جو کہ ہرآنے جانے والے کے لیےنقصان دہ ہےاس کوراستے سے ہٹادینا بھی صدقہ (نیکی) ہے۔ بیر حضور پر نورمَاکاٹیکٹر کی امت کی خصوصیت ہے کہ ندکورہ چھوٹے چھوٹے اورتھوڑے تھوڑے اعمال کوبھی صدقہ و نیکی کہا گیا ہے۔اللہ عزوجل تمام اہلِ ایمان ان اعمال صالحہ کی تو فیق عطا فر مائے۔آ مین۔

#### تضوير كادوسرازخ

جمة الاسلام امام غزالی مِیشانیة کیمیائے سعادت ص ساایہ فرماتے ہیں کہ مالک بن دینار مِیشانیة سے منقول ہے کہ بی اسرائیل ا یک بارقحط میں مبتلا ہوئے۔ بار بار دعا کمیں مانگی گئیں محرقبول نہ ہوئیں۔ بنی اسرائیل کوجیرانی ہوئی اللہ تعالیٰ نے پیغیبرعلیہ السلام پر وی جیجی کدأن سے کہئے تم لوگ با ہرنکل کر دُ عا ما تگ رہے ہو محرتہاری بدن پلید ہیں تہارے پیٹ حرام غذاہے پُر ہیں اور تہارے ہاتھ ناحق خون سے آلودہ ہیں۔اس حالت میں نکلنے ہے تم پرمیراغصہ زیادہ ہو گیا ہے۔ ہٹو مجھ سے دُور ہوجادُ ظاہر ہے کہ جو مجرم بادشاه کی نافر مانی پر کمر بسته مور جب تک وه اپناطر زعمل تبدیل نه کرے۔اے عطید واکرام کی امید لے کر باوشاہ کے دربار عمل حاضر ہونے کاحن نہیں جوخیرہ چیم ایبا کرے گا بادشاہ کواس کی جرأت وجسارت پر غصمہ آئے گا اور وہ انعام واکرام سے سرفراز ہونے کی بجائے عمّاب دعقاب کا شکار ہوگا۔

اور حضرت ملاعلی قاری مسئلة زين الحلم شرح عين العلم س٠ ١٠ اج اير فرمات بين:

وقال سفيان الشورى بلغنى ان بنى اسرائيل قحطوا سبع سنين حتى اكلوا الميتة من المزابل واكلوا الإطفال وكانوا كذلك يخوجون الى الجبال يبكون ويتضرعون فاوحى الله عزوجل الى انبيائهم لو مشيتم الى باقدامكم حتى تخفى ركبكم وتبلغ ايديكم عنان السماء وتكل السنتكم عن الدعا فانى لا اجيب لكم داعياً ولا ارحم منكم باكيا حتى ترد المظالم الى اهلها ففعلوا

حضرت سفیان توری برخالی کے انگری کے بین کہ بنی اسرائیل سات سال قط میں مبتلارہ یہاں تک کہ گندگی کے ڈھیروں حضرت سفیان توری برخالی نے ان کے الیے اور ہمیشہ پہاڑوں کی طرف عاجزی وزاری کے ساتھ دعا کرنے کے لیے فکل جاتے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے انبیاء بیہم السلام کی طرف و تی بھیجی کہتم میری طرف اس قدر چلو کہ تمہارے گئنے مگل جا تیں اور تمہاری زبانیں دعا کرتے کرتے گئے ہوجا کیں جب بھی میں تم مسلوموں کو ان کے میں سے کسی دُعاء ما نگنے والے کی دُعاء قبول نہ کروں گا اور رونے والے پر جم نہ کرونگا جب تک تم مظلوموں کو ان کے حقوق واپس نے اور خدا کے تھم پڑمل کیا تو اسی دن انہوں نے لوگوں کے حقوق واپس کیے اور خدا کے تھم پڑمل کیا تو اسی دن انہوں نے لوگوں کے حقوق واپس کیے اور خدا کے تھم پڑمل کیا تو اسی دن انہوں نے لوگوں کے حقوق واپس کیے اور خدا کے تھم پڑمل کیا تو اسی دن انہوں نے لوگوں کے حقوق واپس کیے اور خدا کے تھم پڑمل کیا تو اسی دن انہوں نے لوگوں کے حقوق واپس کیے اور خدا کے تھم پڑمل کیا تو اسی دن انہوں نے لوگوں کے حقوق واپس کیے اور خدا کے تھم پڑمل کیا تو اسی دن انہوں نے لوگوں کے حقوق واپس کے اور خدا کے تھم پڑمل کیا تو اسی دن انہوں نے لوگوں کے حقوق واپس کے اور خدا کے تھم پڑمل کیا تو اسی دن انہوں نے لوگوں کے حقوق واپس کے اور خدا کے تھم پڑمل کیا تو اسی دن انہوں نے لوگوں کے حقوق واپس کے اور خدا نے تھا کہ تھا کے دور خدا نے کہا کیا تو اسی دن انہوں نے لوگوں کے حقوق واپس کے اور خدا کے کہم کیا کیا تو اسی دن انہوں نے لوگوں کے حقوق واپس کے دور خدا نے کہم کیا کیا تھی کیا کیا تھی کیا کیا کہ کیا کیا کیا کہ کیا کہ کیا کے کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کیا کو کیا کے کر دے کہا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کیا کہ کیا کیا کہ کی

# دین توسرایا خیرخوای کانام ہے

عن ابسى رقية تسميسم بن اوس الدارى رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم قال: "الدين النصيحة" قلنا لمن ؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم و (رواه مسلم) ترجمه: "حضرت تميم دارى والتفيظ من مروى ب كه حضرت محمد من التيل في ارشاد فرمايا: وين فير خوابى كانام ب بم عرض ترجمه: "حضرت في ارشاد فرمايا: الله عز وجل كانام ب بم عرض ترزوره و يارسول الله من فيرخوابى كرين؟ آب من في في الله عزوجل كى ، كتاب الله كى رسول الله كى من المهمليين كى اورعام مسلمانول كى ."

اللہ تعالیٰ کی خیر خواہی کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اوراس کی تمام صفات پر ایمان لا نا اس کے تمام احکامات پر عمل کرنا اور در حقیقت بیا ہے آپ سے خیر خواہ ی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی خیر خواہ ی سے مشکل ہے اور کتاب اللہ سے خیر خواہ ی کا مطلب ہے کہ کہ اس پر ایمان لائے اس کی تعظیم کرے، اس کی تلاوت کرے، اس کی آیات میں قد بر کرے اور اس کے مقتصیٰ پر عمل کرے رسول اللہ تالیٰ ہی ہے خیر خواہ ی کا مطلب ہے آپ کی نبوت پر ایمان لائے آپ کی دی ہوئی خبروں کی تصدیق اور آپ کے دیے ہوئے احکام پر عمل کرے آپ کی تعظیم و تو قیر کرے آپ کے دوستوں سے محبت اور آپ کے دشمنوں سے عداوت رکھے، انکہ مسلمین سے مرادا گر حکام ہیں تو اس کا مطلب ہے نیکی میں ان کی اطاعت کرے، ان کے خلاف بغاوت نہ کرے اور اگر مجتبدین یا اصحاب فاد کی علم مرادا گر حکام ہیں تو مطلب سے ہے کہ ان کی تطلید کرے اور ان کے فتو و کل پر عمل کرے اور عام مسلمانوں کی خیر خواہ ی مید ہے کہ دنیا اور علم مسلمانوں کی خیر خواہ ی مید ہے کہ دنیا اور قام مسلمانوں کی خیر خواہ ی مید ہے کہ دنیا اور قبل میں ان کی خیر کی طرف رہنمائی کرے، ان کی مصیبت اور تکلیف کو دور کرے۔ ان کے عیوب کی پر دہ پوشی کرے، ان کی مصیبت اور تکلیف کو دور کرے۔ ان کے عیوب کی پر دہ پوشی کرے، ان کی مصیبت اور تکلیف کو دور کرے۔ ان کے عیوب کی پر دہ پوشی کرے، ان کی مصیبت اور تکلیف کو دور کرے۔ ان کے عیوب کی پر دہ پوشی کرے، ان کی

جان ومال اورعزت کی حفاظت کرے اور ان کو فائدہ پہنچائے۔

#### لوگوں کے مال جان کا شحفظ

عن ابن عمر رضی الله عنهما ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال "اموت ان اقاتل الناس حتی یشهدوا ان لا الله الا الله وان محمدًا رسول الله ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة فاذا فعلوا ذلك عصموا منی دماء هم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم علی الله تعالی ، (رواه البحاری ومسلم) ترجمه: "حضرت عبدالله بن عمر ولی ہے کہ مجوب رب العزت مَا الله علی الله تعالی وقت تک لوگوں سے جنگ کرنے کا حکم دیا گیاہے جب تک کروه الله عزوجل کی تو حیداور محرسول الله مَا الله علی کوانی ندی اور نماز اورز کو قا کوادانه کریں اس کے بعد میری طرف سے ان کی جانیں اوراموال محقوظ میں البت اسلامی احکام کی خلاف ورزی بران سے مواخذہ موگا اوران کے باطن کا حال الله عزوجل کے سپر دہے۔

اس صدیث مبار کہ میں اللہ عز وجل کے محبوب مُلَّا اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلِمُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِمُ اللّٰهُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلّٰ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِ

ا - جو خف کلمه پر ه الے اس کی جان اور مال محفوظ ہیں۔

۲- حضور مَنْ النَّیْنَ کے اس فرمان کے وقت تک روزہ جہادوغیرہ کے احکام نہ آئے تھے ای لیے ان کا تذکرہ اس حدیث میں نہیں ہوا اگر کوئی نمازیاز کو قاکار کرے تو کا فرہے۔ اس کے خلاف کفار کا ساجہاد ہوگا تارکین نمازوز کو قاکی کوشالی کرنی ہوگ۔ سے الگرانی نمازی کو تھا کی کوشالی کرنی ہوگا۔ سے اگر اسلام کا حق ہے بیل کفرنہ ہوگا۔ سے اگر اسلام کا حق ہے بیل کفرنہ ہوگا۔

(مراة ۱۲ انگر ۳۳)

حدیث شریف کے الفاظ حسابھہ علی اللہ ''ان کا حساب اللہ عزوجل پہے' اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اگر کسی کا حق مارلیا اور اس کا پتہ چلا تو اس کا حساب اللہ عزوجل پر ہے۔ علاوہ ازیں معلوم ہوا کہ جس نے اسلام کو ظاہر کیا اور دل میں کفرر کھا تو اس کا حساب اللہ عزوجل پر ہے۔ اکثر علاء کا یمی قول ہے اور حضرت امام مالک جمیز کا قول یہ ہے اس کا اسلام قبول کیا جائے گا اور اس کا حساب اللہ عزوجل پر ہے۔ اکثر علاء کا یمی قول ہے اور حضرت امام مالک جمیز کا قول یہ ہے کہ اس کی تو بہ قبول ہوگا۔ کہ زندیق کی تو بہ قبول ہوگا۔

حقوق وفرائض کے بارے میں ایک جامع تحریر امام محمد برکلی میشانند عطریقه محمد بیمیں فرماتے ہیں:

و اما کیفیۃ خروج التائب عن تبعات الذنوب والمظالم فقد بینا ھا فی جلاء القلوب تو ہرکرنے دالے کے لیے گناہوں کے بوجھ وضرزا درلوگوں کے حقوق سے فراغت حاصل کرنے کی کیفیت کوہم نے

المان فعادره ، بربال فاديه

. جلاء القلوب مين مقصل بيان كيا --

بحار عالم المسلمة المسلمة الماسمة المسارية المرادية المسارية المساحة المحمد مين شيخ رجب بن احمد مين المساح الم چنانچاس کی شرح الوسيله الاحمد ميه والذر بعيد السرمدية في شرح الطريقة المحمد مين شيخ رجب بن احمد مين التي المسا القلوب کی عبارت نقل فرماتے ہيں:

قال المصنف في جلاء القلوب. اعلموا اخواني ان الواجب علينا مع التوبة ان نحاسب انفسنا قبل ان نحاسب اذ لم نخلق عبثاً ولا سدّى . قال الله تعالى افحسبم انما خلقنا كم عبثاً . ايحسب الإنسان ان يترك سدّى ويخرج من الحقوق والمظالم ليدخل تحت قوله عليه الصلوة والسلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له . والحقوق ثلاثة اقسام . حق الله تعالى . وحق العباد . وحق البهائم . اما حق الله فقسمان فعل و ترك فالفعل كالصلوة والزكوة والصوم والحج والفدية والاضحية والندور والكفارات فيجب تداركها وقضاء ما فات منها واسقاطها عنه ولو بالوصية والفدية . واما طريق قضاء حقوق الله تعالى فلننظر اولا في الصلوة . فان عرفنا عدد الفائتة فيها . وان لم نعلم فلنقدرها قدرًا يعلم انها ليست اكثر منه فلنقضه ويجب التعيين في النية . والطويق الايسران نقول في كل فائتة يوم وليلة اول فجر على او اول ظهر على الى اول وتر على فيكون عدد ركعات فائتة على مذهب ابي حنيفة رحمة الله عليه عشرين . ثم ننظر الى الزكوة وصدقة الفطر والندر والضحيا . فنقضي مافات منها بلاحيلة اذهى مكروهة على القول الصحيح ولكن قضاء الاضحية ان يقوم شاة وسطًا لكل سنة فيتصدق بها على الفقراء . ثم ننظر الى الصوم هل كان وجب علينا قضاوه وحده اومع الكفارات فنفعله على مقتضى الشرع . ثم ننظر الى الصوم هل كان وجب علينا قضاوه وحده اومع الكفارات فنفعله على مقتضى الشرع . ثم المنظر الى المحج ولكن ينبغى في الحج ان نوصى وان حججنا لاحتمال صدور كلمة

اور جلاء القلوب میں (انام برکلی طریقہ محمدیہ کے) مصنف بُرِیناتیڈ راتے ہیں کہ بیرے بھائیوتہ ہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تو بہ کے ساتھ ساتھ ہم پر یہ بھی واجب ہے کہ ہم قیامت کے حساب و کتاب سے پہلے پہلے اپنا خود محاسبہ کریں' کیونکہ ہم کواللہ تعالیٰ نے بہا کہ مادور بے کار چیدانہیں فر مایا۔ چنا نچا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم نے یہ خیال کرلیا ہے کہ ہم نے تم کو بے فا کہ ہی پیدا کیا ہے۔

کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ وہ بے کار مہمل جھوڑ دیا جائے گا۔ اس لیے تمام حقوق ومظالم سے سبکدوش ہو کر سرکار دو عالم منافی بھی منافی ہو کہ مرکز نے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا بی نہیں' کا مصداق ہونا چاہیے۔

حقوق كي شميس

حقوق کی تین قشمیں ہیں ۔حقوق الله ۔حقوق العباد ۔حقوق البہائم (جانوروں کےحقوق)۔ حق**وق ا**لله :حقوق الله کی دوشمیں ہیں۔

جلداق المسارس بربال فلاس بربال فلاس المساول ال

ایک کاتعلق فعل یعنی (کرنے) سے ہاوردوسری کاترک فعل سے

عملی: جن حقوق الله کاتعلق فعل سے ہے مثلاً نماز، زکو ق،روزہ، تج، فدید، قربانی، نذر، کفارہ وغیرہ تو ان کی تدارک و تلاقی کرنا اور فوت شدہ کی قضاء کرنا واجب ہے (بیعن ففسِ تو بہ سے بیفرائض واجبات معافی نہیں ہوتے اور اگر بدشتی سے ان فرائض، واجبات کی قضاء نہ کرسکا ہوا ورزندگی کے لیحات کچھ ہی باقی ہوں تو پھران فرائض، واجبات کے موا خذہ سے بیچنے کے لیے فدید کی وصیت کرنا بھی واجب ہے۔

### حقوق اللدكي وضاحت

عن ابى ثعلبه الخشنى جرثوم بن ناشر رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ان الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم اشياء فلا تنتهكوها وسكت عن اشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها"

(حديث حسن رواه الدارقطني ج ٣ ص ١٨٣ كتاب الرضاعت)

ترجمہ: '' حضرت جرثوم بن ناشر دلائفٹ سرکار مدینہ مُلائفٹر کا بیقول روایت کرتے ہیں کہ بے شک اللہ عزوجل نے (اپنے بندوں پر) کچھ فرائف مقرر کیے ہیں تم انہیں تلف نہ کرواوراس کی بنائی ہوئی حدود کو نہ تو ژواوراللہ عزوجل نے بعض چیزوں کوحرام کیا ہے تم ان کو نہ تو ژواوراللہ عزوجل نے تمہارے ساتھ رحمت کا برتا ذکرتے ہوئے بعض اشیاء کو بیان نہیں فرمایا حالانکہ وہ بھولانہیں ہے۔ای وجہ ہے ان کے متعلق بحث نہ کرو۔''

اس حدیث میں سرکار مدیندمنا فی استے جارباتوں کا حکم دیا جو کے دین اسلام کی اہم ترین باتیں ہیں۔

- (۱) الله عزوجل کے فرض کردہ احکام کی پابندی
  - (۲) الله عزوجل كى حرام كرده اشياء يجنا
  - (m) الله عزوجل كي مقرر كرده حدود كي بإبندي
- ( س) جن چیز وں کی حلت وحرمت کے بارے میں مجموفر مایا حمیاان سے بچنا۔

۱- الله عز وجل کے فرض کرد واحکام کی پابندی ہیہ کہ جواس کے فرائض ہیں ان کونیح طریقے سے ادا کرو۔اللہ عز وجل کے حقوق دفرائض میں سے چند درج ذیل ہیں۔مثلاً روز ہ ،حج ، زکو ۃ ،تو حید ،نماز وغیرہ وغیرہ۔

۲-الله عزوجل کی حرام کرده اشیاء سے بچنامثلاً شراب، جوابسود، جھوٹ، ملاوٹ، دعدہ خلافی ، بداخلاقی وغیرہ سے بچنا۔

س-الله عز وجل کی حدود کی یا بندی کرنااور متشا بھات سے بچنا۔

سم-اصل میں بہ چاروں ہاتوں کامفہوم ایک ہی ہے لیکن یہاں پر پینی اس حدیث میں مفصلاً اورا جمالاً بیان ہوئی ہیں۔ الغرض سب سے پہلے ہمیں نماز کے متعلق غور کرنا چاہیے کہ ہماری نمازیں کس قدر فوت ہوئی ہیں اگر میجے تعداد معلوم ہوتو ان کی قضاء کرنی چاہیے' کیونکہ فوت شدہ نماز وں کی قضا فرض ہوتی ہے اور اگر میجے انداز ویا تعدادیا دنہ ہوتو پھراییا انداز ولگالینا چاہیے جس

علداقل علائق المعالمة المعالمة

ہمبہ جسم ان کی قضا کریں اور نیت کرتے وقت ہر سے بیلیا ہوجائے کہ میری فوت شدہ نمازیں اس مقدار سے زائد نہ ہوں گی۔ پس ہم ان کی قضا کریں اور نیت کرتے وقت ہر نماز کی تعیین بھی از بس ضروری ہے۔

قضانماز يرصن كاآسان طريقه

ایک ایک روز کی نماز کو بالترتیب یوں قضاء کریں۔وہ پہلی نماز فجر کی اداکرتا ہوں جس کا وقت میں نے پایا اوراس کوادانہیں ایک ایک ایک روز کی نماز کو بالترتیب یوں قضاء کریں۔وہ پہلی نماز وتر ، کیونکہ امام اعظم میشاتیہ کے نزدیک ہنجگا نہ نماز وں کی کیا۔ای طرح وہ پہلی نماز طهر، وہ پہلی نماز وتر کی قضاء بھی واجب ہے۔
رکعات کی تعداد ہیں ہے۔ان کے نزدیک نماز وتر کی قضاء بھی واجب ہے۔

رمعات المعددة الفطر، نذر، قربانی وغیرہ مالی عبادات کے متعلق غور کریں ، توجس قدران عبادات مالیہ سے فوت ہو کی ہول پھر ہم زکو ق،صدقة الفطر، نذر، قربانی وغیرہ مالی عبادات کے متعلق غور کریں ، توجس قدران عبادات کو کسی حیلہ سے ساقط ان کی قضاء کریں (کیونکہ بیر عبادات بھی نفس تو بہ سے معاف نہیں ہوتی ہیں ) اور قول سیح کے مطابق ان عبادات کو کسی

رر، ریں ہے۔ اور قربانی کی قضاء کی صورت میہ ہے کہ ہرسال کی قربانی کے بالقابل ایک اوسط در ہے کی بکری کی قیمت فقراء پرصدقہ کردی

چاہیے۔ پھرہمیں روزہ کے متعلق غور کرنا جاہیے کہ س قدر روزوں کی قضاء ہم پر فرض ہے اوراس باب میں بھی غور کریں کہ روزوں ک صرف قضاء ہی لازم ہے یا ساتھ ساتھ کفارہ بھی ۔ پس اس موقعہ پر ہم کوشریعت کے مقتضاء پڑل کرنا جاہیے۔ (بعنی اگر صرف قضاء لازم ہوتو قضاء کرنی جاہے اورا گرساتھ کفارہ بھی لازم تووہ بھی اواکرنا چاہیے )۔

یر ہم کو جج کے متعلق بھی غور کرنا جا ہے اگر ہم نے جج فرض ادا کرلیا ہے تب بھی احتیاطاً جج بدل کی وصیت کردین جا ہے کیونکہ ممکن ہے کہ جج سے بعد ہماری زبان ہے کوئی کلمہ کفرنکل گیا ہو (العیاذ باللہ) اور کلمہ کفر کے نکلنے سے پہلا جج باطل ہوجا تا ہے۔

احاديث مباركه

عن معاذ رضى الله عنه قال كنت ردف النبى صلى الله عليه وسلم على حماريقال له عفير، فقال: يا معاذ! هل تدرى حق الله على عباده ، وما حق العباد على الله . قلت: الله ورسوله اعلم، قال: فان حق الله على العباد ان يعبدوه، ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ان لا يعذب من لا يشرك به شيئا . فقلت: يا رسول الله! افلا ابشر به الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا

(متفق عليه)

" حضرت معاذ را گافز روایت کرتے ہیں کہ میں حضور نبی اکرم مَلَّا فَیْنَمْ کے پیچھے عفیر نامی دراز گوش پرسوارتھا کہ آپ مَلَّا فَیْنَمْ کے پیچھے عفیر نامی دراز گوش پرسوارتھا کہ آپ مَلَّا فَیْنَمْ کے پیچھے عفیر نامی دراز گوش پرسوارتھا کہ آپ مَلْ اللّٰهُ فَاللّٰ کا کیا حق ہے؟ میں نے فرمایا: الله تعالی کا کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا: الله تعالی اوراس کارسول مَلَا فَیْنِمْ بہتر جانتے ہیں۔ آپ مَلَا فِیْنِمْ نِیْرِ الله تعالی کاحق ہے کہ

وه صرف اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کوشریک نه بنائیں ، اور اللہ تعالیٰ پر بندوں کاحق بیہ ہے کہ جوشی شرك نه كرے وہ اسے عذاب نه دے۔ ميں نے عرض كيا: يا رسول الله! كيا ميں ميخو تخرى لوگوں تك نه پہنچا دوں؟ آ ب مَنْ الْمُنْظِمِ نَ فِي مِنْ الْبِيسِ مِنْ وَتَحْبِرِي ندوكه پھروہ اى پر بھروسه كركے بيٹھر ہيں محے (اور عمل ميں كوتا ہى كري

🛠 عن انس بن مالك رضى الله عنه : ان النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل، قـال: يـا معاذ ابن جبل! قال: لبيك يا رسول الله وسعديك! قال: يا معاذ ـ قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ، ثلاثًا، قال: ما من احد يشهد ان لا الله الا الله وان محمدًا رسول الله صدقًا من قلبه الا حرمه الله عملى النار . قال: يا رسول الله! افلا اخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: اذا يتكلوا . واخبربها معاذ عند موته تأثمًا \_ (متفق عليه)

" حضرت الس والتفيُّز روايت كرتے بيل كه ايك موقعه پر جبكه حضرت معاذ والتفيُّز حضور نبي اكرم مَالَاتِيْنِم كي سواري پر آپ والنيئ في عرض كيا لبيك يارسول الله وسعد يك! حضرت الس كهت بي كه تين مرتبه حضور بي كريم مَا النيكم في حضرت معاذ کو مخاطب کیااور ہر مرتبہ حضرت معاذین بھی الفاظ دہرائے۔تیسری مرتبہ آپ مَنَافِیمُ نے فرمایا: جو کوئی سیجے دل ہے اس بات کی شہادت دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد منافظیم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگے۔ حرام کردے گا۔ حضرت معافر مالٹنٹ نے عرض کیا: یارسول الله مَالِیْتِیْم اِکیا بیس اس بات ہے لوگوں کو مطلع نه کردوں تا کہ وہ خوش ہوجا ئیں؟ آپ مُنَا تَیْنَا کے فرمایا بہیں!اگرتم ان کویہ بات بتاوہ گےتو وہ اس پر بھروسہ کر کے بیٹھ ر ہیں گے، چنانچہ حضرت معاذر ملائفن نے بیرحدیث اینے انقال کے وفت بیان کی تا کہ حدیث بیان نہ کرنے کی وجہ ہے كنامكارنه بوجاوَل (لقوله تعالى: ان الذين يكتمون ما انزلنا .....البقره)\_"

(اخرجه ابنخاري في التيح ، كتاب: العلم، باب: من خص بالعلم تو ما دون قوم ، كراهمية ان لا يعمموا ، ا/٥٩ ، الرقم : ١٢٨ ، ومسلم في التيج ، بلايك وسعد يك، ٢٣١٢/٥/ الرقم: ٩٩١٢ ، وفي كتاب: الرقال، باب: من جاهد نفسه في طاعة الله، ٢٣٨٨/٥ الرقم: ١١٣٥ ، وفي كتاب: التوحيد باب: ماجاء في وعاء النبي مسلى الله عليه وسلم امتدالي توحيد الله تارك وتعالى ٢٠١٨٥/١، الرقم: ٢٩٣٨، ومسلم في الصحيح ، كتاب: الايمان، باب: الدليل على ان من مات على التوحيد دخل الجئة ، ا/ ۵۹،۵۸ ، الرقم: ٣٠٠ والتريذي في السنن ، كمّاب الايمان عن رسول الله ملي الله عليه وسلم بإب: ما جاه في افتر ال عد والامة ، ٣٦/٥٠ الرقم: ٢٦٣٣، وقال ابوليسي: حدا حديث من حص ابن ماجة في السنن ، كتاب الزحد ، باب: مارجي من رحمة الله يوم القيامة ، ١/ ١٣٣٥، الرقم: ٣٢٩٦م، والنسائي في السنن الكبرى ،٣٣/٣٣٨، الرقم: ٥٨٧٧)

جن حقوق كاتعلق ترك فعل ہے ہے

و التبرك كالبزنا وشرب الخمروالكذب والغيبة والنميمة والغمز واللمز ونحوها فيجب منها

توبة صحيحة بان نندم عليها والعزم على ان لا نفعلها ابدًا خوفاً من الله تعالى . فاذا فرغنا من حقوق الله تعالى فلننظر في حقوق العباد وهي نوعان ما لي مثل الغصب والسرقة واكل مال الغير بغيرا ذنه واتلافه كذالك اما باليد او بشهادة الزور او بالسعى الى الظالم او بغيرها . فما علمنا منها مالكه فنستحله وان صدرت هذه الاشياء عنا في حال الصبا اذيلزم الصبى غرامة مالية . وان مات المالك فنستحله من الورثة ان وجدت وان لم توجدا ولم يعلم المالك فنعطيه أن كان با قيا وقيمته ان هالكا ألى الفقراء بنيته ان يكون وديعة عند الله تعالى يوصلها الى صاحبها يوم القيمة .

وغير مالى وهو ايضاً نوعان . بدنى مثل الجرح والضرب والاستخدام بغير حق . وقلبى مثل الشتم والاستهزاء ونحوهما . وطريق الخلاص منهما ايضاً الاستحلال ان امكن والافالتضرع السي الله تعالى يرضيه يوم القيمة واما اذا كان الى الله تعالى يرضيه يوم القيمة واما اذا كان الحق للبهائم بان نضربها بغير ذنب او نحملها فوق طاقتها او لم نتعهد علفها وماء ها فا لامر مشكل جدًا . وان كان الحق لكافر لم نستحله في الدنيا فان خصومتهما يوم القيمة اشداذلا طريق لا رضائهما ولا لا عطاء ثواب المومن اياهما ولا لتحميل اثم الكفر على المومن فاياكم وحقه ما . فاذا فرغنا وتخلصنا من الحقين معاً فعند ذلك تتم توبتنا وانا بتنا . فنشكر الله تعالى على التوفيق والاحسان (انتهی)

اوروہ حقوق اللہ جن کا تعلق ترک فعل ہے ہے۔ مثانی زنا۔ شراب نوشی۔ جھوٹ بولنا۔ غیبت کرنا۔ چغل خوری کرنا ، طعنہ دینا اور لوگوں کے عیوب بیان کرنا۔ تبحس کرنا وغیرہ ایسے فیجی فعل میں جن کا ترک کرنا ضروری ہے تو اس قتم کے گنا ہوں سے سیح کرنا بھی واجب ہے۔ بعنی ایک تو دل ہے گنا ہوں پرندامت ہواوراس کے ساتھ اللہ سے ڈرکر آئیندہ کے لیے گنا ہوں سے اجتناب کرنے کا پختہ عزم بھی ہو۔

#### حقوق العباد كابيان

حقوق العبادى دوشميس بين \_ا يك مالى اور دوسر \_غير مالى يعنى بدنى وللى

حقوق العباد مالی مثلاً کسی کا مال غصب کرنا۔ چوری کرنا۔ کسی کا مال تلف کرنا۔ یا کسی کا مال ناحق کھانا وغیر و لک بیہ جرائم خواہ
اپنے ہاتھ ہے ہوں یا جھوٹی شہادت کی وجہ ہے ہوں یا کسی ظالم کے توسط یا تسلط ہے کیے ہوں تو ان کی معانی کی صورت یہی ہے کہ
اصل حق دار شخص سے معاف کرایا جائے اور اگر حق دار فوت ہو چکا ہوتو اس کے ورثاء سے معاف کرالیا جائے اور اگر حق دار کا کوئی
وارث موجود نہ ہوکہ اس سے معاف کرالیا جائے یا اصل حق دار شخص کی شناخت نہیں تو پھران دونوں صور توں میں وہ مال یا اس کی
قیمت اصل مالک کی طرف سے خدا تعالیٰ کے ہاں امانت رکھتے ہوئے فقراء پر صدقہ کردینا جا ہے تا کہ اصل مالک قیامت کی صبح کو

اس مال کے صدقہ سے ماجور ہوجائے۔

اگروه حقوق غير مالي يعني بدني هول مثلا كسي كو مارنا پينينا \_ زخمي كرنا \_ ناحق خدمت ليناوغيره \_

یادہ حقوق قبلی ہوں (بینی ان سے قلب کواذیت پہنچتی ہو) مثلاً کسی کوگا کی دگلوچ دینا۔ یا کسی سے استہزاء کرناوغیرہ تو ان حقوق بدنی قبلی سے گلوخلاصی اور سبکدوشی کی صورت بیہ ہے اگر ممکن ہوتو معاف کرانے میں دریغے نہ کرنا چاہیے اورا گرمعاف کراناممکن نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی جناب میں تضرع وزاری کرنی چاہیے اور ساتھ ساتھ صاحب حق کے لیے دعاوصد قہ بھی کرنا چاہیے تا کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن معاف کرنے پر آمادہ فرمالے۔

#### حقوق کے بارے میں احادیث مبارکہ

عن أم المومنين عائشة الصديقة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

الدواوين ثلثة، فديوان لا يغفر الله منه شيئا وديوان لا يعبا الله منه شيئا وديوان لا يترك الله منه شيئا وديوان الذي لا يعبا الله منه شيئا الا شراك بالله، واما الديوان الذي لا يعبا الله منه شيئا الا شراك بالله، واما الديوان الذي لا يعبا الله منه شيئا الا شراك بالله، واما الديوان الذي لا يعبا الله منه شيئا الا شراك بالله، واما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا فمظالم العباد بينهم القصاص لا محالة . شاء وتجاوز، واما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا فمظالم العباد بينهم القصاص لا محالة . "ام المونين حضرت عاكث صديقة في الله عنه الله منه شيئا فمظالم العباد بينهم القصاص لا محالة . من سالله تعالى مجمعاف نفر ماك كالوروم من كي الله تعالى مجمعاف نفر ماك كالوروم من كي الله تعالى كهم يواه تين المونين المونين وترجم على الله تعالى كهم عمواف نفر ماك كالوروم وفتر كفر بها ورجم كي الله تعالى كولي يواه تين والهم كي الله تعالى بهم المي يا بهم المي ومناف كرديكا الوركر رفر ماك كا ووود وقتر جم على سالله تعالى بهم المين والمعالى بالم المعالى بالم المعالى بالموالى الله على الله المعالى الم

### بندوں کے ساتھ حسن خلق سے پیش آنا

عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان من اكمل المومنين ايمانا احسنهم خلقا والطفهم باهله .

" حضرت عائشہ فرا فلک روایت کرتی ہیں کہ حضور نبی کریم منا فیکڑم نے فرمایا: مومنوں میں سے کامل ترین مومن وہ ہے جو بہترین اخلاق کا مالک ہے اور اپنے اہل وعیال کے ساتھ انتہائی نرم ہے۔ "داعر جد النسر مذی فسی السنن، کعاب: الایمان عن دسول الله صلی الله علیه وسلم ، باب: ماجاء فی استکمال الایمان وزیادته ونقصانه، ۹/۵، الوقع: ۲۲۱۲)

ا عن ابى هريره رضى الله عنه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكمل المومنين ايمانا احسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم -

" حضرت ابو ہریرہ رفائظ دوایت ہے کہ حضور نبی اکرم منافظ نے فر مایا: مومنوں میں سے کامل ترین ایمان اس کا ہے جوان میں سے بہترین اشخاص وہ ہیں جواپی بیوبول کے ساتھ حسن سلوک جوان میں سے بہترین اشخاص وہ ہیں جواپی بیوبول کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہیں۔ "(احرجہ التومذی فی السنن، کتاب: الرضاع عن دسول الله صلی الله علیه وسلم ، باب ماجاء فی حق المواۃ علی ذوجها، ۳۲۲/۳، الرقم: ۱۱۲۲)

ى تعن جابر رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان من احبكم الى واقربكم منى مجلسا يوم القيامة احاسنكم اخلاقا .

" و حضرت جابر رفات رائيس و حضور ني اكرم مَنَا فَيْمَ فَيْ مِن سب سن ياده بيار اورقيامت كون مير التقرير والمستود المسلم و المرافع المر

" و حضرت عائشه مديقة في أفر ماتى بين كديس في حضور نبى كريم مَلَّ الْفَيْرُمُ كوفر مات بوئ سانيقينا مومن حسن اخلاق كوفر مات بوئ المعنى اخلاق كوفر مات بوئ المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى مومن كوروز وركف والحاور الول كوفيام كرنے والے كادر جدحاصل كرليتا ہے . " (احرجه ابوداؤد فى السنىن، كتاب: الادب، باب: فى حسن المحلق، ٣٥٢/٣، الموقع: ٩٩٤، وابن حبان فى الصحيح، ٢٢٨/٢، الرقع: ٣٨٠، واحد بن حبل فى المسند، ٢٠٨/١، الرقع: ٣٣٢٣)

الميزان من حسن الخلق . عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيىء اثقل في الميزان من حسن الخلق .

روب من من من البخار المن من المرم من المرم من المرم من المن المن اخلاق سے برو حکر ميزان ميں بھارى چيز و حضورت ابودرواء دائ الله عليه وسلم باب: ما جاء فى كوئى بيس بوگى " (اخرجه التومذى فى السنن، كتاب: البو والصلة عن دسول الله صلى الله عليه وسلم باب: ما جاء فى حسن البخلق، ٣٥٣/٥، الرقم: حسن البخلق، ٣٥٣/٥، الرقم: حسن البخلق، ٣٥٣/٥، الرقم: ٩٤٧٥٠

م عن ابن مسعود رضى الله عنه: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرم على الناركل هين سهل قريب من الناس .

سیں سپس سریب س سس . '' حضرت عبداللہ بن مسعود دلائنڈ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم مَلَاثِیْزُم نے فر مایا: بے شک اس محض پرآ گے حرام کردی

کئی جوزم خو،خوش اخلاق اور (نیک مجالس میں) لوگوں کے قریب ہے۔''

(اخرجه احسمه بسن حنبيل في المسند، ١٥/١٪، الرقم: ٣٩٣٨، وابن حيان في الصحيح، ٢١٥/٢، الرقم: ٩٢٩، و٢٩١، والطبراني في المعجم ١١/١، الرقم: ١٠٥٢١)

# مسکرانا بھی صدقہ ہے

عن ابى ذر رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تبسمك فى وجه اخيك لك صدقة

" حضرت ابوذر التنفي عمروى ب كرحضور ني اكرم مَنْ النفي فرما يا: تمها راابي مسلمان بهى كي يم سكرانا بهى صدقه ب- " (اخرجه الترميذي في السنن، كتاب: البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، باب: ماجاء في صنائع المعروف، ٣٣٩/٠ الرقم: ٣٤٣، الرقم: ٣٤٣، والطبراني في المعجم الاوسط ، ١٨٣/٨ ، الرقم: ٣٤٣، والطبراني في المعجم الاوسط ، ١٨٣/٨ ، الرقم: ٣٤٣٠)

الله عن عائشه رضى الله عنها: قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله يحب الرفق في الامركله .

" دعفرت عا تشمد يقد فل النفاس مروى ب ك دعفور ني اكرم مَلَ النفي الدق في الامر كله ، ١٢٣٣/ الوقم: برست كولين لاكرتاب " (اخرجه البخارى في الصحيح، كتاب: الادب، باب: الوفق في الامر كله ، ٢٢٣٢/ الوقم: برست كولين لاكرتاب الامت نكل ، باب: كيف الرد على اهل اللعه بالسلام، ٢٣٠٨ ، الوقم: ١ • ٩٥، وفي كتاب: المدعوات، باب: المدعوات، باب: المسلوم، ٢٣٣٩ ، الوقم: ٢٠٣١ ، السلام، باب: السلام، باب: المدعوات، باب: المدعوات، بالمسلام وكيف يرد عليهم ، ٢٣٠٩ ، الوقم: ٢١٢٥)

الله عن عائشه رضى الله عنها: قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة! أن الله ويعلى على الرفق ما لا رفيق يحب الرفق في الامر كله ـ وفي رواية: أن الله رفيق ويحب الرفق ويعطى على الرفق ما لا يعطى على الرفق ما يعطى على العنف ـ

" حضرت عائشہ فَیْ آبات ہوں بھی مروی ہے کہ حضور نی اکرم مَنْ اَنْ آبات عائشہ! بیشک اللہ تعالی نرمی سے سلوک کرنے والا ہے اور ہرا یک معاملہ میں نرمی کو پیند کرتا ہے اور ایک روایت میں ہے کہ قر مایا: اللہ تعالی نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کو پیند کرتا ہے کہ اتنائتی پر بھی عطائیس کرتا۔" (اعسوجہ السعسادی فی اللہ سعیدی کتاب: استعابه السموندین و المعاندین و قتالهم، باب: اذا عرض اللمی و غیرہ بسب النبی صلی الله علیه وسلم ولم یاست میں اللہ علیہ والمعاندین و قتالهم، باب: اذا عرض اللمی و غیرہ بسب النبی صلی الله علیه وسلم ولم یاست میں اللہ والمعلة والا داسام علیکم، ۲۵۳۹، الرقم: ۲۵۲۸، و مسلم فی الصحیح، کتاب: الهو والمعلة والاً داب، باب: فضل الرفق، ۲۰۰۳/۰، الرقم: ۲۵۲۸، ومسلم فی الصحیح، کتاب: الهو والمعلة والاً داب، باب: فضل الرفق، ۲۰۰۳/۰، الرقم: ۲۵۹۳،

الن خدادسه، بربال في دويه،

# كسي مسلمان كي مشكل كشائي وحاجت روائي كرنا

عن ابن عمر رضى الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة اخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة .

" حضرت عبدالله بن عمر الخافيئات روايت ب كرحضور نبى اكرم مَنَالْتِيْنَا في ايك مسلمان دوسر مسلمان كا بَعانى مع في من وحضرت عبدالله بن عمر الخافيئات ورود وايت ب كرحضور تا ب جوفض اين كسلمان ) بهائى كى حاجت روائى كرتا ب الله تعالى اس كى حاجت روائى فرما تا ب اور جوفض كى مسلمان كى دنيوى مشكل حل كرتا ب الله تعالى اس كى قيامت كى مشكلات ميس سے كوئى مشكل حل فرما سے كا اور جوفض كى مسلمان كى يرده يوشى كرتا ب الله تعالى قيامت كه دن اس كى ستر يوشى كرتا ب الله تعالى قيامت كه دن اس كى ستر يوشى كرتا ب الله تعالى المسلم ولا سلمه، كى ستر يوشى كرك كا في المسلم ولا سلمه، كى ستر يوشى كرك كا في المسلم ولا سلمه، كى ستر يوشى كرك كا في المسلم ولا سلمه، كا الموقع المسلم المسلم ولا سلمه، كا الموقع المسلم، الموقع المسلم المسلم المسلم المسلم، باب: ماجاء في الستر على المسلم، ١٣٢/ والترم في السندن، كتاب: المحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، باب: ماجاء في الستر على المسلم، ١٣٢/ الرقم: ١٣٢١)

﴿ عن ابى هريره رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مومن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه فى الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله فى الدنيا والآخرة والله فى عون العبدما كان العبد فى عون اخيه .

' مضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم سُلھ ٹی نے فر مایا: جو محض کسی مسلمان کی کوئی دنیوی تکلیف دور کرے گا اللہ تعالی اس کی قیامت کے دن کی مشکلات میں سے کوئی مشکل حل کرے گا جو خص دنیا میں کسی شک دست کے لیے آسانی پیدا کرے گا اور جو خص دنیا میں کسی کسی کے لیے آسانی پیدا فر مائے گا اور جو خص دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ بوشی کر سے گا اللہ تعالی دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ بوشی فر مائے گا۔ اللہ تعالی اپنی بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگار ہتا ہے۔' راحرجہ مسلم فی الصحیح، کتاب: اللہ کرو الدعاء والاستغفار، باب: فضل الاجتماع علی تلاوۃ القرآن، ۲۰۷۳/۲، الرقم: ۲۱۹۹)

<arr>

الله عن زيد بن ثابت رضى الله عنه: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الله في حاجة العبد ما دام في حاجة الحيه ـ

" حضرت زید بن ثابت و النفظ سے روایت ہے کہ حضور نی اکرم مَنَّ النفظ نے فرمایا: الله تعالی اس وقت تک اپنے بندے کے کام میں (مدوکرتا) رہتا ہے۔ "راخسر جسہ السطسرانی فی المعجم الکبیر، ۱۸/۵، ۱۱، الرقم: ۱۰۳۸، ۲۰۳۸، والمندری فی التوغیب والتوهیب، ۲۲۴۳، الرقم: ۳۹۷۳، والمندری فی التوغیب والتوهیب، ۲۲۴۳، الرقم: ۳۹۷۳، وقال السمندری: رواته ثقات، والدیلمی فی الفردوس بمالور المخطاب، ۱/۵، الرقم ۲۵۷۰، والهیشمی فی مجمع الزوائد، ۱۹۳۸)

عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان لله خلقا
 خلقهم لحوائج الناس يفزع الناس اليهم في حوائجهم اولئك الآمنون من عذاب الله ـ

" د مفرت عبدالله بن عمر فرنا فجئاس روایت ہے کہ حضور نبی اکرم مَالِیَ فَکُم اِیا: الله تعالیٰ کی ایک الی مخلوق ہے جنہیں اس نے لوگوں کی حاجت روائی کے لیے پیدا فرمایا ہے لوگ اپنی حاجات (کے سلیلے) میں دوڑے دوڑے ان کے پاس آتے ہیں ہے (وہ لوگ ہیں جو) اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ "را عرجہ السطیرانی فی السمعجم الکہیر، پاس آتے ہیں ہی (وہ لوگ ہیں جو) اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ "را عرجہ السطیرانی فی السمعجم الکہیر، ۱۳۵۸/۲ الرقم: ۱۳۵۸ الموقم: ۱۳۹۸ اور القضاعی فی مسئد الشھاب، ۱۷/۲ ا اور الوقم: ۱۳۵۸ الموقم: ۱۰۰۸ اور المندری فی التر غیب والتر ھیب، ۲۷۲/۳ ، الموقم: ۲۹۲۷)

الله عن ابن عسر وابي هريره رضى الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مشى في حاجة اخيه المسلم حتى يتمها له اظله الله عزوجل بخمسة آلاف وفي رواية: بخمسة وسبعين الف ملك يدعون ويصلون عليه ان كان صباحا حتى يمسى وان كان مساء حتى يصبح ولا يرفع قدما الا كتبت له بها حسنة ولا يضع قدما الا حط الله عنه بها خطيئة.

" حضرت عبدالله بن عمر اور حضرت الوبريره الخافي دونول روايت كرتے بيل كه حضور في اكرم مَا النظار فر مايا: جوفض الي (مسلمان) بمائى كام كسليل بيل چل پزاحتى كه است پوراكر دے الله عزوجل الل پر پانچ بزار، اورا يك روايت بيل ب كه پهر بزار فرشتول كامايه فرماديتا بوه الل كي ليے اگر دن بوتو رات بونے تك اور رات بوتو دن بون ين بي من من بهر فرماديتا بوتو ون بون كل دعائيل كرتے رہے بيل اور الل بي اور الل كے الله والے برقدم كے بدلے الله كا كي كاه مثاديتا ہے والله بدلے الله تعالى الل كا ايك كناه مثاديتا ہے - " راعوجه المبيعة من هى حسب الايسمان، ١٩١٦، الموقع: ١٢٥، والطبر الى فى المعجم الاوسط، ١٩٧٧، الوقع: ١٩٣٩، الوقع: ١٢٥٣، الموقع: ١٢٩٣، الوقع: ١٢٩٣، الوقع: ١٩٣٩، الوقع: ١٢٩٣، الوقع: ٢٩٣٩، الوقع: ٢٩٣٠، الوقع: ٢٩٣٠، الوقع: ٢٩٣٠، الوقع: ٢٩٣٠، الوقع: ٢٠٠٠، الوقع: ٢٠٠٠، والعيد من مجمع الووالد، ٢٩٣٠، ٢٠٠٠)

# والدین کے ساتھ محسنِ سلوک کرنا

﴿ عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم اى العمل احب الى الله الله عليه وسلم اى العمل احب الى الله قال: المالة على وقتها قال: ثم اى؟ قال: بر الوالدين قال: ثم اى؟ قال: الجهاد في سبل الله .

﴿ عن ابى هريره رضى الله عنه قال: جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله من احق الناس بحسن صحابتى؟ قال: امك قال: ثم من؟ قال ثم امك قال ثم من؟ قال ثم امك قال ثم من؟ قال ثم ابوك

د د مفرت ابو بریره دانش سروایت ب کرایک آدمی حضور منافیل کی بارگاه میں حاضر بوکرع ض گذار بوا: یارسول الله منافیل لوگول میں میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کول ہے؟ فر مایا: تیری والدہ ،عرض کی پھر کولن؟ فر مایا: تیری مال ،عرض کی پھر کولن؟ فر مایا پھر تیراباپ ۔ "(اخرجه البخاری فی الصحیح، تیری مال ،عرض کی پھر کولن؟ فر مایا پھر تیراباپ ۔ "(اخرجه البخاری فی الصحیح، کتاب: البر کتاب: الادب، باب من احق الناس بعسن الصحیح، ۲۲۲۷، الرقم: ۲۲۲۸، ومسلم فی الصحیح، کتاب: البر والصلة والآدب ، باب بو الوالدین وانهما احق به، ۱۹۷۳/۳ الرقم: ۲۵۳۸ وابن ماحة فی السنن، کتاب: الادب، بو الوالدین، ۲۵۲۷، الرقم: ۲۵۳۸ وابن ماحة فی السنن، کتاب: الادب، بو الوالدین، ۲۰۷۲ الرقم: ۲۵۳۸ وابن ماحة فی السنن، کتاب: الادب، بو الوالدین، ۲۰۷۲ الرقم: ۲۵۳۸ وابن ماحة فی السنن، کتاب: الادب، بو الوالدین، ۲۰۷۲ الرقم: ۲۵۳۸ وابن ماحة فی السنن، کتاب: الادب، بو الوالدین، ۲۰۷۲ الرقم: ۲۵۳۸ وابن ماحة فی السنن، کتاب: الادب، بو الوالدین، ۲۰۷۲ الرقم: ۲۵۳۸ وابن ماحة فی السنن، کتاب: الادب، بو الوالدین، ۲۰۷۲ الوقم: ۲۰۷۲ وابن ماحة فی السنن، کتاب: الادب، بو الوالدین، ۲۰۷۲ وابن ماحة فی السن، کتاب: الادب، بو الوالدین، ۲۰۷۲ وابن ماحة فی السن، کتاب: الادب، بو الوالدین، ۲۰۷۲ و الوالدین، ۲۰۰۲ و الوالدین، ۲۰۷۲ و الوالدین، ۲۰۷۲ و الوالدین، ۲۰۰۲ و الوالدین و الوالدین، ۲۰۰۲ و الوالدین و الوالدین

الم حضرت ابو ہر رہ والفئزے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فر مایا!

رغم انف ٹم رغم انف ٹم رغم انف ۔

اسكى ناك خاك آلود مو، پھراس كى ناك خاك آلود مو، پھراس كى ناك خاك آلودہ مؤ

يوجها كميانيارسول الله مَنْ الْفَيْمُ مُس كى؟ فرمايا!

من ادرك ابويه عند الكبر احدهما او كليها فلم يدخل الجنة .

جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھا ہے کی حالت میں پایا پھر (ان کی خدمت کر کے ) جنت میں داخل نہ ہوا۔ (مسلم ٹریف ہم/ ۲۵۵۱،۱۹۷۸)

🛠 حضرت عبدالله بن عمرو التخاسے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کی ، میں آب سے جہاداور جرت کی بیعت کرنا جا ہتا ہوں میں اللہ تعالی سے اجرونواب جا ہتا ہوں، آپ مَن اللہ على الله على الله

فهل من والديك احد حتى ؟ كياتيرے والدين ميں سے كوئى زندہ ہے ،عرض كى جى ہاں بلكه دونوں زندہ ہيں۔فرمايا! فتبتغي الاجرمن الله . توالله عاجروثواب عام الما عرض كي جي إل فرمايا إفارجع الى والديك فاحسن صحبتهما ا ہے والدین کے باس جااوران سے اچھاسلوک کر۔ (بخاری،۵/۲۲۲۷)

بخاری میں ہے کہ جہاد کی اجازت ما نگنے والے کوحضور علیہ السلام نے فر مایا: احسبی و السدان کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ عرض كى جي بال، فرمايا: ففيهما فجاهد، توانكي خدمت مين بي جهادكر. (اينا)

🖈 خضرت ابوامامه ر النفيزية روايت ب كها يك صخص نے عرض كى يارسول الله صلى الله عليه وسلم إمها حيق الوالدين على و للدهسما . والدين كا ين اولا دير كتناحل هيئ فرمايا: هسمسا جسنتك ونارك . وه دونول تيرى جنت بهي بي اور دوزخ بهي يعني جا ہے انگی خدمت کرکے جنت کما لے اور جا ہے انگی نافر مانی کرکے دوزخ کا مستحق بن جا

(ابن ماجه،۲۱۸/۲۰۱۱،۳۱۲۴۳) لترغيب دالترهيب،۳۱۲/۲۱۹،۲۱۲)

#### صلهٔ رحمی کابیان

عن عائشة رضى الله عنها قبالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله .

'' حضرت عائشہ ڈانٹھا سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم مُثَاثِیَّتُم نے فرمایا: رحم عرش سے معلق (وابستہ) ہے اور بیر کہدر ہاہے كرجس نے مجھے جوڑ االلہ عزوجل اس كوجوڑے، اورجس نے مجھے كاٹا اللہ تعالی اسے كائے۔ "داحسر جسه مسلم فسی الصحيح، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: صلة الرحبيروتحريم وقطيعتها، ٣/ ٩٨١، الرقم: ٢٥٥٥، وابن ابي شيبة في المصنف، ٥/١٤، الرقم: ٢٥٣٨٨، وابو يعلى في المسند، ٢٣/٧، الرقم: ٣٣٣٧)

٣٠ عن ابن عسمر رضى الله عنهما قال: ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابر البران يصل الرجل ود ابيه .و في رواية: ان من ابر البر صلة الرجل اهل ودابيه بعد ان يولي .

'' حضرت ابن عمر بُنَّافَهُمَّا ہے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم مَنْافَیْزِم نے فرمایا: سب سے بڑی نیکی بیہ ہے کہ کوئی حض اسپے والد کے دوستوں سے نیکی کرے۔ '''اور ایک روایت میں ہے کہ بڑی نیکی بیہ ہے کہ کوئی مخض اینے باپ کے وفات یا جانے کے بعداس کے دوستوں سے ٹیکی کرے۔ '(احرجہ مسلم فی الصحیح، کتاب: البر والصلة والآداب، باب: فيضل صلة اصدقاء الآب والام ونحوهما، ١٩٧٩/٣ ما الرقم: ٢٥٥٢، والطيراني في المعجم الاوسط، ٢١٨٨، الرقم: ٩٤ ٩٤، والبيهقي في السنن الكبرى، ١٨٠/٣ ، الرقم: ٥٥٥)

🏠 عن جاهمة رضي الله عنه قال: اتيت النبي صلى الله عليه وسلم استشيره في الجهاد فقال

النبى صلى الله عليه وسلم: الك والدان؟ قلت: نعم قال: الزمهما فان الجنة تحت ارجلهما و "دعرت جابمه و الله عليه وسلم: الك والدان؟ قلت: نعم قال: الزمهما فان الجنة تحت ارجلهما و "دعرت جابمه و الله على الله والمتحرب على الله على الله والمتحرب على الله والمتحرب و كونكه كه جنت ال باب زنده بين؟ من في حرف كيا: بى بال (زنده بين) و المنافظ في السن، كتاب: آب منافظ في المنافي في السن، كتاب: المجهاد، باب: المرخصة في التخلف لمن له والدة، ١١/١ ا، المرقم: ١٠١٣، والطبراني في المعجم الكبير، ١٢٨٩، المرقم: ١٢٠٠، والمبندي في مجمع الزواند، ١٢٨٨، وقال: ورجاله النقات)

#### بروں اور حیوثوں کے حقوق

﴿ عن ام المومنين عائشة رضى الله عنها قالت: رايت احدًا كان اشبه سمتا و دلا وهديا (و في رواية:) حديثا وكلاماً برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة رضى الله عنها، كانت اذا دخلت عليه قام اليها فاخذ بيدها فقبلها واجلسها في مجلسه، وكان اذا دخل عليها قامت اليه فاخذت بيده فقبلته واجلسها .

''اُم المونین حضرت عائشہ صدیقہ فی کھی ہے کہ میں نے جال ڈھال شکل وشاہت اور باپ چیت میں فاطمہ فی کھی ہے ہو ہے کہ میں حاضر ہو تیں تو فی کھی کے حضور نبی اکرم مُن کی کھی ہے مشابہ ہیں دیکھا اور جب فاطمہ فی کھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو تیں تو آپ ما گھی کھی ہے ہو جاتے ،ان کا ہاتھ پکڑ کراسے بوسہ دیتے اور آبیں اپنی جگہ پر بٹھاتے اور جب حضور نبی اکرم مُن کی کھی ہوجا تے ،ان کا ہاتھ پکڑ کراسے بوسہ دیتے اور آبیں ،آپ مُن کی کھی ہوجا تے اور جب حضور نبی اکرم مُن کی کھی ہوجا تیں ،آپ مُن کی کھی ہوجا تھیں ،آپ مُن کی کھی ہوجا تھیں کہ بیٹھا تیں ۔'' کی اور اپنی جگہ بیٹھا تیں ۔''

(اخرجه ابوداؤد في السنس، كتاب: الادب، باب:ماجاء في القيام، ٣٥٥/٣، الرقم: ١٤٥٠ والبخاري في الادب المفرد، ١/٣٣٤، الرقم: أ٩٤، والنسائي في السنن الكبرى، ٩٦/٥، الرقم: ٨٣٦٩)

عن الشعبى رضى الله عنه: ان النبى صلى الله عليه وسلم تلقى جعفر بن ابى طالب فالتزمه
 وقبل ما بين عينيه .

" دعفرت فعمی والفئزروایت کرتے ہیں کہ حضور نی اکرم مَنَّالِیْزُم حضرت جعفر بن ابی طالب والفئز سے ملے تو ان سے معانقہ فرمایا اوران کی دونوں آئکھول کے درمیان بوسہ دیا۔ "(احسرجہ ابوداؤد فی السنن، کتاب: الادب، باب: فی قبلة ما بین العینین ۳۵۱/۳، الرقم: ۵۲۲۰، وابن ابی شیبة، ۱/۱ ۵۴، الرقم: ۳۲۲۳، ۱/۱ ۵۳، الرقم: ۳۲۲۳۳، وابن ابی شیبة، ۱/۱ ۵۳، الرقم: ۳۲۲۳۳، ۱/۱ ۵۳، الرقم: ۳۲۲۳۳، وابن ابی شیبة، ۱/۱ ۵۳، الرقم: ۲۱۱، الرقم: ۲۱۱)

🖈 عن عبد الرحمن بن رزين، قال: مررنا بالربذة، فقيل لنا: هاهنا سلمة بن الاكوع . فاتيته

فسلمنا عليه . فاخرج يديه، فقال: بايعت بهاتين نبي الله صلى الله عليه وسلم ، فاخرج كفاله ضخمة كانها كف بعير، فقمنا اليها فقبلناها .

" ده حضرت عبدالرحمٰن بن رزین بیان کرتے ہیں کہ ایک بارہم ربذہ گئے تو ہم کو بتایا گیا کہ یہاں حضرت سلمہ بن الاکوع ذات خوار میں ہے اور فہر مایا:
دان ہوں ہے ہوں ہے باہر کئے اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ کیڑوں سے باہر کئے اور فرمایا:
میں نے ان ہاتھوں سے رسول الله مَنْ الله مِن کور ہم نے ان کے ہاتھوں کا بوسد لیا۔ "داخر جسم الب خدی فسی الادب المفرد،
ان کے احترام میں کھڑے ہوگئے اور ہم نے ان کے ہاتھوں کا بوسد لیا۔ "داخر جسم الب خدی فسی الادب المفرد، ۱۸۳۸ الرقم: ۳۲۴)

عن ابن جدعان: قال ثابت لانس رضى الله عنه: امسست النبى صلى الله عليه وسلم
 بيدك؟ قال: نعم، فقبلها .

" حضرت ابن جدعان سے روایت ہے کہ حضرت ثابت رہ النظر نے حضرت الس رہ النظر سے کہا: کیا آپ نے اتھوں کوچوم سے رسول اللہ منا النظر النظر

" حضرت صهيب و النفيز جوكه حضرت عباس و النفيز كے غلام سے ، روايت كرتے بيل كه بيس نے حضرت على والنفيز كو حضرت عباس والنفيز كو عضرت عباس والنفيز كي النفيز كي اور آپ ساتھ ساتھ كہتے جاتے ہے: اے چيا! جمھ سے راضى ہوجا كيس " والحسر جمه البحدادی في الادب السمفر د، ١٩٣١، الرقم: ١٤٤، والله عبى في سير اعلام النبلاء، ١٩٣/، والمزى في تهذيب الكمال، ٢٢٠١، الرقم: ٢٥٠١، والمقرى في تقبيل اليد، ١٢١، الرقم: ١٥)

الله عن ايساس بسن دغفل رضى الله عنه قال: رايت ابا نضرة قبل خد الحسن بن على رضى الله عنهما

" حضرت ایاس بن دغفل بنانمود وایت کرتے بیں کہ بیس نے ابونظر وکود یکھا کہ انہوں نے حضرت حسن بن علی رضی الله عند، ۱۳۵۲ والله عند، ۱۳۵۲ والله المحد، ۱۳۵۲ والله عند، ۱۳۳۷ والله المحد، ۱۳۳۷ والله المحدد ۱۳۵۷ والله المحدد ۱۳۳۷ والله المحدد ۱۳۳۷ والله والله المحدد ۱۳۵۷ والله المحدد ۱۳۵۷ والله المحدد ۱۳۵۷ والله المحدد ۱۳۳۷ والله والله المحدد ۱۳۳۷ والله والله والله والله المحدد ۱۳۳۷ والله و

الله عن عمر رضى الله عنه: انه كلما قدم الشام استقبله ابوعبيدة بن الجواح، فقبل يده . المراح عن عمر رضى الله عنه : انه كلما قدم الشام استقبله ابوعبيده بن جراح طافئة آب كااستقبال كرتے " حضرت ابوعبيده بن جراح طافئة آب كااستقبال كرتے الله عند الله عنده بن جراح طافئة آب كااستقبال كرتے الله عنده الله عنده بن جراح طافئة آب كااستقبال كرتے الله عنده الله عنده بن جراح طافئة آب كااستقبال كرتے الله عنده عنده الله عنده عنده الله عنده ا

اورآ پ كاوست بوك كرت "(الحديث رقم اس: اخرجه البيهةى في شعب الايمان، ٢/٢٧٦)، الرقم: ٢٩٦٥) الرآ پ كاوست بوك كرت و "(الحديث رقم اس: اخرجه البيهةى في شعب الايمان، ٢/٢٤٦)، الرقم: ٢٩٠٥) الله عن ابى هريرة رضى الله عنه قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن على رضى الله عنهما وعنده الاقرع بن حابس التميمى جالسا، فقال الاقرع: ان لى عشرة من الولد ما قبلت منهم احدًا فنظر اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لا يرحم لا يرحم -

﴿ عن ابى هويوة رضى الله عنه: ان الاقرع بن حابس ابصر النبى صلى الله عليه وسلم وهو يقبل حسينا، فقال: ان لى عشرة من الولد ما فعلت هذا بواحد منهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يوحم .

" دخرت ابو ہریرہ دالتین سے مروی ہے کہ اقرع بن حابس دلائٹو نے حضور نبی اکرم مَالیّیوْم کو حضرت حسین دلائٹو کو بوسہ ویتے ہوئے و یکھا، تو عرض کیا: میرے وی بیٹے ہیں کیکن میں نے آج تک ان میں سے سی کے ساتھ بھی ایسانہیں کیا رسول الله مَلَّ الله مَلْ الله مِلْ الله مَلْ الله مِلْ الله مَلْ الله مِلْ الله مِلْ الله مَلْ ال

الله عن ابى سعيد و النصدرى رضى الله عنه قال: لما نؤلت بنو قريظة على حكم سعد، هو ابن معاذ، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان قريبا منه، فجاء على حمار، فلما دنا قال رسول الله عليه وسلم: قوموا الى سيد كم ..... الحديث .

" حضرت ابوسعید خدری رفائن سے مروی ہے کہ جب حضرت سعد بن معافر رفائن کے کم پر بنوقر بظہ (قلعہ ہے) بنج اتر آئے ہورول اللہ سکا بنی نے انہیں بلانے کے لیے ایک آدمی بھیجا اور وہ قریب ہی تھے میں ووہ گدھے پر سوار ہوکر آئے ، نزویک پہنچ تورسول اللہ سکا بنی تو کوگوں سے فر مایا: اپنے سروار کے لیے تعظیماً کھڑے ہوجاؤ۔ " (احد جه البحادی فی المصحوب کتاب: المجهاد، باب: افا نول العدو علی حکم رجل، ۱۱۰۵ الرقم: ۲۸۷۸، وفی کتاب: المغازی، باب: مرجع النبی صلی الله علیه وسلم من الاحزاب و محرجه الی بنی قریظه و محاصرته ایاهم، ۱۱۵۱، الرقم: ۲۸۷۸، وفی کتاب: الموقم: ۵۹۰۵، وفی کتاب: الرقم: ۵۹۰۵، وفی کتاب: الاحزاب و محرجه الی بنی قریظه و محاصرته ایاهم، ۱۱۵۱، الرقم: ۵۹۰۵،

جلداة ل

تان خدادىرى برباك في دائق )

ومسلم في الصحيح ، كتاب: الجهاد والسير، باب: جواز قتال من نقض العهد وجواز ازال اهل الحصن على حِكم حاكم عدل اهل للحكم ، ١٣٨٨/٣ ، الرقم: ٧٢٨ ، وابو داؤد في السنن، كتاب: الادب، باب: ما جاء في القيام، ٣٥٥/٣ ، الرقم: ٥٢٢٢ ، والنسائي في السنان الكبرى، ٧٢/٥ ، الرقم: ٨٢٢٢)

#### خاندان اوراولا وكحقوق

عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان من
 اكبر الكبائر ان يلعن الرجل والديه قيل: يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب
 الرجل ابا الرجل، فيسب اباه، ويسب امه فيسب امه .

" حضرت عبدالله بن عمره دُلَّ المناس مروى به كه حضور بى اكرم مَنَا لِيَّهُ فرمايا : كبيره گنا بول على سے ايك سي مى به كه آدى اپ والدين پركس طرح لعنت كرتا به ؟
قرمايا: ايك آدى دوسرت آدى كو والد كوگالى ديتا به تو وه (جواباً) اس كوالد كوگالى ديتا به اور جب كوئى كى كال كوگالى ديتا به تو وه (جواباً) اس كوالد كوگالى ديتا به اور جب كوئى كى كال كوگالى ديتا به تو وه (جواباً) اس كى مال كوگالى ديتا به الادب، باب: لايسب كوگالى ديتا به تو وه (جواباً) اسكى مال كوگالى ديتا به تاب دارى فى الصحيح محتاب: الادب، باب: لايسب المرجل والديد، ١٩٢٥ م الرقم: ١٩٢٨ و مسلم فى الصحيح محتاب الايمان ، باب: بيان الكباتو والكبوها ، ١٩٢١ وقال المرقم: ١٩٢٩ و الكبوها ، ١٩٢١ وقال المرقم: ١٩٠٩ وقال الموقم: ١٩٠٩ و البواد فى المسند ، ١٩٣٤ ا ، المرقم: ١٩٢٩ و ١٩٤١ و والبواد فى المسند ، ١٩٣٤ ا ، المرقم: ١٩٣٩ ، ١٩٣٩ والبواد فى المسند ، ١٩٣٧ ا ، المرقم: ١٩٣٩ ، ١٩٣٨ والبواد فى المسند ، ١٩٣٨ ، المرقم: ١٩٣٩ ، ١٩٣٨ والبواد فى

عن سعد بن ابى وقاص رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: انك لن
 تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله الإ اجرت عليها، حتى ما تجعل فى فم امراتك ـ

" حضرت سعد بن الى وقاص والنفؤ بروايت بكر حضور نبى اكرم مَنَّ النفؤ أن فر مايا : تم جو يحضر في كرتے موكد جس سے تمهار امقصود رضائے اللى موتو تمهيں اس پراجر ديا جاتا ہے۔ يهال تك كرتم اپنى بيوى كے منديں جولقمد والتے مو (اس پر بھى تمهم بين اجر ديا جاتا ہے ) - " (احر جد السحاری فی الصحيح، كتباب الابسمان، باب: ما جاء ان الاعمال بالنية والمحسبة، ولكل امرى مانوى، ١/١٠، الرقم: ٥٦، وفي كتاب: الجنائز، باب: رفاء النبى صلى الله عليه وسلم سعد بن عولة، ١/٢٥، الرقم: ١٢٥، وفي كتاب: الجنائز، باب: رفاء النبى صلى الله عليه وسلم سعد بن عولة، ١/٢٥، الرقم: ١٢٥،

المن عن بهز بن حكيم ، عن ابيه عن جده ، قال: ثلت: يا رسول الله ، عوراتنا ما نأتي منها وما الله ، عوراتنا ما نأتي منها وما المراع قال: الحفظ عورتك الا من زوجتك ، او ما ملكت يمينك ، فقال: الرجل يكون مع الرجل وقال: ان استنطعت الايراها احد فافعل، قلت: والرجل يكون محاليا، قال فالله احق ان يستحيا

د د حضرت به بن ملیم در الله الداین دادات روایت کرتے ہیں، وه فرماتے ہیں کہ بیس نے عرض کیا: یارسول الله اہم این سیز بن ملیم در الله اہم این سیز بن کی بیوی اور لونڈی کے سوا الله اہم این سر ملی میں سے کیا چھپا کیں اور کیانہ چھپا کیں؟ حضور نبی اکرم من کا الله این بیوی اور لونڈی کے سوا سب سے اپنی شرمگاہ محفوظ رکھو، انہوں نے عرض کیا: اگر مرد ، مرد کے ساتھ موتو؟ آپ من کا لیڈ الله تعالی کا حق سر چھپا سکتو ایسانی کرو (ندرکھاؤ) ۔ میں نے عرض کیا: انسان تنہا بھی ہوتا ہے۔ آپ من کا لیڈ الله تعالی کا حق سب سے زیادہ ہے کہ اس سے حیا کی جائے۔ " (اخوجه السرم فدی السنن، کتاب: الآداب عن رسول الله صلی الله علیہ وسلم باب: ما جاء فی حفظ العورة، ۵/۷۹، الرقم: ۲۲۱۹، وابو داؤد فی السنن، کتاب: التستر عند الجماع، باب: ما جاء فی السنن الکبری، ۳/۰، المرقم: ۲۱۰۷، وابو مناجة فی السنن، کتاب: النکاح، باب: النستر عند الجماع، ۱۸۱۲، والیوقم: ۲۱۹۰، والیوقم: ۲۱۹۰، والیوقم: ۲۱۹۰، والیسانی فی السنن الکبری، ۱۹۹۱، الرقم: ۲۱۰۹، واحمد بن حنبل فی المسند، ۳/۵، والیوقمی السنن الکبری، ۱۹۹۱، والیسانی فی السنن الکبری، ۱۹۹۱، والوقم: ۹۱۰

﴿ عن عمروبن شعيب عن ابيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا الله على الله عليه وسلم: مروا الله كم بالصلاة وهم ابناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم ابناء عشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع.

و حضرت عمرو بن شعيب بواسطه والدا پن دادا سے روايت كرتے بيل كه حضور نبى اكرم مُثَاثِيَّم نے فرمايا: جبتم بارى اولا دسات سال كى بوجائي اس (نماز ند پڑھنے) پر اولا دسات سال كى بوجائي اس (نماز ند پڑھنے) پر مارواور (اس عمر ميس) أنبيس الگ الگ سلايا كرو "(اخبرجه ابو داؤ د في السنن، كتاب: الصلاة، باب: متى يومر الغلام بالصلاة، ۱۳۳۱، الرقم: ۹۵، والمحاكم في المستدرك، ۱/۱۱، الرقم: ۸۰۷، والمدار قطني في السنن، ۱/۲۳۰، الرقم: ۱/۳۳، واحد بن حنبل في المسند، ۱/۸۷، الرقم: ۱۵۷۲، والمبيه في في السنن الكبرى، ۲۲۸/۲، الرقم:

﴿ عن معاوية بن حيدة رضى الله عنه قال: قلت: يا رسول الله ! ما حق زرجة احدنا عليه؟ قال: ان تطعمها اذا طعمت، وتكسوها اذا اكتسبت او اكتسبت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر الا في البيت .

'' حضرت معاویہ بن حیدہ نگانٹیؤے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا: یارسول اللّدمُنَّالِیْکِمْ اِبْهِم مِیں ہے کسی پراس کی بیوی کاحق کیا ہے؟ فرمایا: جب تم کھا وُ تو اسے بھی کھلا وُ، جب تم پہنو یا کھا وُ تو اسے بھی پہنا وُ، اس کے منہ پر نہ مارو، اُس سے برے لفظ نہ کہواوراسے خودسے جدانہ کروگر گھر میں ہی۔''

(اخرجه ابوداؤد في السنن ، كتاب: النكاح، باب: في حق المراة على زوجها ، ٢٣٣/٢، الرقم ٢١٣٢) هذا المراقع ٢١٣٢) المرقم ٢١٣٢ عن النه عند الله ع

طدادل

العطية، فلو كنت مفضلا احدًا لفضلت النساء.

" حضرت عبد الله بن عباس النفظ السے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم مَثَلِّ النَّیْمُ نے فر مایا: شحا کف کی تقسیم میں اپنی اولا دمیں برابری رکھوا وراگر میں کسی کوکسی پرفضیلت دیتا تو عورتوں کو (بیٹیوں کو بیٹوں پر ) فضیلت دیتا۔' (احسوجہ البه بعادی فی النصحيح، كتاب: الهبة وفضلها، باب: (١١)، الهبة للولدواذا اعطى بعض ولده شيئا لم يجز حتى يعدل بينهم ويعطى الآخرين مثله ولا يشهد عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم : اعدلو، بين اولاد كم في العطية، ٢/١٢ ٩)

الله عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل تدرك الله عن الله عنهما قال: قال رسول الله عليه وسلم : ما من رجل تدرك له ابنتان فيحسن اليهما، ما صحبتاه او صحبهما، الا .....

" "حضرت عبدالله بن عباس بُلِيَّةُ بناست روايت ہے كہ حضور نبي اكرم مَثَّاثِيَّةُ نے فرمایا: جس كى دو بيٹياں ہوں اور جب تك وہ اس کے پاس رہیں یا وہ ان کے ساتھ رہا (اس دوران )وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرتار ہاتو وہ دونوں اسے جنت ميل كي أنيلكي . " (اخرجه ابن ماجة، كتاب الادب، باب: بر الوالدوالاحسان الى البنات، ١٢١٠/٢، الوقم: ٣٧٤٠، وابس حبيان في النصيحييج، ٢/٢٠٥، الرقيم: ٢٩٣٥، والحاكم في المستدرك، ١٩٦/٣، ١، الرقم: ٢٣٥١، واحسمند بين حنيل في المسند، ١ /٣١٣، الرقم: ٣٣٣، وابو يعلى في المسند، ٣٨٥/٣، الرقم: ٢٥٤١، والطيراني في المعجم الكبير، ١٠ /٢٣٣، الرقم: ١٠٨٣١)

النه عن ابي سعيد و النحدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال ثـلاث بـنات فادبهن وزوجهن واحسن اليهن فله الجنة . وفي رواية قال: ثلاث اخوات او ثلاث بنات اوبنتان او اختان .

" حضرت ابوسعید خدری ملافقهٔ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم مَلَافِیَرُم نے فرمایا: جس نے تین بیٹیوں کی پرورش کی ، انہیں ادب سکھایا ،ان کی شادی کی اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتار ہاتو اس کے لیے جنت ہے اور ایک روایت میں الادب، بناب: في فنضبل من عبال يتيمما، ٣٣٨/٣، الرقيم: ١٣٤ ٥، واحتمد بن حنبل في المسند، ٩٤/٣، الرقم: ٩٣٣ ١١، وابنو يتعلى في التمسينيد، ٣٣٢/٣، الترقيم: ٣٣٥٤، والطبراني في المعجم الكبير، ١١/١١، الرقم: ٢ ١ ١ ١ ، و ابن ابي شيبة في المصنف، ١ / ٢٢ ، الرقم: ٢٥٣٣٣ ، و الهيثمي في مجمع الزوائد، ١٦٢٨ )

الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضي الرب في رضى الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد.

كى تاراضكى والدكى تاراضكى بيس سهـ" (اخسوجـــه التسومذى في السين ، كتاب: اليو والصلة، باب: ماجاء من الفصل في

الن فدادسه) بر بال فاديه

رضا الوالدين، ١/٠١٣، الرقم: ١٨٩٩، والحاكم في المستدرك، ١٦٨/٣، الرقم: ٢٢٣٩)

ر عن ابى الدرداء رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انكم تدعون يوم القيامة باسمائكم واسماء آبائكم فاحسنوا اسماء كم .

" حضرت ابودرداء رفاض مروى م كرحضور نبى اكرم منافية في في المت كروزا بين نامول اورا بين بابول المحضورة بابول كامول سي بيكار م جاؤكر البندا بين نام خوبصورت ركها كرو " (اخرجه ابوداؤد في السنن ، كتاب الادب، كنامول سي بيكار م جاؤكر البندا البند نام خوبصورت ركها كرو " (اخرجه ابوداؤد في السنن ، كتاب الادب، باب في تغيير الاسماء ، ١٨٧/٢ ، الرقم : ١٨٩٨ ، والدارمي في السنن ، ١٨٠/٢ ، الرقم : ١٩٣٨ ، واحمد بن حنبل في المسند، ١٩٣٥ ، الرقم : ٢٢٠٣٥ )

الله عن عائشة رضى الله عنها: ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يغير الاسم القبيع - " حضرت عائشة رضى الله عنها: ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يغير الاسماء " (احرجه الترمذى فى السند، كتاب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، باب: ما جاء فى تغيير الاسماء، ١٣٥/٥، الرقم: ٢٨٣٩، وابن ابى شية فى المصنف، ١/٢١، الرقم: ٢٥٨، والسيوطى فى الجامع الصغير، ١/٣٣٣، الرقم: ١٥٠، والمنذرى فى الترغيب والترهيب، ١/٩٣، الرقم: ٣٠٨٠)

#### جامع حقوق كابيان

من حمل عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما ، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا .

ميد السرع مين الله بن عمر في فيناروايت كرتے بين كه حضور نبى اكرم منافي في مايا: بس خص نے بهم پر (يعنى مسلمانول و مضرت عبدالله بن عمر في فيناروايت كرتے بين كه حضور نبى اكرم منافي في مايا: بس عبيس و العدات، باب: قول الله تعالى: ومن احساها، ٢٥٢٠/١ الرقم: ١٢٥٣، وفي كتاب: الفتن، باب: قول النبى صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا، ٢١/١ ٢٥١، الرقم: ٢٥٢، ومسلم في الصحيح ، كتاب: الايمان، باب: قول النبى صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا، ٢١/١ ومسلم في الصحيح ، كتاب: الايمان، باب: قول النبى صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا، ٢٥١، الرقم: ٩٨)

الاكلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته، الامام راع، ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في الله كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته، الامام راع، ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في اهله ومسؤول عن رعيته، والمراة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، قال وحسبت ان قد قال: والرجل راع في مال ابيه ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته.

عن رحید الله بن عمر مخطی روست کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم مَالَاثِیْم کوفر ماتے ہوئے سنا:سن لو! تم میں "حضرت عبدالله بن عمر مخطی روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم مَالَاثِیْم کوفر ماتے ہوئے سنا:سن لو! تم میں

ے ہرایک گران ہاور ہرایک سے اس کی رعبت کے متعلق بوچھا جائے گا۔ تکران ہاوراس سے اس کی رعایا کے متعلق بوچھا جائے گا۔ وریا سے اس کی رعایا کے متعلق بوچھا جائے گا۔ وریا سے اس کی رعایا کے متعلق بوچھا جائے گا۔ وریا سے اس کی رعایا کے متعلق بوچھا جائے گا۔ نوکراپنے مالک کے مال کا عمران ہالک کے مال کا مگران ہا اس کی رعایا کے متعلق بوچھا جائے گا اور تم میں سے ہرایک مگران ہاور اپنے باپ کے مال کا مگران ہاوراس سے اس کی رعایا کے متعلق بوچھا جائے گا اور تم میں سے ہرایک مگران ہاور میں الب المجمعة فی مرایک سے اس کی رعایا کے متعلق بوچھا جائے گا اور تم میں سے ہرایک متعلق بوچھا جائے گا۔ (راحر جہ البحاری فی الصحیح، کتاب: المجمعة، باب: المجمعة فی مرایک سے اس کی رعایا کے متعلق بوچھا جائے گا۔ (راحر جہ البحاری فی الصحیح، کتاب: المجمعة، باب: المجمعة فی مل سیدہ ولا یعمل الا باذنه، ۱۸۵۸ ، المرقم: ۲۲۷۸)

#### پڑوی کے بارے میں

عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه

"خصرت عائشہ ڈاٹھ الیام ہمیت کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم مَثَاثِیَّا اللہ خفر مایا حضرت جبرئیل علیہ السلام ہمیشہ مجھے ہمسائے کے حقوق بارے میں تاکید کرتے رہے یہاں تک کہ مجھے خیال آنے لگا کہ بیاسے وارث بنادیں گے۔"

(اخرجه البخارى في الصحيح، كتاب: الادب، بأب: الوصاة بالجار، ٢٢٣٩/٥، الحديث: ٥٦٦٨، ٥٦٦٩، ومسلم

في الصحيح، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: الوصية بالجار والاحسان اليه، ٢٠٢٥/٠، الرقم: ٢٦٢٨)

الله عن عمرو بن شعيب رضى الله عنه ، عن ابيه ، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس منا من لم يرحم صغيرنا ، ويعرف شرف كبيرنا

'' حضرت عمر و بن شعیب م<sup>نالف</sup>نز بواسطه اسینے والد اپنے دا داسے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم مُلَاثِیَّا نے فرمایا : وہ شخص ہم میں سے ہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پررحم نہ کرے اور ہمارے بروں کی قدر دمنزلت نہ پہچائے۔''

(اخسرجه الترمذي في السنن، كتاب: البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، باب: ما جاء في رحمة الصبيان،

٣٢٢/٣، الرقم: ٩٢٠، وابو داؤد في السنن، كتاب: الادب، باب: في الرحمة، ١٨٦/٣، الرقم: ١٣٩٣)

الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع .

" حضرت ابوسعيد خدرى النفلات روايت ب كه حضور ني اكرم النفلام نفر مايا: جب تم جنازه و يكهوتو كمر به وجا وجو جنازه كالم من المعملة والمائد من المعملة عن المعملة والمائد والمائد

مان فدارسو، بر بال فارديد،

١٢٣٨، ومسلم في الصحيح، كتاب: الجنائز، باب: القيام للجنازة، ٢/٠٢٢، الرقم: ٩٥٩)

﴿ عن ابى هويرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب اشعث مدفوع بالابواب، لو اقسم على الله لا بره .

" حضرت الوجريره رفائفيًّ روايت كرتے بين كه حضور في اكرم مَنْ اللهُ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله وقع بين جو براگنده حال بوتے بين جو روازون سے دھتكار دياجاتا ہے (الله تعالى كے بال كابيمقام بوتا ہے) اگروه كى معاطے ميں الله تعالى كوتم كھاليس تو وه اسے ضرور بورافر ما ديتا ہے۔ " (احرجه مسلم في الصحيح ، كتاب : البر والصلة والاداب، باب: الناد باب: فضل الضعفاء والمحاملين، ٣/٢٠٢٠، الموقم: ٢١٢٢، وفي كتاب: الجنة وصفة نعيمها واهلها، باب: الناد يدخلها الجبارون والمجنة بدخلها الضعفاء، ٣/١٩١، الموقم: ٢٨٥٢)

# يتيم مسكين اوربيوه

عن سهل بن سعد رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انا وكافل اليتيم في الجنة هكذا واشار بالسبابة والوسطى، وفرج بينهما شيئا .

" حضرت مهل بن سعد طالفين سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم مَثَلَّقَيْرُ نے فرمایا: " میں اور پیٹیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔" اور اپنی شہادت اور درمیان انگلی سے اشارہ کیا اور دونوں کے درمیان کچھ فاصلہ رکھا۔" (اخرجه البخاری فی الصحیح، کتاب: الطلاق، باب: اللعان، ۲۰۳۲/۵، الرقم: ۹۹۸، وفی کتاب: الادب، باب: فضل من یعول یتیما، ۲۲۳۷/۵، الرقم: ۹۵۹، ومسلم فی الصحیح، کتاب: الزهد والرقائق، باب: الاحسان الی الارملة والمسکین والیتیم، ۲۲۸۷/۷، الرقم: ۲۹۸۳)

الارملة عن ابسي هريرة رضى الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعى على الارملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله واحسبه، قال: وكالقائم الذي لا يفتر، وكالصائم الذي لا يفتر، وكالصائم الذي لا يفط

" حضرت ابو ہریرہ والنظ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم سُلُ النظ نے فر مایا: یوہ عورت اور سکین کے لیے کوشش کرنے والا خدا کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے (روای کہتے ہیں) میراخیال ہے کہ حضور نبی اکرم سُلُ النظ ہے نفر مایا: وہ اس قیام کرنے والے کی طرح ہے جو تھکتا نہیں اور اس روزہ وارکی طرح ہے جو افطار نہیں کرتا۔ " (اخرجه البحادی فی المصحیح، کتاب: النفقات، باب: فضل النفقة علی الاهل، ۲۰۳۷، المرقم: ۳۸،۵، ولحی کتاب الادب، باب، الساعی علی الارملة والم قانق، باب: الاحسان الی الارملة والمسکین والیتیم، ۲۲۸۷/، المرقم: ۲۹۸۲، المرقم: ۲۹۸۲)

ه عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عال جاريتين حتى تبلغا،

جاء يوم القيامة انا وهو كها تين وضم اصابعه .

" حضرت انس رالتنويس مروى ب كه حضور نبى اكرم مَنَّ النَّيْرُ في مايا: جس خض في دوييليول كى پرورش كى يهال تك كه وه بالغ بوكني وه قيامت كون آك كا تووه اور ميل اس طرح بول كاورا بنى انگليول كو طاويا " (اخرجه مسلم في الصحيح، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: فضل الاحسان الى البنات، ٣٠٢٥/ ، الرقم: ١٣٢٣، والبخارى في الصحيح، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: فضل الاحسان اكى البنات، ٣٠٢٥/ ، الرقم: ١٩٣١، والبخارى في الآدب السفود، المحمد، الرقم: ٩٥، والتومذي في السنن، كتاب: البرو الصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآدب المعاد، في البنات والاخوات، ٩٥، والترمذي في السنن، كتاب البرو الصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، المورد، المحمد على البنات والاخوات، ٩٥، والترمذي المرقم: ١٩١٠)

الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله عليه وسلم قال: الله متاع الدنيا المراة الصالحة .

" حضرت عبدالله بن عمروبن عاص ولي التعالي على المحصور في اكرم مَلَ الله الدين الرمان في الكرم مَلَ الله الله الدين الرمان و المان في المحسورة الدين الرماع الدين الرماع الدين الدين المرام الدين الدين المرام الدين الموام الموام

عن ام سلمة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ايما امراة ماتت،
 وزوجها عنها راض دخلت الجنة .

" حضرت امسلمه فلي الشائد المسلمة فلي المراقب المراقبي ال

المومنين الله عن الله عنه الله عنه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكمل المومنين الله عنه المومنين الله عنه وسلم المومنين المومنين المومنين المومنين المومنين المومنين المومنين المانا احسنهم خلقا وخيار كم خياركم لنسائهم .

" حضرت ابو ہریرہ دلائن کے سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم مظافیر ہے نے فر مایا: مونین میں سے کامل مومن وہ ہے جوان میں سے بہترین اخلاق کا مالک ہے اور تم میں سے بہترین خص وہ ہے جوائی بیوی کے لیے بہترین ہے۔ "دا احرجه التومذی فی السنن، کتاب: الرضاع عن دسول الله صلی الله علیه وسلم باب: ما جاء فی حق المراء علی زوجها، ۱۱۲۳، الرقم: ما ۲۱۱، وابن حبان فی الصحیح، ۲۲۷/۲، الرقم: ۴ ۲۷، والحاکم فی المستندرك، ۱۳۳۱، الرقم: ۲)

الله عن عنائشة رضى الله عنها الها قالت: امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ننزل الناس منازلهم .

" حضرت عائش صدیقه فری این بین که میں حضور نبی اکرم مَنْ اَنْتُمْ نِی که بم لوگوں کوان کے مراتب کے مطابق جگہ دیا ہے کہ بم لوگوں کوان کے مراتب کے مطابق جگہ دیں۔ " (اخسر جده مسلم فسی الصحیح، المقدمد، ۲/۱، وابو یعلی فی المسند، ۲/۲۸، الرقم: ۲۲۲۸، والبیهقی فی شعب الایمان، ۲۲/۲، الرقم: ۱۹۹۹)

#### راستے کے حقوق

عن ابى سعيد و النحدرى رضى الله عنده ان النبى صلى الله عليه وسلم قال: اياكم والجلوس بالطرقات. فقالوا يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها، فقال: اذابيتم الا المجلس، فاعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر، وكف الاذى، ورد السلام، والامر بالمعروف، والنهى عن المنكر.

" ده حضرت ابوسعید خدری رفاتین سروایت ،ی که حضور نبی اکرم مَنَاتینی نفر مایا: راستول به بیضے سے بچو، عرض کیا! یا رسول الله مَنَاتینی بهارے لیے کوئی چارہ نہیں ہے ہم راستول میں بیٹ کر با نیس کرتے ہیں فر مایا اگرا تنا بی ضروری ہے تو بھر راستے کا حق کیا ہے؟ فر مایا: نگاہیں جھکا کر رکھو، تکلیف دہ چیز کو پر راستے ہے کا حق کیا ہے؟ فر مایا: نگاہیں جھکا کر رکھو، تکلیف دہ چیز کو (راستے سے) ہٹا کو سمام کا جواب دو، نیکی کا تھم دواور برائی سے روکو ۔ (احرجہ البحدادی فی الصحیح، کتباب: الاست ندان، باب: افنیة اللور والمجلوس فیها والمجلوس علی الصعدات، ۲۰/۲، الرقم: ۲۳۳۳، و مسلم فی الصحیح ، کتباب: اللباس والزینة، باب: النهی عن المجلوس فی المطرقات واعطاء الطریق حقد، ۲۳۳۳، و مسلم فی الصحیح ، کتاب: اللباس والزینة، باب: النهی عن المجلوس فی المطرقات واعطاء الطریق حقد، ۲۳/۳ ، الرقم: ۲۲ ، الرقم: ۲۲ ، ۲۱ ، وابو داؤ د فی السنن، کتاب: الاداب، باب: فی المجلوس بالطرقات، ۲۵ ، ۲۵ ، الرقم: ۲۵ ، ۲۱ ، وابو داؤ د فی السنن، کتاب: الاداب، باب: فی المجلوس بالطرقات، ۲۵ ، ۱۸ ، واحمد بن حنبل فی المسند، ۲۵ ، ۱۰ ، الرقم: ۲۵ ، ۲۵ ، وابو داؤ د فی السنن، کتاب الاداب، باب: فی المجلوس بالطرقات، ۲۵ ، ۲۵ ، الرقم: ۲۵ ، ۲۵ ، وابو د بال فی المسند، ۲۵ ، الرقم: ۲۵ ، ۱۱ ، وابو د بالوقم: ۲۵ ، الرقم: ۲۵ ، ۲۵ ، وابو د بالوقم: ۲۵ ، الرقم: ۲۵ ، ۱۱ ، وابو د بالوقم: ۲۵ ، الرقم: ۲۵ ، ۱۱ ، وابو د بالوقم: ۲۵ ، الرقم: ۲۵ ، ۱۱ ، وابو د بالوقم: ۲۵ ، الرقم: ۲۵ ، ۱۱ ، وابو د بالوقم: ۲۵ ، الرقم: ۲۵ ، ۱۱ ، وابو د بالوقم: ۲۵ ، الرقم: ۲۵ ، وابو د بالوقم: ۲۵ ، الرقم: ۲۵ ، وابو د بالوقم: ۲۵ ، وابو د ب

الم حضرت نعمان بن بشير والتنوزي مروى بكر حضور عليه السلام في فرمايا:

مثل المومنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمي (متفق عليه وهذا لفظ مسلم)

اہل ایمان کی مثال ایک دوسرے پیرتم کرنے ، دوستی رکھنے اور شفقت کا مظاہرہ کرنے میں ایک جسم کی طرح ہے ، چنانچہ سم کے سی بھی حصّہ کو تکلیف پہنچتی ہے تو ساراجسم بےخوا بی اور بخار میں مبتلا ہوجا تا ہے۔

الله عفرت عبدالله بن عمره بن عاص ولطفهٔ افر ماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کوفر ماتے ہوئے سُنا :تم جانتے ہومومن کون ہے؟

صحابهرام نعرض كى الله ورسوله اعلم والله اوراس كارسول زياده جانتا -

قرمايا: من أمنه المومنون على انفسهم واموالهم والمهاجر من هجر السوء فاجتنبه .

(و فی روایة علی دمائهم، ترمذی ۵/۵ ۱ ، ۲۹۲۷)

مومن وہ ہے جس سے اہل ایمان کے جان و مال محفوظ ہوں اور مہاجروہ ہے جس نے بُر ائی کوچھوڑ دیا اور اس سے پر ہیز کرتار ہا۔ (منداحمہ ۲۱۵،۲۰۱/مدیث ۲۹۲۵ و ۲۰۱۷)

ایک حدیث ای بارے میں بہت مشہور ہے: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده مسلمون من لسانه ویده مسلمان ده ہے کہ اس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ (بخاری شریف بن عبدالله بن عروہ ۵/۱۱۹،۲۳۷)

حضرت ابو ہریرہ اللین سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا: السمو من مواۃ اخید افراد ای فید عیبا اصلحه

موثن اپنے بھائی کا آئینہ ہے جب وہ اس میں کوئی بُر ائی و بکھتا ہے تو اس کی اصلاح کے لیے کمربستہ ہوجا تا ہے۔ (اخرجہ البخاری فی الادب المفرد ، ۱/۹۳، حدیث ۲۳۸)

ا حضرت ابن عباس بلی بین بین الته کار حضورعلیه السلام نے فرمایا: جس نے میں داخل ہوگیا ہوگی

(اخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٢ / ١٣٦/ ١٢٩١)

ایک شخص نے سوال کیاای السسلمین حیرایارسول اللہ کون سامسلمان افضل ہے؟ فرمایا: جس کی زبان اور ہاتھ اسکان افضل ہے؟ فرمایا: جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسر مسلمان محفوظ ہیں (بخاری،۲۳۷۹،عدیث ۱۱۱۹عن عبداللہ بن عمر در منی اللہ عنها)

# ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پیرحقوق

حضرت ابو ہریرہ دلائن سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا:

مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہ وہ اس ہے خیانت کرتا ہے اور نہ اس ہے جھوٹ بولتا ہے اور نہ اسے ذکیل کرتا ہے ہر مسلمان پر دوسر ہے مسلمان کی عزت، اس کا ہال اور اس کا خون حرام ہے (ول کی طرف اشارہ کر کے فرمایا) تقوی بہاں ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔

(ترزی شریف ۱۹۲۵ مدیث ۱۹۲۷)

ابو ہریرہ والفئزے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم مَالفِیْ نے فرمایا:

ایک دوسرے سے حسد نہ کرواورایک دوسرے کودھوکہ نہ دواورایک دوسرے سے بغض نہ رکھواورایک دوسرے سے منہ نہ موجا ؤ نہ مور اور تم میں سے کوئی شخص دوسرے کے سودے پر اپنا سودا نہ کرے اے اللہ کے بندو! باہم بھائی ہوجا ؤ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر نہ توظلم کرتا ہے اور نہ اسے ذکیل کرتا ہے اور نہ اسے حقیر مجھتا ہے تقوی اور پر ہیز کاری یہاں ہے (اور آپ نے تین مرتبہ اپنے سینداقدس کی طرف اشارہ کیا) کسی مسلمان کے لیے اتنی برائی کافی ہے کہ وہ اس بھائی کو حقیر سمجھے، ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون اس کا مال اور اس کی عزت حرام ہے۔ دوہ اس جد مسلم فی الف حیح کتاب البر والصلة و الآداب ۱۹۸۲/۳ ، الرفع: ۲۵۱۳)

المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض، واتباع الجنائز، واجابة الدعوة، وتشميت العاطس.

''حضرت ابو ہریرہ رٹائٹوئے سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم منگائٹوئم نے فرمایا: ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر پانچ حق میں: سلام کا جواب دینا بیمار کی عمیادت کرنا، اس کے جنازہ کے ساتھ جانا، اس کی دعوت قبول کرنا اور چھینک کا جواب دینا۔''

(اخرجه البخاري في الصحيح، كتاب: الجنائز، باب: الامر باتباع الجنائز، ا / ۱ ۱ ، الرقم: ۱۸۳ ا، ومسلم في الصحيح، كتاب: السلام، باب: من حق المسلم للمسلم رد السلام، ۴/۳۰ ك ا، الرقم: ۲۱۲۲)

المسلم ست قيل: ما هن ؟ يا رسول الله على الله عليه وسلم قال: حق المسلم على الله على الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست قيل: ما هن ؟ يا رسول الله! قال: اذا لقيت فسلم عليه واذا دعاك فاجبه واذا استنصحك فانصح له، واذا عطس فحمد الله فشمته واذا مرض فعده، واذا مات فاتبعه على استنصحك فانصح له، واذا عطس فحمد الله فشمته واذا مرض فعده، واذا مات فاتبعه على المناسبة على المناسبة الله فشمته واذا مرض فعده، واذا مات فاتبعه على المناسبة الله فشمته واذا مرض فعده، واذا مات فاتبعه والله واذا مرض فعده واذا مات فاتبعه والله والله

"دعفرت ابوہریرہ ڈاٹنٹو سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم مَنْ اَلَیْمُ نے فرمایا: ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان ہر چھوق ہیں: عرض کیا گیا: یا رسول اللہ! وہ کون سے حق ہیں؟ فرمایا: جب تو مسلمان کو طبے تو اسے سلام کر اور جب وہ تیری دعوت کرے تو قبول کر، اور جب وہ تجھ سے مشورے چاہے تو اچھا مشورہ دے، اور جب وہ چھینکے اور الحمد للہ کہے تو تو بھی جواب میں (یو حمل اللہ) کہداور جب بیار ہوتو اس کی تیار داری کر، اور جب وہ فوت ہوجائے تو اس کے جنازہ کرراتی شامل ہو۔ "

(اخرجه مسلم في الصحيح، كتاب: السلام ، باب: من حق المسلم للمسلم رد السلام، ١٤٠٥/٣ ، الرقم: ١٢١٦٪ وابن حبان في الصحيح، ١/٢٧٢، الرقم : ٢٣٢، والدارمي في السنن، ٢/٢٥٤، الرقم: ٢٦٣٣)

﴿ عن انس بن مالك ﴿ الله قال وسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر اخاك ظالما او منظلوما . فقال رجل: يا وسول الله انصره اذا كان مظلوما، اوايت ان كان ظالما كيف انصره؟ قال: تحجزه او تمنعه من الظلم، فان ذلك نصره .

"خضرت انس والفنظية مروى ہے كہ حضور نبى اكرم منظقيم نے فرمایا: اپنے بھائى كى مدد كروخواہ وہ ظالم ہو يا بنظلوم - ایک شخص نے عرض كيا: يارسول الله! اگر وہ منظلوم ہوتب میں اس كى مدد كروں ليكن جھے يہ بتا ہے كہ جب وہ ظالم ہوتو میں اس كى مدد كروں ليكن جھے يہ بتا ہے كہ جب وہ ظالم ہوتو میں اس كى مدد كيے كروں؟ فرمایا: اسے ظلم سے بازر كھو، يا فرمایا: اسے ظلم سے روكو، كيونكہ يہ بھى اس كى مدد ہے۔ "

(اخرجه البخاري في الصحيح ، كتاب: الاكراه، باب: يمين الرجل لصاحبه، انه اخوه؛ اذا خاف عليه القتل او نحوه، المحرجه البخاري في الصحيح ، كتاب: اللكراه، باب: اعن اخاك ظالما او مظلوما، ٢٣/٢، الرقم: ١ ١٣٢٠-

٢٣١٢، ومسلم في الصحيح، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: نصر الاخ ظالما او مظلوما، ١٩٩٨، ١، الرقم: ٢٣١٢)

#### میں بیارتھاتونے عیادت کیوں نہ کی

عن ابى هريرة رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ان الله عزوجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم ، مرضت فلم تعدنى . قال : يا رب! كيف اعودك وانت رب العالمين؟ قال : اما علمت انك لو عدته لو جدتنيعنده؟ يا ابن قال : اما علمت انك لو عدته لو جدتنيعنده؟ يا ابن آدم! استطعمتك فلم تطعمنى . قال : يا رب! وكيف اطعمك وانت رب العالمين؟ قال : اما علمت انه استطعمك عبدى فلان فلم تطعمه؟ اما علمت انك لو اطعمته لو جدت ذلك عندى؟ يا ابن آدم! استسقيتك فلم تسقنى . قال : يا رب! كيف اسقيك وانت رب العالمين؟ قال : سا ابن آدم! استسقيتك فلم تسقنى . قال : يا رب! كيف اسقيك وانت رب العالمين؟ قال : استسقاك عبدى فلان فلم تسقنى ، اما انك لو سقيته وجدت ذلك عندى .

'' حضرت ابو ہر ریرہ ملکانیئے سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم منگانی نے فرمایا: بے شک قیامت کے دن اللہ تعالی فرمائے گا: اے ابن آ دم! میں بیار ہوا اور تونے میری مزاج پرس نہ کی۔ بندہ عرض کرے گا: اے پرور د گار! میں تیری بیار پرس کیسے كرتا جبكة وخودتمام جهانوں كا پالنے والا ہے؟ ارشاد ہوگا: كيا تھے معلوم نہيں كەميرا فلاں بندہ بيار ہوااورتونے اس كى مزاج پری بیس کی۔ کیا تو جیس جانتا کہ اگر تو اس کی بیار پری کرتا تو مجھے اس کے پاس موجود یا تا؟ اے ابن آ دم! میں نے تجھ سے کھانا طلب کیاا ورتونے مجھے کھانا نہ کھلایا۔ بندہ عرض کرے گا:اے پروردگار! میں تجھے کھانا کیسے کھلاتا جبکہ تو تمام جہانوں کا پالنہار ہے؟ ارشاد ہوگا: کیا تخصے معلوم نہیں کہ میرے فلاں بندے نے تجھے سے کھانا ما نگااور تونے اسے کھانانبیں کھلایا؟ کیا تو کھن جانتا کہ اگر تواسے کھانا کھلاتا تو اس کا تواب میری بارگاہ سے یا تا؟ اے ابن آ دم! میں نے بچھ سے پانی مانگا اور تونے مجھے یانی نہیں پلایا۔ بندہ عرض کرے گا: پروردگار! میں تجھے یانی کیسے پلاتا جبکہ تورب العالمين ہے؟ ارشاد ہوگا: مير ب فلال بندے نے تجھ سے ياني مانكا اور تونے اسے ياني نہيں بلايا-كيا تجھے معلوم نہيں كها كرتواست ياني بإنا تواس كاثواب تحقيم ميرے بال سے لما؟ " (اخبرجه مسلم في الصحيح، كتاب: الهر والصلة والآداب، بساب: فسنسل عيسانمة المريض، ٣/ ٩٠٠، الرقم: ٢٥٦٩، والبخارى في الادب المفرد، ١: ١٨٢، الرقم: ١٥٠٥، وابن حيان في الصحيح، ١/٥٠٣، الرقم: ٢٦٩، ٩٣٣، ٢٣٩، والبيهقي في شعب الايمان، ٢/٥٣٣، الرقم: ٩١٨٢، وابن راهوية في المسند، ١/١٥١، الرقم: ٢٨، والعنظري في الترغيب والترهيب، ٢/٣٠١ الرقم: ٢٠٠١) 🖈 عن عبد الله رضى الله عنه ، قال : قال رجل: يا رسول الله ا متى اكون محسنا؟ قال: اذا قال جيرانك: انت محسن فانت محسن، واذا قالوا: انك مسيء فانت مسيء ـ " حضرت عبدالله ولالفؤيه مروى بكرا يك مخض في عضورني اكرم مَالِينَا كَم عَارِكاه مِن عرض كيا: يارسول الله! من محسن

(نيل) كب ينول كا؟ فرمايا: جب تيرا يروى تجفي كي كه تو نيك بي تو تو نيك مي اور جب وه تجفي برا كي تو تو برا ي " (اخرجه ابن ماجة في السنن، كتاب: الرهد، باب: الثناء الحسن، ١/٢ ١ ١١، الرقم: ٢٢٣، ٢٢٣، وابن حبان في الصحيح، ذكر العلامة التي يستبدل المرء بها على احسانه، ٢٨٣/٢، الرقم: ٥٢٥، والحاكم في المستدرك، ١/٣٥٠، الرقم: ٩٩ ١١، البيه قبي في شعب الإيمان، ١٨٥/، الرقم: ١٣٩٩، والحسيني في البيان والتعريف، ١/٣٨، الرقم: ٩٤، والمناوى في فيض القدير، ٢٣٣١)

# حقوق العباد كے بارے میں فیصلہ کن حدیث

عـن ابـي هـريـرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مومن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والأخرة، ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والاخرة، والله في عون العبدما كان العبد في عون اخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة . وما اجتمع قوم في بيت من "بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدا رسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينة ، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطابه عمله لم يسرع به نسبه." «حضرت ابو ہریرہ دلافند سے مروی ہے کہ جفنور سرور کا کنات مَلافیز کم نے فرمایا: جس نے کسی مسلمان سے دنیا وی تکلیفوں میں ہے کوئی تکلیف دور کر دی تواللہ عزوجل قیامت کی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف اس سے دور کر دے گا۔ جو کسی غریب کوآسانی دے گاتواللہ عزوجل دنیاوآخرت میں اے آسانی میسر کرے گا۔جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی توالله عزوجل دنیااور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔اللہ عزوجل اپنے بندے کی مدد کرنے میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنے میں رہے۔ پھر فرمایا کہ جو مخص علم دین حاصل کرنے کے لیے کسی راستہ میں چلا الله عزوجل جنت کی طرف لے جانے والے راستہ کا چلنا اس کے لیے آسان فرما دے گا اور جولوگ اللہ عزوجل ہے کھروں میں ہے کئی گھر ( بعنی مسجد ) میں جمع ہو کراللہ عزوجل کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں ایک ۔ دوسرے ہے اس کاسبق لیتے ہیں تو (اللّٰہ عزوجل کی طرف ہے) ضروران پرسکون اوراطمینان کا نزول ہوتا ہے اوران بررحمت حجاجاتی ہےاور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ عزوجل ان کا ذکرا پنے فرشتوں میں کرتا ہے (پھر فرمایا کہ ) جس کاعمل بلندمرتبہ پر پہنچانے میں در لگادے اس کانسب اس کو بلندمرتبہ پر لے جانے میں جلدی ہیں کرسکتا۔

(مسلم شريف جلد ٢ بصغيه ٢ كمّاب الذكر والدعاء رقم ٢ ٦٩٩)

اس حدیث مبارکہ میں حضور مَنَا قَیْمُ نے اللّٰہ عزوجل کی رحمت اور اس کے فضل کی عظمت کا بیان فرمایا اور انسان کے ساتھ ہمدردی کا بیان ہے مثلاً مسلمان سے نکلیف کو دور کرنا ،غریب کوآسانی دینا ،مسلمان کی پر دہ پوشی کرنا ،اللّٰہ کے راستے میں نکلنا ، دین محافل میں حاضری ،کہا جاسکتا ہے کہ بیحدیث حقوق العباد کے بارے میں فیصلہ کن ہے۔

جلداول المنادر المنازيل المناز

ہرار زھد وعبادت ہرار استعفار قبول نیست اگر خاطرے بیا زاری بزار روزه بزار اتقا نماز بزار بزار طاعت شبها بزار بیداری

الله کوانی مخلوق کس قدر بیاری ہے

حدیث شریف میں ہے کہ فرائض کے بعد سب اعمال میں اللہ تعالیٰ کوزیادہ پیارامسلمان کا دل خوش کرتا ہے۔

(المجم الكبيرللطمرانيج ااحديث ١١٤)

اس سے انداز دلگایا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق کس قدر بیاری ہے اور مخلوق میں پھرمسلمان کا اللہ کے ہال کیا مقام سبحان اللہ

ثنا گو بتا بتا ہے خدا یا دم بدم تیرا زمین وآسال تیرے ہے موجود وعدم تیرا جو دنیا میں تیرا کھا کر تیرے شکوے کریں یا رب تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف وکرم تیرا دینا

الملاحضرت ابو ہر رہ مناتن اسے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا:

من كان يومن بالله واليوم الاخر فلا يؤذجاره . ومن كان يومن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه ومن كان يومن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه ومن كان يومن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت (متفق عليه وهذا لفظ البخاري)

جواللہ پراورروز قیامت بیا بمان رکھتا ہے وہ اپنے ہمسائے کوندستائے۔جواللہ پراور قیامت کے دن پرایمان رکھتا ہے وہ مندسے اچھی بات نکالے یا خاموش رہے۔

المن حضرت ابوموی طالفین فرماتے ہیں کے حضور من الفین نے ارشاد فرمایا:

المومن للمومن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين اصابعه (متفق عليه)

ایک موکن دوسرے مومن کے لیے ایک مضبوط دیوار کی طرح ہے جس کا ایک حقہ دوسرے حصے کومضبوط کرتا ہے (اس کی وضاحت کے لیے )حضور علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں ڈالیں۔

المن السلام في المنتوجة من المنتوجة المناه المنتوجة المناه في المنتوجة المناه المنتوجة المناه المنتوجة المناه المنتوجة المناه المنتوجة الم

لا يومن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه . (متفق عليه وزاد مسلم اوقال لجاره)

تم میں سے کوئی اس وفت تک مومن نہیں ہوسکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پچھے پیند نہ کرے جواپنے \* لیے کرتا ہے (مسلم شریف میں اتنااضا فہ ہے ) یا ہے پڑوی کے لیے۔

الله کوشم وه برگز ایمان دارنیس بوسکتا، عرض کی گین الله اسلام نے الله تعالی کوشم اُشاکرتین مرتبدارشادفر مایا و الله لا یسومن الله کون؟ فر مایا الله کارون ایمان جاره بو انقه و وجس کارون کارون الله کارون الله کارون کار

#### جانوروں کے حقوق

توروں کے جانوروں کو ناخل بیٹایا نا قابل برداشت بوجھان پر لا داہو، یا اُن کے جارہ، یانی کا ہم نے انتظام نہ کیا ہوتو ان جانوروں کے حقوق کی معافی خاصی مشکل می بات ہے۔ جانوروں کے حقوق کی معافی خاصی مشکل می بات ہے۔

ہوروں سے معافی کی جو اور کافر بھی کالانعام بل هواضل کا مصداق ہے ) تو اس کی معافی کی واحد صورت ہے ہے کہ دنیا ہی میں اس سے معاف کرالیا جائے ورنہ قیامت کے دن تو کا فرسخت صبیم (جھڑالو) ثابت ہوگا اور اس کو راضی کرنے کی کوئی صورت ہی نہ ہوگی کی ونکہ نہ تو مومن کی حسنات اس کا فر کے بہر دکی جاسکتی ہیں اور نہ ہی کا فر کے گنا ہوں سے تحقیفِ عذاب کے لیے سی خہر گناہ مومن کے سپر دکر دیئے جا تیس گے اور جانوروں کے حقوق کی بھی بہی حالت ہے ۔ پس ان دونوں کے حقوق سے خاص طور پر بچنا جا ہے ہیں جب ہم ان سب حقوق سے فراغت حاصل کرلیں گے (ان کوادا کر دیں) تو پھر ہماری تو ہوانا بت مکمل ہوگ ۔ پھر اللہ تعالیٰ کے اس احسان اور تو فیتن دیئے پر ہمیں شکر کرنا چا ہے۔ ہمیں اس بارے میں ایک حدیث پاک ملاحظہ ہو۔

عن ابى يعلى شداد بن اوس رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ان الله كتب الاحسان على كل شيءٍ فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة وليحداحد كم

ر حضرت شداد بن اوس والتفظیت مروی ہے کہ حضور مثلاثی کے نفر مایا: اللہ عزوجل نے ہرچیز میں احسان کولازم رکھا ہے النہ اللہ عزوجل نے ہرچیز میں احسان کولازم رکھا ہے لہذا جب تم قبل کرو۔ (بطور مرزا) تو اچھے طریقے سے کرواور جب تم میں سے کوئی ذیح کرنا جا ہے تو چھر ک تیز کر لے اور ذیجہ کو آرام دے۔''

(مسلم شریف، کتاب اللہائے دقع ۱۹۵۵ ابن ماجه شریف، دقع ۲۱۷، مسند امام احمد بن حبل دقع ۲۸۸۳)

حن سلوک کے متعلق اس حدیث میں فرمایا گیا ہے اس لیے جس سے بھی ہمیں واسطہ پڑے وہ اگر چانسان ہو یا کوئی جانور
اس سے حن سلوک یعنی اجھے طریقے سے پیش آنا چاہے اور جانور سے اچھا برتا وکرنے کا مطلب بیہ کہ ذبح کرنے میں فرمایا کہ
اجھے طریقے سے ذبح کرے اور وہ اس طرح کی گھٹل چھری سے ذبح نہ کرے اور چھری کو ذبح کرنے سے پہلے تیز کرے نیز بی بھی
فرمایا کہ ذبیجہ کو آرام پہنچائے جس کی بہت می شکلیں ہیں، مثلاً بید کہ جانور گود وسرے جانور کے سامنے وزبح نہ کرے اور چھری کو اور چھری کو نہ کہوکا پیاسار کھکر ذبح نہ کرے اس طرح علاء نے لکھا ہے کہ ایک جانور کود وسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کرے اور چھری کو اس کے سامنے تیز نہ کرے بخوک ہی ہرداشت نہیں کرتا تو انسانوں پھر مسلمانوں پڑا کم کسے ہرداشت کیا جاسکتا ہے۔ بندوں کو اس لیے دم وکرم کا تھم ویا گیا ہے کیونکہ ہمارا خالق ما لک رحمٰن ورجیم جو ہوا۔

کرکے عرض منظور انکار نہ کر عیباں میریاں نوں آشکار نہ کر اوگن ہار تا کیں شرمسار نہ کر اوگن ہار تا کیں شرمسار نہ کر

صدقہ اپنی رحیمی دا رحم فرما تنیوں تیری ستاری دا داسطہ ای رکھ کے عدل میزان دیج عمل میرے

#### ابنیال کیتیال ہتھوں آل خوار آگے حشر وچ مینوں ہور خوار نہ کر

(نصيرالدين نعير)

### دعا كااكيسوال ادب

توجیه الهمه الیه تعالی فالنافع هو الحضور (عین) اینارادی کوالله بی کی طرف متوجه کرتا بی حضور قلب دعا یس نافع برارشاد بوتا بو اعلموا ان الله لا یستجیب دعاء من قلب غافل لاه بان کو که الله تعالی کسی عافل اور لا پرداه دل دار کی دعا قبول نبیس فرما تار (جامع ترندی اج اب الدوات ۱۸۹/۱ الصحیح کمسلم باب العزم فی الدعاء ۲۳۲/۲)

زین الحکم شرح عین العلم ص ۱۰۱ج ایس ملاعلی فقاری مینیداس قول کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ماسوی اللہ ہے اپنے خیال کو ہٹا کرصرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف اپنے خیالات کو دعا کے وقت متوجہ کرنا چاہیے چنا نچوارشاد باری تعالیٰ ہے: ف دعو اللهٔ محلصین له الدین

اى تخليص قيصد القلب الى جانب الرب وعدم الالتفات الى ما سواه فى المطلب . وهو من اركان الدعا .

پس دعا مانگنے والے کو جا ہے کہ اخلاص کے ساتھ دعا مانگے اور خدا تعالیٰ کے ساتھ وُ عامیں کسی کوشریک نہ کرے اخلاص جانِ وُ عاہے لہٰذا دعا ہر شم کی آمیزش، ریاء ونمودسے پاک ہونی جا ہے۔

اوریہ یادر کھنا چاہیے کہ تمراتِ دعا کاظہورا خلاص ہی کی بدولت ہوگا ورنہ اس دعا کا نہ دنیا میں کوئی اثر اور نہ آخرت میں کوئی اجر ہوگا اخلاص تو دنیا میں کوئی اثر اور نہ آخرت میں کوئی نہیت اجر ہوگا اخلاص تو دنیا وی امور میں بھی کامیا بی کی اصل بنیا دہے۔ کوئی شخص نیک کا کتنا ہی بڑا کام کیوں نہ کرے۔ لیکن اس کی نسبت معلوم ہوجائے کہ اس کا مقصد اس کام سے کوئی ذاتی غرض یا تحض دکھا وا اور نمائش تھا۔ تو اس کام کی قدرو قیمت فورا نگا ہوں سے گر جائے گی۔ اس طور روحانی عالم میں بھی خداکی نگاہ میں اس چیزی کوئی قدر نہیں جس میں اخلاص نہ ہو۔

## ا كبرد عا كا ذوق ہو كيونكرنصيب دل

نیزیہ بات بھی معلوم ہونی جا ہے کہ اخلاص کی طرح دعا میں حضور قلب بھی ضروری ہے۔ تجربہ شاہر ہے کہ جو کام بے تو جہی سے کیا جائے وہ پایئے تکیل تک نہیں پہنچتا۔ یقینا دعا ئیں وہی قبول ہوتی ہیں جو تو جہ اور حضور قلب سے ماتکی جا کیں اور جو دعا کیں عادت کے طور پر غیر شعوری حالت میں ماتکی جا کیں لیمن زبان تو ذاکر ہو گر قلب غافل ہو۔

مقام غور ہے کہ جب درخواست دینے والاخود ہی ہے تو جہی ہے کام لے تو حاکم کوکیا ضرورت ہے کہوہ اس کی ورخواست پر تو جہ کر ہے :

اکبر دُعاء کا ذوق ہو کیونکر نصیب دل اٹھے نہ دردِ دل بھی جو دسعِ دعا کے ساتھ چنانچ عرفاء فرماتے ہیں لا صلوہ الا محضور القلب حضور القلب کے بغیرتو نماز بھی تبول نہیں پھردعا جو کہ نخ العبادة ہے وہ کس طرح تبول ہو۔

المان فدارس بربال فارده المال المال

کیے ہور دے ول میں کیوں و یکھاں بخشن ہار جد تیرے سوا کوئی نہیں تیرا فضل جے شامل حال ہودے کیے ہور شیء دا مینوں جا کوئی نمیں باللہ اپنا کھلاراں کیوں کے اگے تیرے بابجہ جَد صاحب عطا کوئی نمیں جے تو بند کیتا ہوہا فضل والا فیر تیرے نصیر لئی جا کوئی نمیں جے تو بند کیتا ہوہا فضل والا فیر تیرے نصیر لئی جا کوئی نمیں

# تنكى وخوشحالى هرحال مين دعا كاسلسله قائم ركھے

بائیسواں ادب وعاکایہ ہویلاز مدہ فی الو خاء لیندفع البلاء (عین العلم) نصرف تنگی میں بلکہ خوشحالی میں بھی دعاکا التزام کرےتا کہ ابتلاء کے وقت اس سے پریشانی دور ہوجائے (اور ناشکر گذارلوگوں میں اس کا شارند ہو)۔

اس سلسلہ میں عقل مند آدمی وہ ہے جوفراخی ہویا تنگدی ہر حال میں اپنے رب تعالیٰ سے دعا اور طلب کا سلسلہ بدستور جاری رکھے' یہ تو اختہائی خود غرضی کی نشانی ہے کہ مصیبت اور پریشانی میں تو خدا تعالیٰ کو پکارے اور جب راحت و آرام اور خوشحالی ہو تو خدا کو ہول کر تفریحوں اور آسائٹوں میں گم ہوجائے بلکہ حق تو یہ ہے کہ اپنی شرافت نفس کا ثبوت دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احسانات کو قدر کی نگاہ سے دیکھے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق بدستور قائم رکھے۔

جھکدے سدا جگ دے پائن ہار اگے دھرنا مار بیندے در یار اگے متفار کھدے اوہدی سرکار اگے متفار کھدے اوہدی سرکار اگے اُٹھدے کدی نہ سے سردار اگے

جیڑے نقر دے رنگ ویچ گئے رکگے
اکو وار اوریار دا نال لے کے
ور دے ہر ویلے ابدی ذات کولول
عزت کر دے فقیرال تے عاجزال دی

### مومن شكر گذاراور پخته كار كى عادت

و من شيسمة المؤمن الشاكر الحازم ان يريش للسهم قبل الرمى ويلتجئ الى الله تعالى قبل مس الاضطرار بخلاف الكافر الغبى كما قال تعالى واذا مس الانسان ضردعا ربه منيباً اليه ثم اذاخوله نعمة منه نسى ما كان يدعوا اليه من قبل

''مومن شکرگذار، پختہ کار کی خصلت اور عادت ہے ہے کہ وہ تیراندازی کے موقعہ سے پہلے ہی اپنے تیرکوپَر لگالیتا ہے اور نزول مصائب سے پیشتر ہی اللہ تعالیٰ کی طرف پناہ ڈھونڈ لیتا ہے۔ بخلاف کا فرکند ذہن کے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور آ دمی کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پروردگارکواس کی طرف رجوع ہوکر پکارنے لگتا ہے پھر جب اللہ تعالیٰ اس کواپنے پاس سے نعمت عطافر ماویتا ہے۔ تو جس کے لیے پہلے سے خداکو پکارر ہاتھا اس کو بھول جاتا ہے''۔ اور زین اتحام شرح عین العلم ص ۱۰ جا میں بحوالہ تر ندی حضرت ابو ہریرہ رٹائٹنڈ سے مروی ہے کہ آنخضرت مائٹنڈ آئے۔ ارشاد

فرمایاب

من سره ان يستجيب له عند الشدائد فليكثر من الدعا عند الرخاء

جس شخص کو بیہ بات بھلی معلوم ہو کہ شدا کد ومصائب میں اللہ تعالیٰ اس کی دعا وفریاد سنے تو اسے چاہیے کہ راحت وخوشحالی کے زمانہ میں بکثرت دعا کرتارہے۔ •

الكتا بالعافية . (الجامع الصعير للسيوطي، ١/١٨)

حضرت عبدالله بن عباس بن المناف المرى واليت بي كه حضور عليه السلام في فرما يا: عافيت كى وعااكثر ما نكاكر .

الس حديث كراد كي حضرت سلمان فارى ولا التنفي بين اورتفير مراح لبيد عسلا ١٣ جي اسوره يونس كي تحت كلهة بين :

ف المدوا جب على العاقل ان يكون صابرًا عند نزول البلاء . شاكرًا عند الفوز بالنعماء وان يكون كثيرا الدعا والتضرع في او قات الراحة والرفاهية حتى يكون مجاب الدعوة في وقت المحنة عقل مند پريه بات واجب به كرزول مصائب كوفت صابراور فراخي وخوشحالي كوفت خداتوالي كاشكر گذار دب عقل مند پريه بات واجب به كرزول مصائب كوفت صابراور فراخي وخوشحالي كوفت خداتوالي كاشكر گذار دب اورخوشحالي بين تفرع كساته مبكرت دعاكرتار ب تاكر مصيبت كوفت اس كي دعا مستجاب بو بين معلوم بواكه خوشحالي كرزول مصائب كوفت اس كي دعا كي تا ثير بين اضافه بوتا به اورخوشحالي حين از وارت المحافية بين اضافه بوتا به اورخوشحالي حين از وارت بين المنافه بوتا به المحافر بين المنافه بوتا به الرف كاثر و يوناتي به بين المنافه بوتا به المحافرة وليت بينوازي جاتي بين وازي جاتي بينوازي بينو

المؤمن المبتلى . (الجامع الصغير للسيوطي، ١/٨٥)

حضرت ابودرداء وللفئزيد روايت بكرسول الله من في ارشادفر مايا بمسلمان مبتلاء كي وعاغنيمت جانو

### حضرت رابعه بقربيرهمة الله عليها كح جإرسوالات

منقول ہے کہ جب حفرت سید تارابعہ بھر یے عدویہ رحمۃ الله علیہا کے شوہر کا انقال ہوگیا تو حضرت سید تاحسن بھری میسند نے اپ نے چندا حباب کے ساتھ اُن کے پاس آنے کی اجازت جا ہی تو انہوں نے اجازت وے دی اور ایک پردہ ورمیان میں حاکل کر کے اس کے پیچے بیٹے گئیں۔ حضرت سید تاحسن بھری میسند کے وستوں نے استفسار کیا: '' آپ کے شوہرانقال فرما چکے ہیں، لہذا اب آپ کو نکاح کر لینا چاہیے۔'' حضرت سید تا رابعہ عدویہ رحمۃ الله علیہا نے فرمایا: '' میں تمہاری رائے کا احر ام کرتے ہوئے ہوئی محبت وعز ت سے نکاح کرلوں گی، کیکن مجھے یہ بتا ہے کہ آپ میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تا کہ میں اس سے نکاح کروں۔' وہ بولے '' دھنرت سید ناحسن بھری میر انتقال کہ کہ آپ میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تا کہ میں اس سے نکاح کروں۔' وہ بولے '' دھنرت سید ناحسن بھری میر انتقالی نے تو فیق عطا فرمائی تو جواب دوں نکاح کرلوں گی۔'' حضرت سید ناحسن بھری میر انتقالی نے تو فیق عطا فرمائی تو جواب دوں گا۔'' چنا نچے انہوں نے درج ذیل سوالات کے جواب دوں گا۔' چنا نچے انہوں نے درج ذیل سوالات کے درج ذیل سوالات کے جا بھوں اگر الله تعالی نے تو فیق عطا فرمائی تو جواب دوں گا۔'' چنا نچے انہوں نے درج ذیل سوالات کے درج ذیل سوالات کے درج ذیل سوالات کے درج ذیل سوالات کے:

(۱) ....فقیہ۔ عالم کیا کہنا ہے کہ جب میں مرجاؤں گی تو کیا ؤنیا ہے مسلمان جاؤں گی یا کافرہ؟ آپ یمیشلیسنے جوا**با فرمایا:** '' یہتو غیب ہے، جسےاللّٰدعز وجل کےسواکوئی نہیں جانتا۔''

شان فعاد مرب برنان فی دان می مناکه بیدان و کری گرقه مین جوایات دے ماؤل کی مانیوں؟ آب بینانیڈ نے

(۲).....جب مجھے قبر میں رکھا جائے گا اور منکر نکیر سوالات کریں گے تو میں جوابات دے یا وَں گی یانہیں؟ آپ عین اللہ نے در میں بد من

فرمایا: ''یہ جی غیب ہے۔'' (۳) ..... جب لوگ قیامت میں اُٹھیں گے، اور اعمال نامے کھول کر بعضوں کے دائمیں ہاتھ میں دیئے جائمیں گے اور بعضوں کو ہائمیں ہاتھ میں ،تو کیا میرانامہُ اعمال مجھے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گایا اُلٹے میں؟ تو حضرت سیدناحسن بصری میشانیڈنے بعضوں کو ہائمیں ہاتھ میں ،تو کیا میرانامہُ اعمال مجھے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گایا اُلٹے میں؟ تو حضرت سیدناحسن بصری میشانیڈنے

بھریبی جواب دیا کہ' سیھی غیب ہے۔''

پرہاں، وب برہ یہ یہ ت سے ہے۔ ہوئتی اور دوزخی گروہ کو پکارا جائے گا اور بلایا جائے گا تو میں کروہ میں سے ہول گ؟

تواس کے جواب میں بھی آپ بریشانڈ نے بہی فر مایا کہ' یہ بھی غیب ہے، اور غیب کواللہ عزوجل کے علاوہ کو گئ نہیں جانا۔''

اس کے بعد حضرت سید تنا رابعہ عدویہ بیشانیہ نے ارشاد فر مایا:'' جب معاملہ ایسا ہے (یعنی جب دنیا سے مسلمان رخصت اس کے بعد حضرت سید تنا رابعہ عدویہ بیشانیہ نے ارشاد فر مایا:'' جب معاملہ ایسا ہونے کا علم نہیں ) تو میں ہونے کا علم نہیں ) تو میں ہونے ، نکیرین کے سوالات کے جوابات دینے ، نامہ اعمال کے دائیں ہاتھ میں ملنے اور جنتی گروہ میں شامل ہونے کا علم نہیں ) تو میں اس کی وجہ سے خت پریشان ومضطرب ہوں لہذا مجھے کیسے شوہر کی حاجت ہو سکتی ہے اور کیسے س کے لیے فارغ وقت نکال سکتی

ہوں۔'(الروض الفائق) خدا کی قشم ہے خدا جلوہ گر ہے اس کی حقیقت میں جلوہ گری ہے بیسٹس وقمر اور یہ برق وشرر میں اس نور مطلق کی سب روشن ہے جامع العلوم والحکم ص ۹۳ میں ابن رجب عنبلی میشینفر ماتے ہیں نے

د بندارلوگوں سے دعا کروانے کا جذبہ دل میں ہونا جا ہے

زین اتحکم شرح مین العلم م ۱۰۰ جا میں ملاعلی قاری مُراثیة اس قول کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دبنی فضیلت رکھنے والے حضرات علاء کرام، مشاکح عظام اور خلیفہ انصاف پند ہے اپنے دعا کرانے میں دلچیسی پیدا کی جائے ۔ آنخضرت مُلَّاثِیْنِم کا ارشادگرامی ہے کہ تین آ دمیوں کی دعار ذہبیں کی جاتی ۔ امام عادل، روزہ دار جب افظار کرے اور مظلوم کی دُعاء نیز بہتی میں حضرت ابو ہریرہ ڈگائیڈ ہے مروی ہے کہ تین آ دمیوں کی دعار دنہیں کی جاتی ہے۔ اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والا۔ مظلوم اور خلیفہ وقت جوانصاف پندہو۔

اور عالم مندين اورشخ طريقت سے دعاكى درخواست كرانے كى سنديہ ہے كه امام الانبياء افضل الرسل سيدالخلق مَنْ الْفِيْم جو "بعد از خدا بزرگ تُو کی قصه مختصر' کے منصب پر فائز ہیں' آپ مَلَیٰ تَیْنِم نے حضرت فاروق اعظم مٹالٹیؤ سے اس وفت فرمایا ، جبکہ وہ عمرہ کرنے کے لیے جارہے تھے کہ مجھے بھی اپنی دعامیں شریک کرنا۔

وقمد ثبت انه عليه السلام قال لعمر رضي الله عنه حين اعتمر شاركني في دعائك يا اخي رو في رواية لا تنسانايا اخي من دعائك السنن لابن ماجه باب: فضل الحاج ٢١٣/٢، المسند لاحمد ٢٩/١، السنن الكبرى للبيهقي ١/٥١/٥ كنز العمالُ ١/٥ ٣٠، الاذكار النوويه ١٥٥)

ترجمہ بحقیق (حدیث میں) یہ بات ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام ہے جب حضرت عمر ملائفۂ نے ادائیگی عمرہ کی اجازت ما نکی تو آپ مَنَاتَیْنَام نے فرمایا اے میرے بھائی دعامیں ہمیں بھی شریک کرلینا۔

> تیرے نزدیک مشکل کیا ہے مولی میری مشتی جو ساحل سے لگا دے کہاں جائے تیرا بار مشآق اسے اپنے ہی ہاتھوں سے دوا دے

(سيدغلام معين الدين م كولژ اشريف)

### حضرت اولیس قرنی طالفظ سے دعا کروانے کی تلقین

روى مسلم من حديث عمر رضني الله عنه انه قال لاويس القرني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ياتي عليكم اويس بن عامر مع امداد اهل اليمن من مراد ثم من قرن كان فيه بـرص فبـرى مـنـه الا موضع الدرهم له والدة فهو لهابر لو اقسم على الله لا يره فلواستطعت ان يستغفر وك فا فعل فاستغفرلي فاستغفر له (زين الحكم ص١٠١، ج١)

مسلم شریف میں حضرت عمر ملائفیٔ ہے حدیث مروی ہے کہ حضرت فاروق اعظم ملائفیٔ نے حضرت اولیں قرنی ملائفیٔ ہے فرمایا کہ میں نے آنخضرت مُنَاتِیْنِم کوفر ماتے ہوئے مُنا کہتمہارے پاس اویس قرنی بن عامرامداواہلِ یمن کے قبیلہ مراداور پھرقرن ہے آئے گا،اس کے بدن میں سفیدی (برص)تھی جودور ہوگئی مگر بمقدارا یک درہم کے باقی ہے۔وہ ا بی مال کے حق میں حسنِ سلوک رکھنے والا ہے اگر وہ مسم کھائے اللہ پرتو اللہ تعالیٰ اس کی مشم کو پورا کرنے والے عمرا گر جھھ ہے ہو سکے تواس سے دعامغفرت کی درخواست کرنا۔ پس آب میرے لیے دعامغفرت کریں ، چنانچہ حضرت اولیں ملائن نے حضرت عمر ملائن کے لیے دُ عا ء کی۔

اوراس حدیث کے حواثی میں ہے۔

و فيه طلب الدعا من اهل الخير والصلاح وان كان الطالب افضل (لمعات ومرقات) اوراس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اچھے اور نیکو کارلوگوں ہے دعاء خیرطلب کرنی جا ہے اگر چہ طالب وعامرتبہ کے لحاظ ہے افضل کیوں نہ ہو۔ ایک حدیث میں ہے

عن اميس المومنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اويس القرنى فقال: فمن لقيه منكم فليستغفر لكم (التح المسلم، باب: قضائل اوليس القرني ١١١/١٣)

امیرالمومین حضرت عمر فاروق را الفنزیسے روایت ہے کہ حضور نبی کریم مَالَافِیْزُم نے حضرت اویس قرنی رالفنز کا تذکرہ فرمایا توارشا دفر مایا بتم میں سے جو بھی ان سے ملاقات کرے وہتم سب کے لیے دعائے مغفرت کرائے۔

اور مرقات شرح مشکوۃ ص ۱۰۵ج ۵ میں ہے کہ حضرت رابعہ بصریہ کے پاس حضرت سفیان توری میں ایک وسفیان بن عینیہ عبند عند الله عاضر ہوکر تواضع کے ساتھ دعا کی درخواست کیا کرتے تھے حالانکہ وہ دونوں حضرات خود بلندمقام پر فائز تھے اور حبفرت رابعہ کو پیشانیا حاضر ہوکر تواضع کے ساتھ دعا کی درخواست کیا کرتے تھے حالانکہ وہ دونوں حضرات خود بلندمقام پر فائز تھے اور حبفرت رابعہ کو دینی مسائل بھی بتلاتے تھے جن سے وہ ناواقف ہوا کرتی تھیں۔

انما كانا يتواضعان لها في الحضور عندها وطلب الدعا منها اقتداءً به عليه السلام بل ربما كانا ينفعا نها فيما تكون جاهلة في امردينها

نیز مرقات ۱۹۵ ج۵ پرفر ماتے ہیں صلحاء و نیکو کار حصرات کوموجودگی میں دعا مانگنی مستحب ہے کیونکہ اہل اللہ کے صرف تذکرہ کرنے ہے رحمت کا نزول ہوتا ہے چہ جائیکہ جب وہ حضرات بذات خوداس مجلس میں موجود ہوں۔وفیہ است حباب الدعاء عندحضور الصالحين فان عند ذكرهم تنزل الرحمة فضلاعن وجودهم وحضورهم

# سوافرادكا قاتل بخش ديا حميا

حضرت ابوسعید خدری دالفئ خضور مالفیکم سے بیان فر ماتے ہیں

كان في بني اسرائيل رجل قتل تسعة وتسعين انسانا، ثم خرج يسأل فاتي راهبا فسأله ، فقال له: هـل مـن تـوبة؟ قال: لا ، فقتله فجعل يسأل فقال له رجل: ائت قرية كذا وكذا، فادركه الموت فساء بـصـدره نحوها فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ، فاوحى الله الي هذه ان تقربي واوحى الله الي هذه ان تباعدي وقال: قيسوا بينهما فوجد الي هذا اقرب بشبر فغفرله. " حضرت ابوسعید خدری داللهٔ اسے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم مَاللَّیْنِ اسْ اللّٰ اللّ ننانوئے تل کیے تھے اور پھرمسکلہ یو چھنے نکلاتھا (کہاس کی توبہ قبول ہوسکتی ہے یانہیں)۔وہ ایک راہب کے پاس آیا اوراس سے پوچھا: کیا (اس گناہ سے ) تو بدکی کوئی صورت ممکن ہے؟ راہب نے جواب دیا جہیں۔اس نے اس راہب کو پھی قبل کر دیا۔ پھراس نے ایک اور مخص سے بوچھا تو اس نے بتایا کہتم فلاں بستی (میں جہاں نیک لوگ رہتے ہیں ) جاؤ (ان کے ساتھ ل کرتو بہ کرو۔) وہ اس بستی کی طرف روانہ ہوائیکن ابھی نصف راستے میں بھی نہیں پہنچا تھا کہ اس کی موت واقع ہوگئی۔رحمت اور عذاب کے فرشتوں میں جھگڑا ہونے لگا کہ کون اس کی روح لے جائے۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس بہتی کو (جہاں وہ تو بہرنے کے لیے جارہاتھا) تھم دیا کہ اس کی نعش کے قریب ہو جائے اور دوسری بہتی کو (جہاں ہے نکلاتھا) تھم دیا کہ اس کی نعش ہے دور ہوجائے۔ بھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فر مایا: اب دونوں کا فاصلہ

دیکھو (جس طرف کا فاصلہ م مواسے اس بنتی کے رہنے والوں کے حساب میں ڈال دو) اور جب فاصلہ نا پا گیا تو اس نستی کو (جہاں وہ تو بہ کرنے جارہاتھا) ایک بالشت تعش سے زیادہ قریب پایااوراس کی مغفرت کر دی گئی۔'' ( بخارى شريف كتاب الانبياء باب ام حسبت ان اصحاب الكبف والرقيم ١٢٨٠/١٢٨ ، الرقم ٣٢٨٣ ، مسلم شريف كتاب التوبه باب قبول توبه القاتل وان

مجھے توحید کا ساغر پیا دے میری تربت مدینے میں بنا وے ُ خیالات دوئی دل سے مٹا دے نبی کے عشق میں مجھ کو مٹا دے

میرے مولی میری میری بنا دے خداوند میری بیہ آرزو ہے میرے ساقی میں ہوں قربان جھ پر تہیں اس کے سوا کوئی تمنا

اگركونى سمجھے كەمىرى تۆبەقبول نەہوگى تو.....

ا مام شعرانی مُرَاللَّه الانوارس ۱۵ الا میں فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ علی خواص سے سُنا ہے آپ فرماتے تھے کہ اگر کسی سخص کو بیہ بدگمان ہوکرانٹد تعالیٰ اس کی دعا کو بدا عمالیوں کی وجہ ہے قبول ندفر مائے گاتو اس کو جاہیے کہ سی دوسرے صخص ہے دعا كرنے كى درخواست كرے۔

قد سسمعت عليا النحواص رحمة الله عليه اذا ظن احدكم ان الله لا يستجيب دعاؤه لكثرة عصيانه فليسئل غيره ان يدعوله.

اور جمع الزوائد من يتم من الله في الله الكمستقل باب طلب الدعا من الصلحين كي تحت يدمديك قل كي ب: عن بريدة رضي الله عنه قبال بينهما النبي صلى الله عليه وسلم في مسير له اذاتي على رجل يتقلب في الرمضاء ظهرًا لبطن يقول يا نفس نوم بالليل وباطل بالنهار و ترجين الجنة فلما قضي داب نفسمه اقبل المنا فقال دونكم اخوكم قلنا ادع الله لنا يرحمك الله قال اللهم اجمع على الهلاى امرهم قلنا زدنا قال اللهم اجعل الجنة مآ بهم قلنا زدنا قال اللهم اجعل التقوئ زادهم (مجمع الزوالد ص ۱۸۵) ج ۱۰

حضرت بريدة والنفظ في بيان فرمايا كمآ تخضرت مَاللَّيْكُم اين كسى سفر يريقه، آب كا كذرايك ايسة وي يربواجوكرم ریت پر پیٹے اور پیٹ کے بل لیٹ رہاتھا اور کہدر ہاتھا اے نفس! رات کوسونا اور دن کوخرافات میں مبتلا ہونا اور پھر بھی جنت كى تواميدكرنا! جب ووضى اينكام سے فارغ ہوكيا بمارى طرف متوجه بواتو حضور عليه السلام في مايا بتم اين بهانی کولوبم نے کہااللہ سے بھارے لیے و عاء کر جھ پراللدحم کرے تواس مخص نے کہااللہم اجمع علی الهدی اموهم بم في كما اورزياده كراس في كما الملهم اجعل المتقوى ذادهم بم في كما اورزياده كرية حضورعليدالسلام نے فرمایا ان کے لیے اور زیادہ کر اور آپ نے ہیجی فرمایا اے میرے اللہ! اور اس کوتو فیق وے تو اس مخض نے کہا

شان فعاد المداير بالن في داهد)

اللهم أجعل الجنة مآ بهم

نگلتی ہے دل سے صدا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ حرم میں کلیسا میں مندر میں ہر سو جھلک دے رہی ہے ہرایک شیء میں کیسی خدا کی خدائی میں بے ڈر ہے کتنا مزا زندگانی کا جب آئے مجھ کو حقیقت میں دیکھو نہیں غیر کوئی مجھے یاد آتا ہے مشاق ہر دم

(سيدغلام عين الدين مولزه شريف)

جلداۆل

### مظلوم کی بدد عاہے بچاجائے

يدعا كاچوبيسوال ادب م (ويتقى دعا المظلوم)

یہ میں ہے۔ اور ہے۔ اور ہے۔ کہ تخضرت منافظ نے حضرت معاذبن جبل طالفظ کو جب یمن کا گورنر بنا کر بھیجاتھا تو آپ نے بغاری وسلم کی روایت ہے کہ آنخضرت منافظ نے حضرت معاذبن جبل طالفظ کی در کیھومظلوم کی بدؤ عاسے بچنا' کیونکہ مظلوم کی وُ عاءاور ان کو جو ہدایات دی تھیں ان میں سب سے آخری تھیجت آپ نے بیٹر مائی کہ دیکھومظلوم کی بدؤ عاسے بچنا' کیونکہ مظلوم کی وُ عاءاور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہے وہ قبول ہوکر رہتی ہے۔

بترس ازآ ومظلوماں کہ بنگام دعا کر دن اجابت از در حق بہر استقبال ہے آید ملائل قاری منظر مشکلو قص سے مصلح مصرت ابن عباس ضی الله عنهما کی حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں اتق دعوة المنظلوم ای لا تظلم احدًا بان تاخذ منه شیئاً ظلماً او تمنع احدًا حقه تعدیا . او تتکلم فی عرضه افتراء . حتی لا یدعوا علیك فانه لیس بینها وبین الله حجاب ای اذا دعا علی ظالمه مقد سه من الاحالة

سرب میں مدیمائے دریعنی کسی کی چیز زبردی لے کر، یا تعدی سے کسی کے حق کوروک کر'یا کسی پر بہتان لگا کرظلم نہ کر، مظلوم کی بددعائے ڈریعنی کسی چیز زبردی لے کر، یا تعدی سے کسی کے حق کوروک کر'یا کسی پر بہتان لگا کرظلم کی کا اوراللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا یعنی مظلوم کی دعا ظالم کے خلاف قبول کی جاتی ہے۔ دعا ظالم کے خلاف قبول کی جاتی ہے۔

آتش سوزان نه کند با سپند آنچه کند دُودِ دِل درد مند

(سعدی میشانند)

دردمنددلکادہواں وہ کچھکرتا ہے جوجلانے والی آگ اسپند( کالا دانہ) کے ساتھ ہیں کرسکتی۔ لہٰذااے مظلوم! مایوں نہ ہواگر تیری سننے والا اور کوئی نہیں تو تیرا خالق و مالک تو ہے جو تیری سنتا بھی ہے اور قبول بھی کرتا ہے

اس ہے ما نگ توسہی۔

رب تیرا داتا ہے، پھر مانگ پھر مانگ اصحاب واولاد خیر الوای نے تو سوچنا کیا ہے، پھر مانگ پھر مانگ لا تقنطوا کا اگر ہے تو قائل یہ در ہمارا ہے، پھر مانگ پھر مانگ در در یہ مت جا مرے در کا ہو جا کیوں مجھ کو بھولا ہے، پھر مانگ پھر مانگ سی میں تیرا مالک ہوں کر التجائیں تیرا مالک ہوں کر التجائیں تو پھر بھی اپنا ہے، پھر مانگ پھر مانگ وہ مانگ

تو رب کا بندہ ہے پھر مانگ پھر مانگ انبیاء نے اس در سے مانگا ہے کل انبیاء نے شاہ وگدا اور سب اولیاء نے مائل محدود ہیں گرچہ تیرے وسائل مایوں مت بیٹھ گھبرا نہ سائل غیرت بڑی شے ہے اے عبد رسوا غیروں کے احسان کب تک گوارا بھی عطائیں ہم نے تو کیس غیر پر بھی عطائیں ہیں سب کے سب جن وانسان بندے ہیں اوقات پہچان بندے کے اس کی تخلیق ساری خدائی ہنایاں اس کی تخلیق ساری خدائی شایاں اس کی تخلیق ساری خدائی شایاں اس کے ہے مشکل کشائی شایاں اس کے ہے مشکل کشائی

(نعيرالدين نعير، كولز اشريف)

# مظلوم اگر چه بد کار و کافر ہی کیوں نہ ہو

منداحدوطیالی میں حضرت ابو ہریرہ مالفندا تخضرت منافقیم سے مروی ہے۔

دعوة المظلوم مستجابة وان كان كافرا ففجوره على نفسه

مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے اگر چہدہ بدکار ہی کیوں نہ ہواوراس کی بدکاری کاوبال اس کی ذات پر ہے۔ اور مسنداحمداور ابویعلیٰ ،اور ضیاء میں حضرت انس ڈاٹٹٹٹ آئخضرت مَاٹٹٹٹٹ سے مروی ہے۔

Dar >

اتقوا دعوة المظلوم وان كان كافرًا فانه ليس دونها حجاب

مظلوم کی بددعا ہے بچواگر چہوہ کا فربی کیوں نہ ہو کیونکہ اس کے لیے کوئی روک نہیں ہے (زین انحکم ص ۱۰۹٪) اور بید دنوں حدیثیں فتح الباری وعمدۃ القاری میں بھی نقل کی تمی ہیں ،اور مظلوم کی بددعا کی قبولیت کی وجہ بیان کرتے ہوئے ملا علی قاری مریند سرقات ص مہم ج ۵ میں لکھتے ہیں :

و انسما بولغ في حقها لا نه لما رهته نار الظلم واحترقت احشاوه محرج منه الدعا بالتضرع والانكسار وحبصل له حسالة الإضطرار فيقبل دعاؤه كما قبال الله تعالى امن يجيب

المضطراذادعاه ويكشف السوء

اورمظلوم کی دعا کواس لیے زیادہ قابل تو جہ قرار دیا گیا ہے کہ جب ظلم کی آگ اس کے اندرونی اعضاء یعنی قلب وغیرہ کوجلاتی ہے تو نہایت عاجزی اور لجاجت کے ساتھ مظلوم کی زبان سے کلمات دعائیہ نکلتے ہیں اور اس پراضطراری کیفیت طاری ہوتی ہے پاس اُس کی دعا کواجابت سے نوازاجا تاہے چنانچہ اللّٰد تعالٰی نے فرمایا بھلاکون ہے وہ جو بے قرار کی التجاء قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دُعا کرتا ہے۔

ا مام قرطبی اپنی تفسیر سور و تمل ص ۲۶۴ ج ۱۳ میں بیان فر ماتے ہیں کہ مظلوم کی دعا کی قبولیت میں اس کافسق ، کفر مانع نہیں ہوتا' كيونكه بيشق وكفرما لك الملك كي مملكت عليه براثر اندازنبين موسكتاب

ففجور الفاجر وكفرا لكافر لا يعود منه نقص ولاهن على مملكة سيده يمنعه ما قضى من اجابته

کب تک گلے میں یہ لائج کا پہندا وہ تیرا مولیٰ ہے، پھر ما تگ پھر ما تگ ہے ذات جس کی دو عالم میں میں وہ سب کی سنتا ہے، پھر ما تگ پھر ما تگ ایمان بیا رمز الا کو یا کے ویے یہ آیا ہے پھر مانگ پھر مانگ کب تک یہ خاموثی یہ بے صدائی

دنیائے دوں کا کہاں تک یہ دھندا بن جابس این ہی مالک کا بندہ جس نے کیا ساری ونیا کو پیدا باگریہ وآہ سجدے میں گر جا لا کہہ کے اب توڑ بت ماسوا کے اب ویکھٹا کیا ہے بندے خدا کے دامن کو پھیلا کے بن التحائی کچھ تو نصیر آج کر لب کشائی میم کھڑا کیا ہے، پھر مانگ پھر مانگ

(نصيرالدين نصير)

مظلوم کی دِعا کیوں جلد قبول ہوتی ہے؟

مظلوم کی دعا کی قبولیت کی تین صورتیں بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں یا تو اللہ تعالیٰ اس ظالم کومظلوم کے آ گے مقہور ومغلوب کر دے گا، یا اس ظالم سے ظلم کا پورا بدلہ لیا جائے گا، یا اس ظالم پرکسی دوسرے جابر ظالم کومسلط فرما دے گا جواس کو ذلیل کرے گا جیبا کہارشادر بانی ہے' اوراس طرح ہم بعض ظالموں کوبعض کے ساتھ ملادیں گے۔''

و فسراجابة دعوة النمظلوم بالنصرة على ظالمه بما شاء من قهرله او اقتصاص منه او تسليط ظالم اخر عليه يقهره كما قال عزوجل وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً (انعام آيت ٢٩١)

اوركتاب الشهاب ميں مروى ہے كه آئخضرت مَثَاثِيْنِ في ارشادفر مايا:

اتقوا دعوة المسظلوم فانها تسحمل على الغمام . فيقول الله تبارك وتعالى وعزتي وجلالي لا نصرنك ولو بعد حين وهو صحيح ايضاً.

مظلوم کی بددعا ہے بچواس کیے کہ وہ بادل پر اُٹھائی جاتی ہے اور جناب باری سجانہ تعالی فرماتا ہے کہ مجھے اپنی عزت وجلال کی شم میں تیری مددضر ورکروں گااگر چہ کچھ دفت کے بعد ہی کیوں نہ ہواور بیصدیث بھی سیجے ہے۔ امام قرطبی میشند اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک وتعالیٰ ایپنے خاص ملائکہ کومظلوم کی وعا کے استقبال کے لیے بھیجنا جواس دُعا کو بادل پراٹھا کرآ سانوں پر پہنچاتے ہیں (اورآ سان دعا کا قبلہ ہے) تا کہتمام فرشتے اس کود مکھ کر بارگاہِ الٰہی میں مظلوم کی نُصر ت اور قبولیت دعا کے لیے سفارش پیش کریں اور اس حدیث میں ظلم سے بورے طور پر بھنے کی تا کیدیائی جاتی ہے کیونکہ علم میں اللہ تعالیٰ کی نارانسکی اور نافر مانی اور اس کے علم کی مخالفت یائی جاتی ہے۔ چنانچہ حدیث قدس ہے:

يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا (ترلمي ٢٣٣٠ ١٣٣٠) اے میرے بندو! میں نے اپنے او پر ظلم کوحرام کرلیا ہے اور ایک دوسرے پر ظلم کرنے کوتمہارے درمیان بھی حرام کردیا ہے لہٰذائم آپس میں طلم نہ کرو۔

دریں بے نوائی کرا خواندہ ام جرایم مده بد چو بد کرده ام محكرد است مس آنچه من كرده ام بقید کرو او ہوس ماندہ ام فراموش کردم عنایات تو

خدایا تهی دست ودر مانده ام گنه بیش از حد وعد کرده ام ہمہ عمر من فکر تن کردہ ام زحسنِ عمل دور بس مانده ام زدل محو کردم مراعات تو

ظلم کے مفاسد

ظلم کالفظ قرآن پاک میں کئی معنوں میں آیا ہے یہاں تک کہ گفر ہشرک اور عصیان کے معنوں میں بھی بکثرت آیا ہے۔ مگر یہاں اس صدیت میں ظلم سے مرادوہ ظلم ہے جو بندے بندوں پرکرتے ہیں۔ چنانچہ ملاعلی قاری میشانشرح اربعین نوویی اسامیں نبید

و الشرك وان كان اعظم البظلم وكذا سائرا لمعاصى يسمى ظلماً الا ان المرادهِ ههنا ظلم العباد بعضهم لبعض كما يدل عليه قوله فلا تظالموا.

و السعنى لا ينظلم بعضكم بعضاً . فإن الظلم ظلمات يوم القيمة كما رواه الشيخان . بخارى ومسلم كى روایت ہے کہتم ایک دوسرے پڑھلم مت کرو کیونکہ ظلم قیامت کے دن ظلمات بن جائے گا۔

وروى البخاري من كانت منه مظلمة لا خيه فليستحلله منها فانه ليس ثم دينار ولادرهم من قبل ان يوخذ لاخيه حسناته فان لم يكن لا خيه حسنات اخذ من سيآت الحيه وطرحت عليه ثم اعلم ان من اعان ظالما ولو بالدعا بطول بقائه او مال اليه بالوقوف عليه والتردد اليه من غير ضرورة ملجئة فهو من الظلمة قال تعالى و لا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار.

''بخاری شریف کی روایت ہے آنخضرت مُنْ اَنْ اِلْمُ نِے فر مایا کہ جس شخص نے اپنے بھائی پرظلم کیا ہوتو اس کو جا ہے کہ آج ہی اس سے پاک ہو لے اس دن ہے پہلے کہ اس کے پاس دینے کو ند دینار ہوگا ند درہم ظلم مے بداخلم کے برابر مظلوم کو ظالم کی نیکیاں دلوائی جا کیں گی اور اگر نیکیاں نہ ہوں گی تو مظلوم کی بدیاں ظالم پر لا دی جا کیں گی اور تجھے معلوم ہونا جا ہے کہ جس نے ظالم کی اعانت کی خواہ اس کی درازی عمر کے لیے دعا کے طور پر ہویا اس کی خبر گیری کا میلان ہویا اس کے پاس بغیر ضرورت شدیدہ کے بار بار آمدورفت کے طور پر ہوتو یہ اعانت کرنے والاشخص بھی ظالم شار کیا جائے گا، چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے' تم اُن لوگوں کی طرف ذرا بھی مائل نہ ہونا کہیں ایسانہ ہو کہ تم کو دوز خ کی آگ چہا جائے۔''

دویدم بسے در جہاں چار سو کشو دم بسے در ستائش زبال نہا دم بخواری جبین نیاز ردام بلا رستگاری دهد کنول آمرم، اے کمینهٔ نواز

یے نفس امارہ فننہ جو کشیرم بسے ناز اہل جہاں بہ بیش سلاطین گردن فراز کے شاہد کے دستیاری دھد و لیے راندھر کس ز درگاہ ناز

#### تصريحات علماء إعلام

و قد سئل ابن المبارك عن خياط يخيط للظلمة هل هو من اعوانهم فقال لا بل هو من الظلمة وانما هو من الاعوان من يبيع له الخيط والابرة

اور حصرت عبداللہ بن مبارک میں نیائے ہے اُس درزی کے متعلق دریافت کیا گیا جو ظالم لوگوں کے کپڑے سلائی کرتا ہو۔ کیا یہ بھی ظالم لوگوں کے مددگاروں میں سے شار ہوگا؟ آپ نے فر مایانہیں بلکہ بیتو خود ظالموں میں شار ہوگا۔ ظالموں کے معاونین تو وہ لوگ ہیں جوان کے ہاتھ سوئی دھا کہ فروخت کرتے ہیں۔

وقد سئل سفيان الثورى عن ظالم اشرف على الهلاك في برية هل يسقى شربة من الماء. قال لا قيل له يموت قال دعه يموت.

اور حضرت سفیان توری میشند ہے دریافت کیا گیا ہے کہا گرکسی جنگل میں بیاس کی وجہ سے ظالم مخص قریب الموت ہوتو کیااس کو پانی کا گھونٹ پلانا جا ہے تو آپ نے فرمایا ہر گزنہیں۔اس سائل نے کہا تو پھروہ مرجائے گا تو آپ نے فرمایا حجوز دومرنے دو۔

و ذكر البيهقى عن مجاهد عن ابن عباس رضى الله عنهما قال اوحى الله تعالى الى داؤد عليه السلام يا داؤد قل للظلمة لا تذكرونى فان حقا على ان من ذكرنى اذكره وان ذكرى اياهم ان العنهم و (شرح اربعين لملاعلى قارى ص١٣٢)

اور بیمق نے حضرت ابن عباس میکاندیم کی روایت نقل کی ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی بیجی

ان لا نـوذي احـدًا مـن حـلـق الله بضرب او هجراو كلام او نحوذلك الا بامر شرعي وقد عدوا الاضرار بالناس من الامور التي تقارب الكفر

ہم بدوں اجازت شری کے مخلوق میں ہے کئی ایک کو بھی ہار پیٹ اور محش کوئی اور بدکلامی سے ایذانہ پہنچا کیں اور لوگوں کوایذادیناان امورے ہے جو گفر کے قریب کردیتے ہے۔

و مساعسليك اذامسا اذنبست من بساس اور جب تو گناہ کرے تو تخصے کوئی باکٹیس الشرك بسائلة والاضسرار بسالنساس ایک تواللہ کے ساتھ شرک کرنے کے اور دوسرے لوگوں کی ضرررسانی کے۔

كسن كيف شسشست فسان الله ذوكسرم توجبيها جاہے ہوجاء اللہ تعالیٰ بڑے کرم والا ہے الا اثسنتيسن فسلاتسقسربهسمسا ابسدًا مگردوچیزوں کے قریب ہمیشہ کے لیے نہ جانا

کیونکہ بجزشرک کے تمام صغائر و کہائر کے معاف ہوجانے کی امید کی جاستی ہے اورشرک پروعدہ معافی تہیں اور لوگوں کی ضرر رسانی اور حقوق تلفی بھی اللہ تعالی معاف نہ فرمائے گاجب تک کہ صاحب حقوق بندے خود نہ معاف کریں۔

مباش دریے آزار خلق ہر چہ خواہی کن کے درشریعتِ ماغیرازیں گنا ہے نیست بہر حال شریعت اسلام میں ظلم حرام ہے ظالم اللہ تعالی کے نزویک نہایت مبغوض ومطرود اور مظلوم خدا کے ہاں مرحوم

> بلطف خود از من خطا ور مخذار ز شکر تو عاجز زبال وبیال تو الطاف واكرام خود راتكر ندا رد بجز عجز سرمایی ز شرمندگی خونفشانی من مکن شرمسارم که شرمنده ام

خطا کار ہودم بسے زشت کار تو داری مرا رزق اندر جہال خدایا مکن بر گناهم نظر بدرگاهِ تو این فره مایه بیں سوئے ایں بے زبانی من كه لطف ترا از تو جوكنده ام

( کلامنعیر )

کفر کے ساتھ تو حکومت چل سکتی ہے مکرظکم کے ساتھ ہیں كَبَاكِيا ٢٠ : الملك لا يبقى مع الظلم ويبقى مع الكفر.

"سلطنت كفركے ساتھ تو ہاتی رہ سكتی ہے مگرظلم كے ساتھ ہيں رہ سكتی -"

ظالم ہاتھ اللہ تعالیٰ کے زویک نہایت وضیع ہے اور مظلوم ہاتھ نہایت وقیع ہے۔

علی ہا کھ اللہ اللہ اللہ اللہ قعین میں نقل کرتے ہیں کہ اگرکوئی شخص کسی کاہاتھ ظلماً کا ف دیت پانچ صددینار چنانچ علامہ ابن القیم اعلام الموقعین میں نقل کرتے ہیں کہ اگرکوئی شخص کسی کاہاتھ ظلماً کا ف دیت پانچ صددینار ہے اوراگرکوئی شخص دینار کی چوتھائی کے اندازہ کی قیمتی چیزچوری کرے گاتو اس چور کاہاتھ ظلم کرنے کا تھم ہے۔ آخر اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اسی بات کوسوالا جواباع بی اشعار میں یوں بیان کیا گیا:

ید بـخــمــس مـئی من عسجد و دیت مــا بــالهــا قـطـعــت فــی ربع دینــار هناك مظلومة غالت بقیمتها و ههنا ظلمت هانت علی الباری

اس جگہ ہاتھ چونکہ مظلوم ہاس کے اس کی قیمت گراں ہاوراس جگہ ہاتھ چونکہ ظالم ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں بے وقعت ہے۔ اور شمس الدین کروی فرماتے ہیں:

فقيمة اليد نصف الالف من ذهب فان تعدت فلا تسوى بدينار

ہاتھ کی قبت پانچ صددینارہے، پس جب بیٹلم کرے گاتوایک دینار کے برابر نہ رہےگا۔

اورعلامه فشنی شرح اربعین نوویی ۲۰ ایرفر ماتے ہیں:

لا تسطیل مسن اذا مسیا کسنست مفتدرًا قدرت حاصل ہونے کے باوجودتوکی پڑٹلم نہ کر تسنسام عیسنساك والسمسطیلوم مستبسیه

تیری آئکھیں تو سوجاتی ہیں اور تیرامخالف بیدار ہے

ف السط السرجع عقب اله الى الندم ظلم كاانجام بجزندامت كي بحصيل -يدعوا عليك وعين الله لم تنم بددعاك في الله لم تنب بددعاك في الله الم تير عظلاف اورالله تعالى برجى نيند طارى نهيس موتى -

جلداة ل

### البي ميں سفر ميں تقى تو تو موجود تھا

امام یافعی مینیدروض الریاصین میں ایک واقعہ کھتے ہیں کہ ایک اسرائیلی عورت کا مکان شاہی کی کے قرب وجوار ہیں تھا۔ جس سے شاہ کی کل بدنمانظر آتا تھا۔ چنانچہ اس سے بار ہابادشاہ نے خرید ناچا ہا گراس نے بیچنے سے انکار کردیا۔ ایک باروہ عورت سفر پر گئ تو بادشاہ نے اس کے مکان کومنہ دم کر دینے کا تھم دیا ، عورت جب سفر سے واپس آئی تو اس نے اپنا مکان منہ دم پایا اور لوگوں سے دریافت کیا کہ میر امکان کس نے گرایا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ بادشاہ کے تھم پراہیا ہوا ہے، اس وقت اس عورت نے آسان کی طرف دریافت کیا کہ میر امکان کس نے گرایا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ بادشاہ کے قلم پراہیا ہوا ہے، اس وقت اس عورت نے آسان کی طرف نگاہ کی اور عرض کیا الہی میں سفر پرتھی تو تو حاضر تھا تو ہی مظلوموں کا مددگار اور ضعفوں کا مُعاون ہے ہے کہ کر بیٹھی تی جب بادشاہ کی سواری نگلی۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یہاں کیوں چیٹھی ہے کس کی انتظار ہے؟ کہنے گئی تیر مے کل کے ویران ہونے کی انتظار ہے۔ اس پر اس کا غداق اڑایا گیائیکن جب رات ہوئی تو وہ کل بادشاہ اور اس کے تعلقین سمیت زمین میں دھنس گیا اور ایک دیوار پر بیابیات کھے ہوئے یائے گئے۔

و مسایسدرك مساصسه السدعاء

کیا أس نہیں معلوم کر دُعاء نے رات کوکیا کیا

لهسا امسد ولسلامسد السقسطاء

ایک مت ہوتی ہے اور مرت کا اختتام بھی ہے

فسمسا لسلسمسلك عسنسد كم بسقساء

پس بير ملك تم ہارے پاس رہ نیس جائے گا۔

پس بير ملک تم ہارے پاس رہ نیس جائے گا۔

(زبرہ البسا تمن ترجمدوض الریاض میں ہوتے ہوں)

اتھ زا بالدع اوراس کوتیر ہم تا ہے سہ المال لا تخط ہی ولٹ کن رات کے تیر بھی خطا نہیں کرتے لیکن اس کے لیے قسد شاء الالسه بسما تسراه اللہ تعالی نے وہی کیا جوتو نے دیکھا

تحسی نے کیاخوب کہاہے

و بقى بعد ذلك اخذ النواصى عسمل ارتسحيسه يوم النحلاص فيسه اخلصست غاية الاخلاص ذهبت لذة الصبافى المعاصى و مضى الحسن والجمال ومالى غير ظننى بالله وهو جميل

(۱) ۔ بیپن کی لذت گنا ہوں میں ختم ہوگئی اور اس کے بعد صرف افسوس سے بیشانی پکڑتا باقی رہ گیا ہے۔

(۲) ....سب حسن و جمال جلا گیاا ورمیرے پاس کوئی ایسانمل بھی نہیں جس کی وجہ سے بروزِ قیامت نجات کی امید کرسکوں۔ . (۳) ....البتہ!اللّٰدعز وجل ہے حسنِ ظن کی دولت ہے اوراس میں میری نیت بالکل خالص ہے۔ (الروش الغائق)

حضرت ومعليه السلام كي توبه ودعا

منقول ہے، جب حضرت سیرنا آ دم علیہ السلام نے ممنوعہ درخت سے کھایا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کورت عن وجل سے کیا ہوا وعدہ بھلا دیا گیا تو جنتی لباس علیحہ ہ ہوگیا۔ وہاں کی ہر چیز آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے نامانوں ہوگئ۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جلدی سے بھا گئے ہو؟'' عرض کی ''نہیں ،ا سے میر سے دب عزوجل! بلکہ مجھے تجھ سے حیاء آتی ہے۔'' والشرع وجل نے ارشاد فرمایا:''کیا ہم مجھ سی سے بھا گئے ہو؟'' عرض کی ''نہیں ،ا سے میر سے دب عزوج اللہ مجھے تھے سے حیاء آتی ہے۔'' والشرع وجل نے ارشاد فرمایا:''کیا ہیں نے تجھ میں اپنی میں ہے تھے میں اپنی میں نے تجھ میں اپنی میں نے تجھ میں اپنی میں نے تجھ میں اپنی طرف کی خاص دوح نہ پھوئی؟ کیا ہیں نے تجھ میں اپنی حض میاح نہ طرف کی خاص دوح نہ پھوئی؟ کیا ہیں نے تجھ اپنی جنت مباح نہ کی اس سے الگ جا کیونکہ لغزش والا یہاں نہیں رہتا۔'' اس پر حضرت سیدنا آ دم علیہ السلام جس قدرالشرع وجل نے چاہا ، دو تے ہوئی کہ یوں وعاکر: رہے کرخ می کی ''ا سے میر سے معبودا اگر تو بھی پر رہم نہ کر بے گا تو کون کر ہے گا؟'' تو الشرع وجل نے وجی فرمائی کہ یوں وعاکر: رہے۔ پھرع میں کی ''ا سے میر سے معبودا اگر تو بھی پر رہم نہ کر بے گا تو کون کر ہے گا؟'' تو الشرع وجل نے وجی فرمائی کہ یوں وعاکر: ''سبحنگ اللہم و بحمد ك لا اللہ الا انت عملت سوء او ظلمت نفسی قصب علی انگ انت التو اب الوجم میں اس نے اپنی جان پر زیادتی کی اپس تو میری تو بیتوں فر بہت تو بیتوں فرمائی میں میں تو میری تو بیتوں فرمائی و بہت تو بیتوں فرمائی والا اورم ہوان ہے۔''

<009>

לוט פעורינים אין של טרפון

واطلب الرزق فى بلاد الحبيب و توكل على القريب المجيب بيد اللطف من مكان قريب

عـش غـريبا ولاتنال لنحلق ثم سرفى البلاد شرقا وغربا فعسـى ان تنال ما ترتجيـه

ایست دنیا میں اجنبی کی می زندگی گزار مخلوق کے سامنے بھی نہ جھک اور ابنارز ق محبوب حقیقی عزوجل کی بارگاہ میں د د ا

ں ۔۔ (۲) پھرمشرق ومغرب کےممالک میں سیروسیاحت کراور ہمیشہ شدرگ سے زیادہ قریب اور دعا قبول کرنے والے پر وی مجروسہ کریہ

ں ، رہ ۔۔۔ (س) قریب ہے کہ تواپنے نز دیک ہے ہی اللہ عز وجل کے دستِ فضل واحسان سے اس چیز کو پالے جس کی تجھے اُمید ہے۔ (الروض الفائق)

كسى كےخلاف دعانه كى جائے

ان لا ندعوا على انفسنا ولا على ولدنا ولا على خادمنا ولا على مالنا . فان ذلك من سوء النخلق . وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وامرنا ان ننظر الى مجارى الاقدار الالهية التى قدرت على من دعونا عليه . وقد فعل مادعونا من اجله مما لا يلائم طبائعنا . وكثيرًا ما يدعوا الانسان على من يحبه فيستجيب الله تعالى فيه فلا يهون عليه ذلك . فيريد ان يرد ذلك عنه فلا يجيبه الحق تعالى وسمعت سيدى عليا الخواص رحمة الله عليه يقول اذا وجد احدكم في نفسه اقبالاً على الله تعالى و رجاء الاجابة فليقل اللهم لا تستجب لى قط دعاءً على احد من المسلمين . لا في حق نفسي و لا غيرى و لا في حال غضب و لا في حال رضا . فان الله خيرا المناه ال

میں چاہے کہ اپنے حق میں اور اپنی اولا دخادم مال وغیرہ کے بارے میں کسی قتم کا بددعا ئے کلمہ زبان سے نہ نکالیں ' میں چاہیے کہ اپنے حق میں اور اپنی اولا دخادم مال وغیرہ کے بارے میں کسی قتم کا بددعا کہ جس کے حق میں ہم کیونکہ پیمی ایک قتم کی اخلاقی کمزوری ہے اور آنخطرت میں گئے گئے نے ہمیں اس مے منع فرمایا ہے بلکہ جس کے حق میں ہدوعا کا نتیجہ ہماری مرض کے بدوُعا کرنا جا ہے ہیں اس کے متعلق نوشتہ تقدیر کے ردّ عمل کا انتظار کرنا چاہیے اور بھی بددعا کا نتیجہ ہماری مرض کے خلاف بھی رونما ہوجاتا ہے بسااوقات انسان اپنے خاص تعلق دار چہتے بندہ کے حق میں بدوعا کر دیتا ہے تو جب اللہ

جلداة ل

مِ شَانِ ضِدَادِينِ ، برِ بِأَنِ فَي رَقِيدًا) تعالیٰ بددعا کوقبول کرلیتا ہے تو بندہ پریشان ہوجاتا ہے۔ پھر بددعا ٹلنے کی خواہش کرتا ہے کیکن اللہ تعالیٰ اس خواہش کو

بورانبیں کرتا، میں نے حضرت علی خواص میٹائیڈ کوفر ماتے ہوئے سُنا کہ جس وقت بندہ کا دھیان پوراللہ تعالی کی طرف متوجہ اور دعا قبول ہونے کی قوی اُمیر ہو۔ تو پھراس وقت اللہ تعالیٰ سے یوں دعا ماتکنی جا ہے کہ اے اللہ اگر میں غصہ کی حالت میں یارضاء کی حالت میں تسمی تسم کی بدد عااہیے متعلق یا تسی مسلمان بھائی کے متعلق کردوں ۔ تو آپ اسے ہر كز قبول نه فرما كينانچه الله تعالى بهراييا بى كرتا ہے۔

اورمسلم ابودا وُد، ابن ماجه، ابن حبان نے مرفوعاً آئخضرت مَنْ اَنْتُمْ سے روایت لَقَل کی ہے:

لاتبدعوا عبلبي انتفسيكم ولاتبدعوا على اولادكم ولاتدعوا على خدمكم ولاتدعوا على اموالكم لاتوا فقوا ساعة يسئل فيها عطاء فيستجيب لكم .

تم لوگ نەتواپىغ تىن اور نەاپى اولا دىكى مىں اور نەاپىغ خدمت گذاروں كے تى مىں اور نەاپىغ مالول كے تى میں بددعا کیا کرو۔کیامعلوم کہ ہیں خدا کے دینے کی گھڑی سے وہ تمہاری بددعا کی گھڑی موافق بیٹے جائے ،اور قبول ہو

> ترقتم كدمن زشت كارم قديم اگر بری از کار ہائے بدم زابر عطا، گرد ہی قطرہ اگرچه گنهگار وبد کاره ام همه عمر کر دم نتاه وخراب بہ حال بدم کن نگاہِ کرم بہ بخشا بہ حال نضیر حزیں

وے ناز دا رم کہ ہستی کریم به میل محنه من مثال خودم زدو زخ نباشد مرا خطرهٔ وے لطف فرما کہ بے جارہ ام ندارم بروز قیامت جواب که ہستی کریم وعمیم انعم بجاهِ محمد رسولِ البيل

سمسی کی دنیوی پریشانی ، فقروفاقد ما جسمانی بیاری یا مال واولا دے مصیبت زدہ ہونے کی وجہ سے تنگ ول ہو کرا پے حق میں بھی بددعا کرنے یا موت کی تمنا کرنے کی شرعاً اجازت نہیں چنانچہ بریقہ محمود می<sup>س سر ۱۸۸</sup>ج ۳ میں آفات زبان کی نوع ۴۸ میں

دعساء الانسسان عبلي نسفسسه بالشو لا جل ضور دنيوى من الفقو والمرض والمصيبة فى المال والاولاد والنفس وتمنى الموت .

اور حدیقة الندین ۲۲۱ ج میں بحوالہ نووی میسید لکھتے ہیں (دونوں عبارات کامنبوم تقریباً یہ ہے کہ) تھی بیاری یا تنگ دی یا دشمن کی جانب ہے ایڈ اوکنینے پر یا اور کسی تتم کی دنیوی مصیبت سے تھبرا کرموت کی آرز وکرنا شرعاً محروہ

\_\_

ہوں البتہ اگر کسی دینی فتند میں مبتلاء ہونے کا اندیشہ ہوتو اپنے دین وابمان کے شخفظ کے پیش نظر موت کی تمنا کرنے میں کوئی کراہت نہیں چنانچے سلامی سے ایک جماعت نے دین فتند کی وجہ سے موت کی دعا نمیں مانگی تھیں لیکن افضل بات رہے کہ سکوت افتہار کرے اور اگر دعا مانگذاہی جا ہے توحب ارشاد آنخضرت مَنْ الْنَیْمُ یوں دعا مانگے۔

اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي . وتوفني اذا كانت الوفاة خيرًا لي .

اے اللہ بجھے زندگی دے جب تک کے زندگی میرے لیے بہتر ہوا در مجھے موت دے جب کے موت میرے لیے بہتر ہو۔ آنخصرت مَا اللہ عُلِیم کا ارشادگرامی ہے:

الله دعوات الاشك في اجابتهن . دعوة المظلوم و دعوة المسافر و دعوة الوالد على و له الله على و له الله على الله الله على الله و له الله و الل

تین دعا ئیں ایس ہیں جن کی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔مظلوم کی دُعا۔مسافر کی دُعا۔والد کی بددُ عاء (اولا د کے کے خلاف) (ترندی شریف)

الكريم دعوة الوالدين عن الشعنه دعوتان لا حجاب لهما حتى تبلغ العرش الكريم دعوة الوالدين على ولدهما ودعوة المظلوم على ظالمه

حضرت انس ملائشہ سے مروی ہے کہ عرش عظیم تک ویہنچنے میں دودعاؤں کے لیے کوئی مانع نہیں ہوتا ، مال باپ کی بددعا اولا دیے حق میں اور مظلوم کی بددعا ظالم کے حق میں (بریقہ محودیہ ۲۷۷،۳۳)

الله حضرت عبداللدين عمر والمناسات روايت ب كدهضور عليه السلام في مايا:

اني سنالت الله ان لا يقبل دعا حبيب على حبيبه

میں نے اللہ تعالی سے سوال کیا کہ سی پیارے کی پیارے پہ بدوعا قبول نہ ہو۔ (السند لاحمر بن عنبل ۸۲/۸)

سگریزہ بھی اگر ہو تو سمبر ہو جائے وہ جو بیا تو شب تار سحر ہو جائے جو ہیں جویائے کرم، اُن پہ نظر ہو جائے میرے احوال کی آقا مُلِّیْ اِلِمَّا کُوخبر ہو جائے صورت زیر جو ہائے اُل کا آقا مُلِّی اُل کے خبر ہو جائے اگ اشارے سے ہی دو لخت قمر ہو جائے ایک اشارے سے ہی دو لخت قمر ہو جائے ایک مصرع بھی قبول اُن کو اگر ہو جائے ایک مصرع بھی قبول اُن کو اگر ہو جائے (پرسیدنلام میں التی ممیلانی)

شاہ کونین منافی کی جس شے پہ نظر ہو جائے حق نے بخشا ہے تھر ف کا شرف آ قا منافی کی کو حق نے بخشا ہے تھر ف کا شرف آ قا منافی کی ایک ملکی کی توجہ ہو ادھر بھی آ قا منافی کی اس سے پہلے کہ مری عرض وہاں تک پہنچ یا نبی منافی کی ایک بینچ یا نبی منافی کی ایک بینچ لین منافی کی سورج بھی لوٹ کر آئے بفرمانِ نبی منافی سورج بھی زندگی محکر کے سجدوں میں گزر جائے معین زندگی محکر کے سجدوں میں گزر جائے معین

### مسى وفت بھى بدد عاسے نقصان ہوسكتا ہے

آج كل دالدين بسااو قات غصهاوررنج ميں اولا دوغيرہ كوبددعا ديتے ہيں ان كو يا در كھنا جاہيے كہ اللہ جل شانۂ كے عالی دربار میں بعض اوقات ایسے خاص قبولیت کے ہوتے ہیں کہ جو مانگومل جاتا ہے بیڈعا قبت نااندلیش اول تو اولا وکوکو سیتے ہیں اور جب وہ مر جاتی ہے یا کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتی ہے اور تیر کمان سے نکل جاتا ہے جو دالیں کرنے پر والیں نہیں ہوسکتا۔تو پھرروتے پھرتے ہیں اور اس کا خیال بھی جہیں آتا کہ بیمصیبت خود ہی اپنی بددعا۔۔ مانکی ہے۔

ماں باپ کوجذبات کی رومیں بہہ کراولا دیے تق میں بددعانہ کرتی جاہیے اوراولا دکو بھی ماں بای کے ادب واحتر ام اوران کے حقوق کی پاسداری کا خیال رکھنا جا ہے تا کہ بددعا ئیہ فائرنگ کی نوبت ہی نہ آ ہے۔

باقی نسی مسلمان کے حق میں محض دنیوی حسد، عناد، بغض ، عداوت ، شیطانی تاثرات کی وجہ سے بددعا کرنا جب کہ اس کی طرف سے سی سی زیادتی بھی نہ ہوشر عاحرام ہے اور بدد عاکرنے والا گنہگار ہوگا۔ البت اگر و محض ظالم ہوتو اُس کے حق میں بددعا اس کے ظلم کے انداز کے مطابق جائز ہے۔مقدار ظلم ہے بڑھ کربد دعا کرنے کی اجازت نہیں اوراس صورت میں بھی درگز رکر نااور معاملهاس ذات پاک کے سپر دکر دینا جومنتقم حقیقی ہے زیادہ بہتر اورافضل ہے۔(چنانچہ حدیقة الندبیکی مندرجہ ذیل عبارت کا یمی

فإن لم يكن ذلك المسلم ظالماً للداعي او لغيره في حق من الحقوق الشرعية فلا يجوز الدعا عليه بشي يسوئه اصلا. لانه يكون حينئذ مجرد حسد وبغض وعداوة نفسانية ووسواسات شيسطسانية وذلك حرام يا ثم به فاعله وان كان ذلك المسلم ظالماً للداعي او غيره بمقتضى امو شرعي فيبجوز الدعا عليه بقدر ظلمه ولا يجوز التعدي اي الزيادة في الدعاء على الظالم فوق مقدار ظلمه والاولى أن لايدعو عليه أصلاً أي لا مقدار ظلمه ولا أنقص من ذلك ولا أزيد منه ويتكل على الله تعالى في ذلك ويفوض الامر اليه سبحانه. فانه يفعل ما يشاء ويحكم ما يويد . (ص٢٠٨ج٢)

تو ہے یہ وا میری تخلیق سے، اظہار سے تو سرایا نور ہے، معمور ہے انوار سے جو ملا تجھ ہے، جو یاؤنگا تیری سرکار سے حرم باز اری ہے تیری حری کازار سے آنکھ کو سیری نہیں ہوتی ترے دیدار سے وہ نہایت معظرب ہے حسرات دیدار سے (شاوموتنی نیازی راز)

ذات تیری ہے عنی، اقرار سے، انکار سے تیرے ہی ہر تو سے روش ہے بیہ ساری کا تنات تو علیم وتو سمیع وتو بصیر و بے نظیر تیری بیرتی میں ہیں سو رنگ کی نیرنگیاں تیرے جلوے ہر مھڑی تازہ بتازہ نو بہ نو راز کو عرفان دے، پہیان دے ایمان دے

الله المرساية بال الرود الله

# ظالم ہے بدلہ لینے کا ایک انداز

جاں اسیریں والدر من طلعه فقد انتصر جس مخص نے ظالم کے حق میں بدوعا کی تواس نے اپنابدلہ لے لیا۔ من دعی علیٰ من ظلمه فقد انتصر جس مخص نے ظالم کے حق میں بددعا کرنے سے ظالم کے گناہ میں تخفیف ہو جاتی علامہ عبدالرؤف مناوی اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ ظالم کے حق میں بددعا کرنے سے ظالم کے گناہ میں تخفیف ہو جاتی ہے اوراس کے مطابق مظلوم کا تواب بھی کم ہوجاتا ہے۔

وقيل ان بعض السلف ذكر عنده الحجاج بن يوسف والوقيعة فيه بالمذمة فقال ان الله تعالى

ينتقم للحجاج كما ينتقم منه (حديقه النديه ص ٢٠٨، ج٢)

"بیان کیا گیا ہے کہ بعض سلف میں ہیں جاج بن پوسف تقفی کا تذکرہ ہوااورلوگوں کی اس کے بارے میں عیب
"بیان کیا گیا ہے کہ بعض سلف میں آئڈ کے پاس حجاج بن پوسف تقفی کا تذکرہ ہوااورلوگوں کی اس کے بارے میں عیب
"کوئی و فرمت کا بھی تذکرہ کیا گیا' تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالی حجاج کا بدلہ بھی ایسا ہی لے گا، جیسا کہ اس سے لیا
حال سڑگا''۔

جاےہ ۔ ہے ملاعلی قاری میں پیر قات شرح مشکلو قاص مہوج ۵مطبوعہ مکتبہ امداد سیمانان پفر ماتے ہیں کہ اگر بتقاضائے بشریت کسی سے قبر میں پھے بددعا ئیر کمیات زبان سے نکل ہی جا کمیں تو ان کی تلافی کے لیے اس کے قبر میں دُعا خیر کرنا امر مسنون ہے۔ فالسنة

لمن دعا علی احدان یدعو له جبرًا لفعله . کلا باقی کسی مسلمان کے سوء خاتمہ کی دعا ما نگنا بعض علاء کے نز دیک تو مطلقاً کفر ہےاوربعض کے نز دیک اس وقت کفر ہوگا جب کہ وہ دعا کرنے والا کفرکوا حجھا بھی سمجھے۔ چنانچہ طریقہ مجمد میں ۵ کا ج ۲ پر فرماتے ہیں ،

الدعاء على مسلم خصوصاً بالموت على الكفر فانه كفر عند بعض مطلقاً وعند اخرين ان كان لا ستحسان الكفر . (هنكذا في روح المعاني ص ١٩٠٠ ، ج٤)

مسئله کی پوری تفصیل طریقه محمدیه کی شروح حدیقة الندبیش ۲۰۸،۲۰۸، جلد۲، بطریقة محمدیش ۲۲۸،۲۲۷ ج۳، وسیلة الاحمدیه ۲۲۸،۲۲۷ ج۲،اورمرقات شرح مشکلوة ج۵ص۳۵مطبوعه مکتبه امدادیپاتان میں ملاحظه فرمائی جائے۔

ساری نشانیاں ہیں اے بے نشان تیری کیا ذات پاکمیں کے وہم وگمان تیری ہر سمت موجی ہے ہیم اذان تیری ہر ایک جسم تیرا ہر ایک جان تیری

کیا حمد کر سکے گی میری زبان تیری عقل وشعور تک کی ہوتی نہیں رسائی کون ومکان کی ہرشے لبیک کہدر استے المیک ہدر استے ہمرشیء ہے صرف تیری اے خالق دوعالم ہرشیء ہے صرف تیری اے خالق دوعالم

توسل ہے دعا کرنا

دعا كالجبيبوان ادب بيه يك

و١٠ن يسسئال الله تعالى اسسمائه الحسنى وصفاته العلى ويتوسل الى الله تعالى بانبياء ٩ والصالحيس

من عباده (حصن حصين)

شان فعادىر مان بربال في دروي ا

چنداحادیث ملاحظه بول:

الله عن انس رضى الله عنه: ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه: كان اذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال: اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا، قال فيسقون .

" حضرت انس بن ما لک برات سروایت ہے کہ جب قبط پر جاتا تو حضرت عمر بن خطاب برات کی دعا حضرت عمر بن خطاب برات کی دعا حضرت عبرالی بن عبدالمطلب برات کی اسلہ کے وسیلہ ہے کہ جب قبط پر جاتا تو حضرت عمری بارگاہ میں اپنی نبی عکرم مُلَا اَیْتُوا کا وسیلہ پکڑا کرتے سے تو تو ہم پر بارش برسا دیتا تھا اور اب ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی کے پچا جان کو وسیلہ بناتے ہیں کہ ہم پر بارش برسا دی جاتی ہے اور حب البحدادی فی المصحیح، کتاب: الاستسفاء، باب: سوال بارش برسا دی جاتی ہے ، (احرجه البحدادی فی المصحیح، کتاب: الاستسفاء، باب: دکر العباس بن عبد الساس الاستسفاء اذا قحطوا، ۱۳۲۱، الرقم: ۵۲۷، وفی کتاب: فضائل الصحابة، باب: ذکر العباس بن عبد المطلب رضی الله عنه ، ۱۳۲۰/، الرقم: ۵۷، وفی کتاب: فضائل الصحابة، باب: ذکر العباس بن عبد المطلب رضی الله عنه ، ۱۳۲۰/، الرقم: ۵۷، وفی کتاب، فضائل الصحابة، باب: دی العباس بن عبد المطلب رضی الله عنه ، ۱۳۲۰/، الرقم: ۵۰، ۳۵،

الله الله ابن دينار رضى الله عنه قال: سمعت ابن عمر يتمثل بشعر ابى طالب:

و ابيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتمامي عصمة للارامل

و قال عمر بن حمزة: حدثنا سالم، عن ابيه: ربما ذكرت قول الشاعر، وانا انظر الى وجه النبي صلى الله على الله على الله على الله على الله عليه وسلم يستسقى، فما ينزل حتى يجيش كل ميزاب . و هو قول ابي طالب:

و ابيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامي عصمة للارامل

'' حصرت عبداللہ بن دینارفر ماتے ہیں کہ میں نے حصرت عبداللہ بن عمر بڑگائٹا کو جناب ابوطالب کا بیشعر پڑھتے ہوئے سنا:

'' وہ گورے( مکھڑے والے مَنَاتِیْتُم ) جن کے چبرے کےصدقے بارش مانگی جاتی ہے، بیٹیموں کے والی ، بیوا وَل کے سہارا ہیں۔''

معرت عمر بن حزہ والنظ کہتے ہیں کہ سالم نے اپنے والد ماجد سے روایت کی کہ بھی میں شاعر کی اس بات کو یا دکرتا اور مسمعی حضور نبی اکرم مَالِیْتُیْلُ کے چہرہ اقدس کو تکتا کہ اس (رخ زیبا) کے ذریعے بارش مانگی جاتی تو آپ مَالِیْتُلُمُ (منبر سے )اتر نے بھی نہ یاتے کہ سارے برنا لے بہنے لگتے۔

(اخرجه البخاري في الصحيح، كتاب: الاستسقاء، باب: ببوال الناس الامام الاستسقاء اذا قعطواء الهمم الرقم: ٩٣٠ ، وابن ماجة في السن، كتاب: اقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ماجاء في الدعا في الاستسقاء)

١٦ عن ابن عمر رضى الله عنهما انه قال: استقى عمر بن الخطاب رضى الله عنه عام الومادة

بالعباس بن عبد المطلب فقال: اللهم هذا عم نبيك العباس نتوجه اليك به فاسقنا فما برحوا حتى سقاهم الله قال: فخطب عمر الناس فقال: ايها الناس، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرى للعباس مايرى الولد لو الده يعظمه ويفحمه ويبر قسمه فاقتدوا ايها الناس، برسول الله في عمه العباس واتخذوه وسيلة الى الله عزوجل فيما نزل بكم

" دصرت عبدالله بن عرفی الله بن عروی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رفی تین نے عام الر مادہ (قبط وہلاکت کے سال)
میں حضرت عباس بن عبد المطلب فران کو کو سیلہ بنایا اور اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا ما تکی پھر لوگوں کے سامنے خطبہ ارشاد
فر مایا: اے لوگو! حضور نبی اکرم مُل تین کم حضرت عباس فران کو دیا ہی سمجھتے تھے جیسے بیٹا باپ کو سمحت ہے (یعنی حضور نبی
اکرم مُل تین کم حضرت عباس فران کو بمزل والد سمجھتے تھے ) آپ مال فیل ان کی تعظیم وتو قیر کرتے اور ان کی قسموں کو پورا
کر سے تھے۔ اے لوگو! تم بھی حضرت عباس فران کو اللہ تعلیٰ اس کی تعظیم وتو قیر کرتے اور ان کی قسموں کو پورا
کی بارگاہ میں وسیلہ بناؤتا کہ وہ تم پر (بارش) برسائے۔"
کی بارگاہ میں وسیلہ بناؤتا کہ وہ تم پر (بارش) برسائے۔"

(الحرجة السحاكيم في السمستدرك، ٣/٤/٣، الرقعي ٥٣٣٨، وابن عبد البر في الاستيعاب، ٩٨/٣، والسيوطي في الجامع الصغير ، ١/٥٠٣،الرقم: ٥٥٩، واللعبي في سير اعلام النبلاه، ٩٢/٢)

﴿ عن مصعب ابن سعد رضى الله عنه قال: راى سعد رضى الله عنه ان له فضلا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم .

"خضرت مصعب بن سعد دلا تفظیہ سے روایت ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص دلاتھ کے دل میں خیال آیا کہ انہیں ان لوگوں پر فضیلت ہے جو مالی لحاظ سے کمزور ہیں۔ تو حضور نبی اکرم مَلَّاتِیْکُم نے فر مایا: یا در کھوتمہارے کمزور اور ضعیف لوگوں پر فضیلت ہے جو مالی لحاظ سے کمزور ہیں۔ تو حضور نبی اکرم مَلَّاتِیْکُم نے فر مایا: یا در کھوتمہارے کمزور اور ضعیف لوگوں کے سبب بی تمہیں نصرت عطاکی جاتی ہے اور رزق دیا جاتا ہے۔''

(اخرجه البخارى في الصحيح ، كتاب: الجهاد باب. من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب، ١٠٢٠ الرقم: ٢٥٣٩ ، والترملي في السنين كتاب: الجهاد ، باب: ما جاء في الاستفتاح بصعاليك المسلمين، ٢٠٢٠ الرقم: ٢٥٣٩ ، والترملي في السنين ، كتاب: الجهاد ، باب: في الانتصار برزل الخيل والضعفة ، ٣٢/٣ ، الرقم: ٣٥٩٠ ، والنسائي في السنن ، كتاب: الجهاد ، باب: الاستنصار بالضعيف ، ٢٥٩٢ ، الرقم: ٤٤١٣)

### كس كس شيء كوسيله يدعاكي جائے؟

الله تعالى سے اس كے ذاتى وصفاتى نام كے ساتھ سوال (دعاء) كر ب اور الله كى بارگاہ ميں انبياء كرام يہم السلام اور اس كے نيكو كار بندوں كے توسل سے دعاما كئے علامہ ابن عابدين شامى كے استاد شخ عبد الغنى تابلسى مُ مُناقَدُ تعديقة النديد ٢٥ صا ٨ په كھتے ہيں۔ اعلم ان التوسل الى الله تعالى بالنبى صلى الله عليه وسلم وبا صحابه و التابعين وضوان الله تعالى عليه ماجه عمين امر جائز مشروع. وهو نوع من الشفاعة وهى حق عند اهل السنة حلافاً للمعتزلة كما سبق تقريره

شان فعادس، ير بالن في روزيد)

تخصے معلوم ہونا جا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجدہ کی بارگاہ عزت میں سرور کا بُنات مَلَّ اَفْتُمُ اور آپ کے اصحاب کرام رہ کا اُنڈ ہُم اور یہ توسل شفاعت کی ایک قتم ہے جو کہ اہل سنت کے تابعین عظام کے ساتھ توسل کرنا امر جائز اور مشروع ہے ، اور یہ توسل شفاعت کی ایک قتم ہے جو کہ اہل سنت کے نزد یک حق ہے بخلاف معتز لہ کے اور علامہ شامی ابن عابدین مُواللہ شرح نقامیہ ملائز در کھا اور ملامہ شامی ابن عابدین مُواللہ شرح نقامیہ ملائل کے جائز اور مشروع لکھا ہے۔ (ردالحتار)

لہٰذاد عا وُں میں انبیاء کیہم السلام وصلحاء واولیاء وشہداء وصدیقین کا توسل ان کی حیات میں بھی اور بعد و فات بھی جائز ہے دعا مانگنے والا اس طرح کے کہ یا اللہ میں تجھ سے فلال بزرگ کے وسیلہ سے وعاء کی قبولیت اور حاجت برآ رمی جاہتا ہوں ایسے ہی اور کلمات بھی کے۔

دعا میں اللہ تعالیٰ کے ناموں ہے توسل کرنے کا مسئلہ باب اول میں گذر چکا ، یہاں پرتوسل بالنبی مَثَلَّ الْجَنْمِ کا مسئلہ اختصار ہے بیان کر دیا جاتا ہے اور نبی بھی وہ کہ جوامام الانبیاء ہیں 'جن کے اوصاف حمیدہ امام اہل سنت نے اس طرح بیان فرمائے ہیں۔

باغِ خلیل کا گلِ زیبا کہوں تجھے جاب مراد وکانِ تمنا کہوں تجھے درمانِ درد بلبل شیدا کہوں تجھے کیکس نواز گیسووں والا کہوں تجھے کیکس نواز گیسووں والا کہوں تجھے اے جانِ جال میں جانِ تحقٰی کہوں تجھے ہے خار گلبنِ چمن آرا کہوں تجھے یعنی شفیع روزِ جزا کا کہوں تجھے تاب وتوانِ جانِ مسیحا کہوں تجھے تاب وتوانِ جانِ مسیحا کہوں تجھے حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے جیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے خیات کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خیات کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے

سرور کہوں کہ مالک ومولی کہوں کھیے درماں نصیب ہوں کھیے امید کہ کہوں گلزار قدس کا گل رتگین اوا کہوں صحح وطن پہشام غریباں کو دوں شرف اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں کے داغ لالہ یا قمر بے کلف کہوں مجرم ہوں اپنے عفو کا ساماں کروں شہا اس مردہ کو مڑدہ حیات ابد کا دوں تیرے تو وصف عیب تناہی سے جیں بری تیرے تو وصف عیب تناہی سے جیں بری کہہ لے گی سب کچھ اُن کے ثنا خواں کی خامشی کہہ لے گی سب کچھ اُن کے ثنا خواں کی خامشی لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا

## اقرب الوسائل الى الله

آنخضرت سُلُطُونُ سیدانخلق امام الانبیاء والمرسلین اشرف الوسائل واقر ب الوسائل الی الله ہیں۔ پس آپ کے وسیلہ سے بارگاہ ایز دی میں دعا کرناموجب قبولیت ہے۔ امام شعرانی میشلیلواقح الانوارالقدسیص ۱۸۱ میں فرماتے ہیں:

وقد سمعت سيدى عليا الخواص رحمه الله تعالى يقول اذا سالتم الله حاجة فاسا لوه بمحمد صلى الله عليه وسلم وقولوا اللهم انا نسئلك بحق محمد ان تفعل لنا كذا وكذا . فان لله ملكا يبلغ ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له . ان فلانا سال الله تعالى بحقك في حاجة

كذا وكذا فيسال النبى صلى الله عليه وسلم ربه في قضاء تلك الحاجة فيجاب لن دعاؤه صلى الله عليه وسلم لا يرد .

میں نے اپنے شیخ ومر شدعلی خواص میشد کوفر ماتے ہوئے سنا کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے کسی حاجت کے متعلق دعا مانگو، تو میں نے اپنے شیخ ومر شدعلی خواص میشد کے فرشتہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوکر آپ کواس کی اطلاع دیتا ہے کہ فلال استحضرت مُنافِیْرِ کے وسیلہ سے مانگو۔ایک فرشتہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوکر آپ کواس کی اطلاع دیتا ہے کہ فلال مخص نے آپ کے توسل سے فلال حاجت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے پس آنحضرت منافیر ہوجاتی ہے۔ کی دعا کی قبولیت کے لیے سفارش فرماتے ہیں۔جو بارگاہ ایز دی میں منظور ہوجاتی ہے۔

بعدب ایمان پکر نحس وفا بن جائے تاج شاہی کے لیے دستِ گدا بن جائے بعد میں بن کیجئے گا آپ شیخ محرم آئے پہلے غلامِ مصطفے بن جائے بعد میں بن کیجئے گا آپ شیخ محرم آئے پہلے غلامِ مصطفے بن جائے

جہاں جاند خود جلوہ فرما ہو بگل، وہاں جاندنی کی ضرورت نہیں ہے ہو جس کی نظر میں رُخ ماہ طیب، اُسے روشنی کی ضرورت نہیں ہے کہیں گردش وقت پھر چھٹر کرنا، دیوانوں کے آگے نہ بنا سنورنا یہاں تذکر نے مسن محبوب کے ہیں، یہاں اب کسی کی ضرورت نہیں ہے

ہم تیرے اور تو ہمارا ہے مدینے والے وونوں عالم سے تُو پیارا ہے مدینے والے عرش والے ہمین و مارا ہے مدینے والے عرش والے ہمین واللہ تیرے انبیاء کا تُو سہارا ہے مدینے والے

الحمد للد! ان سطور کی پروف ریڈنگ مدنی ٹائم کے مطابق دن کے تین بجے اور دن بھی پیرکا ۔ پیردے دن جہانال داپیرآ سیا۔ مدینے شریف میں بلکہ منبود نبوی شریف میں بلکہ گنبدخفٹر کی شریف نگا ہوں کے سمامنے ہے۔ دوسری چھتریوں کے شروع میں بیٹھ کر ہور ہی ہے اور اس تمنا کے ساتھ ہور ہی ہے کہ ۔ گنبدخفٹر کی خدا تجھ کوسلامت رکھے دکھے لیتے ہیں تجھے پیاس بجھالیتے ہیں۔ ٹیم الحمد للہ علیٰ ذلك

ہمارے آقاعلیہ السلام کاسکہ ہردور میں چلتا ہے۔ اگر تیرے پیارے کا جلوہ نہ رہا پیش نظر سختیاں نزع کی کیونکر میں سہوں گایا رب نزع کے وقت مجھے جلوؤ محبوب دکھا تیرا کیا جائے گا میں شاد مرونگا یا رب

تفیر درمنثورلسیوطی وتفیرعزیزی میں حضرت فاروق اعظم دلائنؤے بحوالہ حاکم ،طبرانی روایت ہے کہ تخضرت مالی فیل خور من النظام خور من فیل کے خفرت مالی کے خور اس اس کی حضرت کا فیل کے خور کا تو نے رکھا ہے جو بخش دے۔اللہ تعالی نے فرمایا۔ آدم! تم نے محمد کا فیل کے کہ بخش دے۔اللہ تعالی نے فرمایا۔ آدم! تم نے محمد کا فیل کے کہ بخش دے۔اللہ تعالی نے فرمایا۔ آدم! تم نے محمد کا فیل کے بیانا۔ میں روح ڈالی تو میں نے جب سرا تھایا، تو کی مارے در اللہ اللہ محمد در سول اللہ میں بھی کیا کہ جس نام کوتونے اس اس کی مارک کے ساتھ جو ڈرکھا ہے یہ وہ تھے اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ پیارا ہو۔اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا،اے آدم تم مبارک کے ساتھ جو ڈرکھا ہے یہ وہ تی ہوسکتا ہے جو تھے اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ پیارا ہو۔اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا،اے آدم تم کے درست کہا، بیشک وہ مجھو تم اللہ میں سب سے بیارے ہیں اور جب تم نے ان کوت کے وسیلہ سے مجھے سوال کیا۔ تو جا کو میں نے تم کو بخش دیا،اگر میم منافی تا تو میں تم کو بھی کو میں دیا ہوگا کے درست کہا، بیشک وہ مجھو تم کا میں سب سے بیارے ہیں اور جب تم نے ان کوت کے وسیلہ سے مجھے سوال کیا۔ تو جا کھی بیدا نے کرا دواہ حاکم)

مفسرین کی ایک جماعت نے یوں کہا کہ حضرت آ دم علیہ السلام نے عرش کے پاید پر محمد رسول اللہ لکھا ہواد یکھا تو انہوں نے آنخضرت مَثَّلِ الْمُنْظِمُ کے توسل سے دعا مانگی۔

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي رحمة الله عليه ص٨٢ من ٢٠

جرمی عظیم یا عفو واننی بمحمد ارجوا لتسامح فیه فبه توسل ادم من ذنبه وقد اهتدای من یقتدی بابیه

اے گناہوں کے معاف کرنے والے! میراقصورتو بہت بڑا ہے کین میں حضرت سیدووعالم مَلَا قَیْنَم کے توسل ہے اس کی معافی وچٹم پوشی کی اُمیدر کھتا ہوں ، آپ ہی کے ساتھ حضرت آ دم نے اپنی لغزش کے سلسلہ میں وسیلہ پکڑا تھا اور وہی خص ہدایت یا فتہ ہوتا ہے جوابے باپ کی اقتداء کرے۔

و کانوا من قبل بستفتحون علی الذین کفروا (بقره عاا) کے تحت علامہ سید محود آلوی مینظیم بی آفسیرروح المعانی ص۰۳۳ ج ایس ایک نظیم کی بعثت سے پہلے یہود ہی قریظہ و بی نفیرا ہے مقابل فریق اول وفزرج پر فتح طلب کرنے میں بنوسل آنخضرت مُلَا فَیْنَا کُر نے متحاور یوں کہا کرتے ہے۔
کرنے میں بنوسل آنخضرت مُلَا فَیْنَا دعا کیا کرتے ہے اور یوں کہا کرتے ہے۔

السلهسم انسا نسسئسلك بحق نبيك الذي وعدتنا ان تبعثه في اخرالزمان ان تنصرنا اليوم على عدونا فينصرون (هكذا في تفسير القرطبي ص٢٢ ج٢ وتفسير مدارك ص ٢١ ج١)

اے اللہ ہم تھوسے سوال کرتے ہیں ، اُس آخر الزمان نبی کے طفیل جس کی بعثت کا تونے ہم سے وعدہ قرمایا ہے ہیے کہ ہمارے دعمن پرآج ہمیں مددعطا قرمایس وہ مددد سیئے جاتے تھے۔

الله المارس المراق المراقة

مولانا بدرعالم صاحب میرشی تر جمان السنة ص ۲۷۷ج امیس لکھتے ہیں کہ حافظ میلی لکھتے ہیں کہ بی کریم مَالْتَیْنَا نبوت نے بل محلی قریش میں مبارک سمجھے جاتے ہے اس لیے ایک مرتبہ قحط کے موقعہ پر حضرت عبد المطلب نے قریش کے ساتھ جبل ابونتیس پر چرد کر آنخضرت مَالَّیْنَا کے وسیلہ سے دعاما تگی تھی اور دہ قبول ہوگئ تھی۔ جناب ابوطالب نے اس قصد کی طرف اپنے مشہور قصیدہ میں چڑھ کر آنخو میں میں جھا شعار سے بخواشعاری میں بھی منقول ہیں۔ (کوزانی الطحادی ص۳۰۰)

کہتا ہوں میں نعت کہ ہوتی ہے مائل ہہ کرم وہ ذات وفا ورنہ تو کہاں محبوب خدا اور کیا ہے میری اوقات وفا پھر ھیر مدینہ جاؤں میں، گلیوں میں پھروں دن رات وفا ہر لخط ہو ذکر پاک اُن کا، ہر اک سے ہو اُن کی بات وفا جب سمنید خطریٰ آئے نظر، پُر نور ہوں قلب ودیدہ تر جس سمت چلوں میں جاؤں جدھر، انوار کی ہو برسات وفا ہر سانس میں ہو خوشبو اُن گی، دھڑکن میں صدائے پائے نجی ہو اُن کی مگلی میں گزریں گے، وہ ہیں کتنے حسیس لمحات وفا جب عرض کروں رودادِ الم، دہراؤں میں اپنا قصہ غم جب عرض کروں رودادِ الم، دہراؤں میں اپنا قصہ غم جب عرض کروں رودادِ الم، دہراؤں میں اپنا قصہ غم

( كلام:محمر يونس يمنعى وفا )

### ألتميس روشن ہو گئیں

حضرت عثمان بن حنیف صحابی دانشر کابیان ہے کہ ایک نابینا مخص آنحض آنحضرت مگانی کی خدمت میں حاضر ہوااس نے عرض کیا کہ آپ اللہ سے دعافر مائیں کہ وہ مجھے عافیت بخشے ۔حضور مُلَّاتِیْنِ نے فر مایا کہ اگر تو چاہے تو میں تیرے تی میں دعا کر دیتا ہوں اور اگر تو چاہے تو صبر کر کیونکہ بیصبر (رضا بقضا کا مقام) تیرے لیے بہتر ہے۔اس نے عرض کیا کہ خداسے دعافر مائیے۔آپ نے اس سے ارشاد فر مایا کہ اچھی طرح وضوکر کے یوں دُعاکرنا۔

الـلهم اني استلك واتوجه اليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد اني توجهت بك الي ربي في حاجتي هذه لتقضي لي \_ اللهم فشفعه في

اے اللہ! تیری بارگاہ میں میں سوال کرتا ہوں اور تیرے نبی نبی الرحمۃ کا وسیلہ پیش کرتا ہوں ، اے محمد مُنَاثِیَّا میں نے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں آپ کا وسیلہ پیش کیا ہے اپنی ضرورت میں تا کہ وہ پوری ہو۔ یا اللہ تو میرے تن میں حضور کی شفاعہۃ قبول فریا۔

ے سے بران رہے۔ اس حدیث کوتر فدی ونسائی نے روایت کیا ہے تر فدی نے اس حدیث کوشن سے کہا ہے اور بہتی نے سے کی ہے اور و فا الوفاء ص

۳۲۰ ج میں بروایت بیمی اتنااور ہے کہ اس نابینانے ایسا ہی کیا تو بینا ہو گیا۔

(مزیدتوثیق کے لیے دیمرکتب علماءالل سنت کےعلاوہ نشرالطیب ص ۲۳۸ وتر جمان المنة ص ۷۷۷ نج انجمی ملاحظة فرمائی جاسکتی ہیں)۔ شرح مواہب میں ہے کہ ایک مرتبہ مدینه طیبہ میں قط پڑا تو لوگ حضرت عائشہ بڑھٹا کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے فرمایا که آنخضرت مَنَاتَیْنَا کے روضه مبارک کی حصت اس قدر کھول دو که آسان نظر آنے سکے کویا یہ بھی ایک طور پرتوسل تھا۔ لوگوں نے ایسائی کیا۔ بارش ہوئی اور استے زور سے آئی کہ ہر جگہ سبزہ اُگ آیا اور جانوروں کے جسم چربی کی وجہ سے بھٹ مے اوروہ سال "عالم الفتق"كيام يصشهور بوكيا (ماخوذ ازترجمان صيسع اوابيناص ١٩٣٩جم)

#### غیرنی کے توسل سے دعا کرنا

سید کونین شاہِ انبیاء کے واسطے خاتمه بالخير كرنا مصطفئ مَثَاثِثُمُ ك واسطے أس شاہ صدیق اکبر با صفا کے واسطے اُس عمر فاروق عادل بے رہاء کے واسطے مُت مَجُل مُجِبُو صاحب حياء كے واسطے ہووے حل مشکل مری مشکل عشا کے واسطے لیعنی نی نی فاطمہ خیر النساء کے واسطے أس جكر خشد حسن صاحب لواء كے واسطے وے پناہ یا رب شہید کربلا کے واسطے باقر وجعفر علی مویٰ رضا کے واسطے اور امام مہدی پیر بُدیٰ کے واسطے غوی اعظم پیر ومرشد رہنما کے واسطے

فضل کر یا رب محمد مصطفط مَنَافِیْتُمْ کے واسطے يا الله العالمين بية عرض ميري هو قبول دور کر رہج دلی، ہے سخت مجھ کو بے کلی صبر کے ہاتھوں سے مجھ کو میوہ مقصد کھلا! دو جہاں میں حضرت عثان کے رُو ہے مجھے بارگاہِ عالی میں تیری، ہے میری ہے التجا بكبل باغ مدينه قُرّة العين رسول دے خوشی دل کو مرے نمر سبز کر محل مراد ہرطرف سے فوج عم نے آ کے گھیرا ہے مجھے میں بہت حیران ہوں کر رحم کی مجھ پر نظر موی کاظم تقی، خَصَرَت نقی و عسکری یا اللی سب اُٹھا لے دردغم اندوہ کے بوجھ

يحهي باحواله روايات كزر چكيس جن مين ميهى روايت مخضرا بيان موئى كه حضرت فاروق اعظم والتفظ كوورخلافت مين ايك سال جے" عام الرماد' کہتے ہیں سخت قحط پڑا۔ چویائے اور انسان بھوک کی شدت سے مرنے لگے۔لوگوں نے تنگ آ کر فاروق <sup>م</sup> عظم النائزے استنقاء کے لیے درخواست کی۔ تو آپ نے تمام اہل مدیندکوشہرے باہر نکلنے کی ہدایت کی ،جس میں حصرت عباس النافظ بھی تھے جب ساراشہرا کٹھا ہو گیا تو فاروق اعظم ملائٹؤ نے حضرت عباس ملائٹؤ کو جو پیرانہ سالی کی وجہ سے بہت ضعیف ہو چکے تصددنوں بازوؤں سے پکڑ کر کھڑا کیا اور نہایت عاجزی وزاری والحاح وابتہال سے دعا مانگنی شروع کی۔

اللهم اننا نتقرب اليك بعم نبيك وبقية ابآئه وكبر رجاله فانك تقول وقولك الحق واما الجدار فكأن لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنزلهما وكان ابوهما صالحاً فحفظتهما لصلاح

بیدها میں میں میں میں بیانے کے جم نے ایسے خص کو وسلہ بنایا ہے جو تیرے سے نبی سائیڈ کم کا پچا،ان کے آباء واجداد کی خدایا قبولیت دعا کے لیے آج ہم نے ایسے خص کو وسلہ بنایا ہے اور تیرا فر مانا سچا ہی ہوتا ہے '' اور وہ جو دیوار تھی سووہ یادگار،ان کے کنبہ کے تمام مردول میں بڑا ہے ۔ تو نے فر مایا ہے اور تیرا فر مانا سچا ہی ہوتا ہے '' اور وہ جو دیوار تھی سووہ یتیم اور کوں کی تھی جو شہر میں ہے تھے اور اس کے نیچان کا خزانہ (مدفون تھا) اور ان کا باب نیک تھا۔ تو اے خداوند عالم تو نے ان وونوں لڑکوں (کے خزانے) کی حفاظت صرف اس وجہ ہے کہ ہے کہ ان کا باب نیک تھا۔ تو اے خداوند عالم تو اپنے نبی کی لاج بھی ان کے بچپا کے تقرب کی وجہ سے رکھ لئے کیونکہ ہم آج ان کو لے کر تیرے در بار میں اپنے تو اپنے نبی کی لاج بھی ان کے بچپا کے تقرب کی وجہ سے رکھ لئے کیونکہ ہم آج ان کو لے کر تیرے در بار میں اپنے گنا ہوں سے تائیب ہوکر اس غرض سے حاضر ہوئے کہ وہ ہماری شفاعت کریں۔

يعاجزاندالفاظ بارى تعالى ك جناب ميس عرض كرتے ہوئے حضرت فاروق اعظم ظائنے نئمام حاضرين سے خطاب فرمايا : استغفروا ربكم انه كان غفارًا يرسل السماء عليكم مدرارًا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارًا

ا پنے پروردگار سے معافی مانگوکہ وہ بردامعاف کرنے والا ہے وہ تم پر آسان سے لگا تار مینہ برسائے گا اور مال اور جیٹوں سے تمہاری مدد فر مائے گا اور تمہیں باغ عطا کرے گا اوران میں تمہار ہے لیے نہریں بہادے گا۔ سے تمہاری مدد فر مائے گا اور تمہیں باغ عطا کرے گا اوران میں تمہارے لیے نہریں بہادے گا۔

سیوہ وقت تھا کہ حضرت عباس داللہ کی عمر بہت زیادہ ہو چکی تھی زیادہ ضعیف تھے فاروق اعظم ملائٹیؤ کی اس دعا کے بعد حضرت عباس دلائٹیؤعرض کرنے لگئے۔ عباس دلائٹیؤعرض کرنے لگئے۔

اللهم انت الراعى لا تهمل الضالة ولا تدع الكسير بدار مضيعة فقد ضرع الصغير ورق الكبير وارتبغت الشكولى وانت تعلم السر واخفى واللهم فا غشهم بغياثك فقد تقرب القوم لمكانى من نبيك عليه الصلوة والسلام

خدایا صرف تیری ذات بی ان سب کی تگہبان ہے تو ہی گمشدہ کوراہ بتلاتا ہے خطرات کے مواقع میں تو ہی مجروحوں کو محفوظ رکھتا ہے۔ اب تو بچے بوڑھے سب آفت زدہ ہو گئے ہیں سب کی زبانوں پر آہ وبکا جاری ہے، اور مخفی سے خفی حال سے صرف تو ہی واقف ہے خدایا تو ان کی فریا دری کر چونکہ میرا تیرے نبی مُنَافِیْنِ سے ایک رشتہ (جسمانی بھی) ہے۔ اس لیے لوگ مجھ کو وسیلہ بنا کرلائے ہیں۔

، فاروق اعظم النفيُّ كالفاظ في توحاضرين كيدل پرجواثر كياوه كياليكن حضرت عباس المالفيُّ كان عاجزانه الفاظ في سبكو رُلاديا۔ چنانچه بخاری شریف كے الفاظ فيد سقو اليمنی اس توسل کی وجہ سے پھرخوب بارش ہوئی۔

رازق مُطلق ہے تُو رزاق تیری ذات ہے

رازق مُطلق ہے تو رزاق تیری ذات ہے اے خطا ہوش دو عالم تو ہے رحمٰن ورجیم

فالق برحق نے تو خلاق تیری ذات ہے ہم گنہگاروں کے حق میں تو ہے غفار وکریم

تو عطا کرتا ہے دُنیا کے مریضوں کو شفا ہم تکے، ہم برے، ہم بے سر وسامان ہیں بہو وعصیاں سے مرکب ذات ہے انسان کی تُو گُنهگاروں کی فرماتا ہے یا رب مغفرت بخش دے میرے گناہوں کو مرے پروردگار اے خدائے دو جہاں صدقہ رسول یاک کا حفرت صدیق اکبر کا تصدق اے کریم واسطه فاروق اعظم كا مرے بروردگار صدقه يا رب عظمي عثان ذوالنورين كا حضرت مشکل عشا مونی علی کا واسطه اہل بیت یاک وازواج نبی کا واسطہ واسطه جمله ائمه اولیاء کا اے کریم مصر والران ومرائش مين خدائے ذوالجلال وأسطه غوث معظم خسرو بغداد كا بين مسلمانان عالم بي حس ومظلوم اب ألفت اصحاب واہلِ بیت ہر مسلم کو دے اینی قدرت کا کرشمہ پھر ذرا دکھا بھی دے

تیری شان قبر کا ہے نام پیغام قضا معصیت پیشرسبی مولا- محر انسان بین اس کی ہرمشکل البی تو نے خود آسان کی بخش دیتا ہے خطا کاروں کا بُرم معصیت لاج رکھنا میری اے ستار کل روز شار واسطه نام محمد من النظيم صاحب لولاك كا ملت برق کی نفرت ہو براہ متعقم أمت خير الوري كا ركم زمانه ميں وقار برمسلماِں کو عطا فرما شرف دارین کا فلتح ولفرت كا دكما مسلم كو يا رب راسته منف ناذک کو حقیتی شرم وغیرت کر عطا كر عطا فوج مجاہد كو سدا فتح عظيم وشمنان عزست اسلام کو کر یانمال اے خدائے دو جہال ہے وقت ہے الماد کا زور وزر والے ہیں وحمن ہے سختے معلوم سب ہر مسلمان اولیاء کے عشق میں ڈویا رہے مصطفے کے آستانہ تک ہمیں پہنچا محی دے

شاعر" آستانه' ویکی

قال ابن الاثير في اسد الغابه استسقى عمر رضى الله عنه بن الخطاب بالعباس رضى الله عنه عام الرمادة لسما اشتد القحط فاغاث الله به واخصب الارض فقال عمر رضى الله عنه هذا والله الوسيلة الى الله وقال حسان بن ثابت رضى الله عنه

سنل الامسام وقد تتسابع جدبنا فسسقسى المغسمام بعزة العباس الم كردعا ما تكفي ربعى خنك سالى برصى كى ليكن عباس الفؤك اقبال كراعث الرفي سيراب كرديا عسم المنبى وصنو والده المذى ورث السنبى بداك دون المنساس وه آنخضرت مُل في المؤلى في ما نهول في تمام لوكول كم مقابله على رسول الله مؤليل كى ودا فت

يائى\_

احيا الاله به البلاد فاصبحت مخضرة الاجنساب بعد الياس

ان کے قیل خدانے ملک کوزندہ کردیا اور ناامیدی کے بعد پھرتمام میدان سرسبز ہو گئے۔(استیعاب) علماء اسلام اس حديث كے حواثى وفو ائد ميں لکھتے ہيں۔

و يستفادمن قصة العباس استحباب الاستشفاع باهل الخير والصلاح واهل بيت النبوة حضرت عباس ملافظ کے اس قضے سے بزرگوں اور اہل بیت کی ذوات سے توسل کا استحباب مستفاوہ وتا ہے۔

(بحواله عمرة القاري ص ٢٣٧م جه وفتح الياري ص ١٩٩٩ج ٢)

اور حافظ بدرالدین عینی میلید کتب احبار سے روایت نقل کرتے ہیں کہ اپنے نبی کے اہل بیت کے وسیلہ سے بارش مانگنا بی اسرائيل مين بهي رائج تها ـ (عمرة القاري ١٣٣٣ ج٣)

صدقه أس نور مصطفائی كا سنے ہو جائیں یاک کینے سے دور ہوں اختلاف بے جا سب ہو طریقہ محمدی کل کا بے مرادوں کو کر مراد نصیب ناتوانوں کے تن میں پستی دے قید سے قیدیوں کو چھڑوا دے تنک دستوں ہے فاقہ مستی دور كر عطا أن كو حسب حاجت مال اور کر عم زدوں کے دل کو شاد تیرے مختاج کل غریب وامیر مشکلیں کھول تم نصیبوں کی سب کی یُوری مراد ہو آمین

اے خدا صدقہ کبریائی کا کینہ دھو مومنوں کے سینے سے سب کو اک راہ دکھا یا رب دین ہو دین احمدی کل کا ہے خدا تو برا سمیع ومجیب کل مریضوں کو تندری دے یے وطن کو وطن میں پہنچا دے کر غریبوں سے بینکدستی دور مرکھتے کثرت ہے ہیں جو اہل وعیال جو ہیں مظلوم اُن کی سُن فریاد تیرے بندے ہیں سب میتم واسیر لے خبر کون اب غریبوں کی نہ رہے کوئی خشہ وممکین

تنبهات كاازاله

اگر کسی سے دل میں میہ بات مسلماتی ہو کہ اس موقعہ پر حضرت فاروق اعظم طالفنظ نے رسول الله مظافیظ کے توسل کو جھوڑ کر دوسرا وسيله كيون اختيار كيابه

تواس کے متعلق علامہ ابن حجر کی اپنی کتاب جو ہرمنظم ص ۷۷ پر فر ماتے ہیں۔

وكان حكمة توسله به دون النبى صلى الله عليه وسلم وقبره اظهار غاية التواضع لنفسه

والرفعة لقرابة النبي وفي توسله به توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وزيادة

نی علیہ السلام اور آپ کے روضہ اطہر کو چھوڑ کر حضرت عباس والنفظ سے توسل کرنے میں بی حکمت تھی کہ فاروق اعظم والنفظ کا بمقابله حصرت عباس ٹالٹیئے کے اپنی تواضع اور قرابت نبوی کی رفعت کوظا ہر کرنامقصود تھا۔حضرت عباس ٹرکاٹیئے سے توسل کو یاسر کاردو عالم مَنْ عَيْنَامُ سے توسل کرنے کا ایک طریقہ ہے۔

سوال نمبرا: حضرت عمر وللنفيظ كاحضرت عباس والنفيظ كووسيله بنانامشير باين معنى هي كدفوت شدگان كاوسيله جائز نهيس يجرجواز

جواب بیہ ہے کہ شیر ہونا دلالت کے لیے کافی نہیں ۔طبرانی نے کبیراوراوسط میں عثان بن حنیف دلائٹۂ کا ایک شخص کوخلافت عثانيه ميں ايك دُعاسكھلانا جس ميں بحمد نبي الرحمة آيا ہے بقل كيا ہے كذا في انجاح الحاجة بيصريح ہے جواز ميں (امدادالفتاذي ص٣٥٨ ج٥)

> ہوں آسان سب امتحان حیات یرا فضل ہومجھ یہ سایہ عمنا<u>ل</u> تو ہی عم کے ماروں کا خم خوار ہے ہے انسان عابد تو معبود ہے اور اس راہ پر پھر چلا دے مجھے کہ جو ہے تیرے نیک بندوں کی راہ خدایا تو ہی ہے غفور و رحیم کہ ہو دولت نیک نامی عطا مدنینه میں حضرت کی رؤیت نصیب ہو مقبول تابش کی بیہ التجاء

كرم مجھ يہ ہو مالك كائنات بروزِ قیامت اے ربِ جہال تو ہی ہے کسوں کا مدد گار ہے ہے مخلوق ساجد تو مسجود ہے جو ہے راہ سیرھی دکھادے مجھے جو ہے تیرے اخلاص مندوں کی راہ دکھا دے اُنہی کی روِ منتقیم ہو تابش کو یوں شادکامی عطا ہو پھر حج کعبہ کی دولت نصیب الٰہی سجق شہ انبیاء

مولا نامحد خشاء تابش قصوري

### دعا کرنے والاحرام خوری ہے بیجے

وعا كاستاكيسوال اوب بيان بور بايو ان يكون مجتنبالا كل الحوام (ترطبي جمم ١٣١١) وعاکی تبولیت کے لیے پھے شرا نظ ہیں جن کے فوت ہونے ہے اکثر و بیشتر دعار دکر دی جاتی ہے مجملہ ان شرا نظ کے ایک شرط یہ بھی ہے کہ دعا ما سکنے والے کی خوراک، پوشاک سب مال طلال سے ہو۔ ملاعلی قاری میز اللیسٹر ح اربعین نووییس ۲۸ پرفر ماتے ہیں:

و قيسل ان لسلدعاءِ جنا حين اكلُ الحلال وصدق المقال؛ يعنى دعاكر وباز وبي أيك اكل طال اور دوسرا صدق

اگر ہزار ہاالحاح وابتہال،تضرع وزاری، بجز وائلساری سے دعا مانگی جائے مگر جب تک اس کے بیددو باز و نہ ہول گے۔اس میں طاقت پر واز پیدانہ ہوگی لیعنی وہ بار گاہِ ایز دی میں مستجاب نہ ہوگی۔

کین آج ہمارامعاشرہ بھی ہوئی وہوس کا شکار ہوکر دنیا پراس قدرمفتون ہو چکا ہے کہ اس کے سامنے حلال وحرام کی تمیز ہی باتی نہیں رہی بس رو پید ہوخواہ سینما کی آمدنی کا ہو یا شراب کی دکان سے حاصل ہو، رشوت اور سود سے تھینچا ہو یا سٹرو قمار سے کما یا ہو۔

یعن '' پیسہ ہو چا ہے کیسا ہو' دولت زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کی غرض سے حلال وحرام میں کوئی تمیز نہیں کی جاتی اور اکتساب مال کے متعلق اللہ جل شانۂ کے احکامات کومد نظر نہیں رکھا جاتا، بلکہ کاروبار میں دھوکہ دہی کو ہنر مندی اور رشوت کو فضل رتی سے تعبیر کیا جاتا

ے۔فیا اسفی

علامه شنی شرح اربعین نو و بیص ۳۵ میں اورامام یافعی درنظم میں لکھتے ہیں:

حضرت وہب بن مذبہ رئینانیا سے کہ حضرت موئی علیہ السلام اپنے کسی کام کوجاتے ہوئے ایک شخص کے پاس سے گذر ہے جو کہ نہایت بجز وانکساری سے دعاما نگ رہا تھا اور واپسی پر بھی اس کواس حالت میں دیکھا تو آپ نے بارگا والہی میں اس کی دعاکی قبولیت کے لیے درخواست کی ۔ اللہ تعالی نے فرمایا اے موئی اگر میخض روروکرا پی جان بھی تلف کر ڈالے اور ڈعا ، میں اپنج ہاتھوں کواس قدراو نیچا بھی کر ڈالے کہ آسان تک پہنچ جائیں پھر بھی اس کی دعا قبول نہ کی جائے گی موئی کلیم اللہ علیہ السلام نے عرض کی: اے میرے پروردگار! یہ کیوں؟ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ اس کی خوراک بھی حرام اور پوشاک بھی حرام اور گھرکا اندوختہ بھی مال حرام تو پھراس کی دعا کیسے قبول ہو مکتی ہے۔

اورتفسير قرطبي سورة الفلق ص ٢٦٠ج ٢٠٠ پرايك مديث اس طرح ب:

روى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يستَجاب لهم دعاؤهم اكل الحرام ومكثر الغيبة ومن كان في قلبه غل او حسد للمسلمين

آنخضرت مَنْ النَّيْرِ اللهِ الله على آن ميول كى دُعاء مقبول نہيں ہوتی۔(۱)حرام خور كى (۲) كثرت سے غيبت كرنے والے كى (۳) كثرت سے غيبت كرنے والے كى (۳) مسلمانوں كے قن ميں كيناور حسدر كھنے والے كى ۔ (انتىٰ )

علاء کرام بیان فرماتے ہیں: مؤرضین نے لکھا ہے کہ کوفہ میں مستجاب الدعوات لوگوں کی ایک جماعت تھی جب ظالم حاکم ان پر مسلط ہوتا تو اس کے لیے بددعا کرتے وہ ہلاک ہوجاتا حجاج بن یوسف ظالم کا جب وہاں تسلط ہوا تو اس نے ایک دعوت کی جس میں ان حضرات کو خاص طور پرشریک کیا اور جب کھانے سے فارغ ہو چکے تو اس نے کہا کہ میں ان لوگوں کی بددُ عاء ہے حفوظ ہو گیا ہوں کی وزکہ جرام روزی ان کے بیٹ میں واضل ہوگئی ہے۔

ا اللی! حشر میں خیر الوریٰ کا ساتھ ہو رحمتِ عالم جناب مصطفے مناقیظ کا ساتھ ہو یا اللی! ہے بہی دن رات میری التجا روز محشر شافع روزِ جزا کا ساتھ ہو یا اللی! جب سوانیزے یہ" آئے" آفاب اس سزا دارِ خطاب واضحیٰ کا ساتھ ہو

سَیّدِ سادات فحرِ انبیاء کا ساتھ ہو د تشکیر دو جہال اس پییوا کا ساتھ ہو سیدِ سادات فحرِ انبیاء کا ساتھ ہو جسم وجان میں جب تلک میری وفا کا ساتھ ہو وفتر اشعار نعت مصطفئ مَنَّ يُنْكِمُ كَا ساته ہو

یا البی! حشر میں ینچے لواء حمد کے یا البی! بکل کے اُورِ بھی یہ منگام گذر يا البي! جب عمل ميزان مين تكن لكيس يا البي! شغل نعت مصطفائي مين رجون بعد مرنے کے یمی کافی ہے یارب سے دُعاء

حرام کمائی دل کو پھر بنادیتی ہے

ملاعلی قاری میشندشرح اربعین میں لکھتے ہیں کہ حرام کمائی دل کو پھر بنا دیتی ہے اور باطن کوسیاہ اور باری تعالیٰ کی جتاب سے میں میں اگر میں ہے۔ بُعد اور دُور کی پیدا کردیتی ہے۔

اور رز ق حلال کھانے سے باطن میں نورمعرفت پیدا ہوتا ہے اور دل گداختہ ہوتا ہے اور ای سے علم نافع اور عمل معبول کی توفیق مرد تی سر

(مرقات مرماجه)

ا قبال كہتے ہيں:

علم وحكمت زائد از نان حلال عشق ورفت آيد ازنان طال

اوراکل طلال سے دُعاء مستجاب ہوتی ہے۔ چنانچہ ترجمان القرآن حضرت ابن عباس بڑ جا سے مروی ہے کہ حضرت سعد بن ا بی و قاص طلائنیٔ صحابی نے آنخضرت مَالیٰ کیا ہے عرض کیا کہ آپ دعا فرما ئیں کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔حضورعلیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا۔ کہلقمہ حلال کا التزام کرو۔خود بخو دمتجاب الدعوات بن جاؤ محتم ہے اس ذات کی جس کے قبعتہ قدرت میں میری جان ہے' بحس آ دمی کے شکم میں ایک نوالہ بھی حرام جائے اس کی دعاجا لیس روز تک قبول نہیں ہوتی اور جو کوشت حرام مال سے بناہے آگ اس کی زیادہ حق دار ہے۔

حضرت سعد والفيظ المنظم في دريافت كيا كددوس الصحابه كانست آب كى دعا (جلد) كيول قبول موجاتى بهو آب في فرمایا: بیاس کیے کہ میں منہ میں لقمہ ڈالنے سے پہلے بیدد کھے لیتا ہوں کہ بیلقمہ مجھے کہاں سے ملاہے۔

(شرح اربعین ملاملی کاری ۸۷)

حضرت سعد ملافقائے غلام عبدالرحمٰن نامی بیان کرتے ہیں کہ میں اور حضرت سعد بلافقاؤدونوں ایک رات مخلستان کو مجھے ہمارے پاس نہ خورد ونوش کا سامان موجود تھا اور نہ ہی نخلستان کا مالک وہاں موجود تھا اور ہم بھوک سے بے تاب متھے۔حضرت سعد رفائنڈنے مجھ سے ناطب ہوکر فرمایا اگر تو سچامسلمان ہے تو ایک مجور کو بھی نہ چکھنا۔ چنانچہ ہم سواری بائد ھے کروہاں بھوکے پڑے دہے۔ جب صبح ہوئی نخلتان کاما لک آیاتو ہم نے اس سے قیمتا می مجورین خریدین اوراپی بے تالی کودُور کیا۔ (دُرانظیم للیافی مرکزید)

جب بڑے مشکل شہ سننیل عنا کا ساتھ ہو شادی دیدار کسن مصطفے کا ساتھ ہو ان کے بیارے منہ کی صبح جانفراء کا ساتھ ہو امن دینے والے بیارے بیشوا کا ساتھ ہو صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو دامن محبوب کی شندی ہوا کا ساتھ ہو دامن محبوب کی شندی ہوا کا ساتھ ہو دامن محبوب کی شندی ہوا کا ساتھ ہو ان تہم رہز ہونٹوں کی دُعا کا ساتھ ہو اُن کی نیجی نیجی نظروں کی دُعا کا ساتھ ہو اُن کی نیجی نیجی نظروں کی دیاء کا ساتھ ہو اُن کی نیجی نیجی نظروں کی حیاء کا ساتھ ہو اُن کی نیجی نیجی نظروں کی حیاء کا ساتھ ہو اُن کی نیجی نیجی نظروں کی حیاء کا ساتھ ہو آف کی ساتھ ہو قد سیوں کے لب سے آھیں دبنا کا ساتھ ہو قد سیوں کے لب سے آھیں دبنا کا ساتھ ہو قد سیوں کے لب سے آھیں دبنا کا ساتھ ہو قد سیوں کے لب سے آھیں دبنا کا ساتھ ہو

یا البی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو

یا البی مجول جاؤں نزع کی تکیف کو
یا البی محر تیرہ کی بنب آئے سخت رات
یا البی جب بڑے محشر میں شور دار ورگیر
یا البی جب زبانیں باہر آئیں بیاس نے
یا البی سرد مہری پر ہو جنب فورشید حشر
یا البی گری محشر سے بنب بحرکیں بدن
یا البی گری محشر سے بنب بحرکیں بدن
یا البی جب بہیں آئیوں حباری بحرم سے
یا البی جب بہیں آئیوں حب مری بیاکیاں
یا البی جب چلوں تاریک راہ بل صراط
یا البی جب چلوں تاریک راہ بل صراط
یا البی جو دُعائے نیک میں تجھ سے گروں
یا البی جو دُعائے نیک میں تجھ سے گروں
یا البی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے

حضرت سعد والنيز كمستجاب الدينوات ہونے كا واقعه

بخاری وسلم میں روایت ہے حضرت جابر بن سمرة فلائفتا بیان کرتے ہیں کہ کوفہ والوں نے ایک بار (اپنے عامل گورز) استرت سعد بن ابی وقاص ڈلائفٹو (آنخفرت مُلائفٹو کے ماموں اور مشرہ میں سے بیتیم) کی شکایت کی ۔ حضرت مر ڈلائفٹو نے ان کو مدینہ بالیا اور ان کی جگہ حضرت ممار ڈلائٹٹو کی وہاں کا عامل بنا کر بھیجا۔ ان مفسدہ پرواز وں نے ان کی در بار خلافت میں بیشکایت کی میں یہ شکایت کی جھیکہ نماز میں پڑھاتے و حضرت بمر ڈلائٹٹو کی وہاں کا عامل بنا کر بھیجا۔ ان مفسدہ پرواز وں نے ان کی در بار خلافت میں بیشکایت کی تحقیقات فرمائی اور ان کے بلاکر پوچھا کہ او گوں کا بیشکایت کی تحقیقات فرمائی اور ان کے بلاکر پوچھا کہ او گوں کا بیشکایت کی تحقیقات فرمائی اور ان کے بلاکر پوچھا کہ او گوں کا بیشکا کی کماز تھی کی کی خلاف بر موجھی نہیں کرتا ۔ عشاء کی نماز میں کہلی دو رکعتیں ذرا تھہر تھی پر حضرت بمر ڈلائٹٹو نے ان کے ساتھ ایک آ دئی یا کہ والے میں تحقیقاتی و در بھی تھی تجر حضرت بمر ڈلائٹٹو نے ان کے ساتھ ایک آ دئی یا کہ والے میں ہوا جا کرنماز یوں سے ان کی آخریف ہی ہی تو تعقیقاتی و فدمخلہ بی جو اجا کرنماز یوں سے ان کی تحریف ہی کی تحریف ہی کی۔ یہاں تک کہ دہ تحقیقاتی و فدمخلہ بی جس میں پہنچا تو دہاں ایک مختص اسامہ بین قادہ جس کی کنیت ابوسعدہ تھی ۔ وہ بدلا جب آپ نے یو چھا ہی ہے تو سنے نے دھورت سعد نہ تو کس کے دھرت سعد نہ تو کس کے ساتھ جاتے سے اور نہ انسان سے مال برابر تقسیم کرتے تھے اور مقد مات میں انسان بھی نہیں کرتے تھے۔ یہ جھوٹے الزامات میں کر حضرت سعد نہ تو کسی کے اور شات میں انسان بھی نہیں کرتے تھے۔ یہ جھوٹے الزامات میں کر حضرت سعد

ر النفظ نے عصہ میں فر مایا احجما تو میں بھی اب نتین بدد عا نتیں کرتا ہوں۔اے اللہ!اگر بیہ تیرا بندہ جھوٹا ہے اور اس وقت میرے خلاف صرف دکھانے ، سنانے ، شہرت کے لیے اُٹھ کھڑا ہوا ہے تو 'اس کی عمر دراز کر دے کیجنی اس کی عمر بڑھا دے اسے فتنوں میں پہنسا

بچراس کابیرحال ہوا کہ وہ کہنا بھرتا تھا میں ایک بوڑھا آ دی ہوں مصیبت اورفتنوں میں بھنس گیا ہوں۔ مجھے حضرت سعد مظافظ کی بدد عالگ گئے ہے۔عبدالملک بن عمیرراوی حضرت جابر بن سمرہ النفیزے روایت کرتے ہیں کہ مدتوں بعد **میں نے ا**سے دیکھا کہ اس کے دونوں ابروآ تھھوں پرآ پڑے ہے۔ تھے اوروہ راستہ چلتی لڑ کیون کے سامنے آتا، انہیں تھورتا، اورانہیں آتھے سی مارتا تھا۔

> سوا تیرے یا رب میرا کون ہے گنبگار مجھ سا تیرا کون ہے اطاعت میں تیری ہیں دونوں جہاں میں بندہ تیرا اک گنیگار ہوں سنجق رسُول اور آل عبا علم نے میرے یائی کب یہ زُبال شفيع الورئ احمر مختبط مُن بخشیو میرے دَبُ العُکاء تیرا بخششول کا ہے ہر وقت کام کہاں ہم گنہگاروں کا پھر ہا لگا، دے کنارے میرے ذوائمنن میرا خیر ہے کر تو انجام کار کوئی میرا حامی نہیں تجھ سوا کہ جس میں ہو تیری رضا وخوشی

تو مالک ہے معبود کون ومکال سوا تیرے میں عرض کس سے کروں نہ در در پھرانا مجھے اے خدا · أكر عمر كبر أن كى تكھوں ميں شال لقب جن کو بخشا ہے تو نے سدا طَفِيل محد ( مَنْ النَّيْمُ ) به روز جزا تو بندوں یہ کرتا ہے سبخشش عام میادا جو تاراض ہو تو ذرا جو بح مصيبت ميں ہيں غوطہ زن تیرے فضل کا ہوں میں اُمید وار مجھے ہے مجروسہ تری ذات کا مرے واسطے کر تو وہ بہتری

دعا كاليكهاجهم ادب

وعا كالفائم وال ادب وه مرج س كوفر طبي ج ٢ص ١١٣ يدان الفاظ ميس بيان فرمايا محيا ہے۔

و من شرط البداعي ان يبكون عالماً بان لا قادر على حاجته الا الله . وان الوسائط في قبضته

اوردعا کرنے والے کے حق میں ایک شرط بیہ ہے کہ وہ اس بات کا پختہ عقیدہ رکھتا ہو کہ اس کی مراد پوری کرنے پر بجز الله تعالی کے اور کوئی قدرت نہیں رکھتا اور تمام وسائل واسباب اس کے قبضہ قدرت میں ہیں اور اس کے علم کے تا ہے ہیں۔ قلب انسان کا کمال میہ ہے کہ اس میں خالق کی معرفت اور تو حیدرائے ہوا وربیہ پختہ عقیدہ ہو کہ عرش سے لے کرفرش تک کی

الن فعاديده ، بر الن فع عومت اور تدبیراس واحد مالک کے قبضہ میں ہےریگ کا ذرقہ، در خت کا پیتہ، نوری، غاکی، حیوان بے جان سب پرای کا تھم جاری ہادر ہرشےاس کے جلال کے سامنے سرفگندہ اور فرما نبردار ہے غرضیکہ اس ذات پاک کو ہرطرن کی قدرت ہے ادر دریا نہ کے لیے اس کے پاس سب چھے ہاں کے خزائن معمور ہیں اور رحمت، جود،عطا، احسان انعام اس کی خاص مناسف ہیں کوئی ۔ لیے کرا ٹاخوش نہیں ہوتا جتناوہ دے کرخوش ہوتا ہے اوراس کے آستانہ عالیہ کے ماسوااور کوئی در بیں اور اس جسیا کوئی رجیم وکریم فیس کچرا بیسے دا تا کوچھوڑ کر ہاتھ کسی اور کے آ مے پھیلانا ،اورا یسے توانا کو بچھوڑ کر مدد کسی اور (طاغوت دشیاطین و معبودان بانلہ) ہے مانگنا سفاءت تہیں تو اور کیا ہے؟

وہ خالقِ اسباب ومسببات ہے تمام اسباب ووسائل اس کے قبضہ قدرت میں ہیں وہ اسباب کا پارٹریش بلک اسباب اس کے

تابع فرمان ومحكوم بين-

مرانسان فطرة اتنا كمزور ہے كەسوال ذكت اٹھائے بغيراس كاپيٹ بىنبيں بھرتا۔ وہ ایک محتاج مخلول (ونيارارول) کے سامنے ہاتھ بھیلائے بغیر باز نہیں آتا ،اور ذراسی مشکل میں جب بھی مدد کی ضرورت محسوس کرتا ہے تو اس کی نظریں اسباب ہی کی

طرف أتفتى بين اورخالقِ اسباب كوتمول جاتا ہے-

تو معبور خالق وغيور ہے طفيل نبي آلٍ خير النساء تو مالک ہے میرا میں بندہ ترا كروں وروا أس وم تربے نام كو مددگار ہوں میرے خیر البشر ترا رحم ہووے مرا وتنگیر کہ ہوں بندہ حق غلام نبی كرم كرنا أس وقت اك ميرك رب مناجات ہے میری ہووے قبول

رضا جوئی تیری ہی منظور ہے نه کر تو مجھے قرض دار اے خدا بھلا میں کہوں کس سے تیرے سوا رم نزع تکلیف مجھ کو نہ ہو لحد میں میرا جب ہو آخر گزر جب آئیں مرے پاس منکر تکیر کہوں صاف اُس دم بہ فرطِ خوشی محناه میرے میزاں میں ہوں وزن جب البي! تتجن جناب رسول

اك ذات ہے تيرى لا فائى د نے اين محبت يا الله

حدیث شریف میں ہے حضرت ابن عباس بڑگا فنا فرماتے ہیں کرایک دن میں آنخضرت مُنَافِیْتُم کے پیچھے بیچھے جار ہاتھا تو آ پ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یا در کھا کرو۔ وہ تمہارا تکہبان رہے گا۔اللہ تعالیٰ کو یا در کھوتو اس کورٹ یا وکے جیسے وہ تمہارے سامنے موجود ہے جب ماتلوتو خدائی سے ماتلواور جب مدوطلب کروتواس سے طلب کرو۔ یادر ہے: اولیاء وانبیاء کی مددور حقیقت خدائی کی

اوراس كاليقين ركھنا كه أكرسار بےلوگ مل كرمجى تم كو پچھ نے پہنچا تا جا ہيں تو بس اتنا ہى پہنچا سكتے ہيں جتنا كه وہ تمہارى تقدير ميں

يہلے سے لکھا جاچکا ہے ۔ راگر ان مخلوق اس مقصد کے لیے جمع ہوجائے کہ تھے سچھ ضرر ( جانی ، مالی ) پہنچائے تو اس کے سوا تھے مريض منسر يبنياستى بواللدن تيريب لياله دبار بهجر فررايا كه تقذير كاقلم سب يحولكها كركاغذي أثهاليا كياب اور تقذير کاغذات کی سیای خشک ہوچکی ہے اس کی احمی)

اک وات ہے تیری الا فانی، دے اپنی محبت یا اللہ توفیق سے تیری رہ جانے، ایمان سلامت یا اللہ ے شان مگر رہ بخشش کی، ہوں ہے جو رحمت یا اللہ آسان ہو منزل عرفال کی، کر ہم یہ عنایت یا اللہ روش مو جگل ی تیری، ہر چنتم بصیرت یا اللہ یا نیں نہ کسی سے عالم میں، ہم کوئی اذبیت یا اللہ بهنظم ہوئے جینے رہرو ہیں، دے اُن کو ہدایت یا اللہ (مدرالدين مدر)

لازم ہے فنا جسید ،ریٹے کوء پھرنس سے ہو رہ یا اللہ قربان ہوں بھے پر جان ودل با شوق وارادت یا اللہ عصیال ہے میکھ اسیم بہد، ہوتی ہے زرامی ما اللہ ہے راہ جو سیدھی ایمال کی، تو اینے کرم ہے دکھالا دینے حاکل ہیں جو پردیے خفلت کے، اُٹھ جا تیں دلوں سے لوگوں کے تو جاہے اگر تو ہستی میں مجبور نہ ہوں مقہور نہ ہوں ہے صدر حزیں کی دل سے دعاء، ارباب وفا کی آس بندھا

## اسباب ضروری سہی مگرموٹر حقیقی ذات باری ہے

یہ عالم اسباب ہے اور تمام کتب ساویہ سے بڑھ کر قرآن کریم نے اسباب کا اثبات کیا ہے اللہ تبارک وتعالیٰ نے اپنی حکمت بالغهسة نظام عالم مين سلسله اسباب كے ساتھ مسببات كومر بوط فرمايا ہواہے۔اسباب مين تاثيراوراشياء مين طبعی خواص كاا نكار كرنا آیات واحادیث کے ظاہری الفاظ کے قطعاً خلاف ہے۔ لیکن مور حقیقی اللہ تعالیٰ کی پاک ذات ہے اور سبب کی اینے مسبب میں تا خیر بھی اس کی قدرت اورمشنیت سے ہے اگروہ جا ہے تو سبب کی تا غیر باطل بھی کرسکتا ہے جبیبا کدایے خلیل علیہ الصلوٰ قوالسلام کے حق میں آتش نمرود کی تا ثیر باطل فر مادی اور اگر جاہے تو اسباب کی تا ثیر کے لیے مانع ہوجائے للبذا موژ حقیقی اللہ نعالیٰ کی ذات پاک کوہی بیجھتے ہوئے اسباب ہے کام لیناعین مطلوب شریعت ہے۔

چنانچە حديقنة الندبيص ٢٣٧ئ اميں جينے عبدالغنى نابلسى بميلديغر مائے ہيں:

فانه جرت عادته تعالى على ربط المسببات بالاسباب ربطًا عاديا بحيث يصح تارة ويتخلف اخرى من غير لزوم عقلي . فالتشبث بالاسباب على هذا الاعتقاد لا ينا قض هذا التوكل

(هنكذا في الوسيله الاحمديه شرح الطريقة المحمدية ١٢٢٢٥١)

اسباب عالم میں بیسنت الہیہ ہے کہ اللہ تعالی نے مسببات کو اسباب کے ماتھ مربوط فرمار کھا ہے اور اسباب ومسببات کے ورمیان با ممی ربط عادی ہے بھی مخفق ہوتا ہے بین اسباب کی مزاولت سے حصول مقاصد ہو جاتا ہے اور بھی مختلف اور اسباب ومسبهات کے درمیان لزوم عقلی نہیں ( کہ تخلف نہ ہوسکے) پس اس عقیدہ کے ساتھ ( کہ موثر حقیقی اللہ تعالیٰ ہی ہے) اسباب کی مزلولت نوکل کے منافی نہیں۔اورعلامہ محمد احمد العدوی اپنی کتاب دعوۃ الرسل الى الله ص١٦٥ اپر رقسطراز ہیں۔

ف من يترك العمل بالاسباب فهو جاهل مغرور . لا متوكل منصور ولا ما جور فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن سال، ابترك ناقته سائبة ويتوكل على الله تعالى (اعقلهاو توكل)

< aai)

(رواه الترمذي)

تارک اسباب جامل فریب خوردہ ہے اور نہ ہی وہ مُنہر نہ ایوا کو گئل ہے اور نہ ہی وہ اجریافتہ ہے۔ کی شخص نے حضور علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کیا میں اوٹٹی کو گھلا چھوڑ کر تو گل کروں یا باندھ کر تو گل کروں تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ باندھ دو پھر اللہ تعالیٰ پر بھر رہ سے کرو۔

وقيال تبعالي لرسوله بعد أن أمره بمشاورة أصبحته في غورت حد (فأذا شزمت فتوكل على الله -أن الله يحب المتوكلين) وإنما يكون العزم بشد الاختذ في الاسباب

"اور جناب باری سبحانہ وتعالی نے آنخضرت مُلَّاتِیْنَ کوغن در الله کے بارے میں اپنے صحابہ کرام سے مشورہ کرنے ۔۔۔ بعد فرمایا جب آپ کسی بات کاعزم کرلیں تواہے کرگز رہنے اور الله پر بھروسہ سیجے اللہ تعالی بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور کسی کام کاعزم اسباب مہیا کرنے کر لیند کا ہونا ہے ''۔

ا کہوں کیا خدا ہے میں کیا مانگتا ہوں ہول رحمدہ کا باب دعا مانگتا ہوں نہیں آپھے میں اس کے سوا مانگتا ہوں خدا ست دلائے خدا مانگتا ہوں محمد ( منافیظ ) کے در بر قضا مانگتا ہوں

خیال غلامی دلوں سے منا د۔۔ مسلماں کو اسلاف کا ولولہ دے ہر اک نوجواں کو مجاہد بنا دے مرے قلب بیں زورِ شیر خدا دے میں فاروق سا حصلہ مانگتا ہیں

اسباب كواختياركر باورنتائج خداك حوال كرب

اس کتاب کے سام موسوف فرماتے ہیں کہ انسان کو جا ہے کہ اسباب کو اختیار کرے اور نتائج کوخدانع کی کے سپر مسردے اور قبائج کوخدانع کی کے سپر کر کتاب کے مسلم کردے اور قرا آن مجید کی متعدد آیات میں انسان کو اپنی عملی قوتیں کام میں لانے کا تھم دیا گیا ہے۔مثلا

فامشوا في مناكبها وكلوا امن رزقه

تم اس کے اطراف وجوانب میں چلو پھرواور خداکی دی ہوئی روزی سے کھاؤ۔

شران فدارس بربائي في ديد

يايها الذين امنوا خذوا حذركم

ا \_ے ایمان والو! اپنے بیجاؤ کاسامان لے لو۔

و اعدوا لهم ما استطعتم

ادرا ے مسلمانوں تم سے جس قدر ہو سکے کا فروں کے مقالبے کے لیے تیاری کرتے رہو۔

آ دمی کا اسباب ترک کر کے ہاتھ پاؤں تو ٹر کر بیٹے جانا تو کل نہیں بلکہ تعطل کہلاتا ہے اور نظام عالم میں بیسنت اللہ کی خلاف ورزی ہے اس کی مثال ایس ہے کہ کوئی بھوکا سامنے رکھے ہوئے کھانے کومنہ میں نہ ڈالے اور بیسو ہے کہ بیخود بخو دحلق میں چلا جائے گا تو اس فخص کا بیخیال جمافت ہوں تعلیم کیا جائے گا تو اس فخص کا بیخیال جمافت ہوں ہے تعبیر کیا جائے گا بہر حال تو کل عمل کے منافی نہیں ہے تو کل کا تعلق قلب سے ہے اور عمل کا اعضاء وجوارح سے اور دونوں اپنی اپنی جگہ ضروری ہیں۔

ہو پھر کاش شظیم قوم مسلماں ہے ہر رضا کار پھر مرد میداں میں مثل عثان وہ دولت وہ دست سخا مانگنا ہوں

ہوں مشاق شہر نبی یا خدا میں مجھی ہوں نہ طیبہ سے وم مجر جدا میں مصطفے میں مدینہ کا شیدا ہوں خیر الورکی میں مدینہ کا لو کہ یا مصطفے میں مدینہ کا شیدا ہوں خیر الورکی میں مرینہ کی آب وہوا مائگتا ہوں

ہوں آزاد یا رب مضائب سے مسلم کہاں تک سے جائیں جور ومظالم جہاں سے مٹا جلد دور جرائم خدا سے شب وروز غربت میں ہائم جہاں سے مٹا جلد دور جرائم خدا سے شب وروز غربت میں ہائم رہیں شاد مسلم دعا مائکتا ہوں

بأتتم بدايوني

ہوناوہی ہے جومنظور خدا ہوتا ہے

المستطر اف فی کل فن مستظر ف ص ۲۳ ج میں ہے۔

على المرء ان يسعى ويبذل جهده ويقضى اله الخلق ما كان قاضيًا

آ دمی کولازم ہے کہ معی کرے اور اپنی پوری طافت کو صرف کرے اور ہوتا تو وہی ہے جومنظور خدا ہوتا ہے۔ ت

تفسير روح المعاني ص٨٥ ج٢ اميس ہے۔

توكل على الرحمن فى الامر كله ولا ترغبن فى العجز يوماً عن الطلب الم توان الله قال لمويم وهزى اليك الجذع يساقط الرطب فلو شاء ان تجنيه من غير هزه جنته ولكن كل شى له سبب اليخ البخد ع يساقط الرطب فلو شاء ان تجنيه من غير هزه جنته ولكن كل شى له سبب اليخ تمام امور مي الله تعالى يربحروسه كراوركى وتت بحى سمى كرف مين الميخ بحركامظامره نه كركيا كيم معلوم تمين كمالله

تعالی نے بی بی مریم سے فر مایا کہ مجور کے نئے کو پکڑ کراپی طرف ہلاوتم پرتازہ تھجوریں جھڑ پڑیں گی پس اگر اللہ اتعالیٰ چاہتا تو اُن کودرخت ہلائے بغیر بھی پھل مل جا تا تکر ہر چیز کے لیے ایک سبب ہوتا ہے۔

یعنی نوشتہ تقدر پر بھروسہ کر کے اسباب کونظرانداز کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ چنا نچہ رحمت القدوس ترجہ بھی النوس شرح
بخاری سے ۱۳۸۳ ج۲ ہے کہ حضرت عثان رفاظ اپنا باغ میں کام کررہے تھے کہ ایک شخص نے کہا کہ آپ (لوگ) تو یہ دعویٰ کرتے
ہیں کہ اللہ بی رزق دیتا ہے اور وہی رزق کو بند کرتا ہے بھر آپ کی اس تدبیراور محنت سے کیا فاکدہ؟ حضرت عثان رفاظ نے فرما یا ہاں
ہیں کہ اللہ بی رزق دیتا ہے اور وہی رزق کو بند کرتا ہے بھر آپ کی اس تدبیراور محنت سے کیا فاکدہ؟ حضرت عثان رفاظ نے فرما یا ہاں
ہیا ہے تو وہی ہے جولوگ کہتے ہیں یہ فرما کر پھر کام میں مشغول ہو گئے مطلب یہ تفاکہ ہماری تدبیراور ممل کے بعد بھی وہی ملے گا جو
ہات تو وہی ہے جولوگ کہتے ہیں یہ فرما کر پھر کام میں مشغول ہو گئے مطلب یہ تفاکہ ہماری تدبیر اور ممل کے بعد بھی وہی میں تقدر میں ہے گا دیا ہوا ہے کیونکہ عادت اللہ کی بہی ہے کہ اسباب اور تد ہیر کے پردہ میں تقدر میں ہے مگر جب تک تدبیر سے فع کی امید ہوتد ہیر کرنا چا ہے کیونکہ عادت اللہ کی بہی ہے کہ اسباب اور تد ہیر کے پردہ میں تقدر میں ہے کہ اسباب اور تد ہیر کے پردہ میں تقدر میں ہے کہ اسباب اور تد ہیر کے پردہ میں تقدر میں ہوتا ہے کیونکہ عادت اللہ کی بہی ہے کہ اسباب اور تد ہیر کے پردہ میں تقدر میں ہے گر جب تک تد ہیر سے فران کیا تھا کہ میں مشغول ہو تھے کیونکہ عادت اللہ کی بہی ہے کہ اسباب اور تد ہیر کے پردہ میں تقدر میں ہے کہ اسباب اور تد ہیر کے پردہ میں تقدر میں ہے کہ دیر ہو تعدر میں تو کا کھور

وہ ہر یا ہوں۔

ادر نوشہ تقدیر کو آزمانے کے لیے مہالک کی طرف کو دیڑنے کی بھی اجازت نہیں۔ رحمت القدوس ۳۸۳ ج ۲ میں ہے کہ

ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہاز کی چوٹی پر کھڑے تھے کہ شیطان ملعون آپ کے سائے آیا اور کہنے لگا اے عیسیٰ تمبارا آؤل میں ایک دیا ہے وہ کی سائے آتا ہے تقدیر کے خلاف بچھ نہیں ہوسکتا تو اپ آپ کواس بہاڑ کی چوٹی ہے کہ جو پچھ اللہ تعالی نے تقدیر میں لکھ دیا ہے وہ کا سائے آتا ہے تقدیر کے خلاف بچھ نہیں ہوسکتا تو اپ آپ کواس بہاڑ کی چوٹی سے گرادؤ جومقدر میں ہوگا وہ کی سائے ان کا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آتا کا کا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آتا کا تا اور کے استحان کا حق سے گرادؤ جومقدر میں ہوگا وہ کی سائے آئے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آتا کا تا اور کی استحان کا حق

آ قاکےامتحان کاحق نہیں۔

ہر دل کو غم ایم ویار عطا کر انسان کی عظمت کے طلبگار عطا کر انسان کی عظمت کے طلبگار عطا کر حکام ہمیں حق کے پرستار عطا کر اس بخل کو قربانی وایٹار عطا کر اس دشت کو شادائی گلزار عطا کر مردانِ جنوں مند خرد کار عطا کر فولاد کئے جس سے وہ تکوار عطا کر دہقان کو پیراہن زر کار عطا کر دہقان کو پیراہن زر کار عطا کر یہ شھلسے ہوئے بچول ہیں مہکار عطا کر یہ گھیلے ہوئے بچول ہیں مہکار عطا کر یہ گھیلے ہوئے بچول ہیں مہکار عطا کر یہ گھیلے ہوئے بچول ہیں مہکار عطا کر ایکار عطا کر سے کہوں دولت دیدار عطا کر ایکار علا کر ایکار عطا کر ایکار عطا کر ایکار علا کر ایکار علا کر ایکار عطا کر ایکار عطا کر ایکار علا کر ایکار علی کر ایکار علی کر ایکار علی کر ایکار کر ا

یارب ہے ہمیں دولت بیدار عطا کر جبینیں جس سائے پہ جبکتی ہیں فرشتوں کی جبینیں باغات ومحلات کے طالب تو ہزاروں ہم حق کے پرستار ہیں دنیا کو خبر ہے دولت کے پرستار ہیں خود پرور وخود ہیں کانوں کو کہاں تک کوئی تلووں کا لہو دے در پیش ہے ناموں محمد مُثَافِظُم کی حفاظت شق جس ہے ہو کوہسار کا سینہ وہ نظر دے شق جس ہے ہو کوہسار کا سینہ وہ نظر دے مزدور کو محنت کے لیبنے کا صلہ دے بہماندہ ویابال غریوں کو سکوں بخش بہماندہ ویابال غریوں کو سکوں بخش سے ہوں ماحب کردار ہیں درکار میں دوزخ وجنت کے لیے نگ ہوں دالش

#### اسباب کی اقسام اوران کے احکام

اس سلسله میں طریقه محمد بید کی عبارت اور اس کا خلاصه پیش خدمت ہے۔

اعلم ان الاسباب المزيلة للضرر تنقسم الى مقطوع به كالماء المزيل لضرر العطش والخبز المريل لضرر الجوع والى مظنون كالفصد والحجامة وشرب المسهيل وسائر اسباب الطب اعنني معالجة البرودة بالحرارة والحرارة بالبرودة وهي اسباب الظاهرة في الطب والي موهوم كا لكي والرقية اماالمقطوع فليس تركه من التوكل بل تركه حرام عند خوف الموت واما الموهوم فشرط التوكيل توكة .

و اما الدرجة المترسطة وهي المظنونة كالمداومة الاسباب الظاهرة عند الاطباء ففعله ليس منا قبضا للتوكل بخلاف الموهوم وتركه ليس محذورًا بخلاف المقطوع به . بل قد يكون افضل من فعله في بعض الاحوال وفي حق بعض الاشخاص فهو على درجه بين الدرجتين

(ظريقة محديدج)

جلداة ل

خلاصهكلام

#### میں بینہیں کہتا کہ دعا سیجھ نہیں کرتی کہتا ہوں کہ بے علم خدا کچھ نہیں کرتی

(أكبراله آبادي)

د نیوی اسباب کوجن کے ذریعے دنیا کا فائدہ حاصل ہوتا ہے اب وہ فائدہ یا تو حلال ہے یاحرام۔ اگرحرام ہے تو ان اسباب کا المراء مرا ضروری ہے۔ اگر وہ فائدہ حلال ہے تو ان اسباب سے وہ فائدہ تین طریقوں پر حاصل ہوسکتا ہے بین اسباب کی تین فتميس يراب فطعي خطني وجهي -

- (۱) بینی ان سباب کے استعال کرنے پر نتیجہ کا ترتب تجربتہ یقینی ہوتا ہے۔ جیسے کھانے کے بعد میری اور پینے کے بعد وضح تشکی وغیرہ تو الیے تجربہ سے ثابت شدہ قطعی اسباب کوترک کرنا جائز نہیں پس اگر کوئی مخنس سامان خور دونوش مہیا ہونے کے باوجود بھوک اور پیاس ہے تر پ کر جان دے دے تو وہ گنہگار ہوگا۔
- (۲) کینی و واسباب جن سے فائدہ کا حاصل ہوناظنی ہوتا ہے عام طور بروہ اسباب پر ہی مرتبہ ہوتا ہے۔ مگر بعض او قامت تخلف مجمی ہوجاتا ۔ ہے جیسے امراض دمویہ میں قصداور سیجینے لکوانا اور امراض بلغمیہ ٹیں منصح مسہل کا استعال کرتا۔ غرضیکہ حارا مراض میں باردادريهادر باردامراض برماحاراد وبيه يعني هرمرض كيمناسب ادوبيا منتعال كرناجو كتب طب مين مسطوري بيهازالهمرض اورحه ول شفاء کے لیے ظاہری اسباب ہیں جوا سہاب خلنی کہلانے میں علاق معالبہ سے اکثر و بیشتر حذاق اطہاء کی حجویز سے شناء ساصل ، و جاتی ہے اور بھی مرض بڑھتا ممیا جوں جوں دوا کی کا بھی مظاہرہ ہوجاتا ہے تو ان اسہاب طنیہ کا تھم میہ ہے کہ ضعیف النفس اور کمزوراعتقاد والے کوان اسباب کا چھوڑ نا جائز نہیں۔ ہاں توی النفس اورمضبوط اعتقاد والے سے کیے ان

اسباب كاحجوزنا جائز بلكمحمود ہے۔

(س) یعنی وہ اسباب جن سے فائدہ کا حاصل ہونا امر موہوم سا ہوتا ہے۔ یعنی اکثر و بیشتر تو فائدہ مرتب ہیں ہوتا۔ گربعض اوقات وقرع بھی ہوجاتا ہے تو ان اسباب وہمیہ کا تھکم یہ ہے کہ ان کا ترک کرنا ہر حال میں محمود و بسندیدہ وستحسن ہے۔ پوری تفصیل کے لیے حدیقة الندیدو بریقتہ محمود میں ۲۲۲۲ الملاحظ فرمائی جائیں۔

دین ودنیا میں حبیب کبریا کا ساتھ ہو اولین و آخریں کے پیشوا کا ساتھ ہو اُس مہ بُرج رسالت با صفا کا ساتھ ہو اُس مہ بُرج رسالت با صفا کا ساتھ ہو اُس روف ورجیم محبوب خدا کا ساتھ ہو حشرت میں اُس شائع ردز جزا کا ساتھ ہو شافع محشر شہ ہر دو سرا کا ساتھ ہو پیشوائے مرسکین وانبیاء کا ساتھ ہو نور البدی کا ساتھ ہو نور البدی کا ساتھ ہو نور البدی کا ساتھ ہو خبریوں کے شر سے آگاہ رہنما کا ساتھ ہو خبریوں کے شر سے آگاہ رہنما کا ساتھ ہو شمع نور کبرا! بدر الدیلے کا ساتھ ہو شمع نور کبرا! بدر الدیلے کا ساتھ ہو کور البدیل کا ساتھ ہو کور کبرا! بدر الدیلے کا ساتھ ہو کور کبرا! بدر الدیلے کا ساتھ ہو کور کبرا! بدر الدیلے کا ساتھ ہو

علداة ل

یا اللی او دو جہاں میں مصطفے کا ساتھ ہو ظاہر وباطن ہے جس کا نام نامی اے خدا سب سے ادّل جن کے نور پاک کو پیدا کیا محمول جائیں قبر کی وحشت کو جن کی دید سے وقت مرگ ووقت وحشت قبر میں یا اللی ا جب عمل تلخے لگیس میزان میں رب سلم کی ندا جب انبیاء سے ہو بلند سارا عالم ظلمت وبدعت ہے ہاریک وقت ربزنی پر آئے جب شیطان ودین جاں کئی دیو کے بندوں کے شر سے اے خدا ہم کو بچا دیو کی قبر کی ظلمت سے جب ول نگل ہو دیدار کا قبر کی ظلمت سے جب ول نگل ہو دیدار کا قبر کی قلمت سے جب ول نگل ہو دیدار کا قبر کی ظلمت سے جب ول نگل ہو دیدار کا

سب سے بڑاسبب خود دعاہے

بدرت ہے کہ اللہ تعالی نے ہاتھ برہاتھ رکھ کر بیضے ہے مع فرمایا ہے بلک عمل اور محنت کا تھے ویا ہے۔ اس جمال میں ابنی خروریات کو پوراکرنے کے لیے اسباب بیر ہائی مریاکر یہ تھی فرمایا تکر سراتھ ہی بیٹھی فرمایا ہے کہ اسباب بیر ہائی مریاکر یہ تھی فرمایا تکر سراتھ ہی بیٹھی فرمایا ہے کہ اسباب بیر ہائی مرایا ہی اسباب بیراتنا بھر وسدنہ کروکہ خالق وہا ایک وجول باؤ بلکہ سے کو اختیار کرتے وقت بھی استان اور بھر وسداند معانی کی ذات برکے و قرآن بیدیں حصر تو حالے المام کا ذکر ہے۔ کہ ان کو اللہ نوال بی نے اس خطرنا ک عالم بیر طوفان سے بچنے کے لیے مشی بنانے کا تم دیا۔ اس کا طرفان سے بچنے کے لیے مشی بنانے کا تم دیا۔ اس کا طرف ان دبی لنفور و حیم (مودام)

الله كنام سے ہاس كا چلنا اوراس كا تفير ناتحق ميرارب بخشے والامهر بان ہے۔

ار اگر کسی وقت اسباب نہ بھی ہوں تب بھی خالق اسباب پر بھروسر رکھو۔ قرآن مجید میں موجود ہے کہ حضرت موی علم اسلام کا مقابلہ اس وفت کی جابر نوم (فرئونیوں) سے تھا جو تلطنت مصر کے بادشاہ اور سار ہے دنیاوی اسباب سے بہرہ وریتھے مگرموی علیہ

السلام نے بن اسرائیل کو بیتکم دیا کہ آ اسپنے مالک کے سامنے دست سوال پھیلاتے رہے ہو۔ بھی تمہاراسب سے برواؤر بعداورسبب ہے۔ارشادقر آئی ہے۔

فقال موسى يقوم أن كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا أن كنتم مسلمين (يونس آيت ٨٨) اورموی علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم اگرتم الله پر یعین لائے ہوتواس پر جروسه رکھوا کرتم تھم بردار ہو۔ چنانچەموى علىدالسلام كى قوم نے الله تعالى سے دعاءكرتے ہوئے بيدرخواست كى۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظلمين ونجنابر حمتك من القوم الكفرين ـ ا \_ربن آزماجم برزوراس ظالم قوم كااور محمر اجم كوائي رحمت سے ال منكر قوم سے تاریخ تواه ہے کہاس بےسروسامان قوم کوفرعون پر فتح ہو کی اور فرعون غرقاب ہوااس لیے فرمایا الدعاء سالاح المهومن دعامومن كاسب سے براہتھيار ہے۔ (المعدرك للحاكم-١٧٩٩) ا یک مرتبه کا ذکر ہے کہ امیر سبکتلین (محمود غزنوی کا باپ) نیشا پور میں مقیم تھا۔ ایک دن سی عالم حدیث سے ایک حدیث

" يغيبرمَن النيام الما الله المرماتا م كدونيا سدول ندلكاؤ تحقه يبال السينيس لاياميا اوربهشت سدلا برواي ندكركم تحقیے اس کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔رات کی نماز پابندی نے پڑھ مومنوں کی فتح اس میں ہاور محلوق سے اُمیدندر کھ کہ اُن کے ہاتھ میں کوئی چیز ہیں ہے۔امیر مبتثلین نے بیروریٹ سنی تواس کوایے تمام کاموں کی بنیاد قرار دیا۔ چنانچیدہ ہمیشہ منح کی دُعارات کو مانکما اورا پی فنوحات کوای کا نتیجه خیال کرتا۔اس نے اپنے بیٹے محمود کو بھی اس عالم کے پاس بھیجا کہ وہ محمود کو وہی حدیث سنا تیں محمود نے حدیث می اور باب کی طرح اس بر ممل شروع کردیا۔ایک رات کا ذکر ہے کہ محود کا نشکر بلخ کے دروازے پر بڑا تھا اور منع کو ترکستان ے حکمران سے مفابلہ تھا یحمود آ وحی رات کو اُٹھا اور عسل کے لیے کرم یا نی منکوایا مکر ندملا۔ اس رات برفیاری ہور بی تھی۔ برفانی ہوا کے طوفان آرہے تھے،اس کے باوجوداس نے مصندے یانی سے مسل کیا۔مصلی بچھا کرعبادت کرنے لگا۔مصاحبوں نے کہا بھی کہ صبح کومعرکہ در پیش ہے آج کی رات تو آپ کو آ رام کرنا جا ہے۔ محمود نے کہا میرا کام آج بی رات کا ہے۔ کل کا کام خدا کا ہے میرا تهیں چنانچہ تک عبادت میں مصروف رہا۔ فجر ہوئی تو اُٹھانماز پڑھی اور آسان کی طرف ہاتھ اٹھا کردعا ماتکی کہ الہی ہم دوفریقوں میں سے جو تبرے بندوں کے حق میں بہتر ثابت ہواہے فتح عنایت کر۔ بیدُ عاما تک کر محوڑے پرسوار ہوااور سیدهالزائی کے میدان میں آیا۔اس روز اس کوجو فتح حاصل ہوئی وہ بہت جیرت انگیز تھی۔

(جوامع الحكايات ولوامع الروايات ماخوذ المحي كهانيال كيا زمطبوعات ندوه ص ٨٠٨)

اللي تحمي سيدعاما تنكت بين

عـن ابي العباس عبد الله بن عباس رحني الله عنه مـا قال: "كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام اني اعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك ، احفظ الله تجده تجاهك، اذا مسالت

فاسال الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الامة لواجتمعت على أن ينفعوك بشيءٍ لم ينفعوك بشيءٍ لم ينفعوك الا بشيءٍ قد ينفعوك الله بشيءٍ قد كتبه الله لك وأن اجتمعوا على أن يضروك بشيءٍ لم يضروك الا بشيءٍ قد كتبه الله عليك ، رفعت الاقلام وجفت الصحف" رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي:

احفظ الله تجده امامك، وتعرف الى الله في الرحاء يعرفك في الشدة واعلم ان ما اخطاك لم يكن ليصيبك، وما اصابك لم يكن ليخطئك، واعلم ان النصر مع الصبر، وان الفرج مع الكرب، وان مع العسر بسرًا.

ترجہ: حضرت عبداللہ بن عباس کی تنابیان فرمائے ہیں کہ ایک دن میں حضور سالی کی اللہ عزوجل کے احکام کی حفاظت مجھے ارشاد فرمایا: اے لڑکے! میں جھوکو بچھ با تیں (بطور نعیجت) بتار ہا ہوں کہ تم اللہ عزوجل کے احکام کی حفاظت کر نااللہ عزوجل تمہاری حفاظت فرمائے گائم اللہ عزوجل کی طرف تو جدر کھناتم اللہ عزوجل کو اپنے ساسنے باؤگے۔ تم نے جب بھی تہمیں مدودرکار ہوتو اللہ عزوجل سے مانگنا۔ یہ بات ذہن نے جب بھی تہمیں مدودرکار ہوتو اللہ عزوجل سے مانگنا۔ یہ بات ذہن نشین کرلوکہ ساری و نیا کے لوگ آرتہ ہیں کسی چیز کا نقع بہنچانے کے لیے اسم ہوجا کی تو وہ تہمیں اناہی نفع بہنچا سکتے ہیں جو اللہ عزوجل نے کے لیے اسم ہوجا کی تا تفصان پہنچانے کے لیے اسم ہوجا کی وہ تہمیں اناہی نفع بہنچا سکتے ہیں جو اللہ عزوجل نے کے لیے اسم ہوجا کی وہ تہمیں اناہی نفع ہوجا کی وہ تہمیں ہوگئی ہوجا کی وہ تہمیں اناہی نفع ہوجا کی وہ تمہیں ہوگئی ہو بھی تہمیں اناہی نفع ہوجا کی وہ تہمیں ہوگئی ہو بھی تھی بین میں بڑی جامع تھی توں ہے ہمیں نواز اسے جوکہ درج ذیل ہیں ایس مدیث میں بڑی جامع تھی توں ہے ہمیں نواز اسے جوکہ درج ذیل ہیں ہیں۔ شافع محشر منافع کی اس مدیث میں بڑی جامع تھی تھی ہو اللہ عنور کی جامع تھی تھیں ہوگئی ہوگئی ہو کے اسم تھی نواز اسے جوکہ درج ذیل ہیں۔

(۱) الله عزوجل کے حقوق کی پاسداری کرنا ہے۔ اس سے مراداللہ عزوجل نے اپنے بندوں پر پچھ فرائض مقرر کے ہیں۔ ان کے متعلق حقور کی فیار کے ان کے متعلق حقور کی فیار کے ان کے متعلق حقور کی فیار کی کار تکاب نہ کرنا اور پچھ عد بندیاں ہیں۔ انہیں بچلا تک کر آگے نہ برط هنا اور بعض چیزوں سے متعلق اس نے سکوت رکھا۔ تم ان کی جھان ہین میں نہ پڑنا۔ بس الله مروجل کے حقوق کی پورا کرنا ان میں قوحید ، حج ، زکوق ، نماز ، روز ہ وغیرہ بھی شامل ہیں۔

(۲) صرف الأعزوجل ہے مانگنا۔اس میں فرمایا کہ جب بھی تخصے کسی چیز کی حاجت ہوتواللہ عزوجل ہے مانگوجو سب کا پالینہ والا

- (٣) الله عزوجل كيسواكسي كوكوئي نفع نهيس مينج اسكتا اورا كربينج اسكتا ہے تو صرف اتنا كه جتنا تيرے مقدر ميں لكھا جا چكا ... -
  - (س) ہرحال میں اللہ عزوجل ہے ہی ہا نگاجائے اس کے سواکسی ہے نہ ما نگاجائے۔
    - (۵) نفع ونقصان جو تیرےمقدر میں ہے۔ تجھے ضرور ملے گا۔
      - (۲) صبر کروالندعز وجل تمهاری مدد کرے گا۔
    - (2) ہرمشکل کے ساتھ آ سانی ہے۔اس مفہوم کی ایک اور حدیث ملاحظہ ہو۔

عن ابى عسرو (وقيل ابى عمرة) سفيان بن عبد الله رضى الله عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله على الله عل

حضرت سفیان بن عبداللہ مٹائٹۂ سے مروی ہے کہ حضور رحمت کونین مُٹائٹیکم کی بارگاہ میں میں عرض گزار ہوا: اسلام کے متعلق جھے کوئی ایباار شادفر مائے کہ پھر میں آپ کے بعد کسی اور سے سوال نہ کروں۔ آپ مُٹاٹٹیکم نے فرمایا: کہومیں اللّٰہ عز دجل پرایمان لایااور پھراس پرمتنقیم رہو۔

یا ایک الی نفیحت ہے جو کہ تمام نفیحتوں کی جامع ہے وہ اس طرح کہ اللہ عزوجل پرایمان لایا اور اس پر ثابت قدم رہا اور ایک حدیث میں ہے کہ ایمان کا مفہوم یہ ہے کہ تو حید کی گوائی نماز کوٹھیک طریقے سے پڑھنا، زکو ۃ اوا کرنا اور رمضان المبارک کے روز ہے رکھنا (مشکوۃ شریف) اور اس پر ٹابت قدمی کامیا بی کی اصل ہے۔

#### صرف مباح امور کی دعاماً تگی جائے

قرطبی ج ای اسپدعا کابیادب اس طرح بیان فر مایا گیا ہے ومن شوط المدعو فید ان یکون من الامور المجائزہ الطلب و الفعل شوعا اور بیکی ضروری ہے کہ جائز امور کی دعاما تھی جائے بینی جو چیز عادتاً ما تھی جائی ہوں اور شرعاً مباح ہوں۔ پنانچہ صدیث شریف میں ہے کہ مومن کی دعا اس وقت قبول ہوتی ہے جب وہ نہ تو گناہ کی کرئی چیر طلب کرے اور نہ دشتہ تو ڑے بینی قطع رحم کی دعا کرے اور نہ جلد بازی سے کام لے اور گناہ کی کوئی چیز ما نگنے کا مطلب ہیں ہے۔

مشل ان يقول اللهم قدرني على قتل فلان وهو مسلم او اللهم ارزقني الخمر . او اللهم اغفر لفلان وهو مسلم او اللهم الخمر . و اللهم اغفر لفلان وهو مات كافرا يقينا . او خلد فلانا المومن في النار . (مرقات ص ٣٥، ج٥)

مثلًا كوئى فخص يوں دعا مائلنے لگے۔اے اللہ مجھے فلاں فخص كوجومسلمان ہے فل كرنے كى طاقت عطا فرما، يا يوں كے اساللہ! فلاں فخص كوجومسلمان ہے فلاں كموت يقينى طور پر كفر پرواقع ہوئى اساللہ! فلاں فخص كو بخش دے حالا نكہ اس كى موت يقينى طور پر كفر پرواقع ہوئى ہے يا يوں كے اے اللہ فلاں مؤمن كو بميشہ عذا ب جہنم ميں مبتلار كھ۔

اوراسی طرح نحال عقلی ، عادی ،شرعی اور غیر ممکن الوقوع چیزوں کی دعا ما نگنا اور پھران کی قبولیت کی امیدر کھنا بھی انتہا کی حماقت اور بے وقونی کی بات ہے مثلاً کوئی عقل کا اندھا یہ دعا مائے کہ اے للہ تو مجھے دنیا ہی میں بحالت بیداری اپنا دیدار عطافر مالیوں اور بیا ہوں کہا ہے اللہ تا سان نے اور زمین او پرکر کہا ہے اللہ تھے اور زمین او پرکر دے یا بوڑھا جو ان بننے کی دُعاکرے۔ (قرطبی ص ۲۲، جے مطلادی ص ۱۷۳۱)

اورروح المعاني مين ادعوا ربكم تضوعا و خفية انه لا يحب المعتدين سورة اعراف آيت ه كتحت علامه آلوى قدس سره رقمطراز مين:

هـ و طلب ما لا يليق بالداعي كرتبة الانبياء عليهم السلام والصعود الى السماء وان منه ما ذهب

تان فدارس بربان في دايل

جلداة ل

جمع الى انه كفر كطلب دخول ابليس وابى جهل واضرابهما الجنة . وطلب نزول الوحى والتنبي ونحوذلك من المستحيلات لما فيه من طلب اكذاب الله نفسه

(روح المعاني ص ١٣٩، ١٣٠ ج٤)

اور دعامیں صدیے تجاوز کرنے میں بیمی داخل ہے کہ ایسی چیز کوطلب کرنا جود عاکر نے والے کی شان کے لاکن نہ و۔
مثلا انبیاء میں مدی رہند کا سوال کرنا یا آسان کی طرف چڑھنے کی وعا مانگنا اور اس قبیل سے بیمی ہے جہ مثلا انبیاء میں وعا مانگنا جوعلاء کی جماعت کے نزدیک سراسر کفر ہے مثلاً املیس اور ابوجہ ل اور ان جیسہ کفار کے لیے جن میں داخل ہونے کی دُعاء مانگنا جو ماہ مانگنا خود ذات باری کی تکندیب کومتلزم ہے۔قطع رحم کی دعا کا مطلب ہے۔

كدكونى ناسياس يون وَعا مرف لك كدا الله! مجي يس اورمير ف والدمين جدائى وتفري الراسا الداري

(مرقات ص ۴۵ زمر)

حریہ شریق میں آتا ہے کہ رحم قیامت کے دن بارگاہِ رب العزت میں عرض کرے گا۔اے اللہ جس نے دنیامیں بیجے، ماایا تھا آج تو بھی استے ملالے اور جس نے مجھے کا ٹا آج تو بھی اسے جُد اکر دے (ظنرجلیل شرح صن)

غالبًا آى بناء پر مضور مَنْ أَنْ يَكُمُ نَ اس بارے مِن رشته منقطع كاثر ات بدسے پناه چا بى بے دعا كالفاظ يہ بين اللهم انى استلك غنى الاهل والموالى واعوذ بك ان يدعو اعلى رحم قطعتها

(حزب الاعظم ص 99 منزل ششم)

اے اللہ میں بچھ سے اپنے گھروالوں اور اپنے منحواروں کی مالداری مانگتا ہوں اور تیری پناہ لینا ہوں رشتے کی بدد ماے س کو میں نے کاٹ دیا ہو۔ حدیث کے مفہوم کے مطابق مومن کی ایسی غیرایمانی دُعاءِمژ دہ اجابت نہیں لاسکتی۔

شافع روز جزا صل علیٰ کا ساتھ ہو عاجزوں کے دیگیر وپیٹوا کا ساتھ ہو جب چلیں دنیا ہے مجبوب خدا کا ساتھ ہو اس مدد گار دو اللہ رہنما کا ساتھ ہو لیعنی صدیق دو عالم پیٹوا کا ساتھ ہو حضرت فاروق اعظم بے ریا کا ساتھ ہو لیعنی عثان غنی ذوالعیاء کا ساتھ ہو ساقی کوڑ علی الریکیا کا ساتھ ہو ساقی کوڑ علی الریکیا کا ساتھ ہو ساقی کوڑ علی الریکیا کا ساتھ ہو سید کربلا کا ساتھ ہو سید کربلا کا ساتھ ہو

یا البی! یوم محشر مصطفے کا ساتھ ہو

یا البی! جب کہ ہو در پیش راہ بل ہمیں

یا البی! ہم سموں کا خاتمہ بالخیر ہو

یا البی! جب نرازو سی ۔ کے فردِ عمل

یا البی! مسطفے کے ہیں جو یار وجانشین

یا البی! عدل جن کا خلق میں مشہور ہے

یا البی! عدل جن کا خلق میں مشہور ہے

یا البی! جی جو ذوالنورین دامادِ نی

یا البی! حوض کوثر پر بوقت تشکی!

یا البی! حوض کوثر پر بوقت تشکی!

یا البی! کر عطا رتبہ شہادہ، کا گھے

یا اللی! نے چلیں بب دن کرنے قبر میں غوث پاک پیٹیوائے اولیاء کا ساتھ ہو یا اللی! وقت مشکل حافظ ناکام کو اپنے پیرو مرشدانِ رہنما کا ساتھ ہو یا اللی! وقت مشکل حافظ ناکام کو اپنے پیرو مرشدانِ رہنما کا ساتھ ہو (قاضیظیل الدین حن حافظ کلی مین)

#### آ داب دعاکے بارے میں احادیث

مزيد چندآ داب اختصار كے ساتھ اجاديث كى صورت ميں ملاحظه ہول -

حضرت سیدنا ابو ہر رہ و طالفنز ہے روایت ہے کہ حضور مَالْفَیْنِم نے فرمایا:

اذا دعا احدكم فليؤمن على دعاء نفسه

(كنز العمال للمتقى، ٣٢٣٩، ٨٢/٣، السنن الكبرئ للبيهقى ٣٥٣/٣، فتح البارى للعسقلاتي ١١/١١)

جبتم میں ہے کوئی دعا کرے تواپنی دعا پہآ مین کیے۔

الله معرت عبدالله بن عباس والعُهُناروايت كرتے بيل كه حضور مَاللَّهُ الله في مایا:

اكثر وإالدعا بالعافيه .

دعائے عافیت کی کثرت کیا کرو (کنزالعمال معلی ۱۸۹/۲،۳۲۳سادة للوبیدی ۱۸۹/۹)

الم حضرت عا كشهصد يقد والنه المنتها عدد وايت هم كه حضور مَا النَّيْمُ فِي أَمْ مايا:

اذا سنال احدكم فليكثر الدعاء.

جبتم میں ہے کوئی دعاما نگے تو کثرت کرے (کیونکہ اپنے رب سے ہی ما نگ رہا ہے)۔ (الجامع العیفراللہ یو می الکہ المعالم المی میں الکہ حضرت امام اہل سنت فاضل بر بلوی روزالہ اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ بیصد بیٹ سوال مسئول دونوں میں تکثیر کی طرف ارشاد فرماتی ہے، مسئول میں یہ کہ بہت کچھ مانگے ، بڑی چیز مانگے کہ آخر رب قدیر سے سوال کرتا ہے اور سوال میں یوں کہ بار بار مانگئے سے بار بار مانگئے سے انگ کہ آخر کریم ہے مانگ رہا ہے دہ تکثیر سوال سے خوش ہوتا ہے بخلاف ابن آدم کے کہ بار بار مانگئے سے جھنجمالاتا ہے۔ فللله الحمد و حدہ

المن الله المومنين عائشه الصديقه رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله تعالى يحب محلين في الدعاء .

ام المونین حضرت عائشہ صدیقتہ ڈٹا نفائے ہوایت ہے کہ رسول اللہ مثالاً کی ارشاد فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ بکثرت و بار بارد عا (اورد عامیں الحاح) کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ (الحامع العیرللسیع فی، ا/۱۱۱)

#### ونت کی قدر کرو

غَـن ابي هريرة رضـي الله عـنـه قـال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه مالا يعنيه .

حضرت ابو ہریرہ والنیزے مروی ہے کہ حضور مَنْ النیز م نے ارشاد فر مایا : کسی خص کے اسلام کی خو بی ہے کہ جر بات کام کی نہوا ہے جوڑ دے۔ (ابن ماج شریف جلد اصفح ۱۸۷۲ کتاب الفتن رقم ۱۵۷۷) نہ ہوا سے چھوڑ دے۔ (ابن ماج شریف جلد اصفح ۱۸۷۶ کتاب الفتن رقم ۱۵۷۷)

اس حدیث میں حضور فخر بنی آ دم مَثَاثِیْزِم نے اپنے امتیوں کوان کا موں اور باتوں سے پینے کی تا کیدفر مائی جن کا کوئی مقصود اور نہ ہواس لیے تو فر مایا:

(اےمومنو!) تم فخش یعنی گندی گفتگوہے بچو کہ اللہ عزوجل فخش اور تعیش کو پہند نہیں کرتا۔ (متدرک حاکم) اس لیے ہمیں ب معنی باتوں سے بچنا جا ہے اور خاموش رہنا جا ہیے کیوں کہ اس کی بڑی فضیلت ہے کہ حضور مُلِّ الْفِیْلِم نے فر مایا جو خاموش رہا اس نے نجات یائی۔ (ترزی شریف)

حضرت جابر طائفًا فرمات بين كه حضور مَنْ الْفَيْرُ الله من المنا وفرما يا:

لقد بارك الله لرجل في جاجة اكثر الدعا فيها اعطاها او منعها

بے شک اللہ تعالیٰ نے برکت دی بندے کی اس حاجت میں جس میں وہ بکٹرت دعا کرےخواہ اس کی مانگی ہوئی چیز اسے ملے یانہ ملے۔ (المحے اسلم باب حدیث جابرالقویل ۳۱۲/۳ مشکوۃ المعان حللتمریزی ۲۲۲۹)

اللهم معرت ابونعامہ ولائن من يمين البيت ہے كہ حضرت عبداللہ بن مغفل ولائن نے اپنے بیٹے كويدد عاكرتے ہوئے سنا: اللهم انى اسئلك القصرا لا بيض من يمين البجنة

اے اللہ میں تجھے سے جنت کی دائیں جانب سفیدل (وائٹ ہاؤس) مانگتا ہوں۔

يين كرحضرت عبدالله بن مغفل طالفة في عايا:

مسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون في هذه الامة قوم يعتدون في الدعاء والطهور \_

میں نے حضور مَنْ اَنْتِیْ سے سُنا ہے کہ اس امت میں پہھلوگ ایسے ہوں سے جو دعا اور طہارت میں حد سے تجاوز کریں سے۔ (جامع الاحادیث جہس ۴۸۹)

کھانا پینا، پہنناحرام، دعا کیسے قبول ہو؟

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله تعالى طيب لا يقبل

جلداة ل

الاطبها، وان الله امر المومنين بما امربه المرسلين فقال نعالى: يايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى: يايها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقنا كم ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمديديه الى السماء: يا رب ، يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبشه حرام وغذى بالحرام، فانى يستجاب له؟ رواه مسلم

اس لیے کو احلال نہیں جرام ہے گر پہندا بنی اپنی ہے اور و پہنے بھی پیشال مشہور ہے کہ ' جنس جنس کی طرف مائل ہوئی ہے۔'
اصل میں بحث چل رہی تھی کہ اللہ عز وجل پاک ہے اور پاک کو پہند کرتا ہے اور اس سے بیمی معلوم ہوا کہ مال حرام سے
مدقد کرنا نا جائز ہے اور جس مال کی حرمت قطعی ہو جسے سود یا مال غیر اس کے ساتھ صدقہ کرتا کفر ہے ہمارے فقہائے کرام حہم اللہ
نے یاکھا ہے کہ اگر فقیر کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ مال جرام ہے اس کے باوجود فقیر اس بال کو لے کردینے والے حتی میں دعا کر ے
قروم ہو جائے گا۔ (فقاد کی شامی) اس طرح ہینک سے سود لینا بھی نا جائز ہے اور اس سود کو فقراء پرخرج کرتا بھی نا جائز ہے اور
یہ بات یہ بھی اس صدیث سے ثابت ہوئی کہ حرام مال کھانا دعا کے قبول نہ ہونے کا سبب بھی ہے۔ اللہ عزوجل ہمیں حرام سے بچنے
مرال کی طرف رجوع کرنے کی تو فیتی عطافر مائے۔

ہمارے دین میں تو مشکوک چیزوں سے بھی بیخنے کا حکم دیا گیا ہے چنانچہ صدیث ملاحظہ ہو۔

عن ابى محمدن الحسن بن على بن ابى طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضى الله عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى مالا يويبك (دواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي: حديث حسن صحيح)

﴿ صَرِّت ﴿ سَن وَلَا لَا تُعَالِمُ اللَّهُ وَ مَاتِ بِين كَهِ مِن فِي السّابِ اللَّهِ وَكِما ہے كہ حضور مَا لَا تُعَالَّمُ اللَّهِ وَ لِي اللَّهِ عَلَيْهِ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ ال

آ ب نے غور فرمایا کہ حضور ملائی فی اللہ جن شک والی چیز وں سے منع فرمایا اور شک میں ڈاسلنے والی اشیاء میں وہ چیزی ہیں کہ جن کو حلال وحرام کے درمیان شار کیا جاتا ہے کیونکہ بیدوہ اشیاء ہیں کہ جن سے متعلق قرآن وحدیث سے مساف اور مرتح الفاظ میں معم میں

ملتااور قیاس کے ذریعے ہے اگراس کا تھم دیکھیں تو قیاس اس کے جائز ہونے کا بھی فتویٰ دیتا ہےاور دوسرے رخ سے غور کریں تو ممانعت کا پہلومجی نکلتا ہےاں کے کرنے میں لذت اور مزاہو یا دنیاوی نفع ہوتو انسان اس کے کرنے کی طرف جھکتا ہے کیکن جب اين ول مي سي وال كرتا ہے اور اس كوكر نا جا ہتا ہے تو دل مطمئن نہيں ہوتا البنداا بسے حالات ميں اس كام ياتمل كے كرنے سے نئے جانا جاہیےاللہ عزوجل مومن کے دل کومنور کر دیتا ہے اورا گرشک والے کا م کوانسان کرلے تو گناہ میں پڑجانے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ اس بحث کے آخر میں خلاصہ کے طور پیدعا کے آ داب لکھے جارہے ہیں تا کہ جواتی زیادہ ورق گردانی نہیں کرسکتا وہ ایک صفحہ یہ جمالی طور پرہتمام آ داب کا مطالعہ کرے۔ ہرادب کے شروع میں سار کا نشان ہے اور ادب بیان کر کے ساتھ ہی اس کا حوالہ بھی وے دیا گیاہے ہوسکتا ہے جو آ داب بیان ہوئے ہیں ان میں سے کوئی اس عنوان کے تحت درج نہ کیا جاسکا ہویا کوئی ایساا دب اس جگه بیان ہو گیا ہوجو ماقبل میں نہ بیان ہوسکا ہواس ہے آداب دعا کی کثرت کا پہتہ چاتا ہے۔

را نام نای ہے حرز جال تیری شان جل جلالہ تو علیم ہے، تو علیم ہے، تو رؤف ہے، تو رحیم ہے ترے نور ہی کا ظہور ہے، جو قریب ہے یا وہ دور ہے میں تھی سے ارض وساء ملک، ہے تیری زمیں، ہے ترا فلک تووہ بےنشان ہے کہ بانشان ہوئے تجھے جے جننے ستھے بےنشان تیرے بندے ہیں مجی انبیاء، ترے بندے ہیں مجی اولیاء تو نے جس کو جاہا نبی کیا، کیا اُن میں آخر انبیاء یں مرگ یا کہ حیات میں، جو مدد تھی کی کوئی کرے ترا بندهٔ دیدآر علی جو ظلوم ہے، جو جہول ہے

تو ہے بے نشان، تو ہے بانشان تیری شان جل جلالہ تو ہے خالق ہر ایک انس وجاں تیری شان جل جلالہ ترے نور ہی ہے ہیں دو جہاں تری شان جل جلالہ ہیں جھی سے دونوں جہاں عیاں، تیری شان جل جلالہ ہے تو ہی عیاں، ہے تو ہی نہاں، تیری شان جل جلالہ تو ہے سب کا حافظ و مکہبان، تری شان جل جلالہ جنهیں بھیجا خاتم مرسلاں تیری شان جل جلالہ ہے سبھی ہے جلوہ ترا عیاں، تیری شان جل جلالہ ترے لطف کا ہے بیر''مدح'' خوال تری شان جل جلالہ (حضرت مولا ناستيره يدارعلى شاه الورى مِمْة الله باني دارالعلوم حزب الاحناف لا مور)

#### آ داپ دعا کاخلاصه

( 🛠 ) وُعا با وضوكرنا ( بخارى جلدام ١٩٨٨)، ( 🏠 ) اسم اعظم كے وسيله ہے وُعاء كرنا (شرح النة جلدام ١٠٥٨ الترغيب والتر جيب جلدا م ۴۸۵)، ( ١٦٦) وُعاء ہے پہلے ذکر الہی اور درود شریف پڑھنا (ابوداؤد جلداص ۲۱۵، نسائی جلدام ۱۸۹، جلاء الافہام ص ۲۹، شرح السنة جلدام ويه)، ( ١٦٠) وُعاء ــ يهلِ اللهم يا اللهم ربنا كهنا (بخارى جلداص ٩٣٥ ، منداحد جلداص ١٠١)، ( ١٦٠) وُعا ــ يهلِ وبنا كهنا (الترفيب والترجيب جلدام ٨٨٨، مجمع الزوا كدجلد ١٥٩ ما ١٥٩)، ( ١٦٠ ) وُعاء مين تكلف كرنامنع ٢٥ (١٠٠ ماجيم ١٨٩٠ ابودا وُدهد يث نمبر ١٨٩٠)، ( ١١٠ كرن ق حلال كھانا (الترغيب والتربيب جنداص ٥٨٥، مسلم جلداص ٣١٦)، (٢٠٠) روبقبله بهوكرؤ عاءكرنا (بخارى جلداص ٩٣٩)، (٢٠٠) كوكول كي طرف منه کر کے وُعاکر تا ( بخاری جلدام ۹۳۹، ابن ماجر ۱۰ ( ۱۲۲ ) یقین قبولیت اور حضور قلب سے وُعاء کرنا ( التر غیب والتر بهیب جلدام ۹۲ منه ملکوٰۃ ص ۱۹۵)، ( 🏠 ) وُعا کے وفت عزم بالجزم ہونا ( بخاری جلد ۴ مسلم جلد ۴ مسلم جلد ۱۹۳۳)، ( 🏠 ) وُعا کرنے میں جلد بازی نہ کرنا

( بخاری جلد ۲ ص ۹۳۸ مسلم جلد ۲ ص ۳۵۱ ما ۱۹ و او د جلد اص ۲۱۱ ترندی جلد ۲ ص ۱۸ این ماجیس ۲۸۱ ) ، ( 🛠 ) بزرگول سے وُعا وسیکھنا ( ترندی جدیث نمبر ٣٩٣٨، ابودا ؤدحدیث نمبر ٩٨٠ ، منداحمه جلداص ٣٣٣، ابن ماجه حدیث نمبر ٣٨٠٠) ، ( ١٦٦ ) بزرگول سے وُعاء کروانا (ترندی حدیث نمبر ٣٨٠٩ مهم جلدا ص ۲۹۸، بخاری جلداص ۲۷۱)، ( 🏠 ) نیک لوگول سے دُ عاکروا نا (مسلم جلدام االا)، ( 🏠 ) حضر ت عمر مذالفنز نے حضرت اولیں قرنی مذالفز ہے دُ عاء کروائی (مسلم جلد ۳۵ سام مندرک حاکم جلد ۳۵ سام ۴۵۷)، ( 🛠 ) دُ عاءا نبی ذات نسے شروع کرنا (ابن ماجیس ۴۸۲ مصنف ابن الی شیبه جلد المراس المرام المر اس کے لیے دُعاء کرنا (مسلم جلد اص ۱۳۵۳، ابن ماجیس ۱۳۱۳، ترندی جلد اص ۱۹۵، ابوداؤ دجلد اص ۱۹۵، مشکلوة ص ۱۹۵)، ( 🛠 ) الیبی دُعا کرنا جوالله (جل جلاله) کے محبوب بندوں نے کی ہو (ترندی صدیث نبر۲۵۰۵، منداحیہ جلدام ۱۷۰۰)، ( 🏠 )اینے ،اپنی اولا داور مال کے لیے بددعا نه کرنا (مسلم جلد ۳ س۱۲ ۱۳ ، ابوداؤد حدیث نمبر ۱۵۳۳)، ( 🛠 )عذاب کے لیے وُعاء نه کرنا (منداحرجلد ۳ سام مارو ۱۵ سلم جلد ۳ سر ۳۳۳)، ( 🛠 ) وُعاءِ میں عافیت مانگنا(ترندی صدیث نمبر ۳۵۴۸)، (١٦٠) دوسرول کی عدم موجود کی میں نام کے کرؤعاء کرنا (بخاری جلد اس ۹۳۷)، (١٦٠) خوش حالی میں وُعا کرنا (ترندی جلداس ۱۷۵)، (۱۲۶) جامع وُعاء کرنا (ابوداؤدجلداس ۲۱۵)، (۱۲۶) قطع رحمی کی دعانه کرنا (ترندی جلداس ۱۷۵)، ( 🏠 ) درمیانی آواز سے دُعاء کرنا ( بخاری جلد ۲ ص ۹۳۹ ، مسلم جلد ۲ ص ۳۴ س، ابوداؤد جلداص ۲۲۰) ، ( 🟠 ) دُعا میں گر گرانا ( تضرع ) (الاعراف:۲۵)، ( 🏠 ) تین بارؤ عاءاوراستغفار کرنا (ابوداؤ دجلداص ۲۲۰)، ( 🏠 ) دُعاء میں بچھ قافیے سے پر ہیز کرنا (بخاری جلدام ۹۳۸، ترزى جلدام ١٥١٩مهم حديث نبر ٢٠٨٨)، (١٠٠٠) وخربه معافى اور در گزرر كهنا (النور ٢٢٠)، (١٠٠٠) امر بالمعروف اور نبي عن المنكر كرنا (آل عمران:۱۱)، ( 🏠 ) دُعاء ميں ہاتھ اٹھانا ( بناری جلدہ ص ۲،۹۳۸ مشکوۃ حدیث نمبر ۳۹۷،۳۹۷ مسلم جلدہ ص ۲٫۳۰ ابوداؤ دجلداص ۱۱،۱۲ ماجیس ۴۸۳)، ( 🏠 ) ہاتھ کہاں تک اٹھائے جائیں (ابو داؤد جلداص ٢١٦)، ( 🏠 ) دونوں ہاتھ کہاں تک اٹھائے جائیں (ابو داؤد جلد اص ٢١٦)، ( 🏠 ) دُعاء کرنے کے بعد چہرے پر ہاتھ چھیرنا ( ترندی جلدام ۲۱۱، ابوداؤ دجلدام ۲۱۱، سنداحمہ جلدام ۲۲۱)، ( 🏠 ) آمین کہنا ( بغاری جلد اص ۱۹۷۷، مند احمر جلدا ص ۲۳۸)، ( ١٠٠٠) من المصنف موت وستول كے ليے وُعاكرنا (مفكوة ص ۲۱۹، ترزي حديث نمبر۲۰۰۳)، ( 🏠 ) وصال شدہ کے لیے ہاتھ اٹھا کر دُعاء کرنا (آ داب دعاص ۱۰۱)، ( 🏠 ) دُعاء کے وقت بے کسی و بے قرار کا اظہار

## جن لوگوں کی دعا نین ضرور قبول ہوتی ہیں

( ١٠٠٠) روزه دار کی افطاری کے وقت، ( ١٠٠٠) عدل وانصاف کرنے والے امام وحاکم کی وعا، ( ١٠٠٠) مظلوم کی وُعام؛ ( 🏗 ) دالدین کی دُعاء، ( 🌣 ) مسافر کی دُعاء، ( 🌣 ) حاجی کی دُعاء، ( 🌣 ) مجاہد کی دُعاء، ( 🌣 ) بیمار کی دُعاء، ( 🌣 ) وُعاء کے کیے اچھی جگہ اور مقام اولیاء کا ہونا (آل عمران:۳۸)، ( 🏠 ) ؤعاء میں نیک اعمال کو وسیلہ بناتا (بخاری جلد ۲ صد۸۸۳ مجلداص ۴۹۳،۳۹۳، ٣٩٣، منداحه جلد ٢٥١١)، (٢٠٠٠) وُعاء مِن نبي كريم مَالاَثْيَام كاوسيله لينا (ابن ماجرم ١٠٠٠، منداحه جلد ٢٨ مندين ١٣٨، ١٣٨ مندين )رسول اكريم مَالْاثِيَّام کی ولا دت باسعادت ہے بل آب ملاقظ کے مبارک وسیلہ ہے وُ عاشیں ہوتی تھیں (دلائل المع وجلدہ م ۱۸۹-۱۱،البدایہ والنہایہ جلدام ۱۸۹ جلدام (mrr)، ( ١٠٠٠) نبى كريم مَثَالِقَيْلُم كَنْ تشريف آورى سے يبلي آب مَثَالِقَيْلُم كے وسيله سے وُعام (مواب الرمن جلدام ١٨١) و كانوا من

قبل یستفتحون علی الذین کفووا (البقرة:۸۹) (تغیرالنفی جلداص ۲۷ بغیرالبیدهاوی جلداص ۲۵ بغیرابوسعودجلدا ۱۹۳۰، فتح القدیرجلدا ص ۱۳۵۵)، (۲۲ ) رسول کریم منگافیزم کے چبرہ انور کے وسیلہ سے دُعاء (بخاری جلداص ۱۵۳۳، بیسیر الباری جلد ۲ ص ۱۸۳۵)، (۲۲ ) اولیاءاور صلحائے اُمت کے وسیلہ سے دُعاء کرنا (بخاری جلداص ۱۳۷۷)، (۲۲) و سیلے سے دُعاء کرنے والے کے لیے ستر ہزار ملائکہ بخشش کی دُعاء کرتے ہیں (ابن ماجہ حدیث نبر ۲۵۸)، منداحم جلدس ۱۳، الترغیب والتر ہیب جلداص ۴۵۸)

جن خاص او قات میں دعا قبول ہوتی ہے

وعائے ایک ادب یہ میں اور میں اور میں خصوصیت کے ساتھ دعا مانگی جائے جن میں احادیث نبویہ کے مطابق اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے کیونکہ ان اوقات مبارکہ میں تبولیت دُعاء کا زیادہ امکان ہوتا ہے چنا نچے میں العلم میں ہے کہ آداب وعائے ایک ادب یہ میں ہے کہ اوقات مبارکہ کا خاص خیال رکھے۔ وحقہ ان یور صلہ شرائف الاوقات

جن خاص او قات میں دعا قبول ہوتی ہے

عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعار من الليل فقال: لا الله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وسبحان الله والدحمد الله ولا الله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله، ثم قال: اللهم اغفرلى، اوقال: ثم دعا استجيب له ، فان عزم توضائم صلى قبلت صلوته . (بحارى، ١٥٥/١)

حضرت عباده بن صامت وللتنفيظ مروايت م كرسول الله مظل في ارشاد فرمايا: جس في شب بيداره كر برطه الله الله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اور سبحان الله والحمد الله ولا الله الا الله والله اكبر ولا حول ولاقوة الا بالله، اور پر بطور دعا برطه اللهم اغفرلى، يا فرمايا: پراس في دعا كي تواس كي دعا قبول م ي بيراس في اراده نماز كيا اور وضوكر كنماز برهي تواس كي نماز قبول

من ابى امامه الباهلى رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس ليال لا ترد فيحصن الدعوة، اول ليلة من رجب، وليلة النصف من شعبان، وليلة الجمعة، وليلة الفطر، وليلة النحر . (الجامع الصغير للسيوطى٢٠/١٣)

"حضرت ابوامامه با بلی مزان شخصے روایت ہے کہ رسول الله منافیظ نے ارشاد فرمایا: پان آرا تنس ایسی میں جن میں دعا قبول موتی ہے۔ رجب کی پہلی رات، شب برات، حمرات، شب سید الفطریعنی جاند رات اور عید الانکی بعنی ذوالحجہ کی دسویں رات۔

عن ام المؤمنين عائشة الصديقة رضى الله عنه قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

ثلاث ساعات للمرء المسلم ما دعا فيهن الا استجيب له مالم يسئل قطيعة رحم او مأثما، حين يـوذن الـمـوذن بـالصلوة حتى يسكت، وحين يلتقي الصفان حتى يحكم الله تعالى بينها، وحين ينزل المطرحتي يسكن . (كنزالعمال ٣٣٣٥، ١٠١)

ام المومنين حضرت عا مُشهصد يقد بناته السيروايت ہے كه رسول الله مناتين إن ارشاد فرمایا: مسلمان کے ليے تين اوقات ا پسے ہیں کہ ان میں دعا قبول ہوتی ہے اگر کسی گناہ یار شتہ کا شنے کی دعانہ کرے،اذان کے وقت، جہاد کے وقت،اور

🖈 عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثنتان لا تردان، الدعاء عند النداء، عند الباس حين يلحم بعضهم بعضا.

(السنن لابي داؤد باب الدعا عند اللقاء ١ /٣٣٣)

حضرت مهل بن سعد ساعدی طالعی طالعی دایت ہے کہ رسول الله مَالَالْتِیَام نے ارشاد فرمایا: دو وقتوں میں دعا روم میں جانی ۔ اذان کے وقت اور جہاد کے وقت جب مجاہدین اسلام کفار اشرار سے بھڑ ہے ہوئے ہوں۔

اسرع عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما ما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسرع الدعاء اجابة دعوة غائب لغائب . (ابو داؤد، ١٥/١)

حضرت عبدالله بن عمر الطفيئات روايت بكرسول الله من الثين في مناه فرمايا : كوئى مسلمان كسي مسلمان كى بين يي يي وعا كرية جلد قبول ہوتی ہے۔

🖈 عن ابسي امامة الساهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا نادى المنادى فتحت ابواب السماء واستجيب الدّعاء . (المتدرك للحاكم، ا/١٣١١، الجامع الصغرللسوطي، ٥٩/١) حضرت ابوامامہ بابلی طالنیزے روایت ہے کہ رسول الله منگافیز کے ارشاد فرمایا: جب اذان ہوتی ہے تو آسان کے درواز کے کھولے جاتے ہیں اوراس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔

#### تصريحات علماء وعرفاءكرام

اور حضرت امام شعرانی مُراتلة لوافع الانوار القدسية ١٨٠ برفر مات بير \_

ان نـؤخـِر الـدعـاء بـحـوالجنا المهمة الى الاوقات التي اخبر الحق تعالى ان لا يرد فيها الدعاءُ كحال السجود . وبين الاذان والا قامة . واقات التجلي الالهي في الثلث الاخير من الليل لاستبدعيائيه تبعالي منا الدعآء فيها روما طلب ذلك منا الاوقد ارادا جابتنا وقضاء حوائجنا فله الفضل وله الثناء الحسن الجميل ولكن يحتاج الداعي ان يكون متلبسا باداب الدعاء ہمیں جا ہیے کہ خاص اہم مقاصد کے لیے وُ عا و کوان مبارک اوقات تک موخر کر دیں۔جن کے متعلق ہمیں اللہ تعالیٰ

شان خدادسه، يز بالن مل در الله

نے (بذر بعدایے نبی سے بتلا دیا کہ)ان میں دعار ڈنہیں کی جاتی۔مثلاً سجدہ کی حالت میں اوراذان وتکبیر کے درمیان اوررات کی پیچلی تہائی میں جب کہ تجلیات الہید کا نزول ہوتا ہے اور اس مبارک وقت (سحر) میں ہم سے خود اللہ تعالیٰ وغا کرنے کا (بذر بعیمنادی)مطالبہ کرتا ہے اور بیمطالبہ تبولیت دعا اور قضاء حاجات ہی کے لیے تو کیا جاتا ہے اور اللہ تعالی صاحب فصل عظیم اور سخق ثناء میل ہے۔

لیکن ان اوقات میموند میں دعا کرنے والے کو جاہیے کہ آداب دُعاء کو کھوظر کھ کر دُعا مائے۔

امام شعرانی مینیدای کتاب کے دوسرے مقام ص۱۵۴ پر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عنایات خاصہ کا نزول عام طور پررات کی سیچیلی تہائی میں ہوتا ہے اور بھی بھی آدھی رات سے بھی شروع ہوجا تا ہے البتہ جمعہ کی مبارک رات اور لیلۃ القدر میں پوری پوری رات شام ہے لے کرمنے تک نزول رحمت ہوتار ہتا ہے۔ پس خیروبرکت کے طلب گارکوان اوقات مبارکہ میں اپنے رب سے غافل ندر ہنا جا ہے۔ اور صفحہ مہم پراذان واقامت کے درمیان قبولیت دعا کے سلسلہ میں لکھتے ہیں۔

وذلك لان الحجب ترفع في ذلك الوقت بين الداعي وبين ربه .

اورياس كيے كماللد تعالى كاور بندے كے درميان اس وقت بردے أفھاديئے جاتے ہيں۔ زين الحكم شرح عين العلم ص ٩٩ ج الميس ملاعلى قارى مِينَ اللَّهُ مات من ال

لما ورد فيه من فضيلة من يوم كيوم عرفة ويوم الجمعة وليلة كليلة الجمعة وليلة القدر.

ا کیے حمہ کے بعدان میں ہے بعض کا تفصیلی ذکر کرنے ہے پہلے اجمالاً ان اوقات ومقامات کی نشاندہی کی جارہی ہے۔

تُو بِما ہے پھول میں ہوبہو تری شان جل جلالہ اسے ورد عومو ہے عوبگو تری شان جل جلالہ دیا غیب سے مجھے آب جو ، تری شان جل طلالہ تری شان عم نواله، تری شان جل جلاله ہے کریم تو، ہے رحیم تو، تری شان جل جلالہ ترا غنچ غنچ میں رنگ وبو، تری شان جل جلاله بہان تو ہی تو، وہاں تو ہی تو تری شان جل جلالہ میں تکھوں پڑھوں یہی با وضو تری شان جل جلالہ

تخمے ڈھونڈتا تھا میں چار سوتری شان جل جلالہ تو ملا قریب رگ گلو تری شان جل جلالہ تری یاد میں ہے گلی گلی، ہے چمن چمن میں هو العلی تری جنتجو میں ہے فاختہ کہ کہاں تو جلوہ دکھائے گا کرے قطرہ ابرے خاک پرتو یہ بولا سبرہ اُٹھا کے سر ترا رنگ تعل و گہر میں ہے ترا نور سمس وقمر میں ہے ترے علم سے جو ہوا چلی تو چنگ کے بولی کلی کلی ترا ڈالی ڈالی میں وصف ہے تری پتے پتے میں حمد ہے تراجلوہ دونوں جہاں میں ہے،ترا نُورکون ومکاں میں ہے ہے دُمائے اگبر ناتواں نہ تھے قلم نہ رُکے زبال

اوقات ومقامات قبوليت دعا

( 🚓 ) ہررات میں ایک گھڑی میں قبولیت وُعاء (مسلم جلداص ۲۵۸)، ( 🏠 ) آ دھی رات کے بعد کی وُعاء (مسلم جلداص ۲۵۸،

بخاری جلد ۲ ص ۹۳۱ منداحمه جلد ۲۵ مسلم جلداص ۲۵۸)، (۴۵ مسجد کی طرف جاتے وقت کی جانے والی وُعاء قبول ہوتی ہے (منداحمہ جلداص ۱۳۳۳)، ( 🏠 ) اذ ان اورتگبیر کے درمیان کی جائے والی وُ عاءر ذہیں ہوتی (منداح برجادیاص ۱۵۴-۵۵، مجمع الزوائد جلداص ۱۳۳۳ برزی جلداس ۵۱)، ( 🏠 ) اذ انِ حالت ِ جنگ اور بارش کے وفت کی جانے والی وُعاء (ابوداؤد صدیث نمبر ۲۵۳)، ( 🏠 ) صبح کی نماز کے بعد وُ عاء (ابن ماجر ۱۷ منداحمه جلد ۱۳ سر ۱۹۸۳)، ( ١٦٠ ) ظهر اورعصر کے درمیان وُ عاقبول ہوئی ہے (تغییر قرطبی جلد اجز ۲۴ سر ۱۲۰ سجد و کی حالت میں قبولیت وُ عاء (مسلم جلداص ۱۹۱، ابودا وُ دحدیث نمبر ۸۷۵)، (۴۴)سجدے میں وُ عاءِ کرنے سے شیطان کو تکلیف (مسلم جلداص ۱۱، ابن ماجه حدیث نمبر۵۰۱،منداحمه جلداص۲۲۰)، ( 🏠 ) سجده میں دعا کا طریقته (مفکلوة ص۸۸ سیح ابن خزیمه حدیث نمبر۲۲)، ( 🏠 ) نماز کے بعد دُ عاء ( بناری جلد ۲ ص ۹۳۷ ، ابودا وُ دجلد اص ۲۲۰ ) ، ( جهر ) ہر نماز کے بعد کی گئی دُ عاء ( منداحمہ جلد ۵ ص ۳۲،۳۴،۳۳،۳۳) ، ( جهر ) نماز کا سلام پھیرنے کے بعد دُعاء ( سیح مسلم جلداص ۲۱۸، ترندی جلداص ۲۷، ابن ماجیس ۲۷-۲۲)، (۲۴) کوئی ایک ساعت جمعته المبارک اور قبولیت وُ عاء (مسلم جلدان ۱۸۱، نسائی جلداص ۲۰۱،۱۲۱ ابن ماجی ۸۰ ( 🏠 ) امام کے منبر پر بیٹھنے سے لے کرنماز بوری کرنے کی ساعت ،مقبولیت دُعاء کی گھڑی (ترندی حدیث نبر ۳۳۳۹، سلم جلداص ۴۸، ابوداؤد حدیث نبر ۴۸۹)، ( 🛠 ) جمعته السبارک کی آخرت تبین گھڑیاں ، مقبولیت کی تھٹریاں (منداحمہ جلد ۲ س ۱۳۱۱)، ( 🏠 ) عصر اور مغرب کے درمیان دُعاء کی قبولیت کی گھڑی (ترندی جلد اص ۱۱۱، نسائی جلد اص ۲۰۹)، ( 🏠 ) اذ انِ مغرب کے وقت دعا تبول ہوتی ہے (معنف ابن الی شیبہ جلد اس ۳۷۳)، ( 🏠 ) دوموقعوں پر لیعنی اذ ان کے وقت اور جنگ کے لیےصفوں کی ترتیب کے وقت دُعاء بہت کم ردہوتی ہے(مصنف ابن الی شیب جلدیص ۳۵)، ( ۱۸۶) جج وعمره کرنے والے کی دُعاء (ابن اجر ۲۱۳)، ( ١٦٠) حاجي كي وُعاء كهر مين داخل مونے سے يہلے (منداحرجلدوس ۲۹)، ( ١٦٠) ليلة القدر، قبوليت وُعاء كاونت (روح البيان جلد ۱۰ اص ۱۸۷۱ این کثیر جلد ۲ ۵۳۵ – ۵۳۴ ۵۳۸ منداحمد جلد ۲ مسار ۱۸۳۱ ۱۸۱۱ ۱۵۱۱) ، ( ۲۸۲ ) بیماری کی دُعاء قبول ہوتی ہے (ابن مأجه عدیث نمبر ۱۳۴۹ ۱ مشكَّوٰة حديث نمبر ١٥٨٨)، ( ١٦٠ ) آنكھوں ميں آنسوآنا قبوليت دُعاء كالمحد (تغيير قرطبي جلداص ٢٠٩)، (١٦٨) مرغ كي اذ ان كے وقت خصَّوصي قبولیت (مسلم جلدامس ۱۵۱۰، ترندی مدیث نمبر ۳۴۵۹)، ( ۱۲۵۲) متبرک مقامات پر قبولیت دُعاء کی مثلاً تمام مقدس مقامات، ( ۱۲۵۲) مطاف میں،(☆)ملتزم کے پاس،(☆)میزاب رحمت کے بینچے،(☆) بیت الله شریف کے اندر،(☆) چاہ زمزم کے پاس،(☆) صفا اور ( 🌣 )مروہ کی پہاڑیوں پر، ( 🌣 )مسعیٰ (صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے کی جگہ میں )، ( 🏠 )مقام ابراہیم کے پیچھے، ( 🏠 )میدانِ عرفات میں اور ( 🏠 )منی میں (حصن صین من عربی' چیایہ تاج تمپنی لاہور'')، ( 🏠 ) در بار رسالت مآ ب مُنَافِیْتُم میں: حضرت امام جزری میشند نفر ماتے ہیں ،سب سے زیادہ دُعاء کی مقبولیت کا مقام رسول کریم مُثَاثِیْنِم کاروضہ اقدس ہے بفر ماتے ہیں : و ان لم يجب الدعآء عند النبي صلى الله عليه وسلم ففي اي موضع يستجاب (صَنْ صِينُ ١٠) "اوراكر نبي كريم مَنَاتَفِيَام كے روضه مبارك كے پاس وعا قبول نبيس ہو كی تو پھر كس جكه قبول ہو كى؟ رسول كريم مَنَاتَفِيَّام كا روضها قدس دُعا وَں کی قبولیت کاوہ مقام ہے جومقامات قبولیت دُعامیں سرفہرست ہے۔''

يوم عرفه کی دعا

عـن عـمـرو بـن شعيب عن ابيه عن جده رضى الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: عير

الدعا دعا يوم عرفة . (الجامع للترمذي باب جامع الدعوات ١٩٨/٢)

۔ حضرت عمرو بن شعیب رہائیئۂ سے بطریق عن ابیان جدہ روایت ہے کہ حضور نبی کریم مَثَلَّ اَنْتِیْم نے ارشاد فر مایا: بہتر دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے۔

﴿ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما ما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ماقلت انا والنبيون من قبلى لا الله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير . (ايضاً)

حضرت عبداللد بن عمرو بن عاص بالطخنات روايت بكدرسول الله منافقي في ارشادفر مايا بهترين دعاعرفه كون كى دعرت عبداللد بن عاص بالطخنات روايت بكدرسول الله من الله الله وحده لا شريك له، له دعائم وعلي حد ميرااورانبيائ سابقين كار بالمين لا الله لالله الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير-

من المسلم المسل

و الا صبح ان يوم عرفة افضل وجمع بانه افضل ايام السنة ويوم الجمعة افضل ايام السبوع زين الحلم ص ١٠١ج المين ملاعلى قارى موسية فرمات بين -

فورد خير الدعاء دعاء يوم عرفة رواه الترمذي عن عمرو بن شعيب رضي الله عنه عن ابيه عن جده جده

حدیث شریف میں وارد ہوا ہے کہ بہترین دعا عرفہ کے دن کی ہے۔ تر مذی وعمر و بن شعیب رٹائٹنڈ ہے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔

يوم الجمعة كي دعا

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلى يسال الله شيئا الا اعطاه اياه

(الصحيح المسلم، كتاب الجمعه، ١٨١/١)

حضرت ابو ہریرہ ڈلائٹڑ سے روایت ہے کہ رسول اللہ منگائی کے ارشاد فر مایا: جمعہ کے دن ایک الیبی ساعت ہے کہ اس میں کوئی بھی مسلمان بندہ بحالت نماز دعا کر نے تو اس کی مراد ضرور بوری ہوتی ہے۔

﴿ عن ابى بردة بن ابى موسى الاشعرى رضى الله عنه قال: قال لى عبدالله بن عمر رضى الله عنه ما : اسمعت اياك يحدث عن رسول الله فى شان ساعة الجمعة؟ قال: قلت: نعم سمعته يقول: سمعت رسول الله عليه وسلم يقول: هى ما بين ان يجلس الامام الى ان تقضى

الصلوة . (ايضاً)

حضرت ابو بردہ بن ابی موی اشعری رٹائٹوئے روایت ہے کہ مجھ سے حضرت عبداللہ بن عمر ہُوُٹا ہُنانے فرمایا کہ آپ نے ا اپنے والدگرامی حضرت ابوموی اشعری رٹائٹوئئے سے حضور کی حدیث جمعہ کے دن کی اس خاص ساعت کے بارے میں نی جس میں دعا قبول ہوتی ہے؟ میں نے عرض کیا: ہاں ، میں نے اپنے والدکوفر ماتے سنا کہ رسول اللہ مَٹَائِیْلِم نے ارشاد فرمایا: وہ ساعت امام کے خطبہ کے لیے منبر پر بیٹھنے سے کیکرنماز ادا ہونے تک ہے۔

عن عمرو بن عوف رضى الله عنه قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم: ان فى الجمعة ساعة لا يسال الله العبد فيها شيئا الا اتاه الله اياه، قالوا: يا رسول الله! اية ساعة هي، قال: حين تقام الصلوة الى انصراف عنها (ايضاً)

حضرت عمروبن عوف و المنظر سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم مُلَاثِیْنِ نے ارشاد فر مایا: بیشک جمعہ کے دن ایک الیم ساعت ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے اس ساعت میں جو ما نگرا ہے یا تا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ سیم اجمعین نے عرض کیا: یا رسول اللہ! وہ کونی ساعت ہے؟ فر مایا: جب نماز قائم ہواس وقت سے فارغ ہونے تک۔

ك عن ابسى هريرة رضى الله عنه قال: خرجت الى الطور فلقيت كعب الاحبار فجلست، فحدث عن التورات وحدثته عن النبى صلى الله عليه وسلم فكان فيما حدثته ان قلت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم، وفيه اهبط، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة الاو هى مصبحة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة الا الجن والانس، وفيه ساعة لا يصاد فها عبد مسلم وهو يصلى فيسأل الله شيئا الا اعطاه اياه، قال كعب: ذلك في كل سنة، فقلت: بل في كل جمعة، فقرا كعب التوراة فقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(المؤطأ لمالك باب ماجاء في الساعة . ٣٨)

حضرت ابو ہریرہ ڈائٹڈ سے روایت ہے کہ میں طور کی جانب سفر کر کے کمیا تو وہاں حضرت کعب احبار بڑاتھ کے سے ملاقات ہوئی، میں ان کی مجلس میں بیٹھا تو انہوں نے تو رات ہے کچھ سنایا اور میں نے حضور نبی کریم سنائی کی حدیث بیان کی مدیث بیان کی حدیث بیان کی حدیث بیان کی حدیث بیان کی حدیث بیان کی کھیلی کہ درسول الله مظافی کھیلی نے ارشاد فر مایا: تمام ایام میں بہنر وافعنل ہوم جعہ ہے کہ اس میں حضرت آوم علیہ السلام کی تخلیق کے درسول الله مظافی کھیلی السلام کی تعلیق

ہوئی، اس ون زمین پراتارے گئے، اس ون ان کی توبہ قبول ہوئی اس دن ان کا وصال ہوا، اس دن قیامت قائم ہوگی اس ون برچنے والا ہر جانور جعہ کے دن صبح ہی سے قیامت آنے سے خوفز دہ رہتا ہے مگر جن وانس اور اس دن میں آیک ایس ساعت ہے کہ مسلمان بندہ بحالت نماز جب دعا کرتا ہے تو قبول ہوتی ہے۔ حضرت کعب نے فرمایا سے ہرسال میں فقط ایک دن ہے میں نے کہا: بلکہ ہر جمعہ میں ایک ساعت ہے۔ حضرت کعب نے جب دوبارہ تورات پڑھی تو بول اللہ مثالی نے بی فرمایا۔

عن ابى هرّيرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الجمعه ساعة
 لا يوافقها عبد يستغفر الله الاغفر له ـ (الجامع الصغير للسيوطي ٢/٢٣)

حضرت ابور ہریرہ ڈالٹنئے سے روایت ہے کہ رسول اللہ منافظی نے ارشاد فرمایا: جمعہ میں ایک ایسی ساعت ہے کہ اس میں کوئی بندہ استغفار کریے تو اللہ تعالی اس کی مغفرت فرمادیتا ہے۔

#### امام ابلِ سنت کی تحقیق انیق

حضرت ابوسلمہ طالتے فرماتے ہیں کہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا اس بات پراجماع ہے کہ قبولیت دعاکی ساعت روز جمعہ کی پچھلی ساعت ہے۔

، ساعت جمعہ کے بارے میں اگر چہاتوال علماء حالیس ہے متجاوز ہوئے گرقوی وراجح ومختارا کابرمحققین و جماعت کثیرہ ائمہ دین دوقول ہیں۔

ایک وہ جس کی طرف حضرت والد ماجد قدس سرہ ئے ارشاد فر مایا: لیعنی ساعت اخیرہ روز جمعہ غروب آفتاب ہے پچھ ہی پہلے ایک لطیف وقت۔اشاہ میں فر مایا: ہمارا رہ ہی مذہب ہے عائمہ مشائخ حنیفہ اس طرف گئے۔

یونهی تا تا رخانیه میں اسے ہمارے مشائخ کرام کا مسلک تھہرایا اور یہ ہی ندہب ہے عالم الکتابین سیدنا حضرت عبداللہ بن سام ،سیدنا حضرت کعب حبار ڈیا ٹھنٹا کا اوراس طرف رجوع فر مایا سیدنا حضرت ابو ہریرہ ڈیا ٹھنٹا نے اوراییا ہی منقول ہے حضرت بتول زہراء صلوات اللہ وسلام علی ایبیا وعلیہا سے اور یہ ہی فدہب ہے امام شافعی ، امام محمد رٹی ٹھنٹا کا اورامام اسحاق بن راہویہ وابن الزملکائی ، اوران کے تلمیذ علائی وغیرہم علاء کا۔ امام ابوعمر و بن عبدالبر نے فر مایا: اس باب میں اس سے ثابت ترکوئی قول نہیں ۔ فاضل علی قاری نے کہا: یہ تمام اقوال سے زیادہ لاکت اعتبار ہے۔ امام احمد فر ماتے ہیں: اکثر احادیث اس پر ہیں ولہذا حضرت والد ماجد قدس سرہ من کو اس کو اختیار فر ماہ۔

دوسراقول جب امام منبر پر بیٹھے۔اس وقت سے فرض جمعہ کے سلام تک ساعت موعودہ ہے۔ بیصدیث مرفوع الجاموی اشعری طافتہ میں منصوص ہوا۔امام سلم نے فرمایا: بیسب اقوال سے اصح اور احسن ہے۔اس کو امام بیم بیم وارام مسلم نے فرمایا: بیسب اقوال سے اصح اور احسن ہے۔اس کو امام بیم وارام اس العربی وامام قرطبی نے اختیار کیا۔امام نووی نے فرمایا: بیری صحیح بلکہ صواب ہے اور اس طرح روضہ و درمختار میں اس کی صحیح کی۔

ولائل طرفين فتح البارى وغيره مين مبسوط اورانصاف بيه بكددونون جانب كافى قوتين بين طالب خير كوجابي كددونون وتت

دعا میں کوشش کرے۔ بیطریقہ جمع کا امام احمد وغیرہ اکابرے منقول اور بے شک اس میں امیدا قوی واتم ،اورمصا دفت مطلوب کی توقع اعظم ، والله سبحانہ و تعالیٰ۔

میں کہتا ہوں: اس دوسر ہے قول پر اس مابین میں دعا دل ہے ہوگی یا زبان سے دعا کاموقع بعدالتحیات وورود کے مطے گا۔خواہ حلیہ بین السجد تبین میں جبکہ امام بھی وہاں قدر ہے تو قف کرے۔خافصہ (زبل المدعامے»)

عاصل کلام یہ کہ جمعہ کی فضیلت میں بہت می حدیثیں آئی ہیں جن میں سے چند یہ ہیں: اور علامہ ابن القیم جوزی نے زادالمعاد میں اس مبارک دن کی بتیس خصوصیات لکھی ہیں اور امام سیوطی نے رسالہ نور اللمعہ فی خصائص الجمعۃ میں جمعہ کی ایک سوایک خصوصیات کھی ہیں۔

شب جمعہ بھی نہایت مبارک اور مقبولیت دعا کے لیے خصوص ہے، صدیث شریف میں وارو ہے:

لیلة الجمعة لیلة اغر و یوم الجمعة یوم از هر جمعه کی رات روش رات ہے اور جمعه کاون چمکتاون ہے۔ (بیعی) حضرت شاہ عبدالحق محدث و ہلوی اشعۃ اللمعات ص ۵۷۷ج امیں فر ماتے ہیں کہ اس رات کی خاص فضیلت رہے کہ سیدوو عالم مُثَلِّیْنِمُ اپنی والدہ ماجدہ کے بطن مبارک میں اس رات کو منتقل ہوئے تھے۔

اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني

ا ہے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے ہیں جھے کومعاف کردے (احمہ)

# افطاری و سحری کی وفت دعا قبول ہوتی ہے

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ان للصائم عند فطره لدعوة ماترد ـ (السنن لابن ماجه باب في الصائم لاترد دعوته، ١٢٦/١)

حضرت عبداللہ بن عمر و بن عاص بڑا فہاسے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹائیٹی نے ارشا دفر مایا: بیٹک روز ہ دارے لیے وفت افطار بالیقین ایک دعاہے کہ ردنہ ہوگی۔

﴿ عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما: قال رسول الله تعالى عليه وسلم: لكل عبد صائم دعوة مستجابة عند افطاره اعطيها في الدنيا، اوادخرت له في الآخرة .

( كنزالعمال للتحلي بهواله ٢٠١٠ ٨ ١٥١٠)

الن فدارس بربال في دويد)

ہےکہ

وهو قبيل الصبح على ما ذكره الجوهري والسدس الاخير على ما قاله الزمخشري والثلث الاخير على ما يفهم من كلام الغزالي (زين الحلم ص ٩٩ ج١)

اور قبولیت دعا کے لیے وقت سحر بھی خاص وقت ہے اور وقت سحر جو ہری کی تحقیق کے مطابق صبح سے پھھ پہلے وقت کو کہتے ہیں اور زخشر کی کے نزدیک وہ رات کا آخری چھٹا حصہ ہے اور کلام غزالی سے جومفہوم ہور ہا ہے وہ رات کی آخری تہائی ہے۔

اورا مام راغب اصفها فی میشد نفر ماتے ہیں سحرنام ہے اس وقت کا جب رات کی تاریکی صبح کی روشنی سے مل رہی ہو۔ (مفردات

یه مبارک وفت دلجمعی اور روحانی قوی کی بیداری و بالیدگی اورا جابتِ دعا کا خاص وفت ہے۔

يـنـزل الله كـل ليلة الى سماء الدنيا حين يبقى ثلث اليل الاخير فيقول من يدعو ني فاستجيب له من يسئا لني فاعطيه من يستغفر ني فاغفرله .

ہررات آسان دنیا پراللہ تعالی اپی شان کے مطابق نزول اجلال فرما تا ہے اور رات کا پچھلاتہا کی حصہ باتی رہ جاتا ہے ق فرما تا ہے کون ہے جو مجھے پکارتا ہے کہ میں اس کی دُعاء قبول کروں۔کون مجھ سے مانگما ہے کہ میں عطا کروں کون مجھ سے مغفرت جا ہتا ہے کہ میں اس کومعاف کردوں۔

(رواه الترندي اليناعن الي هريره رضى الله عنبها بتغير يسر ابواب الدعوات ١٨٨/٢)

المسحر. فقيل ان يعقوب عليه السلام انما قال لبنيه سوف استغفر لكم ربى ليدعو في وقت السحر. فقيل انه قام في وقت السحر يدعووا ولاده يؤمنون خلفه فاوحى الله عزوجل اليه انى قد غفرت لهم (زين الحلم شرح عين العلم ص ٩٩ ج١)

حضرت یعقوب علیه السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا تھاسوف است عف رلکم دبی (میں عنقریب تمہارے لیے اپنے پروردگار سے دعام عفرت کروں گا) تا کہ آپ بوقت سحران کے لیے دعا کریں۔ چنانچہ آپ وقت سحر دعا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ کی اولا داس پر آمین کہتی رہی۔ پس اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقو ب علیه السلام کی طرف وی بھیجی کہ میں نے ان کو بخش دیا اور معاف کردیا۔

#### قبوليت دعا كالضل وارجى وقت

وجوف اللیل ای وسطه و اثنائه کله او نصفه <sub>- (ذین</sub> العلم ص ۹۹ ج ۱) لعنی قبولیت دعا کے لیے ہررات میں درمیانی صنه یا ابتدائی حصه - پوری رات یا آدھی رات مخصوص اوقات ہیں -

حضرت ابوا مامه با بلی و النین سے روایت ہے کہ میں نے عرض کی یارسول الله مظافیق ای السدع اسمع کون می دعازیادہ مقبول ہے؟ فرمایا جوف السلیل و دبسر السحسلوات المحتوبه ، رات کے آخری صقه میں اور فرض نمازوں کے بعد (الجامع للترندی، ابواب الدعوات، ۱۸۸/۲، المسند لاحمد بن عنبل، ۱۱۲/۲)

﴿ عن عثمان بن العاص رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفتح ابواب السماء نصف الليل، فينادى مناد! هل من داع فيستجاب له؟ هل من سائل فيعطى؟ هل من مكروب فيفرج عنه فلا يبقى مسلم يدعوا الله بدعوة الا استجاب الله عزوجل له الازانية تسعى بفرجها او عشار د (كنزالعمال ، ١٠٥/٢، ٣٣٥٧)

حضرت عثمان بن عاص والتنظیر الله منافی و ما الله منافی و ما الله منافی و ما الله و الله منافی و ما الله و الله منافی و مناف

الله عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جوف الليل الآخر الدعا فيه افضل وارجى ـ (ترمذى ، ١٨٨/٢)

حضرت عبد الله بن عمر و الله على من من الله من

عن انس رضى الله عنه قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: مع كل ختمة دعوة مستجابة . (الجامع الصغير للسيوطي، ٢٠٠/٢)

حضرت انس مِنْ اللَّهُ وَايت ہے کہ رسول اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ عَلَيْهِم نے ارشاد فرمایا: ہرختم قرآن کے وقت وعا قبول ہوگی ہے۔

الله عن العرباض بن السارية رضى الله عنه قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم: ومن صلى الله عليه وسلم: ومن صلى صلى صلى صلى عنه دعوة مستجابة، ومن ختم القرآن فله دعوة مستجابة ـ (ايضاً، ۵۳۳/۲)

حضرت عرباض بن ساریہ ملکائن سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم ملکائی آئے ارشاد فرمایا: جس نے فرض نماز کے بعد دعا کی اس کی دعام تعبول ہے اور جس نے فتم قرآن کے بعد دعا کی اس کی دعام تعبول ہوتی ہے۔

عند الله دعوة مستجابة . (السنن لابن ماجه، ١٢٦/١)

امیر المونین حضرت علی الرتضی کرم الله تعالی و جهدالکریم سے روایت ہے کہ جس نے فرض نماز اداکی تو الله تعالیٰ کے

شان فعاديرس بربال في ديد

يهان اس كى دعا قبول ہے۔

مسلم شریف میں حضرت جابر والٹنٹؤ ہے روایت ہے کہ آنخضرت مَنَّا ٹِیْزُ کے نے فرمایا ہررات میں ایک ساعت الی ہوتی ہے اگر کوئی بندہ اس ساعت میں خدا ہے کچھ دعا مانگتا ہے تو وہ دعا قبول کرلی جاتی ہے۔

و عند الزوال اى الاستواء فيانه بمنزلة نصف اليل ولا نهما غالب وقت الغفله او بعد الزوال الاخير لما وردفيه من فتح ابواب السمآء

اورزوال کے وقت کیونکہ بیروفت بھی دن میں بمنزلہ آ دمی رات کے ہے اور عموماً بیروفت (زوال کا اور نصف شب کا) غفلت کے اوقات ہوتے ہیں یا زوال کے بعد کا وقت اور اس کے متعلق احادیث میں وارد ہے کہ اس وقت آسان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔

تیری شان جل جلالہ تیری شان جل جلالہ جلالہ تیری شان جل جلالہ تیری شان جل جلالہ تیری شان جا جلالہ تیری شان جل جلالہ تیری شان جل جلالہ تیری شان جا جلالہ کہ ہے تو ہی خالق این وآل تیری شان جل جلالہ کہ ہے تو ہی خالق این وآل تیری شان جل جلالہ تیری شان جل جلالہ جلا

جلداة ل

تو ہی ہے کسوں کا ہے آسرا

تو ہی ہر بشر کا ہے مدعا

ہے عیاں بھی تو ہے نہاں بھی تو

کہ ہے تو ہی تو، "سب پچھ ترا"

تو ہی رب ہے، تو ہی کریم ہے

تو ہی ہے خدا، تو ہی کبریا

تیری حمد ہو سکے کیا بیاں

تیرے ہاتھ میں ہے فنا وبقا

#### اذان وا قامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے

الله عن انس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء بين الاذان والاقامة مستجابة فادعواء. (الجامع للترمذي ابواب الدعوات ٢ / ٩٩ ا)

حضرت انس ڈلٹنٹئے سے روایت ہے کہ رسول اللہ مثلاثی آغیر نے ارشاد فر مایا: اذ ان وا قامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے للہذا اس قت دعا کرو۔

> عین العلم میں قبولیت دعا کے اوقات میں ریمی ایک وفت بیان کیا گیا ہے و بین الاذان و الاقامة اذان اورا قامت کا درمیانی وفت بھی قبولیت دعا کے لیے خاص وقت ہے۔

> > صديث شريف على واروب: الدعآء بين الأذان و الاقامة لا يود

ا وال اورا قامت كورميان وعارة نبيل كي جاتى ب:وزاد التسرمندي قسالوا فما نقول يا رسول الله قال سلوالله العافية في الدنيا والاخوة (زين الحلم شرح عين العلم مدارج)

شان خدارس، برنائي طفي رسيد)

اورتر ندی کی روایت میں اتنا اضافہ ہے کہ صحابہ کرام مُثَالِّئُنِّہ نے دریافت کیا کہ اس وقت ہمیں کیا دعا کرنی جا ہیے؟ تو آ پِمَنَّائِیْمِ نِے فرمایا: اللّٰد تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی کا سوال کیا کرو۔

#### قبوليت دعا كاايك اوروفت

و بين الظهر والعصر يوم الاربعاء (عين العلم)

اور بدھ کے روز بھی ظہراورعصر کی درمیان قبولیت دعا کامخصوص وقت ہے

ملاعلی قاری عید الله زین اتحلم ص ۱۰۰ ج ایر فرماتے ہیں۔

لم اجده مجھاس كا ثبوت بيس لمسكار

ليكن امام قرطبى مُرَيْنَاتَة قبوليت دعا كے خاص اوقات، حالات ص١٦٥ أكے سلسله ميں بيان لكھتے ہيں:

و ما بين الظهر والعصر في يوم الإربعاء

كماكثر وبيشتر جن اوقات بيس دعا تبول بوتى بان بيس سايك وقت بده كدن ظهر اورعمر كادر ميائى وقت بحى ب قال جابر بن عبد الله رضى الله عنهما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مستجد الفتح ثلاثا يوم الاثنين ويوم الثلاثاء فاستجيب له يوم الاربعاء بين الصلوتين فعرفت السرورفى وجهه . قال جابر رضى الله عنه ما نزل بى المر مهم غليظ الا توخيت تلك الساعة فادعوا فيها فاعرف الاحادة

اورشخ زادہ محقی بیضاوی نے بھی ص ۹۹سج امیں اس کو بیان کیا ہے۔

ملاعلی قاری میشد تن اتحکم ص٠٠ اج امیں اضافہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

وكان حقه ان يذكر رمضان في اوقات الاجابة فروى الطبراني عن عبادة بن الصامت رضى الله عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما وحضر رمضان - اتاكم رمضان شهر بوكة يغشاكم الله فيه فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب الدعا (الحديث)

مصنف علام مرالی کون تھا کہ اوقات اجابت وعامیں ماہ رمضان کا بھی ذکرکرتے چنانچے بزاراورطبرانی نے حضرت عہادہ بن صامت ڈلٹفز سے روایت کی ہے کہ رمضان کے آید کے موقع پر آپ نے ارشادفر مایا کہ رمضان کا ہابرکت ماہ آ چکا ہے اس میں اللہ تعالی اپنے خاص فضل وکرم سے تہماری طرف متوجہ ہوتا ہے اور اپلی خاص رحمتیں تازا رماتا ہے

المان فدارس برباك في دليم الم

اورخطاؤل كومعاف كرتاب اوردعا كيس قبول كرتاب-

آبِ شبنم ہے ہر صبح کر کے وضو، اللہ ہو، اللہ ہو جھے کو وُھونڈا، کہیں بھی نہ آیا نظر، مھوکریں کھاتے برسوں پھرے دربدر دل میں دیکھا تو پایا مجھے ہو بہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو حسن لیل کی ساری ہے چنگاریاں، قیس کے دل کی پر سوز بیتابیاں کی خسن لیل کی ساری ہے چنگاریاں، قیس کے دل کی پر سوز بیتابیاں کی جو اللہ ہو، اللہ ہو،

سيد حبيب احمر

#### قبوليت دعائے خاص مقامات

تمام مقامات متبركه میں مقبولیت دعاكی زیادہ امید ہے مگر مندرجہ ذیل مقامات ِمتبركه كوقبولیت دعامیں زیادہ اہمیت حاصل

ے۔

الله عن عباس بن مرداس رضى الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لا مته عشية عرفة بالمغفرة فاجيب انى قد غفرت لهم ما خلاالظالم، فانى اخذ للمظلوم منه، قال: اى رب! ان شئت اعطيت المظلوم الجنة وغفرت للظالم، فلم يجب عشية، فلما اصبح بالمزدلفة اعاد الله عا فاجيب الى ماسأل قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال تبسم بخقال ابوبكر الصديق وعمر الفاروق رضى الله عنهما: بابى انت وامى، ان هذه لساعة ما كنت تضحك فيها، فما الذى اضحكك؟ اضحك الله سنك، قال: ان عدوالله ابليس لما علم ان الله تعالى عزوجل قد استجاب دعائى وغفر لا متى اخذ التراب فجعل يحثوه على رأسه ويدعو بالويل والثبور فضحكنى مار ايت من جزعه \_ (السنن لابن ماجه، باب الدعاء بعرفة، ۲۲۲/۲)

بارگاہ رسالت میں عرض کیا: ہمارے ماں باپ حضور پر قربان ،اس وقت تبسم فرمانے کی وجد کیا ہے؟ الله تعالی حضور کو ہمیشہ شاداں وفرحاں رکھے۔حضور نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کے وشمن ابلیس شیطان مردودکو جب میلم ہوا کہ میری دعا قبول ہوگئی ہے اور میری امت بخش دی گئی ہے تو اس نے خاک کیکرسر پراڑا نا شروع کی اور واویلا شروع کیا تو اس کی اس جزع فزع ہے مجھے ہنسی آگئی۔

#### يبنديده ترين دعاء

عن ابى هريرة رَضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من دعاء احب الى الله تعالى من ان يقول العبد: اللهم اغفر لا مة محمد رحمة عامة .

(الجامع الصغير للسيوطى: ٢/٠٩٠)

حضرت ابو ہریرہ رالتنظ سے روایت ہے کہ رسول الله منال نیکم نے ارشاد فرمایا: الله تعالی کوکوئی دعااس سے زیادہ محبوب مبیل كه ومي عرض كر \_\_ \_ اللي ! امت محد مَثَاثِثَةِ لم يرعام رحمت فرما \_

ماراچوں ظلوی حصولی خوانی ، خود برّو رحم وراحم ورحمانی ماخود كر ديم آنچه اهلش بوديم تو نيز بكن هر آنچه اهل وآني

قال الحسن البصرى رحمة الله عليه في رسالة الى اهل مكة ان الدعاء يستجاب هناك في خمسة عشر موضعًا . في الطواف وعند الملتزم وتحت الميزاب وفي البيت وعند زمزم وعلى الصفاء والمروة وفي السعى وخلف المقام وفي العرفات وفي المزدلفة وفي مني وعند الجمرات الثلاثة كذافي الحصن الحصين

(اور حصن حمین میں بیان کیا گیا ہے کہ) حضرت امام حسن بھری میندیشتے اہل مکہ کوایک خط لکھا کہ مکہ مرمہ میں پندرہ مقامات الیہے ہیں جہاں دعا قبول ہوتی ہے۔طواف میں ملتزم کے پاس (بیت الله شریف کے درواز واور ججراسود کے درمیان جوجگہ ہے اس کومقام ملتزم کہتے ہیں۔)میزاب رحمت (بعنی بیت الله شریف کے پرنالہ کے پیچ جوحظیم کی جانب واقع ہے) بیت الله شریف کے اندر ۔ جاہ زمزم کے پاس ۔ صفار ۔ مروہ پر۔ صفااور مروہ کے ورمیان سعی کرنے کے مقام پر۔مقام ابراہیم کے پیچھے۔عرفات میں۔مزدلفہ میں۔منی میں اور تینوں جمرات کے پاس (جمرات وہ تین پھر ہیں جومنیٰ میں نصب کیے ہوئے ہیں اور حجاج کرام انکوکنکریاں مارتے ہیں )۔

جن خاص حالات میں دعازیادہ قبول ہوتی ہے

جس طرح مخصوص اوقات قبولیت دعامیں اثر رکھتے ہیں ای طرح انسان کے بعض حالات کو بھی حق تعالی نے مقبولیت دعا کے کیے مخصوص فر مایا ہے جن میں دعار د مہیں کی جاتی ہے۔

الدعاء عند الرقة فانهار حمة . (جامع الأحاديث جسم صسم) الله عليه وسلم : اغتنموا الله عند الرقة فانهار حمة . (جامع الاحاديث جسم سس)

حضرت انی بن کعب مٹالٹیئے ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مثالثینے کے ارشاد فر مایا: رفت قلب کے وفت دعاغنیمت جانو کہ وہ رحمت ہے۔

﴿ عن امير المومنين على المرتضى كرم الله تعالى وجهه الكريم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذا زالت الافياء وراحت الارواح فاطلبوا الى الله حوائجكم، فانها ساعة الاوابين وإنه كان للاوابين غفورا . (كنز العمال للمتقى، ١٠٣/٢،٣٣٨٨)

امیر المومنین حضرت علی المرتضی کرم الله تعالی و جہدالکریم سے روایت ہے کہ رسول الله مَثَلِّ اَفْتِیْ نِی ارشاد فرمایا: جب سے روایت ہے کہ رسول الله مَثَلِّ اَفْتِیْ نِی ارشاد فرمایا: جب سائے بلیس اور ہوائیں چلیس تو اپنی حاجت طلب کرو کہ وہ ساعت اوابین کی ہے اور الله تعالی اوابین (رجوع لا نیوالوں) کی مغفرت فرما تا ہے۔

﴿ عن ابى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا سمعتم صياح الديكة فاستلوا الله من فضله فانها رات ملكا، واذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذ بالله من الشيطان فانه راى شيطانا . (الجامع للترمذي، ابواب الدعوات، ١٨٣/٢)

خرد کو شکوہ بجا اپنی نا رسائی کا پڑی ہوئی ہے ابھی تک مقام جیرت ہیں ہر ایک نے بچھے اپنی نظر سے پہچانا خیال وہ ہم وقیاس وگماں سے دور ہے تو سیشرق وغرب ہیکون ومکاں بیارض وسا وہ بے جاب ہیں ہے تو بے نشاں بھی نہیں وہ بے جاب ہیں ہے تو بے نشاں بھی نہیں تعینات کے پردے اٹھا کے دکھے اعظم

کوئی کنارا ہے یا رب تری خدائی کا قلق نظر کو بھی ہے اپنی نا رسائی کا جدا جدا ہدا ہے ہر انداز دلربائی کا کسی کو دعویٰ نہیں تیری آشنائی کا ہے اک حقیر کرشمہ ہے کبریائی کا مجھے بنایا ہے آئینہ خود نمائی کا بہت دراز ہے یہ سلسلہ خدائی کا بہت دراز ہے یہ سلسلہ خدائی کا

شرح عین العلم ص٠٠ اج امیں فرماتے ہیں:

و ان يتوصد شرائف الاحوال كالغزوو نزول المطروادا الفرآئض .

(امظم چشق)

اور بیر کہ جہاد فی سبیل اللہ، بارش کے برسنے اور فرائض کی ادائیگی جیسے عمدہ اور خاص حالات کا بھی خیال رکھے۔ (كيونكهان حالات مين اجابت وعاكه امكانات زياده توى بين)

قـال ابوهريرة رضـي الله عـنـه ان ابـواب السماء تفتح عند زحف الصفوف في سبيل الله وعند نزول الغيث وعند اقامة الصلواة المكتوبة

حضرت ابوہریرہ طالتی بیان فرماتے ہیں کہ جہاد میں گھسان کی لڑائی اور بارش برسنے اور اقامت فرض نماز کی تکبیر کے وقت آسان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔

ورواى ابوداؤد والمحاكم عن سهل بن السعد الساعدى رضى الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثنتان لا تردان او قلما تردان الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلتحم بعضهم بعضا وفي رواية عنه ايضاً مرفوعا قال وقت المطر او تحت المطر (زين الحلم ص٠٠١٥١) اور ابودا ؤ داور حاکم نے حضرت مہل بن سعد الساعدي النفؤ سے روایت کی ہے آتخضرت مَالَّا فَيْرُمُ نے فرمایا كدو چیزیں بہت کم رد کی جاتی ہیں ایک دعا اذان کے وقت اور دوسری دعا جہاد کے وقت جبکہ تھمسان کی لڑائی ہورہی ہواوراس طرح حضرت بهل بن سعد را لنفظ ہے ایک مرفوع روایت میں رہمی مروی ہے کہ بارش کے وقت بھی دعار ذہبیں کی جاتی

و روى الامسام الشسافعي في الام مرسلا وقال قد حفظت عن غير واحد جرب الاجابة عنده (زين

حضرت امام شافعی میشند این کتاب الام میں مرسلا روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ متعدد حضرات سے سے بات مجھے تک پیجی ہے کہزول ہارش کے وقت قبولیت دعا مجرب ہے۔

الله جو، الله جو، الله جو، الله جو الله ميرا ہے بس تو مولاً ميرا ہے بس تو تیری حمد میں کرتا ہوں لائق حمد فقط ہے تو خالق تو رحمٰن تو مالک تو سجان ہے تو قربہ تربہ عمو ہم مجھ کو تیری جنتی دھونڈوں نہ میں اور خدا میری نظروں میں ہے تو یہ میرا ایمان ہے روزی دینے والا تو پھیلاؤں نہ ہاتھ تہیں جھولی میری مجر دیے تو ناؤ میری پار نگا میرا ناؤ کھویا تو جاہوں میں بس تیری رضا ہو کرم ہر دم قبلہ رُو رحمت کے سب در تھلیں بخشے خطائیں میری تو چھوڑ کے جاؤں اور کہاں جائے پنہ ہے میری تو نور سے ہومعمور سے دل نور کا دے دے توڑا تو نور محمد نور ترا مجھے کو نظر آئے ہر سو

# ختم قرآن کے وقت دعا قبول ہوتی ہے

و ختم القرآن خصوصاً من القارى

قرآن مجید تلاوت کرنے والے کی خصوصالحتم قرآن کے وقت بھی دُعاء قبول ہوتی ہے۔

طبرانی كبير مين حضرت عرباض والتنظية مع مرفوعاً روايت بكرة تخضرت مَثَالَيْنَا من مايا:

من صلى صلواة فريضة فله دعوة مستجابة ومن ختم القران فله دعوة مستجابة

میں مسلمی ہور رویں جو صفی فرض نماز پڑھے گا تو اس کی دعا بھی مقبول ہوتی ہےاور جو مخص قرآن مجید متم کرے گا تو اس کی دعا بھی مستجاب ق

**⟨ 111 ⟩** 

اورابن الی شیبہ مینید نے اپنی مصنف میں اور ابو بکر بن داؤر نے اپنی کتاب المصاحف میں بسند سی حجے روایت کیا ہے کہ حضرت مینید مینید مینید کے اپنی مصنف میں اور ابو بکر بن داؤر نے اپنی کتاب المصاحف میں بسند سی میں بسند ہمیں ہے۔ مجاہد مین اور قربات المحام میں اور اور قربات کے اور قربات کی مصنف میں اور اور تاریخ میں اور اور قربات کی مصنف میں اور ابو بکر بن المحام میں دور اور قربات کے اور قربات کی مصنف میں اور ابو بکر بن دور تو اور تو بات کی مصنف میں اور ابو بکر بن دور تو بات کے اور قربات کی مصنف میں اور ابو بکر بن دور تو بات کے اور تو بات کے اللہ میں بات کی بات کے اللہ میں بات کے اللہ میں بات کیا ہے کہ میں بات کے اللہ میں بات کے اللہ میں بات کے اللہ میں بات کا دور میں بات کے اللہ میں بات کے اللہ میں بات کے اور اور اللہ میں بات کے اللہ میں

#### مسجد کی حاضری کے وقت

و المشي الي المسجد

اورمسجد کی طرف چلتے ہوئے بھی اگر دعا کی جائے تو مقبول ہوتی ہے۔

اورسر کار دوعالم مَنَافِیَظِم کا بھی میں معمول تھا کہ جب مسجد شریف کی طرف تشریف لے جاتے تو دعا پڑھا کرتے تھے۔ چنانچہ بخاری ومسلم میں حضرت ابن عباس ڈاٹھ بناسے روایت ہے کہ آنخضرت مَنافِیَزِم جب مسجد شریف کی طرف تشریف لے جاتے تھے یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔

اللهم اجعل في قلبي نورًا وفي بصرى نورًا وفي سمعي نورًا وعن يميني نورًا وعن شمالي نورًا وخلفي نورًا (زين الحلم ص ١٠١ ج١)

اے اللہ میرے دل میں نور کردے اور میری بینائی اور میری شنوائی میں نور کردے اور میری دائیں جانب اور بائیں جانب نور کردے اور میرے پیچھے نور کردے۔

مری جال سرایا ہو وجد میں مجھے نور ایبا نواز دے جو کسی کے کام نہ آ سکے نہیں الیی عمر دراز دے جو کسی کے غم میں شریک ہو میرے دل کو ایبا گداز دے کہ بجاؤں تری ہی بانسری مجھے ایبا تو کوئی ساز دے رہے دو جہاں میں وہ سُرخرو اے ان عطاؤں یہ ناز دے رہے دو جہاں میں وہ سُرخرو اے ان عطاؤں یہ ناز دے (عالی مظفرالدین خواجہ مظفر سعیدی)

مرے مولی بیہ ہے میری طلب مجھ اپنے پانے کا راز دے جو جئے تو اپنے لئے جئے نہیں کام کی ہے بیہ زندگی تری کا کتات میں اے خدا ندر ہوں کسی سے پرے پرے میری نظم میں تیرا نظم ہو مری برم میں میرا عزم ہو میں تیرا نظم میں تیرا نظم ہو مری برم میں میرا عزم ہو بیہ ترا مظفر خوش نصیب جو ہے محو مدرِح حبیب میں بیہ ترا مظفر خوش نصیب جو ہے محو مدرِح حبیب میں

ایک اور روایت میں دعائے کلمات اس طرح وار دہوئے ہیں:

اللهم اني استلك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي اليك فاني لم اخرج اشرًا ولا بطرًا ولا رياءً واني خرجت ابتغاء مرضاتك واتقاء سخطك ان تدخلني في الجنة مع الابرار

(زين الجِلم ص ١٠١ج١)

اے اللہ! میں مانگتا ہوں بچھ سے اس حق کے ذریعہ سے جوسائلوں کو بچھ پر حاصل ہے اور تیری جانب چلنے کے حق سے میں تکبر اور غرور اور ریا کاری کی غرض سے تبیں نکلا ہوں میں تو صرف تیری رضا جوئی اور تیری ناراضگی ہے بیچنے کے ليے نكلا موں تو مجھے نيكو كارلوگوں كے ساتھ جنت ميں داخل فر ما۔

#### صائم وساجد کی دعا

والصوم اي حاله فورد الصائم لا ترد دعوته (زين الحلم ص ١٠١ ج١)

بحالت روز ہجی دعامقبول ہوتی ہے چنانچہ ترندی، ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرۃ مطافقۂ سے مروی ہے کہ آتحضرت مُلَافِيَّمُ نے فرمایا کهروزه دارکی دعارة تبیس کی جاتی ہے۔

والافطار اي وقته فوردان للصائم عند فطره لدعوة ماترد (زين الحلم)

افطار کے دفت بھی دعامقبول ہوتی ہے چنانچہ ابن ماجہ اور حاکم نے حضرت عبداللہ بن عمر پھن مجانات کی ہے کہ افطار کے وقت روز ہ دار کی دعار دہیں کی جاتی ہے۔

و السجدة اي حالت السجود فورد اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثرفا من الدعا

نیز سجدہ کی حالت میں بھی دعا قبول ہوتی ہے جبیہا کہ سلم شریف کی روایت میں ہے کہ بندہ سجدہ کی حالت میں اپنے رب سے بہت ہی قریب ہوجا تا ہے توالی حالت میں خوب دعا مانگا کرو۔

و في الـصـحيح وغيره ايضاً من حديث ثوبان مرفوعًا . عليك بكثرة السجود فانه لا تسجد الله سجدة الارفعك الله تعالى بها درجة وحظ عنك بها خصيئة ولهذه الاحبار ونحوها ذهب غيروا حد الى ان السجود افضل اركان الصلوة

اور حضرت ثوبان المانفظ سے مرفوعاً روایت ہے کہ کٹریت ہجود کا التزام کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک سجدہ کرنے پر ایک درجه بلندملتا ہے اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے اور ان احادیث کی روشنی میں اکثر علاء فرماتے ہیں کہ نماز کے تمام اركان ميس سجده انصل يهر (روح المعاني م ١٨٨ج ٣٠٠ سورة العلق)

علامه استعیل حقی آفندی میشد نیستان تغییررح البیان ص ۳۱ ساسورة العلق میں سجدہ کے اقسام مفصل بیان فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بحدہ کی ایک مشم بحدہ منا جات بھی ہے۔اور یہاں بھی بحدہ سے مراویہ ہے۔

ثان فعادرها بر بال فادلة

#### مریض ومسافر کی دُعا

و الكرض فقد ورد اذا مرض العبد ثلاثة ايام خرج من ذخوبه كيوم ولدته اماه ـ رواه الشيخ عن انس رضى الله عنه (زين العلم)

اور بیاری کی حالت میں بھی دعا قبول ہوتی ہے چنانچہ ابواشیخ میں سے حضرت انس رٹائٹیؤ سے روایت کی ہے کہ بندہ جب تین دن بیار ہوتا ہے تو وہ گنا ہوں سے اس طرح پاک ہوتا ہے گویا مال نے آج ہی اس کوجنم دیا ہے۔ جب تین دن بیار ہوتا ہے تو وہ گنا ہوں سے اس طرح پاک ہوتا ہے گویا مال نے آج ہی اس کوجنم دیا ہے۔

و عن عهر رضى الله عنه مرفوعا اذا دخلت على مريض فمره يدعولك فان دعاؤه كدعاءِ الملئكة (كذافي المشكوة)

اور حضرت عمر المانئون سے مرفوعاً روایت ہے کہ آنخضرت مَلَانْتَیْم نے ارشا دفر مایا: کہ جب تو بیار کے پاس جائے تواس سے اپنے لیے دعا کی درخواست کر بیار کی دعا البی ہے جسے ملائکہ کی دعا۔

والرقة اى رقة القلب و دمعة العين بذكر الرب والتيقظ لجلاله تعالى (زين الحلم)

ر موں اللہ تعالیٰ کی یا داوراس کے جلال کے تصور سے دل کے گداختہ ہونے اور آئٹھوں کے اشک بار ہونے کی حالت میں اُ مجمی دعامقبول ہوتی ہے اور دل کی رفت اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نزول کی علامت ہے۔

اور تفسیر قرطبی صساساج ۲ میں ہے۔

وروى شهر بـن حـوشـب رضـى الله عـنه ان ام الدردآء رضى الله عنها قالت له يا شهر الا تجد القشعريرة؟ قلت نعم قالت فادع الله فان الدعا مستجاب عند ذلك

حضرت شهر بن حوشب طائفيهٔ بيان كرتے بين كه ام درداء طائفها نے مجھ سے فرمایا كه اس شهر اكيا توكيكى محسول نہيں كرتا؟ ميں نے كہاں ہاں ، توام درداء طائفها نے فرمایا كه اس وقت دعاما تك كيونكه اس وقت كى دعامت جاب ہوتى ہے۔ و المغدوبة في قد روى البزار عن ابنى هريرة رضى الله عنه ثلاث حق على الله ان لا يود لهم دعوة الصائم حتى يفطر والمظلوم حتى ينتصر والمسافر حتى يرجع

اور بحالت سفر بھی دعام تعبول ہوتی ہے چنانچہ بزار نے ابو ہریرہ بڑائٹٹ سے روایت کی ہے کہ آنخضرت مٹائٹٹٹا نے فرمایا کرتین شخصوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرلیا ہے کہ ان کی دعار دّنہ کرے۔(۱)روزہ دار جب روزہ افطار کرے۔(۲) مظلوم جب تک اس کی امداد نہ ہو۔(۳) مسافر جب تک اپنے گھرواپس ندآ جائے۔ اس کی امداد نہ ہو۔مسافر جب تک اپنے گھرواپس ندآ جائے۔

"إنفرادي" و"اجتماعي" دعا

و الكون في الجماعة تبلغ مائة ذكر في الحصن الحصين في احوال الاجابة اجتماع المسلمين وقال رواه الجماعة عن أم عطية الانصارية .

جلداة ل

اور دعا کی قبولیت ایسے اجتماع میں بھی حاصل ہوتی ہے جس کی تعداد سوتک پہنچی ہو۔علامہ جزری نے حصن حصین میں جعد ،عیدین ، بیت الله ،عرفات میں مسلمانوں کے دینی اجتماع کوجھی قبولیتِ وعاکے احوال میں ذکر کیا ہے۔

🖈 عن ربيعة بن وقاص رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلثة مواطن لا ترد فيها دعوة عبد ، رجل يكون في برية حيث لا يراه احد الا الله فيقوم فيصلي، ورجل يكون معه فئة فيفر عنه اصحابه فيثبت، ورجل يقوم اخر الليل ـ (الجامع الصغير، ٢١٢/١)

حضرت ربیعہ بن وقاص طلائنے سے روایت ہے کہ رسول اللہ منگاٹی کے ارشا دفر مایا: تین مواقع پر کسی بندے کی وعار د نہیں ہوتی۔ایک وہ مخص جوشنگی کے سی ایسے مقام پر ہوجہاں اللہ تعالیٰ کے سواکوئی اسے نہ دیکھ رہا ہو وہاں کھڑے ہو کرنماز پڑھے۔دوسراوہ خض جواس کے ساتھ کوئی جماعت مصروف جہاد ہولیکن سب اس کوچھوڑ کر چلے جائیں اور وہ ا بت قدم رہے، تیسراو محف کہ ا دھی رات کے بعد عبادت میں مصروف ہو۔

#### مزارات بيهجا كردعا كرنا

الله عن مالك الدار رضى الله عنه قال: اصاب الناس قحط في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنمه فجاء رجل "هو البلال بن الحارث المزني الصحابي" رضي الله عنه الي قبر النبي صلى الله عـليـه وسـلـم فـقال: يا رسول الله! استسق الله لا متك فانهم قد هلكوا، فاتاه رَسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال: ائت عمر فاقرأه السلام واخبر هم انهم سيسقون ـ

(کنز العمال ۱/۸ ۳۳۱، مصنف ابن ابی شیبه، ۲ (۳۲/۱)

حضرت ما لک دار ملائفظ ہے روایت ہے کہ عہد معدلت عہد فارو تی میں ایک بار قحط پڑا ، ایک صاحب بعنی حضرت بلال بن حارث مزنی صحابی طالعین نے مزاراقدس حضور ملجائے بے کسال منافین کی محاضر ہوکر عرض کی :یارسول اللہ! اپنی امت کے لیے اللہ تعالی سے یانی ما نکیئے کہ وہ ہلاک ہوئے جاتے ہیں۔رحمت عالم مَثَاثِیَّام ان صحابی کے خواب میں تشریف لائے اورارشادفر مایا:عمرکے پاس جا کراہے سلام پہنچااورلوگوں کوخبردے،اب پانی آیا جا ہتا ہے۔

٠ عن مالك الدار رضي الله عنه قال: اصاب الناس قحط في زمن عمر رضي الله عنه، فجاء رجل الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! استسق لا متك فانهم قد هلكوا، فاتي الرجل في المنام فقيل له: ائت عمر فاقرئه السلام ، واخبره انكم مسقيون وقل له: عليك الكيس! عليك الكيس! فاتى عمر فاخبره فبكى عمر ثم قال: يا رب لا آلو الا ما عجزت عنه . '' حضرت ما لک دار دلی مُنظر وایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب دلی مُنظر کے زمانہ میں لوگ قبط میں مبتلا ہو مکئے مجر ا بکے صحابی حضور نبی اکرم مَلَافِیْزُم کی قبراطہریر حاضر ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ (اللہ تعالیٰ سے ) اپنی امت کے لیے سیرانی مانگیں کیونکہ وہ ( قط سے ) ہلاک ہورہی ہے پھرخواب میں حضور می اکرم مظافیظم اس محانی کے پاس

تشریف لائے اور فرمایا: عمر کے پاس جا کراہے میراسلام کہواوراہے بناؤ کہتم سیراب کئے جاؤگے اور عمرے (بیمی) کہہ دو ( دین کے دشمن (سامراجی) تمہاری جان لینے کے دریے ہیں) عقلندی اختیار کرو بقلمندی اختیار کرو پھروہ صحابی حضرت عمر دلانفیز کے پاس آئے اور انہیں خبر دی تو حضرت عمر دلائفیزر و پڑے اور فر مایا: اے اللہ! میں کوتا ہی نہیں کرتا مريدكه عاجر بهوجا وك-" (اخرجه ابس ابسي شيبة في المصنف، ٣٥٢/٦، الوقع: ٣٢٠٠٢، وابن تيمية: في اقتضاء البصراط السمتقيم، ١/٣٤٣، والبيهقي في دلائل النبوة، ٤/٤٣، وابس عبد البر في الاستيعاب، ٣٩/٣ ١ ١، والسبكي في شفاء السقام، ١/٠٣١، والهندي في كنزالعمال، ١/٨٣١، الرقم: ٢٣٥٣٥، وابن كثير في البداية والنهاية، ٥/ ١ ٢ ، وقال: اسناده صحيح، والمعسقلاني في الاصابة، ٣٨٣/٣ وقال: رواه ابن ابي شيبة باسناد صحيح)

#### كنبدخصري خداجهه كوسلامت ركھے

عن ابي الجوزاء اوس بن عبد الله رضي الله عنه قال: قحط اهل المدينة قحطا شديدا فشكوا الى عبائشة فيقباليت: انتظروا قبير النبي صلى الله عليه وسلم فاجعلوا منه كوي إلى السماء حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف، قال ففعلوا فمطرنا مطرا حتى نبت العشب وسمنت الابل حتى تفتقت من الشحم فسمى عام الفتق.

عائشہ ذاتھ اسے (اپنی نا گفتہ بہ حالت کی) شکایت کی۔اُمّ المومنین حضرت عائشہ ذاتھ انتہ خاتھ کے فرمایا:حضور نبی اکرم مَثَالَیْنَامُ کی قبرانور (بعنی روضه اقدس) کے باس جاؤاوراس ہے ایک کھڑ کی (سوراخ) آسان کی طرف اس طرح کھولو کہ قبر انوراورا سان کے درمیان کوئی پردہ حائل ندرہے۔راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے ایبا ہی کیا تو بہت زیادہ بارش ہوئی يهاں تک كەخوب سبزەاگ آيااوراونٹ اتنے موٹے ہوگئے كە (محسوس ہوتا تھا) جيسے وہ چرنی سے بھٹ پڑي گے للإذااس سال كانام بن "عام الفتق" (پيث) بطنتے كاسال ركاد يا گيا۔ "(اخسرجه الدادمی فی السنن، باب: (١٥): ما اكرم الله تـعـالـي نبيـه صـلـي الله عليه وسلم بعد موته، ١/٥٦/الرقم: ٩٢، والخطيب التبريزي في مشكاة المصابيع، كتباب: احبوال البقيامة وبده المخلق، باب: الكرامات، الفصل الثاني، ١٠٠٠ مم، الرقم: ٩٥، وابن الجوزى في الوفاء باحوال المصطفى صلى الله عليه وسلم ١/٢ ٠٨، وتقى الدين السبكي في شفاء السقام، ١٢٨/١، والقسطلاني في المواهب اللدنية ، ٢٤٦/٣ ، وفي شرح الزرقاني، ١١/٥٠١ )

ایٹے اور پرائے پر بے حد لطف و اکرام کرے پھر ہم عرش کے سائے بر جائیں اور آ رام کویں الله الله كر كے ہم اس كا ذكر بى كام كري

اول حمد خدکی ہو جو ہم پر انعام کرے جوبھی کام ہمیں کرنا ہو لے کر رب کا نام کریں اس کے کرم سے کھے مطامع کریں ہم شام کریں

یا رہے تغییر بیضاوی کے حاشیہ سیخ زادہ ص ۹۵م جا میں اجابت دعا کے اوقات وحالات بوری تفصیل کے ساتھ درج

ہیں۔ چنداوقات دمقامات کی نشاندہی حصن حصین میں کی گئی ہے جو کہ ایک حمر کے بعد بیان ہوں مے۔ان شاءاللہ

پیش سدا ہر نام کریں هوده ہزار عوام کریں خواه شجر اقلام کریں نفس کو اپنے رام کریں چہن میں مرغ بام کریں ذکر خیر کو عام کریں رام کریں ہاں رام کریں مو ابلق ایام کریں ہم ہر لیمے سدام کریں قائم ایبا نظام کریں اپنا عمل خوش کام کریں

مولیٰ کی درگاہ میں ہم فکر خدا کی ارزائی ہم ہو نہیں سکتی بوری حمد اللہ کی ضربوں سے ڈائی یاد خدا کی اللہ ہو خدا کے ذکر اللہ ہو تف اللہ سے دوری پر صدق بناں ملتا نہیں رب مولائلہ سے خوب کے لوائلہ سے خوب کے لوائلہ سے خوب کے لوائلہ سے خوب کے لوائلہ سے خوب کے کے خوال کر ہم خدا پر چل کر ہم

(ميان مظفرالدين مظفر)

#### حصن حصین کے حوالے سے

جلداة ل

#### قبولیت کی تصریح نقل کی ہے۔ (ماخوذ از حصن حمین )

#### مستجاب الدعوات كون لوك بين؟

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلثلة لا ترد دعوتهم، السمائم حين افسطر، والامام العادل، و دعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام وتفتح لها ابواب السماء ويقول بعزتى لا نصرك ولو بعد حين . (ترمذى، ١٩٩/٢) ابن ماجه، ١٢٦/١)

حضرت ابو ہریرہ ڈائٹیز سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَا کَائٹیز کے ارشاد فر مایا: تین شخصوں کی دعار قرنہیں کی جاتی ،روز ہدار جب روز ہواں کے اور کے ایسے آسان جب روز ہ افطار کر ہے، منصف بادشاہ اور مظلوم کی دعا کواللہ تعالیٰ بادلوں کے اوپر لے جاتا ہے اور اس کے لیے آسان کے درواز ہے کھول دیے جاتے ہیں اور فرماتا ہے: مجھے اپنی عزت کی تئم ، میں تیری ضرور مدد کرونگا۔خواہ ایک زمانہ گذرنے کے بعد۔

﴿ عن واثلة بن الاسقع رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اربع دعوتهم مستجبة، الامام العادل، والرجل يدعو لا خيه بظهر الغيب، ودعوة المظلوم، ورجل يدعو لو الديه . (كنز العمال، ٩٤/٢)

حضرت واثلہ بن اسقع طالتنے سے روایت ہے کہ رسول اللہ منالی نیم ارشاد فرمایا: جارلوگوں کی دعامقبول ہے، منصف بادشاہ ،مومن کے لیے پیٹھ بیچھے دعائے خبر کرنے والا ،مظلوم کی دعااور آ دمی کی دعاوالدین کے لیے۔ (ایضا)

﴿ عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قبال: قبال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اربع دعوات لا يرد، دعوة الحاج حتى يرجع، ودعوة الغازى حتى يصدر، ودعوة المريض حتى يبزأ، ودعوة الاخيه بظهر الغيب، اسرع هذه الدعوات اجابة دعوة الاخ لاحيه بظهر الغيب، السرع هذه الدعوات اجابة دعوة الاخ لاحيه بظهر الغيب دايضة،

حضرت عبدالله بن عباس فلظنا سے روایت ہے کہ رسول الله منافی آنے ارشاد فرمایا: چارلوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے، حاجی کی دعاقبول ہے یہاں تک کہ واپس آئے ، مجاہد کی دعایہاں تک کہ فارغ ہو، مریض کی دعایہاں تک کہ صحت مند ہو، اور کسی مسلمان کی اپنے بھائی کے لیے پیٹے پیچے دعااور ان تمام دعاؤں میں جلدی مقبول ہونے والی یہی دعا ہے:

﴿ عن ابی هریرة ﴿ الله عَلَا وَ قَالَ رسول الله صلی الله علیه و سلم: الحاج و العمار و فلد الله، ان دعوہ اجابهم، و ان استغفروہ غفرلهم . (ابن ماجه، ۲۱۳/۲)

حضرت ابو ہریرہ ولائٹڑے روایت ہے کہ رسول الله مَلَائِیْرِ نے ارشاد فرمایا عاجی اور عمرہ دکرنے والے الله تعالیٰ ک یہاں لوگوں کے نمائندے ہیں۔ اگر دعا کریں تو دعا قبول ہوتی ہے اور مغفرت جا ہیں تو مغفرت کی جاتی ہے۔

﴿ عِن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ما قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : العارى في

پەدغا كرين تو قبول ہوگى۔

سبیل الله، والحاج والمعتمر وفد الله دعاهم فاجابوه سالوه فاعطاهم و (ایضاً) حضرت عبد لله بن عمر رُلِی مُخْسَات روایت ہے کہ حضور نبی اکرم مَلَّا لِیُکِمْ نے ارشاد فرمایا: الله تعالی کے راسته میں جہاد کرنے والا اور حاجی وعمرہ والے الله تعالی کے قاصد اور نمائندے ہیں ،الله تعالی نے آئیس بلایا تو حاضر ہوئے۔تواب اس سے

عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا
 لقيت الحاج فسلم عليه وصافحه ومره ان يستغفر لك قبل ان يدخل بيته فانه مغفور.

(المسند لابن حنيل، ۲۹/۲)

جلداول

حضرت عبداللد بن عمر فِي المنظمة المنظمة الله منظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظم كراور معافي الله على الله عنظم كراور درخواست كركدوه تيرے لئے استعفار كرت بل استعفار كرے الله عليه وافل ہو كيونكدوه مغفور ب مصافح كراور درخواست كركدوه تيرے لئے استعفار كرت بل استعما قال: قال دسول الله صلى الله عليه وسلم: دعا الله عد الله بين عدم رضى الله عنهما قال: قال دسول الله صلى الله عليه وسلم: دعا المحسن اليه للمحسن لا يود . (الجامع الصغير للسيوطى، ٢٥٦/٢)

حضرت عبدالله بن عمر مِنْ اللهُ الله عند الله عند الله من الله من الله عند الله عند

عن حبيب بن مسلمة فهرى رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا
 يجتمع ملاً فيدعو بعضهم ويؤمن بعضهم الا اجابهم الله تعالى .

(المستدرك للحاكم ، ٣٩٠/٣، المعجم الكبير للطبراني، ٢٦/٣)

حضرت حبیب بن مسلمہ فہری مٹائنڈ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹائنڈ کم این اکٹ مایا: ایک جگہ جمع ہوکرلوگ دعا کریں کہوئی دعا کرے اور سب آمین کہیں تو سب کی دعا قبول ہوتی ہے۔

## اسم اعظم جس کے ذریعے دعا قبول ہوتی ہے

حضرت سعد بن ما لک ملائفز سے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی اکرم منالیکی سے سنا کہ آپ نے فرمایا:

هـل ادلـكـم على اسم الله الاعظم الذى اذا دعى به اجاب، واذا سئل به اعطى؟ الدعوة التى دعا بها يونس عليه الصلواة والسلام حيث ناداه فى الظلمات الثلاث، لا الله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمين، فقال رجل: يا رسول الله! هل كانت ليونس خاصة ام للمومنين عامة؟ فقال رسول الله عنه و كذلك ننجى رسول الله عنو وجل: ونجيناه من الغم و كذلك ننجى المه منه المه منه المهم و كذلك ننجى

کیا میں تنہیں وہ اسم اعظم نہ بتادوں جس کے ذریعہ دعا کیں قبول ہوں ،اور مرادیں پوری ہوں؟وہ دعا جو حضرت بوٹس

﴿ عن بويدة رضى الله عنه قال: ان النبى صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم! انى استلك فانك احد صمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا احد، فقال: لقد سنال الله باسمه الاعظم الاكبر الذى اذا دعى به اجاب، واذا سئل به اعطى .

حضرت بریده اسلمی والنوست روایت به کدرسول الله مالی الله مالی استلك انك ایک مخص کودعا کرتے سنا۔ اللهم انی استلك انك احد صدمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له محفوا احد و تو آب نے فرمایا: اس محض نے الله تعالی کے اس اسم عظم واکبر کے ساتھ دعا کی کہ جب بھی اس کے ساتھ دعا کر ہے بول ہوا ور جب مانگے عطام و۔

(الجامع للترندي، باب ماجاء في جامع الدعوات، ١٨٥/٣، باب الدعاا/ ٢٠٩، السنن لابن ماجه، باب اسم الله الاعظم، ٢٨٢/٣، المسند لاحمد بن جنبل، ٣/ ٣٣٨، المستدرك للحاسم، ١٨٣/١)

اعلیٰ حضرت میسیدنے ذیل المدعا کے ۱۳ پہاس حدیث کے بارے میں امام ابوالحس علی مقدی ،امام عبدالعظیم منذری اور امام ابن حجرعسقلانی وغیرہم علیہم الرحمة کے حوالے سے فرمایا کہاس حدیث کی سند میں کوئی طعن نہیں اور اسم اعظم کے بارے میں سے سب احادیث سے جیدوئی ترہے۔

﴿ عن انس بن مالك رضى الله عنه قال: سمع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم رجلا يقول: اللهم! انى اسئلك بان لك الحمد، لا اله الا انت وحدك لا شريك لك، المنان بديع السموات والارض ذو الجلال والاكرام، فقال: لقد سال الله باسمه الاعظم الذى اذا سئل به اعطى، واذا دعر به اجاب.

حفرت انس بن ما لک رفاتی سے روایت ہے کہ حضور نی کریم مالی فی ایک خض کواس طرح دعا کرتے سانالسلھ ا انسی است بلک بان لک السح مد، لا الله الا انست و حدث لا شریك لک ، المنان بدیع السموات والارض فو السح لال والا محرام ، توارشا دفر مایا: اس نے اس اسم اعظم کے ذریعہ سوال کیا ہے کہ جب اس کے ذریعہ سوال ہوتو مراد پوری ہوتی ہے اور جب دعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے ۔ (اسنن لا بی داؤد، باب الدعام، ۱۱۰۱، اسنن لابی ناج، باب امراند الاعم، ۱۸۳/۲، السند لاحد بن صنبل، ۱۳۸۵، محمع الزوائد عیشی ، ۱۵۱/۱، المتدرك للحام، ۱۸۳/۲، تاریخ بغداد

شان خدارس، بربان في دويد،

للخطيب، ٨/٣٣٣، تاريخ جريان محمى ١٣٥٠)

ہم جنت میں قیام کریں ایمان پر فرجام کریں جنت کو دو گام کریں بوت ہم انجام کریں اعلیٰ ہم انجام کریں اللہ کے قبول احکام کریں آقا اور غلام کریں ہم چڑھ کر پر بام کریں سب اللہ کے نام کریں ربی ہم اللہ کے نام کریں بہم اللہ کی نام کریں بہم کریں بہم

جلداةل

اللہ نبی سے ناطہ جوڑیں اللہ نبی پر ایماں ہو اللہ اور رسول کی باتیں شرک کا امکاں ہی نہ رہے اللہ نبی سے کر کے عشق مانیں دیں کے شعار کو مانیں دیں کے شعار کو اعلان کی شمیل اعلان کی جی اللہ کا اعلان اور اپنا مال اللہ خوش ہو جائے ہم سے اللہ خوش ہو جائے ہم سے

#### اسم اعظم انہی اساء میں ہے

وسلم يقول: اللهم! انى استلك باسمك الطاهر الطيب المبارك الاحب اليك الذى اذا دعيت به وسلم يقول: اللهم! انى استلك باسمك الطاهر الطيب المبارك الاحب اليك الذى اذا دعيت به احبت، واذا سئلت به اعطيت، واذا استرحمت به رحمت، واذا استفرجت به فرجت، قالت: وقال: ذات يوم، يا عائشة! هل علمت ان الله قد دلنى على الاسم الذى اذا دعى به اجاب، قالت: فقلت: يا رسول الله! بابى انت وامى فعلمنيه، قال: انه لا ينبغى لك يا عائشة! قالت: فنحيت وجلست ساعة، ثم قمت فقبلت راسه ثم قلت: يا رسول الله! علمنيه قال: انه لا ينبغى لك يا عائشة الله ينبغى لك يا عائشة الله ينبغى الك يا عائشة الله ينبغى وحليت الله يا انى ادعوك الله ان تسالين به شيئا من الدنيا، قالت فتوضأت ثم صليت ركعتين ثم قلت: اللهم! انى ادعوك الله، وادعوك الرحمن، وادعوك البر الرحيم وادعوك باسمائك الحسنى كلها ما علمت منها وما لم اعلم ان تغفرلى وترحمنى، قالت: فاستضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: انه لفى الاسماء التى دعوت بها.

ہے کہ جب اس کے ذریعہ سوال ودعا کی جائے تو قبول ہو۔ فرماتی ہیں: میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے وہ اسم سکھا دیں۔ فرمایا: اے عائشہ وہ تہمیں بتانے کا نہیں۔ فرماتی ہیں: یہ ت کر میں ایک دم علیمہ ہوگئ اور بچھ دیر خاموش رہی، پھر میں کھڑی ہوئی اور میں نے حضور مُنَا اللّٰهِ اُلِی کے سر مبارک کو بوسہ دیرع خض کیا: یا رسول اللہ! مجھے سکھا دیجے فرمایا: وہ تہمیں بتانے کا نہیں۔ اگر میں تہمیں سکھا بھی دول تو تم کو یہ جائز بہیں کہ اس کے ذریعہ میں وہ نے کہ فرماتی ہیں۔ پھر میں نے وضو کر کے دورکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد یوں دعا کی۔ اللهم انسی ادعو ک الله وادعو ک السرحسنی کلها ما علم ان تغفولی و ترحمنی ۔

ام المومنين فرماتي بين كهميري دعا كوئ كرحضور مسكرائ اورفر مايا: وه اسم اعظم انبين اساء مين ب-(السن لا بن ماجه، باب امنم الله الاعظم، ٢٨٣/٢، الجامع الصغير للسيوطي، ١/٩٢)

عن اسماء بنت يزيد رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم الله الاعتظم في هاتين الآيتين والهكم اله واحد، لا اله الاهو الرحمن الرحيم ـ الم، الله لا اله الاهو الحي القيوم ـ
 الحي القيوم ـ

حفرت اساء بنت يزيدرض الله عنها سے روايت ہے كدرسول الله مناؤيم في ارشاوفر مايا: اسم اعظم ان دوآ يتون ميں ہے۔ واله كم الله و احد، لا الله الا هو الرحمن الرحيم اور الم الله لا الله هو الحى القيوم - (السنن لا بى داؤد، باب الدعا ۱/۱ ۱ الحامع للترمذی ، باب ما جاء فی جامع الدعرات، ۱۸۲/ - السنن لابن ماجه، باب اسم الله الاعظم، ۲۸۲/ - الجامع الصغير للسيوطی، ۱/۲ - الدرالمنثور للسيوطی، ۱/۲ - الترغيب والترهيب للمنذری، ۲۸۲/ - الاعظم، ۱/۲۱ - الترغيب والترهيب للمنذری، ۱/۲۱ )

#### تبین اشخاص کی دعا قبول نہیں

عن ابى موسى الاشعرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ثلثة يدعون الله فلا يستجاب لهم، رجل كانت تحته امراة سنية فلم يطلقها، ورجل كان له مال فلم يشهد عليه، ورجل اتى سفيها ماله، وقد قال الله عزوجل "و لا تؤتو السفهاء اموالكم ."

حضرت ابوموی المنعری والمنظرت وایت ہے کہ رسول الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله على الله تعالیٰ ہے دعا کرتے ہیں اور ان کی دعا قبول نہیں ہوتی ایک وہ جس کے نکاح میں کوئی برخلق عورت ہواور وہ اسے طلاق ندد ہے۔ دوسراوہ جس کا اور ان کی دعا قبول نہیں ہوتی ایک وہ جس کے نکاح میں کوئی برخلق عورت ہواور وہ اسے طلاق ندد ہے۔ دوسراوہ جس کسی پر مالی حق تھا اور اس کے گواہ نہ کر لے ، تیسراوہ جس نے سفیہ ہے عقل کو مال سپر دکر دیا حالا نکہ الله تعالیٰ فرما تا ہے سفیہ کواپنا مال ندوو۔ (المستدر ك للمحاكم، ۱۱۲۱ میں المحاکم، ۱۲۱۲ المحاکم، ۱۲۲۱ میں المحال المحال

اعلى حضرت امام ابل سنت اس حديث كے تحت ارشادفر ماتے ہيں:

ا تول: وبالله النوفيق: ظاہراس ہے مرادیہ ہے کہ اس خاص بارے میں ان کی دعانہ ٹی جائے گی نہ یہ کہ جوالیا کرے مطلقا اس کی کوئی دعاکسی امر میں قبول نہ ہواوران امور میں عدم قبول کا سبب ظاہر کہ بیے کام خودا ہے ہاتھوں کئے ہیں۔

عورت کی نسبت صحیح حدیث سے ثابت کہ ٹیڑھی پہلی سے بن ہے،اس کی بجی ہرگز نہ جائے گی ،سیدھا کرنا چا ہوتو ٹوٹ جائے گی اوراس کا ٹوٹنا یہ ہے کہ طلاق دے دی جائے۔ پس یا تو آ دمی اس کی بجی پرصبر کرے یا طلاق دے دے کہ نہ طلاق دیتا ہے،اور نہ صبر کرتا ہے بلکہ بددعا دیتا ہے تو قابل قبول نہیں۔

یونئی جب گواہ نہ کئے خودا پنامال مہلکہ میں ڈالا اور سفیہ کودینا بربادی کے لیے پیش کرنا ہے۔ پھر دانستہ مواقع مصرت میں پڑکر یہ خلاصی مانگنا جمافت ہے۔خلاصہ بیہ ہے کہ خویشتن کر دہ راعلا جے نیست فقیر کے خیال میں ظاہرام عنی حدیث بیہ واللہ تعالی اعلم فقیر نے اس تحریر کے چندر دز بعد الا شباہ والنظائر میں دیکھا، کہ فوائد شتی میں محیط کی کتاب المجرسے بیتین شخص نقل کئے کہ ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔

علامه بموى في غزالعيون والبصائر مين احكام القرآن امام ابو بكر بصاص سيقل كيا: كوضحاك في اين وين بركواه نه كرف و واللي نبست كها: ان ذهب حقد لم يؤجر، وان دعا عليد لم يجب، لا ند ترك حق الله تعالى وامره-

یست ، سے ہوگی کہ اس کا حق مارا گیا تو کچھا جرنہ پائے گا اورا گرمہ یون پر بددعا کر ہے تو قبول نہ ہوگی کہ اس نے اللہ عزوجل کا حق چھوڑا اوراس کے امر کا خلاف کیا۔ یعنی قولہ تعالی واشھ دو ا اذا تبایعت م اور خرید وفروخت پر گواہ بنالو۔ بیعلیم بحمہ وتعالی اس معنی کی موید ہے جونقیر نے سمجھے یعنی ان کی دعا قبول نہ ہونا خاص اس بارے میں ہے۔

عصیاں سے بھی ہم نے کنارا نہ کیا تو نے دل آزروہ ہمارا نہ کیا ہم نے کنارا نہ کیا ہم نے کوارا نہ کیا ہم نے تو جہنم کی بہت تدبیر کیکن تیری رحمت نے محوارا نہ کیا

فضائل دعاا حاديث كى روشنى ميں

حضرت سیدنا ابو ہر مرہ ملائن اسے روایت ہے کہ حضور مَالِّ اَیْنِیم کا ارشاد ہے:

ان الله تعالى يقول انا عند ظن عبدي بي وانا معه اذا دعاني

بینک اللہ تعالیٰ فرما تا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں اور میں اس کے ساتھ ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرے۔(الیح کسلم باب نفل الذکر والد عا۲/۳۳۳،الجامع الیح للبخاری، باب دیجذرکم اللہ نفسہ۔۱/۱۰۱۱)

اعلی حفرت عظیم البرکت میسیداس مدیث کے تحت لکھتے ہیں' اللہ تعالیٰ کاعلم وقدرت سے ساتھ ہونا تو ہرشی کے لیے ہے یہ فاص معیت کرم ورحمت ہے جو دعا کرنے والے کوملتی ہے، اس سے زیادہ کیا دولت وفعت ہوگی کہ بندہ اسے مولی کی معیت سے مشرف ہو۔ ہزار جاجت روا کیاں اس پرنثار اور لا کھمقصد ومراواس کے تقید ق'(زیل المدعام، ہ

الله من ابو ہر رہ اللفظ ہے روایت ہے کہ رسول الله منالفظ مے فرمایا:

ليس شيء اكرم على الله من الدعا (الجامع للترمذي باب في فضل الدعاء، ١٥٣/٢) الله كي زويك كوئي بحي چيز دعاسي زياده برگزيده بيس وسيد

﴿ عن انس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعجزوا في الدعاء، فانذ لن يهلك مع الدعاء احد ـ

حصرت انس منافظ سے روایت ہے کہ رسول اللہ منافظ نظیم نے ارشاد فرمایا: دعامیں فرمایا: دعامیں کسل وکمی نہ کرو کیوں کہ دعا کے ساتھ کوئی ہلاک نہ ہوگا۔ (المتدرک للحائم ،۱/۹۳)

ان لربكم عن محمد بن مسلمة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان لربكم في ايام دهر كم نفحات فتعر ضوالها، لعل ان يصيبكم نفحة منها فلا تشقون بعدها ابدا.

جواس کے فرمان سے نکل کر رہ بغاوت پہگامزان ہیں رہ خدا میں جو مث گئے وہ شہید ہیں ماورا فنا سے کتاب آخر کلام رہی بعنی وہ نسخہ ہدایت خاتم الانبیاء ہے حق نے اپنے محبوب کو بنایا خدا کا فرماں کہ مقصد تخلیق ہے سر بہ سر عبادت ہدایا ہم کو بچائے رکھنا غضب سے اپنے زراہ احسال خدایا! ہم کو بچائے رکھنا غضب سے اپنے زراہ احسال خدایا! ہم کو بچائے رکھنا غضب سے اپنے زراہ احسال

وہ مثل کو سالہ برستان ہلاک جادوئے سامری ہیں حیات جاوید ہے انہی کی زندہ تا ابد وہی ہے بیال ہوئے اس میں جوفرا میں وہ سربہ سرحق وراسی ہیں سوادِ اعظم کا ہے عقیدہ کہ آپ ہی آخری نبی ہیں پیدا کیے جس کی خاطر اس نے ملائکہ جن وآ دی ہیں وہ سب کا پالنہار، روزی اس سے ہی پاتے سبھی ہیں وہ سب کا پالنہار، روزی اس سے ہی پاتے سبھی ہیں شار اپنا ہو ان میں نیز جن بیہ انعامِ ایزدی ہیں شار اپنا ہو ان میں نیز جن بیہ انعامِ ایزدی ہیں

جلداةل

دعا کیاہے؟

عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تدعون الله تعالى في ليلكم ونهاركم فان الدعاء سلاح المؤمن.

(المستدرك للحاكم ١/٩٢٢، الجامع الصغير للسيوطي ٢٥٩/٢)

حضرت جابر بن عبدالله نظافهٔ اسے روایت ہے کہ رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْمَ نے ارشاد فر مایا: رات دن الله نظافی ہے دعا ما سَکتے رہو کیوں کہ دعامسلمان کا متھیا رہے۔

الله عن امير المومنين على المرتضى كرم الله تعالى وجهه الكريم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعا سلاح المومن وعماد الدين ونور السموات والارض - (ايضاً)

امير المونين حضرت على المرتضى والنفيز مدوايت ب كدرسول الله منافية في منا وشا وفر مايا: وعامسلمانون كام تصيار باور دین کاستون اورزمین و آسان کا نور ہے۔

عن انس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعا مخ العبادة .

(الجامع للترمذي باب ماجاء في فضل الدعاء ٢/١٥١)

حضرت الس منالتُنوُ من روايت ہے كه رسول الله مناليَّيْنَ منا دفر مايا: دعامغزعبادت ہے۔

الله عن انس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله تعالى الله تعالى الله عليه وسلم يقول: يا ابن آدم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك و لا ابالي .

(ايضاً ابواب المدعوات، ١٩٣/٢)

حضرت انس بن ما لک طِنْ فَيْ الله عِن وايت ہے كه رسول الله مَنَى فَيْنَا مِن ارشاد فرمایا: كه الله تعالی كا فرمان ہے: اے ابن آ دم! تو جب تک مجھ سے دعا کرنے والا اور میرا امید وار رہے گا میں تیرے گناہ کیے ہی ہوں (اور کتنے عی ہوں)معاف فرما تارہوں گااور مجھے کچھ پرواہبیں۔

🖈 عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم عباد الله بالدعاء \_ (ايضاً)

حضرت عبدالله بن عباس والنه المنظم مروايت بكرسول الله من النافي في ارشا وفرمايا: المالله ك بندواتم يروعا كرنالازم

ه عن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكثر من الدعاء فان الدعاء يرد القضاء المبرم (المسندلاحمدين حنيل ٢٧٤/٥)، الجامع الصغير للسيوطي، ١٩٦/١) حضرت البس والنفظ من روايت ہے كدرسول الله منافقي من ارشادفر مايا: دعا كى كثرت كروك دعا قضاءمبرم كوروكرتى ہے۔

وہ سب کا حقیقی ہے داتا سيسحسان الله وبسحسمه جو کھھ بھی ہے اس کا "سب" ہے سيسحسسان الله وبسحسده ہے اُس یہ کھلا ہر حال میرا سبيحسسان الله وبسحسمده يُربادة "ہو" سے دل كا سيُو سيسحسان الله ويسحسمه

وہ خالق کیتا سب کا خدا یاتے ہیں اس سے رزق سبھی وہ رازق ومالک سب کا ہے ہے جان کی ڈوری اس سے بندھی سنتا ہے وہی ہر وقت دعاء زدیک مری شاہ رگ ہے بھی میری رگ رگ میں وہ جیسے لہو اک نشه سا جال پر اطاری

بركات وعا

عن سلمان الفارسي رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء الاالدعاء ـ (الجامع للترمذي باب ما جاء لا يرد القضاء الاالدعاء ٢٩/٢)

حضرت سلمان فارسی والنفظ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَثَالِقَیْم نے ارشاد فر مایا: تقدر کسی چیز سے نہیں ٹلتی مگر دعا سے بعنی قضاء علق۔

﴿ عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء.

(ترمذی، ابواب الدعوات، ۱۹۳/۲ ، کنزل العمال ۲۵۱۳، ۲۸/۲)

حضرت عبداللہ بن عمر نظی خیاسے روایت ہے کہ رسول اللہ مثل نظیم نے ارشاد فرمایا: جو بلا اتر چکی اور جوابھی نہ اتری دعا سب سے نفع دیتی ہے تو دعااختیار کرو،ا ہے خدا کے بندو!۔

ان البلاء لينزل فيتلقاه الدعاء، فيعتلجان الى يوم القيامة .

(المستدرك للحاكم، ١/٩٢١، الدر المنثور للسيوطي، ١/٩٥١)

ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ ڈاٹھ اسے روایت ہے کہ رسول اللّد مَاکَاٹِیْزُ نے ارشاد فر مایا: بیشک بلااتر تی ہے بھرد عااس سے جاملتی ہے تو دونوں کشتی لڑتی رہتی ہیں قیامت تک ۔ یعنی دعااس بلاکواتر نے ہیں دیتی۔

عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فتحت
 له ابواب الدعا فتحت له ابواب الرحمة . (ترمذی، ۱۹۳/۲)

حضرت عبداللہ بن عمر ڈلی خناستے روایت ہے کہ رسول اللہ مثل نی آئے ارشاد فرمایا: جس کے لیے وعا کے دروازے کھلے اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے۔

المنته عن عباد بن الصامت رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمومنين والمومنات كتب الله لكل مؤمن ومؤمنة حسنة .

(التاريخ الكبير للبخاري، ١٩/٣، ٢١٩ كنز العمال ٢٥٦٤، ١/٥٦٩)

حضرت عبادہ بن صامت و الفئز سے روایت ہے کہ رسول الله منگافیز کم نے ارشاد فرمایا: جوسب مسلمانوں مردوں اور عورتوں کے لیے استغفار کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہرمسلمان مردومسلمان عورت کے بدلے ایک نیکی لکھے گا۔

#### استغفار كي ضرورت وفضيلت

حضور سَالِيَّيَّةِ نِي فرمايا: ہر خص خطا كار ہے اور بہترين خطا كاروہ ہيں جوتو بهرنے والے ہيں۔ (ترندي ابن ماجدواري) 🖈 شیطان نے اللہ تعالیٰ ہے کہا جسم ہے تیری عزت وجلال کی میں ہمیشہ بنی آ دم کو گمراہ کرتا رہوں گا'جب تک ان کی ار واح ان کے اندر رہیں گی'اللہ تعالیٰ نے فر مایا: مجھے بھی اپنی عزت وجلال کی تتم! میں انہیں بخشار ہوں گاجب تک وہ مجھے سے بخشش

🚓 جو تحض استغفاد کرتار ہتا ہے اللہ تعالی اس کے لیے ہرتنگی سے نکلنے کاراستہ پیدا فرمادےگا۔ (ابوداؤ دنسائی ابن ماجہ) 🖈 كتاب الزبد مين حضرت لقمان سے مروى ہے كہ انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا: اپنی زبان كو اللهم اغفر لى كاعادى بنالے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بچھالیں ساعتیں ہیں جس میں وہ سائل کومحروم ہیں فرما تا یہ استغفار دن رات میں زیادہ سے زیادہ کرو۔ 🖈 حضور مَنْ النَّيْمُ تَجلس ميں تشريف فر ما ہوتے' آپ کے صحابہ بھی حاضر ہوتے' بات جیت کا سلسلہ بھی جاری رہنا اور اس ووران آب منال يَنْ إِنْ الكمات سے استعفار كرتے رہتے رب اغفولى وتب على انك انت التواب الرحيم (معارف الحديث)

رُخ بندهَ عاصی بریمجھی ایمان کا تکھار آیا كرم أس ذات بارى كا كنهگارول كے كام آيا أسى ذات كرىمى سے ہى يايا جس نے جو يايا سحر دم طائروں نے حمد کے نغمات کو گایا بہت اس دوری مہجوری نے ہے دل کو ترمیایا أس کے ذکر نے ہی اُس کی جان وول کو گرمایا قضا طيبہ ميں آئے گر وہاں مجھ كو خدا لايا! (ضاویز)

معاصی حبیث کئے اور بڑھ گیا نیکی کا سرمایہ مجھ عصیاں کار کے لب پر درودِ پاک جب آیا خدا کی رحمتیں برکھا کی صورت ہو تکئیں نازل أى كے فضل سے بكڑے ہوئے سب كام بنتے ہيں وہی داتا عطا کرتا ہے سب کو رزق بے یایاں ترنم ریز اس کے ذکر میں مشغول ہیں سارے خدا ہے دوری و مجہوری ہے وجہ بریثانی ترس کرتی ہے بیدا بندہ مومن میں یاد اُس کی ای اُمید یر نیز کٹے جاتے ہیں روز وشب

#### مستغفرین کی برکت ہے مخلوق کوروزی ملتی ہے

🖈 عن ابسي الدرداء رضسي الله عنه قبال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من استغفر للمومنين والمومنات كليوم سبعا عشرين مرة كان من الذين يستجاب لهم ويرزق بهم اهل الأرض . (الجامع الصغير للسيوطي ١٣/٢٥)

حضرت ابودرداء بنالنظ مدوايت بكرسول الله من الله من ارشادفر مايا: جو برروزمسلمان مرواورمسلمان عورتول ك

🚓 عن انس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من استغفر للمؤمنين

والمؤمنات استغفر كل مولود من بنى آدم حتى مات . (جامع الاحاديث ج م ص٣٧٣)

حضرت انس بن ما لک بڑی عنظ سے روایت ہے کہ رسول اللّٰد مَنَّى تَنْتِيْم نے ارشا دفر مایا : جوتمام مسلمان مرداورعورتوں کے لیے استغفار کرے بنی آ دم کے جتنے بچے پیدا ہوں سب اس کے لیے استغفار کریں یہاں تک کہ وفات پائے۔

اعلى حضرت امام المل سنت مولا ناشاه احمد رضاخان فاضل بربلوى فيتاللة اس حديث كي تحت لكصة بين:

فقیرنے اس بارے میں اس لیے بکثر ت احادیث نقل کیں کے مسلمانوں کورغبت ہو بعض طبائع دعامیں بخل کرتی ہیں اور نہیں جانتیں کہ بیخودان کا ہی نقصان ہے۔ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کی دعائے خیر میں ملائکہ آسان مشغول ہیں۔

ويستغفر ون لمن في الأرض (القرآن) اور ملائكه الله زمين كے ليے استغفار كرتے ہيں۔ (زيل الدعا٢٨)

الغائب عن ابي هريرة رضي الله عنه قبال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا دعا الغائب الله عن ابي هريرة رضي

لغائب قال له المبلك ولك مثل ذلك . (الجامع الصغير للسيوطى ٢٣/١) حضرت ابو ہريرہ ظائفَةُ ہے روايت ہے كه رسول الله مَنَّالِيَّةُ إِم نے ارشاد فر مایا: جب كوئی شخص كى عدم موجودگى میں اس کے لیے دعا کرتا ہے قو فرشتہ کہتا ہے: اور تیرے لیے بھی اسی کے شل بھلائی ہے۔

🖈 عن هلال بن يساف رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذا دعا لعبد بدعوة فلم يستجب له كتبت له حسنة . (ايضاً)

حضرت ہلال بن بیارف ڈلٹنٹؤے روایت ہے کہ رسول الله منالینیم نے ارشاد فرمایا: جب کسی بندہ کی دعا قبول نہ ہوتو ایے تواب ضرور ملتاہے۔

سے حاصل ہوا ادراک خالق کی حقیقت کا جبین سجدہ حجکتی ہے بس اِک معبود کے آگے خدا اور پیغیبر مَالَّیْمِ کی اطاعت ہم پر لازم ہے فلاح دنيا وعقبى كا ضامن دين بيغمبر مَثَالِثَيْمُ خدا کی ذات کا عرفال اِس زینے سی ملتا ہے ہم اُس کے نام سے ہرکام کا آغاز کرتے ہیں ہے نیز بے نشان ہو کربھی ہر جانب نشاں اُس کے

کرے آغاز حرف ''کن'' ہے جو ہرایک خلقت کا وہی معبود جو حقدار تھہرا ہے عبادت کا یبی ہے علم قرآں کا، یبی فرمان سنت کا قیام امن عالم راستہ ہے دین فطرت کا بلاشہ یہ قرآن ہی ہے زینہ علم و حکمت کا ہے جس کی باء بسم اللہ سے وارد خیر وبرکت کا ہوا ہے صورتی سے جلوہ پیدا اُس کی صورت کا

(ضاءنيز)

#### دعا قضائے معلق شبیہ بہمبر م کوٹال ویتی ہے

عن ثوبان رضي الله عنه قبال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء يرد القضاء، وإنّ البر يزيد في الرزق، وأن العبد ليحرم الرزق بذنب يصيبه.

(كنزالعمال٢/٢٢، ١١٨، ١٢/٢)

حضرت ثوبان ر النفظ سے روایت ہے کہ رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْتُمْ نے ارشاد فرمایا: وعاقضا کوٹال دیتی ہے، اور بیشک نیکی رزق کشادہ کرتی ہے،اور بندہ کسی گناہ کے سبب رزق سے محروم ہوتا ہے۔

🖈 عن ابسي مبوسي الاشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الدعا جند من اجناد الله تعالى مجند يرد القضاء بعد .

حضرت ابوموی اشعری ر النفوز سے روایت ہے کہرسول الله مَنَا تَلْیَا مِن الله مَنَا الله الله منایا: وعا الله تعالی کے تشکروں میں سے ایک کشکر ہے کہ قضاءمبرم کوبھی ٹال دیتے ہے۔ ( کنزالعمال ۱۳/۲،۳۱۱ ،تاریخ دمثق لابن عساکر ۲۸۱/۱۲)

#### اعلى حضرت اورصدرشر بعت عليهاالرحمة

اعلى حضرت امام ابل سنت اس مقام به لكصترين:

تحقیق اس مقام پر بیہ ہے کہ قضائے معلق دوسم ہے معلق محض جس کی تعلیق کاذکرلوح محودا ثبات یاصحف ملائکہ میں بھی ہے، عام اولیاء جن کے علوم اس سے متجاوز نہیں ہوتے ،ایسی قضاء کے دفع پر دعا کی ہمت فرماتے ہیں کہ انہیں بوجہ ذکر تعلیق اس کا قابل دفع

د دسری معلق شبیه بالمبرم کهمم الهی میں تو معلوم ہے مگر لوح محو وا ثبات و د فاتر ملائکہ میں اس کی تعلیق **ندکورنہیں، و وان ملائکہ اور** عام ادلیاء کے علم میں مبرم ہوتی ہے۔ مگرخواص عباد اللہ جنہیں انتیاز خاص ہے بالہام ربانی بلکہ برویت مقام ارقع حضرت مخدع اس کی تعلیق باطنی پرمطلع ہوتے ہیں اور اس کے دفع میں دعا کا اذن پاتے ہیں اور بیعام مونین جنہیں الواح وصحا نف پراطلاع نہیں حسب عادت دعا کرتے ہیں اور وہ بوجہ اس تعلیق کے جوعلم اللی میں تھی مند قع ہوجاتی ہے، بیوہ قضائے مبرم ہے جوصلاح روہے اور اسی کی نسبت حضورغو میت کاارشادامجد، وللمذافر ماتے ہیں: تمام اولیاء مقام قدر پر پہنچ کررک جاتے ہیں سوامیرے کہ جب میں وہال بہنچاتو میرے لیے اس میں ایک روزن کھولا گیا جس میں داخل ہو کر نے عت اقدار المحق بالمحق للحق تقریرات حق سے حق کے ساتھ حق کے لیے منازعت کی ۔مردوہ ہے جومتارعت کرے نہوہ کہ تعلیم ۔ (ذیل المدعاص ۱۳۷)

یہاں تیسری سم بھی ہے جس کی صراحت صدرالشریعہ نے یوں فرمائی ہے۔

تیسری مبرم حقیق کیلم الہی میں کسی شی میں معلق نہیں ،اس کی تبدیلی ناممکن ہے،اکا برمجو ہان خدااگرا تفاقااس ہارے میں پہلے عرض كرتے ہيں تو انہيں اس خيال ہے واليس فرماديا جاتا ہے۔ (بهارشر بعت اول)

نظیراس کی احکام ظاہر میشرعید ہیں۔وہ بھی تین طرح آتے ہیں۔ایک معلق ظاہراتعلیق کہم کے ساتھ ہی میان فرماویا کہ

الن فعارس بريان في دويير)

ہمیشہ کوہیں ایک مرت خاص کے لیے ہے۔

كقوله تعالى: حتى يتوفهن الموت اويجعل الله لهن سبيلا .

دوسرے وہ کہ کم الہی میں تو ان کے لیے ایک مدت ہے گربیان ندفر مائی گئی، جب وہ مدت ختم کو ہوئی اور دوسراتھم آتا ہے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ تھم اول بدل گیا حالا نکہ ہر گزنہ بدلا۔ لا تبدیسل لکلمات اللہ' بلکہ اس کی مدت یہیں تک تھی گوہمیں خبر نہ تھی ولہٰ نہ اہمارے علماء فرماتے ہیں: ننخ تبدیل تھم نہیں بلکہ بیان مدت کا نام ہے۔

کوہ ودئن میں بحر وہر میں تو ہی تو شام وسحر میں شمس وقمر میں تو ہی تو جلوہ فروزاں دبیرہ تر میں تو ہی تو اہل ہنر کے طرزِ ہنر میں تو ہی تو ہی تو ہم اہل ہنر کے طرزِ ہنر میں تو ہی تو ہی تو ہم گلشن گلشن برگ و شمر میں تو ہی تو اس کے اورج کمال ہنر میں تو ہی تو اس کے اورج کمال ہنر میں تو ہی تو (خورشید بیک میلوی)

مشک ختن میں کعل وگہر میں توبی تو گروش وقت کی ڈور ہے ترے ہاتھ میں تیرے ہی انوار سے روش قلب ونظر تیری سخاوت کے مختاج ہیں حرف وقلم میں فیکون ہے تیرے قبضہ قدرت میں لالہ وگل میں تیرا ہی عکس حسن وجمال تو نے ہی خورشید کو عزت وشہرت دی

#### دعانه کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوجا تا ہے

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسال الله يغضب عليه \_ (السنن لابن ماجه باب فضل الدعا ٢٨٠/٢)

حضرت ابوہرمرہ طالعہ است کے مرسول اللہ منالی اللہ منالی اللہ منالی کے ارشاد فرمایا: جواللہ تعالی سے دعانہ کرے گا اللہ تعالی اس برغضب فرمائے گا۔

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن الله تعالى يقول: من لا يدعو ننى اغضب عليه ـ (كنز العمال للمتقى ٢٥ ٣١، ١٣/٢)

حضرت ابو ہریرہ دلی نیزے ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مَثَلِّ اللَّهُ مَثَلِّ اللهُ اللهُ مَثَالِی کا فرمان مقدس ہے: جو مجھ سے دعا نہ کرے گامیں اس پرغضب فرماؤں گا۔

مقبول کمن ناله همکیر مرا لطف تو کند جارهٔ تدبیر مرا

جلداول

یا رب زکرم به بخش تقصیر مرا پیری و گناه ماجرات عجیب

مشہور محدث علامہ نووی ، ابن جماعۃ ، ابن عسا کراور بیلی ودیگر جلیل القدر علاء اسلام نے فرمایا کہ مندر جہ ذیل سات اشعار کو اپنی دعامیں عاجزی اور مختاجی کے ساتھ پڑھا جائے تو اللہ تعالی اپنافضل وکرم فرما تا ہے یہ بات علاء کرام کی مصدقہ ومجربہہے۔

> اَنْتَ الْسُعِدُ لِكُلِّ مَا يُتَوَقَّعُ يَا مَنُ النِّهِ الْمُشْتَكَى وَالْمَفُزَعُ اُمُنُنُ فَسَانَ الْنَحِيْرَ عِنْدَكَ اَجْمَعُ اُمُنُنُ فَسَالًا فَتِسَقَارِ اللَّكَ فَقُرِى اَدُفَعُ فَسِالِا فَتِسَقَارِ اللَّكَ فَقُرِى اَدُفَعُ فَسَالِا فَتِسَقَارِ اللَّكَ فَقُرِى اَدُفَعُ فَسَالِا فَتِسَقَارِ اللَّكَ فَقَرِى اَدُفَعُ فَسَالِا فَتِسَقَارِ اللَّكَ فَقَرِى اَدُفَعُ الْ تَكَانَ فَصَلَكَ عَنْ فَقِيْرِكَ يُمُنَعُ الْ تَكَانَ فَصَلَكَ عَنْ فَقِيْرِكَ يُمُنَعُ الْفَصَلُ اَجُزَلُ وَالْمَوَاهِبُ اَوْسَعُ الْفَصَلُ اَجُزَلُ وَالْمَوَاهِبُ اَوْسَعُ

يَا مَنْ يَرَى مَا فِى الضَّمِيْرِ وَيَسُمَعُ يَسَامَنُ يُسرَجُ مِي لِلشَّلَائِدِكُلِهَا يَسامَنُ يَسرَجُ مِي لِلشَّلَائِدِكُلِهَا يَا مَنْ يَحْزَائِنُ رِزْقِهٖ فِي قَولٍ كُنُ مَا لِسُ مَسالِسَيُ سِوى فَقُرِي اللَّكَ وَسِيْلَةٌ مَسالِسَي سِوى فَقُرِي اللَّكَ وَسِيْلَةٌ مَسالِسَي سِوى قَرْعِي لِبَابِكَ حِيْلَةٌ مَسالِسَي سِوى قَرْعِي لِبَابِكَ حِيْلَةٌ وَمَن الَّذِي اَدْعُو وَاهْتِفُ بِاسْمِهِ وَمَن الَّذِي آدُعُو وَاهْتِفُ بِاسْمِهِ حَداشَا لِجُودِ ذِكَ آنُ تُقَيِّطَ عَاصِيًا حَداشَا لِجُودِ ذِكَ آنُ تُقَيِّطَ عَاصِيًا

(البدايه والنهامه ١٣ج ١١ وفيض القدير شرح جامع الصغيرص ٥٣٣ ج٣)

برحال من خسته ودل ریش محکر برمن منگر بر کرم خوبیش محکر

شاہاز کرم برمن درولیش عمر ہر چند نیم لائق بخشائش تو

#### حضور مناتیم کی دعا کی برکت

حضرت ام سلمہ بڑی شاا ہے جیئے حضرت انس بڑی ٹیٹ کو لے کر در باررسالت میں حاضر ہو کیں اور عرض کیایارسول اللّٰد مَلَاثِیْتُم ایہ میرا بیٹا ہے بیآ پ کا خادم ہے لہٰذااس کے لیے دعا فر مادیں۔ بین کرحضور منَلِیْتُیْم نے بید عافر مائی :

اللهم اكثر ما له وولده وبارك له فيما اعطيته (ترمذي جلد دوم ص ٥٥١، مشكوة شريف)

'' یا اللہ جل جلالک اس کے مال میں برکت عطا کر ،اس کی اولا دزیا دہ کراور جوتونے اس کوعطا فر مایا ہے اس میں برکت دے۔''

دنیا تیری محلی میں عقبی تیری محلی میں دیکھانہیں کسی دن سابیہ تیری محلی میں دیکھا ہے میں نے ایساجلوہ تیری محلی میں کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں سورج تجلتوں کا ہر دم چیک رہا ہے دیوانہ ہو گیا ہوں واللہ کر دیا ہو

ایک روایت میں یوں ہے یا اللہ جل جلالک اس کی عمر زیادہ کراوراہے جنت میں میرار فیق بنا تو یہ دعا ایسی مقبول ہوئی کہ سید تا انس سحالی بٹالٹوئے کے باغ میں سال میں دو ہار کھل لگٹا اور اولا دمیں ایسی برکت ہوئی کہ آپ کے ایک سواٹھا کیس بیٹے اور دو ہیٹیاں پیدا ہوئیں اور پوتے اور پوتیاں تو بہت زیادہ تھے۔ آپ نے ننا نو ہسال عمر پائی۔ بیسب برکتیں آ منہ کے لال پیکر حسن و جمال مُلَاثِوْرُا کی دعا ہے ہیں۔ (مرقاعة شرح مقلوۃ)

منزل سے با خبر کوئی ان سا نہ مل سکا زخموں کا جارہ گر کوئی ان سا نہ مل سکا کونین میں بشر کوئی ان سا نہ مل سکا مجھ کو تو عمر بھر کوئی ان سا نہ مل سکا دنیا میں دیدہ در کوئی ان سا نہ مل سکا تافاق ہیں گر کوئی ان سا نہ مل سکا آفاق ہیں گر کوئی ان سا نہ مل سکا صاحب دل ونظر کوئی ان سا نہ مل سکا صاحب دل ونظر کوئی ان سا نہ مل سکا

دنیا کو راہبر نہ کوئی ان سامل سکا گو بے شار آئے نگاہوں کے سامنے نصور خلق، پیکر رحمت، مثال انس میں کیوں کسی بھی غیر کی الفت کا دم بھروں میں کیوں کسی بھی غیر کی الفت کا دم بھروں آئی میں بھریں تلاش میں از شرق تاغرب اہل جہاں نے لاکھ کیا ہر طرف تلاش برتی! وہ ہر نظر میں ہیں وجہ صد افتخار

(غالدېزى)

صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کوبھی در کارہے

حضرت ابوقر صافح صحابی رسول منگیری سے روایت ہے کہتے ہیں میرے اسلام لانے کا سبب بیہوا کہ میں بیتیم لڑکا تھا ہیں ابنی والدہ اور خالہ کی ذیر کفالت تھا تاہم میرا زیادہ میلان خالہ کی طرف تھا ہیں ابنی چھوٹی چھوٹی ہی دی ہے ہیا کرتا تھا۔ میر کی خالہ اکثر جھے کہتی پیارے بیٹے اس آ دی بینی نئی کریم کا گھڑ کے قریب نہ بھکنا وہ تمہیں راہ ہے ہنا دے گا اور گراہ بنا دے گا تو ہیں گھرے نکلنا چرا گاہ میں جاتا ہجریاں وہیں چھوڑ تا اور آقا دو عالم منگیر کی بارگاہ میں حاضر ہوجا تا۔ آپ کے پاس بیٹھتا آپ کی باتیں سنتا رہتا اور رات کو کر وراور خشک تھنوں والی بحریاں لے کر گھر واپس ہوجا تا۔ ایک دن میری خالہ نے جھے اس بارے میں لوچھا تو میں نے کہا میں نہیں جاتا۔ پھر اگھ دن میں حضور کر گھڑ کے ہاں جا پہنچا۔ آپ کے معمولات پہلے ہی دن جیسے تھا ابند آپ بہر را میں ہو ہا تا۔ ایک دن میں موجوز تا وراسلام کو مضبوطی سے تھا مہا ویکند جب تک جہا دہوتار ہے گا ججرت ختم نہیں ہوگ ۔ پھر میں بحریاں لے کر گھر آگیا اور آپ کے دست مبارک پر میں کر یال وکر گھڑ آگیا اور آپ کے دست مبارک پر میں کے اور کر گھڑ آگیا اور آپ کے دست مبارک پر میں کے اس جا پہنچا دہا ہوں کہتے ہے دہوتار ہے گا ججرت ختم نہیں ہوگ ۔ پھر میں بر کیال اور بیت کے دست مبارک پر میں نے آپ سے اپنی خالہ کے معالے اور بر بران اور دور دھ سے بھر گے۔ بسیل بی خالہ کی خور میں نے آپ ہو میں نے کہا ہو کہا ہو کہا ہو تو میں اپنی خالہ والدہ اور خالہ کہنے گئیس ہمیں بھی آپ ہے باس لے چارتو میں اپنی خالہ والدہ اور خالہ کہنے گئیس ہمیں بھی آپ ہے باس لے چارتو میں اپنی خالہ والہ والہ ہا ور خالہ کہنے گئیس ہمیں بھی آپ کے پاس لے چارتو میں اپنی خالہ والہ والہ والہ کہنے گئیس ہمیں بھی آپ کے پاس لے چارتو میں اپنی خالہ والہ والہ ہو اور خالہ کہنے گئیس ہمیں بھی آپ کے پاس لے چارتو میں اپنی خالہ والہ والہ والہ کی کیست کی۔ (دائل الذہ قامہ)

سیج لیند ہے عاصیاں دے بول مملی والیا زلفاں نوں دتا جدوں کھول مملی والیا نہیں یے خورے جاناں می میں ڈول مملی والیا مٹھے مٹھے سونے تیرے بول کملی والیا شفنڈیاں ہواواں نے مدینے وچوں چلیاں ترے ای سہارے مینوں جگ تے سنجالیا

تیریاں عطا واں داتے میریاں خطاوال دا وجیا زمانے وج ڈھول مملی والیا

#### میاں بیوی میں شدید محبت ہو گئی

حضرت جابر ڈناٹنڈ سے روایت ہے کہ نبی اکرم نورمجسم محم مصطفے مُناٹنٹی مدینہ طیبہ کے بازار نبط میں سے گزرے، آ پ کے ساتھ فاروق اعظم بٹائٹؤ بھی تھے ایک عورت سامنے ہے آگئی اورعرض کرنے لگی ، یارسول اللدمٹائٹیٹٹم میں اینے گھر میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک بیوی کی طرح رہتی ہوں اور میں ایک مسلمان عورت ہوں اور وہی کچھ جاہتی ہوں جوایک مسلمان عورت جاہتی ہے۔ نبی کریم مَنْ تَنْتِهِ نِهِ مِا اِسے میرے پاس بلاؤ تووہ اسے لے آئی۔ نبی کریم مَنْ تَنْتُر نے فرمایا یہ تیری بیوی کیا کہتی ہے؟ اس آومی نے نبی پاک میرے سرے سوکھائبیں۔ بی پاکسنگائی اُ کے عورت سے فرمایاتم اس سے نفرت کرتی ہو؟ کہنے لگی ہاں اس رب کی شم جس نے آپ کونٹو ت سے سرفراز کیا ہے۔حضور مَنْاتَیْمَا نے فرمایاتم دونوں اپنے آپ کومیرے قریب کروتو انھوں نے اپنی پییثانیاں آپ کے (بیشانی) کے قریب کردیں نبی پاک مَثَاثِیَّمُ نے فرمایا:

اللهم الف بينهما وحبب احدهما الي الاخر

''اےاللہ!ان کے درمیان محبت بیدافر مااوران دونوں کوایک دوسرے کامتوالہ کردے۔''

پھر چند دن کے بعد نبی مَنَاتِیْتَام کاان پرگز رہواوہ مرد ہمارتھا آپ نے دیکھا کہاس کی عورت اپنی گرون پر چیڑہ اٹھائے شوہر کے پاس لا رہی تھی۔ نبی پاک منگانی کا سے خرمایا: اے عمر بن خطاب! کیا بیروہی عورت نہیں جو چندروز قبل ہم ہے بیر پچھے کہدرہی تھی تو عورت کے کان میں آپ کی آ واز مبارک پڑگئی اس نے چمڑہ و ہیں پھینکا اور دوڑ کرنبی پاک مُلَاثَیْنَا کے قدم چوم لیے۔ نبی پاک مُلَاثَیْنَا کم نے فرمایا تنہارااور تنہارے شوہر کا کیا حال ہے؟ کہنے گئی اس رب کی شم جس نے آپ کوعز ت عطا فرمائی دنیا بیس کوئی بھے اس سے زیادہ محبوب میں۔ نبی کریم مثالثی نے قرمایا:

اشهدانسي رسول الله . اعمر! كواه موجاكه من الله تعالى كارسول مول وحفرت عمر فاروق وكالتفيُّز من عرض كي وانسا اشهدانك رسول الله . ميس كوابى ويتابول كهي شك آب الله كرسول بين - (ولاكل النوة ١٨٠٠)

وه ضابطه برگز مجمی معقول نه جو گا اس یاک وطن میں مجھی مغبول نہ ہو گا وہ اور کسی سمت سے موصول نہ ہو گا ہر کر ہے کسی اور کا معمول نہ ہو گا جو کچھ ہو اسلام یہ محمول نہ ہو گا اس مخض سے بردھ کر کوئی مجبول نہ ہوگا۔ وه حرص وہوں میں مجھی مشغول نہ ہو گا

اس رہبر اعظم سے جو منقول نہ ہو گا وہ روس کا دستور ہو یا چین کا آ کین ملتا ہے مدینے سے جو پیغام محبت اغیار کے حق میں بھی وہ الطاف وکرم ہیں پینمبر اسلام کی سیرت کے علاوہ جو تھے نبوت کے عقیدے کو نہ مانے جس دل میں محمد کی محبت رہے بزتی!

الله المعالم ا

#### آ سیب زده شفایاب ہو گیا

حضرت أمِّ جندب بْنَافْبُاسے روایت ہے کہتی ہیں میں نے آتا تائے دوعالم فخر بی آ دم نور مجسم مَنْ تَنْفِیْم کودیکھا کہ آپ کے پیچھے بنوههم کی ایک عورت اپنا بچہ لیے چلی آ رہی ہے وہ کہنے لگی یارسول اللّٰدمُنَا ﷺ بیمیرا بچہ ہے اور میرے اہل وعیال میں سے صرف یبی بیا ہے اسے آسیب ہے ریکلام نہیں کرتا۔ نبی پاک مَثَالِثَیْنِ نے فرمایا میرے پاس کچھ پانی لاؤ، پانی لایا گیا، آپ نے اپنے ہاتھ مبارک ڈھوئے پھریانی میں کلی فرمائی اوراسے وہ یانی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اسے سے پلاؤاور پھھاس کے اوپر بہاؤاور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں۔اُم جندب بڑھ کہتی ہیں میں اس عورت کے پاس کئی اور میں نے کہااس پانی میں سے پچھ بچھے بھی دے دو، وہ کہنے لگی یہ تو اس بیار کے لیے ہے۔ کہتی ہیں پھر میں ایک سال بعداس عورت سے ملی اور بیچے کے متعلق پوچھا تو اس نے کہاا ہے شفاء ہوگئی اور دوسر \_ لوگوں سے کہیں زیادہ دانا وعقل مند ہے۔ (دلائل النبوق ص ااس)

برهی شان سے جو دعائے محمد منابقینہ ربہن بن کے نکلی دعائے محمد مَنْلَعْتَیْوَا

جلداة ل

اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا اجابت کا جوڑا انابت کا سہرا

#### جلا ہوا ہاتھ درست ہوگیا

محربن حاطب نٹائٹنڈا پی والدہ اُمِ جمیل نٹائٹنا ہے روایت کرتے ہیں کہانہوں نے کہامیں تجھے (محمد بن حاطب کو ) لے کرحبشہ ہے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوئی۔ جب میں مدینہ طیبہ ہے ایک یا دورات کے فاصلہ پڑھی۔ میں نے ایک جگہ تمہارے لیے کھانا پکانا شروع کیالکڑیاں ختم ہو گئیں۔ میں لکڑیاں چننے نکل گئی تم نے ابلتی ہوئی ہنڈیااٹھالی جوتمہاری کلائی پراکٹ کئی اور ہاتھ جھل گیا۔ میں تمہیں لے کرمدینہ طبیبہ پنجی تمہیں نی مُثَاثِیْنَ کے سامنے پیش کیا اور عرض کیا یارسول اللّه مثلیّی می میر بن حاطب ہے یہ پہلا بچہ ہے جس کا نام آپ کے نام پر رکھا گیا ہے آپ نے تیرے سرپردست شفقت پھیرا، برکت کے لیے د نا فرمائی اور تیرے مندمیں اپنالعاب دہن ڈالا۔ پھرآ ب سُلَائِیْرِ تیرے ہاتھوں پر تقلکار نے لگے اور ساتھ بیفر مار ہے تھے۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفآء الا شفاء ك شفاءً لا يغادر سقماً ''اےلوگوں کے رب!اس کی تکلیف وُ ورکر دے اور اسے شفادے دے تو ہی شفادینے والا ہے تیری ہی طرف سے شفاء ہے الی شفاءعطا کر کہ کوئی تکایف باقی ندر ہے۔''

میری والدہ کہتی ہیں میں تھے لے کراہمی آپ کی مجلس سے اٹھی بھی نتھی کہ تیرے ہاتھ بالکل درست ہو چکے تھے۔ ( دلاكل اللبوة ص١١٣ )

یہ وہ جذبہ ہے جو پھر کم نہیں ہوگا ، فزوں ہو گا ذرا سوچو تو اس اخلاس میں کیسا فسوں ہو گا فقد ارض مدینه ہی میں حاصل وہ سکوں ہو گا یہی ہر دور ظلمت میں اجالے کا ستوں ہو گا 🔭

اگر دل میں محمد کی محبت کا جنون ہو گا ابو کمر وعمر، عثان وجیدر جس کے شیدا ہیں جسے تم ڈھونڈتے ہو لندن و پیرس میں جا جا کر ہارا یاسبال ختم نبوت کا عقیدہ ہے

المان فدادير ١٠٠٠ بال فادير ١٠٠٠ المان فدادير ١٠٠ المان فدادير ١٠٠٠ المان فدادير ١٠٠٠ المان فدادير ١٠٠٠ المان فدادير ١٠٠ المان فدادير المان فد

منافق ہی یہاں نیمے دروں ، نیمے بروں ہو گا محمد مصطفیٰ کا ہر عدد خوارو زبوں ہوں گا کہ ہر باطل نبوت کا پھرریا سرنگوں ہو گا وه منظر كتنا ول كش زرير چرغ نيلكوں ہو گا بھی تو کامراں میرا ہے بخت واژگوں ہو گا کوئی مانے نہ مانے میں یہ کہتا ہوں کہ بوں ہو گا

مسلماں کے لیے ختم نبوت جزو ایماں ہے وہ مرزا قادیانی ہو کہ اس کا کوئی ٹانی ہو یہ ہر باطل نبوت کے مقدر کا نوشتہ ہے یہاں ختم نبوت کا علم لہرائے گا ہر سو بھی تو روضہ اقدس کو ان آتھھوں سے دیکھوں گا محد مصطفیٰ کا ہر عدو مٹ جائے گا برمی!

#### جن کے کئب برر ہاامتی امتی

یاد ان کی نه محولو نیازی مجھی میں ہوں حاضر تیری حاکری کے لئے

جن کے لب پر رہا امتی امتی وه كہيں أمتى تو تجھى كہه يا نبي

جب غزوهٔ احد میں آب من النقیم کا دانت مبارک شہید ہوا جبرائیل علیہ السلام دمیکائیل علیہ السلام نے عرض کی یارسول الله منگافیکم ا بددانت مبارك بم كوعنايت سيحيئة تاكهاس كى بركت سے غضب اللي سے محفوظ رہيں ۔ رحمت كائنات مَثَاثِيَّا لِمُ اللّ كماية شكسته دانت میری اُمت کے شکت دلوں کے لیے موجب بخشش ہے۔روزِ محشر جب اللہ تعالی فرمائے گا کہ تیری امت نے میری نا فرمانی کی ہے تب میں کہوں گا کہ یاالہی تیرے بندوں نے میرا دانت شہید کیا۔ میں نے انہیں معاف کیااور تیری شانِ رحیمی وکر بمی ہےتو بھی میرے امتیوں کے گناہ معاف کردے تو خالقِ کا کتات معاف کردے گا۔ (البر ہان ۱۲۳فی خصائص حبیب الرحمٰن بقرطاس متبول فی معجزات رسول مسسس

سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی تھے رہے ہیں سلام اس پر کہ جس نے خوں کے پیاسوں کو قبائیں ویں سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعا تیں ویں

سلام اس پر بُروں کو جس نے فرمایا بید میرے ہیں ہمارے آقاومولی نبی اکرم منگافیکم ساری ساری رات امت کی بخشش و آرام کی خاطر کھڑے رہتے ،گریدوزاری فرماتے بہال

تك كه بإئ مبارك متورم موجات ( الكرندى)

حضرت عارف بالله مولا ناروم موالله فرمات بين كها يك روز حضرت ابو هرميره مالتفناسر كايديمه منافقينم كى زيارت كے ليمسجد میں حاضر ہوئے وہاں آپ کونے دیکھا، تو بے تاب ہوکر شوق ویدار میں باہر نکلے۔ دریافت کیا بھی نے پہاڑ کی طرف اشارہ کردیا فورا بہاڑی طرف دوڑے وہاں جاکرا یک گلہ بان کودیکھا تو اس ہے پوچھا کہتونے میرے آقادوعالم مُنَّاثِیْنِم کودیکھاہے۔ چرواہےنے

مفت چوپاں مرمرا معلوم نیست من نمی دائم محمد نام کیست میں نہیں جانتا محدرسول اللہ منال نیکم کس کا نام ہے تو حضرت ابوہریرہ طائفنڈنے فرمایا سمجھ پینہ بھی ہے بیہاں کوئی مخص نورانی چېرے دائے ..... واللیل کی پیاری زلفوں والے .....والفجر کی پیاری پیشانی والی ......یلیین کے پیارے دانتوں والے ۔۔۔۔۔الم نشرح کے پیارے پینےوالے۔۔۔۔۔۔ومسا ینطق عن الهوٰی کی پیاری زبان والے۔۔۔۔۔۔والعصو کے

رے ہیں۔ رہے ہیں۔

جس کو امت کاغم ہی ستاتا رہا اشک غاروں میں جا کر بہاتا رہا جس کو امت کاغم ہی ستاتا رہا اشک غاروں میں جا کر بہاتا رہا جو مقدر ہمارے بناتا رہا اس کی ہرخو و خصلت بیہ لاکھوں سلام

سبحان الله اس ظاہری حیات میں ہروفت ہرمقام پراپنے نام لیواؤں کی بخشش کو پیشِ نظر رکھا اور اپنے خالق و مالک ارحم الراحمین کی بارگاہ میں دعا کمیں کیں اور قیامت کے دن بھی تمام لوگ دیکھیں گے کہ ان پیارے پیارے لبوں کی جنبش ہی سب کی رہائی اور مصیبتوں سے نجات کا باعث بنے گی اور ہم گنہگاروں ،سیدکاروں کا حضور کی شفاعت سے ہی بیڑ ایار ہوگا۔

اللهم ارزقنا شفاعت حبيبك صلى الله عليه وسلم

کوئی اور ان سانہ دیکھا نہ بھالا عداوت کو پیروں تلے روند ڈالا زمیں کو اندھیروں سے کس نے نکالا برابر کیا ہر سقید اور کالا وہ آئے تو ہر سمت جھایا اجالا کہ ہو جس طرح جاند کے گرد ہالا وہ ماہ عرب دو جہاں سے نرالا

محمد کا رہے جہانوں سے بالا انہوں نے کیا رسم الفت کو زندہ ہوا کس کے باعث فلک نور افتال وہ کس نے مراتب کی تفریق اڑا دی وہ آئے تو تاریکیاں دور بھا گئیں وہ اور ان کے اصحاب یوں ضوفتاں تھے کو اور ان کے اصحاب یوں ضوفتاں تھے کوئی خواہ کتنا انوکھا ہو برقی

الله! كياجهنم اب بهي ندسر د موگا

حضرت فضل بن عباس نظافہافر ماتے ہیں کہ جب آتا ہے دو عالم شفیع امت مَلَّاتِیْم کوتیرِ انور میں رکھا گیا تو میں نے آخری دیداری غرض سے آپ مَلَاتِیْم کے چبروَ انوری زیارت کی۔

اذا ر ایت شفتیه پتحرك فادنیت اذنی عندها فسمعت وهو یقول اللهم اغفر لامتی فاخبر تهم بهذا فرمجبوا بشفقته علی امته (حجة الله علی العالمین)

جلداوّل

"جب بن نے دیکھاتو آپ کے لب مبارک حرکت کررہے تھے میں نے اپنے کانوں کونز دیک کر کے سناتو آپ فرما رہے سے میں نے اپنے کانوں کونز دیک کر کے سناتو آپ فرما رہے سے۔ اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ میں نے یہ بات سب حاضرین کو سنائی تو اس شفقت پر سب دنگ رہ گئے۔"(مدارج اللہ وہ)

بخشش اُمت کی خاطرلبہائے مبار کہ نے صرف یبال ہن حرکت نہیں فرمائی بلکہ اس دنیا میں جلوہ گرہوتے وقت بھی دب ہب لسی احتی کہہ کرہم گناہ گاروں سید کاروں کواطمینان وسکون بخشا اور جب بک ظاہری دنیا میں جلوہ گری فرمائی ہرآن وہر لحظ امت کا سکون واطمینان مد نظر رہا۔

تمہارے ہی لیے تھا اے گنہ گارو، سیہ کارو! وہ شب بھر جا گنا اور رات بھر رونا محمر مُلَّاثِیْنِ کا میں میں کارو! وہ شبہ بھر جا گنا اور رات بھر رونا محمد مُلَّاثِیْنِ کا میں میں کہ ہونے والا ہے اختصار کے ساتھ یوں کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے

حضور من النيام دعافر ما تين تومُر ده زنده بوجائے۔

حضور منَّا يَنْيَا مِمْ وعافر ما نمين تو بيار شفا يا جائے۔

حضور مَنْ النَّيْزُمُ دعا فرما ئيس توجيا ندد وْمَكْرُ ـــــ بهوجائے۔

حضورمَنَا لَيْنَا مُعِينَ وَهُ وَ إِنهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

حضور منَّاتَيْنِهُ دعا فر ما تَين تو پيڅرنجي کلمه پڙهناشروع کردي۔

حضور آلیٰتیم دعافر مائیس تو بہاڑ جیٹناشروع کردے۔

حضور مل تنافر ما نمیں وانگلیوں ہے جشمے جاری ہوج کمیں۔

حضور من اليُنظِم دعا فر ما تعيل تو سركش اونث فر ما نبر دار ہوجائے۔

حضور مَنْ اللَّهُ إِلَى دعا فرما كبين تو تنكريان تبييج يرُهني شروع كردير.

حضور سَالَتُنِيَّا وعافر ما كي تو كهانے ميں بركت آجائے۔

حضور مَنْ تَنْزَلِمُ دِعا فر ما تمين تو اندهي آتنگھوں کی بينائی واپس آ جائے۔

حضور من النيام دعافر ما كمين تو كثابوا باز واس وفت مجوجائے۔

حضور منَا اللَّهُ إِلَى وعافر ما تعين توسر ي تعجوري هري موجا تعين \_

تیرے کرم کے احاطے میں دونوں عالم ہیں

تیری پناہ کا جس بے نوا پہ سایہ ہے

کوئی کہیں بھی ہو بے شک تیری نگاہ میں ہے وہ دو جہاں میں سب سے بڑی پناہ میں ہے وہ دو جہاں میں سب سے بڑی پناہ میں ہے (مافرد)

#### مسنون دعائيں

عن امير المؤمنين ابى بكر الصديق رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا بهذا الدعاء بعد كل صلوة اللهم فاطر السموات والارض عالم الغيب والسهادة الرحمن الرحيم انى اعهد اليك في هذه الحياة الدنيا بانك انت الله لا الله الا انت وحدك لا شريك لك وان محمدا عبدك ورسولك فلا تكلنى الى نفسى فانك ان تكلنى الى نفسى تقربنى من السوء وتباعد نى فى الخير، وانى لا اعلق الا برحتمك فاجعل رحتمك ألى عهدا عندك تؤديه الى يوم القيامة انك لا تحلف المعياد . (الجامع للرئياب الدعوات المحالة)

عن عبد الله بن يزيد الخطى الانصارى رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ان ما رزقتنى مما احب فاجعله قوة لى فيما تحب، اللهم! وما زويت عنى مما احب فاجعله فراغالى فيما تحب . (ايضاً)

حضرت عبداللدين يزيد ظمى انصارى طالفنظ سے روايت ہے كه رسول الله منظ فيل كيا مرتبدا سطرح دعاكى -اللهم اما رزقتنسى مسما احب فاجعله الما رزقتنسى مسما احب فاجعله فراغالى فيما تحب، اللهم! وما زويت عنى مما احب فاجعله فراغالى فيما تحب -

الله عن ام المومنين عائشة الصديقة رضى الله عنها قالت: كنت نائمة الى جنب رسول الله صلى الله عليه وساجد وهو يقول: اعوذ صلى الله عليه وساجد وهو يقول: اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ، لا احصى ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك . (ايضاً)

امُ المونین ٔ حضرت عائشہ صدیقہ ڈاٹھ اسے روایت ہے کہ میں رسول اللّٰدمَ ڈاٹیٹے کے بیبلو میں سور ہی تھی ، میری آ تکھ کھی او میں نے حضور مَاٹیٹیے کونہ پایالہٰ دامیں نے مُوْلنا شروع کیا تو میرے ہاتھ آ کیے مبارک قدموں پر پڑے جبکہ حضور مُلاٹیکے

كر شان خدارس عابر بأن طفى رويد

سجده ميں تنے اور بيدعا پڑھ رہے تھے۔اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ، لا احصى ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك.

🖈 عن اميـر المومنين على المرتضى كرم الله تعالى وجهه الكريم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد كالذي تقوي، وخيرا مما نقول . (الجامع الصغير ١٩٣١) امیر المومنین حضرت علی مرتضی كرم الله تعالی وجهدالكريم سے روايت ہے كدرسول الله مَثَاثِيَّم نے اس طرح دعاكى۔ اللهم لك الحمد كالذي تقوى، وخيرا مما نقول-

عن عشمان بن حنيف رضى الله عنه قال: ان رجلا اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ادع الله لى ان يعافيني فقال: ان شئت اخرت لك وهو خير، وأن شئت دعوت، فقال: ادعه ، فامره ان يتوضأ فيحسسن وضوءه ويسصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء، اللهم اني اسألك واتوجه اليك بمحمدنبي الرحمة يا رسول الله! انى قد توجهت بك الى ربى في حاجتي هذه لتقضى اللهم فشفعه في -

حضربت عثمان بن حنیف مٹالٹنئے سے روایت ہے کہ ایک صاحب نابینا حضور نبی کریم مُٹالٹیٹیم کی خدمت میں حاضر ہو کر بولے یا رسول اللہ! آپ اللہ تعالی سے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالی مجھے اس پریشانی سے نجات عطافر مائے۔فرمایا اگر جا ہوتو اس مصیبت کا اجر وثواب آخرت کے لیے اٹھارکھواور اگر جا ہوتو میں دعا کئے دیتا ہوں۔ بولے:حضور دعا فر مادیں۔حضور مثلَّاثِیْزِم نے ان کوا چھی طرح وضوکر نے کا حکم دیا اور بیا کہ دور کعت نماز ادا کریں اور بید عاپڑھیں :ا**لسلھم** انسى اسسالك واتوجه اليك بسمحمد نبي الرحمة يا رسول الله! انى قد توجهت بك الى ربى في حاجتي هذه لتقضى اللهم فشفعه في ـ

(اخسرجمه الترمذي في السنن ، كتاب : الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب: في دعا الضعيف، ٥٦٩/٥، الرقم: ٣٥٤٨، والنسائي في السنن الكبرى، ٢٨/٢ ١، الرقم :٣٩٣٠ ١، ٥٩٣٠ ١، وابن ماجة في السنن، كتاب: اقيامة الصلاة والسنة فيها، بناب: ماجاء في صلاة المحاجة ، ١/١٣٨، الرقيم: ١٣٨٥، وابن خزيمة في الصحيح، ٢٢٥/٢، الرقيم: ١٢١٩، واحتمدين حنيل في التمسنيد، ١٣٨/٣، الرقم: ١٤٣٠-١٤٣٢، والحاكم في الـمستـدرك، ١/٥٥٨، ٢٠٠٠، ٢٠٠١، الرقيم: ١١٨٠، ١٩٠٩، ١٩٢٩، والطبيراني في المعجم الصغير، ١/٢٠٣، الرقم: ٥٠٨، وفي المعجم الكبير، ٩/٩، الرقم: ١١٨، والبخاري في التاريخ الكبير، ٩/١، ٢٠٩١، الرقم: ٣١٩٢) عن ابي الدرداء رضي الله عنه: قال سمعت النبي صلى الله تعالى عليه سلم فيقول: ابغوني

في ضعفائكم، فانما ترزقون وتنصرون بضعفائكم .

'' حضرت ابودرداء را من نفذ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم منافیظ سے سنا آپ فرمائے ہیں۔ مجھے اپنے کمزورلو کوں میں تلاش کروتہ ہیں اپنے کمزورلو کوں کی وجہ سے رزق دیا جا تا ہے اوران کی وجہ سے تمہاری مدو

کی جاتی ہے۔ ( بخاری،۱۰۱۱/۳۱/۱۱م ۱۲۵۹)

الله عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا انفلتت دابة احدكم بارض فلاة فليناديا عباد الله! احبسوا على، يا عباد الله! احبسوا على، فان لله فى الارض حاضرًا سيحبسه عليكم.

و حضرت عبدالله بن مسعود رفی تعین سے کہ حضور نبی اکرم منی تی نفر مایا: جبتم میں سے کسی کی سواری جنگل بیاباں میں چھوٹ جائے تو اس (شخص) کو (بیہ) پکارنا چاہیے: اے اللہ کے بندو! میری سواری پکڑا دو، اے اللہ کے بندو! میری سواری پکڑا دو، اے اللہ کے بہت سے (ایسے) بندے اس زمین میں ہوتے ہیں، وہ تم کو (تہباری سواری) پکڑا دو کیول کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے (ایسے) بندے اس زمین میں ہوتے ہیں، وہ تم کو (تہباری سواری) پکڑا دیں گے۔ "راحوجہ الطورانسی فی السمعجم الکبیر، ۱۱۲۱۰ السرقم: ۱۱۵۱۱ السرقم: ۱۱۵۱۱ الرقم: ۱۳۳۰ الرقم: ۱۳۲۰ واللہ یلمی فی الفردوس بمالود الخطاب، ۱/۳۳۰ الرقم: ۱۳۱۱ واللہ ینمی فی تصحیم الزواند، ۱۳۲۰ الرقم: ۱۳۲۱)

الله عن عتبة بن غزوان عن نبى الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا اضل احدكم شيا او اراد احدكم عن الله عن عتبة بن غزوان عن نبى الله عباد الله اغيثونى ياعباد الله اغيثونى فان الله عباد الله اغيثونى ياعباد الله اغيثونى فان الله عبادًا لا نراهم وقد جرب ذلك .

'' حضرت عتب بن غزوان بڑا تھے حضور نبی اکرم مَنَا تُنِیْزُ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ مَنَا تُنْیُزُ نے فر مایا جب تم میں سے کسی کی کوئی شے کم ہوجائے اور تم میں سے کوئی مدد چاہے اور وہ الی جگہ ہو کہ جہاں اس کا کوئی مدد گار بھی نہ ہوتو اسے چاہیے کہ کہے: اے اللہ کے بندو! میری مدد کرو، یقینا اللہ تعالیٰ کے ایسے بھی بندے ہیں جنہیں ہم دیکھ تونہیں سکتے (لیکن وہ لوگوں کی مدد کر نے پر مامور ہیں) اور بی آ زمودہ بات ہے۔'(ایساً)

﴿ عن ام المومنين عائشه الصديقه رضى الله عنهاقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا قال العبد: يا رب! يا رب! قال الله تبارك وتعالى: لبيك، عبدى سل تعط (كنز العمال ١٣/٢،٣١٣) ام المومنين حضرت عا كثر العديقة ولي الله تبارك وتعالى المرسول الله من الشافر ما يا: جب بنده يا رب! يا رب! كه رسول الله من الله عن ارشاد فر ما يا: جب بنده يا رب! يا رب! كهما حتو الله عن وجل لبيك فرما تا ج، اور فرما تا ج: الم مير بندك ما نك تحقيد ويا جائد.

الله عن هشام بن ابى رقية رضى الله عنها ان ابا الدرداء وعبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنهم قال: ان اسم الله الاكبر رب، رب . (المستدرك للحاكم ١/١٨٣)

حضرت ہشام بن ابی رقبۃ رکا نظام سے روایت ہے کہ حضرت ابو در داءاور حضرت عبد اللّٰہ بن عباس رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں کہاسم اعظم رب،رب ہے۔

#### وعائے حاجت

عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: ان ام سليم غدت على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت:

جلداة ل

علمني كلمات اقولهن في صلوتي فقال: كبرى الله عشرا ، وسبحي الله عشرا، واحمديه عشرا، ثم سلى ما شئت يقول: نعم، نعم . (ترمذي، ماجاء في صلوة التسبيح، ١٣٣١)

حفرت انس بن ما لک رٹائٹڈے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹائٹڈ کی خدمت اقدی میں حضرت امسلیم ٹائٹٹا صبح کے وقت حاضر ہو کیں اورعرض کی حضور مجھے بچھا لیے کلمات تعلیم فرما کیں کہ میں اپنی نماز میں کہا کروں۔ارشاد فر مایا: وس باراللہ اکبردس بارسجان اللہ، دس بارالحمد للہ کہہ لیا کرو، پھر جو جا ہو ما گلواللہ تعالی خیر فرمائے گا۔ اعلیٰ حصرت علیہ الرحمة اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں:

"اب كاصريقة يول بهوكه دوركعت نفل باوضوئ تازه وحضور قلب پرسطى، اورقدر يب بين بعد درود شريف الله اكبر بسجان الله، المهدلله ، دس و ساركه كرد عائد تقضى لى حاجتى كلها فى المهدلله ، دس و ساركه كرد عائد تقضى لى حاجتى كلها فى الدنيا والآحرة ما كان منها لى خيرا ولك دضايا اد حم الواجمين . آمين" (فيل المدعاص ١٥١) عام ، ابن فريمه اورابن حبان في اس حديث كويح كها، اورامام ترتدى في حسن قرار ديا-

ث عن عبد الله بن اوفى رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له الى الله حاجة او الى احد من بنى آدمى فليتوضأ وليحسن الوضوء ثم يصل ركعتين، ثم لين على الله وليصل على النبى صلى الله عليه وسلم لا الله الا الله الحليم الكبير سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد الله رب العالمين، استلك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بروالسلامة من كل اثم، لا تدع لى ذنبا الا غفرته ولا هما الافرجته، ولا حاجة هى لك رضأ الا قضيتها يا ارحم الواحمين ـ (الجامع للترمذي باب ما جاء في صلوة الحاجة، ١/١٢)

الا اعلمك عن انس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا على ا الا اعلمك دعا اذا اصابك غم او هم تدعوب وبك فيستجاب لك باذن الله ويفرّج عنك . توضا وصل ركعتين، واحمد الله، واثن غليه، وصل على نبيك، واستغفر لنفسك وللمؤمنين والمؤمنات، ثم قال: اللهم انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون لا الله الا الله العلى العظيم، لا الله الا الله الله الكير، سبحان الله وب السموت السبع ورب العرش العظيم، الحمد الله وب العالمين،

اللهم! كاشف المغم، مفرج الهم مجيب دعوة المضطرين اذا دعوك، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، فارحمنى فى حاجتى هذه بقضائها ونجاحها رحمة تغنينى بها عن رحمة من سواك مضرت الس والتنافذ عروايت م كحضور سيدعالم التنافي الم على التنافي التنافي وجهدالكريم سارشادفر مايا عفرت السيرة الم التنافي ووجهالكريم سارشادفر مايا العلى الميابين وه دعانه بتادول كه جب تهميل كوئي غم يا پريتانى بوتوات مل ميل الاو، باذن الترتمبارى دعاقبول مواورغم دور بو وضوك بعددور كعت نماز پرهو، اور التدتعالى كاحمدو تنااورا ي نبى عليه السلام پردرودخوانى، اورا ي اور سبملان مردول اور مسلمان عورتول كي استغفار كرو بهركمو الملهم! انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون لا الله الا الله العالم الله الا الله الدالة الحكيم الكبير، سبحان الله رب

كانوا فيه يختلفون لا اله الا الله العلى العظيم، لا اله الا الله الحكيم الكبير، سبحان الله رب السموت السبع ورب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم! كاشف الغم، مفرج الهم منجيب دعوة المضطرين اذا دعوك، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما ، فارحمنى في حاجتي هذه بقضائها ونجاحها رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك.

آثر عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنى عشرة ركعة تصليهن من ليل اونهار، وتشهد بين كل ركعتين، فاذا تشهدت فى احر صلوتك فاثن على الله عزوجل، وصل على النبى صلى الله عليه وسلم، واقرا وانت ساجد افاتحة الكتاب، سبع مرات، وآية الكرسى سبع مرات، وقل: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كلى شيء قدير عشر مرات ثم قل: اللهم! انى اسئلك بمعاقد الغرمن عرشك، ومنتهى الرحمة من كتابك، واسمك الاعظم وجدك الاعلى وكلماتك التامة، ثم سل حاجتك، ثم ارفع راسك، وسلم يمينا وشمالا، ولا تعلموها السفهاء فانهم يدعون بها فيستجابون . (ايضاً)

> یہ ہے وہ تیر جوسید هانشائے برلگتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں:

- ر است المراہیم بن علی، اور ابوز کریاو حاکم نے کہا: ہم نے اس کا تجربہ کیا توحق پایا ، فقیر کہتا ہے: غفر اللہ تعالیٰ لہ ، فقیر نے

بھی چند ہارتجر بہکیا، تیر بے خطا پایا۔ یہاں تک کہ بعض اعزہ کے مرض کوا میدادشد یدواشتد ادید ید ہواحتی کہ ایک روز بالکل نزع کے آثار طاری ہوگئے۔سب اقارب رونے گئے۔فقیران سب کوروتا چھوڑ کر دروازہ کریم پر حاضر ہوا، یہ نماز پڑھی اس کے بعد مریض کی طرف چلا اور وسوسہ تھا کہ شاید خبرنوع دگر سننے میں آئے ،وہاں گیا تو بحد اللہ تعالی مریض کو بیٹھا با تیں کرتا پایا۔مرض جاتا رہا اور چندروز میں تو سے بھی آگئے۔وللہ الحد۔

فا کدہ: بیحد بیث ابن عساکر نے بدروایت حضرت ابو ہریرہ رہائی ڈروایت کی ، گرا تنافرق ہے کہ اس میں اس نماز کا وقت بعد مغرب معین کیا ، اور فاتحہ و آیۃ الکری وکلمہ ندکور پڑھنے کے لیے بار ہویں رکعت کا پہلا سجدہ اور دعا" السلھ منی اسٹلک" پڑھنے کو اس کا دوسرا سجدہ رکھا، نہ یہ کہ بعد" التحیات "کے سلام سے پہلے ایک سجدہ جداگانہ میں پڑھی جا کیں۔ واللہ سجانہ وتعالی اعلم۔

ا قول: مگر ہمارے جمہورائمہ لفظ اسٹلك بمعاقد الغد من عد شك، كومنع فرماتے ہیں۔ ہدائی وقایہ وتنویرالا بصار و درمخار شرح جامع صغیرا مام قاضی خان وتمر تانثی ومحبو بی وغیر ہا كتب فقیہ میں اس کی ممانعت مصرح ،

علامہ ابن امیر النج نے حلیہ میں تصریح فر مائی کہ ، یوں کہنا مکر وہ تحریمی قریب بحرام قطعی ہے اور بیہ حدیث بشدت ضعیف ہے کہ اس باب میں ہرگز قابل استناد نہیں ہو سکتی ۔ تو ان ترکیبوں سے بیرلفظ کم کر دینا ضروری ہے۔

نثم اقول جدے بلکہ قیام کے سوانماز کے کسی فعل میں قران عظیم کی تلاوت حدیث وفقہ دونوں سے منع ہے یہاں تک کہ ہوآ پڑھے تو سجدہ لازم،اورعد اپڑھے تو اعادہ واجب تو ضرور ہے کہ فاتحہ، آیۃ الکری جو سجدے میں پڑھی جائیں گی ان نے ثنائے الہی کی نیت ہے، تو جنتی رکعات ایک نیت سے پڑھی جائیں ہر قعدہ میں التحیات کے بعد درود ووعاسب کچھ ہو،اور ہر تیسری کے اغاز میں سبحانك اللهم و اعو ذہمی ہو۔

ثم اقول: ہمارے ائررض الله تعالی عنهم کے زویک ایک نیت میں دن کوچارد کعت سے زیادہ کروہ ہے، اور دات کو آٹھ سے زائد، وظاہر اطلاق الکر اھة کر اھة التحریم، وقد نص فی دد المحتار علی انه لا یحل فعله، گردن کی کراہت منفق علیہ اور دات کی کراہت میں اختلاف ہے۔ امام میں الائمہ سرھی نے فرمایا: دات کو آٹھ سے زیادہ بھی کروہ نہیں۔ قاوی فلاصة میں ای کوچ کہا، وعامتهم علی الکو اھیة و صححها فی البدائع ۔ توبینمازا گر برشب میں ہوکہ ایک تھی پر کراہت سے محفوظ رہے۔ (زیل الدعام 12)

#### ادعيهُ ماتوره

- اَللّٰهُمَّ اَعِنَّا عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ
- اَللّٰهُمَّ اغْفُ عَنِّى فَإِنَّكَ عَفُو تُرْحِبُ الْعَفُو وَانْتَ عَفُو كَرِيمٌ
- اللَّهُمَّ إِنِّى اَسْنَلُكَ الصِّحَّةَ وَالْعِفَّةَ وَالْإَمَانَةَ وَحُسْنَ الْخُلْقِ وَالرِّضَى بِالْقَدْرِ ۞

- رَبِّ اغْفِرُ وَارْحَمُ وَاهْدِنِي السَّبِيلَ الْاَقْوَمَ
- اَللُّهُمَّ إِنِّي اَسْئَلُكَ الْمُعَافَاةَ وَالْعَافِيةَ فِي الدُّنْيَا وَالْإِخِرَةَ
- - ﴾ اَللَّهُمَّ اَحُسِنُ عَاقِبَتَنَا فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا وَاجِرُنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابَ الْأَخِرَةِ
- الله م يَا خَبَارَ السَّمُواتِ وَالْارُضِ وَ يَا زَيْنَ السَّمُواتِ وَالْارُضِ وَ يَا جَبَّارَ السَّمُواتِ وَالْارُضِ وَ يَا عَمَادَ
   السَّمُواتِ وَالْارْضِ يَا بَدِيْعَ السَّمُواتِ وَالْارْضِ وَ يَا قَيَّامَ السَّمُواتِ وَالْارْضِ يَا ذَا الْجَلالِ وَالْإِكْرَامِ يَا صَرِيْخَ الْمُسْتَصْرِخِيْنَ وَمُنتَهَى الْعَائِذِيْنَ وَالْمُفَرِّجُ عَنِ الْمَكُرُ وَ بُينَ وَالْمُرَوِّحُ عَنِ الْمَغُمُومِيْنَ وَمُجِيْبُ
   دُعَآءِ الْمُضْطَرِّيْنَ وَيَا كَاشِفَ الْمَكُرُ وُ بِ يَا إِلَٰهَ الْعُلْمِيْنَ وَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ مَنْزُولٌ اللَّهِ كُلُ حَاجَةٍ ٥
  - اللّٰهُمّ إِنَّا نَسْنَلُكَ بِمَا سَأَلُكَ مُحَمّدٌ عَبُدُكَ وَرَسُولُكَ وَنَسْتَعِينُدُ بِمَا اسْتَعَاذَ عَبُدُكَ وَرَسُولُكَ وَنَسْتَعِينُدُ بِمَا اسْتَعَاذَ عَبُدُكَ وَرَسُولُكَ وَرَسُولُكَ وَنَسْتَعِينُدُ بِمَا اسْتَعَاذَ عَبُدُكَ وَرَسُولُكَ وَرَسُولُكَ وَنَسْتَعِينُ بِمَا اسْتَعَاذَ عَبُدُكَ وَرَسُولُكَ وَرَسُولُكَ وَنَسُولُكَ وَنَسْتَعِينُ بِمَا اسْتَعَاذَ عَبُدُكَ وَرَسُولُكَ وَرَسُولُكَ وَنَسْتَعِينُ بِمَا اسْتَعَاذَ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ وَنَسُولُكَ وَنَسْتَعِينُ إِنّا نَسْتَعَاذَ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ وَنَسُولُكَ وَنَسْتَعِينُ إِنّا نَسْتَعَاذً عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ وَنَسُولُكَ وَنَسْتَعِينُ إِنّا نَسْتَكُولَ اللّهُ عَبْدُكَ وَرَسُولُكُ وَلَكُ مَا اللّهُ عَلَيْكُ إِنّا نَسْتَعُلُو اللّهُ اللّهُ عَلَى إِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّه اللّه اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال
    - اَ حَتَى يَا قَيُّومُ بِرَحُمَتِكَ اَسْتَغِيثُ ۞
    - اَللّٰهُمّ إِنِّي اَسْئَلُكَ عِلْمًا نَّافِعًا وَّعَمَّلا مُتَقَبَّلان
    - اَللّٰهُمَّ اجْعَلُ اَوْسَعَ رِزُقِكَ عَلَى عِنْدَ كِبَرِ سِنْى وَانْقِطَاعِ عُمْرِى ۞
    - اللَّهُمَّ افْتَحْ مَسَامِعَ قَلْبِي لِذِكْرِكَ وَارْزُقْنِي طَاعَتَكَ وَطَاعَةَ رَسُولِكَ وَعَمَلا بِكِتَابِكَ
- اَللّٰهُمَّ الْطُف بِي فِي تَيسِيرٍ كُلِّ عَيسْرٍ فَإِنَّ تَيسِيرَ كُلِّ عَيسْرٍ عَلَيْكَ يَسِيرٌ وَالسَّنَاكَ الْيُسْرَ وَالْمُعَافَاةَ فِي اللَّانَيَا وَالْإَخِرَةِ
   الذُّنيَا وَالْإِخِرَةِ
- اَللّٰهُ مَّ إِنِّــى اَسْتَلُكَ بِنُورِ وَجُهِكَ الَّذِى اَشْرَقَتْ لَهُ السَّمُواْتُ وَالْاَرْضُ اَنْ تَجْعَلَنِى فِى حِرْزِكَ وَحِفْظِكَ
   وَجَوَارِكَ وَتَحْتَ كَنْفِكَ
  - اَللّٰهُم الِّي اَعُودُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعُمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَةِ نِقُمَتِكَ، وَجَمِيْعِ سَخَطِكَ ۞
    - ٠ اللَّهُمَّ إِنِّي اَعُوذُ بِكَ مِنْ مُنكراتِ الْآخَلاقِ وَالْآعُمَالِ وَالْآهُواءِ وَالْآدُواءِ ٥
  - اَللّٰهُمّ إِنِّي اَسْنَلُكَ الْفَوْزَ فِي الْقَضَاءِ وَنُؤلّ الشُّهَدَآءِ وَعَيْشَ السُّعَدَآءِ، وَالنَّصْرَ عَلَى الْآعُدَآءِ
    - اللَّهُمّ لَا تَكِلُنِي إِلَى نَفْسِى طَرْفَة عَيْنٍ وَلَا تَنْزِعُ مِنِي صَالِحَ مَا أَعْطَيْتَنِي ()
- اَللّٰهُ مَّ الْحُفَظٰنِي بِالْإِسُلَامِ قَائِمًا، وَاحْفَظٰنِي بِالْإِسُلَامِ قَاعِدًا، وَاحْفَظٰنِي بِالْإِسُلَامِ رَاقِدً، وَلَا تُشْمِتُ بِي 
   عَدُوًّا وَلَا حَاسِدًانَ
- اَلله مَّ إِنِّى اَسْئَلُكَ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ خَزَائِنَهُ بِيَدِكَ ، وَاعُودُ بِكَ مِنْ كُلِّ شَرِّ خَزَائِنَهُ بِيَدِكَ ، اَللَّهُمَّ إِنِّى اَسْنَلُكَ

مُوْجِبَاتِ رَحُمَةِكَ وَعَزَائِمَ مَغُفِرَتِكَ ، وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ اِثْمٍ، وَالْغَنِيْمَةِ مِنْ كُلِّ بِرٍّ، وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ، وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ ۞

الله مَّ إِنِّي السَّالُكَ مِنَ الْحَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهُ وَاجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ اَعُلَمْ ، وَاَعُودُ بِكَ مِنَ الشَّرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ مَا عَلِمْ اللهُ مَا عَلِمْ اللهُ مَا عَلَمْ ، اللهُ مَّ اللهُ مَّ اللهُ مَا عَلَمُ ، اللهُ مَّ اللهُ مَا اللهُ مَا عَلَمُ مَا سَئلكَ عَبُدُكَ وَنَبِينُكَ ، وَاعُودُ بِكَ عَاجِلِهِ وَاجِلِهِ مَا عَاذَ بِهِ عَبُدُكَ وَنَبِينُكَ ، اللهُ مَّ إِنِّى اَسْئلكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرْبَ اللهُ عَبُدُكَ وَنَبِينُكَ ، اللهُ مَّ إِنِّى اَسْئلكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ اللهُا مِنْ قَوْلٍ اَوْ عَمَلٍ ، وَاَعُودُ بِكَ مِنْ النَّاوِ وَمَا قَرَّبَ اللهُ الْمَا عَلَى اللهُ الْمَاللهُ مَا عَلَى اللهُ الْمَا عَلَى اللهُ اللهُ

اللُّهُمَّ إِنِّي اَسْنَلُكَ الْهُدى وَالتَّقَى وَالْعِفَافَ وَالْعِنى ٥

اَللّٰهُ مَّ اجُعَلْ حُبَّكَ اَحَبَّ الْاشْيَاءِ إِلَى، وَاجْعَلْ خَشْيَتَكَ آخُوَفَ الْاَشْيَاءِ عِنْدِى ، وَاقْطَعُ عَيْنَ حَاجَاتِ
 الدُّنْيَا بِالشَّوْقِ إِلَى لِقَائِكَ، وَإِذَا اَقْرَرُتَ اَعْيُنَ اَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ دُنْيَاهُمْ فَاقْرِرُ عَيْنِى مِنْ عِبَادَتِكَ

اَلله مَّ إِنِي اَعُودُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عَقُولَتِكَ، وَاَعُودُ بِكَ مِنْكَ لَا اُحْصِى ثَنَاءً عَلَيْكَ
 اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ ٥

اَللّٰهُمّ طَهِرَ قَلْبِي مِنَ النِّفَاقِ وَعَمَلِي مِنَ الرِّيَاءِ وَلِسَانِي مِنَ الْكَذِبِ، وَعَيْنِيْ مِنَ الْحِيَانَةِ، فَإِنَّكَ تَعُلَمُ خَائِنَةً اللّٰهُمّ طَهِرَ قَلْبِي مِنَ الْحِيَانَةِ، فَإِنَّكَ تَعُلَمُ خَائِنَةً اللّٰهُمّ طَهِرَ قَلْبِي مِنَ الْحِيَانَةِ، فَإِنَّكَ تَعُلَمُ خَائِنَةً اللّٰهُمّ طَهِرَ قَلْبِي مِنَ النِّيفَاقِ وَعَمَلِي مِنَ الرِّيَاءِ وَلِسَانِي مِنَ الْكَذِبِ، وَعَيْنِي مِنَ النِّيفَاقِ وَعَمَلِي مِنَ الرِّيَاءِ وَلِسَانِي مِنَ الْكَذِبِ، وَعَيْنِي مِنَ الْخِيانَةِ، فَإِنَّكَ تَعُلَمُ خَائِنَةً اللّٰهُم مَا اللّٰهُم طَهِرَ قَلْبِي مِنَ النِّيفَاقِ وَعَمَلِي مِنَ الرِّيَاءِ وَلِسَانِي مِنَ الْكَذِبِ، وَعَيْنِي مِنَ الْخِيانَةِ، فَإِنَّكَ تَعُلَمُ خَائِنَةً مَا اللّٰهُم مَا اللّٰهُم طَهِرَ قَلْبِي مِنَ النِّيفَاقِ وَعَمَلِي الرِّيَاءِ وَلِلسَانِي مِنَ الْكَذِبِ، وَعَيْنِي مِنَ النّحِيانَةِ، فَإِنَّكَ تَعُلَمُ حَالِينَ اللّهُ عَنْ وَمَا تُخْفِى الصَّدُورُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى السّلَامُ مَا تُنْعِيلُ وَمَا تُخْفِى الصَّدُورُ وَ مَا تُعُمِي الصَّدُورُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا لَهُ مَا لَكُلْ الْحَيْنِ وَمَا تُخْفِى الصَّدُورُ وَلَا لَتُعْلَى مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّه عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ ع

الله مَ الله مَ الله مَ التَّرَدِى وَالْهَدُمِ وَالْعَدْمِ وَالْعَرْقِ وَالْحَرَقِ، وَاعُودُ بِكَ اَنُ يَتَخَطَيٰى الشَّيْطَانُ عِنْدَ
 الله مَ الله وَ الله و ال

اَللّٰهُمَّ إِنِّى اَعُودُ بِلَكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ O

اللهم الكفيني بحكاللك عن حرامك واغيني بفضلك عمن سواك

اَللّٰهُمْ لَا تَدَعُ لَنَا ذَنبًا إِلَّا غَلَمْ وَلَا هَمَّا إِلَّا فَرَجْتَهُ وَلَا دِيْنًا إِلَّا قَضَيْتَهُ وَلَا حَاجَةً مِنْ حَوَاتُعُ اللَّهُ اللّٰهِ مَا اللّٰهُمْ لَا يَنا إِلَّا قَضَيْتَهُا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ
 وَالْاَخِرَةِ إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

اَللّٰهُمْ عَاٰفِنِي فِي قُدْرَتِكَ ، وَاقْضِ اَجَلِي فِي طَاعْتِكَ ، وَالْحِيْمُ لِي بِغَيْرِ عَمَلِي، وَالْجَعَلُ ثُوَابَهُ الْجَنَّةُ \
 از ادعیه ماثوره)

جاں دادہ ورل سوختہ وسینہ کہاب يا رب منم ووست تهی چیثم برکر آب از روئے کرم بفصلِ خویشم دریاب نامه سیه وغمر تنبه، کار خراب

- مضور سیدناعوث اعظم م<sup>نالان</sup>نفدیة الطالبین (ص۳۳۳ په)ایک شخص کی پرانژ دعا کا تذکره فرماتے ہیں جو که حضرت امام مسین شانفند اورمولی کا ئنات علی الرتضای کرم الله و جهه الکریم کےخودا ہے آئکھوں دیکھے واقعہ پرشتمل ہےاوروہ بھی حرم کعبہ میں ۔ سبحان الله چنانچ دھنرت امام عالی مقام والفئظ فرماتے ہیں کہ ہم طواف کعبہ میں مشغول تھے کہ اجا تک ایک آ واز سائی دی کوئی شخص

مندرجه ذیل اشعار برے درد کے ساتھ پڑھ رہا ہے۔

يامن يبجيب دعا المضطر في الظلم اے وہ ذات جوتاریکیوں میں غمز دہ کی دعا قبول کرتا ہے قددسات وفدك حول البيت والحرام ہے تک تیرے کروہ نے کعبہاور حرم کے گر درات گزاری هـب لـی بـجـو د ك مـااخـطـات من جـرم ایخ فضل وکرم کے صدقہ میں میرے گنا ہوں کو بخش دے ان كهان عهفوك لهم يسبق لهمجرم اگر تیری معافی گنامگاروں کی جانب سبقت نہ کرہے۔

باپ کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی

يا كاشف الكرب والبلوى مع السقم اےوہ ذات جو بیار بوں کےساتھم وبلا دورکر تا ہے نسحسن نسدعنو وعيسن الله لسم تسنسم اور میں دعا کرر ہاہوں اور چیٹم الہی نہیں سوتی ہے يها مهن اشهار اليه المخلق بسالكرم اے وہ جس کی شخشش کی طرف لوگ اشارہ کرتے ہیں فمن يجود عملسي العماصين بسالنعم کون ہے جو گنا ہگاروں پر بخشش کرے گا

جلداقل الم

حضرت امام حسین ڈاکٹیڈفر ماتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد نے فر مایا: اے حسین! تم سن رہے ہو کہ وہ اپنے گنا ہوں پر کس طرح رور ہا ہے اور اپنے ربّ کوئس طرح بکار رہا ہے۔تم اُدھر جاؤ شاید وہ تم کومل جائے ، اُسے بلالاؤ۔حضرت امام حسین دالٹنو اتے ہیں کہ میں اُس طرف گیااوروہ مجھے ل گیا۔ میں نے اُسے دیکھا کہوہ ایک خوبصورت چھریرے بدن کا آ دمی ہے اُس دلی توزوں اسے ہیں کہ میں اُس طرف گیااوروہ مجھے ل گیا۔ میں نے اُسے دیکھا کہوہ ایک خوبصورت چھریرے بدن کا آ دمی ہے اُس کے کپڑے صاف تنے اور خوشبو آرہی تھی مگراُس کا دا ہنا باز وشل تھا ، میں نے کہا کہ امیر المونین حضرت علی الرتضی طالفہ می کو بلار ہے ہیں۔ بین کروہ خص اُٹھااورمفلوج حصہ کو تھنچتا ہوا حضرت امیر المونین کی خدمت میں پہنچاانہوں نے اُس کا حال دریا فت کیا اور و چھاتم کون ہو۔اس نے کہاا ہے امیر المونین ،آپ اس کا حال کیا دریا فت فرماتے ہیں جوعذاب میں گرفتار ہواوراہل وعیال کے حقوق کی ادائیگی ہے روک دیا گیا ہو (ایا ہی ہو) آپ را گائنڈ نے اُس کا نام دریافت فرمایا: اُس نے اپنانام' منازل بن لاحق' بتایا ، حضرت امیر الموشین مٹائٹڈنے فرمایا تمہارا قصہ کیا ہے؟ اُس نے کہا میں لہوولعب اور عیش وطرب کے معاملہ میں سارے عرب میں مشہورتھا،میدانوں میں کھوڑے دوڑانے کے سوالیچھ کام نہ تھا،غفلت نے مدہوش کررکھا تھا کہ نہ میری تو بہ کا اعتبار تھا اور نہ معانی ما تکنے کلا تو برکرتا اور تو بتوڑ دیتا جس فعل ہے معافی ما تکتا دوبارہ اس کوکرتا ) میری بیاحالت تھی کہ رجب اور شعبان کے مہینے میں بھی

گناہوں کے ارتکاب سے بازنہ آتا (پرابرگناہ کئے جاتا) میرامہر بان اورشفق باپ جھے جہنم کے عذاب سے ڈراتا تھا اور گناہوں کے ہولنا ک انجام سے برابرمتنبہ کرتا تھا، وہ کہتا کہ بیٹے! اللہ کی گرفت اوراس کی سزابزی بخت ہے، اس خدا کی نافر مانی کیوں کرتا ہے، جو آگ کے عذاب میں مبتلا کرنے والا ہے، تیرے مظالم سے بہت سے ہاتھ فریادی ہیں، عزت والے فرشخے حرمت والا مہینہ (رجب) اور بہت می راتیں تھے سے نالاب ہیں، ان فیسے توں کے جواب میں اس کو ہیں مارتا پیٹیتا، آخر ایک ون اس نے مہینہ (رجب) اور بہت می راتیں تھے سے نالاب ہیں، ان فیسے توں کے جواب میں اس کو ہیں مارتا پیٹیتا، آخر ایک ون اس نے امیر میں مولال کے بیانی آگر کہا کہ خدا کی تئم میں روزہ رکھوں گا اور بھی نہیں کھولوں گا۔ برابرنماز پڑھوں گا (رات کو بھی نہیں سووں گا) چنا نچا کہ مفتدا پی تھے کے بموجب انہوں نے کیا اور پھر اونٹی پرسوار ہوکر مکم معظمہ میں بھی کھولوں نے کو جہ کے بروے اس حرم میں جھی کر انہوں نے کھیہ کے بروے یکر کرائی طرح فریاد کی:

بعد یسر جمون لطف عزیز واحد صم نی فخذب حقی یا رحمن من ولدی به یسامن تقدس لم یولد ولم یلد

با من اليه ياتى الحجاج من بعد هنذا منسازل لا يسرتندعن عققى و شنل منسه بنجود منك جانبه

ترجمہ: اے وہ کہ جس کی طرف دور دور سے حاجی آتے ہیں اور اس بے نیاز اور یکنا ذات کے لطف وکرم کی آس لگاتے ہیں۔ (اے اللہ!) میری فرمادی! منازل (میرابیٹا) میری نافر مانی سے بازئیس آتا۔ اے رحمٰن! میرے بیٹے سے میراحق لے بازئیس آتا۔ اے رحمٰن! میرے بیٹو سے میراحق لے بازئیس آتا۔ اے رحمٰن! کا ایک پہلو سے میراحق لے بار کے اس فال کا ایک پہلو (بدن کا ایک رُخ ) مفلوج کرد ہے۔ منازل نے کہا کہ اُس ذات کی تشم جس نے آسان کو بلند کیا ہے اور پانی کوچشموں سے نکالا ہے کہ میرے والد ابھی یہیں تک کہنے پائے تھے کہ میرادایاں حصد (پہلو) مفلوج ہوگیا اور میں اُن تختوں کی طرح (بخس وحرکت) ہوکررہ گیا جوح م کے کونوں میں پڑے دہتے ہیں۔ لوگ میج وشام میرے پاس سے گزرتے تو طرح (بخس وحرکت) ہوکررہ گیا جوح م کے کونوں میں پڑے دہتے ہیں۔ لوگ میج وشام میرے پاس سے گزرتے تو کہتے ہے وہ ی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالی نے اس کے باپ کی بدوعا قبول فرمالی۔

#### باپ کی رضامیں رب کی رضا

ین کر حضرت امیر المومنین رفانیز نے فرمایا پھر تہارے باپ نے کیا کیا۔ منازل نے کہا کہ امیر المومنین رفانیز میں اپنے باپ کو راضی کرلیا جب وہ مجھ ہے راضی ہو گئے تو میں نے درخواست کی کہ جس جگہ کھڑے ہوکر آپ نے میرے لیے بدوعا کی تھی اسی جگہ کھڑے ہوکر آپ نے میرے لیے بدوعا کی تھی اسی جگہ کھڑے ہوکر آپ میرے لیے دعا تیجئے۔ اُنہوں نے میری درخواست قبول کرلی۔ ہم روانہ ہو سے اثنا کے سنرایک اوفی ل کی ۔ میں نے والد کواس پر سوار کرالیا اور ان کو لے چلا وادی اراک میں جب ہم پنچے تو درخت سے ایک پر بمرہ (پُر پھڑ اکر اس طرح) اُڑا کہ اس کی آڑا کہ اس کی آئا کہ ہوگئے۔

بہتمام قصہ س کرحضرت امیر المومنین والفؤائے فرمایا کہ میں تختے ایک دُعا و بتا تا ہوں جس کو میں نے رسول الله منگار ہے۔ ہے۔حضور من التی نے فرمایا تھا کہ ایسا کوئی غم ز دہ نیس جس نے ان الفاظ سے دعا کی اور اللہ نے اس کے غم دور نہ کرد سے ہوں اور نہ

کوئی ایبا مضطرب ہے جس نے اللہ سے ان الفاظ میں دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اضطراب کو ختم نہ فرمادیا ہو۔ منازل نے کہا بہت بہتر (میں ضرورید دعا پڑھوں گا)۔

منازل نے کہا! بیخواب دیکھ کرمیں بیدار ہوگیا، جب میری آئکھ کھلی تو باز و کی طرف دیکھاجو بالکل تندرست تھا۔ سیج فرمایا نبی ''

اکرم علیہ السلام نے سنحط السوب فی سنحط الوالد و رضی الوب فی رضی الوالد اور محما قال .رب کی تاراضگی باپ کی تاراضگی میں ہے اوررب کی رضا والدین کی رضامیں ہے۔

حضرت علی منافیخ نے فرمایا کہ اس دعا کومضبوطی کے ساتھ حاصل کرلو، بیم ش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ حاصل کلام یہ کہ کسی ذی ہوش وخرد کے لیے زیبانہیں کہ وہ گنا ہوں کومظالم کواور مظلوم کی بددعا کوحقیر سمجھے۔رسول اللّٰدمَثَافِیْتَوْم کاارشاد ہے کہ ملم قیامت کے دن تاریکیاں بن جائے گا۔

حضور مَنَّ النَّذِیْ نے یہ بھی فر مایا کہ جب بندہ اپنے ہاتھ (سوال کے لیے) اللّٰہ تعالیٰ کے آگے پھیلاتا ہے تو اللّٰہ تعالیٰ اس کو ضالی بھیر نے سے حیافر ماتا ہے۔ اس لیے اس کو جلد یا بہ دیر دنیا ہی میں دے دیتا ہے یا آخرت میں قیامت کے دن کے لیے جمع کر دیتا ہے۔ کی نے خوب کہا:

السمع بسالدعا فتزدريه تبيس فيك مساصنع الدعاء كياتودعا كوس كراسح هيئة تيرت تيران الدخايال الارتام المرتبية المر

سہام الليل لا تخطى ولكن لها المدول المهد القضاء رات كے تير (آ هوزارى) خطانبيل كرتے مران كے ليے ايك وقت ہاور وقت تو بہر حال كر ربى جاتا ہے۔
يا رب ولم از بارگذ محزون است ، جال زار وول افكار وجگر پُر خون است ، جال زار وول افكار وجگر پُر خون است ، جان زار وول افكار وجگر پُر خون است مفوت زگناهِ من بے افزون است مفوت زگناهِ من بے افزون است

اللهم لك الحمد على اتمام هذا الباب واجعله لى ذخرانا فعا وخير ابا قيا مادام اختلاف الليالي والايام اللهم احرسنى بعينك التي لا تنام وبركنك الذى لا يرام وعافنى عن جميع الالام والاسقام واجعلنى مبن صلح قلبه وحسن حاله يا ذاالجلال والاكرام بحرمة سيد الانام صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى الله الكرام وصحبه العظام برحمتك يا ادحم الرحمين ويا اكرام الاكرمين المين بجاه النبى الكريم الامين. آمين يا رب العالمين

**40 40 40 40 40 40 40**